

# الأماعب الراق برقم مارالطينهان

littps://archive.org/details/@zohaibhasanattari





https://archive.org/detail

علماء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل لرنے کے لئے "PDF BOOK نقد حنی " چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے قری ڈاکان لوڈ کی ا https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کھ حرفاق عطاری توہیب حسی مطاری



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

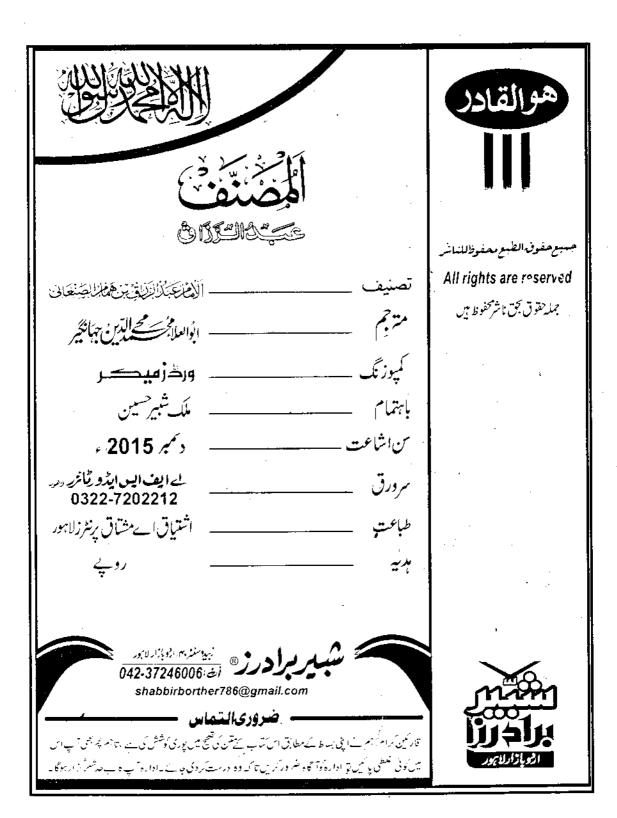

## <u>شرف انتساب</u>

سلسله عاليه سروردييك ماني

فينخ الشيوخ شهاب الدين عمر سهروردي وعثالته

ی مدر ہوا کا رُخ تو اسی بام و در کی جانب ہے پہنچ رہی ہے وہاں تک مری صدا کہ نہیں

نیاز مند محمحی الدین (الله تعالی اس کے گنا ہوں اور کوتا ہیوں بے درگز رفر مائے ) https://ataunnabi.blogspot.in



## علم مدیث کی ترویج واشاعت اور در من تدریس کرنے والوں کے لیئے







اخرجه الترندي، بهذ اللفظ في " جامعة" كتاب العلم، باب: ماجاء في الحدث على تبليغ السماع، رقم الحديث 2657 (و في معناه) ابوداؤد 3660، ترندى 2656، وي معناه) ابوداؤد 3660، ترندى 2366، 200، بهذا الله المنطقة المنطقة المنطقة 1678، 232، 231، 230، مند احمد 1678، 1678، 1678، 2000، 231، 230، بعم اوسط 5179، 230، مند احمد 1578، 584، 583، 589، 290، وي المنطقة المنطقة المنطقة 1736، 2937، تحمد الله يمان 1736، 2937، تحمد الله يمان 1736، 2937، تحمد الله يمان المنطقة ا

## عرضِ ناشر

الله تعالیٰ کے لئے ہرطرح کی حمحصوص ہے جس نے ہمیں یہ ہمت 'تو بتی اور نعمت عطا کی ہے کہ ہم اُس کےسب سے محبوب اور برگزیدہ پیغبر کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات کی نشرواشاعت کے حوالے سے خدمت سرانجام وے رہے ہیں۔ رحتیں اور برکتیں نازل ہوں' جنہوں نے آپ کی تعلیمات کواپنایا' اُن پرایمان لائے' اُنہیں دوسروں تک پہنچایا۔

الله تعالی اوراس کے پیارے رسول کے فضل و کرم کے تحت آپ کا ادارہ شبیر برادرز ایک طویل عرصے سے اسلامی کتب کی نشروا شاعت کی خدمت سرانجام دے رہاہے ہمارے ادارے کی طرف سے اب تک جومطبوعات براورانِ اسلام کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں'ان میں اسلامی تعلیمات کےموضوع اور ہر پہلو ہے متعلق علوم ومعارف ہے متعلق متقدمین ومتأخرین کی تصانیف' ان کے تراجم کملفوظات وغیرہ شامل ہیں۔ چندسال پیشتر ادارہ کی انتظامیہ نے میہ فیصلہ کیا کہ دیگرعلوم وفنون کے ساتھ بطورِ خاص احادیث مبارکہ سے متعلق کتب کے تراجم وشرح کے حوالے سے بطور خاص اہتمام کے ساتھ کوئی خدمت کی جائے اس کا نتیجہ یہ لکا ا کدادارہ کی طرف سے علم حدیث سے متعلق بہت ی کتب قار کین کی خدمت میں پیش کی گئیں جن میں سے چندایک کے اساء قابلی

أصيح بخارى أأ صيح مسلم أأأ - جامع ترندى ١٧-سنن البوداؤد٧-سنن نسائى ٧١-سنن ابن ماجه ا١١- سيح ابن حبان viii صحيح ابن خزئيه ix - مستدرك x-سنن وارقطنی xi- مؤطا امام ما لك xii - مؤطا امام محمد xiii – سنن وارمی xiv - مبعم الصغير Xv - اللؤلؤ والمرجان Xvi - مندامام زيد Xvi - مندامام شافعي

علم حدیث ہے متعلق کتب کی خدمت کے حوالے سے ایک قدم اور آ گے بوھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے علم حدیث کے عظیم مآخذ''مصنف عبدالرزاق'' کا ترجمہ پیش کررہے ہیں۔مصنف عبدالرزاق کا شارعلم حدیث کے پرانے مآخذ میں ہوتا ہے' کیونکہ اس کے فاصل مصنف ''صحاح ستہ'' کے تمام مولفین کے بالواسط استاد شار ہوتے ہیں اوران کے بعد آنے والے تمام مولفین نے ان کے حوالے سے روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں اس کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر ادارہ کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

اس اہم کتاب کے اصل عربی متن کو اُردو ترجمہ کے ہمراہ برادرانِ اسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے اور تحدیث نعمت کے طور پر اس بات کا ذکر ضروری سیجھتے ہیں کداس عظیم کتاب کے ترجمہ کی خدمت کا شرف سب سے پہلے آپ کے ادارہ کو حاصل ہوا ہے۔ ترجمہ کی خدمت محترم ابوالعلاء محمر محمی الدین جہا تگیر دامت بر کا تہم العالیہ نے سرانجام دی ہے۔ فاصل مترجم نے ہرروایت سے پہلے ذیل سرخی قائم کر کے اس بات کی نشاندہ می کردی ہے کہ متعلقہ روایت نبی اگرم ملی تین کے مصلوعہ نسخے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فاصل مترجم ہے کیا تابعین کے اقوال سے ہے۔ اور یہ چیز مصنف عبدالرزاق کے سی بھی مطبوعہ نسخے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فاصل مترجم نے کتاب میں موجودا حادیث کی تخریح کی ہے۔

کتاب کی باطنی خوبیوں کے ہمراہ اس کی ظاہری خوبصورتی ورعنائی کے لئے بھی ادارہ کی انتظامیہ نے بھر پورکوشش کی ہے اب بیخدمت آپ کے ہاتھوں میں ہے ئیرآپ پر مخصر ہے کہ آپ اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں اور اس کے علوم ومعارف دوسروں تک 'کس حد تک منتقل کرتے ہیں۔

\*\*\*----

اس کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کتاب کے مصنف مترجم شارح کے ہمراہ اوارہ کی انتظامیہ اور دیگر متعلقین کواپنی نیک دعاؤں میں ہمیشہ یا در کھیں۔

الله تعالی ہمیں اپنے پیارے دین کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر ہے بہتر خدمت کرنے کی تو فیق اور سعادت عطا کرے! آمین

آپکاُُُنگس شبیرحسین

### حديثِ دل

الله تغالی کے لئے برطرح کی جمدو ثنا مخصوص ہے جواس کا ئنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے وہ اپن مخلوق کو جو پچھ عطا کرتا ہے اگر انسان کمیے بھر کے لیے اس کے بارے میں غور وفکر کرے تو یقیناً اپنے پرور دگار کے''رزاق'' ہونے کا نہ صرف قائل موگا 'بلکداس کی شانِ عطا کود کی کرمبهوت ره جائے گا۔

حضرت محمر مَا الله تعالى كى رحمتين نازل مون! جو ' عبدالرزاق' مين اور پروردگار كى تمام مخلوق مين مرحبه عبوديت ك کامل ترین منصب پر فائز میں 'بلکہ وہ اپنے پروردگاری تعتیں اوررز ق تقسیم کرنے والے ہیں۔

رب ہے معظی یہ ہیں قاسم 👚 رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں

نبی اکرم مَا لَیْنَام کے تمام اصحاب آپ کی اُمت کے اہلِ علم اور عام افراد پڑ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکمتیں نازل ہوں 'جنہوں نے نبی اگر منگافیزم کی تعلیمات کو حاصل کیا اور پھرا سے دوسر لے لوگوں تک پہنچایا۔

الله تعالی کے فضل وکرم کے تحت ہم نے جب سب احادیث کے ترجمہ کی خدمت کا آغاز کیا تو اس بارے میں اسباب و وسائل میسر آتے ہلے گئے میضدمت بہت کے افراد تک پنجی اور اُن لوگوں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ ہے ہمیں مزید خدمت کرنے کا شرف اور موقع حاصل ہوا۔ ای مزید خدمت کا ایک حصہ ''مصنف عبدالرزاق'' کے اس ترجمہ کی شکل میں' اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

مصنف عبدالرزاق کے فاضل مؤلف امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی کاشار دوسری صدی ہجری کے نصف آخر کے سربرآ وردہ محدثین میں ہوتا ہے جن سے طلب اور استفادہ کے لئے دور دراز سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے مستفیدین کی صف میں امام احمد بن صنبل امام اسحاق بن راہویہ جیسے اکابرین شامل ہیں۔امام بخاری نے ایک واسطے سے امام عبدالرزان سے روایات نقل کی ہیں۔اس اعتبار سے مصنف عبدالرزاق کا شارعلم حدیث کے بنیادی ماخذ میں ہوتا ہے کیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ احادیث کے مجموعہ جات مرتب کرتے ہوئے محدثین نے مختلف قتم کی ترتیب بندی کی لیعض حفزات نے صرف '' تیجے'' احادیث مرفوعہ کے مجموعات مرتب کیے۔ان حضرات نے صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں روایات ا لگ ہے مرتب کی تھیں' جن میں ہے کچھ کتابیں اُمت تک منتقل نہیں ہوسکیں ۔اوران کے قلمی نسخے دنیا ہے ناپید ہو گئے'کیکن اس چیز کا آغاز اس وقت ہوا' جب امام بخاری نے صحیح بخاری مرتب کی تھی۔اس سے پہلے کے مصنفین عام طور پر دوطرح سے مجموعات

**(\)** 

م ت کرتے تھے۔

1 - مند: اس طرز میں صحابہ کرام ہے منقول روایات کسی موضوعاتی تر تیب کے بغیر نقل کردی جاتی تھیں۔

2-مصنف: إن مجموعه جات میں روایات کی فقبی ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے اور بیوہی ترتیب ہے جس کے موجد امام الائمہ

مصباح الامهام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت بين -

'' مصنف'' کی طرز میں مرتب کیے جانے والے دومجموعہ جات کو اُمت میں قبولِ عام نصیب ہوا۔''مصنف ابن الی شیبہ'' اور ''منصف عمد الرزاق''۔

اس وقت ہم آپ کے سامنے "مصنف عبدالرزاق" کا ترجمہ پیش کررہے ہیں جس کا مخضرا ہمالی تعارف آئندہ صفحات میں پیش کیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس محتوصہ میں نہا کرم مثالی کے احدیث کے ہمراہ صحابہ کرام کے آثاراور تابعین کے اقوال منقول ہیں جنہیں ہم نے عربی متن پر ذیلی سرخی کے ذریعے نمایاں کردیا ہے۔ بعض جگہ برتبع تابعین کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں لیکن ہم نے انہیں بھی "اقوال بعین" کی ذیلی سرخی کے میں نمیں آل کردیا ہے تاکہ یہ واضح ہوجائے کہ یہ وابت کی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام تابعین عظام اور تبع تابعین میں سے کون کی شخصیت کا اجمالی تعارف کیا ہے؟ یہ سب ہم نے آخری جلد پر موقوف رکھا ہے۔ وہاں ان تمام حضرات کا اجمالی تعارف پیش کردیا جائے گا۔

\*\*----\*\*

کتاب کے ترجمہ کے دوران جن احباب کا تعاون شاملِ حال رہا' ہم اُن سب کے شکر گزار ہیں' جن میں سرفہرست براور محترم خرم زاہد ہیں جنہوں نے تصنیف و تالیف کے لئے سازگار ماحول فراہم کیا اوراس کام کی بھیل کے لئے سلسل اصرار کرتے رہے۔
ملک محمد یونس' جنہوں نے مسودہ پڑھنے میں ہماری بہت مدد کی۔ مدثر اصغراعوان' جنہوں نے کتاب کی تھیج میں ہمارا ساتھ دیا۔ ریحان علیٰ جنہوں نے کتاب کی تھیج میں ہمارا ساتھ دیا۔ ریحان علیٰ جنہوں نے نہایت سرعت کے ساتھ مسودہ کم پوزکیا' مخدوم قاسم شاہد' جنہوں نے اسے دیدہ زیب انداز میں مرتب کیا۔ شہیر احمد جنہوں نے کتاب کا سرور تی ڈیز ائن کیا۔ منہوں نے ایک گرانی میں سے کام کردایا۔ خلیفہ مجیب احمد اور عرفان حسین' جنہوں نے نوب صورت جلد بندی کی اور برادرم ملک شہیر حسین' جنہوں نے اس کتاب کی تیز رفتار نشر واشاعت کا بندوبست کیا۔

تشکر کے ان جذبات میں ایک بڑا حصہ ہمارے اساتذہ ومشائخ ، قارئین والدین اور بہن بھائیوں کے لئے ہے جن کی رعاؤں کے طفیل ہم اس خدمت کوسرانجام دینے کے لائق ہوئے۔

\*\*\*----

سب ہے آخر میں یاس یگانہ چنگیزی کا بیشعر یقینا ہمارے حسب حال ہے: سمجھتے کیا تھے گر سنتے تھے ترانۂ درد

سمجھ بیں آنے لگا جب تو پھر سا نہ گیا

محرمحي الدين

(الله تعالی اس کے گنا ہوں اور کوتا ہیوں سے درگز رکر ہے!)

## عنوانات

| عنوان صفحه                                                  | عنوان صفحه                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب جو خص ختک ماتر ' گندگی کو پاؤں کے روند دیتا ہے ۳۳       | ا بام عبدالرزاق مِینَالیّا                                                                                                                |
| باب: جو مخص ( وضو کے دوران ) اپنے کسی عضو کوتر ک کر دے . ۴۹ | نام دنسب                                                                                                                                  |
| باب:وضومين كتفي مرتبه دهونا هوتا ہے؟                        | اسم منسوب                                                                                                                                 |
| باب وضواورنماز کون سی چیز ون کا کفاره بنتے ہیں؟ ۵۸          | پیدائش                                                                                                                                    |
| باب: وضو کتنے گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے؟                     | اساتذه بعر الماتذه بعر الماتذه بعر                                                                                                        |
| باب: کیا آ دمی ہرنماز کے لیے از سرنو وضوکرے گایانہیں؟ ١٧    | تلانده                                                                                                                                    |
| باب پیتل کے برتن میں وضو کرنا                               | فقهی مسلک                                                                                                                                 |
| باب: ایسے چمڑے کے بارے میں'جس کی دباغت ندہوئی ہو'           |                                                                                                                                           |
| جو پچھ منقول ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | •                                                                                                                                         |
| باب:مرداری کھال کی جب دباغت کر لی جائے ( تو اُس کا          |                                                                                                                                           |
| كم ) ( الكام )                                              |                                                                                                                                           |
| باب:مردار کی اُون                                           | ` '                                                                                                                                       |
| باب:مرداری چربی                                             |                                                                                                                                           |
| باب: باتھی کی ہڈی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                     |
| اباب: درندون کی کھال کا حکم                                 |                                                                                                                                           |
| باب:طہارت خانہ ہے آنے کے بعد وضوکرنا ۸۵                     |                                                                                                                                           |
| باب:مردوں اورخوا تین کا ایک ساتھ وضوکرنا ۸۷                 | •                                                                                                                                         |
|                                                             | باب: کانوں کامسح میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
|                                                             | باب: آعے ہے سنچخص کامسح کرنا                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | باب: جو محض سر پرمسح کرنا بھول جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
|                                                             | باب: جو محض مسح کرنا بھول جائے اور اُس کی داڑھی تر ہو ۳۳ م                                                                                |
|                                                             | باب:عورت اپنے سر پرمسے کیے کرے گی؟                                                                                                        |
| اب: جو ہے کے جو تھے کا تھم<br>https://5076.Hive-oraginal    | باب: دونوں یا وَل دھوتا<br>Sills العظمی التعلق |

#### https://ataunnabi.blogspot.in

| فهرست ابواب                                                                              | <b>€</b> [1• 18                       | جهائليرى مسنف عبد الوزاة (طدادل)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست ابواب<br>عنوان <sup>صف</sup> ع                                                     | صفحه                                  | عنوان                                                                                  |
|                                                                                          |                                       | باب جوچوہاچر کی کے اندر مرجائے                                                         |
| وضوكرنا)                                                                                 | <b>I</b>                              |                                                                                        |
| (بال صفاياً وَدُراستعال كرنے عليك بعد) وضوكرنا ، ١٩٢٢                                    | رجائے ۹۸   باب:نورہ                   | باب:جب رُکٹ (یا چھکلی) کسی چر بی میں گر کے م                                           |
|                                                                                          | •                                     | یاب: کیر اادراس کی مانند ( دیگر جانوروں کا حکم )                                       |
| FIFT                                                                                     |                                       |                                                                                        |
| کرنے'یاقلس کی دجہہے وضوکرنا ۲۴۶<br>سریان                                                 | 1                                     | •                                                                                      |
| ث کی وجہ ہے وضو کرنا                                                                     | ا•۱ اباب: حدر                         | میں داخل ہوتا ہے                                                                       |
|                                                                                          |                                       | اباب اوضویاغسل کے بچھے چھنٹے اگر برتن میں پڑ جا ک                                      |
| يائين ٽوڻا ہے؟                                                                           | 1                                     |                                                                                        |
| پڑھنے سے پہلے وضو کے بارے میں شک ہونا ۲۵۲<br>گخذی سے سے بہلے وضو کے بارے میں شک ہونا ۲۵۲ | . 1                                   | 4.                                                                                     |
| پھنم کواپنے اعضاء کے بارے میں شک ہوجائے<br>مراہ جو میں نہیں ہے ہیں۔                      | ۱۰ اباب: بسر                          | باب بلی کے جو شے کا تھم<br>باب جانوروں کے جو شے کا تھم                                 |
| ی طرح <u>دُ هان</u> ہیں ہیں) .<br>دنگاری ک                                               | ۱۱۱ ( که وه اپور                      | باب: جانوروں کے جو تھے کاسم                                                            |
| ) ( نکلنے ) کی وجہ ہے وضو کرنا                                                           |                                       | باب:عورت کے جو ٹھے کا حکم<br>مصروع میں میٹر رہے                                        |
| ال خون تقنو کے ۔<br>کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |                                       | باب: یس وان مورت نے بوطعے کا م<br>باب: بغلول کوچھونا                                   |
| رق م.<br>زخم جس میں سے خون بند نہ ہور ہاہو . ` ۲۲۰                                       | ·                                     | باب: بعنون وچونا<br>باب:شرمگاه کوچھونے پروضوکرنا                                       |
|                                                                                          | , I                                   | ہاب طرم ہ و چھو نے پر و سور رہا<br>ہاب : جو خض رفغ اور خصیوں کو چھو لے ( اُس کا تھکم َ |
| ب کے سرم سے میں اروہ وہ روں وروں دوں ہیں، رود<br>اِنی چینر کنا                           |                                       |                                                                                        |
| rya                                                                                      | · •                                   | •                                                                                      |
| ورزخمول مرسح کرنا                                                                        | ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>جونے کا باب: ٹیا          | ب بب ایو می دیو رسال کا در کار دیا ہے والے جانور کوج                                   |
| ورزخموں پرمسح کرنا                                                                       |                                       | خکم                                                                                    |
| ۔<br>مزات اس بات کے قائل ہیں کہ آ گ پریکی ہوئی                                           | ۱۳۵ باب:جو <sup>ح</sup>               | ا<br>باب خون باجنبی شخص کوچیونے کاتھم                                                  |
| نے کے بعد ) نے کے بعد ) ا                                                                | ۱۳۲ چيز ( کھا۔                        | باب: کیچ گوشت یا خون کوچھونے کا حکم                                                    |
| rzr                                                                                      | ۱۳۶ وضونبیں کم                        | باب صليب وجهونا                                                                        |
| ا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | سيسير الماليات الم                    | باب:موغچیس جھوٹی کرنااورناخن تراشنا                                                    |
| پانی کے ذریعیہ وضو کرنا                                                                  | ۱۳۸   باب:گرم                         | باب: (غیرشری) کلام کرنے کی وجہسے وضوکرنا .                                             |
| پھل یا آ گ ہر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد گغی کرنا ۲۸۶<br>For more, be                      | ۱۳۹ باب: کوئی<br>محالی اوران کام علاق | باب: سونے کی وجہ سے دخولا زم ہونا                                                      |

| ﴾ فهرست ابواب                                                                                            | نباتيري مصنف عبد الوزّاة (بلادل) ﴿١١                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغي                                                                                                | عنوان صفح                                                                       |
| باب:موزوں پرمسح کرنا                                                                                     |                                                                                 |
| باب: يمارشخض كا وضوكرنا '                                                                                | إب نبيزك ذريعه وضوكرنا                                                          |
| باب:جب كوئي مخض يانى نه يائ                                                                              |                                                                                 |
| •                                                                                                        | إب: جب كوئي شخص وضو كے دوران بے وضو ہوجائے ١٩٢                                  |
|                                                                                                          | اب: وضوکرنے کے بعدرومال کے ذریعہ پونچھٹا                                        |
| • •                                                                                                      | باب: تھوک کے ذریعہ وضوکرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|                                                                                                          | اِب: آومی کا لیے برتق ہے وضو کرنا 'جو برتن ساری رات او پر                       |
|                                                                                                          | کسی چیز کے بغیر پڑار ہاہو                                                       |
|                                                                                                          | باب جس مخص کے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہوں اُس کا وضو                                 |
|                                                                                                          | كرناكرا                                                                         |
| ,                                                                                                        | باب: جب آ دمی وضوکر کے فارغ ہوتو کیا پڑھے؟ ۱۹۷                                  |
| باب: جب کسی مسافر کو پیاہے رہ جانے کااندیشہ ہو' حالانکہ<br>تبصیر میں | ·                                                                               |
| اُس کے باس پانی موجود ہوئ تو تیم م کا حکم                                                                | •                                                                               |
| باب: جس شخص کو جنابت لاحق ہوجائے اوراُس کے پاس<br>:                                                      | l                                                                               |
| صرف اتناپانی موجود ہو                                                                                    |                                                                                 |
| جس کےساتھ وضوکیا جاسکتا ہوئو تیٹم کا کیا حکم ہوگا؟ ۴۳۰                                                   | I                                                                               |
| باب: جس مخض کو جنابت لاحق ہوجائے اوراُ س کے پاس<br>میں میں ذرجہ سے سے میں اور اُس کے پاس                 |                                                                                 |
| صرف ا تناپانی ہوجس کے ذریعہ                                                                              | · ·                                                                             |
| وہ اپنے چېرے ٔ دونوں باز ووک اورشرمگاہ کو دھوسکتا ہو ۲۳۱<br>کشخصہ میں سینٹر سرک میں تاثیر ہے ۔           |                                                                                 |
| اباب: جب بولی عش سفر نے دوران! پی بیون نے ساتھ وطیفہ'<br>در میں ایک ا                                    | باب مسح کے بعدموزےاُ تارلینا                                                    |
| زوجیت اداکر لے                                                                                           | ہاب: تون کی ریادہ یا میرہ ہے؛                                                   |
| اورا ک نے پاک پان سوبود شہو<br>باب:جب کو کی شخص یانی سے دور ہو                                           |                                                                                 |
| ہاب جب وں س پان سے دورہو                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                          | · ·                                                                             |
| ہو (جس کے ذریعہ وعشل کرے)<br>تو کیا اُس کا شوہراُس کے ساتھ صحبت کرسکتانہے؟                               | م مرسعة:<br>المادة شخف تيم كرها سران كلوا سراني في سراني في سراها من المهم كرها |
| و آیا ان موہر ان کے ماہد کا میں ان ہے: است کا دیا ہے اور ان          |                                                                                 |

| فهرست ايواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                    | ır)∌                 | جبائيرى مصنف عبد الوزّاق (طدادل)                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                    |                      | عنوان                                                                                                                                                                   |
| ينكلنا جبكهوه جنابت كي حالت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب: آ دمی کااپنے گھر۔                      | ۲۳۹                  | ملے ٔ صرف برف ملے<br>باب: جس محض کے پاس پانی نہ ہؤدہ کب تک انتظار کرے گا                                                                                                |
| M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91                                          | ro+ ?!               | باب جش مخص کے پاس یانی نہ ہودہ کب تک انتظار کرے گا                                                                                                                      |
| الت ميں تچھنے لگوانا يا ( بال صفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب: آ دى كاجنابت كى حا                     | rai                  | باب کون می چیز شسل کولازم کردیتی ہے؟                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                      | باب: جب کوئی شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ کے علاوہ ( کسی 2                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب عورت كواحتلام بهونا                     | ra9                  | ے لذت حاصل کرے)                                                                                                                                                         |
| یواُس کاپرده کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب:جبآ دمي عسل كرـ                         | إبوا                 | باب:جب كوكي مخض (خواب مين) رديكه كدأس احتلام                                                                                                                            |
| كانتكم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب: مردول کے حمام ()                       | ry•                  | ہے اور بیدار ہونے کے بعد                                                                                                                                                |
| بانا الله المعاملة المع | باب:خواتمن كأحمام مين                       | r4+                  | اُے تری ناظر نہ آئے                                                                                                                                                     |
| کیا اُس سے مسل کیا جاسکتا ہے؟ . ۳۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اباب حمام کے یاتی کا حکم                    | ry+                  | باب عشل خاندمیں پیثاب کرنا                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                      | باب جنبی شخص کا وضو کرنا                                                                                                                                                |
| اب الحيش﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      | باب: جو مخض اپنے سرکو ہیری کے بتوں کے ذریعہ دھوئے۔                                                                                                                      |
| يات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حیض کے بارے میں روا                         | 7                    | باب جو خص اپنے سر کودھوتا ہے اور وہ اُس وقت جبی ہوتا                                                                                                                    |
| r.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اباب:حیض کی مدت<br>سر                       | وجاتا                | وہسرکا (کوئی حصہ) چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہوہ خشک ہ                                                                                                                       |
| مُ اِلْرعورتعشاء کے وقت باک ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب:روزےاورنماز کا                          | rz+                  | ہاور پھراُس کے بعدوہ (اُس حصہ کو) دھوتا ہے                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                      | باب: جو خف غسل جنابت میں اپنے جسم کے پچھ مصد کوچھ                                                                                                                       |
| r.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · ·                                   |                      | ويائح                                                                                                                                                                   |
| کے مخصوص دنوں میں اور اُس کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                      | باب جو خص غسل جنابت کرتا ہے اور پھر ( اُس کی شرمگا                                                                                                                      |
| <b>r.</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کیاد میشتی ہے؟                              | rzr                  | میں ہے ؟ کوئی چیز نکل آتی ہے                                                                                                                                            |
| . کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اباب:استحاضه دالی عورت                      | 12 m                 | باب: جو خض عشل کرنے کے دوران بے وضو ہوجائے                                                                                                                              |
| م' کیا اُس کاشو ہرائ <i>ی کے ساتھ صحب</i> ت<br>کے کا در میں کا مار مار کا مار مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اباب بمتحاضة تورت كاحكم<br>اسر سه           | 121 <sup>4</sup>     | باب: دوجنبی افراد کاایک ساته عسل کرنا                                                                                                                                   |
| ا کرستتی ہے کیاوہ بیت اللہ کا طواف کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا کرسکتاہے کیاوہ نمازادا<br>اس              | ۲4 m                 | ، باب:جنبی اورغیرجنبی فخص کاایک ساتھ شل کرنا<br>: نب به                                                                             |
| TIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العلق ہے؟                                   | rz4                  | باب غسل کے بعد وضوکرنا                                                                                                                                                  |
| ائی خوا ملین کا حتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا باب: کنواری اور نفاس و<br>حینه به در میرا | ۲۷۸<br>ع             | باب: خواتمين كانسل كرنا                                                                                                                                                 |
| المس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اباب: ميص والي عورت كا                      | ابيمل                | باب جو خص بیوی کے ساتھ صحبت کرے اور پھروہ دوبارہ<br>س                                                                                                                   |
| ت خون دیکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا باب: جب لوی حامله مور<br>ریست که میرون    | MI                   | کرنا چاہتا ہو                                                                                                                                                           |
| ی کرنا چومیش کوشتم کرد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا باب:ایی دوانی استعار<br>دهٔ سایه          | YAY                  | باب جَنبی مخص کے جسم کے ساتھ جسم لگانا<br>' باب: آ دمی کا جنابت کی حالت میں سوچانا' یا بچھ کھانا یا ہے<br>' ماہ ۔ آ دمی کا جنابت کی حالت میں سوچانا' یا بچھ کھانا یا ہے |
| ا ہرنماز کے وقت وصولرنا ۳۲۴<br>اللہ ۲۰۰۶ میں است میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا پاپ: سیص دانی غورت کا<br>Jose - books     | ا ۱۸۳ از<br>حان از ا | باب: آ دمی کا جنابت کی حالت میں سوجانا کیا چھ کھانا یا پی                                                                                                               |

| فهرست ابواب            | 4                                                     | r)      | جهائّیری مصنف عبد الوزّ اق(مادازل)                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغم                    | عنوان                                                 | صنحه    | عنوان                                                                                                   |
| ے<br>بارے میں سے پتانہ | باب:ایک کپڑے میں نمازادا کرنا جس کے                   | rro     | باب: حیض کاخون کیڑے پرلگ جانا                                                                           |
| myr                    | ہوکہ کیاوہ پاک ہے یانہیں؟                             | PY      | باب:حيض والي عورت كا آيت تجده كوسننا                                                                    |
| ۳40                    | باب:تلوار ما قوس لنكا كرنما زادا كرنا                 | r12     | باب جیض وانی عورت کے ساتھ مباشرت کرنا                                                                   |
| myo                    | باب:سدل (كے طور پر كبڑے كواٹكا نا)                    | mm      | باب:حیض والیعورت کا (اپنے شو ہرکی) کتنگھی کرنا                                                          |
| بین کرآ دمی نے صحبت    | باب:ایسے کپڑے میں نمازادا کرنا جس کو ؟                | mmr     | ہاب جیض والی عورت کے ساتھ صحبت کرنا                                                                     |
|                        |                                                       |         | باب: آ دمی کااپی بیوی کے ساتھا اُس وفت صحبت کرنا جسر                                                    |
| PYX                    | يا جس مين تسي جنبي هخص كو پسينه آيا هو                | ۳۳۲     | طېر د مکيه چکې ډو                                                                                       |
| rz+                    | باب:جس کیڑے پرمنی لگ جائے                             | mm4     | کیکن ابھی اُس نے عسل نہ کیا ہو                                                                          |
|                        |                                                       |         | باب:حيض والي عورت كانماز كي قضاء كرنا                                                                   |
|                        |                                                       | ,       | باب:حيض والي عورت كانماز ادا كرنا                                                                       |
|                        |                                                       |         | باب: حیض والی عورت کاسورج غروب ہونے سے پہلے ب                                                           |
|                        |                                                       |         | يومانا                                                                                                  |
| كاحكم ١٩٧٩             | باب: جانوروں کے بیشاب اوراُن کی لید                   |         | باب جب کوئی خفس اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے اور                                                          |
|                        | باب بچے کے بیثاب( کا حکم)                             |         | أن عورت كح مسل كرنے ہے پہلے أسے حيض آ جائے .                                                            |
|                        | باب ایسا کپڑا جے پیثاب کے ذریعہ دنگاڑ                 | 1       | باب: كياحيض والىعورت اورجنبي شخصُ الله تعالى كاذ كركر؟                                                  |
|                        |                                                       |         | יוַט?                                                                                                   |
| PAY                    | ہاب: جوتے پہن کرنماز اوا کرنا                         | 1       | باب: بےوضوحالت میں ( قر آ ن کی ) تلاوت کرنا                                                             |
| ہے جوتے رکھنا. ۳۸۹     | باب: آ دمی کامتجد کے دروازہ کے قریب ا                 | t       | باب بمصحف یاوه درا ہم'جن میں قر آن کا پچھ حصہ لکھا ہو <del>۔</del><br>-                                 |
| تاردے تو اُنہیں رکھنے  | باب: آ دمی جب نماز کے دوران جوتے اُ <sup>۔</sup>      | PW      | ہے'اکہیں چھونے کا حکم                                                                                   |
| r4+                    | كى جگەر                                               | ra•     | ہے اُنہیں چھونے کا حکم ٰ<br>باب تعویذات کا حکم<br>باب:انگوشی کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| رنا ا                  | باب: آ دمی کامصربه پاحلق پین کرنمازادا <sup>ک</sup>   | rai     | باب:انگوهی کاحکم                                                                                        |
| ل خاندی یا سوت         | باب: آ دمی کانماز ادا کرنا مجبکه اُس کے پا            |         | ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                   |
| M41                    |                                                       | ror     | نماز کے بارے میں روایات                                                                                 |
|                        |                                                       |         | باب: (نماز کی اوائیگُ کے لیے ) آ دی کے لیے کتنے کیڑ کے<br>بر ف                                          |
| mar                    | باب: چنیل میدان مین یامتی پرنمازادا کرنا<br>سریم سرخت | rar     | کافی ہوں گے؟                                                                                            |
| بارے میں پتانہ ہو کہ   | باب: ایسے کھر میں نماز اوا کرنا کہ جس کے<br>ر         | ror     | باب: قيص مين نماز اداكرنا                                                                               |
| rgr                    | وہ اگ ہے اکبیں؟<br>1506 Lione Dayles ن                | 1 1 0 6 | باب: قباءاورشلوار میں نماز ادا کرنا<br>9-06-410 میں میں کا داروں کے 19-06-40                            |

8117 8 بائيري **مصنف عبد الرزّا ق**(طداؤل) باب: آ دمی این گھر میں مجدہ کرنے کے لیے یا نماز اداکرنے 📗 اباب: آ دمی کانماز کے علاوہ میں اینے دائیں طرف تھو کنا .... ۲۳۰۰ باب: چٹائی اور بچھونے برنماز اداکرنا ...... ۳۹۵ | باب: متجدمین شور وغوغا کرنا 'آ وازبلند کرنا اور شعرسانا .... باب: آ دمی کا گرم جگه پریا ہجوم والی جگه پرنماز ادا کرنا...... ۳۹۸ اباب: کیامبجد میں خلال کیا جاسکتا ہےاورنا<sup>خ</sup>ن تراشے جاسکتے باب: آ دمی کاکسی کیٹر کے ویوں لپیٹ کر بحدہ کرنا کہ وہ اینے 💎 اباب بمجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا 💎 🔭 ہاتھ باہر مند کالے .................... ٥٠٠ اباب بمجد میں خرید وفروخت کرنا'یا فیصلہ سنا نااور کن چیزوں باب: بروعه (پالان کے پنچ بچھانے والا کیڑا) پرنماز اوا کرنا .. ۱۰۰۱ ہے مجدکو بچا کے رکھا جائے؟ .... باب: رائے میں نماز اداکرنا ......ه است میں اوبہ اباب مسجد میں بتھیار لے کر داخل ہونا ...... باب قبر يرنمازاداكرنا ...... ١٠٠٨ إباب بهن يا پياز كها كرمىجد مين داخل كرنا ..... باب: جانوروں اوراونٹوں کے گوشت کا تھم کہ کیا اُسے کھانے 💎 باب: مسجد میں ایسی ٹی لگانا، جس میں لیدنٹی ہوئی ہو ...... ۹۳۹۹ کے بعد وضو کیا جائے گا؟ ..... ٢٠٨٨ باب : مجديس جوؤل کو مارا جاسکتا ہے .... باب: گرجا گھر میں نمازادا کرنا ........................ ٩٠٠٩ ابب: نماز کے دوران جوؤں کو مار دینا' کیا اُسے مارنے والے باب جنبي محف كامسجد مين داخل مونا مله المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه یاب: مشرک شخص معجد میں داخل ہوسکتا ہے؟ ..... ۱۱۸ اباب: نماز کے دوران سانپ یا بچھوکو ماردینا ..... باب: اليي جله يرنمازادا كرناجهال كسي كوسزادي كئي جو ..... ٢٠١٢ إباب: نماز كے دوران پيشاب يا پاخانه كوروك كرركھنا ..... باب: کتے کامبجدے گزرنا ........... ۳۱۳ اب: نماز کی فرضیت کے بارے میں جو کچھ منقول ہے .... ۴۴۴۳ باب: حيض والى عورت كامسجد ي كررنا بالسرام الباب اذان كا آغاز بالمسجد يهم باب: کیا بے وضوفخص معجد میں داخل ہوسکتا ہے؟ ...... ۱۹۴۴ ایدوضوحالت میں اذان وینا ............................. باب بمجدين وضوكرنا ...... ١٥٥ | باب: (اذان دية بوئ) قبله كي طرف زخ كرنااوراين باب: مسجد میں صدت لاحق ہونا ..... ١٩٩٨ دوانگلیال کانول کے اندر رکھنا ..... ٢٥٨ باب بمسجد میں پیشاب کرنا ....... ۱۹۹ اباب: اذان کے دوران کوئی اور کلام کرنا ..... باب:جب آ دمی مجدمین داخل جواور جب مسجد سے فکارتو کاب، بیٹھ کراذان دینا کیا (نابالغ) بچداذان دے سکتا ہے؟ ۵۹م کیا پڑھے؟ ..... ۲۳۱ باب: سوار ہونے کے عالم میں افران دینا ...... ۲۵۹ باب امتجديين داخل موكرر كعات اداكرنا ...... ١٦٦٣ | باب: نايينامؤ ذن ( كاتنم ) ...... باب: آ دمی کامسجد میں تھو کنااوراً ہے فن نہ کرناً ....

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€(a)</b> €                        | جِهَاتُّكِيرِي مصنف عبد الرزّاة (مِدَّاتِ)                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحه                                 | عنوان                                                                                                   |
| 64V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٦٣ کي آواز شنتا ہے                  | باب: جو شخص اذ ان دیئو دی اقامت کیج                                                                     |
| ان دیتے ہوئے بھول جائے اور اُسے اُ قامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | باب:مؤذن اذان دینے کازیاد دمالک ہوتا ہے (نیز) کیا                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | امام اذ ان دے سکتا ہے؟                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | باب:موَّ ذن امین ہوتا ہے اور امام ضامن ہوتا ہے                                                          |
| نمازادا کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | باب:جب( آ دمی)اذ ان سے تو کیا پڑھا جائے؟اوراذ ان                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | کے لیے خاموش ہوتا                                                                                       |
| کے )اوقات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب:(نمازوں                          | باًب: آ دمی جب اذ ان کوسنے گا' تو نماز کے لیے کب کھڑا                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Seg                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · I                                  | باب:اذان دیخ ( کاموقعہ حاصل کرنے ) کی کوشش کرنااو                                                       |
| وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۸ ۲۸ اباب:مغربکاو                   | ای کاج                                                                                                  |
| باز کاوفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . • ۴۵۰ باب:عشاءی نم<br>پیدر بدل     | باب:اذان دینے کی نضیات<br>ماب ناز اس رئیس کی فضیات                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | باب:امامت اوراُس کی ذمه داریاں                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | باب. ن صادل ہوتے پر اوان دینا                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l l                                  | باب. هر مصودران ادان و بینا اور ربای جدیر ممار اداری<br>باب: و برانه مین اذان دینا                      |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | باب اذ ان اورا قامت کے درمیان دعا کرنا                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ]                                    | ہب، جوان روز دان سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1                                  | ہبہ ہر من ویں ہے<br>باب: جو خص اذ ان سنے اُس کے لیے رخصت                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | باب: اقامت کے بعدامام کا کچھ دیرے کیے تفہرے رہنا۔                                                       |
| كاوقات مين تفريط (ليني وقت كااختيام). ٥٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۴۸۹   یاب:نمازون<br>۴۸۹   یاب:نمازون | باب: اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑ اہونا                                                                    |
| بازادا کرنا بھول جائے'یانماز کے دفت سویاً رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا97 باب: جو محض نم                   | باب: جو خض معجد سے گزرے اور اقامت سنے                                                                   |
| ۵۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٩٢ جائے                             | * باب: آ دی کامنجدے باہر چلے جانا<br>باب: آ دی کاا کیلے ہی اقامت کہد کرنماز ادا کرنا                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                         |
| The state of the s |                                      | باب جو مخص ا قامت کہنا بھول جائے                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | باب: جوشخص شہر میں اقامت کے بغیر نماز ادا کرلے                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | باب: جو خص سفر کے دوران اقامت کہنا بھول جائے                                                            |
| https://archive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | org/details                          | جو څخص مجد میں داخل ہوتا ہے اور پھر کسی در ہی گیا ہے اور<br><b>Description (20 ) Zohaibhasanattar</b> i |

جهائيري مصنف عيد الرزّاق (ملدول) عنوان باب: جب كوئي تخف جماعت كے ساتھ كوئى نماز اواكرنے اوركيا امام اس بات كا تحكم دے گا؟ ادراُن لوگوں کواُس کے بعدوالی نماز ادا کرتے ہوئے یا تاہے اے۵ |ادر جو محض صف میں داخل ہوتا ہے اُس کے لیے گنجائش پیدا باب: جب کوئی شخص کیچھالوگوں کے باس آئے اور وہ اُس وقت 💎 اباب: صف میں دائیں طرف کے حصہ کی فضیلت ...... ۲۲۳ نفل ادا کرر ہے ہوں اوراُ سخنص نے ابھی عشاء کی نمازادانہ کی 🌏 باب: آ دمی کا صف میں ننہا کھڑا ہوتا ......................... ۵۷۵ ایاب ستونوں کے درمیان صف بنانا کیات چیت کرنے باب: (أس چيز کي مقدار کا) بيان جينمازي ستره بناسکتا هو. ۵۷۵ اوالے..... باب المام کاستر ہمقتہ یوں کے لیےستر ہ شار ہوگا ...... ۵۸۳ اباب بحکمبیر کہنا ..... باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کا حکم .......... ۵۸۵ | باب: (نماز کے ) آغاز میں تکبیر کہنا اور رفع یدین کرنا ..... ۲۳۲ باب: جو تحض ستره کی طرف زخ کیے بغیر نماز اوا کرے ..... ۵۹۲ اباب: جو تحض تکمیر تحریمه کو مجمول جائے ..... باب: کون سی چیزنماز کومنقطع کردیتی ہے؟ ................... ۵۹۳ اباب: جب کوئی خنص امام سے پہلے تکبیر کہددے ........... ۲۳۹ باب: مکہ میں کوئی بھی چیزنماز کو منقطع نہیں کرتی ہے ...... ۲۰۰ اباب: امام کب تکبیر کیے گا؟ .................. ہاب: آ دمی اور عورت کا اس طرح نماز اواکرنا کہ اُن میں ہے ۔ اِباب: نماز کا آغاز ..... ایک دوسرے کے برابرہو ۔۔۔۔ ایک دوسرے کے برابرہو ۔۔۔ ایک دوسرے کے برابرہو ۔۔۔۔ ا ۲۵۱ بات: آ دمی کانمازاد اکرنا 'جبکه کوئی شخص اُس کے سامنے موجود اباب: آ دمی استعاذہ کب پڑھے گا؟ ۲۰۲ باب: جو محض استعاده يزهنا بحول جائے باب: کنگریوں پر ہاتھے چھیرنا .......................... ۲۰۴۰ اباب: امام کون می چیزیں بیت آ واز میں پڑھے گا؟ ....... ۲۵۲ باب:صفون کابیان ۴۰۶ | باب:سورهٔ فاتحدکی تلاوت کرنا ...................... باب: بقيه مفول كابيان بسب ١٦٧ أياب: جو مخص سور 6 فاتحد كي تلاوت نبيس كرتا اور دوسري كسي باب بس مخص كويبلي صف مين موجود بونا حاسيع؟ ..... عالا إب: آمين كهزا ..... باب: جبامام تنبير كيني كازاده كرے گا' تو وه كيا كيے گا؟ ..... ٦١٩ | باب: كون ي نماز وں ميں (كون ي ركعت ميں ) بلند آ واز باب کوئی مخص دوسری صف میں اُس ونت تک نگھ ہرے 💎 🏻 میں تلاوت کی جائے گی؟ 

| فهرست ابواب                                                     | €1∠>                  | نها تكيرى مصنة عبد الوزّاة (جدادل)                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| عنوان صنح.                                                      | صفحہ                  |                                                       |
| یا کیڑے موڑنا                                                   |                       | حصه تلاوت <i>کیا جاسکتا ہے؟</i>                       |
| رول کے درمیان( کیا) پڑھا جائے؟                                  | ۲۷۳ باب: دوسج         | إب: نماز مين كيا تلاوت كياجائي؟                       |
| کے دوران پھونک ہار تا                                           | ٣٥٣  باب:تماز         |                                                       |
| میں اقعاء کے طور پر بیٹھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | الإعلا باب: نماز      | اب عصر میں قر أت كرنا                                 |
| یا کانماز کے دوران ہاتھوں کے سہارے پر بیٹھنا ۷۹۰                | ع٤٤   باب: آ دۇ       | اب:مغرب کی نماز میں تلاوت کرنا                        |
|                                                                 |                       | اب عشاء کی نماز میں قر اُت                            |
| کابیان                                                          | . ۱۸۱ باب: تشهد       | ب صبح کی نماز میں ملاوت                               |
| ل تشهد پڑھنا بھول جائے                                          | باب:ج <sup>ومخف</sup> | اب:سفر کے دوران صبح کی نماز میں' کیا تلاوت کیا جائے   |
| کے بعد کیا پڑھا جائے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ۲۸۷   باب:تشهد        |                                                       |
| زمی طاق نماز ادا کرنا چاہ اہواورامام جفت <i>رکع</i> ت<br>دی     |                       |                                                       |
| 224                                                             |                       |                                                       |
| مي تشهد پڙھے گا؟                                                |                       |                                                       |
| نسان کاتشہدرہ جائے (تو دہ کیا کرے گا؟) ہم ۷۷                    | 400 باب:اگرا          |                                                       |
| كرم نوتيزغ يرورود بهيجنا                                        | <b>I</b>              |                                                       |
| ن مردد ل اورمؤمن خواتین کے لیے دعائے                            | l l                   |                                                       |
| 2Art                                                            |                       |                                                       |
| •                                                               | 1                     | ب: رکوع میں سیدهار ہناا درسر کوسیدهار کھنا            |
| و(سلام کا)جواب دینا                                             | . ۲۵   باب: امام      |                                                       |
| امام سلام پھیرد ہے تو اُس کے بعد آ دمی کب کھڑا ہو               |                       |                                                       |
| جانے والی نماز کوادا کرے گا؟                                    | ۲۳۸ کرفوت ہو          | ب بمجده کابیان                                        |
| زآ دمی قضاء کررہاہے'اُس میں کیسے قر اُت کرے                     | ۴۳۰ باب:جونما         | ب جب آ دی محدہ کے لیے جھکے تو ہاتھ رکھنے کی جگہ       |
| 491                                                             | ۳۰ کا گا؟             | ردورکعات کے درمیان ہاتھوں میں تنگیق کا حکم            |
|                                                                 |                       | ب: آ دمی تجدے میں کیسے جائے گا'ادر تکمیر کیسے کہے گا' |
| عص ئی مغرب کی ایک رکعت رہ جائے'یاوہ مغرب                        | .انهم که ایاب: مجسر   | در دوسرے تجدے کے بعد کھڑا کیے ہوگا؟<br>- میں میں ایرا |
| ۷۹۵                                                             | کنمازی                | ب: آخری مجدہ کہلی اور دوسری رکعت کے بعد کیسے کھڑا     |
|                                                                 |                       | واجائے گا؟                                            |
| کے بعد سبیج اورد نیر کلمات بڑھنا                                | ۲۳۳   باب:تماز        | ب: ناک پر مجده کرنا                                   |

| مهرست ابواب                                              | <b>€1V</b> }     | اللَّيرى مصنة عبد الوزّاق (طداول)                           |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| عنوان صنح                                                | صفحه             | عنوان                                                       |
| '<br>س کے رکوع میں جانے سے پہلے امام اُٹھ جاتا ہے        | ا ۷۹۲ اوراً س شخ | ب: آ دی کانماز اداکرنے کے بعدا پی جگه پر بیٹھے رہن          |
| كاتبكم كيا بموكا؟)                                       | ۸۰۴ (توأسُ       | اب: آ دمی نماز کی جگہ ہے کیسے اُٹھے گا؟                     |
| ر الله المركبي المراز كالمجهد مهائر المركبي ١٠٤٨ ما ١٠٠٨ |                  | اب: امام کاسلام پھیرنے کے بعد مھہرنا                        |
| فض ایک رکعت یا ایک مجدہ پالے ( اُس کا حکم کیا ہو         | ۸۰۹ پاپ جو       | اب د عاکرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرنا                       |
| Ara                                                      | (8g VIG ""       | آ دمی کا د عاکرنے کے بعدا پناہاتھ چہرے پر پھیر لیمنا        |
| خص مسجد میں داخل ہواورا مام اُس وقت رکو <sup>ع</sup> کی  | تا۱۵ إباب: ج     | آ دمی کا (نماز کے دوران ) آپی نگاہ آ سان کی طرف اٹھا        |
| ل€                                                       | ۲۱۸ حالت؛        | پاپ:نماز کے دوران إدهراُ دهرد مکھنا                         |
| س کاصف تک پہنچنے سے پہلے رکوع میں چلے جانا ۸۴۰           | ۸۱۹ کواُسطخ      | ب<br>باب: نماز میں اشارہ کرنا                               |
| خف لوگوں کو ہیٹھے ہوئے یا تاہے                           |                  | باب: جب آ دمی نماز کرر ہاہوا دراُسے سیاندیشہ ہو کہ اُس      |
| ومخص امام کے ساتھ ایک تجدہ پائے                          | ۸۲۱ باب:ج        | سواری چلی جائے گی                                           |
| ازی طرف چل کے جانا                                       | ۸۲۱ کیاب:نم      | ياده كوكَى ايسى چيز دكيھے جس سے أسے خوف محسوس ہو .          |
| یک آ دمی یا دوآ دمیون کامسجد مین داخل هونا ۸۴۶           | ۸۲۳ باب:اَ       | باب: نماز کے دوران کوئی حرکت کرنا                           |
| وْخَصْ مْجِد مِين داخل ہواوراہل منجد نمازادا کر چکے ہوں' | ۲۲۸ باب: ج       | باب:نماز کے دوران کوئی فضول حرکت کرنا                       |
| وبان نوافل ادا كرسكتا بع؟                                | ۸۴۷ تو کیاوه     | باب:همایی آنا                                               |
| ي اكرم الله كي نماز                                      | ۸۲۹ باب:         | باب: نماز کے دوران انگلیوں کو چٹخانا                        |
| مام کوسہولاحق ہونااور مجد ہ سہوکے لیے سلام پھیرنا ۸۵۷    | تکھیں بند  باب:ا | باب جب کوئی شخص نماز ادا کرر ماہواوراً س نے اپنی آ          |
| وشخص ظهر یاعصر کی نماز میں پانچ رکعت ادا کر لے ۸۵۸       |                  | کی ہوئی ہوں                                                 |
| لماز مین سهولاحق مونا                                    | ۸۳۰ باب:         | باب: انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا                        |
| جس جگه پر بیشهنا هؤ و بال کھڑے ہوجانے کا تھم ۸۲۲         | ۸۳۲              | باب: نماز کے دوران آ دمی کا اپناماتھا ہے پہلو پررکھنا       |
| ·                                                        |                  | باب: آ دمی کا ہاتھ کھلے چھوڑ کر'یا اُنہیں ملا کرنماز ادا کر |
|                                                          |                  | باب: نماز کے دوران راحت حاصل کرنا                           |
|                                                          | رالياموا         | باب: آ دمی کانمازادا کرنا جبکهاُس نے دیوارہے سہا            |
|                                                          | Aro              | я                                                           |
|                                                          | يوع ميں ہوا      | باب:جب آ دی نماز میں داخل ہواورامام اُس وقت ر               |
|                                                          | AP4              | تووه کتنی مرتبهٔ کلبیر سج گا؟                               |
|                                                          | ع کی             | باب: جوُّخص امام کوائیں حالت میں یا تا ہے ٔ امام رکور       |
|                                                          | AP4              | حالت مين ہو                                                 |

## امام عبدالرزاق عيسة

#### نام ونسب:

آپ کا نام ونسب''عبدالرزاق بن ہمام بن نافع''ہے، جبکہآپ کی کنیت''ابوبکر''ہے۔

#### اسم منسوب:

آپ کا اسم منسوب "میری" قبیله حمیری طرف نسبت ولاه کے اعتبارے ہے۔ دوسرااسم منسوب" یمانی" یمن کی طرف منسوب "میری کی طرف منسوب" منسوب "میروشر صنعاء کی طرف نسبت کے اعتبارے منسوب ہے جو آپ کا وطن مالوف ہے جبکہ تیسرااسم منسوب" صنعانی "مین کے مشہور شہر صنعاء کی طرف نسبت کے اعتبارے ہے۔ اسم منسوب کے آخر میں "کی" ہے پہلے آنے والا"ن" خلاف قیاس ہے۔

### <u>پيدائش:</u>

امام عبدالرزاق مِیْنَدُ 126 جمری میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد ہمام بن نافع کا شار کم بن تابعین کے معاصرین میں ہوتا ہے۔انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے شاگر دوہب بن منبہ مِیْنَدُ اور حضرت عبداللّہ بن عباس کے غلام عکر مدے ہائ کیا ہے۔ امام عبدالرزاق مِیْنَدُ بیان کرتے ہیں: ان کے دادا نافع حضرت عبداللّہ بن عباس کے غلام تھے جن ہے ایک یمنی شخص نے انہیں خریدلیا تھا'اوراس شخص کے قبیلے کے ساتھ امام عبدالرزاق مِیْنَدُ کے خاندان کونسبت ولاہ حاصل ہے۔

#### اساتذه:

ا مام عبدالرزاق مِینستان میس سال کی عمر میں علم حدیث کے حصول کا با قاعدہ آغاز کیا۔ انہوں نے جن حضرات سے استفادہ کیا ہے ان میں سے قابل ذکر حضرات کے اساء درج ذیل ہیں:

ا - معمر بن راشدا بوعرده از دی میشند. امام عبدالرزاق میشند نے تقریباً نوسال تک ان ہے استفادہ کیا۔

٢-عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج مينينية اس كتاب مين اكثر ان كاذكرا بن جريج كے نام سے آئے گا۔

٣ - سفيان تورى موسيد جليل القدر محدث مين جن مع منقول روايات اس كتاب مين مذكور مين -

٣- امام اعظم ابوصنیفه نعمان بن ثابت میشد فقها ءومحدثین کےسرخیل ہیں۔

۵- امام ما لک بن انس مُعَيِّدَة بعض روايات كے مطابق امام عبدالرزاق مُعِيَّدَة نے امام ما لک مُعَيَّدَة سے بھى روايات تقل كى

البيل به

**€** ۲• ﴾

#### تلام*ند*ه:

امام عبدالرزاق مُرَيَّنَة سے استفادہ کرنے والے حضرات کی صف میں بہت سے جلیل القدرائکہ شامل ہیں ، جن میں امام احمد بن صنبل مُرِینَّة سے استفادہ کرنے والے حضرات کی صف میں بہت سے جلیل القدرائکہ شام مخاری مُریِّنَة بھی امام صنبل مُریِّنَة اسحاق بن راہویہ مُریِّنَة بھی اکابر محد ثین بھی شامل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق امام بخاری مُریِّنَة بھی امام عبدالرزاق مُریِّنَّة کا انقال ہو چکا عبدالرزاق مُریِّنَّة کے استفادہ نہیں کر سکے۔

صحاح ستہ کے تقریباً سبھی مصنفین نے 'بلکہ بعد میں آنے والے تمام مولفین جنہوں نے علم حدیث کے موضوع پر کتب مرتب کی ہیں انہوں نے امام عبدالرزاق مجینات کے حوالے ہے روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔

#### فقهی مسلک:

مصنف عبدالرزاق کے مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق بیشتہ اسلاف کے فتاوی کو اختیار کرتے تھے۔ یمی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس اہم تصنیف میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کے بہت سے فتاوی نقل کیے ہیں۔

#### اعتقادی مسلک:

بعض لوگوں نے امام عبدالرزاق مُواللہ کی طرف تشیع کی بھی نسبت کی ہے لیکن اس بارے میں مختلف قتم کی روایات تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں۔

#### خراج شحسین:

ا كابرمحدثين نے امام عبدالرزاق ميسة كوبھر پورخراج عسين پيش كيا ہے:

ا مام عبدالرزاق میشند کے ایک معاصر محدث بشام بن یوسف میشند فرمات نیس عبدالرزاق بم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے حافظ الحدیث ہیں۔

امام احمد مِينني فرمات ميں: امام عبدالرزاق مِينات كتحريرين بھى حقيقى علم ہے۔

ابن عدی میشد فرماتے ہیں: امام عبدالرزاق میشد نے بہت ی روایات نقل کی ہیں مسلمانوں کے ثقہ (راویوں) اورائمہ نے اعلم حدیث میں استفادے کے لیے) ان کی طرف سفر کیا' ان سے روایات نوٹ کیس۔ وہ ان کی روایات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے سے تاہم انہوں نے ان کی طرف تشیع کی نسبت کی ہے۔

#### انتقال:

امام عبدالرزاق مُتِيانَة كانتقال ١٥رشوال المكرّ م ٢١١ جمري مين موا\_

📢 🌬

## مصنفء يبربلوزاق

امام عبدالرزاق کی وہ عظیم تصنیف ہے جس نے انہیں زندہ جاوید کردیا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس وقت اس کتاب کے تین مطبوعہ نسخے ماڑھیٹ میں دستیاب ہیں۔ معرف عبد مان مقام مطالب کتاب میں مورک کا سات کا

ا-مصنف عبدالرزاق مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت اس كتاب كي تحقيق كي خدمت صبيب الرحمٰن اعظمي نے سرانجام دى ہے۔ يدگيارہ جلدوں پرمشتل ہےاور پہلی مرتبدا نهی كی كوششوں سے منصرُشہود پر آئی۔

11-مصنف عبدالرزاق مطبوعه: دارالکتب العلمیه میروت اس کتاب کی تحقیق کی خدمت احمد نصرالدین از ہری نے سرانجام دی ہے۔ یہ بارہ جلدوں پرشتمل ہے جن میں سے نوجلدیں مصنف عبدالرزاق کی ہیں 'دسویں جلد معمر بن راشد کی کتاب' الجامع'' کی ہے جسے امام عبدالرزاق نے قتل کیا ہے جبکہ گیار ہویں اور بار ہویں جلد فہرستوں پر مشتمل ہے۔

ان دونوں شخوں کے مرتبین کا بید دعویٰ ہے کہ انہوں نے مختلف قلمی نسخے سامنے رکھ کر کتاب کی تحقیق کی ہے اور حاشیہ میں شخوں کے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔

iii-تیسرانسخہ دارالتاصیل قاہرہ سے 2015ء میں شائع ہوا۔اس نسنح کی تحقیق کی خدمت محققین کی ایک جماعت نے سرانجام دی ہے۔ پینسخ تحقیق اعتبار سے نسبتازیادہ قابل اعتاد محسوس ہوتا ہے۔

لیکن کیونکہ ہمارے سامنے کتاب کا اصل متن المکتب الاسلامی سے طبع شدہ نننج کے مطابق ہے اس لئے ہم نے اس کی پیردی کی ہے۔ پیردی کی ہے۔

\*\*\*----

یہ بات یا در ہے کہ مصنف عبدالرزاق کا مکمل نسخہ دنیا میں کہیں بھی موجو دنہیں ہے تمام محققین نے مختلف مقامات سے مختلف اجزاءا کٹھے کر کے موجودہ کتا بی شکل میں انہیں پیش کیا ہے۔

ا مام عبدالرزاق ہے اس نسخے کونقل کرنے والے بزرگ کا نام ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم دَبری ہے۔ جن کا ذکر کتاب کے متن میں بھی کہیں ہوا ہے جو غالبًا ان کے شاگر نے شامل کیا ہے۔

مصنف عبدالرزاق کے بارے میں ایک اہم ترین بحث اس کے شائع شدہ'' جزء مفقود'' کی ہے' لیکن کیونکہ مصنف عبدالرزاق کے مطبوعہ روایق نسخوں میں بیجزء شامل نہیں ہے'اس لئے ہم نے بھی اپنے اس نسخے میں اسے شامل نہیں کیا' انشاءاللہ عبدالرزاق کے مطبوعہ روایق نسخوں میں بیجز عشامل میں مصنف اور مقام میں مصنف اور مصنف ا

ت ب ك ترمين عمله كے طور پراسے شامل كرديا جائے گا۔

\*\*\*----

یہاں اس بات کی وضاحت قابل ذکر ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی اس تصنیف میں نبی اکرم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کے ہمراہ تا بعین کے اقوال کا ایک برداذ خیرہ بھی شامل کیا ہے۔ ان تا بعین میں سب سے زیادہ اقوال حضرت عبداللہ بن عباس کے ہمراہ تا بعین کے اقوال کا ایک برداذ خیرہ بھی شامل کیا ہے۔ ان تا بعین میں سب سے زیادہ اقوال حضرت عبداللہ بن عباس خیف ماد بن ابن سیرین ابن شہاب زہری ابراہیم خنی ماد بن ابوسلیمان اور دیگر بہت سے اہلی علم کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں جن میں سے بعض کا شار تا بعین کے طبقے میں ہوتا ہے اور بعض تبع تا بعین کے طبقے میں ہوتا ہے اور بعض تبع تا بعین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ تو نیقِ ایز دی شاملِ حال رہی تو ہم کتاب کے آخر میں ان حضرات کا مختصرت حادث آپ کی خدمت میں بیش کریں گے تا کہ قاری کے سامنے یہ بات واضح ہوجائے کہ متعلقہ شخصیت کون سے طبقے سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا علمی مرتبہ ومقام کیا ہے؟

یا در ہے! کہ مصنف عبدالرزاق میں مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام کے آٹار' تابعین کے اقوال' بلکہ بعض مقامات پر تبع تابعین کے فآویٰ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ دارالتاصیل قاہرہ سے شالع شدہ نسخ میں ان کی تعداد درج ذیل تحریر کی گئی ہے

|       | 001/01/01/01 | <u> </u>                                                  |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 32    |              | كتاب (لعني مركزي عنوان سے متعلق باب)                      |
| 2553  | ·            | ابواب                                                     |
| 21958 |              | کل احادیث ( مکررات سمیت )                                 |
| 5407  |              | مرفوع احاديث                                              |
| 16550 |              | غير مرفوع احاديث                                          |
| 1815  |              | راویان کی تعداد                                           |
| 7102  | •            | وہ روایات جن میں مصنف ابن الی شیبہ سے موافقت پائی جاتی ہے |

## كِتَابُ الطَّهَارَةِ لِ

کتاب: طہارت کے بارے میں روایات

بَابُ غَسُلِ الدِّرَاعَيْنِ

باب: دونوں باز وؤں کودھونآ

1- اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ اِنْ غَمَسْتُ يَدَىَّ فِي كِظَامَةٍ غَمُسًا قَالَ: حَسُبُكَ، وَالرِّجُلُ كَالِكَ وَللْكِنُ ٱنْقِهَا

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں اپنے ہاتھ (پانی کے) برتن (یامشکیزے) میں ڈبودیتا ہوں (تواس کا حکم کیا ہوگا؟) اُنہوں نے جواب دیا: یہ تہارے لیے کافی ہے اور پاؤں کا حکم بھی ای طرح ہے؛ تاہم تم اُسے اچھی طرح صاف کرلینا۔

2- اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريُحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَايَدِيَكُمْ اللَى الْمَرَافِقِ، فِيْمَا يُغْسَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا شَكَّ فِي ذَٰلِكَ

\* ابن جرت بيان كرتے بين ميں نے عطاء سے دريافت كيا (ارشاد بارى تعالى ب:)

''تم اپنے چېرون اور باز دوک کو' کهنیو ن تک دهوو''

تو کیا بدأن چیزوں کے بارے میں ہے جنہیں دھویا جائے گا' أنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اس بارے میں کوئی شک نہیں

3- آ تَارِصَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّا فَعَسَلَ إِلرُّفُعَيْنِ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا تُرِيْدُ بِهِلَا؟ قَالَ: اُرِيْدُ اُحْسِنُ تَحْجِيلِي اَوْ قَالَ: تَحْلِيلِي

ﷺ کی بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر پرہ دخالفوڈ نے وضوکرتے ہوئے بغلوں تک ( دونوں باز ووُں کو) دھویا' اُن سے دریافت کیا گیا: آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں بیرچاہتا ہوں کہ میں اپنی چیک میں ایس بیاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مصنف عبدالرزاق کے مخطوطات کے ابتدائی صفات دیا میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہوئے' اور مصنف عبدالرزاق کے مخطوطات پر حقیق کرنے والے محتقین کے زدیک اس کا ابتدائی حصد دستیاب نہیں ہوسکا۔ یہاں کتاب الطہارت کا عنوان بھی مناسب کی وجدے قائم کیا گیا ہے ورت اصل مخطوطات کے بیان کتاب الطہارت کا عنوان بھی مناسب کی وجدے قائم کیا گیا ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanatta

اضافه کرون \_ ( راوی کوشک ہے شاید بالفاظ میں: ) اپنے زیورات میں اضافه کرون \_

### بَابُ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ باب:سر پرسے کرنا

• - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْحِ قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَی بُنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِی حَسَنِ، اَنَّ النَّبِیَ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَمْسَعُ رَاْسَهُ مَرَّةً وَّاحِدَةً بِکَفَیْهِ یُقْبِلُ بِیَدَیْهِ، وَیُدْبِرُ بِهِمَا عَلٰی رَاْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً بِکَفَیْهِ یُقْبِلُ بِیَدَیْهِ، وَیُدْبِرُ بِهِمَا عَلٰی رَاْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً بِکَفَیْهِ یُقْبِلُ بِیَدَیْهِ، وَیُدْبِرُ بِهِمَا عَلٰی رَاْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً بِی اَلْمُ مَنْ اَلْمَ عَلَیْهِ اَلْمَ عَلَیْهِ اَلْمَ عَلَیْهِ اَلْمَ عَلَیْهِ الله عَمْود بول بِهِمَا عَلٰی رَاْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِی اَلَٰ مَنْ الله عَلَیْ مِرْبَعِی الله عَلْمَ مِنْ الله عَلَیْ مَرْبَعِی الله عَلْمُ وَلَو لَ مِنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

5- صديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقَبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِه، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ اللَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَاَ مِنْهُ

\* \* حفزت عبدالله بن زید الله این کرتے ہیں: بی اکرم منافیظ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ اپنے سرمبارک پر مسلح کیا' آپ دونوں ہاتھ یکھے لے کر گئے' پھرائنیں آ کے لےکرآئے' آپ نے سرکے آ کے والے جھے ہے آ غاز کیا تھا' پھرآپ اُن دونوں ہاتھوں کو ( پیکھے ہے ) واپس اُسی جگہ کی طرف لے آئے جہاں ہے آپ نے آغاز کیا تھا۔

6 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِيْ نَافِعْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ بَطُنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ لَا يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمُسَحُ بِهَا مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى الْجَبِينِ مَرَّةً وَّاحِدَةً لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا

5 - صحيح البخارى، كتاب الوضوء ، باب مسح الراس كله، حديث: 182، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: 372، صحيح ابن خزينة، كتاب الوضوء ، جباع ابواب الوضوء وسننه. باب استحبأب مسح الراس باليديين جبيعاً ليكون اوعب لمسح جبيع الراس، حديث: 156، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، باب العبل في الوضوء الطهارة، بأب اباحة الوضوء مرتين مرتين، حديث: 506، موطا مائك، كتاب الطهارة، باب العبل في الوضوء حديث: 13، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: 105، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مسح الراس، حديث: 431، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صفية ولله وسلم، حديث: 32، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، بأب حد الغبل، حديث: 96، السنن الكبري للنساني، كتأب الطهارة، عدد مسح الراس وكيفيته، حديث: 102. الوضوء، بأب حد الغبل، حديث: 96، السنن الكبري للنساني، كتأب الطهارة، عدد مسح الراس وكيفيته، حديث: 16135.

مہیں تھے' پھروہ اُس کے ذریعہا پی پیشانی ہے۔ بیچھے تک ایک مرتبہ سے کرتے تھے ُوہ اس سے زیادہ پچھنیں کرتے تھے۔ 7۔ آثر شاصحار نئم ' مُرا لا گاڑنڈ میٹر کر ٹیٹر کی میٹر کیٹر کیٹر کرتے تھے ُوہ اُس میٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹ

7- <u>ٱ تَارِسِحابِ</u> عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوُبَ، عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوْءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَّاحِدَةً الْيَافُوخَ قَطُ

ﷺ ﴿ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ وونوں ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرتے تھے اور پھر اُن دونوں ہاتھوں کے ذریعیہ این چندیا کا ایک ہی مرتبہ سے کرتے تھے۔

8 - آ تارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَمْسَعُ رَاْسَهُ مَرَّةً

\* حضرت عبدالله بن عمر اللَّهُ الكَ بارے مِن يہ بات منقول ہے كدوه اپنے سركا ايك مرتبہ سے كرتے تھے۔

9 - آثارِ صَحَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْآصُبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنُ عَلِيِّ آنَهُ تَوَطَّاَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَّاحِدَةً

﴿ حَفرت عَلَى الْكُنْفُكَ بِارے مِن بِهِ بات مِنقول ہے كدا نہوں نے وضوكرتے ہوئے اسپے سركا ايك اى مرتبر كيا۔ 10 الوال تابعين: عَبْدُ السرَّزَّ اقِ ، عَنُ إِسْسرَ النِّسِلَ ، عَنْ ثُوَيْرِ بُنِ آبِى فَاحِتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: لَوُ كُنتُ عَلَى شَاطِءِ الْفُرَاتِ مَا مَسَحْتُ بِرَاْسِي إِلَّا وَاحِدَةً

\* \* مجاہد بیان کرتے ہیں: اگر میں دریائے فرات کے کنارے پر بھی موجود ہوں' تو اپنے سر کا صرف ایک ہی مرتبہ سے کروں گا۔

11 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِع بِنْتِ عَفْرَاء َ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَطَّا وَمَسَحَ رَاسَهُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: وَبَلَغَنِى آنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَسَحَ ثَلَاثًا

\* \* سيّده رئي بنت عفراء ولي اين كرتي بين: بي اكرم سَلْ اليَّمِ في وضوكرت موسّ الياتها ..

عبدالله نامی راوی بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت کپنجی ہے کہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹٹ پیفر ماتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹیم نے تین مرتبہ بھی مسح کیا ہے۔

**12 - آ ثارِصحاب**:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوَائِيْلَ، عَنْ اَبِیُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَایَتُ عَلِیَّا تَوَضَّاَ، ثُمَّ اَخَذَ کَفَّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهٔ عَلیٰ رَاْسِهِ، فَرَایَٰتُهُ یَنْحَدِرُ عَلیٰ نَوَاحِی رَاْسِهٖ کُلِّهِ

ﷺ عمر و بن عامر بیان کرتے ہیں : میں نے حضرت علی ڈلائٹڈ کودیکھا' اُنہوں نے وضو کیا' پھراُنہوں نے اپنی شیلی میں کچھ پانی لیااوراُ سے اپنے سر پرڈال لیا' تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی اُن کے پورے سرکےاطراف سے پھسلتا ہوا نیچ آرہا ہے۔

13 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا اَمْسَحُ بِرَاسِي ثَلَاتَ مِرَارٍ لَا

11− المعجم الكبير للطبراني، باب الراء ، ربيع بنت معوذ بن عفراء انصارية، عبد الله بن محمد بن عقيل . حديث:20527

اَزِيْدُ، وَلَا ٱنْقُصُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ أُوجِبَهُ

\* عطاء بیان کرتے ہیں میں اپنے سر کا زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ سے کروں گا'اس سے زیادہ نہیں کروں گااور میں ایک ہتنیا ہے کم نہیں کروں گا'البتہ میں اسے واجب قرار نہیں ویتا۔

14 - اقوالِ تا يعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا مَسَحَ بَعُضَ رَأْسِه اَجْزَاهُ • •

\* ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص سر کے کچھ حصہ کاسٹے کرلے توبیاً س کے لیے کافی ہوگا۔

15- اقوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الطَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ؟ قَالَ: فِيْمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِاَطُوَافِ الشَّعْوِ، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَالَى: فِيْمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعُهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ فَمَسَحَ الشَّعُو، وَلَمْ يُرْجِعُهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْوِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُرْجِعُهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْوِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَٱلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ؟ فَقَالَ: هلذَا الْقُولُ فِيْهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدُ رَأَيْتُ عُمْيُو - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُثُ مَا عَلَى وَجُهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّيْئُ يَبُعُلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جس تخص کی کثیں ہوں وہ اپنے سر پر کیے کہ کہ کرے گا؟
انہوں نے جواب دیا: وہ صرف اُس حصہ پرسے کرے گا جو اُس کے سر کے اوپر ہے وہ اپنے سر کومنڈ وائے گانہیں اور اپنے
بالوں کے کناروں (یعنی جو گردن سے نیچے جارہے ہیں) اُن کا مسے نہیں کرے گا۔ پھر عطاء نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر کھا اور
اُنہوں نے بالوں کا آغاز جہاں سے ہور ہاہے اُس جگہ کا سے کیا 'پھروہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر پھیر تے ہوئے لے گئے 'پھر
وہ اپنے ہاتھ واپس آگے کی طرف نہیں لے کے آئے۔ میں نے اُنہیں دیکھا کہ اُنہوں نے دوبارہ سر کا مسے نہیں کیا۔ میں نے
اُن سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا: جس کے بال زیادہ ہوں ' تو اُنہوں نے فرمایا: ان دونوں قتم کے لوگوں کے
بارے میں یہی قول ہے۔

میں نے عبید بن عمیر کودیکھا ہے اُن کے بال بہت زیادہ تھے تو جو بال اُن کے چہرے پر آ رہے تھے وہ اُنہیں روک کر پیچھے کر دیتے تھے اور پھراپنے دونوں کا نوں اور سر کے درمیان اسی طرح کیا کرتے تھے اور وہ اُس جگد پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے جواُن کے دونوں کا نوں اور سر کے درمیان ہے تاہم وہ اپنے بالوں میں سے صرف اُس حصد پرمنے کرتے تھے جواُن کے سرکے او پرہے۔

16 - الوال العين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: إذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِرَاْسِه، وَلَمْ يَمْسَحُ بِالْذُنَيْهِ اَجُزَاهُ، وَإِنْ مَسَحَ بِالْدُنَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحُ بِالْذُنَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحُ بِرَاْسِه لَمْ يُجُزِنُهُ

\* توری بیان کرتے ہیں جب کوئی تخص اپنے سر کامنح کرے اور دونوں کا نوں پڑکے نہ کرے تو بیاً س کے لیے جائز ہو گا'اورا گرکوئی اپنے کا نوں پڑمنے کرلے کئین سر پڑمنے نہ کرے توبیاً س کے لیے جائز نہیں ہوگا۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattai

### بَابُ هَلُ يَمْسَحُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِفَضُلِ يَدَيْهِ

باب: کیا کوئی مخص اپنے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی کے ذریعہ اپنے سرکامسے کرسکتا ہے

17 - اتوال تابعين: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَكُفِيكَ اَنْ تَمُسَعَ رَاْسَكَ بِمَا فِيْ يَدَيْكَ مِنَ الْوَضُوْءِ

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں : تمہارے لیے میہ بات کافی ہے کہتم اپنے ہاتھ پر لگے ہوئے وضو کے پانی کے ذریعہ اپنے سرکامسے کرلو۔

18 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُرَائِيلُ، عَنْ مُوْسَى بْنِ آبِى عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَالَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آتَوَضَّا وَآغُسِلُ وَجُهِى وَذِرَاعَى فَيَكُفِينِى مَا فِى يَدَى لِرَاْسِى، أَوْ أُحُدِثُ لِرَاْسِى مَاءً؟ قَالَ: لَا بَلُ آحُدِثُ لِرَاسِكَ مَاءً

\* موی بن ابوعائشہ بیان کرتے ہیں میں نے مصعب بن سعد کوسنا ایک شخص نے اُن سے سوال کیا اُس نے کہا کہ میں نے وضوکرتے ہوئے اپنے چرے اور بازووں کو دھولیا تو کیا میرے لیے سرکے لیے وہ چیز کفایت کرجائے گی؟ جومیرے ہاتھ پر موجود ہے یا میں سرکے لیے نئے سرے سے پانی لو پر موجود ہے یا میں سرکے لیے نئے سرے سے پانی لو گے۔

گے۔

19 - آ ثارِ صحاب: أَخْبَرَنَا عبد الوزاق قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْدِثُ لِوَأْسِه مَاءً. \* \* نافع بيان كرتے ہيں: حفرت عبدالله بن عمر فَنْ الله عن سركے ليے نئے سرے سے پائی ليتے تھے۔

20 - آ ثارِصِحابِ: اَخْبَرَنَا عبد الرزاق قال: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

\* \* يې روايت ايک اورسند کے ساتھ نافع کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عمر پی شاکے بارے میں منقول ہے۔

21- صين بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلانَ، اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُمُسَحُ بِدُاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُمُسَحُ بِدُاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مِنْ رَأْسِهِ كُلْخِلُ كَقَيْهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَمُسَحُ بِهِمَا مَا اَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ الْمَاءِ وَنُمَ الْمَاءِ وَلَمَ الْمَسْحَةِ وَاحِدَةً كُلُّ ذَلِكَ بِمَا فِي كَفِيهِ مِنْ تِلْكَ الْمَسْحَةِ الْرَاحِدَة كُلُّ ذَلِكَ بِمَا فِي كَفِيهِ مِنْ تِلْكَ الْمَسْحَة الْوَاحِدَة

\* این عجلان بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُظَافِیْنِ نے اپنے چرے کے ہمراہ دونوں کانوں پرسے کرلیا اور پھر آپ نے اپنے سر پرسے کیا' آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی میں داخل کیں' پھرآ پ نے اُن کے ذریعہ اپنے سر کے آغاز والے حصہ کاسے کیا اور پیچھے گذی تک لے گئے' پھرآ پ نے دونوں کنپٹیوں کاسے کیا' پھرآ پ نے اپنے دونوں کانوں برایک ہی مرتبہ سے کیا اور پیسب اُس پانی کے ذریعہ کیا' جواس ایک سے میں آپ کی تھیلی میں لگا تھا۔ 22 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: بِفَصُلِ وَجُهِكَ تَمْسَحُ رَاْسَكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَلْكِ لَهُ الْمَاءِ، وَلَا الْنَعْفِ الَّذِى فِيْهِمَا مِنَ الْمَاءِ، وَلَا الْنَعْفِرُ اَنْ يَجِفَّ الَّذِى فِيْهِمَا مِنَ الْمَاءِ، وَلَا الْنَعْفِرُ اَنْ يَجِفَّ الَّذِى فِيْهِمَا مِنَ الْمَاءِ، وَإِلاَ النَّعْفِرُ الشَّعُورُ الشَّعُورُ اللَّهَ عَلَى بَلِّ الشَّعُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْتَعَلَّمِ عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى الْمُعْتَعَلَّمُ الْمُعْتَعَلَمُ عَلَى الْمُعْتَعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَلَّمُ عَلَى الْمُعْتَعَلَمُ عَلَى ال

ﷺ ابن کُر یکے بیان کر تے ہیں میں نے عطاء نے ذریافت کیا اپنے چبرے کے بچے ہوئے پانی کے ذریعہ کیا آپ اپنے سر پرسے کر سکتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا جی نہیں! بلکہ میں اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈبووں گا اوران دونوں کے ذریعہ کسے کروں گا' بین اُن دونوں کو جھاڑوں گا بھی نہیں اور اس بات کا بھی انتظار نہیں کروں گا کہ ان ہاتھوں پر جو پانی لگا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور میں اس بات کا خواہ شمند ہوں گا کہ بال تر ہوجا کیں۔

### بَابُ الْمَسْحِ بِالْأَذُنَيْنِ باب: كانول كأمسح

23 - صديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ لِمِن عُمَرَ، عَنْ فَافِعٍ، عَنِ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ: اللَّهُ فَانَ مِنَ الرَّأْسِ.
 ﴿ ﴿ ﴿ : فَعَ مَصَرَتَ عَبِدَاللَّهُ مِن عَمْر اللَّهِ مَا كَانِهِ مِينَ وَوَلُولَ كَان مُركاحَمَهُ مِينَ ـ

25 - آ ٹارسحاب عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ آبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْجَانَةَ، عَنِ آبُنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* \* يَهِ روايت آيك اورسند كي والله سي حفرت عبدالله بن عمر الله الله عن منقول ہے۔

26- آثار المحاب عبد المورد ال

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

يُدُخِلُهُمَا فِي الصِّمَاخِ مَرَّةً، وَقَالَ: فَرَايَّتُهُ وَهُو يَهُوتُ تَوَضَّا، ثُمَّ اَدُخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ يُرِيْدُ اَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي صِمَاخِهِ فَلَا يَهْتَدِيَانِ، وَلَا يَنْتَهِى حَتَّى اَدْخَلْتُ انَا اِصْبَعِي فِي الْمَاءِ فَآدْخَلَتُهُمَا فِي صِمَاخِهِ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رفا اللہ اللہ عن عبداللہ بن عمر رفا اللہ اللہ عن عبداللہ بن عمر اللہ اللہ بن عمر اللہ بن عمر

تھے البتہ چیرے کے ساتھ' کان کے سوراخ کا مح نہیں کرتے تھے۔وہ میسے ایک یا شاید دومرتبہ کرتے تھے ُوہ اپنے سر کا مح کرنے کے بعداینے دونوں ہاتھ یانی میں داخل کرتے تھے اور پھروہ کا نوں کے سوراخ میں ایک مرتبہ اُنہیں ڈالتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ جب اُن کے انتقال کا وقت قریب تھا، میں نے اُنہیں وضوکرتے ہوئے ویکھا، اُنہوں کے ا اپنی دوانگلیاں پانی میں داخل کیں اور پھروہ اُن دونوں انگلیوں کواسینے کان کے سوراخ میں داخل کرنا جا ہتے تھے لیکن وہ اُنہیں داخل

27 - <u>آ ثار صحابہ:</u> عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَـنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَرَّزٍ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ الْاَصْمِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْاَذْنَانِ مِنَ الْرَّأْسِ

🔻 🤻 حضرت ابو ہر ریرہ رٹی کٹنٹیؤ فر ماتے ہیں: دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

28- آثار حابي عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كُنَّا نُوضٍ ءُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَامُ مُنَا اَنْ نَمْسَحَ بِالْذُنَيْهِ عَلَى مَا كَانَ يَمْسَحُ. قَالَ: وَآخُبَرَنِي ٱيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَنَسِينَا مَرَّةً اَنْ نَمْسَحَ بِالْذُنَيْهِ عَلَى مَا كَانَ يَمْسَحُ. قَالَ: وَآخُبَرَنِي ٱيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَنَسِينَا مَرَّةً اَنْ نَمُسَحَ بِالْذُنِيْهِ اللّى الْذُنِيْهِ فَلَا يُطِيقُ اَنْ يَبُلُغَ الْذُنِيْهِ، وَلَا نَدُرِى مَا يُرِيدُ، حَتَّى الْتَبَهُنَا بَعْدُ فَمَسَحْنَاهُمَا فَسَكَ: فَسَكَ:

\* الله بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن عمر رُٹا ﷺ کووضوکروایا کرتے تھے وہ بیار تھے وہ ہمیں بی تھم دیا کرتے تھے کہ ہم سے کرتے ہوئے اُن کے دونوں کا نوں کا بھی مسح کریں۔

نافع بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ اُن کے کانوں برمس کرنا بھول گئے تو اُنہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف بڑھائے کیکن وہ کانوں تک پہنچانبیں سکے۔ہمیں بیاندازہ ہیں ہوسکا کہ وہ کیا چاہتے ہیں بہاں تک کہ بعد میں ہمیں سمجھآئی تو ہم نے اُن کے کانوں برمسے کیا 'پھراُنہیں سکون آیا۔

29 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُسَعُ بِاُذُنَيْهِ مَعَ رَاسِهِ إِذَا تَوَضَّا، يُدْرَحِلُ اِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَمَسَحَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ اِبْهَامَيْهِ خَلْفَ اُذُنَيْهِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر الله اللہ عن عمر الله علیہ اللہ بن عمر سے ساتھ دونوں کا بول پر بھی سے کرتے تھے وہ اپنی دوانگلیاں پانی میں داخل کرتے تھے اور اُن کے ذریعہ اپنے کا نوں کا سے کرتے تھے بھروہ اپنے دونوں انگوٹھوں و کان کے جیجھے کی طرف سے آگے لاتے تھے۔ جیچھے کی طرف سے آگے لاتے تھے۔

30 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الدَّرَاقِ، قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ آيُوْبَ، عَنْ نَافِعْ، أَنَّ ابْنَ عُمَر كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي

الْوَصُوءِ يَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَّاحِدَةً عَلَى الْيَافُوخِ فَقَطُ، ثُمَّ يُدْخِلُ اِصْبَعَيُهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُدُخِلُهُمَا فِي أُذُنَيَهِ، ثُمَّ يَدُخِلُ اِصْبَعَيُهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُدُخِلُهُمَا فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَدُ ذُلِهَامَيْهِ خَلْفَ اُذُنَيْهِ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رکھنا ہے دونوں ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرتے تھے اور اُن کے ذریعہ ایک ہی مرتبہ اپنی چندیا پر سے کرتے تھے کھروہ اپنی دواڈگلیاں پانی میں داخل کرتے تھے اور پھراُن دونوں کو کان کے اندرڈ التے تھے۔ تھے اور بھروہ دونوں انگو تھے کان کے بیچھے کی طرف ہے آگے لاتے تھے۔

31 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، آنَهُ كَانَ يَمْسَعُ الْاُذُنَيْنِ، وَيَقُولُ: الْاُذُنَانِ مِنَ النَّالُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

\*\* قنادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ دونوں کا نوں کامسح کرتے ہوئے بیفر مایا کرتے تھے: دونوں کا ن سر کا نصہ بیں۔

32 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، اَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ الْاُذُنَيْنِ وَبُطُونَهُمَا

\* ابراہیم نحق کے بارے میں منقول ہے کہوہ دونوں کا نوں کے باہروالے اوراندرونی حصہ کامسح کرتے تھے۔

33 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَتْبَعُ بِإِصْبَعَيْكَ بُطُونَ الْأَذْنَيْنِ تَغْسِلُهُمَا بِفَصْلِ وَجُهِكَ، قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ اَخَرُتُ مَسْحَهُمَا حَتَّى اَمْسَحَهُمَا مَعَ الرَّالُسِ؟ قَالَ: لَا يَصُرُّكُ

\* عطاء بیان کرتے ہیں جم اپنی انگیوں کو دونوں کا نوں کے اندرونی حصیل ڈالواور اپنے چہرے کے بیچے ہوئے پائی کے ذریعہ اُنہیں صاف کرو' جب بھی بھی تم اپنے چہرے پر پانی ڈالو۔ میں نے دریافت کیا :اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا میں کا نوں سے سے کو اُس وقت تک کے لیے مؤخر کر دوں اور پھراپنے سرکے سے کے ساتھان برسے کروں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

34 - آ ثارِ صحاب الخبران عبد الوزاق عَنْ اِسُوَائِيْلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، اَنَّهُ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِالْذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَقَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

\* حضرت عثمان عنی و النفوا کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک مرتبہ اُنہوں نے وضوکرتے ہوئے کا نول کے ظاہری اور باطنی حصہ کاسم کیا اور پھر یہ فر مایا: میں نے نبی اکرم سُلَّاتِیْم کواپیا کرتے ہوئے دیکھاہے۔

َ 35 - صديث بُوي:عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ عَفُرَاءَ ۖ، اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ، مَسَحَ بِالْذُنِيَّةِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

\* \* سيّده ربيع بنت عفراء ﴿ تَتَجَنّا بِيانِ كُرِتَى مِينِ: نبي اكرم مَنْ يَتَوْمُ نِهِ السِّجِ دونوں كانوں كے اندرونی اور بيرونی حصه كامسى

كياتھا۔

36 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ مُسطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: مَا اسْتَقْبَلَ الْوَجْهَ مِنَ الْاُذُنَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ يَقُولُ: يَغْسِلُهُ وَظَاهِرَهُمَا مِنَ الرَّاسِ

\* امام شعبی بیان کرتے ہیں: کانوں کا جو حصد سامنے کی طرف ہے وہ چبرے میں داخل ہوگا۔ وہ یہ فرماتے ہیں: اس کو دھویا جائے گااوران کا باہر والاحصد سرمیں داخل ہوگا ( یعنی اُس پرمسح کیا جائے گا )۔

37 - آ تارِصحابِ عَبْــدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبُوَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْاُذْنَانِ لَيُسَتَّا مِنَ الْوَجُهِ، وَلَيْسَتَا مِنَ الرَّاسِ، وَلَوْ كَانَتَا مِنَ الرَّاسِ لَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يُخْلَقَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّعُو، وَلَوْ كَانَتَا مِنَ الْوَجْهِ لَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يُغْسَلَ ظُهُورُهُمَا وَبُطُونُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ

\* حضرت عبدالله بن عباس ٹالٹھنافرماتے ہیں: دونوں کان چبرے کا حصہ ہیں اور نہ ہی سر کا حصہ ہیں (یعنی نہ نز انہیں دھونالازم ہے اور نہ ہی ان پرسم کرنالازم ہے ) اگر بید دونوں سر کا حصہ ہوتے تو یہ بات مناسب ہوتی کہ ان کے اوپر جو بال ہیں انہیں منڈوا دیا جاتا اور اگر بید دونوں چبرے کا حصہ ہوتے تو یہ بات مناسب ہوتی کہ چبرے کے ساتھ ان کے اندرونی اور بیرونی حصہ کودھویا جاتا۔

38 - اقوال تا بعین: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَبُنَ تَرَى الْأَذُنَيْنِ؟ قَالَ: مِنَ الرَّاسِ عَلَى وَجُهِى، قُلْتُ: اَحَقَّ عَلَى اَنُ اُحُرِجَ وَسَخَ الْأَذُنَيْنِ؟ قَالَ: لا قَالَ: وَامْسَحُهُمَا مَعَ الْوَجُهِ كُلَّمَا اَفُرَغُتُ عَلَى وَجُهِى، قُلْتُ: اَحَقَّ عَلَى اَنُ اُحُرِجَ وَسَخَ الْاُذُنَيْنِ؟ قَالَ: لا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

### َ بَابٌ مَسْحِ الْاَصْلَعِ باب: آ گے سے صُخِحُص کامسے کرنا

39 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّذَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويُحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ يَمُسَحُ الْاَصْلَعُ؟ قَالَ: يَمْسَحُ وَالْسَهُ كُلَّهُ مَا فِيْهِ شَعُو، وَمَا هُوَ اَصْلَعُ مِنهُ يُصِيبُهُ الْمَاءُ مَا اَصَابَ، وَيُخْطِءُ مَا اَخُطَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَقِّيهُ وَاسَهُ كُلَّهُ مَا فِيْهِ شَعُو، وَمَا هُوَ اَصْلَعُ مِنهُ يُصِيبُهُ الْمَاءُ مَا اَصَابَ، وَيُخْطِءُ مَا اَخُطَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَقِيهُ وَاسَهُ مُن عَلَيْهِ اللَّهُ يَعِيبُهُ الْمَاءُ مَا اَصَابَ، وَيُخْطِءُ مَا اَخُطَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَقِيبُهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالُولُوا اللَّهُ الْعُلَالُولُولُ الْعُلَالِمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ عَلَاهُ اللَّهُ الْعُلَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### بَابُ مَنُ نَسِىَ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ شُخ

## باب: جو شخص سر پرمسے کرنا بھول جائے

40 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَنْ يَمْسَحَ بِرَاْسِهِ حَتَّى صَلَّى قَالَ: اِنْ شَاءَ اَعَادَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ

\* ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے' اُن سے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو (وضوکرتے ہوئے) سر پرسے کرنا بھول جاتا ہے' یہاں تک کہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو اُنہوں نے فر مایا: اگروہ چاہے تو دو بارہ وضوکر کے دو بارہ نماز رہے

41 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرُتَ فَامُسَحُ بِرَاسِكَ، وَآعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ: وَبَلَغَنِى عَنْهُ وَلَا اَدْرِى آنَهُ قَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ فَامُسَحُ مِنْهَا

\*\* عطاء بیان کرتے ہیں: اگرتم سر پرمسح کرنا بھول جاؤاور نماز اوا کرلؤ پھرتنہیں یاد آئے تواپنے سر پرمسح کرواور دوبارہ نماز اداکرو۔

رادی بیان کرتے ہیں: اُن کے بارے میں مجھے یہ بات بھی پنچی ہے مجھے بیٹی طرح یا نہیں ہے کہ میں نے یہ بات اُن کی ز زبانی بذات خودی تھی (یاکسی اور حوالے سے مجھ تک پنچی ہے) وہ فرماتے ہیں: اگر تہاری داڑھی تر ہوئو تم اُس کے ذریعہ سے کرلو۔ 42 - اتوالی تابعین: عَبْدُ السرَّدَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ فِی الَّذِی نَسِیَ مَسْحَ الرَّاسِ فِی

الْوُضُوءِ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَعُ بِرَأْسِهِ فَقَطُ، وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ

\* حن بقری نے ایسے خض کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جودضو کے دوران سر پرمسے کرنا بھول جاتا ہے وہ فرماتے
میں الگرائی کی روزھ میں اور درمی جہ اور میں نے اس نور مسلح کے این نیاز میں ایک سال

میں :اگراُس کی داڑھی پرتریا ہٹ موجود ہوتو وہ صرف اپنے سر پرمسح کر لے اورنماز دوبارہ ادا کر لے۔ • • • • • قدال ﷺ بعلیں : ﷺ ڈیا ہے تائی ہوں کا تائی ہے تھے دائے بیانی نے سے اُن سے سے تائی کا دائے کہ جاتے ہے۔

43 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا نَسِى الْمَسُحَ مَسَحَ، وَاَعَادَ الطَّلاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِذَا نَسِى الْمَسُحَ الْمَسُحَ فَاصَابَ رَأْسَهُ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ، هُوَ طَهُورٌ

\* توری بیان کرتے ہیں: جب کوئی مخص مسے کرنا بھول جائے تو وہ مسے کرکے دوبارہ نماز ادا کرے گا'وہ وضواز سرنونبیں کرے گا اورا گر کوئی مسے کرنا بھول جائے اور پھراس کے سر پر بارش نازل ہو جائے توبیاُس کے لیے کفایت کر جائے گی کیونکہ وہ طہارت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

44 - اقرال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيْ رَجُلٍ نَسِى اَنْ يَّسُتَنْشِقَ، اَوْ يَمُسَحَ بِاُذُنَيْهِ، اَوْ يَهُسَحَ بِاُذُنَيْهِ، اَوْ يَهُسَحَ بِاُذُنَيْهِ، اَوْ يَهُسَحَ بِالْذَلِكَ؟ قَالَ: فَإِنْ كَانَ نَسِى اَنْ يَّمُسَحَ بِرَاْسِهِ يَتَسَمَّطُ مَصْفَى حَشَى دَخَلَ فِي الطَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لِلْإِلْكَ؟ قَالَ: فَإِنْ كَانَ نَسِى اَنْ يَمُسَحَ بِرَاْسِه

#### **(mm)**

فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَمَسَحَ برَأْسِهِ

\* قادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ایک ایسا محض جوناک میں پانی ڈالنا بھول جاتا ہے یا دونوں کا نوں پرمسے کرنا کی گول جاتا ہے ہیں۔ ایک ایسا محض جوناک میں پانی ڈالنا بھول جاتا ہے کہ دونوں کا نوں پرمسے کرنا کی کرنا بھول جاتا ہے یہاں تک کہ نماز شروع کردیتا ہے ادر پھرائے ہیں کہ اگر وہ محض اپنے سر پرمسے کرنا بھول جاتا ہے اور یہ بات أے اُس وقت یاد آتی ہے جب وہ نم زادا کررہا ہوتو وہ نماز ختم کرکا ہے سر پرمسے کرے گا (اور پھراز سرنونماز اداکرے گا)۔

45- الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِبُرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَمَّيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ نَسِى الْمَسْحَ بِالرَّاسِ اَعَادَ الصَّلَاةَ

، عن برن عیسی مصطلع به عراسی مصاحب میں: اگر کوئی شخص سر پرست کرنا بھول جاتا ہے تو وہ دوبارہ نمازادا کرے گا۔ \*\* حضرت عبداللہ بن عباس ٹرائٹینافر ماتے ہیں:اگر کوئی شخص سر پرستے کرنا بھول جاتا ہے تو وہ دوبارہ نمازادا کرے گا۔

46 - الوال تاليمين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِىَ الْمَسْحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ قَامَ فَكَبَرَ فِي الصَّلاةِ فَضَحِكَ قَالَ: يَنْصَرِفُ وَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ لِلاَنَّهُ لَمْ تَكُنْ صَلاتُهُ وَلَا وُضُوءٌ تَامَّ

\* توری ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوسر پرسے کرنا بھول جاتا ہے پھر کھڑا ہوکر نماز کے لیے تکبیر کہد یتا ہے اور پھر بنس پڑتا ہے۔ تو توری فرماتے ہیں: وہ نمازختم کرے گا'اپنے سر پرسے کرے گا'وہ دوبارہ وضونہیں کرے گا'کیونکہ اُس کی ہینہیں اور اُس کا وضونہیں کرے گا'کیونکہ اُس کی ہینہیں اور اُس کا وضونہیں ہی نہیں ہوا۔

### بَابُ مَنْ نَسِيَ الْمَسْحَ وَفِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ

### باب: جو شخص مسح کرنا بھول جائے اوراُس کی داڑھی تر ہو

47 - اقوال تا يعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَوَجَدُتَ فِيُ لِحْيَتِكَ بَلَّلًا فَامْسَعُ بِهَا رَاْسَكَ.

\* حسن بھری فرماتے ہیں : جبتم مسح کرنا بھول جاؤا در تمہیں اپنی داڑھی میں تریابٹ محسوس ہوتو،تم اُس کے ذریعہ ہی اپنے سریرمسح کراو۔

48 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلُهُ. قَالَ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلُهُ. قَالَ النَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَسُتَحِبُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ: اَرَاهُ مُصْعَبَ بُنَ سِعَدٍ

\* ابن جرتج نے عطاء کے حوالے ہے ، جبکہ توری نے مغیرہ کے حوالے ہے ، ابرا بیم تخعی ہے اس کی مانند قل کیا ہے۔ توری پیفر ماتے ہیں: اُن کے علاوہ ایک اور صاحب نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ وہ دوسرے پانی کے ذریعہ سے کرے۔ سفیان کہتے ہیں: میراخیال ہے اس ہے مراد''مصعب بن سعد' ہیں۔

49 - اتْوالِتِ الْعِيْنِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُونْسَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ

بْنَ سَعْدٍ وَّسَالَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: اَتَوَضَّا فَاغُسِلُ وَجُهِى وَذِرَاعَى فَيَكُفِينِي مَا فِى يَدَى لِلرَّاسِ اَمُ اُحُدِثُ لِرَاسِى مَاءً؟ قَالَ: بَلُ اَحْدِثُ لِرَاسِكَ مَاءً

(mm)

\* مویٰ بن ابوعائشہ بیان کرتے ہیں میں نے مصعب بن سعد کوسنا 'ایک شخص نے اُن سے دریافت کیا اور اُس نے کہا: میں وضو کرتے ہوں کا اور دونوں بازوؤں کو دھولیتا ہوں 'تو کیا میرے لیے سر پرمسے کرنے کے لیے وہ چیز کفایت کر جائے ہوں کے اپنے چبرے اور دونوں بازوؤں کو دھولیتا ہوں 'تو کیا میرے لیے سرے سے پانی لینا ہوگا؟ اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکتے م جائے گی؟ جومیرے ہاتھ میں موجود ہے'یا پھر مجھے اپنے سرکے لیے شئے سرے سے پانی لینا ہوگا؟ اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکتے م اپنے سرکے لیے شئے سرے سے پانی لو۔

### بَابُ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْاَةُ رَاسَهَا

باب:عورت اپنے سر پرسے کیسے کرے گی؟

50 - اقوالِ تابعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَدِيّ قَالَ: سَاَلُتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَوْاَةُ رَاْسَهَا؟ قَالَ: تَسْلَخُ حِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ رَاْسَهَا

\* \* عبدالكريم جزرى بيان كرتے ہيں: ميں نے سعيد بن ميتب سے دريافت كيا: عورت اپنے سر پر كيمے مسح كرے گى؟ اُنہوں نے فرمايا: وہ اپنی اوڑھنی کو پیچھے كرے گى اور پھرا ہے سر پرمسے كرلے گى۔

51 - اَوْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَايَّتُ صَفِيَّةً بِنُتَ آبِي عُبَيْدٍ تَوَضَّاتُ وَآنَا غُكَامٌ فَإِذَا اَرَادَتُ آنُ تُمْسَحَ رَاْسَهَا سَلَخَتِ الْحِمَارَ

\* نافع بیان کرتے ہیں میں نے (حضرت عبداللہ بن عمر واللہ) سیدہ صفیہ بنت ابوعبید کو وضو کرتے ہوئے دیکھا' میں اُن دنوں کمن لڑکا تھا' جب اُس خاتون نے سر پرمسح کرنے کا ارادہ کیا' تو اُنہوں نے اپنی چا در کو پیچھے کرلیا۔

52 - الوالتابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَمْسَعُ عَلَى ثِيَابِهَا اَوَّلَ النَّهَارِ وَتُمِسُّ الْمَاءَ اَطُرَافَ شَعْرِ قُصَّتِهَا مِنْ نَحْوِ الْجَبِينِ

\* قادہ بیان کرتے ہیں: ایسی عورت دن کے ابتدائی حصہ میں اپنے کپڑے پڑسے کرلے گی اور پانی کواپی چوٹی کے بالوں کے کناروں پرلگالے گی تقریباً اس صدتک جتنی ببیثانی ہوتی ہے۔

## بَابُ غَسْلِ الرِّجُلَيْنِ

باب: دونوں یا وُں دھونا

53 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: فِي هَذِهِ الْايَة (يَا اَيُّهَا الَّذِيتَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمُ وَارْجُلَكُمُ وَايَّذِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمُ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمُ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَعْبَيْنِ)، قَالَا: تَمْسَحُ الرِّجُلَيْنِ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

\* \* عکرمدادر صن بصری فرمات بین: (ارشاد باری تعالی ہے:)

''اےایمان والو! جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتوا پنے چېروں اور دونوں باز وؤں کو کہنیوں تک دھولواورا پنے سرول برسىح كرلواوراپ پاؤل څخول تك'۔

ان دونوں حضرات نے بدکہاہے کہتم اپنے پاؤں پرسم کرو۔

54 - آ الرصاب عبد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدٌ، أَوْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَـرَضَ اللَّهُ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ آلَا تَرَى آنَّهُ ذَكَرَ النَّيَتُمْمَ فَجَعَلَ مَكَانَ الْغَسْلَتَيْنِ مَسْحَتَيْنِ وَتَرَكَ الْمَسْحَتَيْنِ. وَقَالَ رَجُلٌ لِمَطَرِ الْوَرَّاقِ: مَنُ كَانَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الرِّجُلَيْنِ؟ فَقَالَ: فُقَهَاء ُ كَثِيرٌ

🔻 🖈 حضرت عبدالله بن عباس رفي الشائع مين الله تعالى نے (وضوميں) دوچيزوں کودھونا اور دوپر مسح کرنا فرض قرار ديا ہے کیاتم نے یہ بات نہیں دیکھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے تیم کاؤکر کیا 'تو اُس جگہ پر تیم کرنے کاؤکر کیا 'جہاں مسل کیا جاتا تھا آور جن جلہوں پرمسے کیا جاتا ہے اُنہیں چھوڑ دیا۔

ا يك حص في مطرناى راوى سے كہا كون مخص اس بات كا قائل ہے كه پاؤں برست كيا جائے گا؟ تو أنهوں في جواب ديا:

55 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، آنَهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْوُضُوءُ مُسْحَتَانِ وَغَسُلَتَانِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس وللها فرمات مين وضويس دو چيزون پرست كياجا تا ہے اور دوكودهو ياجا تا ہے۔

56 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: امَّا جِيْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَدْ نَزَلَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

\* \* امام على فرماتے ہیں: حضرت جرائیل ملیکیا وال برسے کرنے کا تھم لے کرنازل ہوئے تھے۔

57 - <u>آ ثارِصَىٰ بِهِ</u>:عَبُـدُ الـرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: سَمِعُتُ ابُنَ عَبْدِ خَيْرٍ، يُحَدِّنُ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: رَايَتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّا ُ فَجَعَلَ يَغُسِلُ ظَهْرَ قَلَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا آنِي رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 57-مصنف عبد الرزاق الصنعاني، بأب غسل الرجلين، حديث:54 ، عبد الرزاق ، عن أبن عيينة ، عن ابي السوداء قال : سبعت ابن عبد خير ، يحدث ، عن ابيه قال : رايت ، علياً يتوضأ فجعل يغسل ظهر قدميه ، وقال : " لولا اني رايت رُسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يغسل ظهر قنعيه لرايت بأطن القنعين احق بالغسل من ظاهرهما "سنن الدارميء كتأب الطهارة، بأب السح على النعلين، حديث:749، مسند احمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند على بن ابي طائب رضى الله عنه' حديث:902، السنن إلكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، السنح على الرجلين، حديث:117، مسند الحبيدى، احاديث على بن ابي طالب رضى الله عنه، حديث: 47، البحر الزخار مسند البزار، ومها روى عبد خير ، حديث:717

#### يَغُسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ لَرَايُتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ آحَقَّ بِالْغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا

ﷺ ابن عبد خیرا ہے والد کا میہ بیان بقل کرتے ہیں: میں نے حضرت علی جلافٹن کو وضوکرتے ہوئے دیکھا' اُنہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا اور پھر فرمایا: اگر میں نے نبی اکرم مُنْ تَقِیْقُ کو پاؤں کے اوپروالے جھے کو دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا' تو میرے خیال میں پاؤں کے اوپروالے حصہ کے مقابلہ میں' نینچے والا حصہ دھونے کا زیادہ حقد ارتھا۔

58 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: لِمَ لَا اَمْسَحُ بِالْقَدَمَيْنِ كَمَا اَمْسَحُ بِالْقَدَمَيْنِ كَمَا اَمْسَحُ الرَّاسُ وَغَسَلَ الْقَدَمَيْنِ، إِنِّى سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيْلٌ بِالسَّرِّ السَّرِ اللَّهُ اللَّهُ عَظَاءٌ: وَإِنَّ اَنَاسًا لَيَقُولُونَ هُوَ الْمَسْحُ وَاَمَّا اَنَا فَاغْسِلُهُمَا فَعَادٌ: وَإِنَّ اَنَاسًا لَيَقُولُونَ هُوَ الْمَسْحُ وَامَّا اَنَا فَاغْسِلُهُمَا

ﷺ ابن جرت کیبیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: جس طرح میں اپنے سریر سے کرتا ہوں اُس طرح دونوں یاؤں پر کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان دونوں کے بارے میں فر مایا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: میرا بی خیال ہے کہ سے سر پر ہوگا' یاؤں کودھویا جائے گا۔ میں نے حصرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنڈ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے:

''بعض ایر یول کے لیے جہنم کی بربادی ہے''۔

عطاء کہتے ہیں: پچھلوگ بیا کہتے ہیں کہ پاؤں پرمسح کیاجائے گا'لیکن میرابی خیال ہے کہانہیں دھویا جائے گا۔

59 - آ ثارِ <u>صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ</u>، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ ابُنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: رَجَعَ اِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِى قَوْلِهِ: (وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيُنِ) (الماندة: 6)

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود وللتأثية فرمات مين بيتكم پاؤل كودهوني كي طرف رجوع كرتا ہے جوالله تعالى كے اس فرمان

يں ہے:

''اوراييخ ياوُل يرځنول تک''۔

60 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ آبَاهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسُحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ رَجَعَ اللَّهِ عُلَيْنِ الْمَسُحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ (المائدة: 6)

\* \* ہشام بن عروہ اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ''اور اپنے پاؤں کو مخنوں تک'' بیتکم دھونے کے حکم کی طرف رجوع کرے گا۔

61 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى سُوَيْدٍ، اللهُ ذَكَرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: لَقَدُ بَلَغَيْى عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْنُ عَبِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ

\* الله عثمان بن ابوسوید بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پاؤں پرمسے کرنے کا ذکر کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: نبی اکرم مُنَّا تَیْغُ کے تین اصحاب کے حوالے سے بیدروایت مجھ تک بیٹی ہے جن میں سب سے قریب ترین تمہارے چپازادحضرت مغیرہ بن شعبہ بڑالٹیؤمیں وہ روایت بیہے کہ نبی اکرم سُکھٹیٹے اینے یاؤں دھوتے تھے۔

62 - صديث نبوى: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، قَـالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ: اَحْسِنُوا الْوُضُوءَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ أَلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُلِّ لِلْكَعُقَابِ مِنَ النَّارِ

\* \* محد بن زیاد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنڈ کو دیکھا کدایک مرتبہ وہ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے جووضوخانہ میں وضوکرر ہے تھے تو اُنہوں نے فرمایا: اچھی طرح وضوکر واللہ تعالیٰتم پررحم کرے! کیاتم نے وہ بات نہیں سی ہوئی ہے جونبی اکرم مَثَالِيَّةُ نے ارشا وفر مائی ہے:

''لعض ایر ایوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے''۔

63 - صديث بوى: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ

62-صحيح البخارى، كتأب الوضوء ، باب غسل الاعقاب، حديث:162، صحيح مسلم، كتأب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، حديث:383، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيأن اثبات غسل الرجلين حتى تنقياً، حديث:529، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ذكر العلة التي من اجلها امر بالتخليل بين الاصابع، حديث:1094، سنن الدارمي، كتأب الطهارة، بأب: ويل للاعقاب من النار، حديث:741، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان يامر باسباغ الوضوء، حديث:268، المنتقى لابن الجارود، كتاب الطهارة، صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما امر، حديث:75، السنن الكبراي للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، بأب الدليل على أن فرصَ الرُجلين الغسل وأن مسحهماً لا يجزي، حديث:302، مسند أحمد بن حنبل ، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، حديث:7638، مسند ابن الجعد، شعبة ، حديث:932، مسند اسحاق بن راهويه، مأ يروى عن محمد بن زياد القرشي ، حديث: 40

63-صحيح البخارى، كتاب الوضوء ، بأب غسل الاعقاب، حديث:162، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بأب وجوب . غسل الرجلين بكمالهما، حديث: 382، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء ، جماع ابواب الوضوء وسننه، باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء ، حديث:163، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتأب الطهارة، بيان اثبات غسل الرجلين حتى تنقياً، حديث:530، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ذكر العلة التي من اجلها امر بالتخليل بين الاصابع، حديث:1094، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل العراقيب، حديث:450، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء ويل للاعقاب من النار، حديث: 41، السنن الكبراى للنسأئي، كتاب الطهارة، ايجاب غسل الرجلين، حديث:111، شرح معاني الآثار للطحاوى. باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، حديث:132، السنن الكبرى للبيهقي، كتأب الطهارة، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، باب الدليل على ان فرض الرجلين الغسل وان مسحهما لا يجزى، حديث:303

\* \* حضرت ابو ہریرہ را تائیء نبی اکرم منابیع کا پیفر مان فل کرتے ہیں:

' لعض ایر یوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے''۔

64 - صديث بوي: عَبُدُ السَّرَزَاقِ، عَنِ ابْسِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِي ذَرِّ قَسَالَ: ٱشْسَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّا فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ قَالَ: فَطَفِقْنَا نَغْسِلُهَا غُسُلًا وَنُدَلِّكُهَا دَلُكًا

\* \* حضرت ابوذرغفاری والتخذيبان كرتے ہيں: ايك مرتبه ني اكرم مَاليَّا مارى طرف متوجه موئ آپ نے فرمايا: '' بعض ایر یوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے''۔راوی کہتے ہیں: تو ہم نے اپنے پاؤں کواچھی طرح دھویا اور انہیں خوب ملا۔

**65** - <u>صديث بُوك:</u> عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّع، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَلَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا . ثُمَّ قَـالَـثُ لَنَا: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ دَحَلَ عَلَىَّ فَسَالَئِي عَنُ هِلَا الْحَدِيْثِ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ: يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسُلَ وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْحَ يَعْنِي الْقَدَمَيْنِ

\* \* سیّده رئی بین این کرتی میں: نی اکرم مَالیّتُم نے دونوں یا وَل تین مُ تبده وعوے۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھراُس خاتون نے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی کہا یک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس ہا جھا میرے یاس آئے اوراس صدیث کے بارے میں دریافت کیا' تو میں نے انہیں اس کے بارے میں بتایا' تو اُنہوں نے کہا: (پاؤں کو )لوگ صرف دھونے کے قائل ہیں جبکہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہمیں مسے کرنے کا تھم ملتا ہے۔

(راوی کہتے ہیں:) یعنی یاؤں کے بارے میں۔

66- اقوال نابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا غَرَفْتَ بِيدَيْكَ جَمِيعًا عَلَى قَدَمَيْكَ فَاغْسِلِ الَّتِي تَغْسِلُ بِهَا بَطُنَ قَدَمَيْكَ قَبُلَ أَنْ تُدْحِلَهَا فِي الْمَاءِ

\* \* عطاء فرماتے ہیں: جبتم اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ اپنے پاؤں پر پانی بہاؤ توجس ہاتھ کے ذریعہ تم نے اپنے یاؤں کے بیچےوا لے حصر کو دھویا ہے اُسے یائی میں واخل کرنے سے پہلے دھواو۔

67 - اتوالِ تابعينِ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: خَلِلُوْا أَصَابِعَكُمْ بِمَاءٍ قَبُلَ أَنْ يُخَلِّلَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں: پانی کے ذریعہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرؤاس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے 

68 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَيُنْتَهِكُنَّ رَجُلٌ بَيْنَ آصَابِعِهِ فِي الْوُصُوءِ - أَوُ لَيَنْتَهِكُنَّهُ النَّارُ -

65 شمسند اهماق بن راهویه، ما پروی عن الربیع بنت معوذ ابن عفراء عن رسول الله، حدیث:2030

\_\_\_\_(rq)

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود ر الفيَّة فرمات بين يا تولوك وضوك دوران ابني الكليول كه درميان (ابهمام سے صاف كريں م ) يا پھرآ گ أنبيں اپني لييٺ ميں لے گی۔

69 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدِ قَالَ: تَوَضَّا عَبْدُ الرَّحْمَةِ بُنُ أَبِي سَعِيدِ فَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ بُنُ أَبِي مَرْفُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيُلُّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ

\* ایک موجودگی میں البوسعید بن البوسعید بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمٰن بن البوبکر وٹائٹٹو نے سیّدہ عائشہ وٹائٹو کی موجودگی میں وضوکیا 'تو سیّدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اچھی طرح وضوکرو! کیونکہ میں نے نبی اکرم مُٹائٹو کی کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: '' بعض ایر یوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے'۔

كَانَ إِذَا غَسَلَ قَدَمُنِّهِ خَلَّلَ آصَابِعَهُ

\* \* يَحَىٰ بن البِوكَثِر بيان كُرَت بِن : بى اكرم نَا اللهُ أجب ياوَل دهوت تقاوَا بِى الكَيول كاسم كياكرت تقر 71 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، وَحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، قَالَا:

خَلِّلُوا الْاَصَابِعَ لَا يَحْشُهُنَّ اللَّهُ نَارًا

\* الله بن معرف اور حفرت حذیف بن بمان بلافنو فرماتے ہیں: اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو الله تعالی أن میں آگ ندوال دے۔

72 - آ ٹارِ صحاب عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْمَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، آنَّ آبَا بَكُرٍ كَانَ يُحَلِّلُ آصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّا \* \* يَحْلِين بِن الوَكْثِر بِيان كرت مِين عَرْت الوبكر صديق النَّوْوْضُوكرت موئ اپن الكيوں كے درميان خلال كيا كرت \* \* يَحْلُ بِن الوكثِر بِيان كرت مِين خطرت الوبكر صديق النَّوْوُضُوكرت موئ اپن الكيوں كے درميان خلال كيا كرت

73- آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُوِيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي تَوَضَّينِه بُنَقِي رِجُلَيْه، وَيُنَظِّفُ أَصَابِعَ يَكَيْهِ مَعَ أَصَابِعٍ رِجْلَيْهِ، وَيُتْبِعُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُنَقِّيَهُ

69-صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بأب وجوب غسل الرجلين بكبالهبا، حديث:379، موطأ مالك، كتاب الطهارة، بأب العبل في الوضوء، حديث:43، سنن ابن مأجه، كتأب الطهارة وسننها، بأب غسل العراقيب، حديث:448، شرح معاني الآثار للطحارى، باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، حديث:130، السنن الكبر'ى للبيهقي، كتاب الطهارة، حماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، بأب النليل على ان فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزى، حديث:304، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيأن ايجاب اسباغ الوضوء، حديث:475، مسند الشافعي، من الجزء الثأني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق، حديث:788، مسند الطيالسي، احاديث النساء ، علقبة بن قيس عن عائشة، الافرادعن عائشة، حديث:1643، مسند الحبيدي، احاديث عائشة امر البؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ وضوکرتے ہوئے اپنے پاؤں اچھی طرح صاف کیا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بھی صاف کیا کرتے تھے وہ اہتمام کے ساتھ انہیں اچھی طرح صاف کرتے تھے۔

74 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنحَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَصَّا \*\*
 \*\* حضرت عبدالله بن عمر بَنْ الله عن الرح مِن ثير بات منقول ہے کہ وہ وضوکرتے ہوئے اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرتے تھے۔
 کیا کرتے تھے۔

75 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، اَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ اَعْمَى يَتَوَضَّا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَطُنُ الْقَدَمِ وَلَا يَسْمَعُهُ الْاَعْمَى، وَجَعَلَ الْاَعْمَى يَغْسِلُ بَطُنَ الْقَدَمَيْنِ فَسُيِّى الْبَصِيرَ

\* کھر بن محمود بیان کرتے ہیں: اُنہیں بیروایت بینجی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ایک نابینا محف کو دیکھا کہ جو وضوکر رہا تھا' تو نبی اکرم سُکاٹِیْنِ کے اُسے فرمایا: پاؤں کے نیچ بھی (دھوؤ)۔اُس نابینا نے یہ بات نہیں سی کیکن پھراُس نابینا شخص نے خود بی یاؤں کے نیچے والے حصہ کوبھی دھولیا' تو اُس کا نام بھیرت والار کھ دیا۔

**76- آَ ثَارِصَابِ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِى رَوَّادٍ، عَنُ نَافِعٍ، اَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ بِاكْثَرَ وَصُونِهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَوَصَّاتُ اَنَا النَّوْرِيَّ فَرَايَّتُهُ يَفْعَلُ ذِيْكَ يَغْسِلُهُمَا فَيُكْثِرُ

🗯 🖈 ناقع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ اللہ عند اللہ اللہ عند 🕳 🕳 ـــ

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے سفیان توری کو وضو کروایا تو میں نے اُنہیں ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا' اُنہوں نے پاؤں دھوتے ہوئے اُنہیں خوب(اہتمام کے ساتھ) دھویا۔

7- صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحْمُودٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلى رَجُلٍ مَحْجُوبِ الْبَصَرِ يَتَوَضَّا وَهُوَ مِنْهُ مُتَنَاءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَمَ فِي الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّه

ﷺ محمد بن محمود بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَلَیْمَا نے ایک نابینا تخص کودیکھا کہ وہ وضوکرر ہاتھا اور وہ نبی اکرم مَنَّ الَیْمَا نے ایک نابینا تخص کودیکھا کہ وہ وضوکر رہاتھا اور وہ نبی اکرم مَنَّ اللَّیَّامِ سے اِللَّامِ اِللَّامِ اِللَّامِ مِنْ اِللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ الللَّاللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ اللَّاللَّامِ الللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ الللْلِي اللَّامِ اللَّامِ اللْلِلْلِي اللَّامِ اللَّامِي اللَّامِ اللَّامِ اللْلِيَّ اللْلِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّالِيَّةِ اللْمُعْلَى اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّامِ اللَّامِي اللَّالِي اللَّامِ اللَّامِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللَّامِ اللَّالْمِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّامِي الْمُعْلَى اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللَّالِي

78 - اَقُوالِتَا بِعِينِ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: ﴿وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: ٤) تَرَى الْكَعْبَيْنِ فِيْمَا يُغْسَلُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمُ، لَا شَكَّ فِيْهِ

<sup>75-</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، من كان يقول اغسل قدميك، حديث: 199

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:''اور اپنے پاؤں کو نخوں تک'' کیا آپ یہ بھتے ہیں کہ پاؤں کے جس حصہ کودھویا جاتا ہے' مختے بھی اُس میں داخل ہوں گے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

79- صديث نبوك عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ كَثِيرٍ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُبِعِ الْوُصُوءَ، وَاللَّهُ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُبِعِ الْوُصُوءَ، وَخَلِّلِ الْاَصَابِعَ، وَإِذَا اسْتَنْثَرُتَ فَابُلِعُ إِلَّا اَنُ تَكُونَ صَائِمًا

ﷺ حضرت لقیط بن صبرہ بڑالٹوئئ کے صاحبزادے عاصم اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم سُلِیْوَا کی خدمت میں عاضر ہوئے' اُنہوں نے بچھاشیاء کا ذکر کیا' تو نبی اکرم سُلِیْوَا نے فرمایا: اچھی طرح وضو کرواور اپنی اگرم سُلِیْوَا کی خدمت میں عاضر ہوئے' اُنہوں نے بچھاشیاء کا ذکر کیا' تو نبی اکرم سُلِیْوَا کی خالت میں ہو( تو تھم مختلف ہے )۔ انگلیوں کا خلال کرواور جبتم اپنی ناک میں پانی ڈالو تو اہتمام کروالبتہ اگرتم روز ہ کی حالت میں ہو( تو تھم مختلف ہے )۔

80 - صديث بُوكِ أَخْبَوَ لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: ثنا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَشِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَاصِهِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ آبِيْهِ، أَوْ جَدِّهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ آنَا وَآصْحَابٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدُهُ قَالَ: فَأَطُعَمَتُنَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ قَالَ: هَلُ اَطْعَمُتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلْنَا : نَعَمُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ دَفَعَ الرَّاعِي الْغَنَمَ فِي الْمَرَاحِ عَلَى يَلِهِ سَخُلَةٌ قَالَ: هَلُ وَلَّدُتَ؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: فَاذْبَحُ لَهُمُ شَاةً، ثُمَّ ٱقْبِلُ عَلَيْنَا. فَقَالَ: لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمُ يَقُلُ لَا تَـحُسِبَنَ آناً ذَبَحْنا الشَّاةَ مِنْ آجُلِكُمْ، لَنا غَنَمٌ مِائَةٌ لا نُرِيدُ أَنُ تَزِيدَ عَلَيْهَا إِذَا وَلَّذَ الرَّاعِي لَنَا بَهُمَةً أَمَرُنَاهُ فَذَبَحَ شَاحةً قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آخُيِرُنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: إِذَا تَوَضَّاتَ فَٱسْبِغُ، وَخَلِّلُ بَيْنَ الْاصَابِع، وَإِذَا اسْتَنْشُرُتَ فَابُلِغُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا، فَقَالَ: طَلِّلَهُهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَّوَلَلِهِ قَالَ: اَمْسِكُهَا وَاَمُرُهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيْهَا خَيْرٌ 79-سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، حديث:125، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، حديث:404، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، السالغة في الاستنشاق، حديث:86، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب في تخليل الاصابع، حديث:739، البستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واها حديث ابي سفيان البعبرى، حديث:472، صحيح ابن حيان، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ذكر الامر بتحليل الاصابع للمتوضء مع القصد في اسباغ الوضوء ، حديث:1060، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء ، جماع ابواب الوضوء وسننه، بأب الامر بالببالغة في الإستنشأق اذا كأن البتوضء مفطرا غير صائم، حديث:151، مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الطهارات، في تخليل الاصابع في الوضوء، حديث:83، السنن الكبراي للنسائي، كتاب الطهارة، الامر بتحليل الاصابع، حديث:114، مشكل الآثار للطحاوى، باب بيان مشكل ما ينبغي للابس الحاتم في وضوئه للصلاة من، حديث:4676

(rr)

كتاب الطهارة

فَسَتَفُعَلُ وَلَا تَصْرِبُ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ امَتِكَ

\* \* حفرت نقيط بن صبره وللفيَّة كے صاحبزادے عاصم اپنے والد كے حوالے سے يا شايداپنے دادا كے حوالے سے يہ بات نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نبی اکرم مُؤَلِیْظِ کی خدمت میں حاضر ہوا ہماری نبی ا کرم مُٹافیظ سے ملاقات نہیں ہو تکی سیّدہ عائشہ ڈافیٹانے ہمیں کھانے کے لیے پچھ تھجوریں دیں اورکوئی مشروب بھی دیا'ای دوران نبی اکرم مَنْ الْقِیْمُ آ کے کی طرف جمک کے چلتے ہوئے تشریف لے آئے آئے نے دریافت کیا: کیاتم نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ دیا ہے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! ابھی ہم وہاں موجود تھے کہ اسی دوران بکریون کا چرواہا بکریوں کے باڑے میں واپس آیا اُس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچے تھا۔ بی آرم منافق کے دریافت کیا کیا کسی بحری نے بیچے کوجنم دیا ہے؟ اُس نے عرض کی: بی ہاں! نبی اکرم مُن فی اُ نے فرمایا: تم ان مہمانوں کے لیے بحری ذیج کرو۔ پھرنبی اکرم منافیظ ہماری طرف متوجہ وے اور آھی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ به ہرگز گمان نہ کرنا۔ (راوی بیان کرتے ہیں : یہاں نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے لفظ میں سین پرزینہیں پڑھی)۔ بیہ مگان ندكرنا كريم في تمهاري وجه ي بكرى ذرى كى ب الارك ياس ايك سوبكريان بين اور بم ينبين چا بيت كروه اس سے زياده مول اس لیے جب یہ چروا مابتا تا ہے کہ کسی بمری نے بچے کوجنم دیا ہے تو ہم أے مدایت كرتے ہیں تو وہ كوئى اور بكرى ذرج كرليتا ہے۔راوی بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ! آپ مجھے وضو کے بارے میں بتایے! نبی اکرم منافیا نے فرمایا: جبتم وضوکر د تواجھی طرح وضوکر دایل انگلیوں کے درمیان خلال کر دا در جب ناک میں پانی ڈالوتو خوب اہتمام سے ڈالو البت اگرتم روز ہ کی حالت میں ہو( تو تھم مختلف ہے)۔راوی بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله! میری ایک بیوی ہے اُس کے بعدراوی نے اُس بیوی کی بدز بانی اور بداخلاقی کا ذکر کیا تو نبی اکرم مَالْقَیْزُم نے فرمایا: تم اُصحالات دے دو۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی : یارسول اللہ! اُس کے ساتھ بڑا پر اٹا ساتھ ہے اور اولا دہمی ہے نبی اکرم مَالِیّنَا نے فرمایا: پھرتم اُسے اینے ساتھ ر کھواور اُسے بدایت دیتے رہوا اگر اُس میں بھلائی موجود ہوگی تو وہ اس پڑمل کرے گی کیکن تم اپنی بیوی کواس طرح نہ مارنا 'جس طرح کنیز کو مارتے ہو۔

**81 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ غَمَسْتَ يَدَكَ فِيْ كِظَامَةٍ فَانْقِهَا** وَحَسُبُكَ، وَلَا تَبَدَأُ بِيُسُرَى رِجُلَيْكَ قَبْلَ يُمُنَاهُمَا

\* عطاء فرماتے ہیں: اگرتم اپنا ہاتھ برتن (یامشکیزے) میں ڈبولیتے ہوتو تم اُسے صاف کرلوئی تبہارے لیے کافی ہے اور تم دائیں پاؤں سے پہلے ہائیں پاؤں کو ندومونا۔

ع**3 - اقوالِ تابعين:** عَهْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيْ رَجُلٍ اَدْ حَلَ قَدَمَيُهِ فِي نَهْرٍ وَّلَمُ يَمَسَّهُمَا بِيَدِهِ قَالَ: يُجُزِيهِ

\* امام تعلی سے ایسے خص کے بارے میں روایت منقول ہے کہ جوانیا پاؤں نہر میں داخل کر لیتا ہے اور اپنا ہاتھ اُس پاؤں پڑیں پھیرتا۔ تو اُنہوں نے فرمایا: بیاُس کے لیے جائز ہے۔

#### (mm)

### بَابُ مَنْ يَّطَأُ نَتْنًا يَابِسًا أَوُ رَطُبًا

باب: جو شخص' خشک مایز' گندگی کو یا وُں تلےروند دیتا ہے

83 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ تَوَضَّا اِنْسَانٌ فَوَطِءَ عَلَى خَرَاءٍ عَلَيْ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ تَوَضَّا اِنْسَانٌ فَوَطِءَ عَلَى خِرَاءٍ عَلَيْهِ قَالَ: وَالْمُولُ آنَا: فَخُذُ بِهِلَا، وَإِنْ وَطِءَ رَوْتًا وَلَكَ رِجُلَيْهِ بِالْأَرْضِ - اَوْ قَالَ: بِالتَّرَابِ -.

\* ان برج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایسے خص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جووضو کرتا ہے اور پھر کسی لید کے اوپر پاؤس دیا: جی نہیں! بلکہ وہ اُس کرتا ہے اور پھر کسی لید کے اوپر پاؤس دیا: جی نہیں! بلکہ وہ اُس لید کوایے جسم سے دھولے گا اور اُسے اچھی طرح صاف کرلے گا۔

ابن جرت کہتے ہیں: میں میہ کہتا ہوں کہتم اسے لؤاگر اُس نے کسی لید کے اوپر پاؤں دیا تھا تو اُس پاؤں کوز مین پرل لے۔ (راوی کوشک ہے ٔ شاید بیالفاظ ہیں:)مٹی پرل لے۔

84 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ، مِثْلَ قَوْلِ: الشَّعْبِيِّ \* \* ابرائيم نخى كوالے سے بحی وی روایت منقول ہے جوامام معمی كاقول ہے۔

**85 - اتوال تابعين:** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ وَطِءَ رَجُلٌ فِي رَجِيعِ إِنْسَانٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَنَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا اَنْ يَغْسِلَ رِجُلَيْهِ

\*\* قمادہ فرماتے ہیں: اگر کوئی محض کسی انسان کے پاخانہ میں ٹخنوں تک بھی پاؤں ڈال دیتو بھی اُس پرصرف پاؤں «ونالا زم ہوگا۔

86 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَسَادَةَ فِيْ رَجُلٍ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ آوِ اللَّمُ وَهُوَ مُنَوَ سِّءٌ قَالَ: يَغُسِلُ آثَوَ الْبَوْلِ وَاللَّمِ وَلَا يَتَوَضَّا

\* تقادہ ایسے تحف کے بارے میں فرماتے ہیں جووضو کررہا ہواوراس دوران اُس کے جسم پر پیشاب یا خون لگ جائے' تو قمارہ فرماتے ہیں : دواُس بیشاب یا خون کے نشان کو دھودے گا'از سر نو وضونہیں کرے گا۔

**87 - اقرال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَنْ رِجَالٍ قَالُوْا: اِذَا** زَطِئًا فَاغْسِلُهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا بَاْسَ

۔ \* \* عطاء ٔ طاوُس اور دیگر کی حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب تم کسی تر گندگی کو پاوُس سلے دیدوتو اُسے دعولواور اگروہ خشک ہوتو پھراُس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

88 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهِيَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَابُتَ اِنْ وَطِنْتُ خِرَاءً يَابِشًا آغْسِلُ

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

€ mm €

89- اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كُنَّا نَدُخُلُ عَلَى اَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَّاحِيِّ فَنَتَوَضَّا فَيَ الْعَالِيَةِ الرَّيِّاءِ عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كُنَّا نَدُخُلُ عَلَى اَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّةِ فَي رَحَالِكُمْ؟ فَنَقُولُ: بَلَى وَلَلْكِنَّا نَطَا فِي الْقَشْبِ قَالَ: فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ فِي رَعَالِكُمْ، الله انْحُيرُ كُمْ بِاَشَدَّ مِنْ ذَاكُمُ، إِنَّ الرِّيحَ تُطَيِّرُهُ عَلَيْهِ فِي رُءُ وُسِكُمْ وَلِحَاكُمْ

\* الله عاصم بن سلیمان بیان کرتے ہیں: ہم ابوالعالیّہ ریاحی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے وضوکر ناشر وع کیا تو اُنہوں نے فر مایا: کیا تم لوگ اپنی رہائش جگہ ہے وضوکر کے نہیں آئے؟ ہم نے کہا: جی ہاں (کرک آئے تھے)لیکن ہم نے راستے میں گذرگی پر پاؤں دے دیا تھا تو اُنہوں نے فر مایا: ایسی صورت میں تم پر وضولا زم نہیں ہوگا کیا میں تہہیں اس سے زیادہ شدید صورت حال کے بارے میں نہ بتاؤں! بعض اوقات ہوا سے اُڑ اکر تمہارے سروں اور داڑھوں میں ڈال دیت ہے (پھرتو پھن بیں ہوتا)۔ مال کے بارے میں نہ بتاؤں! بعض اوقات ہوا سے اُڑ اکر تمہارے سروں اور داڑھوں میں ڈال دیت ہے (پھرتو پھن بیں ہوتا)۔ میں نہ بتاؤں اُنہوں غین مَعْمَدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا وَطِءَ الرَّجُلُ حِواءً يَابِسًا فَلَا وُضُوءً عَلَيْهِ، وَإِنْ مَسَّ كَلُبًا فَلَا وُضُوءً عَلَيْهِ

\* جماد فرماتے ہیں جب کوئی شخص حنگ لید پر پاؤں دیدے تو اُس پر دضولا زمنہیں ہوگا اورا گر کوئی کسی کتے کو چھولے تو اُس بر وضولا زمنہیں ہوگا۔

91 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويَجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَلَالِكَ يَمَسُّ تَوْبِى أَرُشَّهُ؟ قَالَ: لَا \* ابن جرَى بَيان كرتے بين: مِن في عطاء سے كہا: اگر وہ ميرے كيڑوں پرلگ جاتا ہے تو كيا ميں أس پر پانی چھڑكوں گا؟ أنہوں نے جواب ديا: بَيْنين!

92 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا يَوْمًا مَعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَى مَسْجِدٍ وَكَانَتِ الْاَرْضُ مُطِّرَتُ فَفِيْهَا رَدَعْ، فَلَمَّ اتَيْنَا بَابَ الْمَسْجِدِ غَسَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رِجُلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: اَمَا كُنْتَ تَوَضَّاتَ فِى رَحُلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَٰكِنَّا مَرَدُنَا فِى هَذَا الرَّزَعِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وُصُونً الْمُسَيِّبِ: اَمَا كُنْتَ تَوَضَّاتَ فِى رَحُلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَٰكِنَّا مَرَدُنَا فِى هَذَا الرَّزَعِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وُصُونً الْمُسَيِّبِ: اَمَا كُنْتَ تَوَضَّاتَ فِى رَحُلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَٰكِنَّا مَرَدُنَا فِى هَذَا الرَّزَعِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وُصُونً الْمُسَيِّبِ: اللهُ مَنْ عَلَيْكُمْ وَصُونًا مَن عَلَيْكُمْ وَصُونًا مِن مِن اللهُ عَلَيْكُمْ وَصُونًا فَي اللهُ الْمُنْ عَلَيْكُمْ وَصُونًا مَن عَلَيْكُمْ وَصُونًا الرَّرَعِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَصُونًا اللَّهُ مِنْ مِن إِنْ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ عَلَيْكُمْ وَصُونًا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُنْ عَلَيْكُمْ وَصُونًا عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ وَصُونًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مُعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَلَا لِي اللّهُ الْمُلْ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ الْعُلّالِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلّمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ ا

93 - اتوالِ تابين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: ٱخُبَرَنِى مَنْ رَاَى الْحَسَنَ يَمْشِى فِى الطِّينِ قَالَ: وَالطِّينُ لَا يَبُسُلُنعُ ظَهُ رَالُكَ الْمَسْجِدِ مَسَعَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ بِالْآرُضِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ مَسَعَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ بِالْآرُضِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ مَسَعَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ بِالْآرُضِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَغْيِلْهُمَا

\* معمر بیان کرتے ہیں: اُس شخص نے مجھے یہ بات بنائی ہے جس نے حسن بھری کو کیچڑ میں چلتے ہوئے دیکھا'وہ یہ فرماتے ہیں: وہ کیچڑ اُن کے پاؤں کے اور پر تصر اہوا تھا' جب فرماتے ہیں: وہ کیچڑ اُن کے پاؤں کے اور پر تصر اہوا تھا' جب وہ محد کے دروازہ پر پہنچ تو اُنہوں نے پاؤں کے نیچ والے حصہ کوز مین کے ذریعہ پونچھ لیا اور محد میں داخل ہوئے اُنہوں نے اور این پاؤں از سرنونیس دھوئے۔

94 - الوالن العين عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَسَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضَّءٌ قَالَ: يَغْسِلُ آثَرَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَكَا يَتَوَضَّا

\* معمر نے قادہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جس مخص کے جسم پر وضو کرنے کے دوران پیٹاب یا خون لگ جائے تو قادہ فرماتے ہیں: وہ خون یا پیٹاب کے نشان کودھو لے گا اوراز سرنو وضونہیں کرے گا۔

95 - آثار صحاب: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ اَبِيْهِ، عَنُ بَكُو بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُوَنِيِّ قَالَ: وَاَيَتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِنَّى يَتَوَضَّاُ، ثُمَّ يَخُرُجُ وَهُوَ حَافٍ فَيَطَا مَا يَطَا، ثُمَّ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّا

ﷺ بکر بن عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیا کومٹی میں وضوکرتے ہوئے ویکھا' پھروہ باہرتشریف لائے تو اُن کے پاؤں میں جو تانہیں تھا' اُن کے پاؤں کے نیچے جوبھی آبیا وہ آگیا' پھروہ مسجد میں داخل ہوئے اور اُنہوں نے نماز اداکر لی اور ازسرنو وضونہیں کیا۔

96 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُوَدِ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَالْإَسُودُ، يَخُوضَانِ الْمَاءَ وَالطِّينَ فِي الْمَطَرِ، ثُمَّ يَدْخُلان الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيان

\* عبدالرحمٰن بن اسود بیان کرتے ہیں: علقمہ اور اسود بارش کے موسم میں کیچڑ کے اندر سے گزرتے ہوئے آتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے تھے اور نماز ادا کر لیتے تھے۔

97 - اقوالي تابعين عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ: رَايَتُ يَحْيَى بُنَ وَعَبُدَ اللهِ، يَحُوضَانِ الْمَاءَ قَدُ حَالَطَهُ السِّرُقِينُ وَالْبَوُلُ، وَعَبُدَ اللهِ، يَحُوضَانِ الْمَاءَ قَدُ حَالَطَهُ السِّرُقِينُ وَالْبَوُلُ، وَخَالَاهِ بَنَ عَبُلُهِ اللهِ، يَحُوضَانِ الْمَاءَ قَدُ حَالَطَهُ السِّرُقِينُ وَالْبَوُلُ، فَإِذَا اللهِ يَحْدُونَ فِي الصَّلاةِ فَإِنْ اللهِ بَابِ الْمَسْجِدِ لَمُ يَزِيدُوا عَلَى اَنْ يُنَفِّضُوا اَقْدَامَهُمُ، ثُمَّ يَدُخُلُونَ فِي الصَّلاةِ فَي الصَّلاةِ فَا اللهُ بَالِي بَابِ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهِ بَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

دیکھا ہے کہوہ پائی میں چلتے ہوئے آتے تھے جس پائی میں جانوروں کی لیداور پیشاب ملا ہوا ہوتا تھا' جب وہ مجد کے دروازے تک پہنچتے تصاقوہ صرف پیکرنے تھے کہ وہ اپنے پاؤں جھاڑ لیتے تھے اور پھر آ کرنماز میں شریک ہوجاتے تھے۔

98- آثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَتُحْيَى بُنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِى بُزَّةَ قَالَ: مَسْاَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الرَّبُيْءِ عَنْ طَهُورَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ اللَّهُ: (وَنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا) (ق: ٥)، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتُ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا) (ق: ٥)، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتُ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

\* قاسم بن ابوبرہ بیان کرتے ہیں: ایک محض نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اللہ ان کے کیچڑ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تم نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں دریافت کیا ہے جودونوں پاکیز گی عطا کرنے والی ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: ''اور ہم نے آسان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے''۔

جَبَه نبی اکرم مَکَافِیُّا نے ارشاد فرمایا:''میرے لیے تمام روئے زمین کو جائے نماز اور طہارت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے''۔

99 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مُنَ الْحَدَثِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَوْطِءِ

\* الله علقمدين قيس فرمات بين وضوالو في يروضوكيا جائ كالمكسى چيزكو ياؤل كي ينجدي سے وضولا زمنبيس موتا۔

100 آ ٹارِصحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى حَصِينٍ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَلَا يُتَوَصَّا مِنْ مَوْطِءٍ

101 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u> عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِىُ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَالَ: كُنّا لَا نَتَوَظَّاُ مِنْ مَوْطِيُءٍ

\*\* حفرت عبدالله بن مسعود را الله فرماتے ہیں: ہم لوگ پاؤں کے پنچ کسی چیز کے آنے کی وجہ سے از سرنو وضو نہیں کرتے تھے۔

102 - آنام صحابة عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرُتُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّا مِنْ مَوْطِيءٍ، وَلَا نَكْشِفُ سِتُرًا، وَلَا نَكُفُ شَعْرًا. قَالَ: قَوْلُهُ وَلَا نَكْشِفُ سِتُرًا: يَدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا النَّوْبُ فِي الصَّلَاةِ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود را النون فرمات میں : ہم پاؤں کے نیج آنے والی کسی چیز کی وجہ سے از سرنو وضوئیس کرتے سے اور جس حصد پر کپڑا آ جائے اُسے ہٹاتے نہیں سے اور (نماز کے دوران) بال نہیں سیٹتے ہے۔

**(**%2)

راوی پر کہتے ہیں: جس چیز پر کپڑا آ جائے اُسے ہٹاتے نہیں تھے اس سے مرادیہ ہے کدا گرنماز کے دوران ہاتھ پر کپڑا آ جا تا تو اُسے ہٹاتے نہیں تھے۔ س

103 - صديت نوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشُو بْنِ رَافِع، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى عُبُدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَكْشِفَ سِتُرَّا، اَوْ نَكُفَّ شَعْرًا، اَوْ نُحُدِتَ وُضُونًا. قَالَ: إِذَا وَطِءَ نَتِنًا وَكَانَ مُتَوَظِّنًا. قَالَ: وَقُولُهُ: وَلَا رَضُونًا. قَالَ: وَخَرْدِ نَعُولُهُ وَلَا يَكُشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدِهِ إِذَا سَجَدَ

\* حضرت عبدالله بن مسعود رئی تین کے صاحبز ادے ابوعبیدہ آپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافِیع ہمیں اس چیز سے نع کیا ہے کہ ہم (نماز کے دوران) کپڑ اکسی جگہ پر آنے پر اُسے ہٹا کیں کیا بالوں کوسیٹس کیا زسرنو وضوکریں۔

بشر بن رافع کہتے ہیں: میں نے بچی سے دریافت کیا: ہم از سرنو وضو کریں سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: یہ اُس صورت میں ہے کہ جب کسی نے وضو کی حالت میں کسی گندی جگہ پریاؤں دے لیا ہو۔

راوی میری بیان کرتے ہیں کداُن کا میرکہنا کہ ہم کسی چیز سے کیڑا ہٹاتے نہیں تھے اس سے مرادیہ ہے کہ جب بجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھ پر کیڑا آجا تا تھا تووہ اُسے ہٹاتے نہیں تھے۔

104 - صديث نبوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ زِيَادِ بَنِ سَمْعَانَ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ بَنُ حَكِيْمٍ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَطَالُ فِي نَعْلَيْهِ الْآذَى قَالَ: التُرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَطَالُ فِي نَعْلَيْهِ الْآذَى قَالَ: التُرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ \* \* \* \* سَيْده عائشُ صديقة فَيْ اللهُ عَلَيْهِ إِن الرَمِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الرَّابُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الل

105 - حديث ثوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بَنِ الرَّبِيع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ،

104-مسند ابى يعلى البوصلى، مسند عائشة، حديث:4742، البعجد الاوسط للطبرانى، باب الالف، باب من اسبه ابراهيد، حديث:2816، الضعفاء الكبير للعقيلى، باب العين عبد الله بن زياد بن سليبان بن سبعان البدينى، حديث:285-105 البراهيد، حديث:330-سنن إبى داؤد، كتاب الطهارة، باب في الاذى يصيب الذيل، حديث:330، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الارض يطهر بعضها بعضا، حديث:530، مسند احبد بن حنبل، مسند الانصار، من مسند القبائل، حديث امراة من عبد الاشهل، حديث:2685، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة جماع ابواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيرة، بأب ما جاء في طين البطر في الطريق، حديث:3968، الأحاد والبثاني لابن ابي عاصم، امراة من بني عبد الاشهل، حديث:3003، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، في الرجل يطأ البوضع القذر يطأ بعده ما هو انظف، هو انظفيه حديث:610مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، في الرجل يطأ البوضع القذر يطأ بعده ما هو انظف، حديث:610 البعجد الكبير للطبراني، بأب الغاء، ام قيس بنت محصن الاسدية اخت عكاشة، نساء غير مسبيات مبن حديث، حديث، حديث 21348، معرفة الصحابة لابي نعيد الاصبهاني، ذكر جماعة من النساء غير مسبيات لهن صحبة من

عَنِ الْمُرَاقِ، مِنْ بَنِي عَبُدِ الْاشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا مُنْتِنَةً فِي الْمَطَرِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَيْسَ دُونَهَا طَرِيقٌ طَيْبَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ بِذَلِكَ

105- سالم بن عبداللہ نے بنوعبداشہل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا بیہ بیان تقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! بارش کے موسم میں ہماراراستہ بد بودار ہوجا تا ہے تو نبی اکرم سُلَّ ﷺ نے فرمایا: کیا اُس کے بعد پاکیزہ راستہ نبیس آتا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم سُلِکٹی اِنے فرمایا: تو بیاس کے بدلہ میں ہوجائے گا۔

106 - آ تَارِصَحَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِيُ سَعِيدٍ، اَنَّ امُرَاةً سَالَتُ عَـائِشَةَ، عَنِ الْمَوْاَةِ تَجُرُّ ذَيْلَهَا إِذَا حَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُصِيبُ الْمَكَانَ الَّذِى لَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَتْ: فَإِنَّهَا تَمُرُّ عَلَى الْمَكَانِ الطَّاهِرِ فَيُطَهِّرَهُ

ﷺ سعید بن ابوسعید بیان کرتے ہیں : ایک خاتون نے سیّدہ عائشہ ڈی ٹھنا ہے ایک ایسی عورت کے بارے میں دریافت کیا جس کا پیّو زمین پرگھسٹ رہا ہوتا ہے اُس وقت جب وہ معجد جارہی ہو کچروہ کپڑائسی ایسی جگدلگ جاتا ہے جو پاک نہیں ہوتی ۔ تو سیّدہ عائشہ بڑا ٹھنانے فرمایا: وہ عورت پاک جگدہے بھی تو گزرتی ہے تو وہ اُس کپڑے کو پاک کردے گی۔

107 - آ ثارِ <u>سَام</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ آبِيْ رَجَاءِ الْعُطَادِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى هَلَا الْمِنْبَرِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ يَقُولُ: صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِالْحَبَثِ تَنْقُلُونَهُ بِاَقْدَامِكُمُ اللَّى الْمُسْجِدِ فَلَيْسَ كُلُّ جِرَادِ الْمَسْجِدِ يَسَعُ لِطُهُودِ كُمُ

\* ابورجاءعطاردی نے بیہ بات بیان کی ہے: میں نے جمعہ کے دن حضرت عبداللہ بن عباس بٹافین کواس منبر پر بیہ بیان کرتے ہوئے سنا' اُس دن بارش ہور ہی تھی اُنہوں نے فرمایا: تم لوگ اپنی رہائشی جگہ پر ہی نماز ادا کرلواورتم گندگی لے کرندآ وُ کہ ایپ پاوس کے ذریعے اُسے مسجد تک منتقل کردو' کیونکہ مجد کے منکوں میں جتنا پانی ہوتا ہے وہتم سب کی طہارت کے حصول کے لیے کفایت نہیں کرےگا۔

108 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُحْمَلُ مَعِى مَاءٌ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى آتِيَ بَابَ الْمَسُجِدِ فَأَغْسِلُهُمَا عِنْدَهُ

\* عطاء فرماتے ہیں: بارش والے دن میں اپنے ساتھ پانی اُٹھا کر لاتا تھا' جب میں مسجد کے دروازہ پر پہنچا تھا تو دروازے کے قریب دونوں یاوُں دھولیتا تھا۔

109 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ فِى رَجُلٍ تَوَضَّا ثُمَّ اغْتَمَسَتُ دِجْلُهُ فِى نَتُنٍ وَّلَمْ يَجِدُ مَاءً فَالَ: فَإِنْ اَصَابَ شَيْنًا مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ شَىءٌ مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ وُضُوء ثُا؟ قَالَ: فَإِنْ اَصَابَ شَيْنًا مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ شَىءٌ مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ

\* امام عبد الرزاق نے سفیان توری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص وضوکرے اور پھراس کا یاؤں کسی

گندی جگہ پر آجائے اور پھرائے پانی ند ملے تو تو ری پیفرماتے ہیں کہ اُس کی مثال ایسے خص کی مانندہوگ جس نے اپناوضو مکمل نہیں کیا تھا'اس لیے وہ تیم کرے گا۔ اُنہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اُس کے وضویا تیم کے مقامات میں سے کسی جگہ پرکوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ مٹی کے ذریعہ اُسے پونچھ لے گا'کیونکہ ٹی اُس کے لیے پانی کی حیثیت رکھتی ہوگ۔

<u>110 - اقْ الْ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: سَالُتُ: مَسِسْتُ نَعْلِى فِى الصَّكَاةِ فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى قَشْبِ أُعِيدُ صَكَرِيى؟ قَالَ: لَا</u> الصَّكَرةِ فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى قَشْبِ أُعِيدُ صَكَرِيى؟ قَالَ: لَا

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے سوال کیا' اُس نے یہ کہا: نماز کے دوران میں اپنے جوتے کوچھو لیتا ہوں اور میر اہاتھ گندگی پر پڑجا تا ہے' تو کیا میں اپنی نماز دُہراوُں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي خُفَيْهِ
 نَتْنٌ؟ قَالَ: يُعِيدُ

\* امام عامر شعبی ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جونماز اداکرر ہا ہواور اُس نے ایسے موزے پہنے ہوئے ہوں ' 'جن برگندگی گلی ہوئی ہوئوشعبی فرماتے ہیں: وہ مخص نماز کوؤ ہرائے گا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَتَرُكُ بَعُضَ أَعْضَائِهِ

## باب: جو شخص (وضو کے دوران ) اپنے کسی عضو کوترک کردے

112 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَخُطَانُ اِحْدَى قَدَمَى - اَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكُرْتُ بَعْدُ -، وَلَمْ أُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا قَالَ: اغْسِلِ الَّذِي اَخُطَاتَ وَلَا تَأْتَيْفُ وُضُونًا مُسْتَقْبَلا

\* ابن جریج بیان کرتے میں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں غلطی سے اپناایک پاؤں نہیں دھویاتا 'یا میں اُسے کھول جاتا ہوں اور بعد میں یاد آتا ہے اوراس دوران مجھے کوئی حدث بھی لاحق نہیں ہوا (توالی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے )؟ تو عطاء نے جواب دیا جم اُسے پاؤں کودھولؤ جورہ گیا تھا ادرتم شروع سے سے سے دضونہ کرد۔

113 - اُقُوالُ تُأْبِعِين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: نَسِيتُ شَيْنًا قَلِيلًا مِنْ اَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْجَسَدِ قَالَ: فَآمِسَهُ الْمَاءَ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں اپنے جسم کے وضو کے اعضاء میں سے تھوڑے سے حصہ کو بھول جاتا ہوں (تو میں کیا کروں)؟ عطاء نے جواب دیا: تم اُس جگہ پر پانی لگالو۔

وضوختک ہو چکا ہوئیا خشک نہ ہوا ہوؤ ہ صرف اُس حصہ کو دھو لئے جواُس نے پہلے چھوڑ دیا تھااور نماز کو دُہرا لے۔

115 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْنًا فَلْيُعِدُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الشَّعْرِ السَّعْرِ اللَّهُ اللَّهِ السَّعْرِ السَّعْرَ السَّعْرُ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ الْعَالَ السَّعْرِ السَّعِ السَّعْرِ السَعْرِ السَّعْرِ السَعْرِ السَعْرِي السَعْرِ السَعْرُ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرُ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرِ السَعْرِي الْعَلَمْ السَعْرِي الْعَلَمْ السَعْرِي الْعَلَمْ السَعْرِي الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْ

ﷺ سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں: جو تحض وضو کے اعضاء ہیں ہے کسی جگہ کو چھوڑ دیتو اُسے واپس جا کر اُس جگہ کو دھونا جا ہے جو اُس نے چھوڑ دی تھی اور پھرنماز کو دُہرانا جا ہے 'خواہ وہ بال جتنی جگہ ہو۔

116 - الوالْتِ العِيْن عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بُنِ بَشِيسٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ النَّحُعِيَّ يَقُولُ: مَا أَصَابَ الْمُاء ُمِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ

\* \* ابراہیم خعی فرماتے ہیں: وضو کے مقام میں جس جگہ یانی لگ جائے وہ حصہ یاک ہوجائے گا۔

117 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُصُولِهِ فَإِنْ لَمُ
 يَجِفَّ وُصُوءً " فَلْيَغْسِلِ الَّذِى تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ اَعَادَ الْوُصُوءَ وَالصَّلاةَ فِى الْوَقْتِ

ﷺ قادہ فرماتے ہیں جو شخص وضو کے اعضاء میں ہے کئی چیز کو بھول جائے 'تواگر تو اُس کا وضوختگ نہیں ہوا' تو وہ اُس جگہ کو دھولے' جو چھوڑ دی تھی' اورا گرختگ ہو گیا ہے' تو اُسی ونت کے دوران دوبارہ وضوکر کے نماز اداکر لے۔

118 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u>عَبُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِىٰ قِلَابَةَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، رَاَى رَجُلًا يُصَلِّى، وَقَدُ تَرَكَ مِنْ رِجُلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفُرَةٍ، فَامَرَهُ اَنْ يُعِيدَ الْوُصُوْءَ وَالصَّلَاةَ

\* ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہی تھڑنے ایک مخض کونماز کوادا کرتے ہوئے دیکھا' اُس نے اپنے پاؤں پرایک ناخن مجتنی جگہ کوچھوڑ دیا تھا (وہاں تک پانی نہیں پہنچایا تھا) تو حضرت عمر رہی تھڑنے اُسے بدایت کی کہوہ دوبارہ وضوکر کے دوبارہ نماز اداکرے۔

# بَابُ كَمِ الْوُصُّوْءُ مِنْ غَسُلَةٍ باب: وضوميں كتى مرتبددھونا ہوتا ہے؟

119 - مديث بُوئ عَبْدُ الرَّوَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بُنِ اَبِي طَالِبِ قَالَ: 119 - الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله على الله عليه وسلم، باب ما جاء انه يبداً ببؤخر الراس، حديث:33، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء التي صلى الله عليه وسلم، حديث:110، مسند احدد بن حنبل، مسند الانصار، مسند النساء، حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء ، حديث الحبيدي، حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء ، حديث الله عنها، حديث:337، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، حديث:277، شرح معاني الآثار للطحاوي، باب حكم الاذنين في وضوء الصلاة، حديث:98، مسند الحبيدي، حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها، حديث:337، المعجم الكبير للطبراني، باب الراء ، ربيع بنت معوذ بن عفراء الله بن محمد بن عقيل ، حديث:20526

دَّصَلُتُ عَلَى الزُّبَيْعِ بِنُتِ عَفُرًاء ، فَقَالَتْ: مَنُ اَنْت ؟ قَالَ: قُلْتُ: اَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ بُنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَتْ: فَمَنُ اُمُّك ؟ قُلْتُ: رَيْطَةُ بِنْتُ عَلِيّ - اَوَ فُلانَةُ بِنْتُ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ - قَالَتْ: مَرُّحَبًا بِكَ يَا ابْنَ الْخُتِى قَالَتْ: فَمَنُ اُمُّك ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَنْك اَسُالُك عَنُ وُضُوء رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَصِلُنا وَيَؤُورُنَا ، وَكَانَ يَتَوَضَّا فِي هَذَا الْإِنَاءِ - اَوْ فِي مِثْلِ هَلَا الْإِنَاءِ - وَهُو نَحُو مِنْ مُدِّ عَلَى اللهُ الْمُسْتَع عَلَى الْقَدَمَيْنِ هَا اللهُ الْمَسْتَع عَلَى الْقَدَمَيْنِ اللهُ الْعَسْلَ ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمَسْتَع عَلَى الْقَدَمَيْنِ اللهُ الْعَسْلَ ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمَسْتَع عَلَى الْقَدَمَيْنِ

\* عبداللہ بن مجمہ بیان کرتے ہیں: میں سیّدہ رہے بنت عفراء فی فیک کی خدمت میں حاضر ہواتو اُنہوں نے دریافت کیا: تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا: میں عبداللہ بن مجمہ بن علی بن ابوطالب ہوں اُنہوں نے دریافت کیا: تمہاری والدہ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا: ریطہ بنت علی ۔ (راوی کوشک ہے شاید بہ کہا:) فلا نہ بنت علی بن ابی طالب ۔ تو سیّدہ رہے بنت عفراء فی فی نے کہا اے میرے بھا نے اہم سے ملے کے اسے میں دریافت کروں! تو اُنہوں نے جواب دیا: نبی اگرم مؤلیقی ہمارے ساتھ صلد رحی کرتے ہے آئی ہم سے ملے کے بارے میں دریافت کروں! تو اُنہوں نے جواب دیا: نبی اگرم مؤلیقی ہمارے ساتھ صلد رحی کرتے ہے آئی ہم سے ملے کے لیا کرتے ہے تو آت ہاں برتن سے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اس برتن جتے ہوں کہ تھا۔ سیّدہ راؤی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اس بی تقریبا ایک مذہ بی آت ہا تھا۔ سیّدہ رائی تھا۔ بیکہ دونوں ہاتھ دھوتے ہے بی آت ہی کرتے ہے کہ اُن کی کرتے ہے کہ کی کرتے ہی کی کرتے ہیں کا نوں کے باہروالے اورائد رونی حصد پرسے کرتے ہے اور کی مرتبہ دھوتے ہے کہ جرائی دونوں با فوری کی کرتے ہے اور اس حدیث کے بارے مرتبہ میں بائی فوری کی اگر مورت عبداللہ بن عباس نے بیکہا تھا: لوگ صرف عسل کو مانے ہیں میں بائی کو اسے میں بالوک ہمیں اللہ کی کہ ہیں اللہ کی کہ ہیں اللہ کی کہ ہیں اللہ کہ ہمیں اللہ کی کہ بیں یا وال کی مرتبہ حصرت عبداللہ بن عباس نے بیکہا تھا: لوگ صرف عسل کو مانے ہیں میں میں یا واں برم کی کرتے کا تھم ملتا ہے۔

120 - آثارِ صابح ابناً مُبِدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أنا النَّوْرِيُّ، عَنْ آبِي اسْحَاقَ، عَنْ آبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْس، عَنْ عَلِيّ المُحاق، عَنْ آبِي حَيَّة بْنِ قَيْس، عَنْ عَلِيّ المُحدِد البحارى، كتاب الاشربة، بأب الشرب قائما، حديث: 5301، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب سنى الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من، حديث: 108، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب في المضفة، ذكر وصف الاستنشاق للمتوضىء اذا اداد الوضوء، حديث: 108، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب في المضفة، حديث: 736، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، عدد غسل اليدين، حديث: 95، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، في الوضوء كم هو مرة، حديث: 53، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، صفة الوضوء، حديث: 100، شرح معاني الآثار للطحادى، بأب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، حديث: 112، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، بأب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 256

رَضِييَ اللُّهُ عَنْهُ آنَهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضُلَ وَضُوبُهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ آنْ يَنْظُرَ إِلَى وُصُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنظُرُ إِلَى هَٰذَا

\* ﴿ حضرت على طِلْفَتُوْ كَ بارے میں بیہ بات منقول ہے كہ أنہوں نے وضوكرتے ہوئے تین تین مرتبہ (اپنے اعضاء كو دھویا)اور پھراپنے سر برمسے کیا' پھراُنہوں نے وضو کے بیچے ہوئے پانی کو پی لیااور پھریہ بات ارشادفر مالی: جو شخص یہ جاہتا ہو کہ وہ نبی اگرم سائیوا کے وضو کے طریقہ کود کیھے تو وہ اس طریقہ کود کیھ لے۔

121 - حديث نبوي: آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ بْنُ يُونُسَ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي حَيَّةَ بُن قَيْسِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيُهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَاسِه، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَتَمَّ قَائِمَا، ثُمَّ احَذَ فَشَرِبَ فَيضُلَ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَايَتُمُونِي فَعَلْتُ فَاحْبَبْتُ أَنْ أريكم

\* \* ابوحیہ بن قیس مضرت علی ڈٹاٹنڈ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میدان میں اُن کے ساتھ موجودتھا ' اُنہوں نے ببیثاب کیا' پھرانہوں نے وضوکیا تو دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے' پھرتین مرتبہ کلی کی اور ناک میں یانی ڈالا' پھرایخ چېرے کوتین مرتبه دهویا' پھر دونوں باز ووک کوتین مرتبه دهویا' پھراپنے سر پرسٹے کیااور پھر دونوں پاؤں تین مرتبه دهو لیے' پھروہ کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے اپنے وضو کے بیچے ہوئے پانی کو پی لیا۔ پھریہ بات ارشاد فر مائی: میں نے نبی اکرم مُنافیظ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھاہے تومیں نے بدیسند کیا کہ میں بیطریقہ تہمیں دکھا دوں۔

122 - صديث نبوى:عَبُدُ السَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُوَيْعِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْخَارِفِيّ، اَنَّ عَلِيًّا بِ الْكُوفَةِ، قَالَ لِخَادِمِهِ: يَا قُنْبُرُ ٱبْغِنِي وَضُوْلًا؟ فَجَاءَة بِهِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي عُسِ، فَبَدَا فَغَسَلَ يَـدَيْـهِ قَبُـلَ اَنْ يُـدُخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْمَنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا قَالَ: فِي الصَّيْفِ كَانَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَلْأِلْكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَصْلِ وَصُونِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ آحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَهَـكَـذَا فَـلْيَتَوَضَّا قَالَ: وَيَرَوُنَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَضُلَ وَضُوْبُهِ قَائِمًا، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: ثُمَّ لَمُ يَبْرَحُ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قُنْبُرًا بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً وَّاحِدَةً فَـمَ ضُمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ، وَمْسَحَ بِوَجْهِم وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِم وَرِجُلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْفَةِ مَسْحَةً وَّاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوِ قَسَمَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثُو، وَمَسَحَ بِوَجْهِم، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِم وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوء مَنْ لَمْ يُحْدِثُ يَقُوْ لُ: إِنْ آحَتَ أَنْ يَّتَوَضَّا وَإِنْ شَاءَ فَلَا

122- خار فی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹوڈ جب کوفہ میں موجود ہے و انہوں نے اپنے خادم سے فر مایا: اے قتم امیر بے
لیے وضوکا پانی لے کرآ وَ! تو وہ پانی لے آیا۔ مغیرہ نامی راوی نے بہاں عبدالکریم کے حوالے سے بدالفاظ آت کیے ہیں: برتن میں لے
آیا۔ تو حضرت علی ڈاٹٹوڈ نے دونوں ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرنے سے پہلے انہیں تین مرتبد دھویا 'پھر انہوں نے تین مرتبہ کئی گ'
پھرتین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا 'پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا 'پھر دائیں باز وکو کہنی تک تین مرتبہ دھویا 'پھر بائیں کو اسی طرح دھویا '
پھرانہوں نے ایک ہاتھ کے چُلو میں پانی لیا اور اُس کے ذریعہ اپنے سر پرسے کیا۔ راوی کہتے ہیں: بیگر میوں کے موسم کی بات ہے گویا کہ اُنہوں نے پانی گری کی وجہ سے لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھرانہوں نے اپنے دائیں پاؤں کو ٹخوں تک تین مرتبہ دھویا 'پھر واسی طرح دھویا 'پھر وہ کھڑے ہوگئوں تک تین مرتبہ دھویا 'پھر انہوں نے وضو کے بیچ ہوئے پانی کو پی لیا۔ پھر یہ بات ارشا دفر مائی: جو شخص نی اگرم مُناٹیڈا کے وضوکود یکھنا چا ہے کہ وہ اس طرح وضوکر ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں اوگ میں بھیجھتے ہیں کہ نبی اکرم مالی کی اپنے وضو کے بیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کراس طرح بیا تھا'جس طرح حفزت علی بڑائٹوڈنے کر کے دکھایا تھا۔

پر حضرت ملی دلاتان نے فرض نمازاداکی بھروہ نمازاداکرنے کے بعدا پی جگہ پر بیٹے نہیں بلکہ اُنہوں نے تغیر سے نماز کے لیے وضوکا پانی منگوایا 'پھر اُنہوں نے ایک چُلو میں پانی لے کراُس کے ذریعہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 'پھر ا۔ پنے چہرے 'دونوں بازووں اپنے سراوراپنے پاوں کا اُس چُلو کے ذریعہ ایک بن مرتبہ سے کیا۔ آپ نے جرایک عضو کے لیے اُسے حصہ میں تقسیم کردیا 'آپ نے کلی بھی کی ناک میں پانی بھی ڈالا 'چہرے پر مسے بھی کیا 'دونوں بازووں پر بھی مسے کیا اور سر پر بھی ایک مرتبہ سے کیا۔ پھر اُنہوں نے فرمایا جو خص کے وضوکا طریقہ ہے جو بے وضونہ ہوا ہو۔ اُنہوں نے یہ بھی فرمایا: جو خص چا ہے وہ اس طرح وضوک کے اور جو چاہے وہ نہرے۔

123 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِى مَنُ اُصَدِّقُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، اَخْبَرَنِى اَبِي، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: دَعَا عَلِى إِوضُوءٍ فَقُرِّبَ لَهُ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبُلَ اَنُ يُدْحِلَهُمَا فِي وَصُونِهِ، ثُمَّ مَصْمَصَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمُنَى إِلَى الْمُرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَدْلِكَ، ثُمَّ مَصْمَصَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ اللهُمُنَى إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَدْلِكَ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَاسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ اللهُمُنَى إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَدْلِكَ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَاسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ اللهُمُنَى إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَدْلِكَ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَاسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ اللهُمُنَى إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَدْلِكَ، ثُمَّ قَالَ لِى: نَاوِلْنِي، فَنَاوَلُتُهُ الْإِنَاءَ الَّذِى فِيهِ فَضُلُ وَصُونِهِ فَشَوِبَ مِنْ فَضُلِ وَصُونِهِ قَالِمًا وَعُولُهُ فَالِكَ النَّيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَايَتَنِى عَجِبْتُ فَلَامُ وَيُمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَايَتُنَى مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَايَتَنِى مَثَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَايَتُنَى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَايَتُ مَعُرُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَعْفَعُ مِثْلَ مَا رَايَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَايَتُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُهُ هَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُرَاهِ الْعَلَقُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَامِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَاءَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: اُس خفس نے مجھے بیروایت بیان کی ہے جس کو میں ہے قرار دیتا ہے کہ امام محمد باقر رڈائٹؤ نے اپنے والد (امام زین العابدین ڈائٹؤ) کے حوا ہے ہے اُن کے والد (امام حسین ڈاٹٹؤ) کا بید بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ حضرت علی ڈائٹؤ نے وضو کا پانی منگوایا' وہ اُن کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اُنہوں نے دونوں ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرنے ہے پہلے https://archive.org/details/@zohafbhasanattari ان دونوں کو تین مرتبہ دھویا 'چرانہوں نے تین مرتبہ گئی کی' چرتین مرتبہ پانی ناک میں ڈالا 'چراپے چہرے کو تین مرتبہ دھویا 'چرا انہوں نے دائیں باز وکو کہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں کواس طرح دھویا 'پھرانہوں نے اپنے سر پرایک مرتبہ سے کیا' پھرانہوں نے دائیں یا کاس کو شخطے تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں کواس طرح دھویا 'پھر وہ کھڑے ہوگئے اور اُنہوں نے جھے سے فرمایا : جھے پانی پکڑا وَا بیس نے اُنہیں برتن پکڑا یا جس میں اُن کے وضو کا بچا ہوا پانی موجود تھا 'تو اُنہوں نے وضوکے بیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہوکر پی لیا۔ میں اس بات پر حیران ہوا' جب اُنہوں نے جھے دیکھا کہ میں حیران ہور ہا ہوں تو اُنہوں نے فرمایا :تم حیران نہ ہو' کیونکہ میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کم نے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی اگرم مُثَاثِیْنِ نے بیفر مایا تھا :
اگرم مُثَاثِیْنِ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طرح تم نے جھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی اگرم مُثَاثِیْنِ نے بیفر مایا تھا :
"وضوکے بیچے ہوئے پانی کواس طرح استعال کرنا جا ہے اور وضوکے بیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر بینا جا ہے''۔
"وضوکے بیچے ہوئے پانی کواس طرح استعال کرنا جا ہے اور وضوکے بیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہوکر بینا جا ہے''۔

124 - صديث نبوك : عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ آنَهُ بَلَعَهُ، عَنْ عُشُمَانَ بُنِ عَفَّانَ، آنَّهُ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ اَفُرَغَ عَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثًا، وَعَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَصُّمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَلَمُ اسْتَيْقِنُهَا، عَنْ عُثْمَانَ لَمُ اَزِدْ عَلَيْهِ، وَلَمُ أَنْقُصُ

ﷺ حضرت عثمان غنی من النفؤ کے بارے میں بدیات منقول ہے کہ اُنہوں نے تین مرتبہ کئی کی تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا' تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا' تین مرتبہ دونوں بازوؤں کو دھویا' پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے اور پھریہ بات بیان کی کہ تی اگرم مُنَا ﷺ اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عثان طاق الفاظ میں منقول ہونے کے حوالے سے مجھے یقین نہیں ہے تا ہم ہیں نے ان الفاظ میں کوئی اضافہ یا کوئی کی نہیں گی۔

(یہاں بیاحقال بھی ہوسکتا ہے کہ راوی بیہ کہتے ہیں: جصے بیہ بات یقینی طور پر یا ذہیں ہے کہ حضر ت عثان رہی تا ہے ای طرح منقول ہے تاہم میں نے اس میں کوئی اضافہ یا کوئی کی نہیں گی۔)

125 - صديث بوى : عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِيُسُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَايَتُ عُشَمَانَ بُنَ عَنِّانَ تَوَضَّا فَغَسَلَ كَقَيْهِ ثَلَاثًا وَمَصْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْشَرَ، وَغَسَلَ وَجُهَةَ ثَلَاثًا - قَالَ: عُشَمَانَ بُنَ عَنِّانَ تُوضَّا فَعَسَلَ وَجُهَةَ ثَلَاثًا ، وَمَصْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْشَرَ، وَغَسَلَ وَجُهَةَ ثَلَاثًا - قَالَ: وَحَسِبتُهُ قَالَ -: وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا اللَّهُ مَسَحَ بِرَاسِه، وَالْذُنيُهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ، وَحَسِبتُهُ قَالَ : وَذِرَاعَيْهِ فَلَكَ لَا ثَلَاثًا اللهِ صَلَّى اللهُ وَحَلَّلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَالَّذِى رَايَتُمُونِنَى فَعَلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَالَّذِى رَايَتُمُونِنَى فَعَلْتُ

ﷺ شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عثمان بٹائٹؤ کووضوکرتے ہوئے ویکھا أنہول نے اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبددھوئ پھرکلی کی پھر ناک میں پانی ڈالا پھراپنے چبرے کوتین مرتبددھویا۔ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ أنہول 125 -صحیح ابن خزیمة، کتاب الوضوء ، جماع ابواب الوضوء دسننه، باب تحلیل اللحیة فی الوضوء عند غسل الوجه، حدیث: 153، صحیح ابن خزیمة، کتاب الوضوء ، جماع ابواب الوضوء دسننه، باب غسل انامل القدمین فی الوضوء ، €00)

نے بیہ بات بیان کی کہ دونوں کلائیاں تین تمن تبدر دھوئیں 'پھرا نہوں نے اپنے سرکا سے کیا 'پھر دونوں کا نوں کے اندرونی اور بیرونی حصہ کا مسلح کیا پھر دونوں کا نوں کے اندرونی اور بیرونی حصہ کا مسلح کیا پھر دونوں پاؤں تین تمن مرتبہ دھونے 'پھرا نہوں نے اپنا چرہ دھویا تھا تھا تو اپنی داڑھی کے درمیان بھی خلال کیا تھا 'ید دونوں پاؤں دھونے سے پہلے کی بات ہے۔ پھرا نہوں نے بیہ بات بیان کی کہ میں نے نبی اکرم منابھی خوال کیا تھا 'ید دونوں پاؤں دھونے سے پہلے کی بات ہوئے دیکھا ہے۔

126 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ كُلَّ عُصُوٍ مِنْهُ غَسُلَةً وَّاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

توضا فعسَل كل عَضوٍ مِنهُ عَسُلة وَاحِدَة، ثمّ ذكر أنَّ النبيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَفَعَلُهُ \* \* حضرت عبدالله بن عباس الله الله عبارے مِن يه بات منقول ہے كه ايك مرتبه أنهوں نے وضوكرتے ہوئے وضوك

ہرا یک عضو کو ایک مرتبہ دھویا اور پھریہ بات ذکر کی کہ نبی اکرم ٹائٹیٹم بھی ایسا کرلیا کرتے تھے۔ میں مصنوب میں میں میں میں میں میں ایک کے ایسا کرلیا کرتے تھے۔

127 - صديث نبوى:عَبْدُ السرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْس، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً

\* \* حضرت عبدالله بن عباس والمنظافر مات بين: بي أكرم من اليكام في ايك أيك مرتبه بهي وضوكيا بـ

128 - صديث نوى: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ صَبَّ عَلَى الْيُسُرَّى صَبَّةً صَبَّةً مَ صَبَّ عَلَى الْيُسُرَّى صَبَّةً صَبَّةً مَ صَبَّ عَلَى الْيُسُرَّى صَبَّةً صَبَّةً

﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت عَبِداللهُ بَن عَبِاس مُنْ اللَّهُ فَر مات مِين ؛ كيا مِن ثم كو نبى أكرم مَنْ اللَّهُ أَكُو عُونِ كَا طريقة كے بارے ميں نہ بتاؤں؟ پھراُ نبول نے اپنے دائيں ہاتھ كے چلوميں پانى ليا اور پھراُ ہے اپنے بائيں ہاتھ پر ذراسا انڈیل دیا۔

129 - صريت نيوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ اَبِى بَكُو بَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْلٍه بْنِ اَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ 126 - صديت :3010

127 - الجامع للترمذى، ابواب الطهارة عن رسول الله عليه وسلم، باب ما جاء فى الوضوء مرة مرة، حديث:42، سنن الدارمى، كتاب الطهارة، بأب الوضوء مرة مرة، حديث:733، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب الوضوء والاستنشاق فى وضوله، حديث:1082، صحيح ابن خزيمة، كتاب سنن الوضوء، ذكر اباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق فى وضوله، حديث:171، المستدرك على الصحيحين للحاكم، الوضوء ، جماع ابواب الوضوء وسننه، بأب اباحة الوضوء مرة مرة، حديث:171، المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة، حديث:484، شرح معانى الآثار للطحاوى، بأب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا، حديث:81، السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الطهارة، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، بأب الجمع بين المضمضة والاستنشاق، حديث:2017، مسند احمد بن حنبل ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، حديث:2013، المعجم الاوسط الطيالسى، احاديث النشاء ، وما اسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، حديث:2873، المعجم الاوسط للطبراني، بأب العين، بأب الهاء، من اسمه : الهيثم، حديث:9606

عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضَّاَ وُضُوءَ يْنِ، مَرَّةً، وَثَلَاثًا

\* \* حضرت عبدالله بن عباس ولا نظافر ماتے ہیں نبی اکرم منافقتا ووطرح سے وضوکرتے تھے بھی ایک مرتبہ اور بھی تین مرتبه ( وضو کے اعضاء کو دھوتے تھے )۔

130 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَم، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ آنَّهُ سُنِلَ عَنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ فِي الْوُصُوءِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُحْسِنُ اَنْ يَتَوَطَّا كَفَتُهُ غَرُفَةٌ وَاحِدَةٌ

\* الله عن من محد ك بارك من بيد بات منقول ك كدأن سے وضو كے دوران تين مرتبه يُو ميں پائى لينے كے بارك میں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے فرمایا جو مخص اچھی طرح سے وضو کرسکتا ہوئو اُس کے لیے چُلو میں ایک مرتبہ بھی یانی لینا کافی

**131** - <u>آ ثارِصحار.</u> عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ تَوَضَّا مَرَّةً

\* \* حضرت عبدالله بن عباس التأفيُّناك بارے ميں بيد بات منقول ہے كدو الك أيك مرتبد وضوكرتے تھے۔

132 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تُجْزِءُ مَرَّةً إِذَا اَسْبَعَ الْوُضُوْءَ

\* \* امات على بيان كرتے ہيں: ايك مرتبہ ملى جائز ہوگا ؛ جبكد آدى في اچھى طرح وضوكيا مو

133 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوُ تَوَضَّا رَجُلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَابَلَعَ فِي تِلْكَ

\* زہری فرماتے ہیں: اگر کو کی مخص ایک ہی مرتبہ وضوکر لے اور وہ اُس ایک مرتبہ میں تمام اعضاء کو کممل (وحولے) تو پیاُس کی طرف سے جائز ہوگا۔

134 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجُزِءُ مَرَةً وَيُجْزِءُ مَرَّتَيْنِ

\* \* حسن بھری فرماتے ہیں: ایک مرتبہ بھی جائز ہوتا ہےاور دومرتبہ بھی جائز ہوتا ہے۔

135 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَنْبَائِيْ مَنْ رَأَى، عُمَرَ بْنَ النَحَطَّابِ يَتَوَضَّا مَرَّكَيْن

\* \* ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: مجھے اُس مخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عمرین خطاب رہائٹو کو دومرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھاہے(یعنی وضو کے اعصاء کو دومر تبددھوتے ہوئے دیکھاہے)۔

136 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيْدَ، آنَّهُ وَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتُوَضَّا مُوَّتَيْنِ مَوَّلَيْنِ

https://archive.org/

\* اسود بن يزيد بيان كرتے ہيں: أنهوں نے حضرت عمر بن خطاب الْالنَّوْ كود يكھا كداُنهوں نے دوُدوم رتبدوضوكيا۔ 137 - اقوالي تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ اُوَضِّ ءُ ابْنَ مُمَرَعِوَارًا مَرَّتَيْنِ، وَمِوَارًّا ثَلَاثًا

138 - صيب بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيّ، آنَّ رَجُلا قَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَسْتَطِيعُ آنُ تُرِينَى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مُن زَيْدٍ بِوَضُوءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ بِوَضُوءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسْتَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ مَصْدَ وَاسْتَنْشَ ثَلَاثًا، وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَتَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ مِصْدَى وَاسْتَنْشَ ثَلَاثًا، وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَتَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ مِعْمَا وَاذْبَرَ بَدَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَا مِنْهُ مُ وَهُمَا حَتَى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَا مِنْهُ مُ مَنْ وَهُ مَلْ وَجُلَيْهِ فَعَلَى مِلْكِ فَقَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَا مِنْهُ مُ اللهُ عَسَلَ وَجُلَيْهِ عَسَلَ وَجُلَيْهِ

\* \* عمرو بن يجيٰ مازني بيان كرتے بيں: ايك فخص نے حضرت عبداللہ بن زيد رُفائِشُؤ سے كہا' جو نبي اكرم مَفَائِيمُ كے صحالي ہیں' کیا آپ بیکر سکتے ہیں کہ مجھے بید دکھا کیں کہ ہی اکرم مُلَاثِیْم کس طرح وضوکیا کرتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں! پھر حصرت عبدالله بن زید رفاتنت نے وضو کا پانی متکوایا 'پھر اُنہوں نے اپنے ہاتھ پر پانی انڈیل کر دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا 'پھر اُنہوں نے تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں ڈالا' پھراُنہوں نے تین مرتبہ چہرے کو دھویا' پھر دونوں باز و کہنیوں تک دومر تیہ دھوئے' پھر ا پنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے سر کا سے کیا' وہ پہلے دونز ں ہاتھ چھھے لے کر گئے اور پھر آ گے لے کر آ ہے' اُنہوں نے سر کے آ کے والے حصہ سے آغاز کیااور پھر دونوں ہاتھ چھھے کدی تک لے گئے اور پھروالیس اُس جگہ تک لے آئے جہاں ہے آغاز کیا تھا' 138 -موطأ مالك، كتاب الطهارة، بأب العمل في الوضوء، حديث: 31، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث:105، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب ما جاء في مسح الراس، حديث:431، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، بأب حد الغسل، حديث:96، السنن الكبراي للنسائي، كتاب الطهارة، عندمسح الراس وكيفيته، حديث: 102، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ذكر وصف مسح الراس اذا اراد البرء الوضوء ، حديث:1090، مستخرج إلى عوائة، مبتدا كاب الطهارة، بأب اباحة الوضوء مرتين هرتين، حديث:506، صحيح ابن خزيمة، كتأب الوضوء ، جماع ابواب البصوء وسننه، بأب اباحة غسل بعض اعضاء اللوضوء شفعاً ، حديث:173، شرح معاني الآثار للطحارى، باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، حديث:121، سنن الدارقطني، كتأب الطهارة، بأب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث:230، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة عباع ابواب سنة الوضوء وفرضه بأب الاختيار في استيعاب الراس بأنسج حدّيث:253 مسند احمد بن حنهل، مسند المدنيين، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وكانت له صحبة، حديث: 16135، حسند الثافعي،

باب ما خرج من كتأب الوضوع، حديث:44 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### **(**21)

پھراُنہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے۔

### بَابُ مَا يُكَفِّرُ الْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ

#### باب: وضواورنماز کون می چیزوں کا کفارہ بنتے ہیں؟

139 - صديد نبوى : عَبُدُ الرَّزَاق، قَالَ: آخْبَرَنَا مَعُمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَوِيْدَ اللَّيْنِيّ، عَنْ حُمُرَانَ

بُنِ الْهَانَ قَالَ: رَايَبُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تُوَضَّا فَافُرَ عَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَلَيْكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ وَحُمَّا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا نُحُو وَصُلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا نُحُو وَصُلُ وَعُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَتَوَضَّا نُحُو وَصُلُ وَعُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا نُوسُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَضَّا نُوسُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَتَوَضَّا وَصُولَ مِنْ فَنِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَيَلُونُ عَمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ مُرَتِهِ وَعُولَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْتُهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

'' جو مخص میرےاس وضو کی طرح وضو کرے پھر دور کعت ادا کرے جن کے دوران وہ اپنے خیالوں میں گم نہ ہوجائے تو اُس مخص کی مغفرت ہوجاتی ہے''۔

140 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: حَلَّنَهُ ابْنُ شِهَابٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدِ الْجُنْدَعِيّ، آنَهُ سَمِع حُمُرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ، آنَّ عُنْمَانَ تَوَضَّا فَاهْرَاقَ عَلَى يَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا، وَعَسَلَ يَلَهُ الْيُمْمَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، وَعَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ قَلَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا نَحُو وَضَا نَحُو وَصُّا نَحُو وَصُوعُى هَلَاء ثُمَّ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا مَثْلَ وَضُونِي هَلَاء ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَضُو يُعِي اللهُ عَلَيه وسلم، حديث:183 سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، بأب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم، حديث:91 السنن العمور، المنسفة والوضوء، المنسفة والوضوء، حديث:183 السنن الكبرى للنسائى، كتاب الطهارة، صفة الوضوء، حديث:101 السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الطهارة، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، بأب التكراد ني غسل اليدين، حديث:238 مسند العمد بن حنبل معنان بن عفان رضى الله عنه، حديث:417 مستخرج ابى عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيان وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وان اتم الوضوء واسبغه، حديث:417 مستخرج ابى عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيان وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وان اتم الوضوء واسبغه، حديث:504

#### https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مِنُ ذُنَٰ

'' جو شخص میرےاس وضوکی مانند وضوکرے اور پھر کھڑا ہو کر دور کعت ادا کرے جن میں وہ اپنے خیالوں میں گم نہ ہو جائے تو اُس شخص کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے'۔

141 - مَدَيَتُ بُوكِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثِنَى هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ حُمْرَانَ مَوْلَى عُشَمَانَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا حَدَّثَنَكُمْ بِحَدِيْتٍ لَوْلَا آيَةٌ فِى عُشْمَانَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا حَدَّثَنَكُمْ بِحَدِيْتٍ لَوْلَا آيَةٌ فِى عُشْمَانَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا حَدَّثُنَكُمُ بِحَدِيْتٍ لَوْلَا آيَةٌ فِى كَتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُنُكُمُوهُ، ايْنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا تَوَضَّا رَجُلٌ فَاحْسَنَ وُضُوء وَاللَّهِ مَا حَدَّثُنُكُمُوهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللَّهُ حَرَى حَتَى يُصَلِّيها. قَالَ: آنَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ

ﷺ حمران جود هزت عثان غنی مُنْ اللهُ اللهُ عَلَام مِین و دبیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حفرت عثان واللهُ کا حکی جگہ پرتشریف فر ما موسے ' اُنہوں نے وضو کے لیے پانی متکوایا' پھروضو کیا' پھر فر مایا: اللہ کی تئم ! اب میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرنے لگا ہوں' اگر اللہ کی کتاب میں موجود ایک آیت نہ ہوتی تو میں بیرحدیث تمہیں نہ بیان کرتا' میں نے نبی اکرم سُکا ﷺ کو بیدار شاوفر ماتے ہوئے سنا

'' جو شخص د ضوکرتے ہوئے انچی طرح وضوکرتا ہے تو اُس شخص کے اُس د ضوا در اُس کے بعد والی نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جب تک وہ اُس نماز کوا دائبیں کرتا''۔

حضرت عثان رٹائٹوئٹ یہ بات بھی بیان کی کہ یہ بات میں نے خود نبی اکرم مٹائٹوئٹر کی زبانی سنی ہے۔

142 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ آبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ

142 - سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، بأب ما يقول الرجل اذا توضاً، حديث: 147، مسند احمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بانجنة، اول مسند عبر بن الخطاب رضى الله عنه، حديث: 121، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب القول بعد الوضوء، حديث: 750، السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الصلاة، جماع أبواب ما يجوز من العبل فى الصلاة، جماع ابواب الخشوع فى الصلاة والاقبال عنيها، حديث: 3279، الستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة النور، حديث: 3443، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب فضل الوضوء، ذكر ايجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه ، حديث: 1055، مستخرج ابى عوانة، مبتدا كتأب الطهارة، الترغيب فى الوضوء وثواب اسباغه، حديث: 463، صحيح ابن خزيمة، كتأب الوضوء، حماع ابواب فضول التطهير والاستحباب من غير ايجاب، بأب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عنيه وسلم بالرسالة والعبودية، حديث: 221

عَامِرٍ الْمُجَهَنِي قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرَةٍ، وَنَحُنُ نَتَنَاوَبُ رِغْيَةَ الْإِبِلِ، فَجنْتُ ذَاتَ يَوُمٍ وَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَقَدْ سَبَقَنِى بَعُضُ قَوْلِهِ فَجَلَسْتُ الله جَنْبِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ، فَسَيعِ عَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَاسْبَغَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَلَّى صَلاةً، يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهًا حَتَّى يَقُرُعُ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَ كَهَيْنَتِه يَوُمَ وَلَدَنَهُ أُمَّهُ. فَقَالَ: قُلْتُ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: قَلْ يَقُولُ فِيهًا حَتَّى يَقُرُعُ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَ كَهَيْنَتِه يَوُمَ وَلَدَنَهُ أُمَّهُ. فَقَالَ: قَلْتُ بَخِ بَخِ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: قَلْ قَالَ آنِفًا اَجُودَ مِنْ هَذَا قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فَاسَبْعَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةً يَعُلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاقِيهُ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْجَنَّةِ الْمُ فَعَلَى عَمَلاةً يَعُلُمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى فَرَغُ مِنْ صَلاقِهِ مِنْ اللهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ ابُوابٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ الْجَنَّةِ مُنْ اللهُ فَا مَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ ابُوابٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَلَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ ابُوابٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَا مَاءً وَلُولُ فِيهَا صَاءً مَا يَقُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْتُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

\* حضرت عقبہ بن عامر جہنی و النظائی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم من النظام کے ساتھ سفر کررہے تھے ہم اونوں کو تیزی ہے دوڑارہے تھے ایک دن ہم آئے تو نبی اکرم من النظام خطبہ دے رہے تھے آپ کی بات میں سے پھے تفتگو پہلے گزر چکی تھی میں حضرت عمر بن خطاب والنظاف کے پہلومیں بیٹھ گیا تو میں نے نبی اکرم منا النظام کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا:

''جو خض وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہو کرنماز ادا کرے ایسی نماز ادا کرے جس میں وہ یہ جان رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے' یہاں تک کہ وہ اس نمازے فارغ ہو جائے تو اُس کی وہی حالت ہو جاتی ہے جیسی اُس دن تھی جب اُس کی ماں نے اُسے جنم دیا تھا (یعنی وہ گنا ہوں سے کمل طور پریاک ہوجا تا ہے )''۔

حضرت عقبہ بن عامر بڑائنٹو کہتے ہیں: میں نے اس پر کہا: واہ جی واہ! اس پرحضرت عمر بن خطاب رڈائنٹوانے فر مایا: آپ سُلَیْتُوَاُ نے تھوڑی دیر پہلے جو بات ارشاد فر مائی ہےوہ اس ہے بھی زیادہ اچھی ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رٹائنٹوانے بتایا کہ بی اکرم سُلَائِیُوَا نے بدارشاد فرمایا:

'' جو شخص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور پھر کھڑا ہوکرالی نماز ادا کرے جس میں اُسے بتا چل رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیہان تک کہ وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوجائے' پھروہ پیکلمات پڑھے:

'' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں''۔

تو اُس خفس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں کہوہ اُن میں سے جس میں سے چاہے'اندر داخل ہو ئے۔

143 - آ ثارِ صابد عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوِ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، أَنَّ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَوِیَّ قَالَ: نُحَوِقُ عَلَى اَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَوِقٌ عَلَى اَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا فَعَرْقُ عَلَى اَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا فَعَرْقُ عَلَى اَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا فَا فَعَرْقُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ہم نمازادا کرتے ہیں تو نماز اُس سے پہلے کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

144 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَبَانَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيِّ: إِنَّ الْعَبُدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وُضِعَتُ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَلَا يَقُرُ عُ مِنْ صَلَايَه حَتَى تَتَفَرَّقَ مِنْهُ كَمَا تَفَرَّقُ عُذُوقُ النَّخُلَةِ، تَسَّاقَطُ يَمِينًا وَشِمَالًا

\* حضرت سلمان فاری رفتائیڈ فرماتے ہیں: مؤمن بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اُس کے گناہ اُس کے سر پرر کھ دیئے جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اُس سے پہلے اُس کے گناہ یوں گرجاتے ہیں جس طرح کی ہوئی تھجوریں گرتی ہیں وہ گناہ دائیں طرف اور بائیں طرف گرجاتے ہیں۔

145 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَقِيّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا يُنَادِى مُنَادٍ مِنْ اَهُلِ السَّمَاءِ: قُومُوا يَا بَنِيْ آدَمَ فَاطْفِئُوا نِيرَانَكُمْ قَالَ: فَيَقُومُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ

\* حن فرماتے ہیں: جب بھی اہلِ زمین میں ہے کوئی منادی نماز کا اعلان کرتا ہے تو اہلِ آسان میں ہے ایک منادی بیا علان کرتا ہے: اے اولا وآ دم! اُٹھ جا وَ اور اپنی آگ کو بچھا دو! حسن فرماتے ہیں: پھر مؤذن کھڑا ہو کراذان دیتا ہے اور پھرلوگ اُٹھ کرنماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔

146 - آ ثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنْدَة، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ آبِى كَثِيرِ الزُّبَيْدِي، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَتُ فِى عُنُقِ آدَمَ شَافَةٌ - يَعْنِى بَثُرَةً - فَصَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إلى عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَتُ فِى عُنُقِ آدَمَ شَافَةٌ - يَعْنِى بَثُرَةً - فَصَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إلى الْكَفِّ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إلى الْكَفِّ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إلى الْكَفِّ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إلى الْهُ بَهَام، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَذَهَبَتْ

ﷺ حفزت عبداللہ بن عمرو بن العاص دِنگانیئاں کرتے ہیں: حفزت آ دم علیہ السلام کی گردن میں پھنسی نکلی اُنہوں نے نماز ادا کی تووہ پھسل کراُن کے سینے تک آگئی کھراُنہوں نے نماز ادا کی تووہ پھسل کراُن کے پبلوتک آگئی کچراُنہوں نے نماز ادا کی تووہ اُن کی تقیلی تک آگئ کچراُنہوں نے نماز ادا کی تووہ اُن کے انگو ٹھے تک آگئی کچراُنہوں نے نماز ادا کی تووہ رخصت ہوگیا۔

147- آ ثارِصحابه: عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبُهُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ: الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَتِ الْكَبَائِرُ

ﷺ ابودائل بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود طلاقۂ فرماتے ہیں: نمازیں درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جبکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کیا جائے۔

148 - آ ثارِ صحاب َ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، آنَهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ اجْتِهَادَهُ قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى مِنُ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَآنَهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ فَذَكَرَ ذلك لَـهُ فَـقَـالَ سَـلْـمَانُ: حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فَانَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمُ تُصِبِ الْسَمَقُتَلَةَ، فَإِذَا آمْسَى النَّاسُ كَانُوْا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ لَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ لَا لَهُ وَلا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ لا لَـهُ وَلا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ لا لَـهُ وَلا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ لا لَـهُ وَلا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ اعْتَنَمَ ظُلُمَةَ اللَّيْلِ، وَعَفْلَةَ النَّاسِ، فَقَامَ يُصِيعُ فَلْلِكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ وَلا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ اعْتَنَمَ غَفْلَةَ النَّاسِ، وَظُلُمَةَ اللَّيْلِ، فَرَكِبَ رَأْسَهُ فِى الْمَعَاصِى فَلْالِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَرَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلا عَلَيْهِ، فَإِلَّاكَ وَالْحَقَّحَقَةَ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ

\* طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ اُنہوں نے حضرت سلمان فاری بڑا ٹیڈنے کے ہاں رات بسر کی تا کہ اُن کی رات کی عبادت کا جائزہ لیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان بڑا ٹیڈئو کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے رات کے آخری حصے میں نماز اوا کی 'یا ندازہ ہور ہاتھا کہ اُنہیں طارق بن شہاب کی سوچ کا اندازہ نہیں ہواتھا 'پھرطارق نے اپنامؤقف اُن کے سامنے پیش کیا تو حضرت سلمان بڑا ٹیڈؤنے فرمایا:

"ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرو ( یعنی انہیں با قاعدگی سے اداکرتے رہو ) یہ ان زخموں کے لیے کفارہ بن جا کیں گئی نمازوں کی تین عیشتیں ہوتی ہیں اُن میں سے پھووہ جب تک تم قتل کے مرتک نہیں ہوتے ہیں ہوگ ان کی تین عیشتیں ہوتی ہیں اُن میں سے پھوا لیے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہوئی ہوتا اُن میں ہوگی ہوتے ہیں جنہیں ہوئی ہوتی اور پھوا سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہوتو کوئی تیکی حاصل ہوئی ہوتی اور نہی اُن کے ذمہ کوئی گناہ لازم ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص رات کی ہیں جنہیں نہوتو کوئی تیکی حاصل ہوئی ہوتی ہو اور نہی اُن کے ذمہ کوئی گناہ لازم ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص رات کی تاریکی کوئیمت ہوجاتی ہے تو اس خص ہو الیک ایس موقع ہوجاتی ہے تو تاریکی کوئیمت ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتے ہیں وہ خص اُٹھر کر نماز اداکر تا ہے یہاں تک کہ جن ہوجاتی ہے تو کوئی ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی ہوتا ہوتا ہوتا ہے تو ایسے شخص کوئی گناہ ہوتا ہے تو کہ ہوتا ہوتا ہے تو ایسے شخص کوئی گناہ ہوتا ہے تو تم طاقت سے زیادہ وزن لادنے ( یعنی شدت پندی اضیار کرنے ) سے اور نہ اُس کر کوئی گناہ لازم ہوتا ہے تو تم طاقت سے زیادہ وزن لادنے ( یعنی شدت پندی اضیار کرنے ) سے اور نہ اُس کر کوئی گناہ لازم ہوتا ہے تو تم طاقت سے زیادہ وزن لادنے ( یعنی شدت پندی اضیار کرنے ) سے بیکنے کی کوشش کر واور تم پر میانہ روی اور با قاعدگی لازم ہے '۔

149 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْامَةِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: صَلَاهُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِه نُورْ، وَإِذَا قَامَ الرَّجُلُ اِلَى الصَّلَاةِ عُلِقَتُ خَطَابَاهُ فَوْقَهُ، فَلَا يَسُجُدُ سَجْدَةً إِلَّا كَفَرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً

\* حضرت زیدین ثابت ڈگائنڈ بیان کرتے ہیں: آ دمی کا پنے گھر میں نمازادا کرنا نور ہے جب آ دمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اُس کے گناہ اُس کے اوپر رکھ دیئے جاتے ہیں جب بھی وہ مجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس ہے اُس کے گناہوں کو دورکر دیتا ہے۔۔ 150 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَتَحُفُّ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَتَحُفُّ بِهِ الْمُنَاجِى مَنْ يُنَاجِى مَا انْفَتَلَ السَّمَاءِ، وَيُنَادِى مُنَادٍ لَوْ عَلِمَ الْمُنَاجِى مَنْ يُنَاجِى مَا انْفَتَلَ

\* \* حن بقرى نى اكرم مَالَيْكُم كايفرمان نقل كرتے بين:

''نمازی کوتین خصوصیات حاصل ہوتی ہیں'ایک یہ کہ اُس کے پاؤں سے لے کے آسان کے کنارے تک رحمت اُس پرنازل ہوتی رہتی ہے' دوسرا میہ کہ آسان کے کنارے تک فرشتے اپنے پروں کے ذریعہ اُسے ڈھانپ لیتے ہیں اورا میک منادی ساعلان کرتا ہے کہ اگر منا جات کرنے والے شخص کو میہ پتا چل جائے کہ وہ کس کی بارگاہ میں منا جات کر رہاہے؟ تو وہ اے بھی ختم نہ کرے'۔

### بَابُ مَا يُذُهِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْمُحَطَايَا باب: وضوكَتْ گناہوں كونتم كرديتاہے؟

151 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءً: إِذَا مَصْمَصَ كَانَ مَا يَغُوجُ مِنْ فِيْهِ حَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ كَانَ مَا يَخُوجُ مِنْ أَنْفِهِ حَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ كَانَ مَا يَخُوجُ مِنْهُ حَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ كَانَ مَا يَخُوجُ مِنْهُ حَطَايَا، وَإِذَا خَسَلَ وَجُلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْاَقْلَادِ حَطَايَا، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْاَقْلَادِ حَطَايَا، وَإِذَا خَسَلَ وِجُلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْاَقْلَادِ خَطَايَا، وَإِذَا خَسَلَ وِجُلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مَا خَطَايَا حَتَّى يَرُجِعَ كَمَا وَلَذَتُهُ أُمَّهُ إِلَّا مِنْ كَبِيرَةٍ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں عطاء نے جھے کہا جب آدی کل کرتا ہے تو اُس کے مند میں سے گناونکل جاتے ہیں ، جب دہ تاک میں پانی ڈالٹا ہے تو اُس میں سے گناونکل جاتا ہے جب دہ چہرے کودھوتا ہے تو اُس میں سے گناونکل جاتا ہے جب دہ دونوں بازودھوتا ہے تو اُس میں سے گناونکل جاتے ہیں جب دہ سر کامسے کرتا ہے تو اُس میں سے گناونکل جاتے ہیں جب دہ سرکامسے کرتا ہے تو اُس میں سے گناونکل جاتے ہیں جب دہ اور ایس آتا ہے تو دہ ایسے ہوتا ہے تیں جب دہ اُس کی باک دہ جب دہ دوالی آتا ہے تو دہ ایسے ہوتا ہے تیں اُس کی مال نے اُسے جنم دیا تھا'البتہ کیروگناوکا معالم مختلف ہے۔

152 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْمُشَى بُنِ الصَّبَّح، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيّ، أَنَّ مَوْلاً لَهُ بُقَالُ لَهُ أُمُّ اللهُ عَلَيْهِ الشَّامِةِ وَمَلْكَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنْوِ بِدَوَاةٍ وَقَلَم، وَارْسَلَتُ إلى آبِى أُمَامَةً فُسَآلَتُهُ عَنْ حَدِيثِ حَلَّلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَامَ إلى الْوصُوءِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَامَ إلى الْوصُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَامَ إلى الوصُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَامَ إلى الْوصُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَامَ إلى الْوصُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَامَ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: مَنْ قَالَ عَمْدَةً مِنْ الْفِهُ وَسَلَّى يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَقِيهِ مَا اللهُ مَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ مَوْدَةٍ وَإِنْ خَوْجَ إلى صَلَاةٍ مَعُرُوطَةٍ كَانَ كَحَجَّةٍ مَهُ وُورَةٍ وَإِنْ خَوَجَ إلى صَلَاةٍ تَطُوعُ عَلَيْكُ حَتَى يَغُسِلَ الْقَلَعَيْنِ فَإِنْ خَوَجَ إلى صَلَاةٍ مَقُرُوطَةٍ كَانَ كَحَجَّةٍ مَهُ وُورَةٍ وَإِنْ خَوْجَ إلى صَلَاةٍ تَطُوعُ عَلَى كَعُمْرَةٍ مَبُرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَبُرُورَةٍ مَبْرُورَةٍ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعُولُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَالِلَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَامِ الْعَلَى عَلَى الْعُلَامِ الْعَلَى اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَالِلَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَالِلْكَ عَلَى اللهُ الْعُلَالِي اللهُ الْعُلَى الْعُلَالِقُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَامِ اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالِي اللهُ الْعُلَى اللهُ اللهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالَ اللهُ الْعُلَى اللهُ الله

152 -البعجم الكبير للطبراني، باب الصاد، ما استدابو امامة، البثني بن الصباح، حديث:7860

ﷺ قاسم شامی بیان کرتے ہیں: اُن لوگوں کی ایک کنیز تھی جس کا نام اُم ہاشم تھا' ایک مرتبہ اُس کنیز نے پردے ہیں بیٹے کردوات اور قلم منگوایا اور پھر حضرت ابوا مامہ ڈٹاٹٹو کو پیغام دے کر بلوایا اور اُن سے نبی اکرم منگائیو ہم کی اُس حدیث کے بارے ہیں وریافت کیا جو اُنہوں نے نبی اکرم منگائیو ہم کے جوالے سے وضو کے بارے میں نقل کی ہے تو حضرت ابوا مامہ ڈٹاٹٹو نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم منگائیو ہم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''جو تحض وضوکرتا ہے تو جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اُس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں' جب وہ کل کرتا ہے تو اُس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں' جب ناک صاف کرتا ہے تو اُس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں' یہاں تک کہ وہ دونوں پاؤں دھوتا ہے ( تو اُن میں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں ) پھر جب وہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلٹا ہے تو بیم تعبول جج کی مانند ہوتا ہے اور اگروہ نفل نماز اداکرنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ تعبول عمرہ کی ، نند ہوتا ہے''۔

153 - صديث بوك: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، وَرَجُلْ، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ سَوَّارٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةَ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللَّيْلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَحِرُ قَالَ: ثُمَّ الصَّلاةَ الْمَصْرِ، ثُمَّ الصَّلاةَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ صَلاةً اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ صَلاةً النَّهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ الْحُدِ، وَاَنَّ الْعَبْدَ إِذَا السَّمْسُ قَالَ: وَمَنْ صَلَّى عَلَى صَلاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ الْحُدِ، وَاَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اللهِ اللهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ الْحُدِ، وَاَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اللهِ اللهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ الْحُدِ، وَاَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اللهِ اللهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ الْحُدِ، وَاَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اللهِ اللهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ الْحُدِ، وَاَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْمَالِ وَخَقِيرًا فَعَسَلَ كَقَيْهِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنُ كَقَيْهِ، ثُمَّ إِذَا مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنُ وَجَهِم وَسَمُعِه وَبَصِرِه، ثُمَّ إِذَا عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنْ وَجَهِم وَسَمُعِه وَبَصِرِه، ثُمَّ إِذَا عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنْ وَبُهُ مِنْ وَرَاعَيْهِ، ثُمَّ إِذَا عَسَلَ وَرَاعَيْهِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنْ وَرَاعَيْهِ، ثُمَّ إِذَا عَسَلَ وَرَاعَيْهِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنْ وَجَلَيْه، ثُمَّ إِذَا عَسَلَ وَرَاعَيْهِ خَرَجَتُ ذُنُوبُهُ مِنْ وَلَاتُهُ اللهُ الْعَلَامِ وَلَلْتُهُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَامِ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ ا

153-عاصم بن ضمر ہ حضرت علی مڑا نیڈ کا یہ بیان بقل کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! رات کا کون ساحصہ (عباوت کے لیے) زیادہ نصیلت رکھتا ہے؟ نبی اگرم مُلا نیڈ نیٹر نے فر مایا: آخری نصف حصہ پھر نبی اگرم مُلا نیڈ نیٹر عصر کی نماز (کا وقت شروع ہونے تک ) نماز قبول ہوتی رہتی ہے پھر سورج نکلنے تک کوئی نماز ادانہیں کی جائے گی 'پھر عصر کی نماز تک نماز قبول ہوتی رہتی ہے پھر سورج غروب ہونے تک کوئی نماز ادانہیں کی جائے گی ( یعنی نفل نماز ادانہیں کی جائے گی)۔ رادی بیان کرتے ہیں:
میں نے عرض کی: یارسول اللہ! رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم نے فر مایا: دو دو کرے حضرت علی ڈھٹھ نے ایک کرتے ہیں:
کرتے ہیں: میں نے عرض کی: دن کی نماز کسے ادا کی جائے گی؟ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم نے فر مایا: چار کے ایک مناز کسے ادا کی جائے گی؟ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم نے نہوں کر کے۔ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم نے بیا کہ مایا: چار چار کر کے۔ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم کی دیا دور اُلم کے ایک کرنے اور کی دیا دیا کہ جائے گی؟ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم کی جائے گی دور اُلم کے دیا کہ میں اُلم مُلا نیڈ اُلم کی دیا دور کر ہے۔ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم کی دیا دیا دیں کہ میں کی خوا کے دیا کہ دیا دیا کہ جائے گی دیا انہ کیا دیا دور کر اور کے۔ نبی اگرم مُلا نیڈ اُلم کی دیا دیا کیا کہ دیا کہ دیا دیا کہ جائے گی دیا دیا کہ جائے گی دیا کہ دور کر دیا کہ دیا

''جو تخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیج گا'اللہ تعالیٰ اُس کے لیےایک قیراط (اجر دنواب) نوٹ کر لے گا ادرایک قیراط اُحد پہاڑ جتنا ہوگا اور جب بندہ وضوکرتا ہے اور دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اُس کے دونوں ہاتھوں میں سے گناہ نگل جاتے میں پھر جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اُس کے نظنوں میں سے گناہ نکل جاتے ہیں 'جب وہ اپنا چرہ و دھوتا ہے تو اُس کے چہرے اور ساعت اور بصارت میں سے گناہ نکل جاتے ہیں 'جب وہ اپ دونوں باز ودھوتا ہے تو اُس کے بازوؤں میں سے گناہ نکل جاتے ہیں 'جب وہ اپنے سر پر سے کرتا ہے تو اُس کے سر میں سے نکل جاتے ہیں ' جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اُس کے پاؤں میں سے گناہ نکل جاتے ہیں 'پھر جب وہ نماز اوا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایس کی والدہ نے اُسے جنم دیا ۔ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گنا ہوں سے یوں پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے اُس دن تھا جس دن اُس کی والدہ نے اُسے جنم دیا ۔

154 - صديث بُوك : عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِى قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ عَبُسَةَ قَالَ: كَانَ جَالِسًا مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ، اِذُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ يُحَدِّثُنَا حَدِيئًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمُرُّو: جَالِسًا مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ، اِذُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ يُحَدِّثُنَا حَدِيئًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمُرُّو: اَنَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هِى، لِللهِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هِى، لِللهِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هِى، لِللهِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هِى، لِللهِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ رَمَى سَهُمَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ اَبُوكَ وَاحْذَرُ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ اَعْتَقَ نَسَمَةً اَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

قَـالَ: وَسَـمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ آعُتَقَ نَسَمَتَيْنِ، آعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضُويْنِ مِنْهُمَا عُضُويْنِ مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ ٱبُوكَ وَاحْذَرُ

قَالَ: وَحَدِينًا لَوْ آنِى لَمُ اَسْمَعُهُ مِنْهُ إِلَّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا اَوْ خَمْسًا لَمُ اُحَدِّثُكُمُوهُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يَتَوَضَّا فَيَعُسِلُ وَجُهَهُ إِلَّا تَسَاقَطَتُ خَطَايًا وَجُهِهِ مِنْ اَطُرَافِ لِحُيَّتِهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ تَسَاقَطَتُ خَطَايًا يَسُدِهِ مِنْ اَطُرَافِ شَعْرِه، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَسَاقَطَتُ خَطَايًا رَأْسِهِ مِنْ اَطُرَافِ شَعْرِه، فَإِذَا مَسْحَ بِرَأْسِهِ تَسَاقَطَتُ خَطَايًا رَأْسِهِ مِنْ اَطُرَافِ شَعْرِه، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَسَاقَطَتُ خَطَايًا رَأْسِهِ مِنْ اَطُرَافِ شَعْرِه، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَسَاقَطَتُ خَطَايًا رَأُسِهِ مِنْ اَطُرَافِ شَعْرِه، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَسَاقَطَتُ خَطَايًا وَهُم فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فِيْهِ فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فِيْهِ فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى وَكُو اَحُذَرُ حَذِثَ وَلَا تُخْطِءُ

\* ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عبسہ ڈٹائٹڈا پنے پچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے'ای دوران ایک صاحب نے اُن سے کہا: کون ہمیں نبی اکرم مٹائٹی کے حوالے سے حدیث بیان کرے گا! تو حضرت عمرونے کہا: میں کروں گا! تو اُس خض نے کہا: کھیک ہے! اللہ آپ کا بھلا کرے! لیکن احتیاط سے سیجئے گا! (لفظوں کی کی بیشی نہ ہو) تو حضرت عمرو بن عبسہ مٹائٹو نے نبیا کرم مٹائٹو کی کویدار شادفرماتے ہوئے سناہے:

'' جو خض اللّٰدی راہ میں بوڑھا ہو جائے (یا اُس کے بال سفید ہو جا کیں ) تو یہ چیز قیامت کے دن اُس کے لیے نور ہو گی''۔

اُس شخص نے کہا:ٹھیک ہے!اللّٰہ آپ کا بھلا کرے!احتیاط کیجئے گا! پھر حصرت عمرو بن عبسہ ڈلٹٹیڈنے بیان کیا:میں نے نی

اكرم مَنَاتُونِمُ كوريارشادفرات موسة سناب:

" جو خص الله كى راه ميں ايك تير پيئل إلى اور اس كے ليے ايك غلام آزاد كرنے كى مانند ہوتا ہے " ـ

اُس شخص نے کہا: بالکل ٹھیک ہے! اللہ آپ کا بھلا کرے! احتیاط سیجئے گا۔ پھر حضرت عمر وبن عبسہ ڈٹائٹڈ نے بیان کیا: میں نے نبی اکرم مُٹائٹیٹی کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' جو شخص ایک شخص کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس (آزاد ہونے والے) کے ہرایک عضو کے عوض میں اُس (آزاد '' ۔ نے والے ) کے ہرایک عضو کوجہنم ہے آزاد کر دیتا ہے''۔

مسرت مروبن عبسه تا تعلیہ بھی بتایا کہ میں نے نی اکرم من فیلیم کا ویارشادفرماتے ہوئے ساہے:

'' جو تنس دو جانوں کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالی اُن کے ہر دواعضاء کے عوض میں اُس مخص کے ہر دواعضاء کوجہنم سے آزاد کردیتا ہے'۔

اُس شخص نے کہا: بالکل ٹھیک ہے! اللہ آپ کا بھلا کرے! احتیاط سیجئے گااور مزید سنا ہے! تو حضرت عمر و بن عبسہ ڈٹاٹٹڈ نے بتایا ایک حدیث ہے جو میں نے نبی اکرم مُٹاٹیٹو کا سے ایک مرتبہ نبیں' دو مرتبہ نبیں' مین مرتبہ نبیں' چارمرتبہ نبیں' پانچ مرتبہ سی ہوئی ہے'اگر بیر (اتن مرتبہ ) نہ بی ہوئی ہوتی' تو میں تہمیں نہ بیان کرتا۔ (نبی اکرم مُٹاٹٹیو کم نے فرمایا ہے:)

''جومسلمان بندہ وضوکرتے ہوئے اپنے چرہے کو دھوتا ہے تو اُس کے چرے کے گناہ اُس کی داڑھی کے اطراف سے بنچ گرجاتے ہیں' جب وہ دونوں باز ودھوتا ہے تو اُس کے باز وؤں کے گناہ اُس کے ناخنوں کے درمیان میں ہے بھی گرجاتے ہیں' جب وہ اپنے سرکامنے کرتا ہے تو اُس کے سرکے گناہ اُس کے بالوں کے کناروں سے نیچ گرجاتے ہیں' جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اُس کے پاؤں کے گناہ اُن کے نیچوالے جھے سے نیچ گرجاتے ہیں' چرجب وہ مجد میں آ کرائس میں باجماعت نماز اداکرتا ہے تو اُس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہوجاتا ہے' اوراگروہ کھڑے ہوکردور کعت نقل اداکر لے تو بیائس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں'۔

اُس مخص نے کہا: بالکل ٹھیک ہے! اللہ آپ کا بھلا کرے! (اور بیان کیجئے) اور احتیاط کیجئے گا' حدیث بیان کریں لیکن اُس میں کوئی غلطی نہ کریں۔

155 - مديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ إِبُرَاهيم بُن مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهيلُ بْنِ آبِى صَّالِح، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي مَا الوضوء، موطأ مائك، كتاب الطهارة، بأب جأمع الوضوء، حديث: 60، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب فضل الوضوء، حديث: 752، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في فضل الطهور، حديث: 22، السنن الكبرى للبيهقي، حديث: 23، شرح معاني الآثار للطحاوى، بأب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، حديث: 123، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، بأب فضيلة الوضوء ، حديث: 359، مسند احمد بن حنبل، مسند ابي هريرة رضى الله عنه، حديث: 7834، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب فضل الوضوء، ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضء نقياً من ذنوبه بعد فراغه، حديث: 1045 مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيان ثواب المضمضة والاستنشاق وصفتها، حديث: 515

هُ رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَصْمَصَ الْعَبُدُ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِينَةٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَ الْمَاءِ إِذَا خَرَجَتُ كُلُّ حَطِينَةٍ فِى وَجُهِهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِى يَقُطُرُ مِنْ وَجُهِه، وَإِذَا غَسَلَ يَقُطُرُ مِنْ فِيهِ، وَإِذَا غَسَلَ يَعْدُبُهِ، خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ يَدَيُهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِى يَقُطُرُ مِنْ يَدَيُهِ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ يَدَيُهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِى يَقُطُرُ مِنْ يَكَدِه، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ يَدُعُلِكُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُحِى عَنْهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ خَطِينَةٌ، وَزِيْدَ بِهَا حَسَنَةً حَتَّى يَذْخُلَ عَلْهَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُحِى عَنْهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ خَطِينَةٌ، وَزِيْدَ بِهَا حَسَنَةً حَتَّى يَذْخُلَ الْمُسْجِدِ

#### \* \* حضرت ابو هريره والنفذي اكرم مَا ليَقِيمُ كابي فرمان تقل كرتے مين:

"جب کوئی بندہ کلی کرتا ہے تو اُس کے مند میں سے پانی کے ساتھ اُس کا ہروہ گناہ نکل جاتا ہے جو اُس نے کلام کیا تھا' جب دہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اُس کے چہرے سے شکنے والے پانی کے قطروں کے ساتھ اُس کے چہرے پر موجود ہر گناہ نکل جاتا ہے جب دہ اپنے دونوں بازودھوتا ہے تو اُس کے بازوؤں سے شکنے والے پانی کے ہرا یک قطرے کے ساتھ اُس کے بازوؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں' جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو جب وہ اُن دونوں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں میں سے گناہ نکل جاتے ہیں' بھر جب وہ اپنے گھرسے نکل کر مجد کی طرف جاتا ہے تو اُس کے ہرایک قدم کے عوض میں اُس کے ایک گناہ کو منا دیا جاتا ہے اور ایک قدم کے نوش میں اُس کی ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مجد میں داخل ہو جاتا ہے'۔

156 - صديت بُول: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيُع، عَنُ الْآسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ تَعْلَبَةَ بُنِ عَباد، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: مَا اَدْرِى كَمْ حَدَّقَنِى هٰذَا الْحَدِيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ وُضُوْءة قَحَتَى يَسِيلَ الْسَمَاء عَلَى وَجُهِه، ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاء عَلَى مِرْفَقَيْه، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْه حَتَّى يَسِيلَ الْمَاء مِنْ قِبَلِ عَقِبَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّى فَيُحُسِنُ صَلاَتَهُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَف

﴿ تَعْلِم بَن عَبَاداً ہِ والدكائير بيان نقل كرتے ہيں: مجھے نہيں معلوم كدا نہوں نے نبى اكرم مَثَّاتِيْم كے حوالے سے يہ صديث كتني مرتبہ مجھے بيان كى ہے ( نبى اكرم مَثَلَّتُهُمْ نے ارشاد فرمايا ہے: )

''جو خص وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرتا ہے' یہاں تک کداپنے چبرے پر پانی بہالیتا ہے دونوں بازووں کو دھولیتا ہے یہاں تک کداپنی کہنیوں پر بھی پانی بہالیتا ہے' پھر دونوں پاؤں دھوتا ہے یہاں تک کداپنی ایڑیوں پر بھی پانی بہالیتا ہے' پھروہ نماز اداکرتا ہے اوراجھی طرح سے نماز اداکرتا ہے تو اُس فخض کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔

# بَابُ هَلُ يَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ آمُ لَا؟

### باب کیا آ دمی ہرنماز کے لیے از سرنو وضوکرے گایا نہیں؟

157 - صديث بُول: عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ التَّوْرِيّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ الْعُصْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الْعُصْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَى كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

وَالْمَغُوِبَ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

158 - حديث نبوى: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: آخبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْتَلِا، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُورَيْدَةَ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ بِوُصُوءٍ وَّاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَنَعْتَ شَيْنًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: إِنِّى عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

\* سلیمان بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان قال کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے چند نمازیں ایک بی وضو کے ساتھ اداکیں ' آپ نے اپنے موزوں پرمسے کیا تو حضرت عمر ٹرگاٹیڈ نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ! آج آپ نے ایک ایسا طرزِ مل اختیار کیا ہے جو آپ نے اس سے پہلے اختیار نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے فرمایا: اے عمر! میں نے جان بوجھ کرایسا کیا ہے۔

159 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ آبِى غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ السَّلَهِ الرَّقَ اشِيّ قَالَ: كُنَّا مَعَ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ فِى جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجُلَةَ، إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى اللَّهِ الرَّقَ اشِيّ قَالَ: كُنَّا مَعَ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ فِى جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجُلَةَ، إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهُرِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى الْمُوسُوءِ، فَتَوضَّنُوا فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهُرِ، فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُصُوءِ آيُضًا، فَآمَرَ مُنَادِيهَ فَنَادَى، آلا لا وُضُوءً إِلَّا عَلَى مَنْ آحُدَت، قَدْ آوُشَكَ مُنَادِيهُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ حَتَّى يَضُوبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالشَيْفِ مِنَ الْجَهُلِ

\* طان بن عبدالله رقافي بيان كرت بين ايك مرتب بم وجلد كانار ايك الشريل ومورت ايدموى الشعرى بن الله على المعارة بين الله على ووران نماز كا وقت بوكيا تو موزن نظر كل نماز كي ليا وان دك الوك وموكر نه كي أي الله المعارة بياب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، حديث: 441، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء انه يصلى الصلوات بوضوء واحد، حديث: 581، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب الرجل يصل الصلوات بوضوء واحد، حديث: 149، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد، حديث: 507، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب اذا قبتم الي الصلاة، حديث: 696، صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، فكر الوقت الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلوات، حديث: 1728، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة وانها لا تقبل الا من، حديث: 497، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء ، باب ذكر الدليل على ان الله عز وجل انها اوجب الوضوء مديث: 121، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، من كأن يصلى الصلاة بوضوء واحد، حديث: 296، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، الوضوء الموضوء مكاني الطهارة، الوضوء مديث: 131، السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الطهارة الوضوء المد بن حنبل، مسند الانصار، حديث بريدة الاسلمي، حديث: 2244 السنين الكبرى للبيهقى، كتاب الطهارة حديث: 716

لوگوں نے وضوکیا تو حضرت ابوموی اشعری بنائنڈ نے اُن لوگوں کونماز پڑھائی کھروہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے جب عصری نماز کا وقت ہوا تو عصر کے لیے مؤون نے اوّان وی اُلوگ پھروضو کے لیے اُٹھنے لگے تو حصرت ابوموی جائنڈ نے مؤون کو ہدایت کی کہ اعلان کرو: خبروارا وضوسرف اُسٹھنٹ پراازم ہوگا جو پہلے بے وضوہ و چکا ہؤ عنقریب علم رخصت ہوجائے گا اور جہالت ظاہر ہوجائے گی میاں تک کہ وَنْ شخص جہالت کی وجہ سے این مال کوتلوار کے ذریلے قبل کردے گا۔

160 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزُّاقِ، عَنْ مَعْ مَنْ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا أَبَالِي آنُ أُصَلِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّهُنَّ بؤُضُوءٍ وَّاحِدٍ مَا لَمُ أَدَافِعُ غَائِطًا آوُ بَوْلًا.

ﷺ امام علی بیان کرتے ہیں: میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا' خواہ میں پانچوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ اوا کراوں' جبکہ میں نے یا خانہ یا پیشاب نہ کیا ہو( یا کسی اور وجہ ہے بے وضونہ ہوا ہوؤں )۔

161 - <u>اقوالِ تابعين:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

\*\* قادہ کے حوالے ہے اس کی مانندروایت منقول ہے۔

162 - <u>آ ثارِ كاب</u>َغَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: كَانَ اَحَدُنَا يَكُفِيْهِ الْوُصُّوْءَ مَا لَمْ يُحْدِثُ

ﷺ مروبن عامر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک بڑائٹیڈ کو سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہم میں سے کسی بھی ایک شخص کے لیے اُس وفت تک وضو کا فی ہوگا جب تک وہ بے وضونییں ہوتا۔

163 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيَ، عَنِ الزُّبَيْدِ بُنِ عَدِيٍّ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اِنِّى لاُصَلِّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ بِوْضُوْءٍ وَّاحِدٍ مَا لَمُ أَحْدِثُ، اَوُ اَقُولُ مُنْكَرًا

\* \* ابراہیم بختی فرماتے ہیں: میں ایک ہی وضو کے ساتھ ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں ادا کر لیتا ہوں جبکہ میں بے وضونہ ہوا ہوؤ ک نیامیں نے کوئی منظر بات نہ کہی ہو۔

164 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا يُجُوزُ وُضُوْءُ اَحَدُ وَكُورُهُ وَضُوْءُ الْحَدَى وَيَمْسَحُ اَوْ لَمْ يَمْسَحُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهُبًا يَقُولُ: إِنِي اَحَدَ اللَّهُ وَهُبًا يَقُولُ: إِنِي لَاصَلِى الظَّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ

\* ابراہیم نخی فرماتے ہیں: کسی بھی شخص کا وضوا یک دن اورا یک رات کی نماز وں سے زیادہ وقت کے لیے جائز نہیں ہے ، خواہ وہ اس دوران بے وضو بواہو کیا ہے وضو نہ ہواہو خواہ اُس نے سے کیا ہو یا سے نہ کیا ہو۔

راوى بيان كرتے بيں: ميں نے وہب كويہ كہتے ہوئے سنا ہے: ميں عشاء كوضو كے ساتھ ظہر كى نماز اواكر تا ہوں۔ 165 - اقوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوُضُوء ُ لِكُلِّ صَلاةٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلْتُ يَقُولُ: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاقِ) والساندة: 6) قَالَ: حَسْبُكَ الْـوُصُوء ُ الْاَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّاتُ لِلصَّبُحِ لَصَلَيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِهِ مَا لَمُ أُحُدِثُ قُلْتُ: فَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ؟ قَالَ: لَا

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا ہرنماز کے لیے از سرنو وضو کیا جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے کہا: اللہ تعالی نے تو یہ ارشاد فر مایا ہے: '' جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو'۔ تو عطاء نے جواب دیا: تہمارے لیے پہلے والا وضو کافی ہے اگر میں ضح کی نماز کے لیے وضو کروں تو میں اُس کے ذریعہ تمام نمازیں ادا کر سکتا ہوں' جب تک میں بہلے والا وضو کافی ہے اگر میں ضح کی نماز کے لیے از سرنو وضو میں بوتا۔ (ابن جرج کہتے ہیں:) میں نے کہا: تو کیا یہ بات مستحب قرار دی جائے گی کہ میں ہرنماز کے لیے از سرنو وضو کروں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

166 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَسْخِيى بُنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْآغَمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ الْاَسْوَدُ بُنُ يَزِيْدَ يَتَوَضَّا بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَلِّى بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثُ الْاَسْوَدُ بُنُ يَزِيْدَ يَتَوَضَّا بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَلِّى بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثُ

\* \* عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں: اسود بن بزیدایک پیائے کے ذریعہ وضوکرتے تھے جسم میں اتناپانی آتا تھا' جوآ دی کو سیراب کردئ چروہ اُس وضوکے ذریعہ تمام نمازیں ادا کر لیتے تھے جب تک وہ بے وضونہیں ہوتے تھے۔

167 - آثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ اَبِى ذِنْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخُومَةَ قَالَ: لِلْبُنِ عَبَّاسٍ: هَلُ لَكَ بَحُرْ فِى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ خَرَجَ فَتَوَضَّا قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَدُذَا يَصَنَعُ الشَّيْطَانُ، إِذَا جَاءَ فَآذِنُونِي فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هَكُذَا إِذَا يَصَنَعُ عَلَى مَا تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَعُمِدُ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهً كُمْ (المائدة: 8) فَتَلَا الْاَيَةَ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ هَكَذَا إِذَا يَتَ صَنَعُ عَاهِرٌ مَا لَهُ تُحُدِثُ

\* حضرت عبدالله بن عباس في الله بن عباس في الله الله عبد بيان كرتے إلى ايك مرتبه حضرت مسور بن مخر مد والنظائ وحضرت عبدالله بن عباس في الله عبد بن عبير كے بارے ميں كھ جائے وہ جب اذان سنتا ہے تو پہلے جاكر وضوكرتا ہے تو حضرت عبدالله بن عباس في الله الله بن عباس في الله بن عباس كواس بارے ميں بيا تو حضرت عبدالله بن عباس نے دريافت كيا بتم ايما كيوں كرتے ہو؟ أس نے حضرت عبدالله بن عباس نے دريافت كيا بتم ايما كيوں كرتے ہو؟ أس نے عض كيا الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے:

"جبتم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتوا پنے چہرول کودھولو' اُس کے بعداس نے پوری آیت تلاوت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈھ کھنے نے فر مایا: ایسانہیں ہے جب تم وضور کوئو تم پاک رہوگے جب تک تم بے وضونہیں ہوتے۔ 168 - آتار صحاب: عَبْدُ السوَّزَّاقِ، عَدنْ رَجُولٍ، مِنْ اَهُلِ مِصْوَ قَالَ: اَحْبَرَنَا فُضَیْلُ بُنُ مَرْزُوقِ الْهَمُدَائِیُّ، اَنَّ عَلِیَّا تَکَانَ یَتَوَضَّا لِکُلِّ صَکاةٍ

\* تضيل بن مرزوق بدانى بيان كرتے بين حضرت على ولائن برنمازكے ليے از سرنو وضوكرتے تھے۔ 169 - آثار صحابہ: عَبُدُ الرَّذَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُمَصُّمِصُ، وَيَسْتَنْفِرُ لِكُلِّ

صَكا

\* انع بیان کرتے ہیں:حضرت عمر ڈٹائٹؤ ہرنماز کے لیے گلی کرتے اور ناک میں یانی ڈالتے تھے۔

170 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ر اللہ کا نے از سر نو وضو کرتے تھے۔

بَابُ الْوُضُوِّءِ فِي النُّحَاسِ

### باب: پیتل کے برتن میں وضو کرنا

71 - آ ٹارِسحابہ عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَسِ ابُسِ جُرَيْجٍ قَسَالَ: اَخْبَرَنِی نَافِعٌ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَكُوَهُ اَنْ يَّتَوَضَّا فِي النِّحَاسِ قَالَ: جَاءَتُهُ النَّضَارُ وَالرِّكَاءُ وَطَسَّتُ نُحَاسٍ

\* نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ بات کو تا پند کرتے سے کہ پیتل کے برتن میں (موجود پانی کے دربید) وضو کیا جائے۔

وہ بیان کرتے ہیں: اُن کے پاس نضار رکاء اور پیش کا طشت آتا تھا۔

172 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ لَا يَتَوَضَّاُ فِي الصُّفْرِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَأْخُذُ بِيهِ. قُلُتُ: مَا النَّصَارُ؟ قَالَ: عُوْدُ الطَّرْفَاءِ

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر رُنا جُناکے بارے میں بیات منقول ہے کہ وہ پیتل کے برتن میں وضوئییں کرتے تھے۔

سفیان کہتے ہیں ہم اس کےمطابق فتو کی نہیں ویتے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: نضار سےمراد کیا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: جنگل کی کنزی (کا بناہوارتن)۔

173 - آ ٹارِصحاب:عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِینَارٍ قَالَ: کَانَ ابْنُ عُمَرَ، یَغُسِلُ قَلَمَیْهِ فِی طَسْتٍ مِنْ نُحَاسٍ قَالَ: وَکَانَ یَکُرَهُ اَنْ یَّشُرَبَ فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ

\* \* عبدالله بن دينار بيان كرت بين : حضرت عبدالله بن عمر الكائلا بن باؤل بيتل كر بنا بدو ك طشت مين دهو ليت

عبدالله بن دینار بیانِ کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر الحافظ پیتل کے بنے ہوئے برتن میں پینے کو کروہ سمجھتے تھے۔

174 - آ ثارِسِحابٍ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ذَكَوْتُ لَهُ كَرَاهِيَةَ ابْنِ عُمَرَ فِى النُّحَاسِ قَالَ: الْوُضُوْءُ فِى النُّحَاسِ مَا يُكُرَهُ مِنَ النَّحَاسِ شَيْءٌ، إلَّا لِوِيجِهِ قَطْ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: عطاء کے سامنے میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بیتل کا برتن

استعال کرنے کونا پیند کرتے تھے تو عطاءنے جواب دیا: پیتل کے برتن میں وضو کرنا اس وجہ سے نبیں ہے کہ پیتل کے اندر کوئی کراہت پائی جاتی ہے' بلکہ میسرف اُس کی اُو کی وجہ ہے۔

75 - آ تارسى بن عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْرَ اهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

ُ \* \* حضرت عبداللّٰہ بن عباس اللّٰ ﷺ بارے میں منقول ہے کہ وہ پیتل کے بنے ہوئے برتن میں وضوکر لیتے تھے۔

176 - آ ثارِصَحابِ:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَّتَوَضَّا فِي لَتُحَاسِ

٭ 🖈 نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر الحقظاس بات کونا پیند کرتے تھے کے پیتل کے برتن میں وضو کریں۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،
 كَانَ يَغْسِلُ رَاْسَهُ فِى سَطُلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِبَعْضِ آزُوَاجِهِ

\* حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلگیا کہ ایک زوجہ محترمہ کے تا نبے کے بنے ہوئے میں اپنا سردھو لیتے تھے۔

211 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ فِي النَّحَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ فِي النَّحَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْيِسُلُ رَاسَةً فِي سَطُلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. فَقَالَ رَجُلٌ حَيْنَذِ عِنْدَنَا مِنْ آلِ جَحْشٍ: نَعَمُ ذَلِكَ الْمِخْضَبُ عِنْدَنَا

179 - صحيح البخاري، كتاب الوضوء ، باب الغسل والوضوء في البخضب والقدح والخشب والحجارة، حديث: 194، مسند احبذ بن حنبل، مسند الانصار، الملحق المستدرك من مسند الانصار، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، حديث: 24649، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء وابواب الاواني اللواني يتوضأ فيهن او يغتسل، بأب اباحة الوضوء والغسل في اواني النحاس، حديث: 124، صحيح ابن حبان، كتأب التأريخ، ذكر اغتسال المصطفى صلى الله عليه وسلم من الهاء الذي لم، حديث: 6703، المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث هشيم، حديث: 460، السنن الكبرى للنسائي، كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان يعالج به النبي صلى الله عليه وسلم في، حديث: 6859، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب الاواني، بأب التطهر في سائر الاواني من المه الحجارة والزجاح والصفر والنحاس والشبه، حديث: 116، المعجم الاوسط للطبراني، بأب العين، باب الميم من اسمه عمد، حديث: 5632

صَـلَى الملَّهُ عَـلَيْدِ و للمَهَ فِي مَرَّصِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْدِ: صُبُّوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمُ تُحُلَلُ اَوْكِيَتُهُنَّ فَاعْهَدُ اِلَى النَّاسِ قَالَتْ عَ بِنَـٰةً ۚ فَاخْنَسْنَاهُ فِي مِخْتَسِ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَّسَكَّبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ اللِّنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَحَ

\* \* سيده ما نشه صديقه المعناميان كرتى بين: نبي أكرم مَنْ فَيْرَامُ كاجس بياري كيدوران انقال موا آپ ني أكس بياري کے دوران ارشادفر مایا:

''تم اوگ مجھ پرسات ایسے شئیزوں کے ذراجہ پانی بہاؤجن کا مند پہلے ندکھولا گیا ہو' تا کہ میں اوگوں کو ہدایات جاری

سنیرہ عائشہ ڈیٹیا بیان کرتی ہیں: ہم نے نبی اکرم مُناکیا ہے کوسیّدہ حفصہ ڈاکٹیا کے تا نبے کے بینے ہوئے بڑے بیس بٹھا یا اور آ ب پراُن مشکیزوں کے ذریعہ پانی بہایا 'یہاں تک کہآ پ نے ہمیں اشارہ کرکے فرمایا کہتم لوگوں نے بیاکام کرلیا ہے۔ پھر آ پ

180 - آ تَارِسُحَابِ:عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، آنَّهُ قَالَ: نُهيتُ آنُ أَتَوَضَّا فِي السُّحَاسِ، وَاَنْ آتِكَ آهُلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَإِذَا انْتَبَهْتُ مِنْ سِنَتِي لِلصَّلَاةِ اَنْ أَسْتَاكَ. قَالَ: قِيْلَ لِي: اَرَى اَنَّ قَوْلَهُ: آتِيُ آهُلِي فِي غُرَّةِ الْهِكَالِ يُحَذِّرُ النَّاسَ ذَلِكَ فِي الْهِكَالِ، وَفِي النِّصْفِ مِنْ آجْلِ الشَّيْطَانِ

\* 🛪 ابن جریجی بیان کرتے ہیں: مجھے حضرت معاویہ جھائٹؤ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے وہ یہ فرماتے ہیں: '' مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں تا ہے کے برتن میں وضو کروں یا میں جاند کی روثن تاریخوں میں اپنی ہوی کے ساتھ دظیفہ زوجیت اداکروں اور میک میں نمازے پہلے اپنے دانتوں پرمسواک کروں''۔

راوی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اُن کا یہ کہنا کہ میں جاند کی روثن تاریخوں میں اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ روجیت ادا کروں اس سے مراد ہے کہ لوگوں کو پہلی کے جاند کے آس پاس ایسا کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور نصف چاند ( یعنی جب چاند کلمل ہوتا ہے ) اُس وقت منع کیا گیا ہے اور پیشیطان کی وجہ ہے ہے۔.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْدِ مَا لَمُ يُدُبَغُ

باب:ایسے چمڑے کے بارے میں جس کی دباغت نہ ہوئی ہو جو پچھ منقول ہے

181 - آ ثارِ صحابة عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْـحَـطَّابِ فِي اَجْيَادَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَوُهَبَ وَصُوْنًا فَلَمْ يَهَبُوا لَهُ قَالَتُ أُمَّ مَهْزُوْلِ: وَهِيَ مِنَ الْبَعَايَا الْيَسْعِ اللَّوَاتِييُ كُنَّ فِي الْحَجَاهِ لِمِّيَّةِ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هٰذَا مَاءٌ وَلٰكِتَّهَ فِي عُلْبَةٍ، وَالْعُلْبَةُ الَّتِي لَمُ تُدُبَغُ، فَقَالَ عُمَرُ لِخَالِدِ بُنِ طُحَيْلٍ: هِيَ؟ قَالَ. نَعَمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا - \* عبدالله بن ابوملیه بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عربی خطاب والفواک مہم کے دوران قضائے حاجت کے لیے تشریف نے گئے جب وہ واپس آئے تو اُنہوں نے وضو کے لیے پانی ہا تکا کو گوں نے اُنہیں پانی نہیں پیش کیا اُس دوران اُم مہر ول نامی ایک خاتون نے کہا 'یا کی خاتون نے کہا 'یا کی خاتون نے کہا 'یا کہ خاتون نے کہا 'یا کہ خاتون نے کہا 'یا کہ خاتون نے کہا 'اس خاتون نے کہا اُس خاتون نے کہا اُسے میں اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! حضرت عمر بن خطاب والنظام نے بانی کے کہا جاتا ہے جس کی دباغت نہ ہوئی ہوتو حضرت عمر اُللم خالی نے بانی کو طہارت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔

کو تک اللہ تعالی نے بانی کو طہارت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔

182 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: اَشُرَبُ وَاَتَوَضَّا مِنْ مَاءِ يَكُونُ فِي ظَرُّفٍ وَّلَمُ يُدُبَغُ قَالَ: اَذَكِيٌّ؟ فَالَ: نَعَمُ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک مختص نے عطاء سے سوال کیا' اُس نے کہا: میں بعض اوقات ایسا پانی پی لیتا ہوں' یا ایسے پانی ہے وضوکر لیتا ہوں جو کسی ایسے بانی ہے برتن ( یعنی مشکیز ہے ) میں ہوتا ہے جس کے چڑے کی دبا غت نہیں کی گئی ہوتی ۔عطاء نے دریافت کیا: کیا اُس جانور کو با قاعدہ ذرج کیا گیا ہوتا ہے؟ اُس نے جواب دیا: جی باں! وہ مردار نہیں ہوتا' تو عطاء نے کہا: پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

الشَّعْبِيَّ قَالَ: دِبَاعُ السَّرَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِى عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دِبَاعُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا

\* امرهنی قرماتے ہیں: چڑے کی دباغت اُس (جانورکو) ذیح کرنا ہے۔

بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتَ

باب: مرداری کھال کی جب د باغت کر لی جائے ( تو اُس کا حکم )

184 - صديث بوك: أخبرنا أبو سعيد أحمل بن مُحمّد بن زياد بن بشر الآغرابي قال: حَدَّتنا اِسْحَاق بن 184 - صديح البخارى، كتاب الزكاة، بأب الصدقة على موالى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 1432، صحيح مسلم، كتاب الحيص، باب طهارة جلود البيتة بالدباغ، حديث 568، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب جلود البيتة، ذكر اباحة الانتفاع بحلود البيتة بنفع مطلق، حديث:1962، موطا مالك، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود البيتة، حديث:1062، سنن الدارمي، من كتاب، الإضاعي، باب الاستبتاع بجلود البيتة، حديث:1069، السنن الصغرى، كتاب الفوع والعتيرة، جلود البيتة، حديث:4184، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب اللباس والزينة، في الفراء من جلود البيتة اذا دبغت، حديث:24257، مستحرج: بي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، تطهير جلود البيتة، حديث:419، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، جلود البيتة، حديث:4430، شرح معاني الآثار للطحادى، باب دباغ البيتة , هل الكبرى للنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، جلود البيتة، حديث:4430، مسند مماني الآثار للطحادى، باب دباغ البيتة , هل يطهرها امر لا ج، حديث:1717، مشكل الآثار للطحادى، باب بيان مشكل ما ردى عن (سول الله صلى الله عليه، عديث:1357، سنن الدارة طنى، كتاب الطهارة، بأب الدباغ، حديث:80، مسند احدد بن حنبل، (باق عاشيا كلم على مديث:1357، سنن الدارة طنى، كتاب الطهارة، بأب الدباغ، حديث:80، مسند احدد بن حنبل، (باق عاشيا كلم عنبل، (باق عاشيا كلم عنبل عنبل، (باق عاشيا كلم عنبل، وباغ المعربية عالم عنبل، وباغ المعرب عنبل، وباغ المعرب عنبل، وباغ المعرب عنبل، وباغ المعرب عنبل عالمعرب عن عنبل، وباغ المعرب عنبل عالم عالم عنبل عالم عالم عنبل عالمعرب عن عنبل عليه عالم عنبل عالم عالم عنبل عالم عالم عنبل عالم ع

إِبْرَاهِيْمَ اللَّهَبِرِيُّ قَالَ: فَرَانَا عَلَى عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: اَفَلَا اسْتَمْتَعُهُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوْا: فَكُيْفَ، وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ لَحُمُهَا

\* \* حضرت عبدالله بن عباس تلي فرمات بين: ايك مرتبه ني اكرم مَنْ الله الله الله الله ميمونه في في كنيز كى مردار بكرى كه ياس

ے گزرے تو آ ب نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اس کی کھال کے ذریعہ تفع حاصل کیوں نہیں کرتے ؟ لوگوں نے عرض کی: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ یارسول الله اید و مردار ہے۔ نبی اکرم مُثَافِینًا نے فر مایا: اس کے گوشت کوحرام قر اردیا گیا ہے۔

185 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يُنْكِرُ الدِّبَاعَ وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِه عَلَى كُلِّ

٭ 🤻 معمرییان کرتے ہیں: ز ہری د باغت کا اُفَار سرتے تھے وہ یہ کہتے ہیں:ایسے جانور کی کھال ہے کسی بھی حالت میں نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

186 - صديث نيوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيَنْتَفِعُ بِهِ

\*\* عطافر مات ين أي اكرم مَنْ الله في بدار شافر مايا ب:

"جبم دارى كالى د باغت كرن جسك ويكافى بوقى بادرأس كى كال في عاصل كياجا سكتا بيان

187 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَينِ ابْسِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَتُ شَاةٌ دَاجِنَةٌ لِإحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَاتَتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلَا اسْتَمُتَعْتَمُ بِإِهَابِهَا؟

\* \* حضرت عبدالله بن عباس بطلجنا فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْ کی ایک زوجه محتر مه کی ایک پالتو بکری مرگئی تو نبی ا کرم مُٹائیناً نے فرمایا:تم لوگ اس کی کھال کے ذریعے نفع حاصل کیوں نہیں کرتے؟

188 - صديث نبوكي: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا ابْنُ جُويُج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَهُ ، أَنَّ شَاةً مَاتَتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلا دَبَغُتُمُ إِهَابَهَا

\* \* حضرت عبدالله بن عباس التلفين بيان كرتے ميں: سيّده ميموند التي الله است بتائي كدايك بكرى مركّى تو نبي اكرم مَنْ الْفِيْزُ نِهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ

(بقيه حاشيه صَحْدُرُ شَدْ سے) مسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب، حديث:2302، مسند الشافعي، باب ما خرج من كتاب الوضوء ، حديث:15، مسند عبد بن حبيد، مسند ابن عباس رضي الله عنه، حديث:652، مسند ابي يعلى الموصلي، اول مسند ابن عباس، حديث:2362 المعجم الكبير للطبراني، بأب الياء ، ما اسندت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مأ روى ابن عباس ، حديث: 19855

189 - مديث بوى: آخبَ رَسَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثِنِى غَيْرُ عَطَاءِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَتَوُهَبَ وَصُوْلًا، فَقِيْلَ لَهُ: مَا نَجِدُ لَكَ إِلَّا فِى مَسْكِ مَيْتَةٍ قَالَ: اَدَبَغُتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ هَلُولًا نَعَمُ قَالَ: اَدَبَعُتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ

\* ابن جری بیان کرتے ہیں: عطاء کی بجائے ایک اور صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ بی اکرم سی بی ایک نے فوضو کے لیے پانی طلب کیا تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جمیں آپ کے لیے صرف ایک ایسے مشکیزے میں پانی مل رہا ہے جوا یک مردار کی کھال کا ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے دریافت کیا: کیا تم لوگوں نے اُس کی دباغت کر لی تھی؟ اُن لوگوں نے عرض کی: جی بال بنی اکرم مُثَاثِیْنَ نے فرمایا: پھر لے آ وابد پاک ہے۔

190 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ قَالَ: حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنُ وَعَلَةً ، عَنِ ابْنُ وَعَلَةً ، عَنِ ابْنُ وَعَلَةً ، عَنِ ابْنُ وَعَلَةً ، عَنِ ابْنُ مُعْرَفِ وَالْمَلُ الْمَشُوقِ فَنُوْتَى بِالْاَهْبِ بِالْاَسْقِيَةِ قَالَ: مَا آدُرِى مَا آقُولُ لَكَ إِلَّا آنِي الْمُعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيْمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

ﷺ عبد الرحلٰ بن وعلہ 'حضرت عبد اللہ بن عباس رہ اللہ عباس رہ اللہ عباس معلی کرتے ہیں : میں نے اُن کی خدمت میں عرض کی : ہم اہلِ مشرق کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ، ہمارے سامنے کھالیں اور مشکیزے لائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد اللہ بن عباس جی اللہ منظم میں معلوم کہ میں تمہیں کیا جواب دوں! البتہ میں نے نبی اکرم منظم بیں معلوم کہ میں تمہیں کیا جواب دوں! البتہ میں نے نبی اکرم منظم بیں کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے :

''جس بھی چیڑے کی دباغت کر لی جائے 'وہ پاک ہوجا تاہے''۔

191 - حديث نبوك: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَسَالِكِ بْنِ انَّسٍ قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ

ﷺ سیّدہ عائشصدیقد بڑھا ہیان کرتی ہیں: نبی اکرم شکھی کا سے کہ جب مردار کی کھال کی دباغت کرلی جائے۔ تو اُس نے نفع حاصل کیا جائے۔

192 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنِ ابُنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيْتَةٍ فَقَالَ: طُهُورُهَا دِبَاعُهَا

\* ابودائل حضرت عمر بن النيزے بارے میں یہ بات تقل کرتے میں کہ اُن سے مردار کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: اُس کی دباغت اُسے پاک کردیتی ہے۔

193 - حدیث نبوی: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ القَوْرِيِ، عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ﴿ وَسَلَّمَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ﴿ وَسَلَّمَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مِنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مِنْهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ مَا عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُو

194 - اتُوالِ تابِعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِي، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَالُتُهُ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْعَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَعُ جُلُودُهَا قَالَ: يَبِيْعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا.

\* ابراہیم کنی کے بارے میں حماد تقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا جس کے اونٹ' گائے اور بکریاں ہوں' پھراُن میں سے کوئی جانور مرجائے اوراُس کی کھال کی دباغت کر لی جائے۔تو ابراہیم تخفی نے فر مایا: وہ أس چڑے كوفر وخت بھى كرسكتا ہے اور أسے پہن بھى سكتا ہے۔

> 195 - الوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ \* قادہ کے حوالے سے وہی بات منقول ہے جوابر اہیم مخعی کے قول کے مطابق ہے۔

**196 - اتُّوالِ تابِعين:**عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: اَيَبِيْعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الطَّانِ الْمَيْنة ؛ تُذْبَعُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنُ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ تُذْبَعُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی شخص مردار بکری کے چمڑے کوفروخت کرسکت ہے جس چیزے کی دباغت نہ ہوئی ہو؟ تو اُنہوں نے فر مایا جھے یہ بات پسندنہیں ہے کہ وہمخص اُس کی قیمت کو کھائے' اگر چەأس كى دېاغت بھى ہوچكى ہو\_

197 - الْجِالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ رِ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: طُهُورُهَا دِبَاغُهَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنتَفَعُ بِهَا وَلَا تُبَاعُ

\* \* حسن بھری مردار کی کھال کے بارے میں بیفر ماتے ہیں کدأس کی دباغت أے پاک کردیتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جسن بھری سیجھی فرماتے ہیں کہ اُس کی کھال کے ذریعہ نفع حاصل کیا جا سکتا ہے' کیکن اُسے فروخت تہیں کیاجائے گا۔

198 - اقوال تابعين: عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَـنِ الشَّوُدِيِّ، عَـنُ عِيْسَى بُنِ اَبِىُ عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّغِبِيِّ قَالَ: ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا فَالْبَسُ

🗯 🖈 امام عامر تعمی فرماتے ہیں: (جانورکو) ذیح کردینا' کھال کی دباغت ثار ہوگا'تم أے پہن کتے ہو\_

199 - آثارِ صحابِ عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَشْعَتِ، كَلَّمَ عَائِشَةً فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لَحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ وَلَسْتُ بِلَابِسَةٍ شَيْنًا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ: فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكَ لَحَاقًا نَدُبَعُ وَكُوهَتُ اَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: قاسم بن محمد نے یہ بات ذکر کی ہے کہ محمد بن اشعث نے سیّدہ عاکشہ زاتھیا ہے اس بارے میں بات چیت کی کہ وہ سیّدہ عائشہ بڑگھا کے لیے فر کا بنا ہوا لحاف بنوا ئیں توسیّدہ عائشہ بڑھھانے فرمایا: وہ مردار ہے میں کوئی مردار چیز نہیں پہنوں گی۔محمد بن اشعث نے عرض کی:ہم آپ کے لیے لحاف بنائیں گے جس کی ہم دباغت کر چکے ہوں گے۔لیکن سیّدہ

عاكثه يُعْظُمُ في مرداركو يبننانا لايندكيا-

200 - اتوالِ تا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْاَلُ عَنْ اَوْلادِ الطَّانِ، تُسْتَلُّ مِنْ اَجُوافِ أُمَّهَاتِهَا فَتَخُرُجُ مَيِّتَةً فَتُجْعَلُ مُسُوكُهَا فِرَاءً قَالَ: اتَّدُبَغُ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَحَسْبُهُ، الْبَسُوهُ

ﷺ ابن جرت کیان کرتے ہیں ہیں نے عطاء کوسنا' اُن ہے بکر یوں کے اُن بچوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جواپی ماؤں کے پیٹ میں سے مردہ نکلتے ہیں اور اُن کی کھال کے ذریعہ فربنائی جاتی ہے' تو عطاء نے دریافت کیا: کیا اُن کی دباغت ہوجاتی ہے؟ سائل نے جواب دیا: جی ہاں! تو عطاء نے کہا: یہ کافی ہے' تم لوگ اُسے پہن سکتے ہو۔

201 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ الَّا بِجُلُودِهَا، إذَا دُبغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طُهُورُهُ وَذَكَاتُهُ

\* ابن جرتج بیان کرتے ہیں: عطاء نے یہ بات کی ہے کہ ہم مردار میں سے صرف اُس کی کھال سے نفع حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اُس کی دباغت ہی اُس کی طہارت اور یا کیزگی کا باعث ہوتی ہے۔

202- صين بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَبْهَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَبْهَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْمَةِ بِنَ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّخِ جُهَيْنَةَ وَانَا عُكَامٌ شَابٌ إَلَّا تَسُتَمُتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عليم وُلِانْتُوْمِيان كرتے ہيں: ہمارے سامنے جبینه کی سرز مین پر نبی اکرم مَثَالِیَّا کا مکتوب پڑھ کرسنایا گیا تھا' میں اُن دنوں نوجوان لڑکا تھا۔ ( نبی اکرم مَثَالِیُّا نے فرمایا: )

''تم مردارکی کسی بھی چیز کواستعال نه کرؤ خواه چیز اہویا پٹھا ہو''۔

203 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَوَايَتَ لَوِ اضْطُورُتُ فِي سَفَرِ اللّي مَاءِ

202 - الجامع للترمذى، الذبائع، ابواب اللباس، بأب ما جاء في جلود البيتة اذا دبغت، حديث: 1696، سنن ابى داؤد، كتاب اللباس، بأب من روى ان لا ينتفع بأهاب البيتة، حديث: 3616، سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، بأب من قال : لا ينتفع من البيتة بأهاب ولا عصب، حديث: 3611، صحيح ابن حبان ، تأب الطهارة، بأب جلود البيتة، حديث: 1293، السنن الصغرى، كتاب الفرع والعتبرة، ما يدبغ به جلود البيتة، حديث: 4198، مصنف ابن ابى شيبة، كتاب اللباس والزينة، من كأن لا ينتفع من البيتة بأهاب ولا عصب، حديث: 24759، السنن الكبرى للسائي، كتأب الفرع والعتبرة، النهى عن ان ينتفع من البيتة بشيء، حديث: 4444، مشكل الآثار للطحاوى، بأب بيأن مشكل ما روى عن رسول الله منى الله عليه، حديث: 2 2 7 2، مسند احبن بن حنبل، أول مسند الكوفيين، حديث عبد الله بن عكيم، حديث: 1375، مسند الطيالسي، عبد الله بن عكيم، حديث: 1375، مسند عبد بن حبيد، عبد الله بن عكيم، حديث: 439، البعجم الوسط للطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث: 103، البعجم الصغير للطبراني، من اسبه احبد، حديث: 103، البعجم الصغير للطبراني، من اسبه عبد الله، حديث: 103، البعجم الصغير للطبراني، من اسبه احبد، حديث: 103، البعجم الصغير المطبراني، من اسبه عبد الله، حديث: 103، البعجم المعتبر الطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث: 103، البعجم الصغير المطبراني، من اسبه عبد الله، حديث: 103، المعجم المعتبر الطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث: 103، البعجم الصغير المطبراني، عبد الله، حديث: 103، البعجم المعتبر الطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث: 103، المعتبر الصغير المطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث: 103، المعتبر الصغير المطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث: 103، المعتبر الصغير المعتبر الطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث الله، حديث 103، المعتبر الطبراني، بأب الالف، من اسبه احبد، حديث 103، المعتبر الصغير المعتبر الم

(49)

فِى ظَرُفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغُ ، أو إلى مَاءٍ فِيهِ فَأَرَةٌ مَيِّتَةٌ لَيْسَ مَعِى مَاءٌ غَيْرُهُ فَهُوَ آحَبُ إِلَيْكَ اَنُ تُطَهِّرَ بِهِ آمِ التَّرَابُ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ آحَبُ إِلَيْكَ اَنْ تُطَهِّرَ بِهِ آمِ التَّرَابِ قُلْتُ: فَنَدَعُهُ فِى الْقَرَارِ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: فَتَوَضَّا ثُمَّ عِدْ الْقَرَادِ وَلَا آذْرِى ، ثُمَّ صَلَيْتُ الْمَكُوبَةَ ، ثُمَّ عَلِمْتُ قَبْلَ آنُ تَفُوتِنِى تِلْكَ الصَّلاةُ قَالَ: فَعُدْ فَتَوَضَّا ثُمَّ عُدْ لِصَلاتِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَعَلْمُتُ بَعُدُ مَا فَانِينَ قَالَ: فَلَا تُعِدُ

\* ابن جرتی بیان کرتا ہو جائے جو کسی ایسے مردار سے بین ہوئے برتن ( ایسی کسیان آپ کی کیارائے ہے اگر جھے سفر کے دوران کسی ایسے پانی کو استعال کرنا ہو جائے جو کسی ایسے مردار سے بینے ہوئے برتن ( ایسی مشکیزہ) ہیں ہوجس کی دبا خت نہ کی گئی ہوئیا چرکوئی ایسا پانی استعال کرنا ہو جائے جس میں مردہ چو ہا موجود ہوا ورمیر سے پاس اُس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ہوئو آپ سے کنے فردیک اُس پانی کے ذر بعد طہارت حاصل کرنا زیادہ پہند بدہ ہوگا 'یامٹی کے ذریعہ ( تیم کر لیمنا زیادہ پہند بدہ ہوگا )۔عطاء نے جواب دیا: بی نہیں! بلکہ میر سے نزد کیا ہم اُسے برتن میں چھوڑ دیں گے؟
میر سے نزد کیا ہم اُسے برتن میں برتن میں ہوئا۔ میں نے دریافت کیا: تو کیا ہم اُسے برتن میں چھوڑ دیں گے؟
اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے کہا: اگر میں برتن میں ہوئا۔ سے وضوکر لیتا ہوں اور جھے اُس کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے فرمایا: آگر جھے نماز کا وقت گزرجانے کے بعدا س کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے فرمایا: آگر جھے نماز کا وقت گزرجانے کے بعدا س کی حقیقت کا ملم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے فرمایا: آگر جھے نماز کا وقت گزرجانے کے بعدا س کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے فرمایا: آگر جھے نماز کا وقت گزرجانے کے بعدا س کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے فرمایا: آگر جھے نماز کا وقت گزرجانے کے بعدا س کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے خواب دیا: چورہے اُن جورہے کے بعدا س کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: چورہے اُن کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: چورہے اُن کی حقیقت کا تم ہوتا ہے؟ تو

### بَابُ صُوفِ الْمَيْتَةِ

#### باب:مردار کی اُون

204 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: لَيْسَ نِسُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعُ

قَالَ النَّوْرِيُّ: آلَمُ تَرَ آنَّا نَنْزِعُهُ وَهِيَ حَيَّةٌ؟

\* \* عُمروفرماتے ہیں: مرداری اُون میں ذرج کا اثر نہیں ہوتا (یعنی وہ پاکنہیں ہوتی)تم اُسے دھوکراُسے استعال کر کے

توری فرماتے ہیں: کیا آپ نے غورنہیں کیا کہ جب جانور زندہ ہوتو ہم پیاُون پھر بھی اُ تاریختے ہیں۔

205 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: الصَّوفُ وَالْمَرُعَزُ وَالْجَزُّ وَالثَّلُ لَا بَاْسَ بِهِ، وَبِرِيشِ الْمَيْنَةِ

\* این سیرین بیان کرتے ہیں: اون (جانور کی کھال پرموجود)روئیں (بعنی بلکے بال) 'بھیڑ کی ادن 'بال ملی ہوئی اون ان میں کوئی حرج نہیں ہےاور مردار کے پروں میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

206 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ حَمَّادٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَلْكِنَّهُ يُغْسَلُ وَلَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ وَلْكِنَّهُ يُغُسَلُ وَلَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ

\* \* حماد بیان کرتے ہیں: مردار کی اُون میں کوئی حرج نہیں ہے تا ہم اے دھولیا جائے گا'ای طرح مردار کے پروں میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

207 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: ايْنِي لَمُ ٱسْمَعُ انَّهُ يُرَجِّصُ الَّا فِي اِهَابِهَا اِذَا دُبِغَ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک خص نے عطاء ہے مردار کی اُون کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے اُسے ، ناپندیدہ قرار دیا اور سے بات بیان کی کہ میں نے اس بارے میں صرف یہی روایت نی ہے کہ رخصت صرف چڑے میں دی گئی ہے جبکہ اُس کی دیاغت کر لی گئی ہو۔

## بَابُ شَحْمِ الْمَيْتَةِ باب:مردارکی چریی

208 - الوال تابعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَحْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ: ذَكَرُوا اَنَّهُ يُسْتَثَقَّبُ بِشُحُومِ الْسَيْنَةِ، وَيُدَّهَ فَلُ السُّفُنِ السُّفُنِ الرَّرَقِيَّ اللَّهُ فَنَ يَوْحَدُ بِعُودٍ قُلْتُ: اَيَّذَهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ اَدِيمٌ اَوْ شَىءٌ يُمَسُّ؟ الْسَمُنَةِ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنِ السُّفُنِ؟ قَالَ: ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا قُلْتُ: وَلَا بُدَّ اَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا فَالَ: لَمُ المَّمْنِ عَنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا قُلْتُ: وَلَا بُدَّ اَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيدِه فِي الْمِصْبَاحِ؟ قَالَ: فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے جھے یہ بات بتائی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ لوگ مردار کی چربی صاصل کرتے ہے اور اُس کے ذریعہ کشتیوں کو تیل لگاتے ہے وہ اے خود نہیں چھوتے ہے۔ عطاء نے یہ بتایا کہ لکڑی کے ذریعے وہ چربی طاصل کرتے ہے اور اُس کے ذریعہ کشتیوں کو تیل لگاتے ہے وہ جربی کی جڑے وغیرہ پر تیل کے طور پر لگایا جا تا تھا' یا کسی ایسی چیز پر جے چھوا جا تا ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: جھے نہیں معلوم اِس نے دریا فت کیا: کشتیوں پر یہ تیل کہاں لگایا جا تا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُس کے اوپری حصد پر اُس کے نیچے والے حصد پر تیل نہیں لگایا جا تا تھا۔ میں نے دریا فت کیا: یہ بات تو ضروری ہوگی کہ چرائ میں اس کی چربی رکھتے وقت اُسے جھولیا جائ تو اُنہوں نے جواب دیا: اُس کو فض اسے چھولیتا ہے' تو اُنہوں نے جواب دیا: اُس کو فض اسے چھولیتا ہے' تو اُنہوں نے جواب دیا: اُس کو فض اسے چھولیتا ہے' تو اُنہوں نے جواب دیا: اُس کو فض اسے چھولیتا ہے' تو اُنہوں نے جواب دیا: اُس کو فض اسے چھولیتا ہے۔ اُس کے دعو کے دعو کے دعو کہ دیا تھا ہے۔

## بَابُ عِظَامِ الْفِيلِ باب: باتھی کی ہڑی

209 - اقْوَالِ تَابِعِينِ:عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: عِظَامُ الْفِيلِ، فَإِنَّهُ زَعَمُوا الْاَنْصَابَ https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari عِظَامَهَا وَهِى مَيْتَةٌ قَالَ: فَلَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا قُلْتُ: وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيِّتَةِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: ايُجْعَلُ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يُحُوَ فِيهِ قَالَ: لَإ

**€**∧1}

\* ابن جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ہاتھی کی ہڈی کے بارے میں دریافت کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں :انصاب سے مراداس کی ہڈیاں ہیں جبکہ یہ مردارہ و اُنہوں نے جواب دیا: پھراس سے نفع حاصل نہیں کیا جائے گا' میں نے دریافت کیا: مردہ جانور کی ہڈیوں کا بھی بہی تھم ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا مردہ جانوروں کی ہڈیوں میں کوئی ایس چیزر کھی جاسکتی ہے جواس میں سرخی مائل سیاہ ہوجائے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہیں!

210 - الوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشُطُ الْعَاجِ
يُوخَذُ مَيْتَةً فَيُجُعَلُ مِنْهَا مَسَكُ فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ قَالَ: لَا، ثُمَّ اَذْكَرْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَاتِ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِيها قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحُرُ

\* ابن سیرین فرماتے ہیں: ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں سمجھاجاتا۔

212 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ طَاوُسٍ، آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ عِظَامَ الْفِيلِ قَالَ: قَالَ لِـى مَـــُـمَـرُّ: وَرَاَى قَلَمَا مِنُ عَظْمِ الْفِيلِ فِى ٱلْوَاحِ لِى، فَقَالَ: ٱلْقِهِ ثُمَّ رَآي مَعْمَرٌ بَعْدُ مَعِى قَلَمَا فِى الْاَلُوَاحِ فِى طَرَفِهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: اطُرَحُ

\* الماؤس كے بارے ميں منقول ہے كدوہ باتھى كى بٹرى وناپسنديد ، قرارديتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں معمر نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ آنہوں نے الواح میں ہاتھی دانت سے بناہواقلم دیکھا تو بولے: اسے رکھ دیے! اُس کے بعد معمر نے میرے پاس میری تختیوں میں ایک قلم رکھا ہوا دیکھا جس کے ایک کنارے پر چاندی کا حلقہ بنا ہواتھا تو اُنہوں نے کہا: اسے اُتار دو۔

213 - اتوال تابعین عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ آبِی شَیْبَةَ قَالَ: رَایَتُ تَحْتَ وِسَادَةِ طَاوُسٍ عَلَی فَوَاشِهِ سِکِّینًا نِصَابُهُ مِنُ حَضَنٍ قَالَ: وَقَدُ رَآهُ حِیْنَ رَفَعْتُ الْوِسَادَةَ ﴿ اَنِ ابُوشِهِ بِیْنَ ابُوشِهِ بِیْنَ الْوَسَادَةَ ﴿ اَنِ ابُوشِهِ بِیْنَ کَرَتَ ہِیں: مِیں نے طاوُس کے پچھونے پراُن کے کمیہ کے پیچا کہ چھری دیکھی جس کا دستہ ہاتھی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رانت کا بناتھا۔راوی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے بیچیزاُس وقت دیکھی تھی جب میں نے تکہیاُ تھایا تھا۔

 214 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: وَكَانَ لِآبِي مُشَطَّ وَمُدَّ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ - يَعْنِى الْحَضَنَ 
 الْفِيلِ - يَعْنِى الْحَضَنَ -

\* \* ہشام بن عروه فرماتے ہیں: میرے والدکی ایک تنگھی اور ایک چھٹری ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی۔

بَابُ جُلُودِ السِّبَاع

باب: درندوں کی کھال کا تھم

215 - خديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشُكِ، عَنْ آبِى مُلَيْحِ بْنِ اُسَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّفْتَرِشَ جُلُودَ السِّبَاعِ

\* \* ابولیج بن اسامہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم من اللہ اے اس بات سے منع کیا ہے کہ آ دمی درندوں کی کھال پر بیٹے۔

216 - حديث بوي عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ آبِيْ شَيْخٍ الْهُنَائِيّ، آنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهِى آنْ يُفْتَوَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ

\* ابوش بنائی بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ ٹاکٹٹ نے بچھ صحابہ کرام کویہ بتایا کہ نبی اکرم ٹاکٹٹا نے درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔

217 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، غَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِى شَيْحِ الْهُنَائِيّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لِنَفَدٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهِى عَنْ سُرُوجِ النَّمُودِ اَنْ يُوْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ

\* العضَّ منائى بيان كرت بين : حضرت معاويه والتنوُّ في أكرم مَن الله كي يحداصحاب كوبتايا كه بي اكرم مَن الله في

چیتے کی کھال کوزین کے طور پر استعال کرنے بیعنی اُس پر سوار ہونے سے منع کیا ہے۔ تو اُن اصحاب نے جواب دیا: جی ہاں!

218 - صريب بين عَسْدُ الوَّزَاقِ، آخُبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ الْبَصْرِئُ، عَنْ رَجُلِ آحُسَبُهُ حَالِدًا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَزِّ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُودِ النَّمُورِ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُولٍ النَّهُ وَعَنْ جُلُولٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

\* الله عاصم بن ضمر وبيان كرت بين : حضرت على والنفذك باس ايك جانوراد إليا أس برد فران (ريشم اوراون ع بين

215 -مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الردعلي ابي حنيفة، مسألة في جلود السباع، حديث: 35741، البحر الزخار مسند

ہوئے کیڑے ) کی بنی ہوئی زین موجود تھی تو اُنہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُناتِینا نے ' منز' سے اور اُس پر سواری کرنے سے اور اُس پر بیضے پراور چینے کی کھال پر بیضنے سے اور اُس پر سواری کرنے سے اور اُس پر بیٹھنے سے اور مال غنیمت کے مس کی ادائیگی سے پہلے اُے فروخت کرنے سے اور دہمن کے قید بوں میں سے حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے اور پالتو گدھوں سے اور ہرنو کیلے دانتوں والے درندے اورنو کیلے بیجوں والے پرندے اورشراب کی قبت اور مردار جانور کی قبت اور نرجانور کو جفتی کے لیے دینے ك معاوضه اوركت كي قيت (استعال كرنے) معنع كيا ہے۔

219 - مديث بوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرُتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

\* 🔫 يبي روايت ايك اورسند كے جمراہ جمعی منقول ہے۔

<u>220 - صديث بُوي:</u> عَبُدُ السَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِيْ زُهْرَةَ، رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُرْكَبَ عَلَى جِلْدِ النَّمِرِ

\* ابن جریج نے اپی سند کے ساتھ ایک مرفوع حدیث کے طور پر بیروایت تقل کی ہے: نبی اکرم منافق کے اس بات

منع کیا ہے کہ چینے کی کھال پرسوار ہوا جائے (لیعنی أسے زین کے طور پر استعال کیا جائے)۔

**221 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ آنْ يُرُكَّبَ عَلَيْهَا

\* \* مجاہد کے صاحبز ادے اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیَّامٌ نے درندوں کی کھال پرسوار ہونے (یا بیٹھنے) ہے منع کیا ہے۔

222 - حديث نبوي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

🗯 یبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

223 - آ تَارِسِحَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْ صُوْدٍ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِه، عَنْ عُمَرَ آنَّهُ نَهٰى اَنُ يُفْتَرَشَّ جُلُودُ السِّبَاعِ أَوُّ تُلْبَسَ

\* \* حضرت عمر والنظار على بير بات منقول ب كه أنبول في درندول كي كهال كو مجهوف كے طور براستعال کرنے پااُسے پہننے سے منع کیا ہے۔

224 - اقُوال تابِعيْن عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِي، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِي أَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَتُ لَهُ سَنُجَوِيَّةٌ مِنْ ثَعَالِبَ فَكَانَ يَلْبَسُهَا، فَإِذَا ارَادَ اَنْ يُصَلِّى وَضَعَهَا . السَّنْجَوِيَّةُ الثَّوْبُ يُصْبَغُ لَوْنَ السَّسَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى فَرْوٍ مِنْ ثَعَالِبَ

کھال ہے بنی ہوئی تھی' وہ اسے بیہنا کرتے تھے'جب وہنماز ادا کرنے لگتے تصوتوا ہے 'اتاردیے تھے۔

· خویهٔ اُس کیڑے کو کہتے ہیں جس برآ سانی رنگ کیا گیا ہوا ور پھراُ سے لومزی کی کھال پر لگا دیا گیا ہو۔

225 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِي، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِيْ زِيَادِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيّ،

\* 🖈 يزيد بن ابوزياد بيان كرتے ہيں ميں نے ابراہيم مخفی کوالي ٽو ني پہنے ہوئے ديکھا ہے جس ميں بال تھے۔

226 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: عَرَضَ رَجُلُ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، قَلَنُسُوَّةً مِنُ تُعَالِبَ فَامَرَ بِهَا فَفُتِّقَتْ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عمر وٹائٹھ کو بالوں ہے بی ہوئی ٹو بی پیش کی تو حضرت ممر وہائٹھ نے اُس کے بارے میں محکم دیا 'تو اُس سے (بالوں کو )إلگ كرديا گيا۔

227 - اقوالِ تا بعين عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابن سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ قَلَنُسُوَةً فِيْهَا مِنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَآخَذَهَا فَخَرَقَهَا، وَقَالَ: مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا مَيْتَةً

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبد حض ت عمر بن خطاب فرانٹوز نے ایک شخص کوایسی ٹو بی پہنے ہوئے دیکھا جس میں بلی کی کھال تکی ہوئی تھی تو حضرت عمر ر خالفوائے اے لیے کر بھاڑ دیا اور فر مایا: میں اسے مردار سمجھتا ہوں۔

228 - اقوال تابعين: عَسْدُ السَّرَدَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْسِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَالْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ جُلُودِ الْهِرَدِ فَكُرِهَهُ، وَإِنَّ دُبغَ

\* \* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے بلی کی کھال کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے اسے ناپسند کیا'اگر چهاس کی د باغت کرلی گئی ہو۔

229 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرُكَبُ عَلَيْهَا وَتُبْسَطُ

\* 🛊 ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: ورندوں کی کھال کوفر دخت کرنے یا اُس پرسوار ہونے یا اُسے بچھونے کے طور پر استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

230 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ، رَاَى الشَّغْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلِلِّ اَسَدٍ \* \* ابن عیینہ بیان کرتے ہیں: مجھے اُس مخفس نے یہ بات بتائی ہے جس نے امام شعبی کوشیر کی کھال پر بیٹھے ہوئے

231 - اتوالِ تابعين عَبدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالُتُ الزُّهْرِيَّ عَنُ جُلُودِ النَّمُورِ، فَرَخَصَ فِيهَا، وَقَالَ: قَدُ رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ﴿اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْعَةِ \* \* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے چیتے کی کھال کے بارے میں دریافت کیاتو اُنہوں نے اس کے بارے میں رخصت دی اور یہ بات بتائی ہے کہ نبی اگرم ساتھ کیا ہے۔ میں رخصت دی اور یہ بات بتائی ہے کہ نبی اگرم ساتھ کی ہے۔

232 - حديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَابِرَ بَنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُابِرِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ. قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَسَمِعْتُ اَنَا إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ

ﷺ ابوز بیر بیان کرتے ہیں کہ اُنہوں نے حضرت جابر بن عبدالله والله والله کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے کہ جب درندوں کی کھال کی دباغت ہو جائے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اُنہوں نے بیہ بتایا کہ نبی اکرم مُنَا تَقِیْم نے مردار کی کھال استعال کرنے کی اجازت دی ہے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم اور دیگر حضرات کو بیر دوایت ابوز بیر کے حوالے سے حضرت جابر جلاتی ا نقل کرتے ہوئے سناہے۔

233 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُنَّ عِبْدِ اللَّهِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَرْكُبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حِلْدُ نَمِدٍ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَرْكُبُ عَلَيْهِ

\* این عون بیان کرتے ہیں: این میرین ایسی زین پرسوار ہوجاتے تھے جس پر چیتے کی کھال آگی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز بھی اُس پرسوار ہوجاتے تھے۔

234 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، اَنَّ اَبَاهُ، لَمُ يَكُنَ لَهُ سَوْحٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَلْدُ نَمِو

\* \* اشام بن عروه بيان كرتے بين أن كے والدكى برايك زين پر چينے كى كھال كى بوئى بوتى تقى \_

235 الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيُلَ ايَضًا قَالَ: ٱخْبَرَنِيُ بِشُرُ بُنُ ٱلْمُفَضَّلِ، عَنْ سِزَاجٍ، سَالَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا رُكِبَ بِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ

\* ان بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حسن بھری سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے حسن میں کوئی حرج نہیں ہے حسنرت عمر بن خطاب زلا تھا کے زمانہ میں اس پرسوار ہوا جا تا تھا )۔

## بَابُ الْوُضُوْءِ عَنِ الْمَطَاهِرِ

#### باب طہارت خانہ ہے آنے کے بعد وضوکرنا

236 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً، عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: لا بَاسَ بِهِ كَانَ عَلَى عَهُدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ آنَّهُ يَتَوَضَّا مِنْهُ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ الْاَسُوَدُ

وَالْاَحْمَرُ وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَالْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَالْسٌ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ: اكْنُتَ مُتَوَضِّنَا مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمُ ابن جرَتَ بِيان كرتِ بِين: مِين في عطاء سے أس وضوخانه كے بارے ميں دريافت كيا جومسجد كے دروازه ك قريب قائق أنہوں نے جواب ديا: اس ميں كوئى حرج نہيں ہے بير حضرت عبدالله بن عباس الله على موجود تقااوروه بيبات جانتے ہے كماس محصر داور خوا تين سياه فام اور سفيد فام سب لوگ وضوكريں كے دوان ميں كوئى حرج نہيں بجھتے ہے اگراس ميں كوئى حرج ہوتا تو وہ اس سے مع كرد ہے ۔ ابن جرتى نے دريافت كيا: كيا آپ نے اس سے وضوكيا ہے؟ اُنہوں نے جواب ديا: بى كوئى حرج ہوتا تو وہ اس سے مع كرد ہے ۔ ابن جرتى نے دريافت كيا: كيا آپ نے اس سے وضوكيا ہے؟ اُنہوں نے جواب ديا: بى

237 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّى رَايَتُ إِنْسَانًا مُنْكَشِفًا مَكَشُوفًا عَلَى الْحَوْضِ يَغُرِثُ بِيَدِهِ عَلَى فَرُجِهِ قَالَ: فَتَوَضَّا فَلَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الدِّينَ سَمْحٌ قَدُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُونُ فِنْ مَضَى لَا يُفَتِّشُونَ عَنُ هذَا، وَلَا يَلْحَفُونَ فِيْهِ - يَعْنِى قَدْحُمُونَ عَنُهُ - يَعْنِى عَنُهُ - يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ - يَعْنِى هَنَهُ - السَّمَحُوا يُسْمَحُ لَكُمْ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لَا يُفَتِّشُونَ عَنُ هذَا، وَلَا يَلْحَفُونَ فِيْهِ - يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

\* این جرن بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے ایک مخص کودیکھا کہ جس نے ایک حوض کے کنارے اپنا تہبند کھولا ہوا تھا اوروہ اپنے ہاتھ کے ذریعہ کچلو میں پانی لے کراپی شرمگاہ پرڈال رہاتھا۔ تو عطاء نے کہا: تم دضو کرلائم پر اورکوئی چیز لازم نہیں ہوگی کیونکہ ذین کے احکام میں نرمی ہے نبی اگرم مگا لیکڑا بیفر مایا کرتے تھے: تم لوگ نرمی کروتہ ہارے لیے نزمی کی جائے گی۔ پہلے جولوگ گرد چکے ہیں وہ اس بارے میں اتی تحقیق نہیں گیا تے تھے اور نہ ہی اس بارے میں اتی تفتیش کیا کرتے ہے (کہاس صورت میں کیا تھم ہوگا ؟)۔

238 - صديث بُول: عَبُ لَ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِى رَوَّادٍ قَالَ: آخْبَوَنِى مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ، آنَّ رَجُّلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَرِّ مُحَمَّرٌ جَدِيدٌ آحَبُ إِلَيْكَ آنُ تَتَوَضَّا مِنْهُ، آوُ مِمَّا يَتَوَضَّا النَّاسُ مِنْهُ آحَبُ؟ قَالَ: آحَبُ الْاَدْيَانِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ، قِيْلَ: وَمَا الْحَنِيفِيَّةُ؟ قَالَ: السَّمْحَةُ قَالَ: الإسلامُ الْوَاسِعُ

\* محمد بن واسع بیان کرتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! ایک ایسا ملکا جوڈھانیا ہوا ہواور نیا ہو آپ
کزدیک اُس سے وضوکر نازیادہ پسندیدہ ہوگا 'یا اُس چیز سے وضوکر نازیادہ پبندیدہ ہوگا جس کے ذریعہ لوگ وضوکرتے ہیں؟ تو
نی اکرم مُلَّا اُلِیُّمُ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جوٹھیک ہو عرض کی گئی: ٹھیک دین سے مراد کیا
ہے؟ نی اکرم مُلَّا اِلِیُّمُ نے فرمایا: نری والا آپ نے ارشاد فرمایا: اسلام گنجائش والا ہے۔

239 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الوَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْنَى بُنِ ٱيُّوْبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَالَ: مَطَاهِرُ كُمُ اَحَبُّ لَىَّ مِنْ جَرِّ عَجُوزِ مُنَحَمَّرٍ

<sup>238</sup> صحيح البخارى، تعليقاً ، كتاب الايمان، باب : الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " احب الدين الى الله الحنيفية السبحة "، المعجم الاوسط للطبر اني، بأب العين، بأب البيم من اسبه : محمد، حديث: 7490

\* \* اما شعبی بیان کرتے ہیں جمہارے طہارت کے عام برتن میرے نزدیک اُس منکے سے زیادہ پسندیدہ ہیں جو پرانا ہو ، اور ڈھانیا ہوا ہو۔

240 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَامِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَايَتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَوَضَّا مِنْ مِطْهَرَةٍ

\* ام بن حارث بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جریر بن عبداللہ والنائذ کولوٹے کے ذریعہ وضوکرتے ہوئے و بکھا

241 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ القَّوْرِي، عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّنُونَ مِنَ الْمِهُرَاسِ

\* ابرائيمَ تَعْى فرمات بين: بى اكرم مَنْ يَنْ اكرم مَنْ يَنْ اللهُ عَلَى الله

\* مزاحم بن زفر بیان کرتے ہیں: میں نے امام تعنی ہے دریافت کیا: ایک ایسا کوزہ جو پرانا ہوا در ڈھانیا ہوا ہوا اُس کے ذریعہ وضوکرنا 'آپ کے نزدیک زیادہ پندیدہ ہوگا جس میں کوئی قصائی بھی اپنا ہاتھ ڈال لیتا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! اُن توٹوں کے ذریعہ وضوکرنا زیادہ پندیدہ ہوگا جس میں کوئی قصائی بھی اپنا ہاتھ ڈال لیتا ہے۔

243 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَعُ يَذْكُو الْحَيْفِيَّةَ السَّمُحَةَ

\* \* محمد بن واسع نے نبی اکرم مُلَاثِیْم کے حوالے اس کی مانند نقل کیا ہے تاہم اُنہوں نے بید ذکر نہیں کیا کہ دینِ حنیف سے مراوزی والا دین ہے۔

## بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا باب: مردول اورخوا تين كاايك ساتھ وضوكرنا

244 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا بَأْسَ اَنْ يَتَوَضَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمُ وَاخَوَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ

\* ابن جرت کی بیان کرتے ہیں:اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرداورخوا تین ایک ساتھ وضو کریں کیونکہ وہ تمہاری

بیویاں ہیں' بیٹیں ہیں' بیٹیاں ہیں' مائیں ہیں۔ **- 20** میں مدہ میں میڈر راقائل ہیں۔

- 245 - آثار صحاب عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَبْحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّا نَحُنُ وَالنِسَاءُ مُعَّا
 \*\* حضرت عبدالله بن عمر ثَنْ الله فرمات بين: بهم (مرد حضرات) اور خواتين ايك ساتھ وضوكر ليتے تھے۔

246 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِسُرَائِيْلَ بُنِ يُونُسَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ آبِي سَكامَةَ الْحَبِيبِيّ قَالَ: رَأَيْتُ عُسَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ آتَى حِيَاطًا إِعَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يُتَوَضَّنُونَ جَمِيعًا فَضَرَبَهُمْ بِاللِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ عُسَرَ بُنُ الْحَوْضِ: اجْعَلُ لِلرِّجَالِ حِيْاضًا، وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا ثُمَّ لَقِى عَلِيًّا فَقَالَ: مَا تَرَى ؟ فَقَالَ: اَرَى إِنَّمَا اَنْتَ رَاع، فَإِنْ كُنْتَ تَضُرِ بُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدُ هَلَكُتَ وَاهْلَكُتَ

\* ابوسلامہ حیبی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تھڑا کو دیکھا کہ وہ ایک ایسے حوض کے پاس تشریف لائے جس سے مرداور خوا تین اکتھے وضو کر رہے تھے تو اُنہوں نے اُنہیں وُڑے کے ذریعہ مارااکوراُس حوض کے مالک سے کہا تم مردوں کے لیے الگ حوض بناؤ اللہ حوض بناؤ کے جواب دیا میں سے جھتا ہوں کہ آپ مگران ہیں اگر آپ اس کی بجائے کسی اور وجہ سے ان کی بٹائی کرتے تو آپ ہلاکت کا شکار ہوجاتے اور ہلاکت کا شکار کردیتے۔

## بَابُ الْمَاءِ تَرِدُهُ الْكِكَلابُ وَالسِّبَاعُ

باب: ایسے پائی کاحکم جس پر کتے اور درندے آ کر (اُس میں سے پیتے ہوں)

**247- آ ٹارسحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَغْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ مَاءً فَقِيْلَ** لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَعُ فِيْهِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلَعَتْ فِي بُطُونِهَا

\* \* عكرمه بيان كرتے ہيں: ايك مرتبه حضرت عمر بن خطاب و النظافة ( كلے علاقه ميں موجود ) كسى پانى ( كے چشمے يا تالاب ) تك پنچاتو أنهيں بتايا كيا كه يهال سے كة اور درندے بھى پانى چيتے ہيں تو أنهوں نے جواب ديا: أنهوں نے اپنے بيث ميں جو كچھ دُالا ہے دہ أسے لے كر چلے گئے ہيں۔

248 - آ ثارِ صحابة فَقِيلُ: إِنَّ الْكُلُبَ وَلَعَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةَ فَقَالَ: كَوَا ، وَلَغَ إِلَّا بِلِسَانِهِ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى. قَالَ: وَمَجَنَّةُ: اسْمُ حَوْضِ

\* (یہاں اصل متن میں تجھ الفاظ نہیں ہیں) تو عرض کی گئی کہ کتے نے '' جمنہ'' نام کے حوض میں منہ ڈال دیا تھا' تو حضرت عمر ڈالٹنڈ نے فرمایا: اُس نے اس میں صرف اپنی زبان ہی ڈائی تھی اور اُس کے ذریعیاس میں سے بی لیا تھا اور سیر ہو گیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: مجند اُس حوض کا نام تھا۔

249 - آ ثارِ كاب عَبْ لُد الرَّزَاقِ، عَسِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عِكْرِمَة، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ،

وَرَدَ حَوْضَ مَجَنَّةَ، فَقِيْلَ لَهُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّمَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ آنِفًا قَالَ: إنَّمَا وَلَغَ بِلِسَانِهِ فَاشُرَبُوا مِنْهُ وَ تُوَصَّوُ وِا

\* \* عكرمه بيان كرتے بيں: حضرت عمر بن خطاب والفيَّذ بحنه نام كے حوض پرتشريف لائے تو أن سے كہا كيا: اے امیرالمؤمنین! ابھی کچھ در پہلے ایک کتابہاں سے پانی پی کر گیا تھا تو حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے فرمایا: أس نے اپنی زبان اس میں ڈالی تھی توتم اس حوض میں ہے یانی ای بھی لواوراس ہے وضو بھی کرلو۔

250 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَسْخِيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَاطِبٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِم عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَوَقَفُوا عَلَى حَوْضٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ آتُرِدُ حَوْضَكَ اليِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ كَا تُخْبِرُنَا فَإِنَّا نَوِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَوِدُ عَلَيْنَارِ

\* یخیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر بن خطاب ملائنڈ کے ساتھ تھے اُن کے ساتھ کچھود گیرسوار بھی تھے اُن میں حضرت عمروبن العاص ڈالٹھا بھی موجود شینکہ ولوگ ایک حوض کے پاس آ کرکھبر ہے تو حضرت عمرو ٹر انٹیز نے دریافت کیا: اے اس حوض کے مالک! کیا تمہار ہے حوض پر درند ہے تو نہیں آتے ہیں؟ تو حضرت عمر طانٹوز نے فرمایا: اے حوض کے مالک! تم ہمیں اس بارے میں نہ بتاؤ! کیونکہ بھی ہم درندوں کے بعد آ جاتے ہیں اور بھی وہ ہمارے بعد آ جاتے ہیں۔

251 - آ ثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ

\* یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

252 - آ ثارِ الْحُصَيْنِ، عَنْ آبِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ

\* \* حضرت جابر بن عبدالله رُكَاتُنَا بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُنَا يَقِيمُ نے درندوں كے بچائے ہوئے پانی كے ذريعے وضو

253 - صديث بُوكِي:عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُوٍ، وَعُمَرُ عَلى حَوْضِ فَخَرَجَ آهُلُ الْمَاءَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكِلابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ هِيْ طَذَا الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهَا: مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ - شَكَّ الَّذِي آخُبَرَنِي آنَّهُ حَوْضُ الْآبْوَاءِ -\* ابن جرت ایان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم تک ایک حوض کے پاس تشریف لائے آب كے ساتھ حضرت أبو بكراور حضرت عمر ﷺ بھى تھے أس پانى كے آس پاس دہنے والے لوگ (يا أس كا ما لك) آيا اور أنهوں نے عرض کی: یارسول اللہ!اس حوض میں کتے اور درندے بھی منہ ڈالتے ہیں تو نبی اکرم مُلَاثِیَا نے اُن سے فر مایا: اُنہوں نے جو کچھ ا پنے پیٹ میں ڈالنا تھاوہ ڈال لیا 'جو ہاتی خے گیا ہے وہ ہمارے لیے پینے اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس راوی نے مجھے یہ بات بتائی ہے اُس نے اس بارے میں شک کاآظہار کیا ہے کہ شامیدوہ حوض '' ابواء' کے مقام پرموجود

## بَابُ الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَمَا جَاءَ فِي ذَٰلِكَ

# باب بانی کوکوئی بھی چیز نا پاک نہیں کرتی ہے اس بارے میں جو بچھ منقول ہے

254 - آ ثارِ البَّمَسَ الِكَوَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ آبِيْهِ، اَنَّهُ الْتَمَسَ اِلْعُمَرَ وَضُوثًا فَلَمْ يَسَجِّدُهُ اللَّا عَنْدَ نَصُرَانِيَّةٍ، فَاسْتَوْهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَاعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنُ آيَّنَ هَلَا؟ فَقَالَ لَهُ: مِنْ عِنْدِهُ النَّصُرَانِيَّةٍ، فَتَوَضَّا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: اَسْلِمِي فَكَشَفَتْ عَنْ رَاْسِهَا فَإِذَا هُوَ كَانَّهُ ثَعَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتُ: اَبْعُدَ هَذِهِ النِّسَةِ الْإِذَا هُوَ كَانَّهُ ثَعَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُو

\* نیس وہ پانی صرف ایک عیسائی عورت کے پاس سے ملا اُنہوں نے اُس عورت سے وہ پانی بلا معاوضہ حاصل کیا اور اُسے لے کر اُنہیں وہ پانی صرف ایک عیسائی عورت کے پاس سے ملا اُنہوں نے اُس عورت سے وہ پانی بلا معاوضہ حاصل کیا اور اُسے لے کر حضرت عمر دلائٹو کے پاس آئے وہ پانی حضرت عمر دلائٹو کے دریافت کیا: یہ کہاں سے آبیا ہے؟ تو اسلم نے اُنہیں بتایا کہ یہا کی عیسائی عورت سے لے کر آیا ہوں۔ پھر حضرت عمر دلائٹو نے اُس پانی سے وضو کیا اور پھرائی عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اُسے فرمایا: تم اسلام قبول کرلو! اُس عورت نے اپنے سرسے چا در ہٹائی تو اُس کے سارے بال ثعامای پھول کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ اُس نے کہا: اتن عمر ہوجانے کے بعد (میں اپنادین تبدیل کرلول)۔

255 - صديث بُوى: عَسْدُ السَّرَزَّاقِ، عَسْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ آبِى ذِنْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيّ، اَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا - اَوُ شَرِبَ - مِنْ عَدِيرٍ كَانَ يُلُقَى فِيْهِ لُحُومُ الْكِكلابِ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالْ اَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَ وَلَا اَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لُحُومُ الْكِكلابِ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنتِحسُهُ شَيْءٌ

\* حضرت ابوسعیدخدری رفی تنویریان کرتے ہیں: ایک مرتبہ بی اکرم سنگاتیؤی نے غدیریا می کنویں سے وضوکیا 'یا شاید پانی پیا' اُس کنویں میں کتوں کا گوشت ڈال دیا جاتا تھا۔ (راوی کہتے ہیں: ) میر کے ملم کے مطابق اُنہوں نے بیالفاظ استعال کیے تھے کہ مردہ جانوروں کا گوشت ڈالا جاتا تھا۔ جب نبی اکرم سنگاتیؤی کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تو نبی اکرم سنگاتیؤی نے اُن سے فرمایا: پانی کوکوئی چیز نایا کے نہیں کرتی ہے۔

258 - آثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ يُطَهِّرُ، وَلَا يُطَهَّرُ \* \* \* حضرت عبدالله بن عباس فِي الْمُعْفِر مات بين ياني ياك كرتا ہے اسے ياك نيس كيا جاتا۔

251 - الوال العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَٱخْبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ \* الله عكرمة قرات بين بإني كوكونى چيز ناپاكنېين كرتى بئ پانى طبارت كے حصول كاذرىيد ب\_

258 - حديث نوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثُتُ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجِسًا وَكَا بَاسًا

> \* این جرت کیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم مُلَّ ایْکُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ''جب پانی دوقکے ہوجائے تو وہ نا پاکنہیں ہوتا اور اُس میں کوئی حرج نہیں ہوتا''۔

259 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ ابُنُ جُرَيْحٍ: زَعَمُوْا آنَهَا قِلَالُ هَجَرَ قَالَ آبُو بَكُرٍ: الْقُلَّتَيُنِ قَدْرُ الْفَرَقِ

\* ابن جرتے بیان کرتے ہیں: لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ ' معرم ''نامی جگہ کے متکوں جتنا ہو۔ ابو بحر بیان کرتے ہیں: ووقلوں میں ایک فرق (نامی برتن 'جتنا) پانی آتا ہے۔

260 - آ تارِ محاب عبد الرَّزَّاقِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِغَدِيرٍ فِيْهِ جِيفَةٌ فَآمَرَ بِهَا فَنُحَدَّدُ، ثُذَّ تَهُ صَابِهِ، عَبُ الرَّزَّاقِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِغَدِيرٍ فِيْهِ جِيفَةٌ فَآمَرَ بِهَا فَنُحَدَّدُ، ثُذَّ تَهُ صَابِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا

ﷺ عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزر نے جس میں مردار پڑا ہوا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ان کے تھم کے تحت اُسے ایک طرف ہٹادیا گیا اور پھر اُنہوں نے اس سے وضوکر لیا۔

261 - اَقُوالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اُخْبِرْتُ، عَنُ عُمَرَ بْنِ سَلْمٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا، اَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: مَا الذَّنُوبُ؟ قَالَ: دَلُوٌ سَر

\* الله عمر بن سلم بیان کرتے ہیں اُنہوں نے عکر مہ کو بیربیان کرتے ہوئے سنا کہ جب پانی ایک ڈول یا دو ڈول جتنا ہوتو کوئی چیز اُسے نا پاک نہیں کرتی۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: ذنوب سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ڈول۔

258-الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه آخر، حديث:65، سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، بأب ما ينجس الباء، حديث:58، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، ذكر الفطرة، باب التوقيت في داؤد، كتاب الطهارة، بأب ما ينجس الباء، حديث:58، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، وكر الباء الذي لا ينجس، حديث:56، المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، حديث:41، صحيح ابن خزيهة، كتاب الوضوء، جماع ابواب ذكر الباء الذي لا ينجس، بأب ذكر الخبر البفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ، حديث:91، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، الباء اذا كان قلتين او أكثر، حديث:50، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، التوقيت في الباء، حديث:50، شرح معاني الآثار للطحاوى، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله معاني الآثار للطحاوى، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه، حديث:211، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب حكم الباء اذا لاقته النجاسة، حديث:2، مسند صلى الله عليه، حديث:211، الوضوء عديث:2، مسند عبر الله بن عبر رضى الله عنها، ديث:481

262 - آ ثارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْيِرُتُ، عَنِ ابْرِ مَسْعُوْدٍ، آنَّهُ قَالَ: إذَا اخْتَلَطَ الْمَاءُ وَالدَّمُ فَالْمَاءُ طُهُورٌ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رہافتائے کارے میں بیہ بتایا گیا ہے کہ اُنہوں نے بیفر مایا

" جب پانی اورخون ایک دوسرے میں مل جا ئیس تو اُس پانی کے ذریعہ طہارت حاصل کی جاسکتی ہے'۔

263 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا قَطَرَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ دَمِ فَاهُرِقْ مِنْهُ كُوزًا اَوْ كُوزَيْنٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا قَدْرَ مَا يُتَوَضَّا مِنْهُ فَاهْرِقُهُ

ﷺ حسن بصری فرماتے ہیں: جب پانی کے اندرخون کا ایک قطرہ گرجائے تو تم اُس میں سے ایک یا دوکوزے بہا دواگر پانی اتناتھوڑا ہوجس کے ذریعہ وضوکیا جاسکتا ہو (اس سے زیادہ نہ ہو ) تو تم اُس پورے پانی کو بہا دو۔

عَدِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبٌ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبٌ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبٌ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ

\* اعامر بن سعد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناتِیم نے ارشاد فرمایا ہے:

'' پائی کوسرف وہی چیز نا پاک کرتی ہے جواُس کے اُو یا اُس کے ذا کقہ کوتبدیل کردی'۔

(راوی کوشک ہے شاید پیالفان میں:) اُس کے نویا اُس کے ذاکقہ پرغالب آ جائے۔

265 - اتوال تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْوِمَةَ قَالَ: اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَىءٌ اَبَدًا، يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهِّرُهُ شَىءٌ، اِنَّهُ قَالَ: ﴿وَانْزَلْنَا مِنَّ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان: 48)

\* \* عَرْمه فرماتَ مِين: پانی کومِسی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے پانی طہارت دیتا ہے کوئی بھی چیز اُسے پاک نہیں کرتی ہے۔ پھرا نہوں نے بیآ یت تلاوت کی:

"اورہم نے آسان سے پائی نازل کیا ہے جوطہارت کے حصول کا ذریعہ ہے "-

266 - حديث بُوى:عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيُ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبُدِ الوَّحْمَنِ، عَنُ آبِيُ بَكْسِرِ بْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن لَمْ يُنَجَسُهُ شَىْءٌ

> \* ابو بحربن عبيد الله اپن والد كوالي سي نها كرم مَنْ الله كايفر مان قل كرت ين المرم مَنْ الله كايفر مان قل كرت ين المرب بانى دوقل موجائ وكون بهي أسان بالكنيس كرتى ب "-267 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَنِ القُورِيّ، عَنْ لَيُثِ، لَمْ يُنَجِسُهُ هَى " \* ليش بيان كرت بين : أساكون چيزناياك نبيس كرتى ب-

268 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اِذَا كَانَ الْمَاء مُكُرًّا لَمُ يُنَجَسُهُ شَيْءٌ، الْكُرُّ ٱرْبَعُونَ ذَهَبًا

\* ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: جب پانی ایک'' کر'' ہوتو اُسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اور ایک'' کر'' جالیس'' و ہب ''(اہل یمن گاماپنے کامخصوص برتن) جتنا ہوتا ہے۔

## بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيْهِ الدَّابَّةُ

## باب:جس کنویں میں کوئی جانور گرجائے

269 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ قَالَ: سَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِنْرٍ فَمَاتَثْ، فَقَالَ: لَا بَاسَ اَنْ يُتَوَضَّا مِنْهَا، وَيُشْرَبَ، إلَّا اَنْ تَنْتُنَ حَتَى يُوجَدَ رِيحُ نَتْنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحَ

\* الله معمر بیان کرتے ہیں میں نے زہری ہے ایسی مرغی کے بارے میں دریافت کیا جو کنویں میں گر کر مرجاتی ہے تو انہوں نے فرمایا: اُس پانی کے ذریعہ وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اُس پانی کو بیا بھی جاسکتا ہے البتدا گروہ پھول جاتی ہے اور اُس کی بد بویانی کے اندرمحسوس ہوتی ہے تو پھراُسے نکال دیا جائے گا۔

270 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ قَالَ: سَٱلْتُ الزُّهُرِيَّ، عَنْ فَٱرَةٍ وَّقَعَتْ فِي الْبِنْرِ فَقَالَ: إِنْ الْحُرِجَتْ مَكَانَهَا فَلَا بَاسُ وَإِنْ مَاتَتُ فِيْهَا نُوْحَتْ رِ

﴿ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے ایسے جو ہے کے بارے میں دریافت کیا جو کنویں میں گر جاتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: اگراُس جگہ ہے اُسے نکال دیا جاتا ہے تو پھرکوئی حرج نہیں ہے کیکن اگروہ اُس پانی کے اندر مرجاتا ہے تو پھراُس کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔

271 - اتوالَ كَابِعِين: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْيِئْرِ أُحِذَ مِنْهَا، وَإِنْ تَفَسَّخَتُ فِيْهَا نُزَحَتُ

\* اندر ہے جسن بھری فرماتے ہیں جب کوئی جانور کنویں کے اندر مرجائے تو اُسے باہر نکالا جائے گا اور اگروہ اُس کے اندر پھول جائے تو پھر کنویں کے پانی کو باہر نکالا جائے گا۔

272 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: آخْبَرَنِيْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبُنُو أُجِذَ مِنْهَا آرْتَعُونَ دَلُوًا

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں: جب کوئی جانور کنویں کے اندر مرجائے تو اُس کنویں میں سے چالیس ڈول نکا لیے جائیں

273 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهُيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إذَا

. سَفَطَتِ الْفَارَةُ فِى الْبِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ مِنْهَا سَبْعَةُ اَدْلَاءٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَاْرَةُ كَهَيْنَتِهَا لَمُ تُقُطَعْ نُزِعَ مِنْهَا دَلُوْ وَدَلُوَانِ، فَإِنْ كَانَتُ مُنْتِنَةً اَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعُ مِنَ الْبِئْرِ مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ

﴿ ٩٣﴾

<u>274 - اقوالِ تابعين: عَبُـدُ الرَّزَاقِ، عَنْ لَيَثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَقَطَ الْكَلُبُ فِى الْبِنْرِ فَالْحُرِجَ مِنْهَا حِيْنَ</u> سَفَطَ لُنزِعَ مِنْهَا سِتُونَ اَوُ سَبْعُونَ دَلُوَّا، فَإِنْ تَفَسَّحَ فِيْهَا نُزِعَ مِنْهَا سِتُونَ اَوُ سَبْعُونَ دَلُوَّا، فَإِنْ تَفَسَّحَ فِيْهَا نُزِعَ مِنْهَا سِتُونَ اَوُ سَبْعُونَ دَلُوَّا، فَإِنْ تَفَسَّحَ فِيْهَا نُزِعَ مِنْهَا مِائَةُ دَلُو وَعِشُرُونَ وَمِائَةٌ

\* \* عطاء فرماتے ہیں: جب کوئی کتا کئی کنویں میں گرجائے توجیے ہی وہ گرا اگر اُسے اُس وقت نکال دیا گیا تو کنویں میں سے میں ڈول میں سے میں گئا گیا جب وہ کنوییں میں مرچکا تھا تو کنویں میں سے ساٹھ یاستر ڈول نکالے جا کیں گے اور اگر وہ کنویں کے اندر چھول گیا تو اُس کنویں کا پانی نکالا جائے گا اور اگر لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اُس کنویں میں سے ایک سومیں تک ڈول نکالے جا کیں گے۔

275 - آ تا رَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فِيهَا، فَآمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنُ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُسْوَرُهُ فِيهَا، فَامَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنُ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُسْوَرُهُ فِيهَا مَنْ خَوْ فَحَشَوْهُ فِيهَا، ثُمَّ عُيُونُهَا وَتُسْوَمُ فَيْهَا، ثُمَّ مُؤْمَا مَثَى لَمُ يَبْقَ فِيْهَا نَتُنْ وَمُعَالَمُ مُعْمَلِكُمْ مُعْرَفًا مِنْ خَوْقِ فَعَهَا، ثُمَّ مُؤْمًا حَتَّى لَمُ يَبْقَ فِيْهَا نَتُنْ

\* معربیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک محض زمرم کے تنویں میں گرے مرگیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈا جھنا نے بیتھم دیا کہ اُس کے چشموں کو بند کر کے اُس کا پانی لکا جائے اُن سے کہا گیا: اس کے اندرایک چشمہ ایسا ہے جوہم سے بند نہیں ہور ہا، تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈی جن سے بنا ہوا کہ اُن سے کہا گیا: اس کے اندرایک چشمہ ایسا ہے جو ہم سے بنا ہوا کہ اُدیا حضرت عبداللہ بن عباس ڈی جنت سے آرہا ہے۔ پھرانہوں نے اُس کویں میں سے پانی نکالاً یہاں تک کہ اُس میں اُو باتی نہیں جس کے ذریعہ اُنہوں نے اُس حصہ کا منہ بند کیا اور پھرانہوں نے اُس کویں میں سے پانی نکالاً یہاں تک کہ اُس میں اُو باتی نہیں رہی۔

**276 - اتوالِ تابعين: عَبُـدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ فِى فَاْرَةٍ وَّقَعَتْ فِى بِنْرٍ فَعُجِنَ مِنُ** مَائِهَا قَالَ: يُطُعَمُ الدَّجَاجَ

\* الله المار عطاء نے ایسے چوہے کے بارے میں سیم میان کیا ہے جوکس کنویں میں گرجا تا ہے اور پھراُس کنویں کے بانی کے ذریعہ اُن کا ویدھ کا اس کنویں کے بانی کے ذریعہ اُن کا ویدھ کیا جاتا ہے۔ بانی کے ذریعہ اُن کے دریعہ اُن کریں کے دریعہ اُن کے دریعہ کے دریعہ اُن کے دریعہ اُن کے دریعہ اُن کے دریعہ اُن کے دریعہ کے دریع

### بَابُ سُؤُرِ الْفَارَةِ

## باب: چوہے کے جو مٹھے کا حکم

271 - الوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْبَصْرَةِ، اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، قَالَ لِلْحَسَنِ: اَضَعُ وَضُوْئِي فَتَلْتِي الْمُفَارَةُ وَتَشُرَبُ مِنْهُ، قَالَ الْحِسَنُ: اَهْرِقُهُ فَإِنَّ الْفَاسِقَةَ لَا تَشُرَبُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بَالَتْ فِيُهِ،

ذَكَرَهُ تَوْبَةُ، عَنْ شَدِيدِ بْنِ أَبِي الْحَكْمِ

\* مروبن عبید نے حسن بھری ہے کہا: میں اپنے وضو کے لیے پانی رکھتا ہے پھرکوئی چوہا آتا ہے اور اُس میں سے پانی پی لیتا ہے۔ تو حسن بھری نے فرمایا ہے اُس پانی کو بہادو! کیونکہ فاسق جانور جب بھی کسی جگہ سے پانی پیتا ہے تو اُس میں پیشا بھی کرتا ہے۔

يمى روايت توبينا مى راوى فى شديد بن ابوظم كحوالے فل كى بـ

### بَابُ الْفَارَةِ تَمُوثُ فِي الْوَدَكِ

#### باب:جوچوہاچرنی کےاندرمرجائے

278 - مديث بول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَٱلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقُرَبُوهُ. فَلَا تَقُرَبُوهُ.

\*\* حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹٹیا سے ایسے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تھی گے۔
اندر گرجاتا ہے تو نبی اکرم مُٹائٹٹیا نے فرمایا: اگر تو دہ تھی جماہوا ہوتو اُس چوہے کوادراُس کے آس پاس کے تھی کو نکال دوادرا گردہ ماکع ۔
حالت میں ہوتو تم اُس تھی کے قریب نہ جاؤ۔

279 - صديث نبوى: قَـالَ عَبُـدُ الـرَّزَاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ اَيُضًا يَذُكُرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُبَدَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَذَلِكَ اَخْبَوَنَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ.

278-سنن ابى داؤد، كتاب الاطعبة، باب فى الفارة تقع فى السبن، حديث:3363، مسند احبد بن حنبل، مسند ابى هريرة رضى الله عنه، حديث:7018، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، ذكر خبر اوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه ان، حديث:1409، مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الاطعبة، ما قالوا فى الفارة تقع فى السبن، حديث:23879، مشكل الآثار للطحاوى، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه، حديث:4663، مسند ابى يعلى البوصلى، مسند ابى هريرة، حديث:5706، المعجم الاوسط للطبرانى، باب الالف، بآب من اسبه ابراهيم، حديث:497

**(44)** 

280 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي هَارُوْنَ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ نَحْوَ هٰذَا.

قَالَ اَبُو هَارُوْنَ: قُلْنَا لِآبِي سَعِيدٍ: يُنْتَفَعُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنڈ ہے منقول ہے ابو ہارون بیان کرتے ہیں: ہم نے

حضرت ابوسعید خدری سے دریافت کیا: کیااس سے نفع حاصل کیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

281 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ آبِي هَارُونَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ: انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا \*\* \* حضرت الوسعيد ضدري وَالْتَوْفُر ما فِيتَ بِين: تم اس كذر يدنْ عاصل كرونيكن أسه كها وُنبيس ـ

282 - حديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عُنِّنُ إِبْرَاهِيُسمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ اَبِيْ نَمِرٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ كَنَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَارَةِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ قَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدُرَ الْكُفِّ وَأَكِلَ يَقِيَّتُهُ

\* عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُنْ آئی ہے ایسے چوہ کے بارے میں دریافت کیا گیا 'جو تھی میں گرجاتا ہے' تو نبی اکرم مُنْ آئی ہے اور کرد کے تھی کونکال لؤجتنا ایک مقبلی جتنا ہواور باتی کو کے اردگرد کے تھی کونکال لؤجتنا ایک مقبلی جتنا ہواور باتی کو

الْکُفِّ، وَاذَا وَقَعَتُ فِی الزَّیْتِ اسْتُصْبِحَ \*\* سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَّاثِیُّمُ ہے ایسے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا'جو کھی میں گرجا تا من ترسید ندید فروز میں گر کے معدور دوئی سی سطید تازیر سی سیاس معلول و ایک میزین سی توامع میں سے

میں ہے میں سیدن سیب بیان مرح ہیں ہی اسرم نامزائے ہیے پوہے کے بارے یں دریافت میں ہی ہوتا ہوگا ہوگا ہے۔ ہوتا ہوگ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: اگروہ (کھی) جما ہوا ہو تو ایک تقیلی جتنا اُس کے آس پاس سے نکال لواور اگروہ زینون کے تیل میں گر جائے تو پھراُسے چراغوں میں استعمال کرو۔

284 - الوال تابيمن: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْفَارَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ، آوُ غَيْرِ الْحَامِدِ قَالَ: بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُحِذَ مَا حَوْلَهَا فَٱلْقِي وَأُكِلَ مَا بَقِي قُلْتُ: فَعَيْرُ الْجَامِدِ؟ قَالَ: لَمْ يَبُلُغْنِي فِيْهِ الْحَامِدِ قَالَ: لَمْ يَبُلُغْنِي فِيْهِ شَيْءٌ، وَلَا كِنُ الْحَامِدِ؟ قَالَ: لَمْ يَبُلُغْنِي فِيْهِ شَيْءٌ، وَلَا كِنُ الْمَعْنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُولَى يُؤْكِلُ

\* این جرت بیان کرتے بیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک چوہا جی ہوئی جربی میں یا غیر جی ہوئی جربی میں گر جاتا ہے ( تو اُس کا حکم کیا ہوگا؟) تو اُنہوں نے جواب دیا: ہم تک بیروایت کینی ہوئی نہ ہوئی ہوتو اُس چوہ کہ آس باس کی جربی کو گئا کا اور باقی کو استعال کرلیا جائے گا۔ میں نے کہا: اگر وہ جی ہوئی نہ ہوتو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: اس بارے میں جھ تک کوئی روایت نہیں پیچی ہے کیکن میری اس بارے میں بیرائے ہے کہ اُس کو ( کشتی وغیرہ پر ) لگانے کے لیے بارے میں بیرائے ہے کہ اُس کو ( کشتی وغیرہ پر ) لگانے کے لیے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(94)

استعال كرليا جائے گا' أے كھا يانبيں جائے گا۔

285 - اقوالِ تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: اِذَا مَاتَتِ الْفَاْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ قَالَ: بَلَغَنَا اِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهُ فَالْقِي وَأَكِلَ مَا بَقِي

\* \* عمرو بن دیناربیان کرتے ہیں جب کوئی چوہا جمی ہوئی چربی میں گرجائے تواس کے بارے میں ہم تک بیروایت میں سے بات ورجم یہ کہتے ہیں جب سے تبرین کرچے دی کہا ہیں بیرعوں قربی بازی ہے ہیں۔

کیٹی ہے کہ اگروہ چر بی جی ہوئی ہوتو اُس چوہے کے آس پاس کی چر بی کونکال لیاجائے گا اور باقی کو کھالیاجائے گا۔ 286 - آثار صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيُّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَتَّى فَاْرَةٍ وَقَعَتْ

فِيْ زَيْتٍ عِشْرُوْنَ قَرْطُلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اسْتَسُرِجُوا بِهِ وَادَّهِنُوْا بِهِ الْأَدْمَ

ﷺ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر رفظها فرماتے ہیں : جو پھی چو ہاکسی ایسے زینون کے تیل میں گر جائے جو ہیں رطل جتنا ہوتو حضرت عبداللہ بن عمر رفظها فرماتے ہیں :تم اُس کے ذریعہ چراغ روثن کرلواوراُسے چمڑوں پرلگالو۔

**287 - اتوالِ تابعين:** عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: مَاتَتُ فَاْرَةٌ فِي دُهْنِ اِنْسَانٍ يَدَّهنُ به قَالَ: مَا أُحِبُّهُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عمروبن دینارہے دریافت کیا: کوئی چوہاکسی ایسے تیل میں گر کر مرجاتا ہے جے انسان تیل کے طور پرجہم پرلگایا جائے )۔ انسان تیل کے طور پرجہم پرلگایا جائے )۔

288 - اقوالُ تِالْغَيْنِ: عَبُـدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُـرَيْجٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً، عَنَ فَارَةٍ مَاتَتُ فِي عَسَلٍ قَالَ: الْعَسَلُ كَهَيْنَةِ الْجَامِدِ يُغُرَفُ مَا حَوْلَهَا وَيُؤْكُلُ مَا بَقِيَ

\* این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ایسے چوہ کے بارے میں دریافت کیا جوشہد میں گر کر مرجاتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: شہدا پی جی ہوئی حالت میں رہتا ہے اس لیے چوہے کے آس پاس کے حصہ کو نکال لیا جائے گا اور باقی شہد کو کھالیا حائے گا۔

دھوپ میں رکھ کر پھر کھایا جاسکتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: ایسی چیز کوئییں کھایا جاسکتا جواس طرح کی صورت حال میں ہواس کے ذریعہ سرپر تیل لگایا جاسکتا ہے۔

## بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْجَرِّ

# باب:جب کوئی چو ہاکسی مظلے میں گر کے مرجائے

290 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريُّجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَاْرَةٌ وَقَعَتُ فِي جَرٍّ فَمَاتَتُ فِيْهِ، فَقَالَ: كُلْتُ لِعَطَاءِ: فَاْرَةٌ وَقَعَتُ فِي جَرٍّ فَمَاتَتُ فِيْهِ، فَقَالَ: لَا يُتَوَضَّا مِنْهُ فَإِنْ تَوَضَّاتَ وَلَمْ تَعْلَمْ، ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ فَعُدُ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ قَالَ: فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَعَدُ اللَّهُ الْوَقْتُ فَعُدُ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ قَالَ: فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَعُدُ اللَّهُ الْمَرَّةِ شَيْءٌ الْعُسِلُهُ اَوْ الرَّشُهُ ؟ قَالَ: لَا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک چوہا کسی منظے میں گر کے اُس میں مرجاتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: اُس منظے کے ذریعہ دِضوئیں کیا جائے گا'اگرتم نے العلمی میں اُس کے ذریعہ وضوکر کے نماز اداکر لی' جبہ تہمیں اُس کا علم نہیں تھا تو اگر نماز کا وقت باقی ہے تو تم اُس نماز کو دُہراؤ گے۔ اُنہوں نے یہ بھی فرمایا کے اگر اُس نماز کا وقت گزر چکا ہوتو پھر بھی تم اُسے دُہراؤ گے۔ میں نے کہا: اگر اُس منظے کا بچھ پانی میرے کپڑے پرلگ جاتا ہے تو کیا میں اُس کپڑے کو دھوؤس گا'یا اُس پر پانی چیڑ کوں گا؟ تو اُنہوں نے کہا: اگر اُس منظے کا بچھ پانی میرے کپڑے پرلگ جاتا ہے تو کیا میں اُس کپڑے دوھوؤس گا'یا اُس پر پانی حیثر کوں گا؟ تو اُنہوں نے کہا: چینیں!

291 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: اِذَا اصْطُرِرْتَ اِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيْهِ فَأَرَةٌ فَتَوَضَّا وَتَيَمَّمُ تَجْمَعُهُمَا

\* پ توری بیان کرتے ہیں: جب تم کسی ایسے پانی کواستعال کرنے پر مجبور ہو جاؤ جس میں چوہا گر گیا تھا اورتم اُس سے وضو بھی کرلواور تیتم بھی کرلؤ تم ان دونوں کو جمع کرلو۔

#### بَابُ الْوَزَعْ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ

## باب جب گرگٹ (یا چھکل) کسی چربی میں گر کے مرجائے

292 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَزَعُ يَمُوتُ فِي الْوَدَكِ السَّمْنِ وَالدُّهْنِ، وَاَشْبَاهِ هَلَاَ بِمَنْزِلَةِ الْفَارَةِ هُوَ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَأُحِبُّ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر چھیکل چربی میں کھی میں یا تیل میں گر کر مرجائے یا اس طرح کے دیگر جانور جو چو ہے کی طرح کے ہوتے ہیں تو اُن کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: مجھے یہ بات پند ہے(کہ اُس کو استعمال نہ کیا جائے)۔

. **293 - اتوالِ تابعين:** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، اَنَّ وَزَعًّا وَقَعَ فِيْ سَمْنٍ لِآلِ اَبِيُ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ فَلَتُوا بِهِ سَوِيقًا، ثُمَّ اَخْبَرُوهُ فَقَالَ: بِيعُوهُ مِمَّنُ يَّسْتَجِلَّهُ، ثُمَّ اَعْلِمُوهُ ﷺ ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بڑائٹڑ کے گھر دالوں کے تھی کے اندر چھپکلی گر گئی تو اُنہوں نے اُس میں ستو پکالیے؛ پھراُنہوں نے حضرت ابوموی بڑائٹڑ کواس بارے میں بتایا تو اُنہوں نے فرمایا بیاُس شخص کوفروخت کر دوجواس کو صلال سمجھتا ہواوراُسے اس بارے میں بتا بھی دینا۔

294 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أُخْبِرُتُ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، اَنَّ وَزَغَّا مَاتَ لَهُمْ، فَلَاتُهُمْ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، اَنَّ وَزَغَّا مَاتَ لَهُمْ، فَلَاتُوا بِهِ سَوِيقًا فَشُرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِالَّذِى كَانَ مِنْ اَمْرِهِ، فَقَالَ: هَلُ عَلِمْتُمْ؟ قَالُوا: لَا فَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: بِينُعُوا السَّمْنَ وَالسَّوِيقَ مِنْ غَيْرِ اَهْلِ دِينِكُمْ، وَبَيْنُوا لَهُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ اَمْرِهِ قَالَ بَعْضُ اَهْلِهِ: اَلَا نَسْتَسُرِجُ بِهِ؟ فَالَ: بَلَى إِنْ شِنْتُمْ

\* حضرت عمران بن حسین و النظامیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک چھپکل مرگی اُن لوگوں نے اُس میں سقو گھول کر اُن سقو وَل کو پی لیا ' پھراس طرح کی صورتِ حال کے بارے میں اُنہیں بتایا گیا تو حضرت عمران بن حسین و النظام نے فر مایا: کیا تم لوگ یہ بات جانتے تھے؟ اُن لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو اُنہوں نے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تالی ماری اور بولے: تم کسی دوسرے دین کے ماننے والوں کو یہ گھی فروخت کردواور اُن کے سامنے یہ بات بیان کردو کہ اس کے ساتھ کیا صورتِ حال پیش آئی ہے۔ اُن کے گھروالوں میں ہے کسی نے دریافت کیا: کیا ہم اسے چراغوں میں استعال نہ کرلیں؟ اُنہوں نے فرمایا: اگرتم جا ہوتو تھیک ہے۔

### بَابُ الْجُعَلِ وَأَشْبَاهِهِ

## باب: کیڑااوراس کی ما نند( دیگر جانوروں کا حکم )

295 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْجُعَلُ يَمُوتُ فِي الْعَسَلِ، آوِ السَّمْنِ، آوِ الْوَدَكِ، آوِ الْمَاءِ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ فُوفَةٌ لَيْسَ لَهُ لَحُمَّ وَلَا دَمْ، إِنْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ اَوْ غَيْرِ جَامِدٍ فَمَاتَ فَلَا لَسَّمْنِ، آوِ الْوَدَكِ، آوِ الْمَاءِ قَالَ: إِنَّمَا هُو فُوفَةٌ لَيْسَ لَهُ لَحُمَّ وَلَا دَمْ، إِنْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ اَوْ غَيْرِ جَامِدٍ فَمَاتَ فَلَا يُلْقَى مِنْهُ شَيءٌ، وَلَا تُهْرِقُهُ وَكُلُهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُعَلُ؟ قَالَ: الدَّابَّةُ السُّودُ الَّذِي يَجْعَلُ الْخُرْءَ ﴿ وَلَا لَا لَهُ مِنْهُ شَيءٌ، وَلَا تُهُرِقُهُ وَكُلُهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُعَلُ؟ قَالَ: الدَّابَةُ السُّودُ الَّذِي يَجْعَلُ الْخُرُءَ ﴾

\* این جرن جیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایسا کیڑا جوشہدیا تھی یا چر بی یا پائی میں گر کے مرجاتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: یدایک ایسا جاندار ہے جس میں گوشت یا خون نہیں ہوتا'اگریہ جی ہوئے یاغیر جی ہوئے کسی بھی چیز میں گرجائے اور مرجائے تو اُس چیز کو پھیکا نہیں جائے گا اور اُسے بہایا بھی نہیں جائے گا'تم اُسے کھالوں میں نے اُن سے دریافت کیا جعل (نامی یہانور) کیا چیز ہے؟ اُنہوں نے کرمایا: یسیاہ رنگ کا ایک جانور ہے جو بیٹ کرتا ہے۔

296 - الوالي تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ فِى الْجُعَلِ وَالزُّنْبُورِ وَاشْبَاهِهِ اِذَا سَقَطَ فِى الْمَاءِ، اَوْ وَقَعَ فِى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَالَ: يُؤْكَلُ وَيُشُرَبُ وَيُتَوَضَّا مِنْهُ، وَمَا يَكُوْنُ فِى الْمَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ عَظُمٌ فَلَا بَاْسَ بِهِ

﴿ يَكِيٰ بَن ابِوكَثِر نَ جَعَل (كَثِر ا) ' زنبور (بَعِرُ ) اوراس جيسے ديگر جانوروں كے بارے ميں يہ فرمايا ہے كه جب يه پانی ميں گرجائے يا كھانے يا چينے كى كى چيز ميں گرجائے تو اُنہوں نے يہ فرمايا ہے: اُس چيز كوكھاليا جائے گا' پي ليا جائے گا اور اُس پانی ہے وضوکر لیا جائے گا اور پانی میں جوبھی ایسا جانورگرے جس کے اندر بٹری موجود نہ ہوتو اُس پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج

297 - آ تارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْسِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أَيْدِه، آنَّهَا كَانَتُ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُوْنَةَ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِي الْغَدِيرَ فِيْهِ الْجُعْلَانُ أَعْوَاتًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ - يَعْنِي فَيَشُرَبُونَهُ -\* \* منبوذ اپنی والدہ کا بیر بیان نقل کرتے ہیں کہ اُس خاتون نے نبی اکرم مُنَّاثِیْنَا کی زوجہ سیّدہ میمونہ ڈاٹھا کے ہمراہ ایک

مرتبسفر کیا تو ہم ایک ایسے کویں کے پاس آئے جس یں بہت سے مرے ہوئے پینگے تھے ہم نے اُس کا پانی حاصل کرلیا۔داوی کہتے ہیں: لیعنی اُن لوگوں نے اُسے بی لیا۔

298 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

\* \* ابراہیم نعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کدأن سے الي مکھی کے بارے میں دریا فت کیا گیا جوکسی یا فی میں گر کر مرجاتی ہے تو اُنہوں نے فرمایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم

# باب بھہرے ہوئے یانی میں پیشاب کرنا

299 - حديث بُوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ هَمَامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُوَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ 299 -صحيح البخاري، كتاب الوضوء ، بأب البول في الماء الدائم، حديث:236، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بأب النهي عن البول في الما ء الراكد، حديث: 450، صحيح ابن خزيمة، كتأب الوضوء ، جماع ابواب الأداب المحتاج اليها في اتيان الغائط والبول الى الفراغ، بأب النهي عن البول في الناء الراكد الذي لا يجري ُ حديث: 55، مستحرج ابي عوانة،

مبتدا كتاب الطهارة، بيان حظر اغتسال الجنب في الماء الدائم، حديث: 604، محيم ابن حبان، كتاب الطهارة، باب المبياه، ذكر الزجر عن البول في الياء الذي دون القلتين ثه الوضوء ، حديث:1267، سنن الدارمي، كتأب الطهارة، بأب الوضوء من الماء الراكد، حديث:764، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب البول في المأء الراكد، حديث:63، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن البول في الماء الراكك، حديث:341، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب كراهية البول في الباء الراكد، حديث:66؛ السنن الصغرى، كتأب الطهارة، ذكر القطرة، بأب الماء الدائد، حديث: 57، مصنف ابن ابي شهبة، كتاب الطهارات، من كان يكره ان يبول في الماء الراكله، حديث:1485، السنن الكبراى للنسائي، كتاب الطهارة، الهاء الدائم، حديث:55، شرح معاني الآثار للطحاوى، باب الماء يقع فيه النجاسة، حديث: 11، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب ما يفسد الماء، بأب الدليل على اله ياخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر، حديث:1064: مسند احمد بن حنبل ، مسند ابي هويرة رضي الله عنه،

حديث:7357، مسند الشافعي، ومن كتاب اختلاف الحديث وترث البعاد منها، حديث:745، مسند الحبودي، احاديث ابي هريرة رضي الله عنه، حديث: 938، مسند ابي يعلى البوصلي، مسند ابي هريرة، حديث: 39.50 https://archive.org/details/@zohaibhasan

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجُرِي، ثُمَّ يَتَوَضَّا مِنهُ

\* \* حضرت ابو ہر رہ والتنزیبان کرتے ہیں: نبی اکرم منگیاؤ نے ارشاوفر مایا ہے:

" كوئى بھى شخص كھېرے ہوئے ایسے پانی میں ہرگز پیشاب نه كرے جو پانی بہتانه، واور پھراس نے اُسی سے وضوكرنا

بر''۔

\* حصرت ابو ہریرہ دُرُائِنَدُ نِی اکرم سَائِنْدُ کُل کار فرمان قُل کرتے ہیں: ''کوئی بھی شخص تھبرے ہوئے یانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کداس نے پھراس سے وضوبھی کرنا ہو'۔

301 - مديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، آَ ﴿ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ

302 - حديث بُول: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَسِ القَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ، عَنْ مُوْسَ اَبِي عُفْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجُوِى ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ

\* ﴿ مُوَىٰ بن ابوعثان الله و والد ك حوال سے بدیات نقل كرتے ہيں كه نبى اكرم اللَّيْوَّ في اس بات سے منع كيا ہے كه تضهر به دوئے يانی ميں بييثاب كيا جائے وہ يانی جو بہتان ہوا در پھراسى پانی ميں غسل كرليا جائے۔

بَابُ الْمَاءِ يَمَشُّهُ الْجُنُبُ اَوْ يَدُخُلُهُ

باب: ایسے پانی کا تھم جس کو کئی جنبی شخص جھولیتا ہے یا اُس میں داخل ہوتا ہے

303 - آثارِ سِحَابِ: عَشِدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُسَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ رَجُلِ قَالَ: سَآلَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِع، آغَتَسِلُ فِيْهِ وَقَدْ دَحَلَهُ الْجُنْبُ قَالَ: لَا وَلَيْكِنِ اغْتَرِفَ مِنْهُ عَرْقًا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهُ عَنْ الْمَاءِ النَّاقِ مَنْهُ عَرْقًا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنِ الْمُعَلِيدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ ال

﴾ ﴾ میں دریافت کیا: کیا میں اُس میں عسل کرلوں جبکہ اس سے پہلے کوئی جنبی مخض اُس میں داخل ہو چکا ہو؟ تو اُنہوں نے کے بارے میں دریافت کیا: کیا میں اُس میں عسل کرلوں جبکہ اس سے پہلے کوئی جنبی مخض اُس میں داخل ہو چکا ہو؟ تو اُنہوں نے مدر سے جنبوں نے اُنہ میں میں اُنہ کی نہ ایس نے جا کہ ا

جواب دیا: جی نہیں! تم اُس میں سے جُلُو کے ذریعے پانی حاصل کرو۔

304 - آ تارِیحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ اَصَابَتُكَ جَنَابَةً وَمَرَدُتْ بِعَلِيدٍ فَاخْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا فَاصْبُنَهُ عَلَيْكَ، وَإِنْ سَالَ فِيْهِ فَلَا ثُبَالِ وَلَا تَذْخُلُ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ

€1+r)»

كتابُ الطهارة

جهانگيري مصنف عبد الرزّاة (جداول) \* حضرت عبدالله بن عباس بھائنسافر ماتے ہیں جب تہمیں جنابت لاحق ہوجائے اور تمہارا گزرسی کنویں کے پاس سے

ہوتو تم اُس میں سے خِلَو کے ذریعہ پانی حاصل کرواوراُسے اپنے جسم پر بہالؤاگر چہوہ یانی بہہ کراُس میں چلا جائے تم اس بات کی پرداہ نه کرو کیکن اگرتم سے ہوسکے تو خودائس یانی میں داخل ندہو۔

305 - اتُوالِ تابَعَين عَبْـ لُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْـ مَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِ الْبِسُو وَلَيْسَ مَعَهُ دَلُوٌ قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا اَنْ يُدْحِلَ يَدَهُ فِيْهَا فَلْيُدْحِلْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يَبُلُّ

طُرَكَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ ادُخَلَ يَدَهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيَّ \* امام تعمی فرماتے ہیں کہ جس تخص کو جنابت لاحق ہوجائے اوروہ کسی کنویں کے پاس سے گزرے اُس تخص کے پاس کوئی ڈول نہ ہوتو امام محعمی فرماتے ہیں:اگراس کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اُس میں داخل کرے تو

پھرأےانے ہاتھ کوداخل کر لینا جاہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے انہیں یہ بھی بیان کرتے ہوئے ساہے کدوہ اپنے کپڑے کے کنارے کوتر کرے گااور پھراُسے اینے دونوں ہاتھوں پرنچوڑ کراپنے ہاتھوں کودھولےگا۔

معمر بیان کرتے ہیں: اگر وہ محض پہلے تیم کر کے پھر اپنا ہاتھ (اُس پانی میں) داخل کرے تو یہ چیز میرے نز دیک زیادہ

306 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَادْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيْهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبُلَ آنُ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: بِنُسَ مَا صَنَعَ وَيَغْتَسِلُ بِهِ

\* ﴿ قَادِهِ فَرِمَاتِ بِينَ: جُوْتُحْصَ بِعُولَ كِرَا بِنَا مِاتِهِ أَسَ يَا فِي مِينِ وَاقْلَ كَرَ لِيتَا ہے جس مِين أس نے عنسل كرنا تھا اور وہ شخص اُس وفت جنابت کی حالت میں ہواوراُس نے (ہاتھ یانی میں واخل کرنے سے پہلے) اُنہیں وحویانیس تھا تو قنادہ فرماتے ہیں:

ایسے تف نے جوکیاوہ ایک بُری حرکت ہے لیکن وہ اُس پانی کے ذریعی تسل کر لے گا۔ 307 - اتُّوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُلْقِي، وَلَا يَتَوَضَّا، وألا يغتسل

\* \* حسن بھرى فرماتے ہيں: وہ أس بانى كوائد بل دے گا وہ نہ تو أس سے وضوكر سكتا ہے اور نہ عنسل كرسكتا ہے ـ 308 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: سَالْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنْبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيْهِ غُسُلُهُ قَبُلَ اَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَكَا بَأْسَ فَلْيَغْسِلُ يَدَيُهِ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ایسے جنی مخص کے بارے میں دریافت کیا جو بھول کرا پناہاتھ دھونے سے پہلے اُس برتن میں داخل کر لیتا ہے جس میں اُس کے شمل کا یانی موجود ہے تو عطاء نے فر مایا: اگر تو اُس نے بھول کراہیا کیا ہے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے اُسے اپنے ہاتھ دھو لینے جا ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

309 - آ ثارِ حَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْرَّجُلِ يَمَشُهُ الْجُنْبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ يَقُولُ: إِذَا سَبَقَتْهُ يَدَاهُ فَاَدُ حَلَهُمَا فِي الْمَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ قَبُلَ اَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلَا بَاسَ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈیٹھافر ماتے ہیں: کیڑے وجنابت الاحق نہیں ہوتی 'زمین کو جنابت الاحق نہیں ہوتی اورا گر کوئی جنبی کسی دوسر مے شخص کو چھو لے تو اُس دوسر مے شخص کو جنابت الاحق نہیں ہوتی اور پانی کو جنابت الاحق نہیں ہوتی ۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈیٹھافر ماتے ہیں: اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے اُنہیں بھول کر پانی میں داخل کر ویتا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

310 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُخِلُونَ اَيُدِيَهُمُ الْمَاءَ، وَهُمْ جُنُبٌ وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

ﷺ امام تعمی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے اصحاب جنابت کی حالت میں اپنے ہاتھ پانی میں داخل کر لیتے شخے اس طرح خوا تین حیض کی حالت میں اپنے ہاتھ پانی میں داخل کر لیتی تھیں اور یہ چیز اُن کے لیے کسی خرابی کا ہاعث نہیں بنتی تھی۔۔

311 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنَ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالْتُ الزُّهْرِى، عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهٖ فَقَالَ: لَا بَاسَ بِهِ

ﷺ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا جو عسل جنابت کرتا ہے اور پھراپنے جسم کا پچھ حصد کا پانی اُس برتن میں چیٹرک دیتا ہے ( یعنی پچھ چھیننے اُس میں پڑجاتے ہیں ) تو زہری نے فرمایا اِس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## بَابُ مَا يَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسُلِ باب: وضوياعسل كي مجه جِصِنْ الربرتن ميں ير جائيں

312 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ مَا يَنْتَضِعُ مِنَ الْإِنَاءِ فِى الطَّسْتِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ

\* ابن جرت کی کیارائے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ جو چھینٹے برتن میں یعنی طشت میں پڑجاتے ہیں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: یہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔

313 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَضَعُ قَدَحِى الَّذِى فِيهِ وَصُوئِى فِي الطَّسْتِ الَّتِيُ اَبَوَضَا فِيهِ وَلَعَلَهُ اَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ: لَا قُلْتُ: فَإِنِّى اَعْلَمُ آنِى يُنْتَضَحُ عَلَىَّ مِنَ الطَّسْتِ، وَلَيْسَ الطَّسْتِ، وَلَيْسَ

فِيْهِ الْقَدَّحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُولِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيُسَ فِيهَا الْقَدَّحُ قَالَ: لَا يَضُرُّ لَنَ شَيْءٌ مِنُ ذَلِكَ هُوَ عُذُرٌ لَكَ آنُ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَحَلَ مِنَ الطَّسْتِ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: میں اپنا بیالہ طشت میں رکھتا ہوں' وہ بیالہ جس میں میر سے وضو کا یانی موجود ہے اور وہ طشت جس میں' میں نے وضو کرنا ہے' تو بعض او قات وہ بھرا ہوتا ہے۔ اُنہوں نے جواب ویا: جی نہیں! میں نے کہا: مجھے اس بات کاعلم ہوتا ہے کہ اُس طشت سے کچھے چھینئے میر سے اور پڑ جا کیں گے اور پیالے میں وہ نہیں ہے اور پچھ چھینئے طشت میں میر سے وضو کے یانی میں پڑ جا کیں گے جس میں پیالہ (پانی نکالنے کا ڈید) نہیں ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا: میکوئی بھی چیز تہمیں نقصان نہیں و سے گی کیونکہ اس حوالے سے تم معذور ہواور تم اُسے الگ کر کے پھرطشت کے اندر ڈالو۔

314 - اتوال تابعين: عَبْسُدُ السَّرِّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لنَافِعٍ: اَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَ أُهُ الَّذِي يَتُوضًا فِيُهِ؟ قَالَ: الله جَنْبِهِ

\* این جری بیان کرتے ہیں: میں نے نافع سے دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ہیں جس برتن سے وضو کرتے سے وہ وہ اسے میال رکھتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اپنے بہلومیں۔

315 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، آنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ آوُ يَتَوَظَّا مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيْهِ قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

\* حضرت عبدالله بن عباس نُقَاقِهُا كَ بار ي مِين بيه بات منقول بكه أن سے اليے تخص كے بارے ميں دريافت كيا عملى بانى كے دريعه وضويا عسل كرتا ہے اوراس كے چھينے أس ميں پڑ جاستے ہيں تو أنبول نے فرمايا: اس ميں كوئى حرج نہيں

318 - آثارِ <u> كَارِ كَابِ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنُ، شَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، يُسْآلانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ عُسْلِم فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: لَا بَاُسَ بِهِ

\*\* حفرت انس بن ما لک فافخ اور حفرت حن بھری مونیات ایسے خف کے بارے میں دریافت کیا گیا جو غسل جفسل کر ہائے تو انہوں نے بہی جنابت کرتا ہے اور پھراس کے بافر اس کے بافر کے چھے چھینے اُس پانی میں گرجاتے ہیں جس سے دو غسل کر رہا ہے تو اُنہوں نے بہی فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

31 - اقوال تابعين:عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ جَعْفَوِ بُنِ بُوْقَانَ قَالَ: كَانَ مَيْمُوْنُ بُنُ مِهْرَانَ يَعْشَيلُ مِنُ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ، لِنَّلَا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسُلِهِ

\* جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: میمون بن مہران کی برتن کے ذریعظ کرتے تھے تو اُسے بلند کر کے دکھتے تھے۔ تا کداُن کے مسل کے جیپنٹے اُس میں ند بڑیں۔

## بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ باب:سمندرك يانى كذر بعدوضوكرنا

318 - آثارِصَابِ عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْنَى بُنِ آبِى كَلِيرٍ، عَنُ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ: مَاء انِ لَا يُنَقِّيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَّاءُ الْحَمَّامِ

قَــالَ مَـعۡــمَرٌ: سَالُتُ يَحۡيَى عَنْهُ بَعۡدَ حِيْنِ فَقَالَ: قَدُ بَلَغَنِيُ مَا هُوَ اَوْتَقُ مِنُ ذَلِكَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ، وَحِلٌّ مَيْتُتُهُ

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ر الله فائن فرماتے ہیں: دوطرح کے پانی ایسے ہیں جو جنابت ہے آ دمی کو پاک نہیں کرتے ہیں: سمندر کا پانی اور حمام کا پانی۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے پچھ عرصہ بعد کی ہے اس بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: مجھ تک جوروایت پیچی ہے وہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد ہے (وہ روایت بیہ ہے: ) نبی اکرم مُلَّا ﷺ سے ایک مرتبہ سمندر کے پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اُس کا پانی طہارت دینے والا ہے اور اُس کا مردار طلال ہے۔

319 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ وَحَلَالٌ مَيْنَتُهُ

\* الميان بن موى نے نبى اكرم مَنْ اللَّهُم كاليفر مان قُل كيا ہے:

''سمندرکا پائی طہارت دینے والا ہے اوراُس کامر دار حلال ہے''۔

320 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنُ اَبَانَ، عَنُ آنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* الكِداورسند كرماته حضرت انس بن ما لك رَثَّ مُثَنِّ كروائي اس كى ما نندروايت منقول ہے۔

321 - صريت نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةً، عَنُ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

321-موطا مالك، كتاب الطهارة، بأب العلهور للوضوء، حديث، 40؛ سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب الوضوء من ماء البحر، حديث: 763، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب الوضوء بهاء البحر، حديث: 763، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب الوضوء بهاء البحر، حديث: 383، الستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، ومنهد ابو الاسود حبيد بن الاسود البصرى المثقة الهامون، حديث: 444، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب البياه، ذكر الخبر البدحض قول من نفى جواز الوضوء بهاء البحر، حديث: 1259، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، جهاع ابواب ذكر المهاء اللهاء الذي لا ينجس، بأب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، حديث: 112، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في ماء البحر انه طهور، حديث: 67، السنن الصغرى، كتاب الطهارة ذكر الفطرة، بأب ماء البحر، حديث: 55، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، بأب ماء البحر، حديث: 1363، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، ذكر ماء البحر والوضوء منه، حديث: 57، (بأن ماشرا كلمائي للنسائي، كتاب الطهارة، وكر ماء البحر والوضوء منه، حديث: 57، (بأن ماشرا كلمائي)

**∌.1•**₹

اَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدُلِج سَالُوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّا نَرْكَبُ اَرْمَاثًا لَنَا، وَيَحْمِلُ اَحَدُنَا مُوَيُهًا لِيشَقِّتِه، فَإِنْ تَوَضَّانَا مِنْهُ عَطِشُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِشِفَّتِه، فَإِنْ تَوَضَّانَا مِنْهُ عَطِشُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَا وُهُ الْحَلالُ مَيْتَنهُ

\* مغیرہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں : بنومد لجے سے تعلق رکھنے والے بچھافراد نے نبی اکرم سُلَیْمَوَّا سے سوال کیا: ہم لوگ اپنی کشتیوں پر سفر کرتے ہیں ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتا ہے آگر ہم سمندر کے پانی کے ذریعہ وضو کرتے ہیں تو ہمیں اس حوالے ہے اُبجھن ہوتی ہے اورا گرہم اپنے پاس موجود پانی کے ذریعہ وضو کرنا شروع کردیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گئے۔ تو نبی اکرم مُنْ اُلِیْمَا نے فرمایا: اُس (سمندر) کا یانی پاک کرنے والا ہے اورا اُس کا مردار حلال ہے۔

322 - آ تَارِسَحَامِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَيُّوب، عَنُ اَبِيْ يَزِيدُ الْمَدَيِيّ قَالَ: حَدَّنَيْ رَجُلّ، مِنَ الْحَيْدِ الْمَدَيِيّ قَالَ: حَدَّنَيْ رَجُلٌ، مِنَ الْحَيْدِ الْمَدَيْقِ يُرُزَقُونَ مِنَ الْجَارِ، فَوَجَدَ حَبَّا مَنْوُرًا فَجَعَلَ عُمَرُ لَلْمَ الْحَيْدِ الْمَدَيْقِ يُرُزَقُونَ مِنَ الْجَارِ، فَوَجَدَ حَبًّا مَنْوُرًا فَجَعَلَ عُمَرُ يَلْتَقِيطُهُ حَتَّى جَمْعَ مِنْهُ مُدًّا، اَوُ قَرِيبًا مِنْ مُدِّ، ثُمَّ قَالَ: الله اَرَاكَ تَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا، وَهَذَا قُوتُ رَجُلٍ مُسُلِمٍ حَتَّى اللّهَ الله الله عَنْ رَجُلُكُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا عِلْ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّه

322-الویز بدرنی بیان کرتے ہیں بیخصصیادی سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے یہ بات بتائی بدوہ لوگ ہیں جو جار میں ہو بی ہے تھے اوزاہلی مدید کو جار سے رزق حاصل ہوتا تھا ایک مرتبہ کھا ناج بھر اہوا تھا 'حضرت مر رٹائٹوٹ نے اُسے چنا ناشروع کیا بیاں تک کہ اُنہوں نے ایک مدیا اُس کے قریب جتنا اناج حاصل کرلیا 'کھر اُنہوں نے فرمایا: تمہار سے بارے میں مجھے یہا ندازہ مہیں تھا کہ م اس طرح کی حرکت کروئی تو ایک مسلمان کی پورے دن کی خوراک ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اُن سے کہا: اُسے امرالمؤمنین! اگر آپ سوار ہوکر چلیں تاکہ خوداس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں (تو آپ کوزیادہ بہتر پتا چل امرالمؤمنین! اگر آپ سوار ہوکر چلیں تاکہ خوداس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں (تو آپ کوزیادہ بہتر پتا چل جائزہ لیں کہ ہم کس طرح شکار شروع کیا تو حضرت عمر شکائٹو نے فرایا: اللہ کہ قرادی کہتے ہیں: او حضرت عمر شکائٹو کی کے دن جیسا یا کیزہ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) طال رزق پہلے بھی نہیں دیکھا۔ پھر راوی نے نیہ بات ہیان کی کہ ہم نے حضرت عمر شکائٹو کی کہتے ہیں: الفاظ ہیں:) طال رزق پہلے بھی نہیں دیکھا۔ پھر اوی نی نیہ بات ہیان کی کہتم نے حضرت عمر شکائٹو کی باب بیان مشکل ما دوی عن رسول الله صلی الله علیه، حدیث: 3396 سن الداد قطلی، کتاب الطہارة، باب فی ماء البحر، حدیث: 52، مسند الشافعی، باب ما خدیج من کتاب الوضوء ، حدیث: 13، البعجد الکہید للطہرانی، باب البحید، باب من اسعہ جابر، ومن غرانب حدیث جابر بن عبد الله دخی الله عنه، حدیث جابر بن عبد الله دخی الله عنه مدیث جابر بن عبد الله دخی الله عنه عبد عدیث جابر بن عبد الله دخی الله عنہ عبد الله دخی الله عنہ مدیث جابر بن عبد الله دخی الله عنہ عبد الله ع

ہم آپ کو پینے کے لیے بچھ پیش کرتے ہیں اگر آپ کو پانی کی طلب ہورہی ہوتو ہمارے نزدیک پانی کے مقابلہ میں دودھ پیش کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ ہم فلال جگہ سے پیٹھا پانی لے کے آتے ہیں۔ رادی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر ٹٹاٹٹٹنے نے وہ کھانا کھایا اور اُن لوگوں کے لیے وہ دعا کی جس کے وہ طلبگار تھے۔ پھر ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! ہم اس جگہ سے نکل کر اپنے ساتھ زادراہ کے لیے بچھ پانی رکھیں گے جو ہمارے لیے کافی ہوگا اگر ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کرلیں (تو یہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا؟) تو حضرت عمر ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا جان اللہ! سمندر کے پانی سے زیادہ یاک اور کون سایانی ہوسکتا ہے؟

323 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، وَنُ عَالَمُهُ أَنَّ الْحُطَّابِ، وَنُ عَالَمُ مُنْ الْحَطَّابِ،

سُنِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالٌ: آئَى مَاءِ اَطَهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟

\* \* عَرْمه بیان کرتے ہیں : حفزت عمر رہ گاٹھ سے سمندر کے پانی کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: سمندر کے پانی سے زیادہ پاک پانی اور کون ساہوگا؟

324 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ اللهِ ( اللهِ قَالَ عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُمَا بَحْرَانِ (هَلَذَا عَذُبٌ فُواتٌ وَهَذَا مِلُحٌ أَجَاجٌ ) (الفرقان: 53)

\* قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس کھ ان نے فرمایا: بید دونوں سمندر ہیں (جن کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے: )

'' بیانتهائی میٹھا ہےاوروہ انتهائی کھاراہے''۔

اَطَهُورٌ مَاءُ الْبُحْوِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ \* ابن جرت کیان کرتے ہیں:سلیمان بن موکی نے عطاء سے سوال کیا میں اُس وقت اُن کی گفتگوین رہاتھا 'انہوں نے در یافت کیا: کیا سمندر کے پانی کے ذریعے طہارت حاصل ہو کتی ہے؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں!

326 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ إِنْ وَجَدُثُ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الْبَحْدِ وَالْإِيضَا؟ قَالَ: إِنْ تَطَهَّرُتَ مِنْهُمَا فَهُمَا طَهُورٌ قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِيضَا؟ قَالَ: اللهِ عَلَى الْإِيضَا؟ قَالَ: الْمِعْهَرَةُ وَالْإِيضَا؟ قَالَ: الْمِعْهَرَةُ

\* ابن برت بیان کرتے ہیں: بیس نے عطاء سے دریافت کیا کہ آپ کی اس بارے میں کیارائے ہے کہ اگر مجھے سندر کے پانی کے علاوہ کوئی پانی مل جاتا ہے اور' ایسنا'' بھی مل جاتا ہے اور پھر جھے کوئی کنواں بھی نظر آجاتا ہے تو کیا میں اُس کنویں اور ''ایسنا'' کورک کردول (اور سمندر کے پانی سے وضو کرلول؟) تو اُنہوں نے جواب دیا: اگرتم اُن دونوں کے ذریعہ طہارت حاصل کرتے ہوتو بیددنوں طہارت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

الم عبد الرزاق بيان كرتے بين ميں نے ابن جرئ سے دريافت كيا: "اليضا" سے كيا مراد ہے؟ أنہوں نے جواب ديا:

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

طہارت کا برتن (لیعنی لوٹا )۔

327 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلُتُ اِبْوَاهِيْمَ، عَنْ مَاءِ الْبُحْرِ

اَغْتَسِلُ بِیهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَالْمَاءُ الْعَذُبُ اَحَبُّ اِلْتَی \* \* در مین کی ان کر ترین میسی زارا تیمخعی ہے سمندر کے مانی کے مارے ٹیر ازر مافت کیا کیا میں اُسے

\*\* زیر بن عدی بیان کرتے ہیں میں نے ابراہیم مختی ہے سندر کے پانی کے بارے میں دریافت کیا کیا میں اُس سے کا مدہ مُنہ میں نہ تاریخ کے اور مدہ میں مائی رانی میں نہ کے زال ان میں میں دریافت کیا کیا میں اُس سے

عنسل کرلوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تاہم میٹھا پانی میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ میں میں میں اور میں دوروں کا تاہم میٹھا پانی میرے نزدیک زیادہ کا بیٹرین دوری کا میں میں میں میں میں میں اور می

328 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: آخْبَرَنَا ابْنُ طَاوَسٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ دَجُلَّا قَالَ لَهُ: مَرَدُتُ بِالْبَحْدِ وَآنَا جُنُبٌ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ قَالَ: حَسُبُكَ

بَابُ الْكُلِّبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ

باب:جب كتاكسي برتن ميں مندو ال دے

329 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بُنِ مُنَبَّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُهُورُ إِنَاءِ اَحَدِثُمُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكُلْبُ اَنُ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

\* \* حفرت ابو ہریرہ رخاتفنایان کرتے ہیں: نبی اکرم مالیا کے ارشادفر مایا ہے:

'' جب کتائم میں ہے کئی کے برتن میں منہ ڈال دی تو اُسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوآ دمی اُسے سات مرتبہ '''

330 - حديث بُوكِ: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ

330- صعيح البخارى، كتاب الوضوء ، بأب الباء الذى يغسل به شعر الانسان، حديث:169، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بأب حكم ولوغ الكلب، حديث:444، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء ، جماع ابواب ذكر الباء الذى لا ينجس، بأب الامر بأهراق الباء الذى والخ فيه الكلب ، حديث:97، مستخرج ابى عوائة، مبتدا كتاب الطهارة، صفة تطهير الاناء اذا ولغ فيه الكلب، حديث:409، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب الاسآر، ذكر الامر بغسل الاناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم، حديث:1310، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب في ولوغ الكلب، حديث:770، سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، بأب الوضوء بسؤر الكلب، حديث:66، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب غسل الاناء من ولوغ الكلب، حديث:66، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، سؤر الكلب، حديث:64، مصنف ابن ابى ولوغ الكلب، حديث:64، مصنف ابن ابى

شيبة، كتاب الطهارات، في الكلب يلغ في الآناء، حديث:1808، السنن الكبرى للنسائي، كتاب (باقي ماشيرا كلي صحري)

\* \* حضرت الوبريره وفي التي ارت بين ني اكرم من القطاف ارشاد فرمايا:

''جب کوئی کتاکسی برتن میں مندوال دے تو تم اُسے سات مرتبہ دھوؤجس میں پہلی مرتبہاً سے مٹی سے دھوؤ''۔

331 - حديث نبوي: عَبُدُ الرَّزَّافِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى

النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* 🔫 کبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹنڈ کے حوالے ہے منقول ہے۔

332 - الْوَالِ تابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: لَا تَجْعَلُ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى تَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

\* الله وس كے صاحبز اوے الله كاليه بيان تقل كرتے بين جوكتے كے برتن ميں مندوالنے كے بارے ميں ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں جتم أس میں أس وفت تك كوئى چيز خدد الؤجب تك أسے پہلے سات مرتبده وموس ليع -

**333** - الْوَالِ تَابِعِينِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُمرَيْحٍ فَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كُمْ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيْهِ الْكُلْبُ؟ قَالَ: كُلُّ ذَٰلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلَاتَ مَرَّاتٍ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہو' اُسے کتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ اُنہوں نے فرمایا: میں نے اس بارے میں سات مرتبہ کی روایت بھی تی ہے پانچے مرتبہ کی بھی تی ہے اور تین مرتبہ ک بھی تی ہے تواس میں سے کسی کے مطابق بھی (وحولیا جائے گا)۔

334 - اتُّوالِ تابِعِين:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بَنُ دِينَادٍ: يُغْسَلُ الْإِنَاءُ ۚ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكُلُبُ سَبُعَ مَوَّاتِ

\* \* عمروبن دينار فرماتي بين: جب كما برتن شن مندؤ ال دي توأسه مات مرتبه دهويا جائ گا-

335 - مديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ البُنِ جُورُسِجٍ قَالَ: آخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتَ بُنَ عِبَاضٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْسَمَنِ بُنِ زَيْدٍ حَلَّاثُهُ آنَّهُ، سَمِعَ اَبَا هُوَيُواَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمُ فَلَيَغَسِنَّلُهُ سَبُّعَ مَرَّاتٍ

(بقيه عاشيه من الطهارة، سؤر الكلب واراقة ما في الاناء الذي يلغ فيه، حديث:64، شرح معاني الآثار للطحاوي، بأب سؤر الكلب، حديث: 50؛ سنن الدارقطني، كتأب الطهارة، بأب ولوغ الكلب في الاناء، حديث: 154؛ مسند الحمد بن حنبل ، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، حديث:7185، مسند الشافعي، بأب ما خرج من كتاب الوضوء ، حديث:4، مستن الطيائسي، احاديث النساء ، ما استن ابو هريرة، وابو صالح، حديث:2528/ مستن الحبيدي، أحاديث ابي هزيرة رضى الله عنه، حديث: 937؛ مستد ابي يعلي البوصلي، شهر بن حوشب ، حديث: 6536، البعجم الاوسط للطبر الي- بأب العين، من اسبه عثبان، حبايث: 3808، البعجم الصغير للطبراني، بأب من اسبه ابراهيم، حديث: 257، المعجم الكبيد للطبر اني، من اسبه عبد الله، وما استدعب الله بن عباس رضى الله عنهماً، عكر مة عن ابن عِياس، حديث: 11358

Ø 11 ₹ Ø

قَالَ زِيَادٌ: وَاَخْبَرَنِيُ هِلَالُ بُنُ اُسَامَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيُ هُرَيُوةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* \* حضرت ابو ہر رہ و بالنظر روایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا:

"جب كوئى كماتم ميں سے كسى كے برتن ميں مندؤال دے تو وه آ دمی أسے سات مرتب دھوئے"۔

نیاد نے یہ بات بیان کی ہے کہ یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ زلی تفای کے حوالے سے نبی اکرم مُلَا تَقِيمُ سے روہ ا

منقول ہے۔

336 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَ: لَمُ اَسْمَعُ فِي الْهِرِّ شَيْئًا

\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے ایسے کتے کے بارے میں دریافت کیا جو برتن میں مند ڈال دیتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: اُس برتن کو تین مرتبہ دھویا جائے گا۔ اُنہوں نے بیجی بتایا کہ میں نے اس بارے میں بلی کے حوالے سے کوئی نید ۔

337 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَلَغَ الْكَلْبُ فِي جَفْنَةِ قَوْمٍ فِيْهَا لَبَنَّ فَادُرَكُوهُ عِنْدَ ذَيْكَ فَعَرَفُوا حَوْلَ مَا وَلَغَ فِيْهِ قَالَ: لَا تَشُرَبُوهُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر کتا کسی ایسے برتن میں مندؤال دیتا ہے جس میں دودھ موجود ہواور پھراً س موقع پروہ لوگ اُس تک پہنچ جاتے ہیں اور اُس چیز کو نکال دیتے ہیں جس میں اُس نے مندؤالا تھا تو عطاء منظم اُسے نہ پو۔

338 - اقوالِتا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْكُلِهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْكُلُهِ .

\* \* نافع بيان كرت بين :حفزت عبدالله بن عمر والله كت كي جو مفي كونا يسندكرت تهـ

339 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

\*\* يَهُ روايت الكِ اورسند كِ مراه حضرت عبد الله بن عُمر وَ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ وَلَ ہے۔

#### بَابُ سُؤَدِ الْهِرِّ باب: بلی کے جو ٹھے کا حکم

341 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

\* \* بېي روايت ايک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

342 - اقوال والعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْهِرُّ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ، اَوْ مُدَدُدُ لِعَطَاءِ: الْهِرُّ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ، اَوْ مُدَدُدُ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: بلی کا کیاتھم ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: یہ کتے کے تھم میں ہے بلکداُس سے زیادہ بُری ہے۔

343 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ آبِيهِ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

\* طاوس کے صاحبزاوے اپنے والد کے حوالے سے بلی کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو کسی برتن میں منہ ڈال ویتی ہے أن کے والد فرماتے ہیں ہیں کے کی مانند ہے اور اُس برتن کوسات مرتبہ دھویا جائے گا۔

344 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّةً وَاَهْرِقْهُ

\* حضرت ابو ہریرہ رُفافُتُو بلی کے بارے میں فرماتے ہیں:جو بلی کسی برتن میں مند ڈال دے وہ بیفرماتے ہیں:تم اُسے ایک مرتبہ دھولواوراً ہیں من موجود چیز کو بہا دو۔

345 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُغُسَلُ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: مَرَّةً اَوْ ثَلَاثًا

\*\* قادہ بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن سیتب سے بلی کے بارے میں دریافت کیا جو کسی برتن میں منہ ڈال دیق ہے تو اُنہوں نے فر مایا: اُس برتن کوایک یا دومر تبددھویا جائے گا۔

حسن بصری فرماتے ہیں: اُس برتن کوایک یا تین مرتبہ دھویا جائے گا۔

346 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَة، آنَّهُ رَآى آبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ يُصْغِى الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَتَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّا بِفَصْلِهَا.

\* انہوں نے اپنارتن ہلی کی طرف کردیا' اُس بلی نے اُس میں سے پانی پی لیااور پھراُس کے بچائے ہوئے پانی سے حضرت ابوقادہ رہا تھٹنے نے وضوکر لیا۔

347 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

\*\* يېي روايت ايک اورسند کے ہمراہ تکرمہ کے حوالے سے منقول ہے۔

348 - آ الرصاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى

ابْنِ عَبَّاسٍ بَقُولُ: قَوْبَ ابُو فَتَادَةَ إِنَاءً إِلَى الْهِرِ فَوَلَعَ فِيهِ، ثُمَّ تَوَضَّا مِنْ فَصْلِه، وَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

﴿ ﴿ الْهِبِ عَبَّالِ بِمَانَ بَيْنِ لِللَّهِ مِينَ الْهُولِ فَي حَفرت عبدالله بن عباس الله الله عكرمه كويه بيان كرتے ہوئے سا كر حضرت ابوقاده وَالله عَلَى بَيْنَ بَيْ مَنْ عَلَى مَنْ أَسُ لِي فَي مَنْ أَسُ مِي مِنْ وَالا اور پُر حضرت ابوقاده وَالله عَلَى عَلَى مَنْ الله عَلَى مَنْ وَالا اور پُر حضرت ابوقاده وَالله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ وَالله وَلِي الله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَالله وَلِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي مَنْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَلْكُولُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا ال

**349 - آڻارِ صحاليةِ مُعمَّرٌ ، عَنْ آيُّوبُ ، عَنْ عِكُ**رِمَةَ مِثْلَهُ

🔻 🤻 یمی روایت ایک ادر سند کے ہمراہ عکر مہے حوالے سے منقول ہے۔

350 - آ الرسى التَّوْامَةِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّرَّاقِ، عَنُ اِبْرَاهِمِهُمْ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: اَخْبَرَيى صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْامَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا قَتَادَةَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَصْلِ الْهِرَّةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِيَالِي.

ﷺ حضرت ابوقنادہ مٹالفٹنڈ فرمائے ہیں: بلی کے بچائے ہوئے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میر سے گھروالوں میں شامل ہے۔

351 - آ تارِصَابَ:عَـنِ ابْـنِ عُيَيْسَنَةَ، عَـنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، حَنِ امْرَاقٍ، عَنُ أُمِّهَا، وَكَانَتُ عِنْدَ اَبِى قَتَادَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ مَالِكٍ

\* ایک اور سند کے ساتھ میروایت منقول ہے جوحضرت ابوقیارہ رانٹیڈ کی اہلیہ کے حوالے مسے منقول ہے۔

352- مديث بوى: عَبْدُ السَّرَّ آقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَاقٍ، عَنْ أُقِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ آبِى قَتَادَةَ - آنَّ أُمَّهَا آخُبَرَتُهَا، آنَّ آبَا قَتَادَةَ زَارَهُمُ فَسَكَبُوا لَهُ وَضُولًا فَدَنَتْ مِنْهُ الْمَرَاقِ، عَنْ أُقِهَا الْإِنَاءَ الَّذِى فِيهُ، وَصُولُهُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّا بِفَضْلِهَا فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ آبُو قَتَادَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَلَى

علی میں میں میں میں میں میں میں کہ ان کی حوالے سے اس کی والدہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جو حضرت ابوقادہ واللہ تھیں وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ اُن کی والدہ نے اُنہیں بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقادہ واللہ تھیں کہ اُن کی والدہ نے اُنہیں بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقادہ واللہ تھی کہ اُن کے حضرت ابوقادہ واللہ تھیں کہ اُن کے وضو کا پانی رکھا' اس دوران ایک بلی اُن کے قریب آگی تو اُنہوں نے وہ برتن اُس کی طرف کردیا' جس میں پانی موجود تھا' اُس بلی نے اُن میں سے پی لیا' پھر حضرت ابوقادہ واللہ تا کہ میں نے اُس بلی کے بچائے ہوئے پانی کے ذریعہ وضو کرلیا۔ وہ لوگ اس بات پرجیران ہوئے تو حضرت ابوقادہ واللہ تا کہ میں نے نبی اکرم منابھی کو سے ارشاد فریا تے ہوئے سامے۔

" بدر بلی انجس نہیں ہوتی ہے بلکہ بیتمہارے ہاں آنے جانے والے (جانوروں) میں شامل ہے"۔

353 - مديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ، عَنُ حُمَيُدَةَ بِـنُـتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنُ كَبُشَةَ بِنُتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتُ عِنْدَ ابْنِ آبِي قَتَادَةَ، آنَّ ابَا قَتَادَةَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتُ لَهُ وَضُولًا فَسَجَاءَتُ هِرَّةٌ فَشَرِبَتُ، فَاَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ قَالَتُ كَبُشَهُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: اَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ آخِى؟ قَالَتُ: نَعَمُ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيُسَتُ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ

\* سیدہ کہت بنت کعب بن مالک جوحفرت الوقادہ ٹرائٹٹو کے صاحبزادے کی اہلیہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ حضرت الوقادہ ٹرائٹٹو کے اللہ ہیں دوران ایک بلی آگئ اورائس میں حضرت الوقادہ ٹرائٹٹو اُن کے ہاں تشریف لائے اُس خاتون نے اُن کے لیے وضو کا پانی رکھا 'ای دوران ایک بلی آگئی اورائس میں سے پینے لگی تو حضرت الوقادہ ٹرائٹٹو نے وہ برتن اُس کی طرف کر دیا 'یہاں تک کہ اُس بلی نے وہ پانی پی لیا۔ سیدہ کبھہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت الوقادہ ٹرائٹٹو نے میری طرف دیکھا کہ میں اُن کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو اُنہوں نے فر مایا: اے میری ہوتی آئی ہوتی اُس خاتون نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت الوقادہ ٹرائٹٹو نے بتایا کہ نبی اکرم سیائٹیو اُنے نے بیات ارشاد فر مائی ہے:

" دینجس نبیں ہے میتمہارے گھر میں آنے والے جانوروں میں سے ایک ہے '۔

354 - اقوال تابعين: عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ آبِي قَيْسٍ فَارَادَ آهُلُهُ آنُ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنُ ذَلِكَ وَآمَرَهُمْ أَنْ يَّشُرَبُوهُ

\* ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ایک بلی نے ابوقیس کے گھرانے کے افراد کے دودھ میں مندوال دیا تو اُن کے گھروالوں نے دودھ کو بہانے کاارادہ کیا تو حضرت ابوقیس نے اُن لوگوں کوابیا کرنے سے منع کردیا اور اُنہیں یہ ہدایت کی کہوہ اُس دودھ کو بی لیں۔

#### 355 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْسِ جُورَيْج، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ مَوْلَى، لِلْأَنْصَارِ، أَنَّ جَدَّتَهُ

ولغت في الاناء، حديث:769، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب سؤر الهرة، حديث:41، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب الطهارة ولغت في الاناء، حديث:769، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب سؤر الهرة، حديث:68، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب الوضوء بسؤر الهرة، حديث:364، البحامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في سؤر الهرة، حديث:88، البستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث عائشة، حديث:518، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب الاسآر، ذكر الخبر الدائل على ان اسآر السباع كلها طاهرة، حديث:518 صحيح ابن خزينة، كتاب الوضوء، جباع ابواب ذكر الباء الذي لا يتجس، بأب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، حديث:1315 صحيح ابن خزينة، كتاب الوضوء، جباع ابواب ذكر الباء الذي لا يتجس، بأب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، حديث:150، السنن الكبري للنسائي، كتاب الطهارة، سؤر الهر، حديث:25، شرح معاني الآثار للطحاوي، بأب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه، للطحاوي، بأب سؤر الهرة، حديث:181، مسند احبد بن حنبل، مسند الانصار، حديث ابي قتادة الانصاري، حديث:220، مسند الشافعي، بأب ما خرج من كتاب الوضوء محديث:9، مسند التاصار، حديث:9، مسند التاصاري، حديث ابي قتادة الانصاري، حديث:9، مسند الشافعي، بأب ما خرج من كتاب الوضوء مديث:9، مسند الانصار، حديث:9، مسند النصاري، عديث:9، مسند التافعي، بأب ما خرج من كتاب الوضوء مديث:9، مسند

المسيدى، احاديث ابى تتادة الانصارى رضى الله عنه، حديث: 419

**(**110°)

356 - صديث يُوك: عَلْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ اتَوَضَّا اَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ اَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ قَبُلَ ذَلِكَ

\* استدہ عائشہ صدیقہ ٹالٹھنا بیان کرتی ہیں: بعض اوقات میں اور نبی اکرم ٹاٹیٹی کسی ایسے برتن سے وضوئر کیتے تھے جس میں سے پہلے بلی (یانی بی چکی) ہوتی تھی۔

357 - آ المرصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَمِيلَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ، اَنَّ امْرَاةً سَالَتُ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِى شَرَابِى، فَقَالَ: الْهِرُّ؟ فَقَالَتُ: نَعَمْ قَالَ: فَلَا تُهْرِقِى شَرَابَكِ وَلَا طَهُورَكِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ شَيْئًا

\* حضرت امام حسين رفاقه و بارے ميں بيبات منقول ہے كوايك خاتون نے أن سے بلى كے بارے ميں دريافت كيا كماك نے ميرے مشروب ميں مندوال ديا ہے تو أنہوں نے دريافت كيا كيا بلى نے؟ أس خاتون نے جواب ديا جى بال اتو حضرت حسين رفات نے ميرے مشروب يا طہارت كے پائى كوند بهاؤ! كيونكديد (جانور) كى چيزكونا پاكنيس كرتا ہے۔ حضرت حسين رفات نے نور اپنے عشروب يا طہارت كے پائى كوند بهاؤ! كيونكديد (جانور) كى چيزكونا پاكنيس كرتا ہے۔ 358 - آثار حواب عَدُ الرَّدَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَآيُونَ بَ عَنْ عِحْوِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْهِوَ مِنْ مَنْ عِالَتِهِ الْبَيْتِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس نظاف فرماتے ہیں بلی گھر کے سازو سامان کا حصہ ہے۔

359 - آ ٹارِصحابہ:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِى الْإِنَاءِ اَيْغُسَلُ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ \* الله عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس کا تختاہے بلی کے برتن میں حدو النے بحے بارے میں دریافت کیا عمل کمیا کہ کیا اُس برتن کودھویا جائے گا؟ اُنہوں نے فر بایا: یہ (بلی) گھر کے ساز وسامان کا حصہ ہے۔

. 360 - اقوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: السِّنَّوُرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

\* ابراہیم نخفی فرماتے ہیں: بلی گھر کے سازوسامان کا حصہ ہے۔

# بَابُ سُؤُرِ الدَّوَاتِ

# باب: جانوروں کے جو ٹھے کا حکم

361 - صدیت نبوی: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ قَالَ: اَحُبَوَنِيُ صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ قَالَ: تَوَصَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا فَاحْتَبَسَ، عَنُ اَصْحَابِهِ ثُمَّ حَرَجَ فَقَالُوْا: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: دُوَيِّيَةٌ شَرِبَتِ الْهِرَّةُ قَالَ صَدَقَةُ: لَا اَدْدِى اَعِنُ وَصُوْئِهِ اَمْ مِنْ فَصُلِ وَصُوْئِهِ اللهِ عَنْ اَصَحَابِهِ ثُمَّ عَرَجَ فَقَالُوْا: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: دُوَيِّيَةٌ شَرِبَتِ الْهِرَّةُ قَالَ صَدَقَةُ: لَا اَدْدِى وَقَالَ رَجُلٌ - حِيْنَيْدٍ عِنْدَنَا مِمَّنْ سَمِعَ الْعِلْمَ -: بَلْ مِنْ وَصُوْئِهِ الْدِي وَعُولِ فَا اللهُ وَصُولِ وَصُولِ فَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَصُولُولِ عَنْ اللهُ وَصُولُولِ عَنْ اللهُ وَصُولُولِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَصُولُولِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

صدقہ بن بیار نائی رادی بیان کرتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کدوہ پانی نبی اکرم سی تیزا کے وضوکا تھایا آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی تھا۔اس پرایک صاحب نے بیربات بیان کی کہ ہمارہے ہاں ایک صاحب علم نے بیربات بیان کی ہے کدوہ آپ سی تیزا کے وضوکا پانی تھا (جس میں سے بلی نے پانی بیاتھا)۔

362 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحِمَارُ يَشُرَبُ فِي جَفْنَتِي؟ قَالَ: نَعَمُ، وَتَوَضَّا بِفَصْلِهِ، ثُمَّ تَلَا (وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا) (النحل: 8) قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنْهَى، عَنُ ٱكْلِهِ؟ قَالَ: لَيْسَ ٱكُلُهُ مِثْلَ ٱنْ يُتَوَضَّا بِفَضْلِهِ فَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کوئی گدھامیرے بسیسے پی لیتا ہے (تواس کا حکم کیا ہوگا؟) اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں! تم اُس کے بچائے ہوئے پانی سے وضوکر لو۔ پھراُنہوں نے بیآیت تلاوت کی:
''گھوڑ ہے' فچراوراونٹ (پیدا کیے ہیں) تا کہتم ان پرسواری کرو''۔

میں نے دریافت کیا: کیاائیں کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ان کے کھانے کا حکم اُس طرح کانہیں ہے کہ جواُن کے بیچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کا ہے تم اس کواپنے نب میں پانی پلاسکتے ہو۔

363 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، آنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّا بِفَضْلِ الْحِمَادِ

\*\* مجاہد کے صاحبز اوے اینے والد کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ گدھے کے بچائے ہوئے پانی سے وضوكر ليتے تنھے۔

365 - اتوال: العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالَتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ فَضُلِ الْحِمَادِ فَقَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَآخُبُونِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ مِنْ فَصُلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوْءِ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے گدھے کے (پینے سے) بیخے والے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں وریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا:اس میں کو فی حرج نہیں ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں جھے اُس محض نے بیات بیان کی ہے جس نے حسن بھری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا سے کد گدھے

ك يينے سے بيخ والے يانى ك ذريع وضوكرنے ميں كوئى حرج نبيل ب-366 - اقرال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ آبِيْدِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ سُؤُرِ الْحِمَارِ،

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الدُّواتِ كُلِّهَا. قَالَ: وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيَّ، عَنْ سُؤْدِ الْحِمَادِ فَكَرِهَهُ \* عبدالكريم بيان كرتے ہيں: من فحسن بعرى سے گدھے كے جو تھے كے بارے بين دريافت كياتو أنهول نے

فر مایا: تمام جانومروں کے جو ملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ایراہیم تختی سے گدھے کے جو تھے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے اسے مکروہ قرار

**367 - اتُّوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْدِ الْمِحْمَادِ** \*\* حسن بصرى فرمات بين : گدھے كے جو تھے بين كوئى حرج نبيس ہے-

368 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُصُوءِ بِفَصْلِ الْحِمَارِ \* حن بعرى فرماتے ہيں: گدمے كے (پينے سے ) بيخ والے پانى كى ذريعدوضوكرنے بيل كوئى حرج نہيں ہے۔ **369 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرِّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيُمَ، كَرِهَ سُؤُرَ الْحِمَادِ وَالْبَغَلِ** 

وَالْكُلْبِ وَلَا يَرَى بِسُؤْدِ الْفَرَمِي الشَّاهِ بَأَسًّا. \* \* ابراہیم تعی کے بارے میں میہ بات منقول ہے وہ گدھے نچر کتے کے جو تھے کو مکر وہ قرار دیتے تھے البتہ وہ گھوڑے یا

بری کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

370 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِمُم مِثْلَهُ

\* \* بى روايت ايك اوزسند كي مراه ايرا بيم تختى كي بار ب يل منقول بـ

371 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّا بِفَصْلِ الْحِمَادِ قَالَ : وَهَلْ هُوَ لَّا الْحِمَارُ؟

\* تاده ك بارك من يه بات منقول ب كدوه اس چيز كوكرد وقراردية على كد هے ك يينے سے بيخ والے يانى ك ذريعه وضوكيا جائ وه يفرمات تن تنص وه صرف كدهاي يهد

372 - الوال البعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ ، غَنْ قَادَةَ قَالَ: مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّا بِفَصْلِهِ ، قَالَ قَتَادَةُ: وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيْمَا أَكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَاتِ اَنْ يُتَوَخَّناً بِفَضْلِهِ وَيُشُرَّبُ مِنْهُ

\* \* قاده فرماتے ہیں: جس جانور کا گوشت تم نہیں کھاتے ہوائس کے جو تھے یانی کے ذریعہ وضونہ کرو۔

قاده بیان کرتے ہیں: میں نے کسی بھی مخص کواس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں سنا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اُن کے جو مصلے پانی کے ذریعہ وضو کیا جاسکتا ہے اور اُس پانی کو پیاہمی کیا جاسکتا ہے۔

373 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكُلُبِ وَالَّهِرِّ آنُ يُتَوَّضَّا بِفَضَّالِهِمْ.

\* \* حضرت عبدالله بن عمر ولي الله عن بارے ميں يہ بات منقول ہے كدوه كد هے كتے اور بلى كے جوشے كوكروه قراردية تھے کہ اُن کے بچائے ہوئے یانی سے وضو کیا جائے۔

374 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* \* بى روايت اىك اورسند كى بمراه حضرت عبدالله بن عمر وللا اسام منقول بــ

#### بَابُ سُؤَرِ الْمَرُاةِ باب:عورت کے جو تھے کا حکم

375 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَنَادَةَ قَالَ: سَالَتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْوُصُوْءِ بِفَصٰلِ الْمَرُ آقِ، فَكِلَاهُمَا نَهَانِي عَنْهُ

\* \* قادہ بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھری اور سعید بن میتب سے عورت کے بیائے ہوئے یانی کے ذریعہ وضو کرنے کے بارے میں دریا فت کیا توان دونوں حضرات نے مجھےاس ہے منع کر دیا۔

376 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، آنَّهُ كَانَ لَا يَـرَى بَاُسًا اَنْ يَّتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ الْوُصُوءَ وَيَقُولُ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَوَصَّا الرَّجُلُ بِفَصَٰلِ الْمَرُ أَقِ \* \* الله حسن بصرى كے بارے میں سے بات منقول ہے كدوہ اس میں كوئى حرج نہیں سجھتے تھے كدمرداور عورت أيك ساتھ وضو

\* \* حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں جھتے تھے کہ مرداور عورت ایک ساتھ وضو کرلیں۔وہ بیفر ماتے تھے نبی اکرم منگافیڈ کا اس چیز ہے منع کیا ہے کہ مرد عورت کے بچائے ہوئے پانی سے وضوکرے۔

37 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ الْجُعُفِيّ، عَنْ ذِي قَرَّابَةٍ، لِجُويُرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ الْهَا قَالَتْ لَا تَتَعَرَّفُهُ أَنْ فَضَا وَضُونًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَا قَالَتْ: لَا تَتَوَضَّا بِفَصْلِ وَضُوْئِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

ﷺ جابر بن بزید کی نے سیدہ جو ریہ بھا جو بی اگرم سکیوم کی زوجہ ہیں ان نے ایک رشتہ دار کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ سیّدہ جو پر یہ ڈکاٹھنا فرماتی ہیں تم میرے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضونہ کرو۔

378 - صديث بُوك عَسُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَسُدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ آنَّهُ قَالَ: نَهِى اَنْ يَتُوَصَّاَ الرَّجُلُ بِفَصْلِ الْمَرْاَةِ

ﷺ کی مید بن عبدالرمن حمیری نے ایک صحابی کے حوالے ہے جنہیں نتین سال تک نبی اکرم مُلَّاقِیْم کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا' یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم مُلَّاقِیْم نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ مردُ عورت کے بچائے ہوئے پانی سے وضو

379 - آٹارِ صابِ عَبُ اُلر زَّاقِ عَنْ مَعُمَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ فَنَادَةَ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِفَصْلِ شَرَابِ الْمَرُ آةِ وَلَا بِفَصْلِ وَضُولِهَا وَيَقُولُ: هِى آنُظَفُ ثِيَابًا وَاَطْيَبُ دِيحًا عَبَّاسٍ، آنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِفَصْلِ شَرَابِ الْمَرُ آةِ وَلَا بِفَصْلِ وَصُولِنَهَا وَيَقُولُ: هِى آنُظَفُ ثِيَابًا وَاَطْيَبُ دِيحًا \*\* حَفرت عبدالله بن عباس رُنَّ الله عبدالله بن عباس رُنَّ الله عن الله عبدالله بن عبدالله بن عبل ورأس كي فوشبو وضو يخورت كي رُحدنيا دوصاف ہوتے ہيں اوراس كي فوشبو وضو يخورت كي رُحدنيا دوصاف ہوتے ہيں اوراس كي فوشبو زيادہ عمدہ ہوتى ہے۔

380 - آٹارِ صحابہ: عَبْدُ الوَّزَّاقِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ﴿ \* \*\* يَهِى روايت آيك اور سند كهم اه حضرت عبدالله بن عباس بِنَ الْهَاسِة منقول ہے۔

381 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْعٍ قَالَ: سَالَ اِنْسَانْ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرَّاةُ تَفْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنْب، اَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَصْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمُ

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے عطاء سے سوال کیا اور کہا: ایک عورت جوجنی نہیں ہے وہ مسل کرتی ہے تو۔
کیا اُس کے بچائے ہوئے پانی کے ذریعہ مرد عسل کرسکتا ہے؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں!

382 - "آثار كاب غَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبُواهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْنِي بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْنِي عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرُاوَةِ حَائِضًا كَانَتْ اَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

\* حضرت عبدالله بن عباس بالمجائز ماتے ہیں عورت کے بچائے ہوئے پانی میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ عورت حیض کی حالت میں بویا جیش کی حالت میں منہ ہو جبکہ اُس کے ہاتھوں میں کوئی گندگی ندگی ہوئی ہو۔

383- آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَاْسَ اَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ بِفَصْلِ الْمَوْزَةِ مَا لَمُ تَكُنْ حَائِضًا اَوْ جُنبًا

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر فی خاف تے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مردُ عورت کے بچائے ہوئے پانی کے ذریعہ وضوکر لے جبکہ وہ عورت حیض یا جنابت کی حالت میں نہ ہو۔

384 - اقوال العين: عَبِّدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَقِيتُ الْمَرْاَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ اَوْ تَشَوَطَّاهُ، يَتَوَطَّا الرَّجُلُ بِفَصْلِ الْمَرُاةِ غَيْرَ حُلَّاءً ، يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَصْلِ الْمَرُاةِ غَيْرَ حُنْدَ.

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: یمل نے عطاء سے کہا: میری ملاقات ایک عورت سے پانی کے پاس ہوتی ہے جس پانی کے ذریعہ اُس کورت سے پانی کے ذریعہ اُس کے ذریعہ اُس کے بچائے ہوئے پانی سے دضو کرسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی بان! جبکہ وہ عورت مسلمان ہو۔

عطاء کہتے ہیں. مردُ عورت کے بچائے ہوئے پانی سے شسل کرسکتا ہے جبکہ وہ دونوں (مردادرعورت) جنابت کی حالت میں ندہوں۔

385 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الوَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ سَرُجَسَ قَالَ: لَا بَأْسَ اَنْ يَغْتَسِلَ الوَّجُلُ وَالْمَرُاةُ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبُهُ

\* حضرت عبدالله بن سرجس رفاتن بیان کرتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرداور عورت ایک ہی برتن سے عسل کرلیں کین جب ورت بہاغسل کر چکی ہوتو پرتم اُس یانی کے قریب نہ جاؤ۔

386 • آ ثارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُصُوءِ مِنْ فَضُلِ شَرَابِ الْمَرْآةِ، وَفَضُلِ وَضُوبُهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنْبًا، أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبُهُ

\* حضرت عبدالله بن عمر و المنظمة فرمات ميں عورت كے چينے سے بيخ والے پائى يا أس كے وضو سے بيخ والے پائى سے وضوكر نے ميں أس كون ورف سے والے بائى صرف سے وضوكر نے ميں كوئى حرف بين ميں نہ ہواور جب وہ پائى صرف أس عورت من اس كو ترب نہ جاؤ۔

387 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَوْاَةُ تَغْمَسِلُ غَيْرَ جُنْبٍ الْعَسَانُ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَوْاَةُ تَغْمَسِلُ غَيْرَ جُنْبٍ الْعَسَالُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* ابن جرت کیان کرتے میں ایک مخص نے عطاء سے دریافت کیا' اُس نے کہا: ایک عورت مسل کرتی ہے' لیکن وہ

عورت جنابت کی حالت میں نہیں ہے کیا مردأ سعورت کے ساتھ ایک ہی برتن سے خسل کرسکتا ہے؟ عطاء نے جواب دیا جی ہاں!

بَابُ سُؤُرِ الْحَائِضِ حَضِ المَّحِدِ ... كَرَجَدُ مُعْدُكُاهُكُمُ

باب:حیض والیعورت کے جو تھے کا تھم

388 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مِفْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنْتُ اَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَانَّا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشُرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَاَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّى، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ

\* سیّدہ عائش صَدیقہ فَیْ اَیْ بیان کرتی ہیں: میں کسی برتن میں سے پائی بیتی تھی میں اُس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھی ' پی بیتی تھی ' بیل اُس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھی ' پھر نبی اکرم مَنْ اللَّهُ عُلِم وہ برتن لیتے تھے اور اپنا منہ اُس جگہ رکھتے تھے جہاں میں نے مندرکھا ہوا تھا اور پھر اپنا منہ مبارک اُس جگہ پر رکھتے طرح میں کوئی ہڈی لے کرائے نوچ کر کھاتی تھی تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ فِیْرُ وہ مجھ سے لے لیتے تھے اور پھر اپنا منہ مبارک اُس جگہ پر رکھتے تھے در پھر اپنا منہ مبارک اُس جگہ پر رکھتے تھے در پھر اپنا منہ مبارک اُس جگہ پر رکھتے تھے در پھر اپنا منہ مبارک اُس جگہ پر رکھتے تھے در پھر اپنا منہ مبارک اُس جگہ ہوں تو تھوں کے اُس میں میں اُس جگہ کے کہا تر تھوں کے اُس کے بعد میں کہ اُس کے بعد کے بعد میں کہ اُس کے بعد کر اُس کے بعد کی بعد کی بعد کے بعد کے

يَّتِ جِهَاں مِيں نے اپنامندر كھا ہوتا تھا اور پُرا ٓ پاُ سے نوچ كركھاتے تھے۔ 389 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ

اُسًا \*\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے حیض والی عورت یا جنابت والی عورت کے جو تھے کے بارے میں

\*\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے میش وای عورت یا جنابت وال عورت کے جو تھے گے بارے میں دریافت کیا تو آنہوں دریافت کیا تو اُنہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

390 - اقوال تالعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: لَا بَاْسَ بِسُؤْدِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَاُسًا وُضُونًا، اَوْ شَرَابًا

۔ \* \* امام طعمی بیان کرتے ہیں:حیض والی عورت اور جنبی شخص کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اُنہوں نے اُس پانی ۔ کے ذریعہ وضو کرنے یا اُسے پینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

391 - 15 الوال تالجين: عَبُدُ الرَّوَّاقِ عَنْ مَعْمَو، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَاسَ بِسُوُرِ الْحَائِضِ اَنُ 398 - صحيح مسلم، كتاب الحيض، بأب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في، حديث: 479، صحيح ابن خزيبة، كتاب الوضوء ، جماع ابواب ذكر الباء الذي لا ينجس، بأب الدليل على ان سؤر الحائض ليس بنجس ، حديث: 111، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الحيض والاستحاضة، بيأن اباحة شرب سؤر الحائض، حديث: 692، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب الاسآر، ذكر الخبر المدحض قول من زعد ان سؤر البراة العائض، حديث: 1309، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، بأب الانتفاع بفضل العائض، حديث: 280؛ السنن الطهارة، سؤر الحائض، حديث: 60، مسند احمد بن حنبل ، الملحق المستدرك من مسند السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، سؤر الحائض، حديث: 60، مسند احمد بن حنبل ، الملحق المستدرك من مسند

الانصار، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، حديث 23824

يَّشُو بَهُ، وَأَنْ يَّتُوَضَّا مِنْهُ

\* دسن بسری فرماتے ہیں جیش والی عورت کے جو مقع میں کوئی حرج نہیں ہے اُسے پیا بھی جاسکتا ہے اور اُس سے وضو بھی کیا جاسکتا تھا۔

392 - اتوالِتا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْمُخْسُبِ وَوُضُوَءَ ةَ وَسَكَرَاهُ مَنْ اللَّهُ الْمُحْسُبِ وَوُضُوءَ قَ وَشَرَّابُهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأُسًّا اَنْ يَتَوَضَّلَ بِغَيْمُ لِ الْحَائِضِ، وَيَكُونَهُ فَضُلَ شَرَابِهَا.

\* ابراہیم تخعی نے بارے بین بیہ بات منقول ہے کہ وہ جنبی شخص کے جوشے کو کمروہ قرار دیتے تھے خواہ اُس پانی سے دنسو کیا جائے یا اُسے پیا جائے 'البتہ وہ حیض والی مورت کے بچائے ہوئے پانی سے وضو کرنے بیں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے البتہ وہ اُس کے مشروب کے بچائے ہوئے پانی کو کمروہ سیجھتے تھے۔

393 - اقوال العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ حَدِيُثِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن

\* \* يېي روايت ايك اورسند كي جمراه حسن بھرى سيمنقول ہے۔

394 - آٹارِ صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ فَضُلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
\* \* حضرت عبدالله بن عمر وَلِيُجُناكِ بارے مِن به بات منقول ہے كدوہ حِض والى مورت اور جنبی شخص كے بچائے ہوئے أن كوكروہ سجھتے تھے۔

عَنْ عَبَّاسِ بَنِ عَبُدُ اللَّذَاقِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَزْاقِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ

﴿ ﴾ حضرت عبدالله بن عباس و الفخافر ماتے ہیں:عورت کے بچائے ہوئے پانی میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ حیض کی حالت میں ہویا حیض کی صالت میں نہ ہو۔

396 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الشَّوْرِيِ، عَنْ سِسمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ امْرَاحَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتُ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَصَّا مِنْ فَصُلِهَا فَقَالَتُ: إِنِّى اغْنَسَلُتُ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شِيْءٌ.

\* حفرت عبدالله بن عباس الله عيان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ اللهُ كَا اَ وَاح بِمِن عِهَا مَا قَانُون فِي عَسَلِ جَنَابِت كُوعَ بِي عَبِلَ مَنْ اللهُ عَلَى كَا وَاح بِمِن عَالَمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

397 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الزَّزَاقِ عَنْ إِسْرَ الْبِيْلَ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ \* \* يهن روايت ايك اور مندك مراه حضرت عبدالله بن عباس فِنْ الْبُناس منقول هـ -

398 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَ قِ عَنُ هِ شَسَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُنِلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، عَنِ الْمَرُاةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُونًا، فَتُدْحِلُ يَدَهَا فِيُهِ قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا

\* حن بھری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب والتفؤے حیض والی عورت کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ وہ مردکو وضو کا پانی کیٹر اسکتی ہے اور وہ اپنا ہاتھ پانی میں واخل کر سکتی ہے؟ تو حضرت عمر والتفؤے فرمایا: اُس عورت کا حیض اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نہیں ہے۔

399 - اتوال تا بعين عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبِ بِفَصْلِ وَضُوْءِ الْحُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْاَـةُ يَتَوَضَّا اَحَـدُهُ مَا بِفَضْلِ الْاحَرِ جُنَيَّنِ؟ قَالَ: اَمَّا لِصَلَاقٍ فَكَ، وَلْكِنَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ: لَا يُنتَفَعُ بِفَصْلِ وَضُوْءِ الْجُنْبِ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ: وَالْحَائِصُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ابن جرن بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا جنی شخص دوسرے جنگی شخص کے وضو ہے بچے ہوئے یانی ہے وضو کرسکتا ہے؛

یانی ہے وضو کرسکتا ہے؟ کیا مرداور عورت ان دونوں میں ہے کوئی آیک دوسرے کے بچائے ہوئے پانی کے ذریعہ وضو کرسکتا ہے؛

جبکہ وہ دونو نی جنابت کی حالت میں ہوں؟ تو عطاء نے جواب دیا: جہاں تک نماز کے لیے وضو کا تعلق ہے تو وہ تو نہیں ہوگا البتہ جہاں تک نماز کے لیے وضو کا تعلق ہوتے والے پانی جہاں تک کھانے ہین جنبی شخص کے وضو سے بچنے والے پانی جہاں تک کھانے ہیں: جنبی شخص کے وضو سے بچنے والے پانی کے ذریعہ نماز کے لیے نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: چیض والی عورت کا تھم بھی اس کی ما نند ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی بال

400 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَفْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ

400 - صحيح البخاري، كتاب الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امراته، حديث:189، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، جماع ابواب ذكر الباء الذى لا ينجس، باب ذكر المليل على ان لا توقيت في قدير الماء الذى، حديث:121، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب الوضوء يفضل وضوء البراة، ذكر الاباحة للرجال والنساء ان يتوضؤوا من اناء واحد، حديث:1281، المستدرك على الصحيحين للمعاكم، كتاب الطهارة، واما حديث بتأثشة، حديث:527، موطا مالك، كتاب الطهارة بأب الطهور للوضوء، حديث:43، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء البراة، حديث:73، سنن ابن ماجم، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل والبراة يتوضأن من اناء واحد، حديث:378، السنن حديث:73، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، وضوء البراة، المغرى، كتاب الطهارة، وضوء البراة، المناء حديث:70، سنن المدرى للنسائي، كتاب الطهارة، وضوء البراة، الرجال والنساء جميعا، حديث:70، سنن المناد عبد الله بن عبر رضى الله عنه.

﴿ مَرْدُ كُمُونِ كُمُونِ الْوضوء عديث 11

جِهانگيري مصنف عبد الرزّ اوْ (جُدادُل)

كتابُ الطهارة

401 - الْوَالِ تَابِعِين عَبُدُ الوَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ اَنُ تَمْتَشِطَ الْمَرُاةُ الطَّاهِرُ يِفَضُلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَأْكُلُ اَحَدُهُمَا وَيَشُرَبُ مِنْ فَضْلِ الْاحَرِ

ی بینے میں میں بہتر ہوں گئی ہوئے ہیں ہے کہ پاک عورت ' جنابت والے شخص کے غسلِ جنابت ہے بچائے ' ★★ عطاء فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاک عورت ' جنابت والے شخص کے غسلِ جنابت ہے بچائے ' کے مانی کے ذریعہ تکلھی کر لراؤی سربیجا کے جو پر انی کوختا ہے میں شامل کر از کوئیں۔ ندیں میں سربیک کرکے کے

ہوئے پانی کے ذریعی تکھی کرلے یا اُس کے بچائے ہوئے پانی کو خضاب میں شامل کرلے اُن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بچائے ہوئے کھانے کوکھا'یا پانی کو پی بھی سکتا ہے۔

402 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ اَنْ تَمُنَشِطَ الْمَرُاةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَاثِضِ.

\* امام شعبی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاک عورت میض والی عورت کے بچائے ہوئے پانی کے ذریعہ کھی کرلے باسر دھولے۔

403 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ جَابِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلَهُ \*\* يَهِ روايت الكَ اورسند كَ همراه بَعَى منقول ہے۔

بَابُ مَسِّ الْإبطِ باب: بغلول كوچيونا

404 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالَتُ عَطَاءً، عَنْ مَسِّ الْإِبِطِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ اَنْ اَمَسَّهُ مُنَذُ سَمِعْتُ فِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا سَمِعْتُ وَلَا اتَوَضَّا مِنْهُ

نهيں بحستا كداس كوچھونے كے بعدوضوكرنالازم بوتا ہے۔ 405 - آثارِ صحابة عَسُدُ الوَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُسَمَّ الْمِعَةُ فَالْمَا الْمُعْ فَالْمَا الْمَعْدِيْثَ إِلَّا مِنْهُ قَالَ: وَلَمْ اَسْمَعُ هَاذَا الْمَعِدِيْثَ إِلَّا مِنْهُ قَالَ: وَإِنَّا نُحَدِّثُ

النَّاسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَمَا يُصَدِّقُونَا فَكَيْفَ إِذَا حَدَّنَنَا بِمَسِّ الْإِبِطِ؟.

\* حضرت عمر بن خطاب الْمَاشَوْ مَاتَ بِن: جَوْفُ ا يَى بَعْلَ كُوچُولِيْنَا ہِ وه وضوكر \_ \_ \_

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے بیردایت صرف اُنہی سے نی ہے۔

اُنہوں نے بیہ بھی بتایا کہ ہم تولوگوں کو یہی بیان کرتے رہے ہیں کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضولازم ہوتا ہے تو اُنہوں نے ہماری بیات بھی نہیں مانی ' تواگر ہم بغل کوچھونے سے وضولازم ہونے کی حدیث اُنہیں بیان کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€(1717)}

406 - آ تارِصابِ عَبْدُ الدَّرَّاقِ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ إِلَّا آنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الذَّكَرَ

\* یمی روایت ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے تا ہم اُس میں پچھفظی اختلاف ہے۔

407 - آ ثارِ <u>صحاب: عَبُـدُ السَّرَّاقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ</u>رَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى اِبِطِهِ اِذَا تَوَصَّاَ، ثُنَّمَ لَا يُعِيدُ وُضُونًا

\*\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر الله اللہ اللہ ہوئے اپنا ہاتھ بغل تک لے جاتے سے کیکن پھروہ از سرنو وضوئییں کرتے ہتے۔

**َ 408** - آ ثارِسحاء: عَبُسُدُ الرَّزَاقِ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ ْ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ فِى إِذَارٍ وَّرِدَاءٍ فَرَايَتُهُ يَصَعُ يَدَهُ عَلَى اَنْفِه، ثُمَّ يَصْرِبُ بِيَدِهٖ عَلَى اِبِطِهٖ وَهُ<del>وَ فِ</del>ى الصَّكَاةِ

\* یکی بکاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کودیکھا کدائنہوں نے ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور ایک جا درادڑھی ہوئی ہے گھر میں نے انہیں دیکھا کہ اُنہوں نے اپنا ہاتھا پنی ناک پر کھا اور دوسرا ہاتھ بغل پر رکھا وہ اُس دفت نماز کی حالت میں تھے۔

409 - آ تارسحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي نَتْفِ الْإِبطِ وُصُوْءٌ

\* \* حن بقرى فرماتے بين بغل كے بال أكير في روضوكر نالازم بين موكار

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّاكَوِ باب: شرمگاه كوچھونے يروضوكرنا

410- مديث نيوى: عَبْدُ الوَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ أَنَّ بُسُرَةَ بِنْتَ صَفُوانَ بْنِ مُحَرَّثٍ قَالَتُنَ قَلْمَ عُمْرِو بُنِ شُعَبْبٍ أَنَّ بُسُرَةَ بِنْتَ صَفُوانَ بْنِ مُحَرَّثٍ قَالَتُنَ قَلْمَ عُمْرِو بُنِ شُعَبْهِ الْحَدُّ لَهُ اللَّهِ إَحْدَانَا تَتَوَصَّا لِللَّهُ رَقِ فَتَفْرَ عُ مِنْ وُضُولِهَا، ثُمَّ تُدْحِلُ يَدَهَا فِي دِرُعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ ؟ قَالَ: وَعَبْهُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و بَعْدُ عَمْرٍ و جَالِسٌ فَلَمْ يُفْذِعُ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و بَعْدُ

\* \* سیده بسره بنت صفوان بی بیان کرتی میں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم میں ہے کوئی ایک عورت نماز کے لیے وضوکرتی ہے؛ جب وہ وضوکرتی ہے جب وہ وضوکرتی ہے جب وہ وضوکرتی ہے تھا ہے

رادی بیان کرتے ہیں: وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو طِلْفَقُ تشریف فرماتھ اُس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو طَلَّفَقُون نے اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

411 - مديث بوى: عَبُدُ الوَّزَاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ قَالَ: تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرُوَانَ الْمُوصُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرُجِ، فَقَالَ مَرُوانُ: حَدَّثَتِنَى بُسُرَةُ بِنْتُ صَفُوانَ، انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِالُوصُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَانَّ عُرُوةً لَمْ يَقَنَّعْ بِحَدِيثِهِ فَارْسَلَ مَرُوانُ اِليَهَا شُرُطِيًّا فَرَجَعَ فَانْحَبَرَهُمْ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِالُوصُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَآخَبَرَئِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً، عَنْ آبِيهِ مِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَآخَبَرَئِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً، عَنْ آبِيهِ مِثْلَهُ

\* عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: ایک مرتبد ان کی اور مروان کی اس بارے میں بحث ہوگئی کد کیا شرمگاہ کوچھونے سے وضولا زم ہوتا ہے۔ مروان نے یہ بتایا کہ سیّدہ بسرہ بنت صفوان فی شائے کے یہ صدیث بیان کی ہے کد اُنہوں نے بی اکرم مُن اُلِیُّا کُو کیا در شاوفر ماتے ہوئے ساہے کہ آپ مُن اللّٰ کے اُنہوں کے بروضوکرنے کا تھم دیتے تھے۔

عروہ نے اس حدیث پر قناعت نہیں کی تو مروان نے سیّدہ بسرہ بھٹٹا کے ہاں ایک سپاہی کو بھیجا' وہ سپاہی والیس آیا اوراُس نے ان حضرات کو بتایا کہ اُس نے اس خاتون کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اُس خاتون نے نبی اکرم منگاہی کی شرمگاہ چھونے پروضو کرنے کا تھم دیتے ہوئے سنا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے اس کی مانندروایت مجھے بیان کی ہے۔

412 - صديث بُول: أَخْبَوْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا ابْنُ جُوَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى بَسَكُودٍ، عَسَنُ عُوْوَحَةَ، اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ بُسُرَةَ بِنْتِ صَفُواَنَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيْ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَشَّا

\* سيره الره بنت مقوان في الله عن رسول الله على الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:80 سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة عن رسول الله على الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:80، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:476، سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:80، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:156، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:759، موطا مالك، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، حديث:88، الستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة ومنهم ربيعة بن عثمان التيمي، حديث:430، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، ذكر خبر فيه كالدليل على ان البلامسة للرجل من امراته لا، حديث:18. 1، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، جماع ابواب الاحداث البوجبة للوضوء، باب استحباب الوضوء من مس الذكر، حديث:33، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، الوضوء من مس الذكر، حديث:163، دصنف ابن ابي شيبة، كتأب الطهارات، من كان يرى من مس الذكر وضوء الحديث:1707

"جب كو كي مخص اين شرمكاه كوچيولة أب وضور ناحايئ" ـ

413 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ بَنِ رَاشِدٍ، عَنُ يَحْيَى بَنِ اَبِى كَثِيرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّبُعَ ثُمَّ عَادَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ قَدُ كُنْتَ صَلَّيْتَ فَقَالَ: اَجَلُ، وَلَكِنِّى مَسَسُتُ ذَكرِى فَنَسِيتُ اَنُ اَتَوَضَّا

\* کی بن ابوکیر بیان کرتے ہیں : بی اکرم مُنْ اللَّهُمُ نے ضبح کی نماز ادا کی کیر آپ نے اُس نماز کو دُہرایا تو آپ کی ضدمت میں عرض کی گئی: آپ تو بینماز ادا کر چکے تھے؟ نبی اکرم سُنگھی نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا تھا اور (پھردوبارہ) وضوکرنا بھول گیا تھا۔

414 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ، اَنَّ بَعْضَ بَنِى سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ مَرَّةَ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذُكُو اللَى اَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ مَرَّةَ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذُكُو اللَى اَنْ صَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذُكُو اللَى اَنْ صَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذُكُو اللَى اَنْ حَكْنِي ذَكُوى فَحَكَكُنْهُ، فَلَمَّا رَآنِي اُدْحِلُ يَدِى هُنَالِكَ قَالَ: اَمَسَسْتَهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّا

\* کابدیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن الی وقاص بن تاکی صاحبزادے نے انہیں یہ بات بتائی کہایک دن میں حضرت سعد بن الی وقاص بن کھے اپنی شرمگاہ پر میں حضرت سعد بن الی وقاص بنگاؤٹے کے لیے قرآن مجھے اپنی شرمگاہ پر خارش کرنی پڑی جب اُنہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنا ہم اُنہوں کے ایک کیا تم نے اُسے مجھوا سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنا ہم اُنہوں دونمو کروا

415 - آثارِ المِنْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَوِ، وَابْنِ عُينْنَةَ، عَنْ اِبْوَاهِنِهَ بْنِ اَبِى حُرَّةَ. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَالَ الْمُصْحَفَ، وَهُوَ يَفُرَأُهُ فَحَكَّنِى ذَكْرِى فَادُخَلْتُ يَدِى اللهِ عَلَى المُصْحَفَ، وَهُو يَفُرَأُهُ فَحَكَّنِى ذَكْرِى فَادُخَلْتُ يَدِى اللهِ عَلَى المُصْحَفَ، وَهُو يَفُرَأُهُ فَحَكَّنِى ذَكْرِى فَادُخَلْتُ يَدِى اللهِ عَلَى المُصْحَفَ، وَهُو يَفُرَأُهُ فَعَلَتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: قُمُ فَتَوَضَّا، فَفَعَلْتُ

ﷺ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں میں اپنے والد کے سامنے قرآن پاک پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا' وہ اُس کی تلاوت کررہے تھے'ای دوران میں نے اپنی شرمگاہ پر خارش محسوس کی تو میں اپنا ہاتھ اس طرف لے گیا اور وہاں خارش کی' میں نے اپنی شرمگاہ کوچھو لیا تھا' جب میں نے اس بات کا تذکرہ اُن کے سامنے کیا تو اُنہوں نے کہا بتم اُنٹھواور وضوکر وا تو میں نے ایسا ہی کیا۔

416 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُريَّجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَمَّنُ لَا آتَهِمُ، اَنَّ عُسَرَ بْنَ الْبَحْطَابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى بِالنَّاسِ حِيْنَ بَدَا فِى الصَّلَاةِ، فَزَلَّتُ يَدُهُ عَلَى ذَكْرِهِ فَاشَارَ الْى النَّاسِ النَّاسِ أَنَّ عُسَمَّى بَالنَّاسِ عَيْنَ بَدَا فِى الصَّلَاةِ، فَزَلَّتُ يَدُهُ عَلَى ذَكْرِهِ فَاشَارَ الْى النَّاسِ النَّاسِ أَنْ عُسَمَّى فَقَالَ لَهُ آبِى: لَعَلَّهُ وَجَدَ مَذْيًا؟ قَالَ: لَا آذرِي

\* حفرت عمر بن خطاب ڈلائٹڈ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک مرتبہ وہ کھڑے ہوئے لوگوں کونماز پڑھار ہے سے جی بی انہوں نے نماز شروع کی تو اُن کا ہاتھ پھسل کرشر مگاہ کی طرف چلا گیا' تو اُنہوں نے لوگوں کو اشارہ کیا کہتم لوگ تھہرے رہو کچھروہ کئے وضو کیا آؤر پھر آ کرلوگوں کونماز پڑھائی۔ (راوی بیان کرتے ہیں:)میرے والدنے اُن سے (راوی سے) دریافت

كيا: شايد أنبيس مذى محسوس مولى تقى؟ أنهول في جواب ديا: محصنيس معلوم!

417 - آ تَارِسِحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِهِمُ الْعَصُرَ، ثُمَّ سَالَ آمُيَىاً لا قَـالَ: حَسِبْتُ آنَّهُ قَالَ: سِنَّةً قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّا وَآعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ: فقُلْتُ لَهُ: آلَيْسَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَاكِنُ قَدُ مَسَسُتْ ذَكِرِى فَصَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّا، فَلِذَٰ لِكَ اَعَدْتُ

\* \* سالم بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر فراہا نے اُن لوگوں کوعصر کی نماز پڑھائی، مجروہ سیجیمیل تک سفر كرتے رہے۔ راوى كہتے ہيں: ميراخيال ب كدروايت ميں سالفاظ ہيں: چيميل تك سفر كرتے رہے چروہ أترے أنبول نے وضوكيااورنمازكود برايا- ميس في أن سے دريافت كيا: آپ بينمازاداكرنبيس بيكے تھے؟ أنهوں فرمايا: جي بال!كين ميس فياتي شرمگاه کوچھولیا تھاادر بعد میں از سرنو دضو کیے بغیرنماز پڑھ لیتھی تو اس لیے میں نے اُسے ؤہرایا ہے۔

418 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيُحِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِهِمُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ الْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبُنَا فَسِرْنَا مَا قُلِرَ أَنْ نَسِيرَ، ثُمَّ آنَاخَ ابْنُ عُمَرَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ، قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَدُ صَلَّيْتَ لَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ اَقَنَسِيتَ؟ قَالَ: إِنَّنِي لَمُ ٱنْسَ وَلَكِنِّي قَدُ مَسَسْتُ ذَكرِي قَهْلَ أَنْ أُصَلِّى، فَلَمَّا ذَكَرُتُ ذَلِكَ تَوَضَّاتُ فَعُدْتُ لِصَلاتِي. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّنِنِي حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَالِمَا حَدَّثَهُ نَحُو حَدِيْثِ ابْنِ شِهَابٍ هَلَا، غَيْرَ آنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ أَنَّى صَلاقٍ

\* \* سالم بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر الفیائ نے اُن اواوں کومکہ کے راستے میں عصر کی نماز پڑھائی بھر ہم سوار ہوئے اور سفر کرنے گئے جتنا ہمارا نصیب تھا اُتنی دیرہم چلتے رہے' پھر حضرت عبداللہ بن عمر بڑائٹیئانے اپنے اونٹ کو بٹھایا' أنهول نے وضوكيا اوراكيل عصرى نماز اواكى -سالم بيان كرتے ہيں بيس نے أن سے كہاكة بين قو جميس عصرى نماز براهادى ہو کی ہے' کمیا آپ بھول گئے ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا: میں بھولانہیں ہوں کیکن میں نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو چھوا تھا' جب مجھے یہ بات یادآ کی تو میں نے وضو کر کے اپنی نماز کو وُ ہرالیا۔

یمی روایت ایک اورسند کے ساتھ منقول ہے تا ہم اُس میں بید ذکر تبیں ہے کہ وہ نماز کون ہی ہے۔

419 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ السَّرَزَاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمِ قَالَ: كَانَ اَبِئُ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّا فَيَقُولُ: اَمَا يُجْزِيكَ الْغُسُلُ، فَيَقُولُ: بَلَى، وَللْكِنْ يُخَيَّلُ اِلَىَّ اللَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ فَآمَسُهُ فَأَتَوَضَّا لِذَلِكَ \* اللم بیان کرتے ہیں :میرے والد پہلے شمل کرتے ہے کھر وضوکرتے ہے کھریہ کہتے ہے : کیا تمہارے لیے شمل کافی نہیں ہے! پھروہ کہتے ہتھے: جی ہاں! کیکن مجھے یوں محسوں ہوتا ہے کہ شاید میری شرمگاہ سے کوئی چیزنگلی تھی اور میں نے اُسے، جھو لیا تھا' میں اٹل وجہ سے وضوکر تا ہوں۔

420 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: اَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ قَالَ: إِذَّا أَعُوْدُ بِوُضُوْءٍ

\* ابن جرئ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے کہا: آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہا گر عسل کرنے کے دوران آپ اپن شرمگاہ کوچھولیں؟ اُنہوں نے فرمایا: اس صورت میں میں دوبارہ وضو کروں گا۔

421 - آ ثارِ <u>صحابہ عَبْدُ الرَّوَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُس</u>حَرَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ لُتَهَ ضَاْ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر بن المن الله عن الله بن الموقف الني الشرماً الأوجهوك أسداز سرنو وضوكرنا جا بيد. 422 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُورَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَطَّنُا

وَإِنَّكُمَا أَثِسَ ذَٰلِكَ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، قَالَ لَهُ قَبْسٌ: يَا آبَا مُحَمَّدٍ لَوْ مَسَسَّتَ ذَكَّوكَ، وَٱنْتَ فِي الْحَكَاةِ

الْمَكْتُوبَةِ اكْنُتَ مُنْصَرِفًا وَقَاطِعًا صَلاتَكَ لِتَتَوَضَّا؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ إِنْ كُنتُ لَقَاطِعًا صَلاتِي وَمُتَوَضِّنًا

\* \* عطاء فرماتے ہیں: جو محض اپنی شرمگاہ کو چھو لے اُسے وضو کرنا جاہیے۔

یبی بات حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کے حوالے ہے منقول ہے۔ قیس نے اُن سے کہا: اے ابو محمد! اگر آپ اپنی شرمگاہ کو مچھو لیں اور اُس دوران آپ فرض نماز ادا کررہے ہوں تو کیا آپ وضو کرنے کے لیے اپنی نماز کو شم کردیں گے اور اُستے منقطع کردیں آ گے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اللہ کی شم! میں اپنی نماز کو منقطع کردوں گا اور وضو کروں گا۔

423 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسُتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ قَالَ: فَلُدُ لِعَطَاءٍ: مَسَسُتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ قَالَ: فَلَا وُصُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ قُلْتُ: فَمَا يُفَرِّ قُ فَلَا وُصُوءً إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ قُلْتُ: بِالْفَحِذِ آوِ السَّاقِ قَالَ: فَلَا وُصُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ قُلْتُ: فَمَا يُفَرِّ قُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجُلِ وَكَيْفَ لَا يَمَسُّ الرِّجُلَ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْعَةِ الرِّجُلِ فِي ذَلِكَ

\* این جرت بیان کرتے جی بین میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں نے کپڑے ہے باہرا بی شرمگاہ کو چھولیا ہے أنہوں نے فرمایا: وضوصرف أس صورت میں لازم ہوتا ہے جب مباشرت ، وئیا ( کس رکاوٹ کے بغیر ) چھوتا ہو میں نے دریافت کیا: ذانو یا پیڈلی کا کیا تھم ہے؟ أنہوں نے فرمایا: وضوصرف أس وقت لازم ہوتا ہے جب ہاتھ کے ذریعہ چھوا جائے میں نے دریافت کیا: ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ أنہوں نے فرمایا: پر ( یعنی شرمگاہ ) ٹا تگ کا حصہ ہاورٹا تگ تو اس ہے مس ہوگی کیکن اس بارے میں ہاتھ کا تھکی کا نندیس ہے۔

424 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ اِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِى وَلَمُ امَسَّ سَبِيْلَ الْبُوْلِ قَالَ: إِذَا مَسَسْتَ ظَهْرَةَ اَوْ آيَّهُ كَانَ فَتَوَضَّا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: یمل نے عطاء سے دریا فت کیا: آپ کی کیارائے ہے کدا گریس اپنی شرمگاہ کو چھولوں لیکن میں نے بیٹ اپ کی میں نے بیٹ اپ کی میک کے بیٹ اس کے اوپروالے جھے کو چھوا ہو؟ تو اُنہوں نے فر مایا: اگرتم نے اُس کے اوپروالے جھے کو چھولیا ہوئیا کسی بھی جھے کو چھوا ہو تو بھی تم وضو کرد۔

425 - مديث بوي: عَسْدُ الرَّزَاقِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ بُنِ يُونُسَ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِ

حديث:8112

الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُّلا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَسَسْتُ ذَكَرِي وَآنَا أُصَلِّى قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ جُذِيةٌ مِنْكَ

\* حضرت ابوامامہ طِنْ الْمَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللل

426 - صديث بُوى: عَبْدُ الوَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلُقٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّا فَيَهُوِى بِيَدِهٖ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ اَيَتُوَضَّا ؟ ثُمَّ اَهُوَى بِيَدَى فَامَسَّ ذَكرى؟ قَالَ: هُوَ مِنْكَ

ﷺ حفرت قیس بن طلق بڑا تھڑا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ایسے خص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جو وضو کرتا ہے اور ہاتھ بردھا کراپنی شرمگاہ کوچھولیتا ہے تو کیا اُسے از سرنو وضو کرتا چا ہیے میں نے اپناہاتھ بردھا کراپنی شرمگاہ کوچھولیا تھا۔ نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا: وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے۔

427 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْجَتَمَعَ رَهُطٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ، مَنْ يَقُولُ: مَا أَبَالِي مَسَسُتُهُ آمُ اُذُنِي، اَوْ فَخِذِي، اَوْ رُكْيَتِيْ

\* حسن بھری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگی کے بچھاصحاب اسم کے تو اُن میں سے ایک صاحب نے بیکہا کہ میں اس بات کی کوئی پروانہیں کرتا کہ میں نے اسے (لیعنی اپنی شرمگاہ) کوچھولیا ہے بیا اپنے کان کوچھولیا ہے بیا رانو کوچھولیا ہے بیا گھٹے کوچھولیا ہے۔ گھٹے کوچھولیا ہے۔

428 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الدَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا الْبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ آوُ اُذُنِي إِذَا لَمُ آعْتَمِدُ لِلْالِكَ

\* حضرت علی رفات فی است میں: میں اس بات کی پروانہیں کرتا کہ میں نے اے ( یعنی اپنی شرمگاہ ) کوچھولیا ہے یا اپنے كان كوچھوا ب جبكه ميں نے قصد كے ساتھ ايسانه كيا ہو۔

429 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَ رِعَى فَتَادَةَ، عَنِ الْمَحَارِقِ بْنِ آحْمَرَ الْكُلاعِي قَالَ: سَمِعْتُ حُ لَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَعَنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَا أَبَالِي مَسَسْنَهُ، أَوْ مَسَسْتُ ٱنْفِي. وَبِه يَأْخُذُ سُفْيَانُ

\* \* حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹٹٹؤ کے بارے میں بیہ بات منقول ہے کہ ایک شخص نے اُن سے نماز کے دوران شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: میں اس بات کی پروانہیں کرتا کہ میں نے اسے چھولیا ہے یااپنی ناک کوچھو

سفیان اس کے مطابق فتویٰ دیے تھے۔

430 - آثار صحابة عَبْدُ السَّرَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، وَإِسْرَائِيْلَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَرْقَمَ بُنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ: حَكَنَّتُ جَسَدِى وَاتَنا فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَشِيْتُ إِلَى ذَكْرِى، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوّدٍ:

فَضَحِكَ، وَقَالَ: اقُطَعُهُ اَيَنَ تَغْزِلُهُ إِنَّمَا هُوَ بُضُعَةٌ مِنْكَ

\* \* ارقم بن شرحبیل بیان کرتے ہیں میں نے ایک نماز کے دوران اپنجسم پر خارش کی میں نے اپناہاتھ اپی شرمگاہ کی طرف بڑھایا (اورأے بھی چھولیا) بعد میں میں نے اس بات کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تیزے کیا تو وہ ہنس بڑے اور اُنہوں نے فر مایا: تم اُسے کہاں الگ کرو گے وہتمہارے وجود کا حصہ ہے۔

431 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَا أَبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ اَوْ اَرْنَبَتِي

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود اللفيَّة فرمات مين: مين اس بات كى پروانېيس كرتا كه مين نے اسے چھوا ہے يا اپنے ناك كو

432 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ إِنْ مَسَسْتُ بِالدِّرَاعِ الذَّكَرَ؛ أَيُتُوَضَّا ؟ قَالَ: نَعَمْ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کی اس بارے میں کیارائے ہے کہ اگر میں کلائی ك ذريعة شرمگاه كوچھوليتا مول تو كياوضوكر نالا زم موگا؟ أنہوں نے جواب ديا: جي ہاں!

433 - آ ثارِ صحاب: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمَرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: مَا أَبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ فَخِذِي

\* \* حسن بھری بیان کرتے ہیں:حضرت عمران بن حصین والنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں اس بات کی پروانہیں کرتا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کہ میں نے اسے (یعنی اپنی شرمگاہ) کوچھولیا ہے یا اپنے زانو کوچھولیا ہے۔

434 - آ ثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: سَاَلَ رَجُلٌ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَاصٍ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ اَيَتَوَضَّا مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْكَ شَيْءٌ نَجِسٌ فَاقَطَعْهُ

٭ 🕏 قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص بڑھنٹو سے شرمگاہ کوچھونے کے بارے میں دریافت کیا کہ کیااس سے وضوکر نالازم ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: اگر تہمیں بیا پے جسم میں ناپاک محسوس ہوتا ہے تو تم اُسے

435 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَّ، عَنْ كَثِيرٍ، مِنْ آهُلِ الْـمَـدِينَةِ، أَنَّ ابْسَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: لَوْ اَعْلَمُ أَنَّ مَا تُقُولُ فِي الذَّكِرِ حَقًّا لَقَطَعْتُهُ، ثُمَّ إِذَا لَوْ اَعْلَمُهُ نَجِسًا لَقَطَعْتُهُ، وَمَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، اَوْ مَسَسْتُ اَنْفِي

\* \* محد بن يوسف نے كثير كے حوالے سے يه بات تقل كى ہے كه حضرت عبدالله بن عباس الله ان حضرت عبدالله بن عمر بخافجئا ہے فرمایا: اگر میں سیجھتا کہ شرمگاہ کے بارے میں آپ جو بات کہدرہے ہیں وہ درست ہے تو میں اسے کاٹ دیتا اوراگر مجھے پیلم ہوتا کہ پیجس ہےتو میں اسے کاٹ دیتا' میں اس بات کی کوئی پر دانہیں کرتا کہ میں نے اسے (لیعنی اپنی شرمگاہ) کوچھولیا ہے یامیں نے اپنی ناک کو چھولیا ہے۔

436 - آ ثارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ قَيْسِ بُنِ السَّبِكُونِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ، وَآبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُونًا،

ابو ہریرہ (ٹنگنڈ)شرمگاہ کو چھونے کے بعد وضو کولا زمنہیں سبجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

431 - اقوال تا يعين عَبْ لُه الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرِمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوَّةٌ

💥 \* سعید بن میتب فرماتے ہیں: جو خض اپنی شرمگاہ کوچھو لئے اُس پروضولا زمنہیں ہوتا۔

438 - اتُّوالِ تابِعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوْنًا

\* \* معمر بیان کرتے ہیں:حسن بصری اور قبارہ اس ہے ( یعنی شرمگاہ کوچھونے سے ) وضوکو لازم نہیں سمجھتے تھے۔

439 - اتْوَالِتَالِعِينِ عَبْسُدُ المَرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: دَعَانِيُ وَابْنَ جُرَيْج بَعْضُ أَمَرَائِهِمْ فَسَالَنَا عَنْ مَسِّ اللَّذَكُوِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: يَتَوَضَّاُ، فقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْحٍ: اَرَايَتَ لَوُ اَنَّ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنِيٍّ، فَقَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ، قُلْتُ: فَايُّهُمَا اَنْجَسُ الْمَنِيُّ أَوِ الذَّكَرُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ الْمَنِيُّ قَالَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ هَلْدًا؟ قَالَ: مَا ٱلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا شَيْطًانُ

\* توری بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ جھے اور ابن جرن کو کسی حکمران نے بایا 'اس نے ہم سے شرمگاہ کو چھونے کا مسئلہ دریافت کیا 'تو ابن جرن کے کہا: ایسے خض پر وضولا زم نہیں ہوگا۔ جب ہمارے درمیان اختلاف ہوا تو میں نے ابن جرن کے سے کہا: ایسے خض پر وضولا زم نہیں ہوگا۔ جب ہمارے درمیان اختلاف ہوا تو میں نے ابن جرن کے سے کہا: میں کیا دارے میں کیا دارے سے کہا گر کوئی شخص اپنا ہا تھا پی منی پر دکھ دیتا ہے تو اس پر کیا لازم ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ اپنے ہاتھ کو دھولے گا۔ میں نے دریافت کیا: پھرکون کی چیز زیادہ نجس ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: گر نہیں! بلکمنی زیادہ نجس ہے۔ میں نے کہا: پھراس کا تھم کیا ہوگا؟ اس پر اُنہوں نے کہا: یہ بات تمہاری زبان پر شیطان نے جاری کی ہے۔

440 - اقوالِ تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَشَادَةُ لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُصُوْنًا \*\*

\*\* معمر بيان كرتے ہيں: حسن بصرى اور قناده اس سے وضوكولا زم نبيس بجھتے تھے۔

441 - اقوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَانَ بُنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ: مَنُ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّا

\* ابان بن عثان فرماتے ہیں : جو خص شرمگاہ کوچھو لے اُسے وضو کرنا چاہیے۔

بَابُ مَسِّ الرُّفُغَيْنِ وَالْأَنْشَيْنِ باب: جو شخص رفع اورخصيون كوچھوك (أس كاحكم)

442 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ آنَهُ قَالَ: مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّاُ. قَالَ عَمْرٌو: وَمَا اُرَاهُ إِلَّا الرُّفُعَيْن

\* الله عكرمد فرمات إلى جو تحض الين مغابن كوچھولے أسے وضوكر نا حياہي۔

عمر و فرماتے ہیں: میرے خیال میں اس سے مرادر فغ (اس سے مراد بغل ہے ٔیاعورت کے اندام نہانی کے اطراف کا حصہ ) -

443 - صديث نبوى: آنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، اَوْ اُنْتَيَيْهِ، اَوْ رُفُعَيْهِ فَلَيْعِدِ الْوُضُوءَ
 فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ

\* أنهول نے يہ بات بيان كى ہے: نبى اكرم مَنْ الْقَيْرُا نے ارشاد فرمايا ہے: جو محض اپنی شرمگاہ كو يا اپنے خصيول كو يا اپنى 443 - سنن الدار قطنى، كتاب الطهارة، بأب ما روى في لبس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، حديث: 468 المعجم الكبير للطبرانى، بأب الباء ، بسرة بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن، حديث: 20367 المعجم الكبير للطبرانى، بأب الباء ، بسرة بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن، حديث: 20368 السنن الكبرى للبيهقى، كتأب الطهارة، جماع ابواب الحدث، بأب في مس الانثيين، حديث: 607

رفغ كوچھوك أسے از سرنو وضوكرنا جاہيے۔

444 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ إِنْ مَسَسْتُ مَا حَوْلَ الذَّكِرِ وَالْاَنْكَيْنِ؟ قَالَ: فَلَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْهُ نَفْسِهِ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہا گرمیں اُس جگہ کوچھولیتا ہوں جوشرمگاہ اورخصیوں کے اردگرد ہے؟ تو اُنہوں نے فر مایا: وضوصرف اُس وقت لازم ہوگا جبتم شرمگاہ کوچھوؤ گے۔

- 445 - اتوال تابعين: عَبُدُ الْرَّزَاقِ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ٱنْشَيَهِ، أَوْ رُفْعَيْهِ

\* 🖈 ہشام بن عروہ اینے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جب کوئی شخص اپنے خصیوں یار فغ کوچھو لے تو وہ وضو کرے۔

#### بَابُ مَسِّ الْمِقُعَدَةِ استان كَيَّ كَرَّهُ مَا مَعَدِ الْمَا

# باب: پاخانہ کی جگہ کوچھونے کا حکم

446 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: مَسَّ الرَّجُلُ مِفْعَدَتَهُ سَبِيْلَ الْخَلاءِ وَلَـمُ يَـضَـعُ بَـدَهُ هُـنَاكَ اَفْيَتَوَضَّاُ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِذَا كُنْتَ مُتَوَضِّنًا مِنْ مَسِّ الذَّكرِ تَوَضَّاتَ مِنْ مَسِّهَا قَالَ: قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ مَسَّ مَا حَوْلَ سَبِيلِ الْخَلاءِ وَلَمْ يُوغِلُ يَدَهُ هُنَالِكَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک تخص اپنے پاخانہ کے مقام کوچھولیتا ہے وہ اپناہاتھ وہاں نہیں رکھتا تو کیا اُسے وضوکرنا پڑے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جب شرمگاہ کوچھونے پرتمہیں وضوکرنا پڑتا ہے تواسے چھونے پر بھی تم وضوکرو گے۔ میں نے کہا: آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر وہ خض پاخانہ کی جگہ کی آس پاس کی جگہ کو چھولیتا ہے اورا پناہا تھو ہاں تک نہیں لے جاتا۔

447 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِقَتَادَةَ: رَجُلٌ بِهِ الْحَاصِرَةُ فَتَخُرُجُ مِعْمَدِتُهُ مِنْ شِلَّةِ الرَّحِيرِ فَيُدُخِلُهَا بِيَدِه، هَلُ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا، وَللْكِنُ يَّغُسِلُ يَدَهُ

\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو قمادہ ہے یہ کہتے ہوئے سنا: ایک شخص کو بیش (یا پیچیٹ) کی بیاری لاحق کے تو اس کی شدت کی وجہ ہے اُس کا مقعد باہر نکل آتا ہے وہ اپنا ہاتھ اُس میں داخل کرتا ہے تو کیا اُس پر وضولازم ہوگا؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن وہ شخص اپنے ہاتھ کو دھو لے گا۔

### بَابُ مَنُ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ

باب جوشخص دوسرے کی شرمگاہ کوچھولے

448 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايُتَ لَوُ مَسَسْتُ ذَكَرَ غُلَامٍ صَغِيرٍ؟

قَالَ: تَوَضَّا

@1mm }

\* \* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کی اس بارے میں کیارائے کہ اگر میں کسی نابالغ لڑ کے کی شرمگاہ کوچھولیتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: تم وضوکرو گے۔

449 - اتوال تابين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسَتُ قُنُبَ حِمَادٍ آوُ ثَيْلَ جَمَلٍ قَالَ: اَمَّا قُلْتُ: فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: مِنْ اَجُلِ قَالَ: اَمَّا قُلْتُ: فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: مِنْ اَجُلِ الْجَمَلِ فَلَا قُلْتُ: فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: مِنْ اَجُلِ الْجَمَادِ وَهُوَ اَنْجَسُ قَالَ: وَاقُولُ: اَنَا اَنْظُرُ كُلَّ شَيْءٍ نَجِسٍ كَهَيْنَةِ الْجِمَادِ لَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ مَسَّ مِنْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْوَضُوءَ مِنْهُ اللهَ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ مَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا وُضُوءً مِنْهُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سوال کیا: میں اگر گدھے کی شرمگاہ کؤیا اونٹ کی شرمگاہ کو چھولیتا ہوں (تواس کا حکم کیا ہوگا؟) اُنہوں نے جواب دیا: جہاں تک گدھے کی شرمگاہ کا تعلق ہے تواس صورت میں تم پروضو کرنالا زم ہوگا، لیکن جہاں تک اونٹ کی شرمگاہ کا تعلق ہے تواس صورت میں لازم نہیں ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: ان دونوں کے درمیان فرق کیوں ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: گدھے کی وجہ سے کیونکہ وہ زیادہ نجس ہے۔

ابن جرت کہتے ہیں: میں بیہ کہتا ہوں کہ میں بیہ بھتا ہوں کہ ہروہ چیز جوگدھے کی طرح نجس ہو جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہوا اگر اُس کے جسم میں سے اُس کی شرمگاہ کوچھولیا جائے تو ایسے شخص پروضو کرنا لازم ہوگا اور ہرائیں چیز جواونٹ کی مانند ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہوا گراُس کی شرمگاہ کوچھولیا جائے تو پھر آ دمی پراس عمل کی وجہ سے وضولا زمنہیں ہوگا۔

#### بَابُ مَسِّ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْجَلَّةِ

باب گدھے یا کتے'یا گندگی کھانے والے جانور کوچھونے کا حکم

450 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَلْبُ مَسَّ ثَوْبِی اَرُشُهُ؟ قَالَ: لَا ★★ ابن جَرَيْحِ البتا ہے وکیا میں اُس پر پانی چھڑکوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں!

451 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَٱلْتُهُ فَقُلُتُ: مَرَّ كَلُبٌ فَاصَابَ طَيُلَسَانِيُ قَالَ: اِنْ كَانَ لَزِقَ بِهِ شَيْءٌ فَاغُسِلُهُ، وَإِلَّا فَلا بَاُسَ

\* مغيرة ابرائيم خلى كے بارے يس به بات نقل كرتے بيں كه يس نے أن سے وال كيا: ايك كتا پاس سے كزراتو أس في ميرى چادركوچوليا تو أنہوں نے فرمايا: اگرتو أس كے ساتھ كوئى چيزلگ كئى ہے تو تم أسے دھولا ورنداس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ معرى چادركوچوليا تو أنہوں نے فرمايا: اگرتو أس كے ساتھ كوئى چيزلگ كئى ہے تو تم أست دھولا ورنداس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ 452 - اقوالي تابعين: عَبْدُ السرَّذَا قِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كُلُبًا أَوْ حِمَارًا رَطُبًا يَتُوضَّا مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، وَذَلِكَ آئتَنُ مِنَ الْإِبِطِ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: اگر کوئی شخص کسی کتے کوچھولیتا ہے یاتر گدھے کوچھولیتا ہے تو کیا وہ اس وجہ سے وضوکر ہے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! یہ بغلوں سے زیادہ بد بودار ہے۔

888 مقام سابعد میں وہ با تا تاہد ہے میں میں میں میں میں میں میں میں تاہد ہو تا تاہد ہو تاہد تاہد تاہد ہو تاہد ہو تاہد ہو تاہد ہو تاہد ہو تاہد ہو تاہد تاہد تاہد ہ

458 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَوَضَّا فَمَسَّ كُلْبًا قَالَ: لَيُسَ عَلَيْهِ رُضُوْءٌ

\* \* معمر نے حماد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک فخص وضوکرتا ہے اور پھر کتے کوچھو لیتا ہے تو حماد فرماتے ہیں: اُس پروضولا زم نہیں ہوگا۔

454 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: مَسَسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاقِ، وَقَعَتْ يَدَى عَلَى قَشَبِ فِيهَا، أُعِيدُ صَلَاتِي؟ قَالَ: لا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں الیک مخص نے عطاء سے سوال کیا' اُس نے کہا: میں نے نماز کے دوران اپنے جوتے کو چھولیا تو میراہاتھ اُس پرگئی ہوئی گندگی پرلگ گیا تو کیا میں اپنی نماز کو دُ ہراؤں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا جی نہیں!

### بَابُ مَسِّ الدَّمِ وَالْجُنبِ باب خون یاجنبی شخص کوچھونے کا حکم

455 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّا فَيُصَافِحُ الْجُنُبَ، وَالْحَانِضَ، وَالْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ: لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

\* تماذُ ابراہیم نخفی کے بارے میں بیفرماتے ہیں: میں نے اُن سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو وضو کرتا ہے اور پھر کمی جنبی شخص یا حیض والی عورت یا بیبودی یا عیسائی کے ساتھ مصافحہ کر لیتا ہے تو ابراہیم نے فرمایا: وہ وضو کونہیں وُبرائے گا۔۔

456 - صديث بوى اعبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي حُذَيْفَةَ

456 - صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب النئيل على ان البسلم لا ينجس، حديث: 583، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، باب في اباحة ترك الوضوء للبتغوط اذا اراد ان يطعم، حديث: 601، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب البياه، ذكر الخبر البدحض، حديث: 1274، سنن ابي داؤد، كتاب الظهارة، باب في الجنب يصافح، حديث: 202، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مصافحة الجنب، حديث: 532، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، باب مباسة الجنب ومجالسته، حديث: 7 6 2، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، في مجالسة الجنب، حديث: 1805، السنن الكبرى للنسائي، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، مجالسة الجنب ومباسته، حديث: 256، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب الفسل من الجنابة، باب ليست الحيضة في اليد والبؤمن لا ينجس، حديث: 860، مسند احدد بن حنبل، مسند الانصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: 2508، البحر الزخار مسند البزار، عبيدة بن معتب مديث عديث 2503،

#### https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

فَـاَهْــوَى بِيَـــدِهِ اِلنِّي حُــذَيْـفَةَ فَـقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا

\* تقاده فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیم کی ملاقات حضرت صدیفه رفی تنفی ہوئی آپ نے اپنا دستِ مبارک حضرت حذيفه طِلْتُونَ كَي طرف بروها يا تو حفزت حذيفه طِلْتُونَ في عرض كى: مين جنابت كي حالت مين مون! نبي اكرم مَنْ لَيْنَا في ارشاد فرمايا: مؤمن تجسنہیں ہوتا۔

457 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ جَنَابَةٌ.

🗯 🛪 حضرت عبدالله بن عباس ٹائٹنا فر ماتے ہیں: ایسے خص پر جنابت لا زمنہیں ہوتی جے کسی دوسر ہے خص نے جھولیا ہو (یا پیمطلب ہوگا کہا یہ شخص پروضولا زمنہیں ہوتا جسے سی دوسر ہے خص نے جنابت کی حالت میں چھولیا ہو)۔

458 - اتُّوالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلَهُ

\* \* بېي روايت ايك اورسند كے همراه امام شعبي سے منقول ہے۔

بَابُ مَسِّ اللَّحْمِ النَّيِّءِ وَاللَّهِمِ باب: کیے گوشت یا خون کوچھونے کا حکم

459 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْسَمَرٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌّ مِنْ جُزُرٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّا \* 🚁 کیلی بن جزار بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹٹنے نے نماز پڑ سائی' اُس وقت اُن کے پیٹ پر

اونٹ کی لیداورخون لگاہوا تھا'جس اونٹ کو اُنہوں نے قربان کیا تھا' لیکن اس کے باوجوداً نہوں نے از سرنو وضونہیں کیا۔

460 - آ ثارِ كاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيّ، عَنُ عَاصِيمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: نَحَوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَزُوْرًا فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا وَفَرْتِهَا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ

\* ﴿ ابن سيرين بيان كرتنے بين: ايك مرتبه حضرت عبدالله بن مسعود رفاتفيُّه نے ايك اونٹ قربان كياتو أن كاجسم أس اونٹ کےخون اورلید میں لت پت ہوگیا' پھرنماز کھڑی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹھؤنے نے نماز بھی ادا کر لی اوراز سرنو وضونہیں

> بَابُ مَسِّ الصَّلِيبِ ماب:صليب كوحيهونا

461 - آ تارِ<u>صحاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمَارٍ الدُّهُنِيِّ، عَنْ آبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، اَوْ غَيْرِه، اَنَّ

عَيلِيًّا، اسْتَتَابَ الْـمُسْتَوْدِ ذَ الْعِـجُـلِـيَّ وَهُوَ يُوِيْدُ الصَّكَاةَ وَقَالَ: إِنِّى اَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: وَآنَا اَسْتَعِينُ الْسَمِيدَة عَلَيْكَ قَالَ: فَاهُوَى عَلِيٌّ بِيَدِهِ إِلَى عُنْقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَدَمَ رَجُلًا وَذَهَبَ، ثُمَّ آخُبَرَ النَّاسَ آنَهُ لَمْ يُحُدِثُ ذَلِكَ بِحَدَثٍ آحُدَثَهُ لَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ فَآحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهَا

🔻 🕻 ابوعمروشیبانی یا شاید کوئی اور صاحب به بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شانٹیؤ نے مستور دعجلی ہے تو بہ کروائی 'وہ نماز کے لیے جانا جاہ رہے تھے اُنہوں نے بیفر مایا میں تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں! تو مستورد نے کہا: میں تمہارے خلاف حضرت سے مدوطلب کرتا ہوں! تو حضرت علی ڈاٹٹٹؤنے اپنا ہاتھ اُس کی گردن کی طرف بڑھایا' اُس کی گردن میں صلیب ( کالا کٹ) موجودتھا' حضرت علی ڈالٹیٹونے اُسے کاٹ دیا' پھر جب اُنہوں نے نماز شروع کی تو حضرت علی ڈالٹیؤنے کسی مختص کو آ گے کیا اورخودتشریف لے گئے' پھرانہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے کوئی حدث لاحق نہیں ہوا تھا' بلکہ میں نے اس نجس چیز (بعنی صلیب) کوچیولیاتھا' تو مجھے بیاح چھالگا کہ میں اس کی وجہ سے از سرنو وضو کرلوں ۔

## بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْاَظْفَارِ باب:موجچیس جھوئی کرنااور ناخن تراشنا

462 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَّاءٍ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ، آمِنْهُ وُصُوعٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَلْكِنُ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ

\* \* ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: مونچیس چھوٹی کرنا' ناخن تر اشنا' کیا اس کے بعد وضو کرنا لازم ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تا ہم جب آ دمی ناخن تراشے یا موجیس چھوٹی کرے تو اُسے پانی استعال کر لینا جا ہے۔ 463 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنُ أَظُفَارِهِ اَوُ مِنْ شَعُوهِ شَيْئًا اَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

\* \* حماد نے ابراہیم نخی کا بیقول نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ناخن تراشے یابال تراشے تواپنے اوپریانی بہالے۔ 464 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ \* \* تم بن عتبيه بيان كرت بين السافخص أي اويرياني سمح كر لے گا-

> 465 - الْوَالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قَدِ انْتَقَصَ وُضُوؤُهُ \* \* حماد قرماتے ہیں: اُس کا وضوثوث جائے گا۔

**466 - اتُّوالِ تابِعين:**عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ اَظْفَارِهِ وَشَغْرِهِ، نَبُسَ عَلَيْهِ

\* \* حسن بصرى فرماتے ہیں جو محض اپنے ناخن یابال تراشے اُس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگ۔

467 - اتوالِ"ا لِعِين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

🖈 🖈 حسن بصری فر ماتے ہیں: ایسے مخص برکوئی چیز لازمنہیں ہوگا۔

468 - اتُّوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ طَهُورٌ \* \* اماشعى فرماتے ہيں: ايسا مخص طبارت كى حالت بيں ہوگا۔

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْكَلامِ

باب: (غیرشرعی) کلام کرنے کی وجہ سے وضوکرنا

469 - آ ثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، وَالنَّوْرِيّ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَانَ ٱتَوَضَّا مِنَ الْكَلِمَةِ الْحَبِيفَةِ، اَحَبُّ إِلَىَّ أَنُ ٱتَوَضَّا مِنَ الطَّعَامِ الطَّيّبِ

\* حضرت عبدالله بن مسعود و النفو فرمات بین: میں کوئی بُری بات کہنے کے بعد وضو کروں میدمیرے نز دیک اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں یا کیزہ کھانا کھانے کے بعدوضو کروں۔

470 - آ ثارِ صحابة عَدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكُوانَ، أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتُ: يَتَوَضَّا أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، وَلَا يَتَوَصَّا ُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا

💥 🌞 سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹائٹٹا فرماتی ہیں :تم میں ہے کوئی ایک شخص یا کیزہ کھانا کھانے کے بعد وضوکر لیتا ہے کیکن کسی رُی بات کو کہنے کے بعد وضوبیں کرتا۔

471 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيّ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ: اِنِّي أُصَلِّي الظَّهْرَ وَالْعَصُوَ وَالْمَغُوبَ بِوُصُوْءٍ وَّاحِدٍ إِلَّا اَنْ اُحْدِتَ، اَوُ اَقُولَ مُنْكَرًا

\* \* ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: میں ایک ہی وضو کے ساتھ ظہر عصر اور مغرب کی نماز ادا کر لیتا ہوں البتۃ اگر میں بے وضو ہو جاؤں یا کوئی منکر بات کہہ دوں ( توازسرنو دضوکرتا ہوں )۔

472 - اتُّوالِ تابِعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ

\* \* یبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عبیدہ سے منقول ہے۔

473 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالْتُ الزُّهْرِيَّ، هَلُ تَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلامٍ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا

\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے دریافت کیا: کیا آپ کوسی ایسے کلام کاعلم ہو جس کے بعد وضو کرنا پڑے؟ أنهول نے کہا: جینہیں!

#### (1mg)

474 - آ ثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَيِّدٍ، عَنْ آبِى هُوَيْوَةَ قَالَ: الْوُصُوء ُ مِنَ الْحَدَثِ \* \* حضرت الوبريه وَلَا تَعَالَى الْمُعْمَدِ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَيِّدٍ، عَنْ الْمَعْدَثِ عَلَى الْمُعَمِدِ عَنْ الْحَدَثِ \* \* حضرت الوبريه وَلَا تَعَالَى اللهُ عَنْ الْمُعَدِّدِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَ

# بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

# باب:سونے کی وجہسے وضولا زم ہونا

475 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إذَا مَلَكَ النَّوُمُ فَتَوَضَّا قَاعِدًا اَوُ مُضُطَجِعًا مُضُطَجِعًا

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: عطاء بیفر ماتے ہیں کہ جب نیندا جائے تو تم وضوکر و خواہ بیٹھ کرا کی ہو یالیت کرا کی ہو۔
476 - اقوالِ تابعین: عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، عَنْ هِ شَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا نَامَ قَاعِدًا، اَوْ قَائِمًا فَالُوْضُوء ' 476 - حسن بھری فرماتے ہیں: جب کوئی مخص بیٹھ کرسوئے یا کھڑے ہوکرسوئے تو اُس پروضولازم ہوگا۔

477 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اسْتَنْقَلَ الرَّجُلُ نَوْمًا قَائِمًا، اَوْ قَاعِدًا، اَوْ مُضْطَجعًا تَوَضَّا. قَالَ: وَلَقَدُ كَانَ الْحَسَنُ يَتَوَضَّا فِي اللَّيْلَةِ مَرَّاتٍ

\* \* حسن بقری فرماتے ہیں: جب کوئی شخص قیام کی حالت میں یا ہیٹھے ہوئے 'یا لیٹے ہوئے نیند سے بوجھل ہوجائے تو

ہے وضو کرنا چاہیے۔

راوی بیان کرتے ہیں جسن بھری خودرات کو کئی مرتبہ وضوکرتے تھے۔

478 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيُهِ قَالَ: سَالْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ: الْخَلَقُ الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ: اِذَا خَالَطُهُ النَّوْمُ فَلْيَتَوَضَّاً. قَالَ: وَرَايَنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَاسِه، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلَا يَتُوضًا

\*\* تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حسن بھری ہے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا جو مجدے کی حالت میں سوجا تا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: جب اُسے نیندآ جائے تو اُسے وضو کرنا چاہیے۔

رادی بیان کرتے ہیں: ہم نے حسن بھری کودیکھا کہ عبادت گاہ میں اُن کا سرینچے ڈھلک گیا تھا' پھروہ اُسٹھے اور اُنہوں نے نمازادا کرچاشروع کردی اوراز سرنو وضونہیں کیا۔

**479 - آ ثارِصحابہ:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِىٰ ذِيَادٍ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَبَ الْوُضُوْء ُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ، اِلَّا مَنْ اَخْفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِيهِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس ولله التي بين: برسونے والے فض پروضوکر نالا زم ہوتا ہے ماسوائے اُس فخص کے جس کا صرف سر ڈھلکا ہو۔

﴿ ١٣٠﴾

480 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ نَوْمًا مُثَقَّلًا اَعَادَ الْوُضُوءَ، فَامَّا إِذَا كَانَ تَغُفِيفًا فَلَا بَاسَ

\* زہری فرماتے ہیں: جب کوئی فخص بیٹھ کرسو جائے اوراُس کی نیند گہری ہوتو اُسے دو بارہ وضو کرنا ہوگا'البندا گر ہلکی ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

رُولَ مِن رَقَ مِن مِن مِن مَن اللهِ وَمَن جَعُفر بُنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ هِلَالٍ الْعَبْسِيّ، عَنْ اللهِ الْعَبْسِيّ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْوُضُوءُ مُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ ا

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈالفٹو فرماتے ہیں: جو خص سوجائے اُس پروضولا زم ہوگا۔

482 - آ ثار صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْمَحَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ مُطْحِعًا فَلُتَدَ صُّالًا عَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمُعَلَّمَ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

﴾ \* حضرت عمر بن خطاب والعنوُ فرماتے ہیں جو خص لیٹ کرسوجائے اُسے وضو کرنا جاہیے۔

483 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: لَقَدُ رَآيَتُ آصَحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَطُونَ لِلصَّكَاةِ، وَإِنِّى لَاسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا - يَعْنِى وَهُوَ جَالِسٌ - فَمَا يَتَوَضَّنُونَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَحَدَّثُتُ بِهِ الزُّهُرِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَوْ خَطِيطًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا، قَدْ آصَابَ غَطِيطًا

\* حضرت انس و التفوی ان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مگانتی کا سکا سے کودیکھا ہے کہ اُنہیں نماز کے لیے بیدار کیا جاتا تھا اور بعض اوقات اُن میں سے کسی کے خرائے بھی سائی دیتے تھے۔ حضرت انس و التفوی کی مرادیتھی کدوہ بیٹھے ہوئے ہی سو جاتے تھے۔ (حضرت انس و التفیار ماتے تھے:) پھروہ حضرات از سرنو وضونییں کرتے تھے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے بیدوایت زہری کو سنائی تو اُن کے پاس موجودا کیشخص نے بیکہا کہ حدیث میں لفظ ''عطیط'' استعمال ہواہے' تو زہری نے کہا: جی نہیں!اس نے صحیح لفظ استعمال کیاہے' لفظ' نفطیط'' (لیعنی خرائے لینا) ہے۔

484 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا يَتَوَضَّاهُ، وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اَعَادَ الْوُضُوءَ.

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہا گروہ بیٹھے ہوئے سوجاتے تھے تو از سرنو وضونہیں کرتے تھے'لیکن جب لیٹ کرسوتے تھے تو وضودُ ہرالیتے تھے۔

485 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ آيُوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* \* يهى روايت ايك اورسند كهمراه حضرت عبدالله بن عمر الخالف كوالے منقول هـ-

486 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بِنِ عُبَيْدٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ اللَّى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُ الطَّلَاةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: اَبَا ثَابِتٍ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: اَسَلَّمْتَ؟ قَالَ:

قُلُتُ: نَعَمُ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَاَسْمِعُ، وَإِذَا رَقُوا عَلَيْكَ فَلْيُسْمِعُوكَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَكَانَ مُحْتَبِيًا قَدُ نَامَ لَللهُ بَنَ مَر اللهُ بَنَ مَر اللهُ اللهُ بَنَ مَر اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

487 - الوالي تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، اَنَّ طَاوْسًا، قَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْنُ الضَّحَّاكِ يَخُطُبُ النَّاسَ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا قَالَ: مَا قَالَ حِيْنَ رَقَدُتُ؟

\* ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ جمعہ کے دن طاؤ ک تشریف لائے صاحب اوے اُس وقت لوگوں کوخطبہ دے رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب ہم نماز پڑھ کر باہر نکلے تو طاؤس نے دریافت کیا: جب میں سوگیا تھا اُس وقت اُنہوں نے کیا کہا تھا؟

488 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَالُتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ قَالَ: كَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ

ﷺ ﴿ منصور فرماتے ہیں: میں نے ابراہیم تخفی ہے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا جورکوع یا تجدہ کی حالت میں سو جاتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: اُس پروضولا زمنییں ہوگا جب تک وہ اپنا پہلو ( زمین پرر کھ کرنہیں سوتا ) ہے۔

**489 - آ ثارِ صحابہ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ التَّيْمِيّ، عَنْ فِطُرٍ، عَنِ ابْنِ عَبُدِ الْكَرِيمِ بْنِ اَبِي اُمَيَّةَ، اَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُوْدٍ، وَالشَّعْبِيَّ قَالُوُا: فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوُءٌ

ﷺ الله عبدالكريم بن ابواميه كے صاحبراً و بيان كرتے ہيں : حفزت علی 'حفزت عبدالله بن مسعود رُلُّ الله اور امام شعبی سه فرماتے ہيں : جو خص بيٹے ہوئے سوجائے اُس پروضولا زم نہيں ہوتا۔

490 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَالُتُ عُبَيْدَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدُ ايَتَوَضَّا ؟ قَالَ: هُوَ اعْلَمُ بِنَفْسِهِ

ﷺ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ ہے ایسے تحف کے بارے میں دریافت کیا جو بحدہ کی حالت میں سو جاتا ہے' کیاوہ از سرنو وضوکرے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ تحف اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوگا۔

491 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَاَلُتُ عَبِيدَةَ اَيَتَوَضَّا ُ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ؟ قَالَ: هُوَ آعُلَمُ بِنَفْسِهِ

\* 🔻 ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے دریافت کیا: جب کوئی شخص سو جائے تو کیاوہ از سرنو وضو کرے گا؟

أنهول نے جواب دیا: وہ اینے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔

## بَابُ النَّوْمِ فِي الصَّلاةِ وَالْمَجْنُونِ إِذَا عَقِلَ

باب: نماز کے دوران سونے پریاجب یا گل شخص کوعقل آ جائے (اُس وقت وضوکرنا)

. 492 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَقَدُتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ هُنَيَّةً، ثُمَّ فَزِعْتُ فَلَمُ اعْلَمُ آنِي تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ، اَعُوْدُ اَمْ عَلَىَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا

\* ابن جرت کیمیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں فرض نماز کے دوران تھوڑی دیر کے لیے سوگیا تھا' پھر میں بیدار ہوا تو مجھے انداز ونہیں ہوسکا کہ میں نے اس دوران کوئی کلام کیا تھا' کیا میں اُس نماز کو دُ ہراؤں یا میرے ذمہ کوئی چیز لازم ہوگی؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

493 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا اَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّا وُضُوءً وَ لِلصَّلَاةِ
 \*\* حماد فرماتے میں: جب پاگل فض تھیک ہوجائے تو وہ نماز کے وضوی طرح وضوکرے۔

494 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْجَسَنِ قَالَ: إِذَا اَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ \* \* حسن بعرى فرمات بين: جب ياكل مُحَض ثُميك بوجائ توه عُسل كرے -

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّورَةِ

#### باب: نورہ (بال صفایا وُ ڈراستعال کرنے کے بعد) وضوکرنا

495 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلَّ اَطُلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوْءٌ؟ قَالَ: اَوَ لَيْسَ مُغْتَسِلًا؟ قَالَ: وَلَا بُدَّ لَهُ اَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ \* هُوَ الْقَائِلُ - قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعِ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّءٌ اَيُعِيدُ الْوُضُوَء؟ قَالَ: لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ

\* ابن جریج بیان کرتے میں: ایک شخص نے نورہ (بال صفایا ؤ ڈر) استعال کیا تو اُس پروضولا زم ہوگا؟ تو عطاء نے کہا: کیا اُس نے شس نہیں کرنا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُس شخص نے ضرورا پنی شرمگاہ کوچھوا ہوگا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے کہا کہ اگروہ اپنی پنڈلیوں پر ہونے والی کسی تکلیف کی وجہ سے اُن پر یہ پاؤ ڈرلگالیتا ہے اوروہ اُس وقت باوضوحالت میں تھاتو کیاوہ وضوکو دُہرائے گا؟ توعطاء نے فرمایا: نورہ (بال صفایا وُ ڈر) کوئی حدث نہیں ہے۔

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ

باب: بوسد لین یا چھونے یا مباشرت کرنے کی وجہ سے وضولا زم ہونا

496 - آ ثار صحابة عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنْ مَنْعُمَوٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَبَّلَ

امْرَاتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوْءٍ آعَادَ الْوُضُوءَ

مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمُسِ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وُلُا هُوَا ہے بوسہ لینے کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: اس پروضولا زم ہوگا اور بیرچھونے کی قتم ہے۔

498 - آ ثار صحابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَوَضَّا فَيَلْقَى بَعْضَ وَلَدِهٖ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَاءٍ فَيُمَصِدُ ثُ ، وَلَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَصْمَصَةِ وَلَا مَنْ مَصَدِةً الْمَصْمَصَةُ وَقُنَ الْمَصْمَصَةِ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت تخبرالله بن عمر والله الله کا الله بن عمر والله بن الله بن عمر والله بن الله بن

معركة بين افظ مصمصه 'الفظ مضمضه' ، و مم كلى كرني ) ك لياستعال موتاب-

499 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمُسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَاتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ: (اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (انساء: 43) قَالَ: هُوَ الْغَمْزُ

\* ابوعبیده بیان کرتے ہیں:حصرت عبداللہ بن مسعود ولائٹیڈ فرماتے ہیں: آ دی مباشرت کی وجہ سے اور ہاتھ کے ذریعہ چھونے کی وجہ سے اوراپنی بیوی کا بوسہ لینے کی وجہ سے وضوکر ہے گا۔

وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھم اس آیت میں ہے: '' یاتم عورتوں کوچھولو''۔

وہ یفرماتے ہیں:اس سے مراد ٹولنا (یعنی ہاتھ سے چھونا) ہے۔

500 - آ تارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ

\* ابوعبيده بيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود رفائنو فرماتے ہيں: بوسه لينا، جھونے كى شم ہے اوراس سے وضو

لازم ہوتاہے۔

501 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا قَبَلَ الرَّجُلُ بِشَهُوَةٍ، اَوُ لَمَسَ بِشَهُوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

\* ابراہیم نحی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص شہوت کے ساتھ (اپنی بیوی کا) بوسد لئے یاشہوت کے ساتھ اُسے چھو کے تو

أس يروضولا زم ہوگا۔

ميرة من السَّائِدِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ مِن السَّائِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ أَمِ مِن مِن السَّائِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ أَمْ مِن مِن السَّائِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ

\* اماشعى فرماتے ہيں: جب وہ بوسہ لے گاتو أس پروضولانم ہوگا۔

503 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْلَةَ قَالَ: الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ: وَمِنُهَا الْوُضُوْء وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجدُ مَاءً،

\* \* عبیدہ فرماتے ہیں: چھونا ہاتھ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں: ایسی صورت میں وضولا زم ہوگا اورا گرآ دی کو پانی نہیں ملتا تو تیم لا زمی ہوگا۔

504 - اتولُلِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ . قَالَ مَعْمَرُ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: الْوُضُوء ُ مِنَ الْقَبْلَةِ. حَسِبْتُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

\* \* يبى روايت ايك اورسند كے ہمراہ عبيدہ سے منقول ہے تا ہم معمر نے بير وايت بقل كى ہے۔ عبيدہ فرماتے ہيں: بوسہ لينے سے وضولا زم ہوتا ہے۔

میراخیال ہے کہ اُنہوں نے بیات سعید بن میتب کے حوالے سے ذکر کی ہے۔

**505 - آ ٹارِسحابہ:ِعَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا اُبَالِی قَبَّلْتُهَا اَوْ شَمَمْتُ** رَی**ُحَا**نًا

\* \* حضرت عبدالله بن عباس و الله الله على الله عبي : مين اس بات كى يروانبين كرتا كه مين في (اپنى بيوى كا) بوسدليا بئيا مين في چيول كوسونگوليا ب-

506 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ، وَعَطَاءَ بْنَ الْجَبِيْرِ، وَعَطَاءَ بْنَ الْجَبِيْرِ، وَعَطَاءَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ الْجَبْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: هُوَ النِّكَاحُ. اَبِعُ لَهُ وَالنِّكَاحُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمْ كَذَلِكَ فَسَالُوهُ، وَاخْبَرُوهُ بِمَا قَالُوا: فَقَالَ: اَخْطَا الْمَوْلِيَانِ، وَاصَابَ الْعَرَبِيُّ، وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَلْكِنَّ اللهُ يَعِفُ وَيَكُنِي

\*\* قادہ بیان کرتے ہیں: عبید بن عمیر سعید بن جبیراور عطاء بن ابی رباح کے درمیان چھونے کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ سعیداور عطاء کا یہ کہنا تھا کہ اس سے مراد صحبت کرنا ہے۔ حفرت عبداللہ بن عباس ڈھائنان حضرات کے پاس تشریف لائے 'یہ لوگ ای طرح آبی میں بحث کررہے تھان حضرات ہے۔ حفرت عبداللہ بن عباس ڈھائنان حضرات کے پاس تشریف لائے 'یہ لوگ ای طرح آبی میں بحث کررہے تھان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن عباس بی دریافت کیا اوراپنے مؤقف سے اُنہیں آ گاہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس مراد صحبت کرنا ہے کیکن اللہ تعالیٰ میں اسے مراد صحبت کرنا ہے کیکن اللہ تعالیٰ میں اسے مراد صحبت کرنا ہے کیکن اللہ تعالیٰ اللہ عالیٰ کیا ہے اس سے مراد صحبت کرنا ہے کیکن اللہ تعالیٰ ا

نے اس بارے میں اشارے کے طور پر ذکر کیا ہے۔

507 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ مُحَاهِدٍ قَالَ: حُدِّثُتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَقُولُ: مَا أَبَالِي قَبَلُتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيُحَانًا.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْمُسَيّبِ، يَقُوْلَان: مِنَ الْقُبُلَةِ الْوُضُوْءُ

\* \* تجابد فرماتے میں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سامے: میں اس بات کی پروائمیں کرت کہ میں نے (اپنی بیوی کا)بوسہ لے لیائے میں نے پھول کوسونگھ لیا ہے۔

وہ پیجھی بیان کرتے میں: ابن سعیداورا بن مسیتب بیفر ماتے ہیں کہ بوسہ لینے سے وضولا زم ہوتا ہے۔

508 - آ ثارَ صحابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاقِ فَقَبَلَتْهُ امْرَاتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

\* \* کی بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اُن کی اہلیہ نے اُن کا بوسہ لیا حضرت عمر جڑاتھ نے نماز اوا کر لی اور از سرنو وضونیس کیا۔

909 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْاَوْزَاعِي قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ امْرَاةٍ، سَمَّاهَا اَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّاهُ، وَكَانَ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِى، ثُمَّ يُصَلِّى فَمَا يُحُدَثُ وُضُونًا

ﷺ ﴿ سیّدہ عائشہ صدیقہ بھی تھا میں کہ نی اکرم مٹی تیکی وضوکر کے نماز کے لیے تشریف لے جانے لگتے میں ا بوسہ لیتے تھے پھرنمازادا کرتے تھے اوراز سرنو وضونہیں کرتے تھے۔

510 - صدير ثنوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ بُنَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَبَّلَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثُ وُضُونًا عُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَبَّلَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثُ وُضُونًا عُنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثُ وَضُونِيلَ كيا۔ \* سَيّده النَّهُ صَديقَة بُنَ مُنْ اللهِ بَنَ الرَّمِ مُنْ يَنْ الرَّمِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يُحْدِثُ وَضُونًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

511 - صديث بُول:عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ اَبِىٰ رَوُقٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُصُوءِ. وَكَا يُعِيدُ - اَوْ قَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّى -

ﷺ سیّدہ عا کشصدیقہ بُکھُٹاہیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُنگھیُّا وضو کے بعد بوسہ لے کیتے تصاور وضوکوؤ ہراتے نہیں تھے۔ (راوی کوئے) ہے شاید بیالفاظ ہیں:) پھرآپنماز اوا کر لیتے تھے۔

512 - آ ثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَئَةَ عَنْ يَنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَرْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، اَنَّ عَاتِكَةَ بِنُتَ زَيْدٍ، قَبَّلَتْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ، فلمْ يَنْهَهَا قَالَ: وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا \* عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بیان کرتے ہیں: سیّدہ عاتکہ بنت زید بن میں نے حضرت عمر بن خطاب مِنْ الله کا بوسد لیا جنہوں نے اُس وقت روز ہ رکھا ہوا تھا' تو حضرت عمر رِنْ اللّٰهُ اُس واقت نہیں کیا۔ راد کرنے تھے' پھروہ تشریف لے گئے اور اُنہوں نے نماز اداکر نی اور از سرنو وضونہیں کیا۔

513 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوَّةٌ

\* \* حسن بصرى فرمات بين: بوسه لينے سے وضولا زم نہيں ہوتا۔

514 - صدیث نبوی: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ، عَنْ عَبْدِ الْکَوِیمِ، اَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاةِ: فَقَبَصَ عَلَی فَدَمِ عَائِشَةَ غَیْرَ مُتَلَدِّذٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاةِ: فَقَبَصَ عَلَی فَدَمِ عَائِشَةَ غَیْرَ مُتَلَدِّذٍ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَلُهُ عَلَيْهِ فَالْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

515 - صديث نبوى عَبْدُ السَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُلِّثُتُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئ ہے کہ نبی اکرم سُلُقی ہے ارشاد فرمایا ہے: وہ ( یعنی تمہاری بیوی ) تمہارا پھول ہے۔

## بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالْقَلَسِ

# باب: في كرنے اللس كى وجدسے وضوكرنا

**516 - الْوَالِ تَابِعِين**:عَبُسُدُ السَّرَّاقِ، عَسِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ قَاءَ اِنْسَانٌ أوِ اسْتَقَاءَ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ، وَإِنْ قَلَسَ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ،

\* عطاء فرماتے ہیں: اگر کسی شخص کوتے آجائے یا کوئی جان بوجھ کرتے کرے تو اُس پروضولازم ہوگا اور اگر کوئی قلس کرے (لیعنی کھانے کا منہ تک آنا) تو اُس پروضولازم ہوگا۔

517 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلَّ فَبَلَغَ صَدْرَهُ اَوَ

﴿ حَلْقَهِ وَلَمْ يَبُلُغِ الْفَمَ؟ قَالَ: فَكَا وُصُوءَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَاَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ؟ قَالَ:
فَقَدُ وَجَبَ الْوُصُوءُ اِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَطَهَرَتُ، قُلْتُ: اَتَكُرَهُ اَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعُدَ مَا يَطُهَرُ بِفِيهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، وَلَا اَكْرَهُمُ لِمَالُمٍ، وَلٰكِنْ أُقَدِّرُهُ

\* ابن جرت بان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایسے خص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جے قے آنے لگتی ہے کین وہ اُس کے سینے یاحلق تک پہنچی ہے منہ تک نہیں پہنچی ۔ تو عطاء نے جواب دیا: ایسے خص پروضولا زم نہیں ہو گا۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اُس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے کین وہ اُس کے منہ تک نہیں آتی اور واپس پیٹ کی طرف چلی جاتی ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: اُس پروضولا زم اُس وقت ہوگا جب وہ اُس کے منہ تک پہنچ جائے اور فالم ہم ہو۔ میں نے کہا: کیا آپ اس بات کونا پہند کرتے ہیں کہ جب کس آ دمی کی قے اُس کے منہ تک آ جائے تو وہ آ دمی دوبارہ اُسے فلا ہم ہو۔ میں نے کہا: کیا آپ اس بات کونا پہند کرتے ہیں کہ جب کس آ دمی کی قے اُس کے منہ تک آ جائے تو وہ آ دمی دوبارہ اُسے پینے کی طرف بھیج دے؟ تو اُنہوں نے کہا: تی ہاں! اور میں کس گناہ کی وجہ سے اسے ناپند نہیں کرتا بلکہ میں اسے گندگی کی وجہ سے ناپند کرتا ہوں۔

518 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَایَتَ اِنْ تَجَشَّاتُ، فَحَرَجَ شَیْءٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ حَلْقِی وَکَانَ نَشَبَ فِی حَلْقِی وَلَیْسَ مِنْ مَعِدَتِی اَتَوَضَّا مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: اَرَایَتَ لَوْ تَجَشَّیْتُ فَجَاءَ مِنَ الْاَوْدَاجِ وَالطَّعَامِ شَیْءٌ یَسِیرٌ؟ قَالَ: لَعَمْرِی اِنِّی لَاتَنَخَّمُ شَیْنًا کَثِیرًا، ثُمَّ یَانِی الشَّیْءُ مِنْ حَلْقِی وَمِنَ الرَّاسِ، فَلَیْسَ فِی ذَلِكَ وُضُوءٌ اِلا مَا حَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ مِنْ مَعِدَتِكَ

\* ام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: (ابن جرج کہتے ہیں:) میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا دائے ہے کہ مجھے کھٹی ڈکار آتی ہے اور پھر میرے بیٹ سے کھانے کی کوئی چزنگلتی ہے وہ میرے ملق میں پھنسی ہوئی تھی وہ میرے معدے سے نہیں آئی 'تو کیا میں اس کی وجہسے وضوکروں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں! میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آئی 'تو کیا میں اس کی وجہ سے وضوکروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا:
میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر مجھے کھٹی ڈکار آئے اور پھر آئوں میں سے کھانے کی کوئی معمولی پیز آجائے؟ تو انہوں نے فرمایا:
محصورت میں وضولان منہیں ہوتا ہے وضوائی وقت لازم ہوتا ہے جب تہارے بیٹ میں سے معدے میں سے کوئی چیز آئے۔
صورت میں وضولان منہیں ہوتا ہے وضوائی وقت لازم ہوتا ہے جب تہارے بیٹ میں سے معدے میں سے کوئی چیز آئے۔

519 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْقَلَسُ الْفَمَ فَقَدُ وَجَبَ فِيْدِ الْوُضُوءُ، فَإِنْ كَانَتُ يَابِسَةً يَجِدُهَا فِيْ حَلْقِهٍ لَمْ يَتَوَطَّا ُ مِنْهَا

\* عطاء بن ابی رباح فر ماتے ہیں جب قے منہ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں وضولا زم ہوجا تا ہے اور اگر وہ کوئی تر چیز ہؤجھے آ دمی این حلق میں محسوس کر ہے تو اس کی وجہ سے وہ وضوئیس کرے گا۔

520 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ النَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِنَّ الْقَلَسَ إِذَا دُسِعَ فَلْيَتَوَضَّاهُ

\* \* ابراتيمُخى فرماتے بين: جب قے منه جرك آئے او آ دى كووضوكرنا جاہيے۔

521 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ أَوْ كَيْيرُهُ، فَغِيْهِ الْوُصُوْءُ

\* \* مجامدے صاحبز ادے اپنے والد کا یہ بیان عَل کرتے ہیں، جب قے زبان پر ظام ہوجائے تو وہ تھوڑی ہویا زیاد دہو' تواس پروضوا إزم ہوگا۔

522 - اقوال: العِين:عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِينِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوْسٍ، وَمْجَاهِدٍ، قَالا: لَيْسَ فِي الفكس وضوء

🗯 🤻 طاؤ آں اورمجاملہ بیفر ماتے میں قلنس (پیئے سے کھانا 'یا پانی مندمیں آجانا) وضولا زم نہیں ہوتا۔

523 - الوال العين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوَّةً \* السن بصرى قرمات مين بقلس وضولازم مين بوتا\_

524 - حديث نيوى: عَبُدُ الرَّزَّ إِقِ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ، عَنْ آبِيُهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلَسًا يَغُلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّا

\* \* ابن جرتج اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم سڑ ٹیٹا تک مرفوع حدیث کے طور پر ہیا بات نقل کرتے ہیں: '' ہے کی وجہ سے وضولا زم ہوتا ہے اگر چدو قلس ہوجوآ دئی پرغالب آئی ہوئتو آ دمی کووضوکر تا جا ہیے'۔

525 - صديث بُوك عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُرِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ اَبِي الذَّرْدَاءِ قَالَ: اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَصَّا

\* \* حضرت ابودرواء بن للثنافر مائت میں: نبی اکرم شائیم نے قے کر کے روز وضم کردیا ، پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا تو

آپنے وضوکیا۔

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحَدَثِ

باب: حدث کی وجہ ہے وضوکر نا

526 - اتوال تابعين: عَبْـدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطْرَةٌ خَرَجَتُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ: تَوَضَّا مِنْهَا هيَ حَدَثُ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریانت کیا: پیثاب کا ایک قطرہ نگل آتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: تم اس کی وجہ ہے وضو کرو گئے کیونکہ بیرحدث ہے۔

527 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَوَضَّا مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْخَلَاءِ، وَالْفُسَاءِ، وَالضَّزَاطِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَدٍ . يَخُرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ

\* \* عطاء فرماتے ہیں تم پیثاب پاخانہ ہوا خارج ہونے آواز کے ساتھ ہوا خارج ہونے اوران ن سے نکلنے والے ہر الأبا وحديث وضوكرو كي 528 - حديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: خَدِّثْتُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ سَيَّابَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ

\* \* حضرت ملی بن سیاب طالعتن بیان کرتے بین: بی اکرم سائیٹی نے ارشاوفر مایا ہے:

'' جس شخف کی بواخارج ہوئیا آ واز کے ساتھ ہوا خارج ہوا کہ دوبارہ وضوکرنا جا ہے''۔

529 - صديث نبوى: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسُلِمٍ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسُلِمٍ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عِيْسَى بُنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلى بُنِ طَلْقٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَسَا آحَدُكُمُ آوُ ضَرَطَ عَنْ عِيْسَى بُنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلى بُنِ طَلْقٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَسَا آحَدُكُمُ آوُ ضَرَطَ فَالَيَّوَضَّا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

\* \* حضرت على بن طلق على تقليبان كرت مين: نبي اكرم سَوْتَةَ فِيمُ فِي ارشاد فرمايا بي:

''جب کسی شخص کی ہوا خارج ہوئیا آ واز کے ساتھ ہوا خارج ہوئتو اُسے وضو کرنا چاہیے' بےشک اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا حیانہیں کرتا ہے''۔

530 - صديث نبوى: عَبُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ اَحُدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّا قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنُ اَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

#### \* \* حصرت الوہريره والتنفيان كرتے ہيں: بى اكرم التيفير في ارشادفر مايا ہے:

529 - صحيح ابن حبان، بأب الامامة والجباعة، باب الحدث في الصلاة، ذكر الامر لبن احدث في صلاته متعبدا او ساهيا باعادة الوضوء ، حديث: 2261، سنن المدارمي، كتأب الضهارة، بأب من اتي امراته في دبرها، حديث: 1174، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب من يحدث في الصلاة، حديث: 180، الجامع للترمذي، ابواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في كراهية اتيان النساء في الأله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن، حديث: 1120، جامع معبر بن راشد، بأب تقبيل الراس واليد وغير ذلك، حديث: 1562، السنن الكبرى للنسائي، كتأب عشرة النساء ، ذكر حديث على بن طلق في اتيان النساء في ادبارهن، حديث: 8748، سنن الدارقطني، كتأب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، حديث: 493

530 - صعيح البخارى، كتأب الوضوء ، بأب: لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث:134، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بأب وجوب الطهارة للصلاة، حديث:356، صحيح ابن خزيمة، كتأب الوضوء ، بأب ذكر الحبر البفسر للفظة المجمعة التي ذكرتها، حديث:11، مستخرج ابي عوائة، مبتدا كتأب الطهارة، الدليل على ايجأب الوضوء لكل صلاة وانها لا تقبل الا من، حديث:489، سنن ابي داؤد، كتأب الطهارة، باب فرض الوضوء، حديث:55، الجامع للترمذى، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في الوضوء من الربح، حديث:74، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب الحدث، بأب الوضوء من الربح يخرج من احد السبيلين، حديث:531، مسند احمد بن حديث المه عدية، حديث 7892

á1♥• 🌬

'' جو مخص بے وضو ہوا للہ تعالیٰ اُس کی نماز اُس وفت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضونہیں کر لیتا''۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرموت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت ابو ہر پرہ و مُخافِظ سے دریافت کیا: اے حضرت ابو ہر پرہ احدث لاحق ہونے سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ہوا خارج ہونا'یا آ واز کے ساتھ ہوا خارج ہونا۔

531 - صين بوى: عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو الْآوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِيحًا وَمَعَهُ اَصْحَابُهُ فَقَالَ: مِمَّنْ حَرَجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ فَلْيَتَوَضَّا، فَاستَخْيَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَقُمُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَقُمُ اَحَدٌ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللهِ، آلا نَتَوضًا كُلُنا؟

\* مجاہد فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّ اَیْنَا کو بدیومحسوں ہوئی آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے نبی اکرم مُلَّا اَیْنَا نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی ہوا خارج ہوئی تھی اکرم مُلَّا اَیْنَا نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی ہوا خارج ہوئی تھی اسے شرم آگئ وہ کھڑ انہیں ہوا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم مُلَّا اِیْنَا نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تو بھی کوئی نہیں کھڑ ابوا' اس پر حصرت عباس بن عبد المطلب رہا تھی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم سب وضونہ کرلیں!

532 - صديث بُوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آخُدَتَ آحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيُمْسِكُ عَلَى ٱنْفِه، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ

\* جشام بن عروه الله عن حوالے سے نبي اكرم مُؤليكِم كاليفر مان تقل كرتے ہيں:

''جب سی شخص کونماز کے دوان حدث لاحق ہوجائے تووہ اپنی ناک کو پکڑ لے اور پھر چلا جائے''۔

بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَحُدَتَ أَوْ لَمْ يُحْدِثُ

باب: جس شخص كونماز كے دوران بيشبدلاحق ہوكه كيا أس كا وضوٹوٹ كيا ہے يانہيں ٹو ٹاہے؟ 533 - حديث نبولي: أَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: آخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيرِ قَالَ: آخْبَرَ نِيْ عِيَاصُ

532 - سنن ابى داؤد، كتأب الصلاة، تفريع ابواب الجبعة، بأب استئذان البحدث الامام، حديث:953، سنن ابن ماجه، كتأب اقامة الصلاة ، بأب ما جاء فيين احدث فى الصلاة كيف ينصرف، حديث:1218، صحيح ابن حبان، بأب الامامة والجباعة، بأب الحدث فى الصلاة، ذكر وصف انصراف البحدث عن صلاته اذا كان اماما او ماموما، حديث:2262، صحيح ابن خزيبة، جماع ابواب البواضع التى تجوز الصلاة عليها ، جماع ابواب الصلاة على البسط، بأب الامر بألانصراف من الصلاة اذا احدث البصلي فيها، حديث:962، المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث عائشة، حديث:604، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، بأب في الوضوء من الخارج من البدن، حديث:11 ألمن الكبرى للبيهقي، كتأب الصلاة، جماع ابواب الكلام في الصلاة، بأب من احدث في صلاته قبل الاحلال منها بالسني، حديث:314

بُنُ هِكَالٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيدِ الْحُدُرِى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَبَّهَ عَلَى اَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِى صَلاِيهِ فَقَالَ: اَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلُ فِى نَفْسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، اَوْ يَجِدَ دِيعًا بِٱنْفِهِ، وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلَمْ يَدُرِ اَزَادَ آمْ نَقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

\* حضرت ابوسعید خدری رو این نی اکرم منافیقی نی ارم منافیقی نی ارشاد فرمایا ہے جب کوئی مخص نماز پڑھ رہا ہوا ور اس دوران شیطان اُسے بیشہ لاحق کردے اور بیہ کہے کہ تمہارا وضوئوٹ گیا ہے تو آدی کو اپنے دل میں بیہ کہنا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو (آدی کو اس بات پر اُس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہیے) جب تک وہ اپنے کان کے ذریعہ (ہوا خارج ہونے کی) آواز نہیں من لیتا 'یا پی ناک کے ذریعہ اُس کی یُومسوں نہیں کر لیتا۔ اور جب کوئی مخص نماز اداکر رہا ہواور اُسے بیپانہ چلے کہ اُس نے زیادہ رکھات اداکی ہیں یا کم اداکی ہیں تو اُسے بیٹھنے کے دوران دومر تبہ بجدہ کر لینا چاہیے۔

534 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ فِى صَلَاتِهِ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا اَنْ يَّجِدَ رِيحًا، اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا

236 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ قَيْسِ بُنِ الْسَكَنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي صَلاَتِه لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ، فَإِذَا اَعْيَاهُ نَفَحَ فِي دُبُرِه، فَإِذَا اَحَسَّ اَحَدُكُمُ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا

<sup>533 -</sup>صحیح ابن حبان، باب الامامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة، ذكر البیان بان قوله صلى الله علیه وسلم: " فلیقل، حدیث:2711، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الحدری رضی الله عنه، حدیث:11108

ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تونیفز فرماتے ہیں: آ دی کی نماز کے دوران شیطان اُس کے اردگر دیکر لگا تار ہتا ہے تاکہ اُس کی نماز کوخراب کردے اور جب وہ اُس کے پاس آتا ہے تو اُس کی پچیلی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے توجب کو فی شخص اس طرح کی صورت حال محسوس کرے تو وہ نماز کو اُس وقت تک ختم نہ کرے جب تک یومحسوس نہیں کرتا' یا آواز نہیں سنتا۔

537 - آثار صحابة عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ حَمَّادٍ، مَنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ فِي دُبُرِ الرَّجُلِ، فَإِذَا اَحَسَّ اَحَدُكُمُ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا

ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود میں نافز فر ماتے ہیں: شیطان آ دمی کی پچیلی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے' تو جب کو کی شخص اس طرح کی صورت حال محسوس کر بے تو وہ نماز اُس وقت تک ختم نہ کرے جب تک وہ آ وازنہیں سنتا' بایُومحسوس نہیں کرتا۔

538 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيَّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ: يُقَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى فِي الْإِخْلِيْلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا اَحَسَّ اَحَدُّكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسُمَعَ صَوْتًا، اَوْ يَجِدَ دِيحًا ﴿ فِي الْإِخْلِيْلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا اَحَسَّ اَحَدُّكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسُمَعَ صَوْتًا، اَوْ يَجِدَ دِيحًا ﴿ فِي الْإِخْلِيْلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ وَهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## بَابُ الشَّكِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

#### باب: نمازیر صفے سے پہلے وضو کے بارے میں شک ہونا

539 - الوالتابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ شَكَكْتُ اَكُوْنُ اَحْدَثْتُ؟ قَالَ: فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ الَّا بِيَقِينِ

\* ابن جرت کیاں کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر جھے شک ہو جائے کہ شاید میراوضوٹوٹ ہوگیا تھا۔ تو اُنہوں نے ارشاد فر مایا: تم نماز کے لیے صرف اُس وقت کھڑے ہو جب پورایقین ہو ( کرتم باوضو ہو)۔

540 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَكَتَ فِي الْوُضُوْءِ قَبْلَ الطَّكَاةِ فَتَوَضَّا، وَإِذَا شَكَكُتَ وَٱنْتَ فِي الصَّلَاةِ آوُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعِدُ تِلْكَ الصَّلاةَ

\*\* حسن بصری فرماتے ہیں: جب تمہیں نماز سے پہلے ہی وضو کے بارے میں شک ہو جائے تو تم وضو کرلؤ اور جب تمہیں نماز کے دوران شک ہوئیا نماز کے بعد ہوتو پھرتم اُس نماز کو دُہراؤنہیں۔

541 - الوالى العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هُ شَيْمٍ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا شَكَكُتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ اَنْ تَدُخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّاُ، وَإِذَا شَكَكُتَ وَآنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ \* ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: جب تمہیں نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کے بارے میں شک ہوجائے تو تم وضوکر نو کیان جب تمہیں نماز کے دوران شک ہوتو تم نماز کو جاری رکھو۔

#### بَابُ مَنْ شَكَّ فِي اَعْضَائِهِ

باب: جَسَ تَحْصُ كُوابِينَ اعْضَاء كَ بار عِينَ شَكَ مُوجِائ (كروه بورى طرح وُ حِلَيْ بين بين) 542 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ القُورِيّ، عَنُ مُغِيرَةَ بْنِ خَيْفَمَةَ، شَكَى إلى إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيّ، أَمْ شَكَّ فِي الْوُصُوءَ يَقُولُ: وَسُوسَةً لَمْ تَمُسَحُ بِرَاْسِكَ، لَمْ تَعْسِلُ كَذَا قَالَ: ذلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِى، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ يُقُلُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَيُنَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

\*\* مغیرہ بن خیشمہ بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے ابراہیم نخبی کے ساسنے بیشکایت کی کدائنہیں وضو کے دوران بیشک لاتی ہوتا ہے اور بیوسوسیآ تاہے کہتم نے اپنے سر پر مسحنہیں کیا، تم نے فلال عضو کونہیں دھویا۔ تو ابراہیم نخبی نے جواب دیا: پیشیطان کی طرف سے بوتا ہے، تم وضوکو جاری رکھو۔

توری بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے جب پہلی مرتبہ ایسا ہوتو آ دمی دوبارہ وضو کرلئے لیکن جب بکٹرت ایسا ہونے سکے تو نہ تو وہ وضوکو ؤہرائے گااور ندنماز کو ڈہرائے گا۔

543 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّافِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَالَ: وَالْقَيْمُ وَالدَّمُ سَوَاءُ \* \* قَاده فرمات بين: پيپاه رخون تعناجى برابرى حيثيت ركھتے ہيں۔ \* \* قاده فرمات بين: پيپاه رخون تعناجى برابرى حيثيت ركھتے ہيں۔

**544 - اقوال تابعين:**عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: تَوَضَّا مِنَ الْقَيْحِ وَالدَّمِ. وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ لَمُ اَذْكُرُهُمَا

\* \* مجاہد کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں :تم پیپ اور خون کی وجہ سے وضو کرؤ أنہوں نے دواور چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا جو مجھے یا زئیس ہیں۔

#### بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

## باب خون ( نکلنے ) کی وجہ سے وضوکر نا

**545 - اتوالِ تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الشَّجَّةِ تَكُونُ بِالرَّجُلِ قَالَ: إِنْ سَالَ الذَّمُ فَلْيَتَوَضَّاُ، وَإِنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلُ، فَلَا وُصُوءَ عَلَيْهِ

ﷺ ابن جرتئے بیان کرتے ہیں عطاءنے آ دمی کو لگنے والے زخم کے بارے میں بیفر مایا ہے کہ اگر اُس سے خون بہدنگاتا ہے تو آ دمی وضو کرے لیکن اگر خون صرف ظاہر ہوتا ہے بہتائہیں ہے تو اُس خف پروضو کر نالا زم نہیں ہوگا۔

546 - اَقُوالِتَالِعِينِ:عَبْـدُ البِرَّزَّاقِ، عَـرِ ابْـنِ جُرَيْجُ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: تُوَضَّا مِنْ كُلِّ دَمِ خَرَجَ، فَسَالَ https://ärchive.org/details/@zohaibhasanattari وَقَيْحٍ وَدُمَّلٍ، أَوْ نِفُطَةٍ يَسِيرَةٍ إِذَا خَرَجَ فَسَالَ فِيْهِ الْوُضُوء وَ قَالَ: وَإِنْ نَزَعْتَ سِنَّا فَسَالَ مَعَهَا دَمْ فَتَوَضَّا فَ وَقَيْحٍ وَدُمَّلٍ، أَوْ نِفُطَةٍ يَسِيرَةٍ إِذَا خَرَجَ فِي الْوُضُوء وَالَى الله عَلَى الله والله عَلى الله والله عَلَى الله والله عَلَى الله والله عَلَى الله والله عَلى الله والله عَلَى الله والله عَلَى الله والله والله عَلَى الله والله الله والله عَلى الله والله الله والله والل

547 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ: سَاَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: جَزَرْتُ يَدَى فَظَهَرَ اللَّمُ وَلَمْ يَسِلُ، قَالَ مُجَاهِدٌ: تَوَضَّا، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: حَتَّى يَسِيلَ

\* منصور بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم تخفی اور مجاہدے دریافت کیا میں نے کہا: میں اپنے ہاتھ پر خارش کرتا ہوں تو خون نکل آتا ہے جبکہ وہ بہتانہیں ہے تو مجاہد نے کہا، تم وضو کر و جبکہ ابراہیم نے کہا: جب تک وہ بہتانہیں ہے وضولاز منہیں ہوگا۔

548 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنِ الْبُو اَبِيُ نَجِيحٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنِ الْمُوْحِ يَكُونُ فِيهِ لَهُ مَ يَظْهَرُ وَلَا يَسِيلُ، قَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَوَضَّا، وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَسِيلَ الْمُجُومِ يَانَ كُم عَيانَ كَرِيْحِ بِينَ: مِن فَي عَظَاءًا ورَجَالِم سے ایسے زخم کے بارے میں دریافت کیا جوانسان کے ہاتھ میں موتا ہے وظاہر ہوتا ہے لیکن بہتائیں ہے۔ تو مجاہدنے کہا: الی صورت میں آ دمی وضوکرے گا جبر عطاء

ن يركها: جب تك وه بهتائيس ب (أس وقت تك وضولازم نيس بوگا) -**549 - اتوال تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِى الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْقَيْحُ وَالذَّمُ، فَقَالَ: يَتَوَضَّا مِنْ كُلِّ دَمٍ اَوْ قَيْحٍ سَالَ اَوْ قَطَرَ.

\* \* قادہ نے ایسے خص کے ہارے میں یہ فرمایا ہے جس سے پیپ یا خون نکل آتا ہے تو قبادہ فرماتے ہیں: وہ ہرخون یا پیپ کی وجہ سے وضوکرے گا'جو بہہ نکلے یا جس کے قطرے بنیں۔

550 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الدَّمِ وَكَانَ لَا يَرَى الْقَيْحَ مِثْلَ الدَّم

\* معمر بیان کرتے ہیں مجھے اُس تخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن کوخون کے بارے میں یہی کہتے ہوئے سنا ہے البستہ وہ پہیپ کوخون کی مانندنہیں سجھتے تھے۔

551 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَالُتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، عَنْ بُثُرَةٍ كَانَتْ فِي وَجُهِي فَعَصَرْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا دَمَّ، فَفَتَتُهُ بِأُصْبُعِي قَالَ: لَيْسَ فِيْهَا وُضُوءٌ

\* حميدطويل بيان كرتے ہيں: ميں نے سعيد بن جبير سے ايسے دانے كے بارے ميں دريا فت كيا جومير ، چمرے ميں موجود ہے ميں موجود ہے ميں أسے نجو ثرات ہوں تو سعيد نے جواب ديا: الى صورت ميں وضولا زمنييں ہوگا۔ الى صورت ميں وضولا زمنييں ہوگا۔

€100)

\* \* مجامد فرماتے ہیں: پیپ اور خون کا حکم برابر ہے۔

553 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ الْمُ زَنِيُّ، آنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، عَصَرَ بُثْرَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفَتَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

٭ 🤻 بکرین عبدالله مزنی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبدالله بن عمر پڑھا کھا کودیکھا کہ اُنہوں نے اپنی دونوں آ تکھوں کے درمیان پھنسی کونچوڑ اتو اُس میں ہے کچھ نکلاتو اُنہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اُسے پونچھ لیا' پھراُنہوں نے نماز ادا کی اوراز سرنو دِضونہیں کیا۔

554 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: ذَهَبْتُ ٱمْسَحُ بِالْحَجَرِ قَالَ: فَلَا اَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ ٱلَّيُوْبَ قَالَ: لَقِيَنِي بِظُفُرِهِ فَجَرَحَ يَدَىَّ جُرْحًا فَخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ قَدْرُ مَا وَارَى الْجُرُحَ، فَقُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا تَوَى اَغُسِلُهُ؟ قَالَ: اغُسِلُهُ إِنْ شِنْتَ، ثُمَّ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَلِيُّلا فَاتُرُكُهُ يَيْبَسُ

\* \* تیمی کےصاحبزادےاپے والد کا یہ بیان قتل کرتے ہیں: میں پھر کے ذریعہ پونچھنے کے لیے جانے لگا تو اُنہوں نے کہا: مجھے صرف یہی علم ہے کہ ایوب نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر چھری لگ گئی تو اُس نے میرے ہاتھ پر شدیدزخم لگایا تو اُس میں سے تقریبا اتناخون فکا جواس زخم کوڈ ھانپ دے۔ میں نے طاؤس سے دریافت کیا: آپ کی کیارائے ہے کہ کیا میں اسے دھولوں؟ اُنہوں نے فر مایا: اگرتم چاہوتو اسے دھولو۔ پھراُنہوں نے فر مایا: میں سیجھتا ہوں کہ بیتھوڑ اسا ہے متم است رہنے دو بہ خشک ہوجائے گا۔

555 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أُدْخِلُ اصْبَعِي فِي أَنْفِي فَتَخُرُجُ مُسخَطَّبَةً بِاللَّمِ؟ قَالَ: فَلَا تَتَوَطَّا، وَللَّكِنِ اغْسِلُ عَنْكَ الدَّمَ وَاغْسِلُ اَصَابِعَكَ وَاسْتَنْثِرُ قَالَ: وَإِنْ أَدْخَلْتَ إصْبَعَكَ فِي ٱنْفِكَ وَٱنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَخَرَجَ فِي اصْبَعِكَ دَمٌ فَلَا تَنْصَرِفُ، وَامْسَحُ ٱصَابِعَكَ بِالتَّرَابِ وَحَسْبُكَ \* 🔻 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں اپنی انگی اپنی ناک میں داخل کرتا ہوں تو جب وہ باہر نگلتی ہےتو اُس پرخون لگاہواہوتا ہے۔تو عطاء نے جواب دیا بتم وضونہ کردلیکن اپنے او پر سےخون دھولواورا پی انگلی کودھولواور نا ک کو اچھی طرح صاف کرلو۔ اُنہوں نے بیہ بھی فر مایا: اگرتم نماز کے دوران اپنی انگلی ناک میں داخل کرتے ہواور تمہاری انگل میں خون نکل آتا ہے تو تم نماز کوشتم نہ کرو بلکہ اپنی انگلی کوشی ہے یو نچھاؤ تمہارے لیے یہی کافی ہے۔

556 - آ ثارِ صحابِ: عَبُدُ السرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَ رِ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ قَالَ: ٱخُبَرَنِي مَيْمُوْنُ بُنُ مِهْرَانَ قَالَ: رَايَتُ اَبَا هُوَيْوَةَ اَدُخَلَ اِصْبَعَهُ فِي آنْفِهِ فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمَّا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّا \* پہ میمون بن مبران بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہو پھٹو کو دیکھا' انہوں نے اپنی انگی ناک میں داخل کی' جب اُنہوں نے باہر نکالی تو اُس پرخون لگا ہوا تھا' اُنہوں نے اُسے آن دیا اور پھرنماز ادا کی' اُنہوں نے از سرنو وضونہیں کیا۔

557 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ اَدُحَلَ اَصَابِعَهُ فِي الْفِهِ، فَحَرَجَتُ مُخَصَّبَةً دَمَّا فَفَتَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّاُ.

قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، وَاَشَارَ مَعْمَرٌ كَيُفَ فَتَهُ فَوَضَعَ إِبَهَامَهُ عَلَى السَّبَّابَةِ، ثُمَّ فَتَ

\* ابوزنادیان کرتے ہیں میں نے این مستب کو دیکھا کہ اُنہوں نے اپنی انگی اپنی ناک میں داخل کی جب وہ باہر نکالی تو اُس پرخون لگا ہوا تھا' اُنہوں نے اُسے ل دیا اور پھر نمازادا کی اوراز سرنو وضونبیں کیا۔

ا مام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں معمر نے اشارہ کر کے بتایا کہ اُنہوں نے اُسے کیسے ملاتھا' اُنہوں نے اپناانگوٹھا شہادت ک انگل پررکھااور پھرائے ل دیا۔

558 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْمَاءِ يَخُرُجُ مِنَ الْجُرْحِ قَالَ: لَيْسَ فِيْهِ شَىٰءٌ قَالَ: قُلُتُ: وَإِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ صُفْرَةٌ، قَالَ: فَلَا وُضُوءَ مِنْ مَاءٍ

\* ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب زخم میں سے پائی نظے تو اس کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں: السی صورت میں کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ میں نے دریافت کیا: اگر اُس پائی میں زردی موجود ہو؟ اُنہوں نے فر مایا: پائی نظنے سے وضولا زم نہیں ہوتا۔

559 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا وُصُوْءَ مِنْ دَمْعِ عَيْنٍ، وَلَا مِمَّا سَالَ مِنَ الْلَائْفِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: عطاء بیفر ماتے ہیں: آ کھے آنسو کی وجہ نے یاناک سے بہنے والے مواد ( یعنی بلغم یا ریشہ ) کی وجہ سے وضولا زم نہیں ہوتا۔

560 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ فِي الرَّجْلِ يَبُصُقُ دَمَّا قَالَ: إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمْ تَوَصَّا

ﷺ ابن سیرین ایسے خص کے بارے میں بیفر ماتے ہیں جوخون تھوک دیتا ہے ٔ وہ بیفر ماتے ہیں: اگر تھوک پرخون غالب ہوگا تو و څخص وضوکرے گا۔

561 - الوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالْتُ عَطَاءً، عَمَّا يَخُو ُجُ مِنَ الدَّمِ فِي الْفَمِ قَالَ: إِذَا سَالَ فِي الْفَمِ فَقِيْهِ الْوُصُوء ، وَإِنْ سَالَتِ اللِّئَةُ فِي الْفَمِ حَتَّى يَبُوزُ فَتَوَضَّا

\* این جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے ایسے تھ کے بارے میں دریافت کیا جس کے مندمیں سے خون نکتا این جرمایا: اگروہ خون اُس کے مندمیں بہدجاتا ہے تو ایسی صورت میں وضولا زم ہوگا اورا گرمندمیں لشد (مسور سے کے د ً وشت میں سے خون ) ٹکلٹا ہے بہاں تک کدوہ ظاہر ہوجا تا ہے تو تم وضو کرو۔

562 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ: لَقَدْ رَآيُتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يُدُخِلُ اَصَابِعَهُ الْعَشُرَ فِي ٱنْفهِ، فَتَخُرُجُ مُخَضَّبَةً بِاللَّمِ فَيَفُتُّهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأ

\* \* ابوزناد بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن میں بہور یکھا کہ اُنہوں نے اپنی انگلی ناک میں واخل کی جب وہ نکلی تو

اس پرخون نگاہوا تھا' اُنہوں نے اُسے ل دیاور نماز ادا کر فی اور از سرنو وضونیس کیا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَبْزُقُ دَمَّا

## باب: جو محض خون تھو کے

563 - اقوالِ تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَنَخَّمُ دَمَّا، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوء ﴾ قَالَ: لَا، قُلْتُ: ايكَمَضْمِضُ؟ قَالَ: لَا، إِنْ شَاءَ

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایک شخص خون تھو کتا ہے تو کیا اُس پر وضولازم ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: کیاوہ گلی کرےگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! (بیلازم نہیں ہے البتداگر وہ جاہے تو کرسکتا ہے)۔

564 - الوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ٱدْخِلُ عُوْدًا فِي فَمِي فَيَخُرُجُ فِيْهِ دَمُّ قَالَ: فَلَا تُمَضَّمضُ

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء۔ دریافت کیا: میں اینے منہ میں لکڑی (کی مسواک وغیرہ یا تیلا) داخل كرتا بول تو أس ميں سے خون نكل آتا ہے تو أنہوں نے فرمایا: تم كلّی مذكرو\_

565 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ: بصَقَ مُجَاهِدٌ دَمَّا فَتَوَصَّا \* \* عثمان بن اسود بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ مجاہد نے خون تھو کا تو اُنہوں نے وضو کیا۔

566 - اقوالِتالِعين:عَبْـدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ مَفُؤُودٌ يَنْفُثُ دَمَّا، أَوْ مَصْدُورٌ يُنْهَرُ قَيْحًا اَحَدَثُ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ

\* ابن جرت کی بیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے دریافت کیا آ کی شخص جودل کا مریض میڈوہ خون تھو کیا ہے یا جس کے سینے میں تکلیف ہےاوروہ پیپ نکالتا ہے تو کیا بیصد شارموگا؟ أنهوں نے جواب دیا: جی نبیں! استحمل کسی ایسی چیز کی وجہ ے وضولا زمنہیں ہوگا'جو کھانانہیں ہوتی۔

567 - اتوالي تابعين عَبْدُ الرَّكَانِي. عَنْ وَجُهل، عَنْ مُسحَسَدِ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاق، اَنَّ وَجُلَّا سَالَ عَلُقَمَةَ بُنَ قَيْسٍ قَالَ: بَصَقُتُ دَمَّا قَالَ: فَمَصْمِصْ، وَتُصَلِّي \* \* ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے علقمہ بن قیس سے سوال کیا: میں نے خون تھوک دیا ہو؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تم کئی کر کے نماز ادا کرلو۔

**568 - اتوالِ تابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابُـنِ جُـرَيْـج، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ سَالَ مِنَ اللِّثَةِ دَمُّ فِي الْفَمِ فَفِيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ نَزَعْتَ سِنَّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ حَتَّى تَبُزُقَ فَفِيْهِ الْوُضُوءُ ، وَاللِّئَةُ اللَّحُمُ الَّذِي فَوَقَ الْاَسْنَان

🖈 🛪 ابن چرتج' عطاء کابیقول نقل کرتے ہیں:اگر''لیث''میں سےخون مندمیں بہہ جائے توالیی صورت میں وضولا زم ہوگا' اورا گرتم دانت نکالتے ہواوراً س کے ساتھ خون بہہ جاتا ہے یہاں تک کہتم اُسے تھو کتے ہوتو ایسی صورت میں بھی وضولا زم ہوگا۔ لیڈ اُس گوشت کو کہتے ہیں جودانتوں کے اوپر ہوتا ہے ( لینی مسور سے کا گوشت )۔

**569 - اتوالِ تابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابُـنِ جُرَيْج قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: بَصَفُتُ فِي الصَّكَاةِ فَخَرَ جَ دَمٌّ فِي الْبُصَاقِ قَالَ: فَلَا تُمَصُّمِصُ إِنْ شِئْتَ، إِنَّ الدِّينَ يَسْمَحُ، بَلَغَنِي آنَّهُ كَانَ يُقَالُ: اسْمَحُوا يُسْمَحُ لَكُمْ

🖈 🖈 ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے نماز کے دوران تھو کا تو اُس تھوک میں کچھ خون مجھی نکلا' تو اُنہوں نے فر مایا:اگرتم جا ہوتو کلی نہ کرو کیونکہ دین زی سکھا تا ہے مجھ تک یہ بات کپنچی ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے بتم لوگ نری کرو تمہارے ساتھ زی کی جائے گی۔

570 - الوال تابعين عَبْدُ السَّوزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ فِي الرَّجْلِ يَبْصُقُ دَمَّا قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَالِبُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَوَضَّأُ

\* 🖈 ابن سیرین ایسے خف کے بارے میں فرماتے ہیں جوخون تھو کتاہے وہ فرماتے ہیں: جب اُس پرخون غالب ہوتو وہ وضوکرے

571 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَايَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ اَبِي اَوْفَى، بَصَقَ دَمًّا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَصَّأُ

٭ 🖈 عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن ابواد فی ڈٹائٹو کو دیکھا کہ اُنہوں نے خون تھو کا' پھر أنہوں نے نمازادا کرلی اوراز سرنو وضونیں کیا۔

## بَابُ الرُّعَافِ باب :نگسير كاحكم

572 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُتَوَضَّا مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالً مِمَّا قَلَ أَوْ كُثُورَ

🖈 🗯 عطاء فرماتے ہیں جکسیر کی وجہ سے وضو کیا جائے گا جب وہ ظاہر ہوجائے اور بہہ نکلے خواہ وہ کم ہویا زیادہ ہو۔

573 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: فُلُتُ لِعَطَاءِ: رَجُلَّ اَحَذَهُ الرُّعَاثُ فَلَمْ يَرُقَ عَنْهُ، حَتَى كَادَتِ الصَّلَاةُ اَنْ تَفُوتَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَسُدُّ مِنْحَرَهُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّى، وَإِنْ حَافَ اَنْ يَدْخُلَ، فُلُتُ: إِذًا يَقَعُ الذَّمُ فِي جَوْفِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ، وَلا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوْفِهِ

\* ابن جرن بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک فخص کی تکمیر پھوٹے گئی ہے اور وہ زکی نہیں ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے جریب آجا تاہے تو ایسافخص کیا کرے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ اپنے ناک کو بند کرے گا اس کے بند رچلا جائے گا۔ میں نے کہا: اس صورت میں تو وہ اور کھڑ اہو کر نماز اداکر لے گا'اگر چائے ہے یہ بھی اندیشہ ہو کہ خون اُس کے جسم کے اندر چلا جائے گا' نماز ضروری ہے آگر چدوہ خون اُس کے پیٹ میں نہیں چلا جائے گا' نماز ضروری ہے آگر چدوہ خون اُس کے پیٹ میں نہیں چلا جائے گا' نماز ضروری ہے آگر چدوہ خون اُس کے پیٹ میں چلا جائے گا' نماز ضروری ہے آگر چدوہ خون اُس کے پیٹ میں چلا جائے۔

574 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَسَادَةَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ فَلَمْ يُقُلِعُ فَإِنَّهُ يَسُدُّ مِنْحَرَةُ وَيُصَلِّى، وَإِنْ حَافَ اَنْ يَدْحُلَ جَوْفَهُ فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ سَالَ فَإِنَّ عُمَرَ قَدُ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَتُعَبُ دَمَّا

\* تقادہ فرماتے ہیں: جب کسی انسان کی تکسیر پھوٹے اور وہ بند نہ ہور ہی ہوتو وہ فض اپنے ناک کو بند کر کے نماز اوا کرے گا اوراگر اُسے بیاندیشہ ہو کہ وہ خون اُس کے پیٹ میں چلا جائے تو پھر بھی نماز اوا کرے گا'اگر چہوہ خون بہدر ہا ہو' کیونکہ حضرت عمر ڈٹائٹٹ نے نماز اداکی تھی حالا تکہ اُن کے زخم ہے خون بہدر ہاتھا۔

575 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغِنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا لَمُ يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ اَوْمَا الِمَاءً

\* \* سعید بن میتب فرماتے ہیں: جب کسی کی تغییر ندزک رہی ہوتو وہ اشارے کے ساتھ فماز اوا کرے گا۔

576 - عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْمَى بَنِ آبِى كَلِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَسْعَمْسِكُ فِي الصَّلاةِ حَشَاهُ

\*\* عكرمة مات بين: اكروه نمازك دوران نبيس ركمانو آدي روكي ركه الكال

577 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: آنَسْتُ اللَّمَ فِي آنْفِي وَآنَا فِي الصَّكَاةِ كَمُونَخُوجُ، آنْصَوِثُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَآنَسُتُهُ فِي الْمِنْعَوِ قَبْلَ الصَّكَاةِ وَلَمْ تَسِلُ، آسَتَنْفِرُ؟ قَالَ: إِنْ هِنْتَ وَهُوَ يَنْهِي عَنْ مَسِّ الْآنُفِ فِي الصَّكَاةِ

\* ان جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: نماز کے دوران مجھے تاک بیل خون محسوں ہوتا ہے لیکن دوبا ہر نہیں نظا، تو کیا میں نماز سے پہلے وہ مجھے اپنے تاک ہم دوبا ہر نہیں نظا، تو کیا میں نماز سے پہلے وہ مجھے اپنے تاک ہوبا ہوں نے جواب دیا: تی نہیں! میں نے دریافت کیا: نماز سے پہلے وہ مجھے اپنے تاک ہے سے سوراخ میں محسوں کرتا ہے لیکن بہتائیں ہے تو کیا میں تاک دوبارہ صاف کروں؟ اُنہوں نے فرمایا: اگرتم جا بو (تو کراو) تاہم وہ نماز کے دوران تاک کوچھونے سے منع کرتے تھے۔

#### **₹14•**₹

## بَابُ الْجُرْحِ لَا يُرْقَأُ

#### باب:ایبازخم جس میں سےخون بندنہ ہور ہاہو

277 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ قَالَ: كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ آبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ قَالَ: كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ آبِي عَنْ هِشَامِ أَنْ كُانَتُ لَا تُرْقَأُ فَتَوَضَّا وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ فَلَا تُبَالِ، فَإِنْ كَانَتُ لَا تُرُقّا فَتَوَضَّا وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ فَلَا تُبَالِ، فَإِنْ عَمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُوْحُهُ يَتُعَبُ دَمًا

\* ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: مجھے کچھ پھوڑے نکلے ہوئے تھے میں نے اپنے والد ہے اُن کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: اگر تو اُن کا مواد نکانا بند ہوجاتا ہے تو تم اُسے دھوکر وضوکر لوادرا گروہ بندنیس ہوتا تو تم وضوکر کے نماز اداکر و پھر بھی کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو تم اس کی پروانہ کرو کیونکہ حضرت عمر ٹراٹنڈ نے نماز اداکی تھی حالانکہ اُن کے زخم ہے خون بہدر ہا

المَّاوَة - آثارِ المَّابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: حَدَّتَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَ السَّهُ وَ السَّهُ اللهُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ طُعِنَ فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِاَ حَدِيْنَ طُعِنَ فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِاَ حَدِيْنَ طُعِنَ فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِاَ حَدِيْنَ طُعِنَ فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَتُعَبُ دَمَّا

ﷺ حفرت مسورین مخرمہ بیان کرتے ہیں: جب حفرت عمر طالقی ذخی ہوئے تو میں اور حفرت عبداللہ بن عباس طالقی اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے گزارش کی: نماز کا وقت ہوگیا ہے! اُنہوں نے فرمایا: جو خص نماز کوضا کع کرتا ہے اُس کا اسلام میں کوئی حصنہیں ہے۔ پھرانہوں نے نماز اداکی جبکہ اُن کے زخم سے خون بہدر ہاتھا۔

580 - آ تارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، دَ حَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسُوَرُ بُنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ انْصَرَفَة مِنَ الصَّلَاةِ بَعُدَمًا طُعِنَ فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصَّبْحَ فَقَالَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: نَعَمُ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسُلامِ، فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثُعَبُ دَمَّا

\* این ابوملیک بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر رفی تنیز زخی ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بھی اور حضرت مسور بن مخر مد رفی تنیز ان ونوں حضرات نے اُنہیں ایس حضرت مسور بن مخر مد رفی تنیز ان ونوں حضرات نے اُنہیں ایس حالت میں بایا کدا نہوں نے ابھی صبح کی نماز اوانہیں کی تھی ان وونوں صاحبان نے گزارش کی: نماز (کاوفت) ہو چکا ہے! حضرت عمر بنی تنیز ان کی خمر انہوں نے وضو کر کے نماز اوا کی عمر بنی تنیز نہوں نے وضو کر کے نماز اوا کی جبکہ اُن کے زخم سے خون بہدر ہاتھا۔

581 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَ عُعَنَ عُمَرُ احْتَمَلُنُهُ آنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ، حَتَّى اَدُخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَزَلُ فِي غَشْيَةٍ وَّاحِدَةٍ حَتَّى اَسْفَرَ، فَقَالَ لَ عُعْنَ عُمَرُ احْتَمَلُنُهُ آنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ، حَتَّى اَدُخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَزَلُ فِي غَشْيَةٍ وَّاحِدَةٍ حَتَّى اَسْفَرَ، فَقَالَ

§ (1) €

رَجُلُ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفُزِعُوهُ بِشَىءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ. اصَلَى النَّاسُ؟ قُلْنَا: نَعَمُ قَالَ: مَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِاَحَدِ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

کی افاق ہوں کا انتقابی کا انتقاب کا محلے ہی او سارم یو حدید کو الصدرہ الصدی وجو سعہ یعب دیا کہ الصدر کی ہوئے تو میں اور پھوانساری آئیں اُٹھا کر پھنے ہیاں تک کہ م آئیوں اُن کے کھر کے اندر لے آئے اُن س کے بعد مسلسل اُن پڑشی طاری رہی یہاں تک کدروشی ہوگئی تو ایک مختص نے کہا: آے مختص نے کہا: آے مختص نے کہا: آے اُس کے بعد مسلسل اُن پڑشی طاری رہی یہاں تک کدروشی ہوگئی تو ایک مختص نے کہا: آے امر المؤمنین اِنماز (کا وقت ) و چکا ہے! راوی کہتے ہیں: اُنہوں نے دونوں آئیمیں کھولیں اور فرمایا: کیا لوگوں نے نماز اواکر لی ہے؟ ہم نے جواب و یا: جی ہاں! اُنہوں نے فرمایا: ایسے سی شخص کے لیے اسلام میں کوئی حصنہیں ہے جونماز ترک کر ویتا ہے۔ پھر اُنہوں نے نماز اواک کی حصنہیں ہے جونماز ترک کر ویتا ہے۔ پھر اُنہوں نے نماز اواک کی حالات کی حالات کی اُنہوں نے فرمایا: ایسے سی شخص کے لیے اسلام میں کوئی حصنہیں ہے جونماز ترک کر ویتا ہے۔ پھر اُنہوں نے نماز اواکی حالاتکہ اُن کے زخم ہے خون بہدر ہاتھا۔

### بَابُ قَطْرِ الْبَوْلِ وَنَضَحِ الْفَرْجِ إِذَا وَجَدَ بَلَّلا

باب: ببیثاب کے قطرے نکلنااورا گرآ دمی کوتر می محسوس ہوتو شرمگاہ پرپائی حیفر کنا

582 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَّانَ يُدَاوِيهِ مَا اَسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلْبَهُ تَوَضَّا، ثُمَّ صَلَّى

\* خارجہ بن زید بیان کر پتے ہیں جب حضرت زید بٹائٹنڈ کی عمرزیا دہ ہوگئی تو اُنہیں پیشاب کے قطرے نکلنے کی شکایت ہوگئ جہاں تک اُن سے ہوسکتا تفاوہ اس کے لیے دوااستعمال کرتے (یاا ہے رو کنے کی کوشش کرتے ) کیکن جب یہ چیز اُن پرغالب ہوگئی تووہ وضوکر کے نماز اداکر لیتے تھے۔

583 - آ ثارِ صحابة عَبُسدُ السَّرَدَّاقِ، عَمِنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَّعَيُرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا اللَّهُ السَّرَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ اللَّهُ السَّيْطَانَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطِ وَعَلَى اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطَ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّامِ فِي صَالَانِهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّمْعُ عَلَى اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ السَّامِ فِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللل

\* سعید بن جبراور دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا شکا کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ بعض اوقات نماز کے دوران جھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری اگلی شرمگاہ میں سے پچھ لکلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا شنانے فرمایا: اللہ تعالی شیطان کو برباد کر ہے! وہ انسان کی نماز کے دوران اُس کی شرمگاہ کو چھوتا ہے تا کہ اُسے یوں محسوس ہو کہ جھے اُس کا وضو ٹوٹ گیا ہے جب تم وضو کر دتو اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک لواور جب تہمیں یہ صورت حال محسوس ہوتو تم کہنا کہ یہ تو یانی ہے۔ اُس شخص نے ایسان کیا تو اُس کی پریشانی ختم ہوگئی۔

584 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ:

**€**1YF)}

وَسَـالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّى اَلْقَى مِنَ الْبَوْلِ شِلْدَةٌ إِذَا كَبَّرْتُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلاةِ وَجَدْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اَطِعْنِي اِفْعَلَٰ مَا آمُرُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا تَوَضَّاٰ، ثُمَّ ادْخُلُ فِي صَلاتِكَ فَلَا تَنْصَرِفَنَ

\* سعید بن جیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک تخص نے اُن سے سوال کیا' اُس نے کہا: جب میری عمر زیادہ ہوگئ تو اُس کے بعد مجھے بیشا ب کے حوالے ہے بری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پچھ قطر نے نکل آئے ہیں۔ تو سعید نے کہا: تم میری اطاعت کر داور بندرہ دن تک وہ کام کر دجس کی میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں 'تم وضو کرنے کے بعد نماز شروع کردیا کر داور پھرائے منقطع نہ کرو۔

585 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: سَالُتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِىَّ قُلْتُ: إِنِّى اَتُوَضَّا وَآجِدُ بَلَلَا قَالَ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحُتُ، فَإِنَّ جَاءَكَ فَقُلُ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحُتُ، فَإِنَّهُ لَا يَتُوكُكَ حَتَّى يَأْتِيكَ وَيَحُرِجَكَ

\* داوُد بن قیس بیان کرتے ہیں : میں نے محد بن کعب قرظی سے دریافت کیا' میں نے کہا: میں وضوکر تا ہوں اور اُس کے بعد مجھے تری محسوس ہوتی ہے ( یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ قطر نے نکل آئے ہیں ) تو اُنہوں نے فرمایا: جبتم وضوکر وتو اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک لوا گروہ (وسوسہ یا شیطان) تمہارے پاس آئے تو تم کہو کہ بیتو وہ پانی ہے جو میں نے چھڑک لیا تھا' کیونکہ وہ مہیں نہیں چھوڑے گا اور تعبارے پاس آ کر تمہیں حرج کا شکار کرتا رہے گا۔

586 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ الْحَكَمِ، آوِ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا تَوَصَّا وَفَرَغَ، آخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ بُنِ سُفْيَانَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا تَوَصَّا وَفَرَغَ، آخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ

﴿ ﴿ حَفرت سَفَيان بَن حَكُم (راوی كوشك بُ شايد بيالذ ﴿ بِسِ:)حَفرت حَكم بَن سَفيان بيه بات بيان كرتے ہيں: بي اكر مِ مَنْ الْفِيَّا جَبِ وَضُوكر كے فارغ ہوتے تقے تو آپ چُلومیں پانی لے كرائے اپنی شرمگاہ پر چیٹرک لیتے تھے۔

587- صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ الْحَكَمِ، أوِ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ اِذَا بَالَ وَتَوَضَّا نَصَحَ فَرْجَهُ

586 - سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، بأب فى الانتفاح، حديت. 144، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء فى النفح بعد الوضوء، حديث: 458 السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، باب النفح، حديث: 458 المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث عأنشة، حديث: 559 مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الطهارات، من كان اذا توضأ نفح فرجه، حديث: 1761، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، النفح، حديث: 132 السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، النفح، حديث: 1762 السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، النفح، حديث: 709، مسند احمد بن للبيهقى، كتاب الطهارة، جماع ابواب الحدث، باب الانتفاح بعد الوضوء لرد الوسواس، حديث: 709، مسند احمد بن حفيان، حديث: 1350 مسند الطيالسي، سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان، حديث: 1350، المعجم الكبير للطبراني، حديث: 1350، المعجم الكبير للطبراني، بأب من اسبه حمزة، الحكم بن سفيان الثقفي، حديث: 3104

\$ (14m }

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سفیان بن حکم (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں ؛) حضرت حکم بن سفیان تقفی بیان کرتے ہیں جی الرم ملا پیل جب بیشاب کرنے کے بعدوضوکرتے تھے تو آپانی شرمگاہ پریانی حھرک لیتے تھے۔

**588 - آ ثارِ صَابِ**: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا تَوَضَّا كَا يَغْسِلُ آثَرَ الْبَوْلِ، وَللْكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ الله علیہ وضوکرتے تصفی بیشاب کی جگہ کودھوتے نہیں تھے بلکہ اُس پر یانی حیجزک لیتے تھے۔

ُ 589 - آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّحَعِيِّ، عَنْ اَبِي الصَّحَى قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّا، ثُمَّ نَضَحَ حَتَّى رَايَتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ

ﷺ ابوخی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کُودیکھا کُداُنہوں نے وضوکرنے کے بعد پانی حیشر کا میاں تا کا مجھوٹان کرتھیلی طرف گان کرکٹر ریریزی کانشان نظرتیا

یہاں تک کہ مجھے اُن کے پیچیلی طرف اُن کے کپڑے پرُتری کا نشان نظر آیا۔ EDD میں صدر براڈ اور کا کا کا تاہد کا برائی کا نشان نظر آیا۔

590 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينُنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ يَقُولُ: رَايُتُ ابْنَ عُمَرَ، تَوَضَّا، ثُمَّ اَحَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ اِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَىٰ فَرُجِهِ

591 - آ ٹارِصحابہ: عَبْدُ الرَّزَّ آقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ أَيُّوْبَ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا تَوَضَّاتُ، ثُمَّ حَرَجَ مِنِي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَانِي لَا أَعُدُّهُ بِهَذِهِ - أَوُ قَالَ: مِثْلَ هَذِهِ - وَوَضَعَ رِيقَةَ عَلَى اِصْبَعِهِ تَوَضَّاتُ، ثُمَّ حَرَجَ مِنِي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَانِي لَا أَعُدُّهُ بِهَذِهِ - أَوُ قَالَ: مِثْلَ هَذِه - وَوَضَعَ رِيقَةَ عَلَى اِصْبَعِهِ تَوَضَّاتُ بُنُ مَنْ حَرَجَ مِنِي شَيْءٍ بَعْدَ مِر عَهِم مِن سَتَ بَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

592 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ التَّيْمِي، عَنُ اَبِيْدِ، اَنَّ حُدْيَفَةَ بُنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، وَالْحَسَنَ، وَعَطَاءً، كَابُوا الا يَرَوُنَ بَاسًا بِالْبَلَلِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمُ يَقُطُرُ

ﷺ ﴿ حضرت حذیفہ بن بمان بٹائٹو' حضرت زید بن ثابت ٹٹائٹو' حسن بصری اورعطاء بن افی رہا ہے' بیہ حضرات اُس تری میں کوئی حرج نہیں سمجھتے جسے آ دمی نماز کے دوران محسوں کرتا ہے' جبکہ اُس کے قطر بے نہ نکلے ہوں۔

 ٱكْثَوُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ يُصِيبُ قَدَمِى - اَوُ قَالَ: الْاَرْضَ - قَالَ: لَا تَنْصَوِفْ فَإِذَا حَسَسُتَ ذَلِكَ فَتَلَقَّهُ بِغُوْبِكَ، فَقَالَ لِى اَخْ كَانَ عِنْدَهُ جَالِسًا: اَتَدُرِى مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: اغْسِلُ تُوْبَكَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَلَمْ اَسْمَعُهُ اَنَا قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِى قَالَ: فَلَمْ ٱلْبُثَ اَنْ ذَهَبَ عَنِي

\* عبدالحکم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: مجھے نماز کے دوران پریشانی لاحق ہوتی تھی 'مجھے تری محسوس ہوتی تھی اور نماز

کے دوران میر ہے جسم میں ہے پچھ قطر نکل آتے تھے تو میں آیک وقت میں کی مرتبہ نماز ختم کرتا تھا اوراز سرنو وضوکرتا تھا' میں نے معید بن سید بن سیت ہیں دریافت کیا تو اُنہوں نے فر مایا: تم نماز ختم نہ کرو۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ یہ سجھے ہیں کہ بیہ معاملہ مجھ پر مشتبہ ہوتا ہے میں نے کہا: بیمعاملہ اس ہے زیادہ ہوتا ہے وہ قطر ہے میر ہے پاؤل تک (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)

زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سعید نے کہا: تم اپنی نماز کوختم نہ کرو! جب تہمیں سے چیز محسوس ہوتو تم اپنے کپڑے کے ذریعہ اسے لی دو۔ تو میر ہے ہوگی نے جو اُن کے پاس جیھا ہوا تھا' اُس نے کہا: کیا تم جانے ہوگہ انہوں نے تہمیں کیا کہا ہے؟ انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھر کرفارغ ہوا کرو تو اپنے کپڑے کودھولیا کرو۔ راوی کہتے ہیں: میں نے خود یہ بات اُن کی زبانی نہیں تی تھی۔ پھر میں نے ایسان کیا جسے اُنہوں نے کہا تھا تو اس کے پچھ ہی عرصہ بعد سے چیز مجھ سے ختم ہوگئ۔

نے ایسان کیا جیسے اُنہوں نے کہا تھا تو اس کے پچھ ہی عرصہ بعد سے چیز مجھ سے ختم ہوگئ۔

**594 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ ال**رَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَطُوَ حَدَثًا. وَقَالَهُ الْحَسَنُ اَيُطًا

\* ابن سرين الى بات ك قائل تقر ك قطر عن نظر عن المات عن المات عن المات عن المرى بهى الى بات ك قائل تقد 595 - اقوال تا بعين : عَبْدُ السَّرَّ اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِى اَجِدُ الْبِلَّةَ وَالْا فِي الصَّلَاةِ الْمُصَوِفُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَكُونَ قَطْرَةٌ - اَحُسَبُهُ قَالَ يَوْمَنِذٍ: هَلُ اَحَدٌ إِلَّا يَجِدُ الْبِلَّةَ -

\* معمر بیان کرتے ہیں: ایک خفس نے اُن سے سوال کیا کہ جھے تری محسوں کرتا ہوں اور میں اُس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کیا میں نمازختم کرووں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! جب تک وہ کوئی قطرہ نہ ہو۔ (راوی کہتے ہیں:) میراخیال ہے کہ اُس دن اُنہوں نے یہ کہا تھا: ہر مخص کوتری محسوس ہوتی ہے۔

396 - اقوال تا يغين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَجَدْتُ رِيبَةً مِنَ الْمَنِي قَبْلَ الظَّهْرِ فَلَتُ النَّلُو وَالْمَعُوبِ، فَوَجَدْتُ فِى طَرَفِ ذَكْرِى مَنِيًّا قَالَ: فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، قُلْتُ: اَرَايُتَ إِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْمَعُوبِ، فَوَجَدْتُ فِى طَرَفِ ذَكْرِى مَنِيًّا قَالَ: فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، قُلْتُ: اَرَايُتَ إِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْمَعُوبِ، ثُمَّ انْفَلَبْتُ، فَإِذَا آنَا آجِدُ مَذْيًا وَلَمُ أُرَبِّبُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ قَالَ: فَلَا تُعِدُهُ، فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ امْذَيْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ، قُلْتُ: جَامَعُتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمُ انْصَرِفُ حَتَّى الْقَلْمُ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ يَقُولُ: اَعَدْتُهُنَّ فَرَانِى فَلَا الطَّهُرَ وَالْمَعْرِبَ يَمُولُ: اَعَدْتُهُنَّ فَرَ آنِى فَذَ اَصَبْتُ فِيْمَا اَعَدُنُهُ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ظہرے پہلے مجھے منی کے بارے میں شک ہوا کیکن وہ

مجھےنظرنہیں آئی یہاں تک کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ کرفارغ ہوا تو مجھے اپنے کپڑے پرمنی گلی ہوئی نظر آئی۔ توعطاء نے کہا بتم تمام نماز س دوبارہ اداکرو گے۔

میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں ظہر عصر ادر مغرب کی نماز ادا کرلوں اور جب واپس آؤں تو پھر مجھے ندی نظر آئے 'حالانکہ نہ تو اس سے پہلے اور نہ بی اس کے بعد میں نے مرتب کیا تھا۔ اُنہوں نے فر مایا: تم اُن نماز ول کو دوبارہ ادانہ کردکیونکہ ہوسکتا ہے تمہار ہے نماز اداکرنے کے بعد مذی خارج ہوئی ہو۔

میں نے دریافت کیا: میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا 'چرمیں آیا اور مجھے ظہرے پہلے اس بارے میں شک ہوا 'لیکن جب میں عشاء کی نماز پڑھ کرفارغ ہوا تو مجھے ندی نظر آئی 'جوشر مگاہ کے کنارے پرخشک ہو چکی تھی میں نے رات کا کھانا کھایا اور میں نے رات کا کھانا کھایا اور میں نے رات کا کھانا کھایا اور میں نے رات کا کھانا کھایا کہ میں مجد گیا 'میں نے ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں ادا کیں ۔وہ بیان کرتے ہیں : میں نے گئتی کرکے انہیں ادا کیا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے جو پچھ شار کیا تھا وہ ٹھک تھا۔

### بَابُ الْمَذْيُ

## ندي كأحكم

597 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءِ: إَرَايَتَ الْمَذْيَ اكْنُتَ مَاسِحُهُ

597 -صحيح البخاري، كتأب العلم، بأب من استحيا فامر غيره بالسؤال، حديث:131؛ صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب المذي، حديث:482، صحيح ابن خزيمة، كتأب الوضوء ، جماع ابواب الاحداث الموجبة للوضوء، باب ذكر وجوب الوضوء من المذي. حديث:18. مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بأب ايجاب الوضوء من المذي والاستنجاء بالماء منه، حديث: 591، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، بأب نواقض الوضوء، ذكر البيان بان قوله صلى الله عليه وسلم: " فلينضح، حديث:1108، سنن أبي داؤد، كتأب الطهارة، بأب في العلاي، حديث:181، الجامع لنترمنى، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المني والمذى، حديث:109، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث:153، مصنف ابن ابي شيبة اكتاب الطهارات في البني والهذي والودي، حديث 957 السنن الكبراي للنسائي، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، الامر بالتوضؤ من الهذي. حديث:144، شرح معاني الآثار للطحاوي، بأب الرجل يخرج من ذكره الهذي كيف يتعر، حديث: 165؛ مشكل الآثار للطحاوى، بأب بيأن مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث: 2271، السنن الكبراي للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب الحدث، بأب الوضوء من المذي والودي. حديث: 525، مسند احمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالنجنة، مسند على بن ابي طالب رضي الله عنه، حديث:597 مسند الطيالسي، احاديث على بن ابي طالب بن عبد البطنب بن هاشم بن، حديث:136 مسند الحبيدي، احاديث على بن ابي طالب رضي الله عنه، حديث: 41، البحر الزحار صبند البزار، سعيد بن جبير ، حديث: 423، مسند ابي يعلى الموصلي. مسند على بن ابي بطالب رضي الله عنه، حديث:298، المعجم الاوسط للطبراني، باب العين، باب انسيم من اسمه : محمد، حديث:6117 المعجم الكبير للطبراني، بقية الهيم، ها اسند المقداد بن الاسود، على بن ابي طالب ، حذيث:17355 مَسْحًا قَالَ: لا، الْمَدْىُ اَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ، يُغْسَلُ عَسُلا، ثُمَّ اَنْشَا يُخبِرُنَا حِيْنَذِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَائِشُ بُنُ اَسَ اَنُو اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ ذَلِكَ، فَإِلَى الْمَفْدَادُ بُنُ الْاسْوَدُ الْمَذْى، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِي رَجُسِلٌ مَذَاءٌ، فَاسْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ ذَلِكَ، فَإِنِى اَسْتَحْبِى اَنُ اَسْالَهُ عَنُ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَجُسِلٌ مَذَاءٌ، فَاسْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ ذَلِكَ، فَإِنِى اَسْتَحْبِى اَنُ اَسْالَهُ عَنُ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِى، لَوْلا مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَالَتُهُ، فَقَالَ: عَائِشُ فَسَالَ احَدُ الرَّجُلِينِ عَمَّارٌ اوِ الْمِقْدَادُ، قَالَ قَيْسٌ: فَسَمَّى لِى عَائِشٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: عَائِشُ فَسَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: فَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا وَجَدَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِلُ فَلْ إِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَلَكَ مِنْهُ قَالَ: عَنْ الْمَذُى يَغُسِلُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ﷺ این جرن بیان کرتے ہیں قیس نے عطاء ہے دریافت کیا: ندی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیا آپ صرف اُسے یو نچھ لیں گے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نجن اُن کیونکہ ندی پیٹاب ہے زیادہ گاڑھی ہوتی ہے اُسے دھویا جائے گائی پھر اُنہوں نے سے بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ منس بارے میں ہمیں بتایا کہ عائش بن انس جو سعد بن لیٹ کے آئی جین اُنہوں نے سے بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابوطالب 'حضرت عمار بن یا سراور حضرت مقداد بن اسود جی اُنٹی ندی کے بارے میں گفتگو کر رہے جھے تو حضرت علی بڑھنے نے فر مایا: میں ایک ایسا شخص ہوں جس کی ندی بکٹرت خارج بوتی ہے تم لوگ اس بارے میں نبی اکرم من ایکی ہے دریافت کرو کیونکہ مجھے نبی اگرم من ایک ایسا جزادی میرسوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ نبی اگرم من ایکی ہے کہ اور کی میری اہلیہ جین اگرم من ایکی کی صاحبزادی میری اہلیہ جین اگرم منافی ہے سے سوال کر لیتا۔

عائش نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے: اُن دونوں صاحبان یعنی حضرت عماریا شاید حضرت مقدا دُان دونوں میں ہے کسی ایک نے سوال کیا۔ قیس نامی رادی بیان کرتے ہیں: عائش نامی رادی نے میرے سامنے اُن صاحب کا نام بھی لیا تھا جن صاحب نے این دونوں میں سے نبی اکرم مُن اُنٹی کے سے سوال کیا تھا، کیکن مجھے اُن کا نام بھول گیا ہے۔ تو نبی اکرم مُنگی کی ارشاد فرمایا:

دو میں سے بی اکرم مُنگی کے اس کی سے سوال کیا تھا، کیکن مجھے اُن کا نام بھول گیا ہے۔ تو نبی اکرم مُنگی کی ارشاد فرمایا:

دو میں سے بی ایک میں سے بھی نہیں کے سام سے سوال کیا تھا، کیکن مجھے اُن کا نام بھول گیا ہے۔ تو نبی اگرم مُنگی کے ارشاد فرمایا:

'' یہ مذی ہے جب کوئی شخص اسے پائے تو اُس جگہ کو دھو لے اور پھر وضو کرے اور انچھی طرح وضو کرے اور پھر اپنی ۔ شرمگاہ پریانی حچٹرک لے''۔

راوی کہتے ہیں: میں نے عطاء سے نی اکرم مُنَا قَیْمُ کے اس فر مان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ اُس سے اسے دھوئے۔ تو کیا اس سے مرادیہ ہے کہ جہاں مذی لگی ہوئی ہے صرف اُس جگہ کو دھونا ہے یا پوری شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اُنہوں نے فر مایا: جی نہیں! صرف اُس جگہ کو دھونا ہے جہاں مذی لگی ہے۔

598 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُولِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ اِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَعَسَلْتُ ذَكِرِى اَفْضَحُ فِي ذَٰلِكَ فَرُجِى؟ قَالَ: لا، حَسْبُكَ

\* این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر میں مذی یا تا

عوں اورا پی شرمگاہ کودھولیتا ہوں تو کیا میں اپنی شرمگاہ پر پانی بھی چیٹر کوں؟ اُنہوں نے فرمایا بنییں! (محض دھولیزا) تمہارے لیے بی نی ہے۔

599 - اقوال البعين عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَجَامِعُ اَهْلِي فَاجِدُ مَذَيًا بَعُدَهُ اَوُ عِنْدَهُ بَعْدَهُ اَوْ عَنْدِ جَمَاعٍ، فَانْفِضُ ذَكْرِى، وَاَغْتَسِلَ، وَاَجِدُ قَبْلَ الظُّهْرِ رِيبَةً مِنْ رَطْبٍ، فَانِي اَجِدُ عَلَى عَنْدَهُ بَعْدَ بَعْدَ فِي اَنْ الطُّهُ وَيبَةً مِنْ رَطْبٍ، فَانْفُرُ، وَإِنْ فَخَلَى فَعَلَى الْأَنْشُينِ، اَنْظُرُ هَلُ اَجِدُ شَيْئًا اَمُ لِي رُخْصَةً فِي اَنْ لَا اَنْظُرَ الْقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُمُذِيًا فَانْظُرْ، وَإِنْ كُنْتَ عَيْرَ مُمُذِ فَلَا تَنْظُرُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں اپنی بوی کے ساتھ وظیفہ 'زوجیت ادا کرتا ہوں اور پھراس کے بعد یا اُس کے قریب بعنی الی قربت جس میں وظیفہ 'زوجیت نہ ہو مجھے مذی محسوں ہوتی ہے تو میں اپنی شرمگاہ کو دھوکر آ جا تا ہوں 'پھر ظہر سے پہلے مجھے تری کے بارے میں شک ہوتا ہے ادرا پنے زانو یا اپنے خصیوں پروہ مجھے محسوس ہوتی ہے وکر آ جا تا ہوں 'پھر ظہر سے جائزہ لوں گا کہ کیا مجھے کوئی چزمتی ہے 'یا مجھے اس بارے میں رخصت ہے کہ میں اُس کاغور سے جائزہ نہ ول ۔ تو اُنہوں نے فرمایا: اگر تمہیں مذی خارج ہونے کی عادت ہے تو تم جائزہ لو گے اور اگر تمہیں عادت نہیں ہے تو تم جائزہ نہیں لوگے۔

600 - آ تارسحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ اَبِى النَّصُوِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ، عَنِ الْمِفْدَادِ، اَنَّ عَلِيًّا، اَمَرَهُ اَنْ يَسُالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا ذَنَا مِنِ امْرَاتِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ اَمْرَةُ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عِنْدِى ابْنَتَهُ، وَاَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَيْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّا وُضُوءَ أَو لِلصَّكَاةِ

\* حضرت مقداد ر النیخ بیان کرتے ہیں: حضرت علی ر النیخ نے انہیں یہ ہدایت کی کدوہ نبی اکرم منگا فی اکرم منگا فی ای کے ایسے خص کے بارے میں دریافت کریں کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب ہوتو اس کی ندی خارج ہوجاتی ہے تو ایسے خص پر کیالازم ہوگا؟ کیونکہ نبی اکرم منگا فی اس کی ندی خارج ہوجاتی ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت مقداد ر النیک اکرم منگا فی کی صاحبز ادی میری اہلیہ ہیں اس لیے جھے خود نبی اکرم منگا فی ہے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت مقداد ر النیک کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی شخص اس طرح کی مورت حال یا ہے تو اپنی شرمگاہ پریانی چیزک لے اور نماز کے وضو کی طرح وضوکر لے۔

601 - حديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَمْرِ بَنِ دِينَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ آنَسٍ قَالَ: قَالَ عَلِي وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُلاعِبُ امْرَاتَهُ وَيُكَلِّمُهَا فَيُمُذِى، لَوْلا عَلِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُلاعِبُ امْرَاتَهُ وَيُكَلِّمُهَا فَيُمُذِى، لَوْلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَعْسِلُ ذَكَرَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَعْسِلُ ذَكَرَهُ، وَلَيْتَوَضَّا، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ

\* اکش بن انس بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹھنڈ نے حضرت مقداد رٹھائینڈ سے فر مایا: تم میرے لیے نبی اکرم ساتیل

ے ایسے خص کے بارے میں دریافت کروجوا پی بیوی کے ساتھ خوش فعلی کررہا ہوتا ہے اور بات چیت کررہا ہوتا ہے کہ اُس کی مذی خارج ہوجاتی ہے کہ اُس کی مذی خارج ہوجاتی ہے کیونکہ نبی اکرم مُن اللہ اُس کی میں اس لیے مجھے اگر اس حوالے سے شرم مندا رہی ہوتی تو میں خود نبی اس کے محصا کرتا ۔ حضرت مقداد مِن اُس کے سوال کیا تو نبی اکرم مُن اللہ اُس کے ارشاد فرمایا: ایسے محص کو جا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کر یانی چھڑک لے۔
شرمگاہ کودھوکر وضوکر لے اور اپنی شرمگاہ پریانی چھڑک لے۔

602 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَاق، عَنْ مَعْمَدٍ، وَابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، أَنَّ عَلِيًّا فَالَ: فَلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَايِّى لَوْلَا أَنَّ تَحْتِى ابْنَتَهُ لَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَآتِهُ فَآمُذَى، وَلَمْ يَمُلِكُ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَالَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَا آمُذَى آحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْيِلُ ذَكَرَهُ وَٱنْشَيْهِ. وَكَانَ عُرُوةُ يَقُولُ: لِيَتَوَضَّا إِذَا ارَادَ انْ يُصَلِّى كُوصُونِهِ لِلصَّلَاةِ.

\* عردہ بیان کرتے ہیں : حضرت علی ڈائٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں نے مقداد سے کہا کہتم نی اکرم مٹائٹٹو ہے سوال کرو
کیونکہ اگر نی اکرم مٹائٹٹو کی صاحبزادی میری اہلیہ نہ ہو تیں تو میں اس بارے میں نبی اکرم مٹائٹٹو ہے شود دریافت کر لیتا' وہ یہ کہ
جب کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب ہوادراس کی نہ می خارج ہوجائے اوروہ اُس پر قابونہ پاسکتا ہو' طالا تکہ اُس شخص نے اپنی بیوی کے
ساتھ وظیفہ زوجیت بھی ادانہیں کیا۔حضرت مقداد رڈائٹٹو نے بیسوال کیا تو نبی اکرم مٹائٹٹو نے ارشاد فرمایا: جب کسی شخص کی نہ می
خارج ہواوراُس نے عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہوتو اُس شخص کواپنی شرمگاہ اور نصیے دھولینے چاہئیں۔

\* \* يې روايت ايك اورسند كے بمراه بھى منقول ہے۔

604 - حديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرْتُ رَجُّلًا فَسَالَهُ فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوء. قَالَ الْاَعْمَشُ: فَحَدَّثَنَا اَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّة، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْيَى فَامَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوء وَ الْمَعْدَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوء وَ

ﷺ حفزت علی بڑائٹونیان کرتے ہیں: میں ایک ایساتخص تھا جس کی غدی بکٹرت خارج ہوتی تھی مجھے اس بارے میں نبی اکرم سُلگیونی سے سوال کیا تو نبی اکرم سُلگیونی سے سوال کیا تو نبی اکرم سُلگیونی سے سوال کیا تو نبی اکرم سُلگیونی سے ارشاد فرمایا: اس میں وضولا زم ہوتا ہے۔

الممش بیان کرتے ہیں: ایک اورسند کے ساتھ یہ بات منقول ہے: حضرت علی بالنظ فرماتے ہیں: مجھے اس حوالے سے ای اکرم منافقی ہے۔ اس مقداد کو یہ ہدایت کی اس منافقی ہے۔ اس منافقی ہ

نے نی اکرم من الی اس سوال کیا تو نی اکرم من الی استان میں وضولا زم موتا ہے۔

605 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَخُرُجُ مِنْ اَحِدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ اَحَدُّكُمُ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّا

\* نید بن اسلم اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر رٹھنٹوئڈ کو میہ بیان کرتے ہوئے سا ہے: ہم میں سے کوئی محض موتی کی طرح (قطرے) خارج کرتا ہے ؛جب کوئی محض اس طرح کی صورت حال پائے تو وہ اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لے۔

606 - آثار صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ وَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّا وُضُوْءَ ثَوْ لِلصَّلاةِ

\* زید بن اسلم اپنے والد کے حوالے نے حضرت عمر رہائٹنز کا بیفر مان نقل کرتے ہیں جو مذی کے بارے میں ہے: ایسا مختص اپنی شرمگاہ کو دھو لے گا اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرلے گا۔

607 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِيِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسُهِرٍ، عَنُ حَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنِ الْمَذْي، فَقَالَ: ذَاكُمُ الْقَطْرُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ

\* \* خرشہ بن حربیان کرتے ہیں : حضرت عثمان عنی ٹرکائٹھنے مذی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فر مایا: یہ قطرے ہوتے ہیں اس سے وضولا زم ہوتا ہے۔

. 608 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُوْلُ فِي الْمَذْي: يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ

\* \* سعیدین جبیر مذی کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: آ دمی اپن شرمگاہ کو دھولےگا۔

609 - آ ٹارصحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ آبِيُ حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِيْ اَسَدٍ قَالَ: سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا آنَا عَـلَى رَاحِـلَتِى بَيْنَ النَّامِمِ وَالْيَقُظَانِ اَحَذَتْ مِنِّى شَهُوَةٌ، فَحَرَجَ مِنْ ذَكْرِى شَيُّءٌ حَتَّى مَلَا حَادِى وَمَا حَوْلَهُ فَقَالَ: اغْسِلُ ذَكَرَكَ مُومَا اَصَابَكَ، ثُمَّ تَوضَّا وُضُوء كَ لِلصَّلَاةِ

\* ابومزہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیں ہے سوال کیا کہ ایک مرتبہ میں سونے اور جا گئے کے درمیان کی کیفیت میں تھا کہ اس دوران مجھ پر شہوت طاری ہوئی اور میری شرمگاہ ہے کوئی چیزنگل یہاں تک کہ اُس نے میری شرمگاہ اور اُس کے آس پاس کی جگہ کو کھر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیں نے فرمایا: تم اپنی شرمگاہ کو دھولواور جہاں کہیں وہ لگا ہے اُسے دھولواور پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرلو۔

610 • آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ الْوُضُوْءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّالُ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس تُطَافِئندُن ودل اور الله بار على بار على بيفرمات بين امنى سيخسل لازم بتا ب جبكه مذى اورودى سے وضولا زم بوتا ب آ دى اپنى شرمگاه لادهوكروضوكرك ا

611 - اتوال البعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَـعُـمَرٍ، عَـمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ فَالَ: هِى ثَلَاثَةٌ الْمَذُى، وَالُوَدْى، وَالْمَدْى، وَالْوَدْى، وَالْمَدْى، وَالْمَدْى، وَالْمَدْى، وَالْمَدْى، وَالْمَدْى، وَالْمَدْعُ، وَالْمُدْعُ، وَالْمُدْعُ، وَالْمُدْعُ، وَالْمُدَّى، وَالْمَدْعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّى، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَالْمُدَّعُ، وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ واللّ

612 - اقوال تابعين: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ مِثْلَهُ

\* بى روايت قاده كے حوالے سے منقول ہے۔

613 - الوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ غَيْنُنَةَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اِنَّى لَآجِدُ الْمَذُى عَلَى فَخِذِى يَنْحَدِرُ وَانَا اُصَلِّى فَمَا اُبَالِى ذَلِكَ

قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ، إِنِّى لَآجِدُ الْمَذْىَ عَلَىٰ فَجِذِى يَنْحَدِرُ وَانَا عَلَى الْمِنْبَوِ مَا اُبَالِى ذلِكَ

\* اوا کرر ہا ہوتا ہوں کی بین بعض اوقات مجھے مُدی اپنے زانو پر پیسلنی ہو کی محسوں ہوتی ہے اور میں اُس وقت نماز اوا کرر ہا ہوتا ہوں کیکن میں اُس کی پروانہیں کرتا۔

راوی بیان کرتے ہیں: سعیدنے میہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہ کھٹو فرمائے ہیں: بعض اوقات مجھے اپنے زانو پر ندی چھسلتی ہوئی محسوں ہوتی ہے ہیں اُس وفت منبر پر موجود ہوتا ہوں لیکن میں اس کی پر وانہیں کرتا۔

614 - اقوال تالعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِى مَا انْصَرَفْتُ - يَغْنِى الْمَذْيَ -

\* \* سيد تن مستب فرمات بين اگر وه مير الوپ الله جائة و بحى مين نمازختم نبين كرون كا أن كى مراد فدى تقى - 615 - آثار صحابة: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُبْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجِ يَقُولُ: قَالَ عَمْرُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّهُ لَيَنْ حَدِرُ شَىءٌ مِثْلُ الْجُمَان، أوْ مِثْلُ الْحَرَزَةِ فَمَا ابْالِيهِ

\* عبدالرحمٰن اعرج بیان کرتے ہیں حضرت عمر وہ النظائے نے منبر پرید بات بیان کی کہ بعض اوقات موتی کے قطرے کی طرح کوئی چیز بھسلتی ہے ( یہاں پرایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) لیکن میں اس کی پروانہیں کرتا۔

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ وَالْجُرُوحِ باب: پی اورزخموں پرسے کرنا

616 - اتوال تا بعين: آخبَون آبُو سَعِيدِ آخمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادِ بُنِ بِشْرِ بِمَحَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْمُواهِنَةَ الْمَدُونَ فَلْ الْمَدَّ فَالَى: لَا اللَّهُونَ وَ الْمُرْوَ وَمُ وَقَيْحٌ وَلَيْكُ فَلْ الْمَعَلَى عَلَى شَفَةِ الْمُحُوحِ قَالَ: لَا مُعْرِبُهَا وَآمِسَهَا الْمَاء ، قُلْتُ: اَرَايُتَ اِنْ كَانَ حَوْلَ الْمُحُوحِ وَمٌ وَقَيْحٌ وَلَيْكُ فَلْ لَصَقَ عَلَى شَفَةِ الْمُحُوحِ قَالَ: لَا مُعْرِبُهَا وَآمِنَةَ فِيهُا مَاءٌ فَاغْسِلْهُ، قُلْتُ: فَلَا رُخْصَة لِى آنُ لَا اَمَسَّهُ وَلَا الْقَيْمُ ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ وَبِكَ وَمُ فَاتُبُعُهُ بِصُوفَةٍ ، أَوْ كُوسُفَةٍ فِيهُا مَاءٌ فَاغْسِلْهُ، قُلْتُ: فَلَا رُخْصَة لِى آنُ لَا اَمَسَّهُ وَلَا الْقَيْمُ ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ وَبِكَ وَمُ فَاتُبُول عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَى كُولُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ وَمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

617 - اقوال تابعين عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُريَّجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي، اَرَايَتَ إِنْ كَانَ الْجُرْحُ فَاتِحًا فَاهُ قَالَ: فَلَا تُدُخِلُ يَدَكَ فِيُهِ وَامْسِسِ الْمَاءَ مَا حَوْلَهُ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میری کلائی میں زخم موجود ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس خطا ہوا ہو۔ اُنہوں نے فرمایا: تم اینا ہاتھ اُس میں داخل ندکرو اُس کے اردگر دکی جگد پریانی لگالو۔

618 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلَّ مَكْسُورُ الْيَدِ مَعْصُوبٌ عَلَيْهَا قَالَ: يَـمُسَـحُ الْعِمَابَةَ وَحْدَهُ وَحَسْبُهُ قَالَ: فَلَا بُدَّ أَنَّ يَّمَسَّ الْعِصَابَ، إِنَّمَا عِصَابُ يَدِه بِمَنْزِلَةِ يَدِه، يَمُسَحُ عَلَى الْعِصَابِ مَسْحًا، فَإِنْ ٱخْطَا مِنْهُ شَيْئًا فَلَا بَاسَ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک مخص ہے جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اوراُس پر پی بندھی بول ہے۔ تو اُنہوں نے یہ بھی فرمایا: یہ بات ضروری ہے بول ہے۔ تو اُنہوں نے یہ بھی فرمایا: یہ بات ضروری ہے کے دوری کے لیے کافی ہے۔ اُنہوں نے یہ بھی فرمایا: یہ بات ضروری ہے کہ دوری کے کوئی جو سے کہ ہوگئ چیزرہ جائے کہ جاتھ کی ہاند ہے وہ پی پرمسے کرے گا اور اگر اُس پی میں سے کوئی چیزرہ جائے (جس پرمسے نہ ہو سکے ) تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

619 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنُ كَانَ عَلَى دُمَّلٍ فِى ذِرَاعِ وَحُلٍ عِصَابٌ، اَوْ قُرْحَةٍ يَسِيرَةً فَأُحِبُ اَنُ يَّنْزَعَ لَعَصَابِ اَوْ يَنْزِعُهُ؟ قَالَ: اِذَا كَانَتُ يَسِيرَةً فَأُحِبُ اَنُ يَّنْزَعَ لَعَصَائِبَ لَعَصَائِبَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر کسی شخص کی کلائی پر موجود پھوڑ ہے پیشنیوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوئی امعمولی سازخم ہوتو کیا وہ اپنی پٹی پر سے کرے گا'یا اُسے اتاردے گا۔ اُنہوں نے فرمایا: اگروہ تھوڑ اسا ہے تو جھے یہ بات پہندہے کہ وہ پٹی کواُتاردے۔

620 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِى كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَكُلِّ شَىءٍ شَدِيدٍ، إِذَا كَانَ مَعْصُوبًا فَاللَّهُ اَعْذَرَ بِالْعُذُرِ فَلْيَمْسَحِ الْعَصَائِبَ

﴿ ابن جریج 'عطاء کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو انتہا کی شدید ہواوراً س پر پی بندھی ہوئی ہوئو اللّٰہ تعالیٰ عذر کو قبول کرنے والا ہے ایسے خص کو پی پرمسح کرنا چاہیے۔

621 - الوَّالُ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوَلٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً: اَمُسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* الك بن مغول بيان كرتے بين: ميں نے عطاء سے دريافت كيا: ميں پئي پرمسح كراوں؟ أنهول نے جواب ديا: جى

. • 622 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْاَشْعَثِ قَالَ: سَالَتُ اِبْرَاهِيُمَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فَقَالَ: امْسَحُ عَلَيْهَا مَسْحًا، فَاللَّهُ اَعْذَرَ بِالْعُذُرِ

﴿ ﴿ الْعَدَّ بِيانِ كُرِتَ مِينَ بِينِ مِن إِبِرامِيمُ فَعَى ہے پی پُرسے كرنے كے بارے ميں دريافت كيا تو أنہوں نے فر مايا بتم اُس پُرسے كراؤالله تعالیٰ عذر كوقبول كرنے والا ہے (يامعاف كرنے والا ہے )۔

623 - آثار صحابه اَخْبَوَنَا اِسُوَائِيلُ بُنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلَى الْجَبَائِرِ عَنْ عَلَى الْجَبَائِرِ ﷺ امام زيد بِلَّ تَعْدُ الله (امام زين العابدين بِلَّ تَعْدُ) الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن بِلَّ تَعْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بُولُولَ الله وَ الد (امام زين العابدين بِلَّ تَعْدُ الله عَلَيْهِ وَالله وَله وَالله وَله وَالله و

624 - اقوالِ تابعين: عَنِ الشَّوْرِي، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، ضَرَبْتُ بَعِيرًا لِى فَشَجَجْتُ نَفْسِى، فَسَالُتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: اغْسِلُ مَا حَوْلَهُ وَلَا تَقْرَبُهُ الْمَاءَ

﴿ ﴿ سَلْمَ بِنَ تَهِمِلَ بِمِانِ كُرِتِ مِينَ مِينَ فِي الْحِينِ اونت كو ماراتو خودكوزخي كرليا مين في سعيد بن جبير سے اس بارے ميں دريافت كياتو أنہوں نے فرمايا: تم أس زخم كة س پاس كى جگه كودهولوليكن أس زخم يرپانى ضافانا۔

625 - آ ثارِ حابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ قَالَ: إذَا كَانَ الْجُرُحُ مَعْصُوبًا فَامْسَحُ حَوُّلَ الْعِصَابَةِ عَنِ رَجُلٍ ، مِنْ اَهُلِ الْجَزِيرَةِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

ﷺ یبی روایت حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ کے حوالے سے منقول ہے وہ بیفر ماتے ہیں جب زخم پر پٹی لگی ہوئی ہوتو پٹی کے کے اردگر دکی جگہ یہ سے کرلو۔

626 - آ ثارَ صحابة عَنِ رَجُلٍ، مِنْ آهُلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

\* يې روايت ايک اورسند کے ہمراہ حضرت عبدالله بن عمر اللها کے حوالے سے منقول ہے۔

627 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنِ اشْتَكَيْتُ اُذُنِي فَاشْتَذَ عَلَىّ اَنُ اَغُيسِلَهَا قَالَ: لَا تُنَقِّهَا وَآمِسَهَا الْمَاءَ فَقَطُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ آگر میرے کان میں تکلیف ہواور اُسے دھونا میرے لیے دشواری کا باعث ہو۔ تو اُنہوں نے فرمایا: تم اُسے اچھی طرح صاف نہ کرؤتم صرف اُسے یانی لگا دو۔

628 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَسٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى آبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَهُوَ وَجِعٌ فَوَضَّؤُوهُ، فَلَمَّا بَقِيَتُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ: امْسَحُوا عَلَى هَذِهِ فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ وَكَانَ بَهَا حُمُرَةٌ. وَالْحُمْرَةُ: الْوَرَمُ

\* انہیں نکلیف لاحق تھی کو تیں: ہم ابوالعالیدریاحی کے پاس کیۓ اُنہیں نکلیف لاحق تھی کو گول نے اُنہیں وضو کروایا جب اُن کا ایک پاؤں باتی رہ گیا تو اُنہوں نے فر مایا: اس پرمسے کر دو کیونکہ یہ بیار ہے۔ اُنہیں حمرہ کی شکایت تھی۔ (راوی کہتے ہیں: )حمرہ سے مرادورم ہے۔

## بَابُ اللُّودِ يَخُرُ جُ مِنَ الْإِنْسَانِ

باب: انسان کےجسم سے نگلنے والے کیڑے کا حکم

629 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الدُّودِ يَنْحُرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ مِثْلَ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْهُ وُضُوءٌ

\* معمر نے قمادہ سے بیہ بات نقل کی ہے کہ انسان کے جسم سے جو کیڑ انکاتا ہے جو کدو کے دانے کی ما نند ہوتا ہے وہ بیہ فرماتے ہیں: اس کے نکلنے کی وجہ ہے آ دمی پروضولا زمنہیں ہوگا۔

وَ 630 - اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

\* ابرائيمُخى اُس كِيْرِ \_ كِ بار \_ يَس فرمات بين: جوانسان كِ جسم سِ نكاتا بكراس مِن وضولا زم نيس موكا- 631 - اتوالِ تابعين: اَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الدُّودِ يَخُوجُ مِنَ 631 -

الإنسانِ يُتُوضاً مِنهُ.

﴿ ﴿ عطاء انسان كِ جَمَ سِ نَكِنَهِ وَ لَ كِيرُ بِ كَ بِارِ سِينِ فَرِماتَ بِينَ اللَّى وجه بِ وضوكيا جائے گا۔ 632 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَهُ: اَخْبَرَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، وَبِهِ نَاخُذُ ﴾ ﴿ وَبِهِ نَاخُذُ ﴾ ﴿ يَهِى رَوايت الكِ اورسند كِ بِمراه عطاء سے منقول ہے۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس كے مطابق فتو كل و ب

ىپى

# بَابُ مَنُ قَالَ لَا يُتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ باب:جوحضرات اسبات كقائل بين كمآ گريكي موئى چيز (كھانے كے بعد) وضونہيں كيا جائے گا

633 - صدیث نبوی: عَبْدُ السَّرَقَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِتِی بْنِ حُسَیْنِ قَالَ: اَخْبَرَیٰی اَبِی، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، دُعِی اِلَی الطَّعَامِ فَاکُلَ کَتِفًا، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِنُ فَقَامَ اِلَی الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا ﴿ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، دُعِی اِلَی الطَّعَامِ فَاکُلَ کَتِفًا، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤذِنُ فَقَامَ اِلَی الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا ﴾ ﴿ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، دُعِی اِلَی الطَّعَامِ فَاکُل کَتِفًا، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤذِنُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰمَ مُولِدِنَ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ مَعْمَد اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الصّلاقِ وَلَا مَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الصّلاقِ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

634 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الطَّمَرِيِّ، عَنْ آبِيهِ، آنَهُ رَاّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، احْتَزَّ مِنْ كَتِفٍ فَاكَلَ فَاتَاهُ الْمُؤذِّنُ فَالْقَى السِّكِينَ، ثُمَّ قَامَ اللَّى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا أُ

\* حضرت عمروبن امیضمری براتین کے صاحبز ادے اپنے والد کا میدبیان نقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بی اکرم مُنَا تَنِیْم کو ویکھا کہ آپ نے شانے کا گوشت کھایا اور پھرمؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے چھری کور کھ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوگئے اور آپ نے از سرنو وضونہیں کیا۔

635 - حديث بوى: أخبر كنا عبد للورد الرود المورد ال

عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيان ايجاب الوضوء مها مست النار، حديث: 5/8، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، ببان أيجاب الوضوء مها مست النار، حديث: 1135 موطأ مالك، كتاب الوضوء، ذكر خبر قد يوهد غير المتبحر في صناعة العلم ان الوضوء، حديث: 1135، موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب في ترك (باتي عاشيا كلي ما شيارة منا الطهارة، باب في ترك (باتي عاشيا كلي ما شيارة منا الطهارة المتلكة المتلكة التار، حديث: 47 سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب في ترك (باتي عاشيا كلي ما شيارة منا الطهارة المتلكة المتل

وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَزَّ كَتِفًا فَاكِلَ، ثُمَّ مَضَى إلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّا

﴿ عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حفرت عبداللہ بن عباس بڑا گھنا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے: ایک مرتبہ نبی اکرم مالی کے فضوکیا ' پھر آپ نے (جانور کے ) شائے کا گوشت کھایا ' پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے ازسرنو وضونہیں کیا۔

636 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَدٍ، عَنِ الرَّهْرِي، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْاَنْصَادِ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اكلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامُ إِلَى الصَّلاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّا

\* زہری نے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے والے سے اُن کے والدکا یہ بیان اُقل کیا ہے کہ میں نے بی اکرم تَلَ اُقِیْمُ کودیکھا کہ آپ نے از سرنو وضونیس کیا۔ اکرم تَلَ اُقَیْمُ کودیکھا کہ آپ نے ارسرنو وضونیس کیا۔ 637 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی عُمَدُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِی الْخُوارِ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یَا کُلُ عَرْقًا، آنَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَوَضَعَهُ، وَقَامَ إِلَى الصَّلَاق،

\* حضرت عبدالله بن عباس بر الله على الكه مرتب بى اكرم سُلَقَوْم نه الكه بدى (پر لگا بوا كوشت) كھايا ، پھر مؤذن آپ كى خدمت ميں حاضر بواتو آپ نے اُسے ركھ ديا اور آپ نماز كے ليے كھڑے ہو گئے اور آپ نے پانی استعال نہيں كيا (يعنی از سرنو وضونييں كيا)۔

638 - صديث بُول: آخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِیُ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ، آنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ، آخُبَرَهُ، آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آخُبَرُتُهُ آنَّهَا قَرَّبَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَنَبًا مَشُويًّا، فَاكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا

ﷺ عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: سیّدہ اُم سلمہ ذاہ ہا'جو نبی اکرم مُٹاہی کُٹی کی زوجہ محتر مہ ہیں' اُنہوں نے عطاء کو یہ ہتایا کہ ایک مرتبہ اُنہوں نے اکرم مُٹاہی کی خدمت میں بھنے ہوئے پہلو ( کا کوشت ) پیش کیا' نبی اکرم مُٹاہی کی خدمت میں بھنے ہوئے پہلو ( کا کوشت ) پیش کیا' نبی اکرم مُٹاہی کی نے اُسے کھایا' پھر آ پنماز کے لیے کھڑے ہوگے اور آ پ نے از سرنو وضونہیں کیا۔

(بقيرماشيم في كرفت ) الوضوء مها مست النار، حديث: 161، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب الرخصة في ذلك، حديث: 485، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، بأب ترك الوضوء مها غيرت النار، حديث: 184، مصنف ابن اتى شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يتوضأ مها مست النار، حديث: 516، السنن الكبرى للنسائي، كتاب المزارعة، الشقاق بين الزوجين، حديث: 4556، مسند احمد بن حنيل ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، حديث: 1933، مسند ابى يعلى الموصلى، أول مسند ابن عباس، حديث: 2670، المعجم الاوسط للطبراني، بأب الالف، من اسمه احمد، حديث: 1186

639 مديث بُول: أَنْبَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالا: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ: فَرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ: فَرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبُزٌ وَلَحْمٌ، ثُمَّ دَعَلتُ مَعَ آبِي فَلَا الشَّهُ عَلَى الظَّهْرَ، ثُمَّ دَعَل بِفَصْلِ طَعَامِهِ فَاكُلَ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَصَّا قَالَ: ثُمَّ حَلَب لَنَا فَصَنعَ لَنَا مَعَ اللهِ مَا وَجَدَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمْ ؟ فَأَتِى بِهَا فَاعْتَقَلَهَا، ثُمَّ حَلَب لَنَا فَصَنعَ لَنَا بَعُسَا، فَلَا مِنْ شَيْءٍ ؟ فَوَاللهِ مَا وَجَدَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمْ ؟ فَأْتِى بِهَا فَاعْتَقَلَهَا، ثُمَّ حَلَب لَنَا فَصَنعَ لَنَا بَعُنَا إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا، ثُمَّ مَعْ عُمَر فَوْضِعَتْ هَاهَنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبُزٌ وَلَحُمٌ، وَهَا المَعْلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا، ثُعَ عُمَر فَوْضِعَتْ هَاهَنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبُزٌ وَلَحُمٌ، وَهُ عَمْر عَوْضِعَتْ هَاهَنا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبُزٌ وَلَحُمٌ، وَكَمْ الْحَالِ عُمْرُ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا.

\* حضرت جابر بن عبدالله و التحذيبان كرتے ميں ايك مرتبه بى اكرم مَثَّ النَّامُ كَى خدمت ميں رونى اور گوشت پيش كيا كيا ، پھر آپ نے وضوكا پانى منگوايا اور وضوكيا 'اور ظهركى نماز اواكى' پھر آپ نے بچا ہوا كھانا منگوايا اور اُسے كھاليا ' پھر آپ نماز كے ليے كمر َ ہے ہوئے اور آپ نے از سرنو وضونييں كيا۔

حضرت جابر بن عبداللہ فالتُونیان کرتے ہیں ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر فالتُونی کے ساتھ (اُن کے گھریں) داخل ہوا تو اُنہوں نے دریافت کیا: کیا پچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ کی شم! اُنہیں پچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا تو اُنہوں نے دریافت کیا: تہماری بحری کہاں ہے؟ وہ بکری لائی گئ تو اُنہوں نے اُسے با ندھااور ہمارے لیے اُس کا دودھ دوھ کر ہمارے لیے جیس تیار کیا 'وہ ہم نے کھالیا' پھرہم نماز کے لیے اُٹھے تو حضرت ابو بکر ڈاٹھونے از سرنو وضوئیس کیا۔ پھرائس کے بعد میں ایک مرتبہ حضرت عمر جائٹون کے ساتھ (اُن کے گھریں) داخل ہوا تو وہاں ایک بڑا تھال رکھا گیا جس میں روٹی اور گوشت موجود تھا' حضرت عمر جائٹونے اُسے کھایا' پھروہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے از سرنو وضوئیس کیا۔

640 - صديث نبوى: أَخْبَوَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ \* \* يَهِى روايت اليك اورسند كي بمراه حضرت جابر بن عبدالله وَلَاتُونُ كِحوالے مِنْقُول ہے۔

641 - آ ثارِ<u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، اَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّت النَّالُ

\* امام جعفر صادق مُسَلَيْهُ فرماتے ہیں: حضرت علی ڈالنَّنَهُ آگ پر کِی ہوئی چیز (کو کھانے کے بعد) از سرنو وضونہیں کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

642 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُق، اَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادٍ ، اَخْبَرَ فَى اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَدُرِى مِمَّا ذَا اتَوَضَّا ؟ اَخْبَرَ فَى اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَدُرِى مِمَّا ذَا اتَوَضَّا ؟ اَخْبَرَ فَى اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَدُرِى مِمَّا ذَا الْوَضَّا ؟ اللهِ عَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا ابْالِي مِمَّا تَوَضَّاتُ ، اَشْهَدُ لَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ مَا اللهِ مَرْدَ وَسُلَمْمَانُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَنْدِهِ وَمَا تَوَضَّا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا صَلّى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلّمَ ، اكْلَ كَتِفَ لَحْمٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوَضَّا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا صَلّى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلّمَ ، اكْلَ كَتِفَ لَحْمٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوَضَّا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا صَلّى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلّمَ ، اكْلَ كَتِفَ لَحْمٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوَضَّا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا صَلّى اللهُ عَنْدِهُ وَسَلّمَ ، اكْلُ كَتِفَ لَحْمٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوَضَّا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا اللهُ عَنْدِهُ وَسَلّمَ ، اكْلَ كَتِفَ لَحْمِ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاقِ وَمَا تَوَضَّا قَالَ: وَسُلَمْمَانُ عَالِي اللهُ عَنْهُ إلَا الْعَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعُلَالُهُ عَلَى اللهُ الْمُولِ اللهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعُرْمُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

میں بحث ہوگئ حضرت ابو ہریرہ دُلی فیڈ کا یہ خیال تھا (کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد) وضولا زم ہوتا ہے اُنہوں نے فرمایا اے ابن عباس! کیا تم یہ جانے ہوکہ کن صورتوں میں مجھے وضو کرنا لازم ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضرت ابو ہریرہ دُلی فیڈ نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضرت ابو ہریرہ دُلی فیڈ نے جواب دیا: میں تو پیر کے فکڑ ہے بھی کھالوں تو اُس کے بعد از سرنو وضو کروں گا۔حضرت عبداللہ بن عباس جُلی فین نے فرمایا: میں اس بات کی پروانہیں کرتا کہ میں اس قسم کی صورت ِ حال میں وضو کرتا ہوں (یانہیں کرتا) میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ نبی اکرم مُلی فیڈ نے شانے کا گوشت کھایا' پھر آپ نماز کے لیے کھڑ ہوئے اور آپ نے از سرنو وضونہیں کیا۔

أس وقت سلیمان بن بیار نامی راوی ان دونول صاحبان کے ساتھ موجود تھے۔

643 - آ تا رَصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَطَاءِ النُحُرَاسَانِيّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ عُثْمَانَ : بُنَ عَنْقَانَ، اَكَلَ طَعَامًا قَدُ مَسَّتُهُ النَّارُ، ثُمَّ مَضَى إلَى الصَّكَرةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ: وَلَا آعُلَمُ إلَّا قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُثُمَانُ: تَوَضَّا ثَكَلَ طَعَامًا قَدُ مَسَّتُهُ النَّارُ، ثُمَّ مَضَى إلَى الصَّكَرةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ: وَلَا آعُلَمُ إلَّا قَالَ: وَلَا آعُلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآكَلُتُ كَمَا آكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآكَلُتُ كَمَا أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآكَلُتُ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

644 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ آبِى عَوُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ: قَالَ اَبُو هُرَيُرَةَ: الْمُوضُوءُ مِمَّا مَسَتِ النَّارُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَكَيْفَ يُسْاَلُ اَحَدٌ وَفِينَا اَزُوَا مُ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَسَلَّمَ وَقَدُ اللهِ عَرْفًا اَوْ كَتِفًا فَاكُلَ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا أَنَا فَيَا وَلُهُ عَرْفًا اللهُ عَرُفًا اللهُ عَرْفًا أَوْ كَتِفًا فَاكُلَ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ

\* عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر پرہ و النفؤاس بات کے قائل سے کہ آگر پر پی ہموئی چیز (کوکھانے کے بعد) وضولا زم ہوتا ہے تو مروان نے کہا: کسی اور محض سے اس بارے میں کیے سوال کیا جا سکتا ہے جبکہ ہمارے درمیان نبی اکرم مُنافیق کی از واج موجود ہیں جو ہماری ما کیں ہیں۔راوی بیان کرتے ہیں: تو مروان نے مجھے سیّدہ اُم سلمہ فی اُنٹی کے پاس بھیجا میں نے اُن سے سوال کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: ایک مرتبہ نبی اکرم مُنافیق میرے پاس تشریف لائے آپ وضو کر چکے ہے میں نے آن سے سوال کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: ایک مرتبہ نبی اکرم مُنافیق میرے پاس تشریف لائے آپ وضو کر چکے ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک ہٹری (والا گوشت) یا شانے کا گوشت پیش کیا تو آپ نے اُسے کھایا 'پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوے اور آپ نے از سرنو وضونہیں کیا۔

645 - حديث بوي عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

マルムハデ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الصَّلَاةِ فَوَاَى بَعُضَ صِبْيَانِهِ مَعَهُ عَرُقُ، فَاخَذَهُ فَانْتَهَشَ مِنْهُ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى ﷺ ابراہیم خَعْی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مُنَّ اِلَیْ نماز کے لیے تشریف لے جانے گئے و آپ نے کی بیچے کے ہتھ میں (گوشت والی) ہُری دیکھی آپ نے اُسے لیا اور اُس میں سے دانتوں کے ذریعہ نوچ کر کھایا اور پھر تشریف لے گئے اور نماز اداکر لی۔

646 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنُ خَالِهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يوْمَ الْجُمُعَةِ يُبَيَّتُ لَهُ فِى بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَيُحَدِّثُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اَخْبِرْنِى مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا رَايَّتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ هُو وَاصْحَابُهُ فِى بَيْتِه، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا رَايَّتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ هُو وَاصْحَابُهُ فِى بَيْتِه، فَعَادَ أَنُ الْمُهُونَةِ فِيهَا خُبُرٌ وَلَحْمٌ فَرَجَعَ بِاَصْحَابِهِ فَاكُلَ وَاكَدُوا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّكَرِةِ وَلَمْ يَتَوضَا

\* کربن اسحاق اپنے ماموں کے حوالے سے دوایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھا جہد کے دن اپنی خالہ سیّدہ میمونہ فلا تھا کے ہاں رات بسر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بات چیت کررہے تھے تو کسی شخص نے اُن سے کہا: آپ جھے بتائیے کہ جو چیز آگ پر پکی ہوئی ہے اُسے کھانے سے وضولا زم ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس بھا تن فرمایا: میں تہمیں صرف وہی بات بتاؤں گا جو میں نے نبی اکرم من اللی تاکہ میں موجود وہی بات بتاؤں گا جو میں نے نبی اکرم من اللی تاکہ کو کرتے ہوئے و یکھائے نبی اکرم من اللی تاکہ اور آپ کے اصحاب آپ کے گھر میں موجود سے اسی دوران مؤذن آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جانے کے لیے گھڑے ہوئے؛ جب آپ دروازے پر پہنچ تو آپ کی ضدمت میں ایک بیالہ پیش کیا گیا جس میں روثی اور گوشت موجود تھا آپ اپنے اصحاب کے ساتھ والی تشریف لائے آآپ نے اُسے کھایا' اُن حضرات نے بھی اُسے کھایا' بھر نبی اکرم منگری نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اربر نو وضوئیس کیا۔

از سر نو وضوئیس کیا۔

647 - آثار صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اَكُلَ ابُو بَكُرِ الْصِّدِيْقُ رَضِى اللهُ عَنُهُ، كَيْفَ لَحْمٍ اَوْ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى لَنَا وَلَمْ يَتَوَضَّا، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَلَمْ يَتَوَضَّا، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ يَدَهُ

\* حضرت جابر بن عبدالله ڈائٹھئا بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹھئانے شانے یا شاید کلائی کا گوشت کھایا اور پھر کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے جمیس نماز پڑھائی اور از سرنو وضونہیں کیا۔

عطاء کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ حضرت جاہر ڈاٹٹوٹنے یہ بھی کہاتھا کہ اُنہوں نے گفی بھی نہیں کی اورا پنا ہاتھ بھی نہیں دھویا' میرا خیال ہے کہ اُنہوں نے یہ کہاتھا کہ اُنہوں نے اپنا ہاتھ یو نچھ لیاتھا۔

648 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ: اَكُلَ ابُو بَكُرٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا 649 - آ ثارِ حابِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيِّ، عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: اَكَدُنَا مَعَ اَبِى بَكُرٍ خُبُزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّا، قَالَ مَعْمَرٌ: - قَدْ اَحْسَبُهُ قَالَ: إِلَّا اللَّهُ مَضْمَضَ -

\* \* حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت ابو بمرصدیق ڈٹاٹنڈ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا' پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اوراُ نہوں نے از سرنو وضونہیں کیا۔

معمرنا می راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہ روایت میں بدالفاظ ہیں کہ اُنہوں نے کلی کی تھی۔

650 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: اَتَيْنَا بِجَفَنَةٍ وَّنَحْنُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَامَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِى الطَّرِيقِ فَاكَلَ مِنْهَا وَاكَلْنَا مَعَهُ، وَجَعَلَ يَدْعُو مَنْ مَرَّ بِهِ، ثُمَّ مَضَيْنَا اِلَى الصَّكَرَةِ فَمَا زَادَ عَلَى اَنْ غَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ وَمَصْمَصَ فَاهُ، ثُمَّ صَلَّى

\* ایک مرتبہ ہم ایک تھا۔ یک مرتبہ ہم ایک تھال کے پاس آئے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود دلاللہ کے ساتھ تھے۔
انہوں نے تھال کے بارے میں حکم دیا تو اُسے راستے میں رکھ دیا گیا' حضرت عبداللہ بن مسعود دلاللہ نے ہم اس میں سے کھایا اور اُسے اُس میں سے کھایا اور جو خص وہاں سے گزرر ہا تھا وہ اُسے بھی دعوت دے رہے تھے' پھر ہم نماز کے لیے جلے گئے تو
مضرت عبداللہ بن مسعود دلاللہ نے ضرف اتناکیا کہا بی انگیوں کے کنارے دھوئے اور کھی کی اور نماز اداکر لی۔

651 - <u>آ ثارِ حابِ:</u> عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، آنَّهُ كَانَ اكلَ عُمَرُ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّا

\*\* حضرت جابر ڈلائٹٹؤ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ اُنہوں نے حضرت عمر ڈلاٹٹٹؤ کے ساتھ ایک پیالہ میں سے کھایا' پھروہ اُٹھے اور نماز اداکی اور از سرنو وضونہیں کیا۔

652 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ بَيْتِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَاكَلْنَا، وَمَعَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَمَصْمَضَ، وَغَسَلَ اصَابِعَهُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ

\* علقمہ بیان کرتے ہیں: ہارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تفظ کے گھر میں ایک بیالہ لایا گیا، جس میں روثی اور گوشت موجود تھا' ہم نے اُس میں سے کھایا' حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تفظ نے بھی ہمارے ساتھ (کھانا کھایا) پھر اُنہوں نے مغرب کے وقت گُلی کی اورا بنی انگلیوں کو دھولیا (اورنمازاداکی)۔

653 • آ ثارِ صحاب: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَطَاءٌ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّارُ بَسَرَكَةُ اللَّهِ، وَمَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تُحَرِّمُهُ وَلَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا ذَخَلَ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ

مِـمَّا خَـرَجَ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَامَّا قَوْلُهُ: لَا تُعِلُّ مِنْ شَيْءٍ لِقَوْلِهِمُ: إِذَا مَسَّتِ النَّارُ الطِّلَاءَ حَلَّ، وَقَوْلُهُ: لَا تُحَرِّمُهُ لِقَوْلِهِمْ: الْوُصُوْء ُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

تُ الْ عَطَاءُ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِإنْسَانِ يَسْأَلُهُ، عَنْ ذَلِكَ: فَإِنْ كُنْتَ مُتَوَضِّنًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَإِنَّ الْكَوْمَانَ قَدْ مَسَّتُهَا النَّارُ فَلَا تَتَوَضَّا اللَّهُ عَلَى الْمُعْسَلِ بِالْحَمِيمِ بَاسًا وَيَتَوَضَّا بِهِ، وَاَنَّ الْاَدْهَانَ قَدْ مَسَّتُهَا النَّارُ فَلَا تَتَوَضَّا

مِنْهَا

\* حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹھ فرماتے ہیں: آگ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے سیکسی بھی چیز کو طلال یا حرام نہیں کرتی ہے اور جو چیز آگ پر کمی ہوئی ہو (اُسے کھانے کی وجہ سے ) وضولا زم نہیں ہوتا ہے اور وضو کسی ایسی چیز کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا جواندر

اور بو پیرا ت پر پی اول اور اسے صاحبی و جہتے ) در اور ایس اور کہ ہے اور در من میں پیرن رجیسے کا در ایس اور اور جاتی ہے وضوائس چیز کی وجہ سے لازم ہونا ہے جوانسان کے جسم میں سے با ہڑگلتی ہے۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹلا کے ان الفاظ کا تعلق ہے کہ ریکسی بھی چیز کو حلال نہیں کرتی ہے اس سے مراد ریتھی کہ

بعض لوگوں اس بات کے قائل ہیں کہ جب طلا وکوآگ پر پکالیاجائے تو وہ حلال ہوجا تا ہے۔اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈیا تھا کا یہ کہنا کہ یہ کسی چیز کورام نہیں کرتی ہے اس کی وجہلوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضولا زم ہوتا ہے۔

مہا کہ یہ کا می پیر و کرام بین کری ہے اس کی وجہو وں ایہ ہما کہ اٹ پر ہی ہوں پیر صاحب سے و کو اور ا ہونا ہے۔ عطاء بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائی کو سنا وہ ایک مخض کو یہ کہدرہے تھے جس نے اُن سے دریافت کیا تھا کہ اگرتم نے آگ پر کی ہوئی چیز کی وجہ سے وضو کرنا ہی ہے تو پھر تو تم گرم پانی کی وجہ سے شسل کیا کرو وہ مخض اس بات کا

قائل تھا كەگرم پانى ك ذرىعدوضوكرنے يا أس ك ذرىع عسل كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہاورا كركوئى تيل آگ پر پكايا كيا موتو أس كولگانے كى وجہ سے وضوالا زم نہيں موگا۔ 654 - آثار صحاب عَبُدُ الرَّذَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِي يَوِيْدَ، آنَهُ قَالَ: كُتَا نَاتِي ابْنَ

عَبَّاسٍ آخْيَانًا فَيُقَرِّبُ عَشَاء ةَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَيَتَعَشَّى وَنَتَعَشَّى، وَلَا يَزِيْدُ عَلَى أَنُ يَغْسِلَ كَفَيْهِ ويُمَضْمِضَ، وَلَا يَتَوَضَّاُ، ثُمَّ يُصَلِّى

ﷺ عبداللہ بن ابویزید بیان کرتے ہیں: ہم بعض او تات حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹنا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ سورج غروب ہونے کے قریب رات کا کھانا آ کے کرویتے تھے وہ رات کا کھانا کھاتے تھے اور وہ بعد میں صرف اپنے ہاتھ دھوتے تھے اور گئی کرتے تھے از سرنو وضونہیں کرتے تھے اور پھر نماز اداکر لیتے تھے۔

655 - آ ثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ: إِنَّ النَّارَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا طَيِّبًا

\* \* حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ اسے میں یہ بات منقول ہے کہ اُن سے آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: آگ صرف پاکیزگی میں اضافہ کرتی ہے۔

656 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِيْ ذِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا

مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى بَيْتِهِ فَقَرَّبَ لَنَا طَعَامًا وَنُودِى بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: إِذَا حَصَرَ هَلَا فَابْدَءُ وَا بِهِ فَاكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ بَعُ ضُهُمْ: آلا نَتَوَضَّا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُ: قَالَ يُقَالُ: الْوُضُوءُ مُمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ: مَا زَادَهُ النَّارُ إِلَّا طَيْبًا، وَلَوُ لَمُ تَصَدَّهُ النَّارُ لَمْ تَأْكُلُهُ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِنَا عَلَى طِنْفَسَةٍ - أَوْ عَلَى بِسَاطٍ - قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ

ﷺ مقسم بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس بھا جن کے ساتھ اُن کے گھر میں موجود سے اُنہوں نے ہمارے ساسے کھانا رکھا' اسی دوران نماز کے لیے اذان ہوگی تو اُنہوں نے فرمایا: جب بیسا منے آچکا ہوتو پہلے اسے نمنا لو لوگوں نے کھانا کھالیا تو بعض حضرات نے بیکہا: کیا ہم وضونہ کرلیں! تو حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھنے نے اُس محض سے کہا: یہ بات کہی جاتی ہے جاتی ہی جوئی چیز کھانے سے وضولا زم ہوتا ہے حالا نکہ آگ صرف یا کیزگی میں اضافہ کرتی ہواں کریے آگ پر پکا ہوانہ ہوتا تو تم اسے کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھرانہوں نے ایک چنائی پر ہمیں نماز پڑھائی' جے اُنہوں نے گھر میں بچھایا ہوا (یا پردے کے طور پرلاکایا) ہوا تھا۔

657 - آ تارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالَ: ظَوُلَا التَّلَمُّظُ مَا بَالَيْتُ اَنْ لَا اُمَصْمِصَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُبِيَ الله مات بين الردانتون مين كينيه بوئ ريشون كامعامله نه بوتو مين اس بات كى پروا نه كرون كه مين كتي نهيس كرتا-

658 - آ تارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّمَا الْوُصُوْءُ مِمَّا خَرَجَ، وَالصَّوْمُ مِمَّا دَحَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

ﷺ حضرت عبدالله بن مسعود بناته نئو ماتے ہیں: باہر نکلنے والے چیز کی وجہ سے وضولا زم ہوتا ہے اور روزہ اندر داخل ہونے والی چیز کی وجہ سے (ٹو ثنا ہے)' باہر نکلنے والی چیز کی وجہ سے نہیں (ٹو ثنا ہے۔)

659 - آ تارسحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ رَاشِدٍ قَالَ: اَحُبَرَنِى عُثْمَانُ بَنُ عُمَرَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ زَيْدٍ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَتَعَشَّيْتُ مَعَ آبِى طَلْحَةَ قَبْلَ الْمَغُوبِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنُ اَصْحَابِ النَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيْهِمُ ابَيُّ بُنُ كَعْبٍ فَحَصَرَتِ الْمَعْوِبُ فَقُمْتُ اتَوَضَّا فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعِرَاقِيَّةُ النِّي آحُدَثَتَهَا، مِنَ الطَّيْبَاتِ تَتَوَضَّا ؟ فَصَلَّوا الْمَعُوبَ جَمِيعًا وَلَمْ يَتَوَضَّنُوا

\* حضرت انس بن ما لک و التی تا این کرتے ہیں: میں مدینہ منورہ آیا؛ میں نے حضرت ابوطلحہ و التی کے ساتھ مغرب سے پہلے کھانا کھالیا' اُن کے ساتھ نبی اکرم سُلُونِیْ کے بچھ اصحاب بھی موجود سے جن میں حضرت اُلی بن کعب و التی موجود سے مغرب کا وقت ہواتو میں اُٹھ کر وضو کرنے لگا تیو اُلی تو اُلی معرات نے فرامایا: بیم القی شخص کون سانیا کام کرنے لگاہے' کیا یہ با کیزہ چیزیں معانے کے بعد وضو کرنے لگاہے' کیا یہ با کیزہ چیزیں کھانے کے بعد وضو کرنے لگاہے' کیا یہ با کم مغرب کی نماز اوا کی اور از سرنو وضو نبین کیا۔

660 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَالُتُ عَبِيدَةَ عَمَّا مَسَّتِ

النَّارُ، فَامَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتُ، ثُمَّ اَعْجَلَتُهُ حَاجَةٌ قَالَ: اَحْسَبُهُ دَعَاهُ الْآمِيرُ فَدَعَا بِلَبَنٍ وَّسَمْنٍ وَّخُبْزٍ، فَآكُلَ وَاكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَمَا تَوَضَّاَ. قَالَ ابْنُ سِيرِيْنَ: فَظَنَنْتُ إِنَّمَا اَرَادَ اَنْ يُرِيَنِي ذَلِكَ

\* این سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ ہے آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد (وضوکرنے) کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے بکری کے بارے میں خام دیا 'اُسے ذرخ کیا گیا' پھرائنہیں کوئی ضروری کا م پیش آگیا' میراخیال ہے کہ گورز نے اُنہیں بلالیا تھا' تو اُنہوں نے دودھاور گھی اورروٹی منگوائی' اُنہوں نے کھانا کھایا' اُن کے ساتھ ہم نے بھی کھایا' پھروہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور نمازاداکی اوراز سرنو وضونہیں کیا۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میرااندازہ ہے کہ اس کے ذریعہ وہ مجھے کر کے دکھانا چاہتے تھے ( کہاس صورت حال میں دضو لازم نہیں ہوتا )۔

661 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ اَنَّهُ كَانَ يَاكُلُ الشَّرِيْدَ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّا

\* القيق بن سلمه ريكهات تصاور پرنمازاداكريلية تصاوراز سرنووضونيس كرتے تھے۔

662 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْدَمُ وِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ اَبِى أُمَامَةَ التَّرِيْدَ وَاللَّحْمَ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّا

※ ﴿ ابوغالب بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابوامامہ ٹالٹھڑنے کے ساتھ مثر یداور گوشت کھا تا تھا' پھروہ نماز ادا کرتے تھے اور از سرنو وضونہیں کرتے تھے۔

664 - آ ثارِ صحابِ اَنْحَبَوَ لَمَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَمَالَ: اَخْبَوَ لَمَا يَحْيَى بُنُ رَبِيْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ اَبِى رَبَاحٍ يَعُولُ اَ وَخَرَوْنِى جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، اَنَّ اَبَا بَكُوٍ، اكَلَ كَيْفَ شَاةٍ اَوُ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمُ يَتَوَطَّاهُ، فَقِيْلً لَيُ الْحَبُونُ وَلَمُ يَتَوَطَّاهُ، فَقِيلً لَهُ وَرُاعًا، ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمُ يَتَوَطَّاهُ، فَقِيلً لَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

\* عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں: حضرت جابر بن عبدالله بالله فی نی ہمجھے یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ڈی نی نی کے شانے کا گوشت یا کلائی کا گوشت کھایا' پھروہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے ازسرنو وضونہیں کیا۔اُن سے کہا گیا: ہم آپ کے لیے وضوکا یائی لے کرآ کیں! تو اُنہوں نے فرمایا: میں بے وضونہیں ہوا تھا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الشِّدَّةِ

# باب: آ گ پر بکی ہوئی چیز کے بارے میں جوختی منقول ہے

- 665 - صديث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْاَحْنَسِ، آنَّهُ دَحَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقَالَتُ لَهُ: تَوَضَّا يَا ابْنَ آخِي؟ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنِي، أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

﴿ ابوسفیان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں: وہ سیّدہ اُم حبیبہ وَاللّا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے اُن صاحب کو سقو پلوائے ' پھروہ اُٹھ کر نماز اوا کرنے گئے تو سیّدہ اُم حبیبہ وُللہا نے اُن سے کہا: اے میرے بینیج اِٹم وضو کرلؤ کیونکہ میں نے نبی اکرم سَکھی کے کیا دشاوفر ماتے ہوئے شاہے: آگ پر کی ہوئی چیز (کوکھانے کے بعد) وضو کرو۔

معمر بیان کرتے ہیں. زہری نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھ تک بیروایت پیچی ہے کہ حضرت زید بن ثابت اور سیّدہ عائشہ صدیقہ ٹٹائٹیم آگ پر یکی ہوئی چیز ( کوکھانے کے بعد )از سرنو وضوکرتے تھے۔

666 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى سُلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى سُلَمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

قَالَ الزُّهْرِیُّ: وَبَلَغَیِیُ ذَلِكَ، عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّیِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* سیّده اُم حبیبہ بُنُ شَابیان کرتی ہیں: نبی اکرم سُلَیْنِ اُسے ارشاد فرمایا ہے: آگ پر کِلی ہوئی چیز (کوکھانے کے بعد) شوکروں

ز ہری بیان کرتے ہیں: حضرت زیدین ثابت اور سیدہ عائشہ ڈاٹھنا کے حوالے سے نبی اکرم مُکاٹیٹیزا سے اس کی مانندروایت مجھ کلہ پیٹی ہے۔

666 - سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب التشديد فى ذلك، حديث:169، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، باب الوضوء مما غيرت النار، الوضوء مما غيرت النار، حديث: 180، مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الطهارات، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار، حديث: 5 43، السنن الكبرى للنسائى، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، الامر بالوضوء مما مست النار، حديث: 181، شرح معانى الآثار للطحاوى، باب اكل ما غيرت النار , هل يوجب الوضوء ام لا، حديث: 235، مسند احديث المناع، حديث المرحبيبة بنت ابى سفيان رضى الله عنها، حديث: 26213، مسند ابى يعلى الموصلى، حديث المرحبيبة بنت ابى سفيان المرابع المؤمنين، حديث: 6985، المعجم الكبير للطبرانى، باب الياء ، ما استدت المرحبيبة زرج النبى صلى الله عليه وسلم، ابو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الاخنس ، حديث: 19361

667 - حديث بوى: آخبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخَبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ قَالَ: مَرَرُتُ بِآبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّا ، فَقَالَ: اَتَدُرِى مِمَّا اَتَوَضَّا مِنْ اَثُوَارِ اَقِطٍ آكَلُتُهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

\* \* ابراہیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ ﴿النَّحَدُ کَ پاس سے گزرا' وہ وضو کر رہے تھے' اُنہوں نے فرمایا: کیاتم جانتے ہوا میں نے پنیر کے پچھ کھڑے کھانے تھے اُن کی وجہ سے میں وضو کرر ہا ہوں میں نے نبی اکرم مُلَّ لَیْتُوا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: آ گ پر کمی ہوئی چیز کھانے کے بعداز سرنو وضو کیا کرو۔

668 - حديث بُوي: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ، أَنَّ إِسُرَاهِيْسَمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ، اَخْبَرَهُ أَنَّهُ، وَجَدَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ: إنَّمَا اَتَوَضَّا ُمِنْ اَثُوَارِ اَقِطٍ اَكَلْتُهَا، ِلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

🔻 ابراہیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ اُنہوں نے حضرت ابو ہریرہ والنُّفَةُ کومتحد کی حصِت پروضو کرتے ہوئے پایا تو حضرت ابو ہریرہ والفئذ نے فرمایا: میں نے پیرے کھ کلاے کھا لیے تھے جس کی وجہ سے میں وضو کررہا ہوں کیونکہ بی ا کرم مَنَّاتِیَا نے یہ بات ارشادفر مائی ہے: آگ پر کمی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو کرلو۔

669 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ: مَا أُبَالِي آغَــمَسْتُ يَدَىَّ فِي فَرُثٍ وَّدَم أَوُ أَكَلَتُ طَعَامًا قَدُ مَسَّتُهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ وَلَمُ اتَوَضَّا، قَالَ: وَبِه كَانَ الُحَسَنُ يَأْخُذُ

٭ 🤻 حضرت ابومویٰ اشعری پڑگنٹؤ بیان کرتے ہیں: میں اس بات کی کوئی پر وانہیں کرتا کہ میں اپنا ہاتھ لیدیا خون میں ڈبو دول یا میں آگ بریکا ہوا کھانا کھالوں اور پھر میں از سرنو وضو کیے بغیرنماز ادا کرلوں۔

راوی بیان کرتے ہیں:حسن بھری بھی اس کےمطابق فتویٰ دیتے تھے۔

670 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَايَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، خَرَجَ مِنْ عِنُدِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، قُلُتُ: مَا شَانُكَ يَا اَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ فَدَعَا بِطَعَامٍ لِلنَّاسِ فَٱكُلُ وَٱكْلُواْ، ثُمَّ قَامُوا إِنِّي الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّئُوا - آوُ قَالَ: فَمَا مَشُوا مَاءً -. كَانَ آنَسٌ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

\* \* ابوقلابه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک ڈائنٹو کودیکھا کہ وہ حجاج کے ہال سے باہر نکلے اور وہ خود کلامی کے انداز میں کچھ بات چیت کررہے تھے میں نے کہا: اے ابو حزہ ا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: میں اس شخص کے ہاں سے باہر نکلا ہوں' اس نے لوگوں کے لیے کھانا منگوایا تھا' اس نے کھایا کوگوں نے بھی کھانا کھایا' پھریہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے از سرنو وضونہیں کیا۔ (رادی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں:) اُنہوں نے پانی کوچھوا بھی نہیں۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) حضرت انس رٹھائٹ آ گ پر کمی ہوئی کھانے کے بعد از سرنو وضو کیا کرتے تھے۔

671 - آ تارِ صحاب: عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّ كَانَ يَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، حَتَّى يَتَوَضَّا مِنَ السُّكُر

\* سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر تنافشا آگ پر کی ہوئی چیز کو کھانے کے بعداز سرنو وضو کیا کرتے تھے یہاں تک کہوہ شکر کھانے کے بعد بھی وضوکرتے تھے۔

672 - آ ثارِ صحابة عَسْدُ الرَّذَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ بُرُقَانَ قَالَ: كَانَ ابُو هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْهِنَ عَبَّاسٍ، فَارُسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: اَرَايَتَ إِنْ اَحَدُّتُ دُهْنَةً طَيِّبَةً فَلَهَنْتُ بِهَا لِحُيتِى، اَكُنْتُ مُتَوَضِّنَا؟ فَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ اَحِى إِذَا حَذَّثُتَ بِالْحَدِيْثِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا مَصُوبٌ لَهُ الْآمُثَالَ جَدَلًا. قَالَ ابُو بَكُو: كَانَ مَعْمَرٌ، وَالزُّهُويُ يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

ﷺ جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ بٹائٹنڈ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد از سرنو وضو کیا کرتے سے ۔ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑائٹنا کو اس بارے میں اطلاع ملی تو اُنہوں نے حضرت ابو ہریرہ بٹائٹنا کو پیغام بھجوایا اور یہ کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر میں پاکیز ہوشل حاصل کر کے اُسے اپنی داڑھی پرلگا لیتا ہوں تو کیا مجھے اس کی وجہ سے وضو کرنا بڑے گا؟ حضرت ابو ہم یرہ بٹائٹنا نے فرمایا: اے میرے بہتے جا جب تمہیں نبی اکرم مٹائٹینا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر دی جائے تو تم بحث کرنے کے لیے اُس کے لیے مثالیں بیش نہ کیا کرو۔

معمراورز ہری بھی آگ پر یکی ہوئی چیز کھانے کے بعداز سرنو وضو کیا کرتے تھے۔

673 - آثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \* سالمُ حضرت عبدالله بن عمر عِلَيْ الرح مِين بيه بات نقل كرتے بين كه وه آگ پر كِي به و لَى چيز كھانے كے بعد از سرنو وضوكرتے تقد

674 - آ تارِصحابهِ عُرُوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا كَانَتْ تَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

\* اسیّده ما تشه صدیقه اللهٔ اے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعداز سرنو وضو کرتی

# م بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَاءِ الْحَمِيمِ باب: رم ياني ك ذريعه وضوكرنا

675 - آ ثارِ<u>صَابِ َ</u> اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيُهِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ \* ندبن اسلم النوادكايد بيان قل كرت بين كده خرت عمر وفات كرم يانى ك وريع شل كياكرت سے - 676 • آ تار صحاب عبد الرّزّاق، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ النّوْب، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَعَوَضَا بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ

\* نافع بيان كرت بين : حضرت عبد الله بن عمر وفات الله كرم يانى ك وريعه وضوكيا كرت سے -

\* الله الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّا

مِنهُ. مِنهُ.

\* \* حفرت عبدالله بن عباس و الله الله عن عباس و الله الله عن ا

وَيُتُوَطَّا بِهِ؟

قَالَ: كَلا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا گرم پانی کے ذریعہ وضوکرنے یا عسل کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے؟ اُنہوں نے کہا جی نہیں!

# بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِمَّا أُكِلَ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَمَا مَسَّتِ النَّارُ الْفَاكِهَةِ وَمَا مَسَّتِ النَّارُ البَّارِ بِلَى موتى چيز كھانے كے بعدگتى كرنا

679 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اكْنُتَ مُتَوَظِّنًا مِنَ اللَّحْمِ وَغَاسِلَ يَدِكَ مِسَ ٱلْمَرِهِ؟ قَالَ: نَعُمُ قُلْتُ: بِالشَّنَانِ اَوْ بِمَاءٍ؟ قَالَ: بَلُّ بِالْمَاءِ إِنَّمَا الْاُشْنَانُ شَىءٌ اَحُدَثُوهُ، قُلْتُ: اَفَرَايَتَ الْوَدَكَ مَسَمُ نَا، اَوْ رُبَّنَا، اَوْ وَدَكَا اكَلْتَ مِنْهُ اكْنُتَ غَاسِلَ يَدِكَ مِنْهُ، اَوْ مُتَمَضَّمِضًا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَمِنُ خُبْزٍ وَّحْدَهُ؟ قَالَ: وَلا المَضْمِضُ مِنْهُ وَلَا اَعُسِلُ يَدَى

\* این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ گوشت کھانے کے بعداز سرنو وضو کریں گے اور اس کے بعدائی کو دھو کیں گے اور اید؟ اس کے بعدائی ہون کے ذریعہ یا صرف پانی کے ذریعہ؟ اس کے بعدائی باتھ کو دھو کیں گے دریعہ کی انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے کہا: صابن کے ذریعہ یا صرف پانی کے ذریعہ کی انہوں نے فر مایا: بلکہ صرف پانی کے ذریعہ کی کوئلہ صابن ایک ایس چیز ہے جولوگوں نے بعد میں ایجاد کی ہے۔ میں نے کہا: چربی یا محکی ارتبار کھی اور سے کہا ہے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ اس کے وریافت کیا: تو کیا صرف روٹی کی وجہ سے کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: تو کیا صرف روٹی کی وجہ سے کریں گے؟ انہوں نے خواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: تو کیا صرف روٹی کی وجہ سے کریں گے؟ انہوں نے خواب دیا: جی نہیں ایمن کے دھووں گا۔

680 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الشِّمَارُ الْحِرِيزُ وَالْمَوْزُ قَالَ: لَمْ اَكُنْ لِاَعْسِلَ مِنْهَا يَدَىَّ وَلَا اُمَصْمِصُ إِلَّا اَنْ تُقَذِّرَنِي اَنْ يُلْصَقَ شَيْءٌ مِنْهَا بِيَدَىَّ، فَامَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا، قُلْتُ: فَمَا شَانُكَ تُمَ ضَمِصُ مِنَ اللَّحْمِ مِنُ بَيْنِ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّحْمَ يَذْخُلُ فِي الْآصُرَاسِ وَالْآسْنَانِ قُلْتُ: اَرَايَتَ لَوُ عَلِمْتَ اَنَّهُ لَمْ يَسَدُخُلُ فِي اَسْنَانِكَ مِنْهُ شَيْءٌ اَكُنْتَ مُبَالِيًّا الَّا تُمَصُّمِضَ؟ قَالَ: لا، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ اُبَالِي الَّا اَتَمَضُمَضَ مِنْهُ اَبَدًا

**€**1∧∠**)** 

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: خریز (شایداس سے مراد تربوز ہے) یا کیلا ان بھلوں (کا کیا تھم ہوگا؟) اُنہوں نے جواب دیا: میں ان کی وجہ سے نہ تو اپنے ہاتھ دھوؤں گا اور نہ بی گئی کروں گا 'البت اگر میرے ہاتھ پر گئی گئی کروں گا 'البت اگر میرے ہاتھ پر گئی گئی گئی کروں گا 'البت اگر میرے ہاتھ پر چپک جائے (تو پھر دھولوں گا) اس کے علاوہ صورت ِ حال ہوتو پھر نہیں دھوؤں گا۔ دھوؤں گا۔

681 - آثارِ اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: حَدَّثِينَ ابُو جُريْجٍ قَالَ: حَدَّثِينَ ابُو الزُّبَيْرِ، اللهِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُلُهُ اللهِ يَعُلُهُ اللهِ يَعُلِي اللهِ يَعُلُهُ اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُلُونُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ ال

\* حضرت جابر بن عبدالله رفائنو فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر رفائنو کر وفی اور گوشت لے کر ہمارے پاس آئے ہم نے اُسے کھالیا 'پھراُنہوں نے پانی منگوا کراُس سے کملی کی اور از سرنو وضونہیں کیا اور پھروہ نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔

682 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ آبِى قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: تَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا تُمَضُّمِضُ مِنَ الْفَاكِهَةِ

\* ابن محیریز بیان کرتے ہیں: آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکر واور دووھ پینے کے بعد کُلّی کرؤالبتہ پھل کھانے کے بعد کُلّی نہ کرو۔

# بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ الْاَشُوبَةِ باب: كوئى چيزيينے كے بعدُكُنى كرنا

683 - صحيح البخارى، كتاب الوضوء ، بأب : هل يمضض من اللبن ؟، حديث: 207 صحيح مسلم، كتاب الحيض، الله بن عُبُهُ الله بن عُبُهُ الله بن عُبُهُ الله بن عُبُهُ الله العيض، اللبن المنح الوضوء ، جماع ابواب الانعال اللواتي لا باب نسخ الوضوء مما مست النار، حديث: 563، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء ، جماع ابواب الانعال اللواتي لا توجب الوضوء ، بأب ذكر الدليل على ان المضمضة من شرب اللبن استحباب لازالة، حديث: 47، مستخرج ابي عوانة، عبد الطهارة، بأب في المنصفة من شرب اللبن والدسم، حديث: 585، صحيح ابن حبان، (باقي عاشه الحصفية) مبتدا كتاب الطهارة، بأب في المنصفة من شرب اللبن والدسم، حديث: 585، صحيح ابن حبان، (باقي عاشه الحصفية بن طبات المنطقة المناب المنطقة المناب المنطقة المناب المنطقة المناب اللبن والدسم، حديث المنطقة المناب الم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَرِبَ لَبَنَّا فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا

\* عبيدالله بن عبدالله بيان كرت بين: نبي اكرم سَكَالْيَا في دوده بيا كيمر آپ نے اپنے منه ميں كلّى كى كيمرارشادفر مايا: اس میں چکنا ہٹ ہوتی ہے۔

684 - آ ثارِ صحابَ : عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي غَالِبٍ، أَنَّ اَبَا أُمَامَةَ كَانَ يُمَضُعِضُ مِنَ اللَّبَنِ، ثُمَّ يُصَلِّي

\* ابوغالب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوامامہ بٹائٹٹؤوودھ پینے کے بعد کئی کیا کرتے تھے اور پھرنمازادا کرتے تھے۔

685 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّيِحِيرِ قَالَ: شَرِبَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَبَّنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّكَاةِ، فَقُلْتُ: آلَا تُمَضِّمِضُ؟ قَالَ: لَا، أَبَالِيهِ اسْمَحُوا يَسُمَحِ اللَّهُ لَكُمّ

🗱 🛪 مطرف بن عبدالله بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس ڈاٹھنانے دودھ پیا' پھروہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے دریافت کیا: کیا آپ منگی نہیں کریں گے؟ أنهوں نے فرمایا: جی نہیں! میں اس بات کی پروانہیں کرتا عثم لوگ نری کرواللہ تعالیٰتمہارے ساتھ نرمی کرےگا۔

686 - آثار صحابة عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ مُطَرِّقٌ: آلَا تُمَصْمِضُ؟ قَالَ: لَا أُبَالِيهِ اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ) (النحل: 66)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدْ قَالَ: (لَبَنَّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ) (النحل: 66)

٭ 🤻 ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائٹنا نے دودھ پیا' پھروہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مطرف نے اُن ہے کہا: کیا آپ کلی نہیں کریں گے؟ اُنہوں نے فرمایا: میں اس کی پروانہیں کرتا'تم لوگ آسانی کروتمہارےساتھ آسانی کی جائے گی۔ ایک مخص نے کہا: اللہ تعالی تو یفر ماتا ہے:

" دیلیداورخون کے درمیان میں سے نکاتا ہے '۔

#### تو حضرت عبدالله بن عباس والطفيان فرمايا: الله تعالى في يتحى فرمايا به الله تعالى في يتحى فرمايا به:

(بقيه ماشيه مؤرَّثة ع) كتاب الطهارة، بأب نواقض الوضوء، ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الالبأن كلها، حديث:1174، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من اللبن، حديث:170، سنن ابن ماجه، كتأب الطهارة وسننها، باب المضمضة من شرب اللبن، حديث:498، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب البضيضة من اللبن، حديث: 85، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صِفة الوضوء، المضيضة من اللبن، حديث:187، السنن الكبرى للنسائي، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، المضمضة من اللبن، حديث:187، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب الجدث، بأب المضيضة من شرب اللبن وغيره مباً له دسومة، حديث:699 مسند احمد بن حنبل ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب، حديث:1898، مسند عبد بن حميد، مسند ابن عباس رضى الله عنه، حديث:650

"میدوددھ ہے جوخالص ہےاور پینے والوں کے لیے سیری کا باعث ہوتا ہے"۔

687 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: آخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ الرِّشُكُ، آنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنَّا، ثُمَّ قَامَ الْمَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: آلَا تُمَضْمِضُ؟ فَقَالَ: لَا اُبَالِيهِ بَالَةً اسْمَحُوا يُسْمَحُ لَكُمْ

\* مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑگائیا نے دودھ پیا' پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ایک کھڑے ہوئے وانہیں کرتا' تم لوگ نرمی کھڑے ہوئے تو میں نے دریافت کیا: کیا آپ گلی نہیں کریں گے؟ اُنہوں نے فرمایا: میں اس کی ذرابھی پروانہیں کرتا' تم لوگ نرمی کروتمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی۔

688 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَالْحَادِثِ الْاَعْوَرِ كَانَا يُمَصْمِصَانِ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

\* \* ابن سیرین ٔ حضرت انس بن ما لک رات نظاور حارث اعور کے بارے میں سیات نقل کرتے ہیں کدوہ وودھ پینے کے بعد تین نین بارتھی کیا کرتے تھے۔

689 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ آبِيْ قِلابَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: تُمَصْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

\* \* ابن محير يز فرماتے ہيں :تم دود ھے پينے کے بعد گلی کرو۔

690 - آثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَذَّلَنِي حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، شَوِبَ سَوِيقًا وَقِيقًا فِي مَسْجِدِ الْبَصُرَةِ، فَقَالَ لَهُ: الْغَصْبَانُ بُنُ الْقَبَعُثَرِيُّ: اَلَا تُمَصُّمِضُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْمَحُ يُسْمَحُ لَكُمْ، وَلَمْ يُمَصْمِصُ

\* حن بن سلم بیان کرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھا نے بھرہ کی مجد میں ستو اور آٹا طا ہوا مشروب پیا تو غضبان بن قبعثری نے اُن سے کہا: آپ گلی نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: تم نرمی کرو تنہار سے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے گلی نہیں گی۔

691 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ آبِى سَبْرَةَ، عَنُ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنُ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَيْبَرَ رَوْحَةً، دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمَ بِاذْوَادِهِمْ، فَمَا أَيْى إِلَّا بِسَوِيقِ فَلَاكَ وَلُكْنَا، ثُمَّ قَامَ فَمَصْمَصَ وَمَصْمَصْنَا وَصَلَّى الظُّهْرَ - آوِ الْعَصْرَ -

\* اسوید بن نعمان بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَلَّ اَیُّوْم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جب ہم صہباء کے مقام پر پہنچ اور ہمارے اور خیبر کے درمیان تھوڑ اسافا صلدرہ گیا تو نبی اکرم مَلَّ اِیُّوْم نے لوگوں کو کھانے پینے کا سامان لانے سے لیے کہا

تو آپ کی خدمت میں ستو پیش کیے گئے' آپ نے اُنہیں بھا تک لیا'ہم نے بھی اُنہیں بھا تک لیا' پھر آپ کھڑے ہوئے' آپ نے گُلّی کی'ہم نے بھی گُلّی کی' پھر آپ نے ظہر کی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)عصر کی نمازادا کی۔

692 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: تُمَضَّمِضُ مِنَ الْاَشُوبَةِ النَّبِيذِ وَالْعَسَلِ وَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ إِنِّى لَاَشُوبُ النَّبِيذَ فِى الْمَسْجِدِ، فَمَا أُمَضُّمِصُ حَتَّى أُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ الْعَسَلُ بِالْفَمِ لَا السَّوِيقُ الْجَشِيشُ قَالَ: لا ذَلِكَ شَىءٌ يَسْتَمْسِكُ بِالْفَم

\* ابن سیرین بیان کرتے ہوں ایس نے عطاء سے دریافت کیا آپ مشروبات پینے کے بعد گئی کریں گئے جیسے: نبیذیا شہد یاستو یا دودھ؟ اُنہوں نے فر مایا: گئ بیس! اللہ کی میں مجد میں نبیذ نہیں پیوں گا اور نہ ہی گئی کروں گا یہاں تک کہ نمازادا کرلوں۔ ایک شخص نے اُن سے کہا ستو 'جوکوٹے ہوتے ہیں؟ تو اُنہوں نے فر مایا: جی نہیں! یہ وہ چیز ہے جو مند میں رُک جاتی

# بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيذِ

# باب: نبیذے ذریعہ وضوکرنا

693 صديث نوى: عَبُ السَّرَّاقِ، عَنِ النَّوْدِي، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ اَبِى فَزَارَةَ الْعَبْسِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ، مَوْلَى عَمُرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلانِ فَقَالَا: نَشْهَدُ الْفَصِحُرَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: لَيْسَ مَعِى مَاءٌ، وَللْكِنُ مَعِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: لَيْسَ مَعِى مَاءٌ، وَللْكِنُ مَعِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمُرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا. قَالَ السَّرَائِيلُ فِي حَدِيْدِهِ: ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمُرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا. قَالَ اِسْرَائِيلُ فِي حَدِيْدِهِ: ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمُرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا. قَالَ اِسْرَائِيلُ فِي حَدِيْدِهِ: ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمُرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّا. قَالَ اِسْرَائِيلُ فِي حَدِيْدِهِ: ثُمَّ

 جهاگيري مصنال عيد عنوو عود بعدي

ایک مشکیزہ ہے جس میں نبیذ موجود ہے۔ تو نبی اکرم مَثَلَّقِرُ نے فرمایا بھجور پاک ہوتی ہے اور پانی کرنے والا ہے تم وضو کرو۔ اسرائیل نامی راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ قل کیے ہیں چھرنبی اکرم مَثَلِثَیْمَ نے میج کی نماز اوا کی۔

694 - آ تَارِصَابِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ السَّمَاعِيْلَ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَوَضَّا بِلَهِنٍ وَّلَا

نَبِيلٍ

\* \* حسن بصرى فرماتے ہیں: دودھ یا نبیذ کے ذریعہ وضونہ کرو۔

695 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءِ اللَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنُ يُتَوَضَّا بِاللَّبَنِ

\*\* ابن جرتج عطاء كي بار عيس بيبات تقل كرتے بين كدوه دوده كذريعدوضوكرنے كوكروه قرارديتے تھے۔

## بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْحَلْقِ

باب: تچھنےلگوانے یا سرمنڈ وانے کے بعد وضوکرنا

696 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ قَالَ: يَغْسِلُ عَنْهُ الذَّمَ، وَيَتَوَضَّاُ، قُلْتُ: اَرَايَتَ اِنْسَانًا حَلَقَ رَاْسَهُ وَاحْتَجَمَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا

\* عطاءایسے خص کے بارے ہیں جس نے پھنے لگوائے ہوں یو آپ ہیں: وہ خون کو دھو لے گا اور وضوکرے گا۔ ہیں نے کہا: ایسے خص کے بارے ہیں آپ کی کیا رائے ہے جوا پنا سر منڈوا تا ہے اور پھنے بھی لگوالیتا ہے تو کیا اُس پر خسل واجب ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

697 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَهُو يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ: التَعْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا الْبَاعِمُ وَالْكِنْ اَغْسِلُ الْثَرَ الْمَحَاجِمِ

\* \* منصور بیان کرتے ہیں: میں ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اُس وقت سیجینے لگوار ہے تھے میں نے عرض کی: اے

ابوعمران! کیا آپ آ جنسل کریں ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: جن نہیں! میں تجھنے لگوانے کے مقامات کودھودوں گا۔ وہ جن مقامات کودھودوں گا۔

698 - اقوالِ تابِعين:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ اِذَا حُتَجَمَ

\* \* مجامد بیان کرتے ہیں: آ دی جب کچھنے لکوائے گا تو وہ مسل کرےگا۔

699 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا فِي الْمُحْتَجِمِ: يَغْسِلُ ٱلْرَ الْمَحَاجِمِ فَيَتَوَضَّاُ، ثُمَّ يُصَلِّى

\* \* حسن بھری اور قادہ مجھنے لگوانے والے فض کے بارے میں یے نرماتے ہیں: وہ مجھنے لگانے کے مقام کودھو لے گااور پھروضو کر کے نماز اداکر لے گا۔ 700 - آ ثارِ <u>حاب</u> عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنُ اَبِى عُمَرَ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْمَحَاجِمِ

﴿ حَفرت عبدالله بَن عباس وَ اللهُ الرب مِن يه بات منقول ہے کہ وہ کچھنے لگانے کے مقام کود حولیا کرتے تھے۔ 701 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ السَّرَّ اَقِ، عَنُ اِسْسَرَ اِنْدُ لَ بُنِ يُونُسَ، عَنْ ثُويْرِ بُنِ اَبِيُ فَاحِتَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحِبُ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحِجَامَةِ

ﷺ تورین ابوفاختہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹنڈ اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ بچھنے لگوانے کے بعد خسل کیا جائے۔

702 - آ ثارِ حَابِہ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ اَغْتَسِلَ مِنْ حَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالمُوْسَى، وَالحَمَّامِ، وَالجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

قَالَ الْآعْمَىشُ: فَلَاَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: مَا كَانَ يَرَوُنَ غُسُلًا وَاجِبًا، إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَكَانُوْا يَسْتَحِبُّونَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

\*\* حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹیؤ فرماتے ہیں : مجھے میہ بات پسندے کہ پانچ کاموں کے بعد میں عسل کردں : مجھنے لگوانے اُستعال کرنے جمام میں جانے جنابت لاحق ہونے اور جمعہ کے دن۔

اعمش بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم تخفی سے کیا تو اُنہوں نے کہا: پید حفرات اس عنسل کو دا جب نہیں سمجھتے تھے صرف غسلِ جنابت کو دا جب سمجھتے تھے اور بید حضرات جمعہ کے دن عنسل کو مستحب سمجھتے تھے۔

703 - اتوال تابعين: عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: إِذَا احْتَجَمَ الوَّجُلُ اغْتَسَلَ \*\* ابن سِيرِيْنَ قَالَ: إِذَا احْتَجَمَ الوَّجُلُ اغْتَسَلَ \*\* ابن سِيرِين بيان كرتَ مِين: جب كُنُ شَخْص يَجِينَ لَلُوائِ تَوْوهُ سُل كرتٍ \_\_

بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهُرَانَى وُضُونِيهِ

باب: جب کوئی شخص وضو کے دوران بے وضو ہوجائے

704 - اتوال تابعين:عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: فَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَوَضَّا رَجُلْ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ اَعْصَائِه، وَبَقِى بَعْضْ، فَاَحْدَتَ وُصُوءٌ مُسْتَقْبَلْ

\* الله عطاء فرماتے ہیں جب کوئی شخص وضو کررہا ہوا درا بھی وہ کچھاعضاء سے فارغ ہوا ہوا در کچھاعضاء ہاتی ہوں اورای دوران اُس کا وضوٹوٹ جائے تو وہ نئے سرے سے وضو کرے گا۔

ُ 705 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: إِذَا آحُدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ اَنْ يُتِمَّ وُضُوْءَةَ السُّتَانَفَ الْوُصُوْءَةَ النُّوصُوءَةُ السُّتَانَفَ الْوُصُوءَ وَ

\* 🕸 آدہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص وضو کمل کرنے ہے پہلے بے وضو ہوجائے تو وہ سے سرے سے وضو کرے گا۔

# بَابُ المَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ

### باب: وضوکرنے کے بعدرومال کے ذریعہ یونچھنا

706 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمِنْدِيلِ الْمُهَدَّبِ اَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ الْمَاء؟ فَابَى اَنْ يُرَخِّصَ فِيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَىٰءٌ أُحُدِث، قُلُتُ: اَرَايَتَ اِنْ كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ يُذُهِبَ الْمِنْدِيلُ عَنِّى بَرُدَ الْمَاءِ؟ قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذًا

\* این جرتی بیان کرتے ہیں: عطاء سے پلووالے رومال کے بارے میں دریافت کیا گیا ہی آ دمی اُس کے ذریعہ پائی کو پونچھ لے گا؟ تو اُنہوں نے اس بارے میں رخصت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیا کی چیز ہے جو بعد میں سامنے آئے گی۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہا گرمیر ایدارا دہ ہو کہ اُس رومال کے ذریعہ پائی کی شنڈک مجھ سے دور ہو جائے ؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

707 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، وَالتَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ الَّهُمَا تحرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوْءِ لِلصَّكاةِ

\* \* ابراہیم تخفی اور سعید بن جبیر نماز کے لیے وضو کے بعدرو مال استعمال کرنے کومکرو وقر اردیتے تھے۔

708 - آ ٹارِصحابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ كَالَ: قَاذَا تَوَضَّاتَ فَكَا تَمَنْدَلُ

\* 🛪 حضرت جابر بن عبدالله طالفنا فرماتے میں : جب تم وضو کروتو رو مال استعمال نہ کرو۔

709 - آ ٹارِ صَابِہِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ اَبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَرِهَ اَنُ يَّمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ مِنَ الْوَضُوْءِ، وَلَمْ يَكُرَهُهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ وضو (کے پانی) کورومال کے ذریعہ یو نچھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے البتہ وہ غسلِ جنابت کے بعد پانی کو پو نچھنے کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔

710- اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِيُ اِسْحَاقَ، اَنَّ ابْنَ اَبِي لَيْلَى، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ كَانُوُا يَكُرَهُوْنَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوْءِ لِلصَّلَاةِ

ت \* \* ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ابن ابولیلی مجاہداور سعید بن جبیر نماز کے لیے وضو کرنے کے بعدرو مال کے استعمال کو مر و سمجھتہ تھ

711 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبَ كَانَ يَكُرَهُ أَنُ تَمْسَحَ

**€**191€

عَنْكَ بِالنَّوْبِ الْوَضُوءَ.

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پینی ہے کہ سعید بن میں بات کو مکروہ سجھتے تھے کہتم وضو کے پانی کو کڑے کے ذریعہ پونچھلوں

ُ 712- اقوالُ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ آبِيْهِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَابَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ، كَانَا يَكُرَهَان ذَٰلِكَ

ﷺ پیمی کے صاحبز ادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ سعید بن میتب اور ابوالعالیہ ریاحی یہ دونوں صاحبان اے مروہ سجھتے تھے۔

713 - 11 ثارِ صَامِد: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِيُ خَالِدٍ، عَنْ حَكِيْمِ بُنِ جَابِرٍ، اَنَّ حَسَنَ بُسَ عَلِيٍّ، تَوَضَّاءَ ثُمَّ دَعَا بِرُقَعَةٍ يُنَشِّفُ بِهَا قَالَ: فَرَاثَهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ: فَرَايَتُهُ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَمَقَتُهُ، فَرَايَّتُ مِنَ اللَّيْلِ كَانِّى اَقِىء ُ كَبِدِى فِى الْمَنَامِ

\* کیم بن جابر بیان کرتے ہیں: حضرت امام حسن رٹائٹوئنے وضو کیا' پھر اُنہوں نے کپڑے کا ٹکڑالیا اور اُس کے فریعہ (اپنا اعضاء کو) پونچھ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ایک خاتون نے اُنہیں دیکھا تو اُس نے کہا: ہیں نے اُنہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ جیسے ہیں اپنے جگر کوقے کر رہی میں ا

714 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْوَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ: كَانَتُ لَهُ حِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا مِنَ الْوَضُوءِ. قَالَ النَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَدْعُو بِالْمِنْدِيلِ فَيُنَشِّفُ بِهِ قَالَ النَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَدْعُو بِالْمِنْدِيلِ فَيُنَشِّفُ بِهِ قَالَ النَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَدْعُو بِالْمِنْدِيلِ فَيُنَشِّفُ بِهِ عَنْ الْوَصُوعِ فَي فِي فَوْشَكَ كِيا لَ كَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللل

﴾ الله مسروق بیان ترہے ہیں: ان کا ایک پٹر اٹھا بس نے ذریعہ وہ وصولے پائی لوکشک کیا کرتے تھے۔ توری فرماتے ہیں: حمادر ومال منگوا کرائس کے ذریعہ (اپنے اعضاء کو) خشک کر کیتے تھے۔

715 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ قَالَ: كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ خِرُقَةٌ فَكَانَ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّا

\* \* یزید بن ابوزیادیمیان کرتے ہیں: حصرت عبداللہ بن حارث بن نوفل ڈگاٹٹؤ کا ایک رومال تھا جس کے ذریعہ وہ وضو کرنے کے بعد (اپینے اعضاء کو) خٹک کرتے تھے۔

716 - اقوال تابعین: عَبْدُ السَّرَدُّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ السُّهُ هُرِيّ، وَقَسَادَةَ، قَالَا: لَا بَأْسَ بِمَسْعِ الْوَضُوْءِ بِالْمِنْدِيلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَاَنْحَبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَمَيْمُوْنَ بُنَ مِهْوَانَ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسَّا ★★ زَبرى اورقاده فرماتِ بِن: وضو ( كِجْم پر گُهُ و ئِي اِنْ) كورومال كِذريد يو نِحِف مِن كُن حرج نبيس ہے۔ معمريان كرتے بين: مجھائس محض نے يہ بات بتائى ہے كہ جس نے حسن بھرى اورميمون بن مهران كوسنا ہے كہ أن دونوں معمريان كرتے بين بجھائس محض نے يہ بات بتائى ہے كہ جس نے حسن بھرى اورميمون بن مهران كوسنا ہے كہ أن دونوں

کے نز دیک بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

717 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيُ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَتُ لِعَلْقَمَةَ خِرْقَةٌ نَظِيفةٌ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّا

\* ابراہیمُخی فرماتے ہیں: علقمہ کاایک صاف کپڑاتھاجس کے ذریعہ وہ وضوکرنے کے پعد (اپنے اعضاء کو) یونچھ لیتے

718 - اتوال تابعين: أَخْسَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّقَفِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِيُنَ، قَالَا: كَا بَاسٌ بِاَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجُهَهُ مِنَ الْوَضُوءِ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى بِالْمِنْدِيلِ - اَوْ قَالَ: بِالقُّوبِ -

\* \* حسن بصری اور ابن سیرین بیان کرتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی نماز اوا کرنے ہے پہلے ا پنے چہرے پر لگے ہوئے وضو کے پانی کورو مال کے ذریعہ (راوی کوشک ہے' شایدیہ الفاظ ہیں: ) کپڑے کے ذریعہ

719 - اتوالِ تابعين: اَخْبَسَوَا عَبُدُ السَّرَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، أَوْ غَيْرِه، أَنَّ ابْنَ سِيرِيْنَ كَانَ يَمْسَحُ بِالْمِنْدِيلِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

٭ 🖈 ابن سیرین دضو کے بعدرومال کے ذریعہ (اپنے اعضاءکو) پونچھ لیتے تھے۔

720 - اتوالِ تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّا بِوَضُوْءٍ تَوَضَّا بِهِ صَاحِبُهُ ُ لَمْ يُجْزِهُ، فَإِنْ تَوَضَّا وُضُونًا عَلَى وُضُوءٍ آجُزَاهُ

\* الورى بيان كرتے بيں جم نے بير بات تى ہے كدا كي شخص ايك پانى سے وضوكرتا ہے اور پھراس كاساتھى أسى يانى کے ذریعہ وضو کر لیتا ہے تو پہ جائز نہیں ہوگا 'لیکن اگروہ پہلے سے باوضو ہواور پھروضو کر لے توبیہ جائز ہوگا۔

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالْبُصَاقِ

باب تھوک کے ذریعہ وضوکرنا

721 - آ ثارِ صحاب عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ حَالِلِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُ آهَلَهُ آنُ يَتَوَضَّا ، مِنْ فَضُلِ سِوَاكِهِ

\* 🔻 قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں: حضرت جریر بن عبداللہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ خاند کو بیتھم دیتے تھے کہ وہ اُن کے مسواک کے بیچ ہوئے یانی کے ذریعہ وضو کرلیں۔

722 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، إِذَا حَكَكْتَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِكَ وَٱنْتَ عَلَى وُضُوْءٍ فَمَسَحْتَهُ بِالْبُصَاقِ، فَاغْسِلْ ذلِكَ الْمَكَانَ بِالْمَاءِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

ذَلِكَ، قَالَ آبُو بَكُرِ: وَرَآيَتُ آبَا مَعْمَرٍ يَفُعَلُ ذَٰلِكَ

\* ﴿ طَاوُسَ كَ صَاحِبْزِ اوْ بِهِ الدِكابِهِ بِيانَ لَقَلَ كُريِّ مِينَ جَبِهُمْ وَصُوكَى حَالَت مِينِ اسِيِّ جَسم كَ سَى حصه ير خارش کروتو پھرا سے تھوک کے ذریعہ پونچھ لواوراً س جگہ کو پانی کے ذریعہ دھولوں

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے حماد کو بھی اس کی مانند بیان کرتے ہوئے ساہے۔

ا مام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ابومعمر کواپیا ہی کرتے ہوئے دیکھاہے۔

723 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: كَانَ يَامُرُ الْخَيَّاطَ اَنْ يَبُلَّ الُخُيُوطَ بِالْمَاءِ، وَلَا يَبُلُّهَا بِرِيقِهِ

\* \* ابن سیرین کے بارے میں سے بات منقول ہے کہ وہ درزی کو یہ مدایت کرتے تھے کہ وہ دھا کہ کو یانی کے ذریعہ گیا کر لے وہ اسے اپنے لعاب کے ذریعہ گیلا نہ کرے۔

724 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: قَدْ قِيْلَ فِي الْبُصَاقِ فَخُذُ فِيُهِ بِايُسَرِ الْاَمْرِ

\* سفیان توری فرماتے ہیں تھوک کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہتم اس میں آسان معاملہ کواختیار کرلو۔ ِ 125 - اتُّوالِتابِعِين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَسَالَهُ رَجُلٌ قَالَ: أُدْخِلُ اِصْبَعِي فِي فَمِي

وَأُمِرُّهَا عَلَىٰ اَسْنَانِيْ كَهَيْئَةِ السِّوَاكِ، ثُمَّ أُذْخِلُهَا فِيْ وَضُوْنِي؟ قَالَ: لَا بَأْسَ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قنادہ کوسنا ایک شخص نے اُن سے سوال کیا: میں اپنی انگلی اینے منہ میں واخل کرتا ہوں اوراینے دانتوں پر اُسے یوں پھیر لیتا ہوں جس طرح مسواک کی جاتی ہے کھر میں وہ انگلی وضو کے پانی میں داخل کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### بَابُ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنَ الْإِنَاءِ إِذَا بَاتَ مَكُشُوفًا

باب: آ دمی کاایسے برتن سے وضوکرنا'جو برتن ساری رات او پرکسی چیز کے بغیر پڑار ہاہو 726 - اتوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَاْذَاْنَ قَالَ: إذَا بَاتَ الْإِنَاءُ مَكُشُوفًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، بَصَقَ فِيهِ إِيْلِيسُ - أَوْ تَفَلَ فِيْهِ إِيْلِيسُ -، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَوْ يَشُرَبُ مِنْهُ

\* ﴿ زاذان فرماتے ہیں: جب کوئی برتن کھلا پڑار ہامؤائس پر ڈھانینے کے لیے کوئی چیز ندمؤتو شیطان اُس میں لعاب ڈال دیتاہے۔ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے کیکن مفہوم ایک ہی ہے )

زاذان بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم کھی ہے کیا تو اُنہوں نے فرمایا: یا پھر شیطان اُس برتن میں سے پی

. کیتا ہے۔

#### بَابُ وُضُوءِ الْمَقَطُوعِ

باب: جس شخص کے ہاتھ یاؤں کئے ہوئے ہوں اُس کا وضوکرنا

727 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِيْ رَجُلٍ قُطِعَتُ ذِرَاعُهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَضُدَيْهِ وُضُوْءٌ، وَلَكِنُ حَيْثُ يَبُلُغُ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَضُدِ قَطُّ

\* ابن جرتے 'عطاء کے حوالے نے قش کرتے ہیں کدایک ایساتخص جس کی کلائی کٹی ہوئی ہوؤہ یے فرماتے ہیں۔ اُس کے مان و پروضوکر نالازم نہیں ہوگا'البتہ باز و کا جو حصہ موجود ہے' وہاں پروضوکر نا ہوگا۔

728 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ قَالَ: إِنْ كَانَ بَقِي مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ شَيْءٌ غَسَلَهُ \* \* ثُورى فرمات بين: اگروضو كمقامات بين سے كوئى چيزره كئى موتو آ دى أسے دھو لے۔

729 - اقوالِ تابعین:قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا قَالَ: سَمِعْتُ اَنَّ الْمَقْطُوعَ يُوَشَّا فِي اَطُرَافِهِ

\*\*
معمر فرمات تے ہیں: میں نے یہ بات تی ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں اُسے اطراف میں وضوکروا
دیاجائےگا۔

# بَابُ الْقُولِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُصُوءِ باب:جب آدمی وضوکرکے فارغ ہوتو کیا پڑھے؟

730 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ آبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِيّ، عَنْ آبِى مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ، عَنْ آبِى سَعِيدِ النُّحُدِيِّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا، ثُمَّ فَرَغَمِنْ وُضُو بِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَهُ اللَّهُ الل

ﷺ حضرت ابوسعید خدری ٹرگائٹیڈ فرماتے ہیں: جو شخص وضو کرے اور پھراپنے وضوے فارغ ہونے کے بعدیہ کے: '' ٹو پاک ہے اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے' میں تجھے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو ہرکرتا ہوں''۔

توان کلمات پرمبر لگادی جاتی ہے اور پھرانہیں نرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے 'میر قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی اور جو شخص سور ہُ کہف کی اُسی طرح تلاوت کرے جس طرح بینازل ہوئی ہؤوہ اگر دجال کا زمانہ پابھی لے' تو دجال اُس پر نلبہ حاصل ''سن کر سکے گااور اُس پر قابونہیں پاسکے گااور و ہخض جہاں اُس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک اُس کے لیے نور کو بلند کر دیا جائے گا۔ كتاب الطهارة

731 - آ ثارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيّ قَـالَ: إِذَا تَـوَضَّـاَ الـرَّجُلُ فَلْيَقُلُ: اَشُهَدُ اَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ الجَعَلْيني مِنَ اِلتَّوَّابِينَ وَاجُعَلِنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِرِيْنَ

\* \* حضرت على خاتشة فرمات بين جب كوكى وضوكر يتويه يزهے:

" میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں كه حصرت محمد مَثَلَيْظِمُ أس كے بندے اور أس كے رسول بين اے الله! تُو مجھے توبدكرنے والوں بيس اور اچھى طريقه ہے یا کیزگی حاصل کرنے والوں میں شامل کردے'۔

# بَابُ الْمَسْعِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ باب:موزون اورعمامه برمسح كرنا

732 - صديث بُوك عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: مَسَحَ بِلَالٌ عَلَى مُوقَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ: مَا هِنْذَا؟ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحِمَارِ

\* 🔻 ابوقلابه بیان کرتے ہیں: حضرت بلال رہائٹیؤ نے اپی جرابوں پرمسے کیا تو اُن سے دریافت کیا گیا: یہ آ پ نے کیا کیا ے؟ أنبول في بتايا: ميں نے نبي اكرم مَنْ النَّيْرَ كُم كوروں پراور جادر پرستح كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

**733** - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى بِلَالِ - اَوْ قَالَ: اُسَامَةَ - الشَّكَّ مِنْ عَبُدِ الرَّزَّاق - وَهُ وَ يَتَوَضَّا تَحْتَ مَنْعَب فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا هَاذَا؟

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْحِمَادِ. قُلْتُ: مَا الْمَثْعَبُ؟ قَالَ: الْمِيزَابُ \* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک مخف حضرت بلال دالنفاذ (امام عبدالرزاق کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) حضرت اسامہ والنظو کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اُس وقت ایک معدب ' کے بنچے وضو کر رہے تھے اُنہوں نے اپنے موزوں پرسے کیا تواس 732 -صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بأب البسح على الناصية والعبامة، حديث:439، صحيح ابن خزيمة، كتأب الوضوء ، جماع ابواب الوضوء وسننه، بأب الرخصة في البسح على العمامة، حديث:180، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتأب

الطهارة، اباحة البسح على العمامة اذا مسحها سع ناصيته وعلى الخمار، حديث:553، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب ما جاء في السح على العمامة، حديث:558، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جأء في السح على العمامة، حديث:97، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، بأب السح على العبامة، حديث:103، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، في السنح على الخفين، حديث:1840، السنن الكبرى

للنسائي، كتاب الطهارة، المسح على الخفين، حديث:120، السنن الكبراى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه، بأب ايجاب السنح بالراس وان. كأن متعماً، حديث:271، مسند احمد بن حنبل ، حديث بلال، حديث: 23273، مسند الطيانسي، وبلال مولى ابي بكر، حديث: 1197

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: معدب سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: پرنالہ۔

734 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِى ٱبُو بَكُرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَّتَنِى ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اخْبَرَنِى ٱبُو بَكُرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَّتَنِى ابْنِ عَبْدِ السَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، سَالَ بِلاَّلا كَيْفَ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُقَيْنِ؟ قَالَ: تَبَرَّزَ، ثُمَّ دَعَانِى بِمِطُهَرٍ بِالْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، وَقَالَ: عَلَى خِمَارِه لِلْعِمَامَةِ

\* ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبدالرحن بن عوف رٹائٹو کوسنا جنہوں نے حضرت بلال رٹائٹو سے سے سوال کیا کہ بی اکرم سُلَیْتُوَ موزوں پر کیسے سے کارغ سوال کیا کہ بی اکرم سُلَیْتُو موزوں پر کیسے سے کارغ جو حضو کے برتن والے پانی کے ہمراہ بلاتے سے پھر آپ اپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کودھوتے سے اپنے دونوں موزوں پر سے کرتے ہے۔
پرسے کرتے ہے۔

رادی نے بیالفاظ بھی نقل کیے تھے: اپنے عمامہ پرموجود چا در پرمس کرتے تھے۔

735 - مديث بُون عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُسَحَرَّرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَعَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَعَلَى الْحِمَادِ الْحِمَادِ

\* حضرت بلال و التفائيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَاللَّيْنَام كوموزوں اور چادر برمسى كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

736 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَبْبَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنُ بِلَالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمُسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ، وَعَلَى الْحِمَادِ

\* \* حضرت بلال رُفَاتُفَابِيان كرتے ميں: نبى اكرم سُلِيَقِمُ موزوں اور جادر برسى كرتے تھے۔

737 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثِنِى مَكُحُولٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حِمَارٍ، آخُبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: امُسَحُوا عَلَى النُحُفَّيْنِ اَوُ عَلَى الْحِمَارِ، - اَوْ خِمَارِ شَكَّ وَسَعِيدِ شَكَّ وَسَعِيدِ شَكَ

\* \* حضرت بلال دلالتفئيان كرت بين: نبي اكرم مَالَيْقُمُ في ارشاوفر مايا بي:

"موزوں اور جا در پرمسح کرلؤ'۔

ابوسعیدنا می راوی کوایک لفظ کے بارے میں شک ہے (تاہم مفہوم ایک ہی ہے )۔

738 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: رَايَتُ ٱنَسَ بُنَ مَالِكٍ بَالَ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَشَّا فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً ﷺ عاصم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن ما لک بڑھنٹو کودیکھا' اُنہوں نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا تو وضو کرتے ہوئے اپنے موزوں اور عمامہ پرسے کیا اور پھراُنہوں نے اُٹھ کرفرض نماز اداکی۔

739 - صديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِى اَنَّ النَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَانُ يَتَهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ يُؤَخِّرُهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَلَا يَحُلُّهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ فَاشَارَ الْمَاءَ بِكُفْتٍ وَاحِدٍ عَلَى الْيَاذُ خَ قَطُ، ثُمَّ بُه دُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ، وَلَا يَحُلُّهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ فَاشَارَ الْمَاءَ بِكُفْتٍ وَاحِدٍ عَلَى الْيَاذُ خَ قَطُ، ثُمَّ بُه دُ الْعِمَامَةَ

ﷺ عطاء بیان کرتے ہیں: مجھ تک بدروایت پینی ہے کہ نبی اکرم مُلَّا فَیْزُ وضوکررہے تھے آپ نے ممامہ با ندھا ہوا تھا' آپ نے اُسے اپنے سرسے پیچنے یہ ''پ نے اُسے کھولائہیں' پھر آپ نے اپنے سر پرمسے کیا اور ایک تھیلی کے ذریعہ پانی کوصرف اپنی چندیا پرنگایا اور پھر آپ نے ممامہ اُس کی جگہ پررکھ دیا۔

مُ عَنْ مَعْ مَ مِ عَنْ مَعْ مَ مِ عَنْ مَعْ مَ مِ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ قَالَ: خَصْلَتَانِ لَا آسَالُ عَنْهُمَا آحَدًا، رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ

مع بن المسلم ال

میں میں کسی ہے بھی دریافت نہیں کروں گا! میں نے نی اکرم سُلَیْتُوا کوموزوں اور جا در پرش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 141 - حدیث نبوی:عَبْدُ السَرَّزَاقِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى

<u> 141 - حديث بوك: عَبْــُ</u>دُ الـرِّزَاقِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَة، انَّ النبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِه، ثُمَّ يُمِرُّ بِيَدِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ

﴿ قَاده بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَمامہ برمسے کرتے تھے آپ اپنادستِ مبارک اپنی پیشانی پرر کھتے تھے۔ اور پھر اپناہاتھ و سے مجھیر لیتے تھے۔

742 - الْمَاسَةِ عَلَى الْمَلْعِينِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلُ بَلَعَكَ مِنُ رُخُصَةٍ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْعِمَامَةِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْعَمَامَةِ قَالَ: لَهُ اَسْمَعُهُ مِنْ اَجِدِ إِلَّا مِنْ اَبِي سَعْدِ الْاَعْمَى. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَاَنَا قَدُ سَمِعُتُهُ مِنْ اَبِي سَعْدٍ الْاَعْمَى حِيْنَ يُحَدِّثُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُمْمَى حِيْنَ يُحَدِّثُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ﷺ ابن جرین بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ تک عمامہ پرمسے کرنے کے بارے میں رخصت کی روایت کیا آپ تک عمامہ پرمسے کرنے کے بارے میں رخصت کی روایت کی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا میں نے اس بارے میں کس سے کوئی روایت نہیں سی صرف ابوسعد نا بینا سے روایت ابوسعد نا بینا سے تن ہے جب اُنہوں نے بیصدیث بیان کی تھی۔ ہے۔ ابن جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے بھی بیروایت ابوسعد نا بینا سے تن ہے جب اُنہوں نے بیصدیث بیان کی تھی۔ معلق الموسلات کی تابی اُنہ میں اُنہ میں کہ کہ کہ اُن یک کر اُن یک مسکم علی المعمامة الموسلات کی المعمامة الموسلات کی تعلق کی تع

مرور و م

\* ہشام بن عروہ اپنے والد کے بارے میں میہ بات نقل کرتے ہیں کدوہ اپنا تلامہ اُتار کر پھراپنے سر پرمسے کرتے تھے۔ بَابُ الْمَسْمِ عَلَى الْقَلَنْسُوةِ

باب: ٹویی پرسنے کرنا

- 745 - آ ثارِ اللهِ بْنِ ضِرَادٍ قَالَ: رَايَتُ النَّوْدِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَادٍ قَالَ: رَايَتُ انْسَسَ بْنَ مَالِكِ اَتَى الْحَكَاء ، ثُمَّ حَرَجَ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاء مُوَرُورةٌ فَمَسَعَ عَلَى الْقَلَنْسُوَةٍ وَعَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِرْعِزًّا اَسُودَيْنِ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ التَّوْدِيُّ: وَالْقَلَنْسُوَةُ بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ

ﷺ سعید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رٹالٹنڈ کودیکھا'وہ بیت الخلاء تشریف لے گئے' پھر وہ تشریف لائے' اُن کی جرامیں وہ تشریف لائے' اُنہوں نے اپنی ٹوپی پراور جرابوں پرسے کر لیا' اُن کی جرامیں سیاہ رنگ کی تھیں' پھرانہوں نے نماز ادا کی۔ سیاہ رنگ کی تھیں' پھرانہوں نے نماز ادا کی۔

توری فرماتے ہیں: ٹو پی بھی ممامہ کے تھم میں ہے .

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيُنِ باب:موزول يرشح كرنا

746 - صديث بُول عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الصَّمَرِيِّ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُقَيْهِ

﴿ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الطّّرِيقِ تَخَلَّفُ وَتَخَلَّفُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَوّزَ، ثُمّ اتّانِي مَا لَلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الطّّرِيقِ تَخَلَّفُ وَتَخَلَّفُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَوّزَ، ثُمّ اتّانِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَلَمّا كَانَ فِي بَعْضِ الطّريقِ تَخَلَّفُ وَتَخَلَّفُ وَتَخَلَّفُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَوّزَ، ثُمّ اتّانِي صَلَى الله على العلمة، حديث:200، صحيح ابن خزيبة، كتاب الوضوء، على العبامة، حديث:181، صحيح ابن خان، كتاب الطهارة، باب السح على العبامة، حديث:131، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب السح على العبامة على العبامة على العبامة على العبامة على العبامة كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في السح على العبامة، حديث:135، سن الدارمي، كتاب الطهارة، باب السح على العبامة، حديث:147، سن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في السح على العبامة، حديث:228، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، السح على العبامة، حديث:228، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، السح على العبامة، حديث:228، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الطهارة، السح على الخفين، حديث:123، السن الكبرى للبيهقي، كتأب الطهارة، جباع ابواب المسح على الخفين، حديث:119، مسند الكبرى للبيهقي، كتأب الطهارة، جباع ابواب المسح على الخفين، حديث:119، مسند الشاميين، تبام حديث عبره بن امية الضمرى، السح على الخفين، حديث:119، مسند الضامين، تبام حديث عدود بن امية الضمرى، السح على الخفين، حديث:119، مسند احد بن حنبل، حسند الشاميين، تبام حديث عبره بن امية الضمرى،

حديث: 16927، مسند الطيالسي، عبرو بن اميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: 1336

فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ وَذَلِكَ عِنْدَ صَلَاةِ الصَّبْح، فَلَمَّا غَسَلَ وَجُهَهُ وَاَرَادَ غُسُلَ ذِرَاعَيْهِ، ضَاقَ كُمُ جُبَّتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ قَالَ: فَانْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّا عَلَى خُفَيْهِ قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَذَهَبْتُ أُوْذِنُهُ، فَقَالَ: دَعُهُ ثُمَّ انْصَرِف، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَةً فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَقَالَ: اَصَبْتُمْ، - اَوْ قَالَ: اَحْسَنَتُمْ

\* حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائن بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم منافیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا' راستے میں کسی جگہ نبی اکرم منافیخ پیچے رہ گئے اپ کے ساتھ میں بھی پیچے ہوگیا' میرے پاس برتن تھا' نبی اکرم منافیخ پیچے رہ گئے اپ کے ساتھ میں بھی پیچے ہوگیا' میرے پاس برتن تھا' نبی اگر منافیخ کے فضائے حاجت کے لیے تشریف لئے گئے ہوآ پ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی انٹریلا' بین کی نماز کے وقت کی بات ہے جب نبی اگرم منافیخ نے نبیا چرہ دھولیا اور ہاز دول کو دھونے کا ارادہ کیا تو آپ کے لینے کی آسینیس تک تھیں' آپ نے اُس وقت ایک شامی بجہ بہنا ہوا تھا' تو نبی اکرم منافیخ نے نبی نے سے بازہ ہا برنکا لے اور اپن باز دول کو دھویا' پھر آپ نے اپ موز دول پر مسل کیا۔ حضرت مغیرہ رفائنٹو نبیل ایک رکعت پڑھا تھے میں اُنہیں بیانا جا ہتا تھا کہ نبی اکرم منافیخ نے فرمایا: اے رہنے دو! جب حضرت عبدالرحمٰن رفائنٹو نے نماز کمل کر لی تو نبی اگرم منافیخ کھڑے ہوئے اور (رہ جانے والی) ایک رکعت ادا کر لی ۔ لوگ اس بات پر پریشان ہوگئے تو نبی اکرم منافیخ نے فرمایا: اے رہنے دو! جب حضرت عبدالرحمٰن رفائنٹو نبی اکرم منافیخ نے فرمایا: اے رہنے دو! جب حضرت عبدالرحمٰن رفائنٹو نبی اکرم منافیخ نے فرمایا: اے رہنے دو! جب حضرت عبدالرحمٰن رفائنٹو نبی اکرم منافیخ نے فرمایا: اے رہنے دو! جب حضرت عبدالرحمٰن رفائنٹو نبی اکرم منافیخ کے نبید یہ الفاظ میں: ) تم نے انجھا کیا ہے۔ (رادی کوئیک ہے شاید یہ الفاظ میں: ) تم نے انجھا کیا ہے۔

748 - صديث بول: أخبر كَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّيْتِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، اَنَّ عُرُو َ هَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً الْخَبْرَةُ، اَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةً الْخَبْرَة اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، غَزُوة تَبُوكَ قَالَ: قَتَبَرَزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَبْلُ الْغَائِطِ فَحَمَلُتُ مَعَهُ إِذَاوَةً قَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، غَزُوة تَبُوكَ قَالَ: قَتَبَرَزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَبْلُ الْغَائِطِ فَحَمَلُتُ مَعَهُ إِذَاوَةً قَبْلَ السَّع على الخفين، حديث :431 الطهارة، باب الرخصة في التعفين السبح على التعفين باب الرخصة في التعفين السبح على التعفين السبح على التعفين السبح على التعفين المنظة " ومسح ناصيته " في هذا، حديث :1363 السبتلاك على الصحيحين للحاكم، وغيرها، ذكر البيان بأن هذه اللفظة " ومسح ناصيته " في هذا، حديث :1363 السبتلاك على الصحيحين للحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم ذكر مناقب البغيرة بن شعبة رضى الله عنه، حديث :587 السبت على التعفين على وضوئه فيصب عليه البالسبح على التعفين، حديث:130 السبح على التعفين، حديث:737 سنن الدارمي ، كتاب الطهارة ، باب في السبح على التعفين، حديث:378 السنن المؤرة ، باب المه على التعفين على وضوئه فيصب عليه، حديث:388 السنن الصغرى، سؤر الهرة ، صب التحادم الماء على الرجل للوضوء حديث:78 مصل التهاء على الرجل للوضوء حديث:78 مصل الله عليه، حديث :494 السنن الكبرى للبيهتي ، كتأب الطهارة ، جماع ابواب سنة الكبرى للبيهتي ، كتأب الطهارة ، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه ، باب مسح بعض الراس، حديث:494 السنن الكبرى للبيهتي ، كتأب الطهارة ، جماع ابواب سنة الوضوء وفرضه ، باب مسح بعض الراس، حديث:599

#### https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

فَأَرَدُتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ

كتابُ الطهارة

صَلاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىّ اَخَذْتُ أَهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَعَسَلَ يَسَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَاذَخُلَ يَدَيْهِ فِى الْجُبَّةِ حَتَّى اَخُرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَا عَلَى خُلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِحْدَى الرَّحُعَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحُعَةَ الاُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحُعَةَ الاُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحُعَةَ الاُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكُعَةَ الاُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرَاقُ الصَّلاةَ لِوَقِيْتِهَا. قَالَ: الْمُغِيرَةُ مِنْ الْمُغِيرَةُ مِنْ الْمُغِيرَةُ مِنْ الْمُغِيرَةُ مِنْ الْمُغِيرَةُ مِنْ المُعْيَرَة مِنْ وَيَادٍ وَوَادَةَ قَالَ: الْمُغِيرَةُ مَنْ صَدَّدُ اللهُ عَيْدُ السَلَّى اللهُ السَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الْمُغِيرَةُ مَنْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُغِيرَةُ مِنْ الْمُغِيرَةُ مِنْ الْمُغِيرَةُ مِنْ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الْمُعْمِلُ وَالْمَا الْعَلَى اللهُ الْمُعْمِلُهُ الْعُمْ الْمُعْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الل

\* حضرت مغیرہ بن شعبہ فاتھ ایان کرتے ہیں: اُنہوں نے بی اکرم مُؤاتی کے ساتھ فردہ ہوک میں شرکت کی ایک مرتبہ بی اکرم سکی تی قضائے عاجت کے لیے تشریف لے گئے میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن لے کرگیا، یہ فجر کی نماز سے پہلے ک بات ہے، جب بی اکرم سکی تی اگر میں گئی اور ایس میرے پاس تشریف لا کے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر برتن میں سے پانی انڈ بلا نبی اکرم سکی تی آپ ان انڈ بلا نبی اکرم سکی تی آپ کے ہاتھوں پر برتن میں سے پانی انڈ بلا نبی اکرم سکی تی آپ کی کی ناک میں پانی ڈالا پھراپنا چہرہ دھویا پھرآپ نے اپنی کلا ئیاں بہرنکا لئے اور آپ نے دونوں ہازو کہنوں تک دھوئے بھرآپ نے اپنی کا میں بی کے ساتھ میں بھی آپ گیا ، نبی اکرم سکی تھوئی کے لیا کہ انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائیڈ کوآ کے کیا ہوا تھا نبی اگرم شکائیڈ نبول کے ساتھ دوسری دکھت اداکی جب حضرت اکرم شکائیڈ نے دو میں سے ایک دکھت اداکی جس حضرت عبدالرحمٰن میں عوف بڑائیڈ کوآ کے کیا ہوا تھا نبی اکرم شکائیڈ نے دو میں سے ایک دکھت اداکی ، مسلمان اگرم شکائیڈ نبول نے بکٹر سے سان اللہ کہنا شروع کردیا ، جب نبی اکرم شکائیڈ نبول نے بکٹر سے سان اللہ کہنا شروع کردیا ، جب نبی اکرم شکائیڈ نبول نے بکٹر سے سان اللہ کہنا شروع کردیا ، جب نبی اکرم شکائیڈ نبول نے بکٹر سے سان اللہ کہنا شروع کردیا ، جب نبی اکرم شکائیڈ کا نبول نے بکٹر سے سان اللہ کہنا شروع کردیا ، جب نبی اکرم شکائیڈ کی نماز کمل کی تو آپ لوگوں نے ان کی مرف متوجہ ہوئے اور پھرآپ نے دارشاد فرمایا جم لوگوں نے اچھا کیا ہے۔ (راوی کوئک ہے شاید بیالفاظ ہیں :) تم کوگوں نے کی طرف متوجہ ہوئے اور پھرآپ نے دارشاد فرمایا جم لوگوں نے اچھا کیا ہے۔ (راوی کوئک ہے شاید بیالفاظ ہیں :) تم کوگوں نے کی طرف متوجہ ہوئے اور پھرآپ نے دارشاد فرمایا جم لوگوں نے اپنی میں کہنا کہنا کہنا کہ کوگوں نے ایک کوگوں نے ایک کوگوں نے ایک کوگوں نے اور کوگوں نے تاریک کوئک ہے شاید بیالفاظ ہیں :) تم کوگوں نے کی طرف متوجہ ہوئے اور پھرآپ نے دارشاد فرمایا جم کوگوں نے ایک کوگوں نے ایک کوگوں نے دو بیک کوگوں نے ایک کوگوں نے ایک کوگوں نے دو بیک کوگوں

ٹھیک کیا ہے۔راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُنگائی آنے اُنہیں اس بات پر شاباش دی تھی کہ اُنہوں نے نماز کووفت پرادا کیا تھا۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں: یبی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ زائد ہیں: حضرت مغیرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے بیارادہ کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹو کو پیچھے کرواتا ہوں تو نبی اکرم مُنگائی کے خرمایا:

اسے رہنے دو۔

749 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّنَى حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: تَخَلَّفُ يَا مُغِيسَ - أُو وَامْ خُسُوا آيُهَا النَّاسُ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْنَهُ بِإِذَا وَقِ مِنْ مَاءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَكَبُتُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَامْ خُسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخُوجُ يَدَيْهِ مِنْ حُبَّةٍ عَلَيْهِ رُومِيَّةٍ، فَضَاقَ كُمَّا الْجُبَّةِ فَاخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُ مَا الْجُبَّةِ فَاخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُ مَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ، ثُمَّ صَلَى

750 - صين بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِى الضَّحَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جِنْتُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جِنْتُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُلَّالَةً عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى اَنْ يُحُرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّيْهَا فَاحُرَجَ يَدَهُ مِنْ اَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّا عَلَى خُفَيْهِ

\* حضرت مغیرہ بن شعبہ ولائٹ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم سُلُ اللّٰہِ کے ساتھ سفر کررہاتھا' نبی اکرم سُلُ اللّٰہِ نے قضائے صاجت کی تو میں پانی کا برتن لے کرآیا' نبی اکرم سُلُ اللّٰہِ نے اُس وقت شامی جنبہ پہنا ہواتھا' آپ اپنے بازواس کی آستیوں سے با ہر سنیں نکال سکے تو آپ نے اُس کے بیچے سے اپنے بازو با ہرنکا لے اور پھرا پنے موزوں پروضو (یعنی سے ) کیا۔

751 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ آبِى وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ قَائِمًا عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ - يَعْنِى كُنَاسَتَهُ -، ثُمَّ نَنَحَى فَاتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

\* حضرت مذیفہ بن یمان بڑا تھا ایک کرتے ہیں: میں نبی اکرم سڑا تھا کے پاس موجود تھا' آپ نے کچرے کے ڈھیر پر کھڑے ہوکر بیٹا ب کیا' پھر آپ ایک طرف ہٹ گئے' میں پانی لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے وضو کرتے ہوئے اپنے موزوں پرسے کیا۔

752 - اتوال تابعين: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ رَبِيْعَةَ قَالَ: سَاَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ فَقَالَ: ثَلَاكْ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوُمٌ لِلْمُقِيمِ

\* \* کی بن ربعہ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے موزوں پر سے کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: مسافر کے لیے (اس کی مدت) تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ہے۔

753 - اقوال تابعين:قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ التَّوْرِيُّ امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ، وَهَلُ كَانَتْ خِفَاث

الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً

جماً تكرى مصنف عبد الرزّاة (طداول)

﴾ ﴿ تُورى بيان كرتے ہيں تم اُن (موزوں) پراُس وقت تك سح كرسكتے ہو جب تك يہتمہارے پاؤں كے ساتھ چيكے رہيں مہاجرين اور انصار كے موزے بھٹے ہوئے 'چيرے ہوئے اور نکڑوں كی شکل ميں ہوتے تھے۔

754 - اقوالِ تابعین قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: إِذَا حَوَجَ مِنْهُ شَیْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا تَمُسَحْ
\*\* معمر فرماتے ہیں: جب موزے میں سے وضو کے مقام کا کوئی بھی حصہ ظاہر ہور ہا ہوتو تم اُس پرمسے نہ کرو( لیعنی پھٹے ہوئے موزے پرمسے نہیں کیا جاسکتا )۔

755 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ آبِي عَزَّةَ، عَنْ عامِرِ الشَّعْبِيّ قَالَ: الْخَبَرَنِيْ مَنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَسُنِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، وَعَلَى النَّعْلَيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ

\* \* حضرت علی ڈائٹوئے کے بارے ہیں یہ بات منقول ہے کہ اُن سے موزوں پرمسے کرنے کے بارے ہیں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں! (ان پرمسے کیاجا سکتا ہے )اور جوتوں اور جا در پر بھی کیاجا سکتا ہے۔

756 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَرِيدُلَاعُمَشِ، عَنُ اِبْوَاهِيْمَ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ: وَايَتُ جَرِيرًا، بَالَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقِيْلَ لَه، عَفَالَ: وَايَّتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ فَالكَ.

قَالَ اِبْوَاهِیْمُ: وَكَانُوْا يَوَوْنَ الْمَسْحَ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، لِآنَّ جَوِيرًا آخِوُهُمْ اِسْلَامًا \*\* هام بن حارث بيان كرتے بين: مِن في حضرت جرير النَّظُ كود يَحا ' ٱنهوں تے بيثاب كرنے كے بعد (وضو

ﷺ ہے ''ہا ہم بن حارت بیان سرے ہیں میں سے سنرے بریر دانوں اور یکھا انہوں نے بیپیاب سرے سے بعد روسو کرتے ہوئے ) موزوں پرمنح کیا' اُن سے اس بارے میں گزارش کی گئی تو اُنہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُلَّاقِیْق کواپیا کرتے ہوئے دیکھاہے۔

ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ موزوں پرسے کرنے کا تھم سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد آیا تھا ( کیونکہ سورہ مائدہ میں وضومیں پاؤں کو دھونے کا تھم ہے) اس کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت جربر دگا تھئے نے (نبی اکرم مُلَّا تُغِیُّم کے زمانۂ اقدیں کے ) آخری دور میں اسلام قبول کیا تھا۔

757 صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ: رَايَتُ جَرِيرًا يَتَوَضَّا مِنْ مِطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ فَقَدُ رَايَّتُ رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَفْعَلُهُ.

رسوں اللهِ صلى الله عليه وسلم، يفعله.

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: فَكَانَ هَذَا الْحَدِيْثُ يُعْجِبُ اَصْحَابَ عَبْدِ اللّٰهِ، لِآنَّ إِسْلَامَ جَوِيهٍ كَانَ بَعْدَمَا النَّزِلَتِ الْمَائِدَةُ اللهِ عَبْدِ اللّٰهِ، لِآنَّ إِسْلَامَ جَوِيهٍ كَانَ بَعْدَمَا النَّزِلَتِ الْمَائِدَةُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ابراہیم خخی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹھڑ کے شاگر دوں کو بیرحدیث بہت پیندکھی کیونکہ حضرت جریر ڈالٹھڑ نے سورة مائده فازل مونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

758 صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ آبِي ٱمَيَّةَ، اَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ جَرِيرٌ: وَكَانَ اِسْلَامِي بَعْدَمَا أَنْزِلْتِ

\* \* حضرت جربر بن عبدالله والنيئة بيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم منافظة كوموزوں پرسى كرتے ہوئے ديكھا ہے۔ حضرت جریر ٹالٹھٹؤیان کرتے ہیں: میں نے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

**759 - مديث بُول:**عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ يَّاسِينَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حَرَاشٍ، عَنْ جَرِيوِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: وَضَّاثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ

\* \* حضرت جرمير بن عبدالله رفالفناء بان كرت بين: مين نے نبي اكرم منافظام كووضوكر دايا تو آپ نے اپنے موزوں پرسم كيا يبوره ماكده كازل مونے كے بعدى بات ہے۔

760 - آ ثارِ <u>صحاب: عَبْدُ ؟ ل</u>رَّزَاقٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِىٰ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَآى سَسَعُسَدَ بُسَ اَيِسَى وَقَسَاصٍ ، يَمُسَمُ عَلَى خُفَيْهِ ، فَٱنْكَرَ ذِلِكَ عَبُدُ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعُدٌ: إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنْكَرَ عَلَىَّ اَنْ آمْسَحَ عَلَى خُفِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يَتَحَلَّجَنَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مُسْلِمِ أَنْ يَتَوَضَّا عَلَى خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنَ الْعَائِطِ 🖈 🖈 ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹٹافٹنا نے 'حضرت سعد بن ابی وقاص رٹٹائٹنڈ کوموزوں پر مسح كرتے ہوئے ديكھاتو حضرت عبداللہ والنفؤنے أن كاس عمل براعتراض كياتو حضرت سعد والنفؤنے كها عبداللہ نے مجھ يربيه اعتراض کیا ہے کہ میں موزوں پرمسح کرتا ہوں ۔ تو حضرت عمر طالتھ نے فرمایا کسی بھی مسلمان مخض کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی أمجهن نبيس مونى حايث كدا گروه موزول برسح كرليتا ہے اگر چدوه يا خانه كرك آيا هو۔

761 - آثارِ <u>صحابه:</u> عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آنَّ عُمَرَ، قَسَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرً: عَمُّكَ اَعْلَمُ مِنِي - يَعْنِي سَعْدًا -: إِذَا اَدْخَلْتَ رِجُلَيْكَ الْخُفَّيْنِ وَهُمَمْ طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ جِنْتَ مِنَ الْغَائِطِ

\* ابوسلمه بن عبد الرحن بيان كرت بين حفزت عمر والتفناف حضرت عبدالله بن عمر والفناس فرمايا: تهار ي جيا العني حضرت سعد رنافغز، مجھے نیا دہ علم رکھتے ہیں جبتم اپنے یا وُل موزے میں داخل کرواور وہ دونوں وضوکی حالت میں ہول تو پھرتم (الكى مرتبدو ضوكرتے ہوئے) أن رمس كريجة ہؤاگر چة ميا خاندكر ك آئے ہو۔

782 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ٱنْكُرْتُ عَلَى سَعْدِ بْسِن آبِي وَقَاصٍ وَّهُوَ آمِيرٌ بِالْكُوفَةِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: وَعَلَىَّ فِي ذٰلِكَ بَأْسٌ؟ وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: لَمَّا قَالَ ذَلِكَ عَرَفُتُ آنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا آعَلَمُ، فَلَمْ آرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْنًا، ثُمَّ الْتَقَيْنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعُدٌ: اسْتَفُتِ آبَاكَ فِيْمَا آنْكُوتَ عَلَى فِي شَأْنِ الْمُخَفَّيْنِ، فَقُلْتُ: آرَايَّتَ آحَدَنَا إِذَا تَوَضَّا وَفِي رِجُلَيْهِ الْمُخَفَّانِ صَعْدٌ: اسْتَفُتِ آبَاكَ فِيهُمَا آنْكُوتَ عَلَيْهِمَا؟ . قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ مِثْلَ حَدِيْثِ نَافِع إِيَّاى وَزَادَ، عَنْ عُمَرَ: إِذَا آدْ حَلْتَ رِجُلَيْكَ فِيهِمَا وَآنْتَ طَاهِرٌ

\* حفرت عبداللہ بن عمر فالظنا بیان کرتے ہیں: میں نے حفرت سعد بن ابی و قاص فالٹوئیر اعتراض کیا جوموزوں پر سے کرنے کے حوالے سے تھا، حفرت سعد بن ابی و قاص فالٹوئڈ ان دنوں کوفہ کے امیر سے اُنہوں نے کہا: کیا مجھے اس حوالے سے کوئی گناہ ہوگا ؟ حضرت عبداللہ دفائوئٹ نے کہا: جب اُنہوں نے یہ بات کہی تو گناہ ہوگا ؟ حضرت عبداللہ دفائوئٹ نے کہا: جب اُنہوں نے یہ بات کہی تو اس سے مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ اس بارے میں وہ چیز جانے ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے میں نے اُنہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب حضرت عمر مزالٹوئٹ کی موجودگی میں ہماری ملا قات ہوئی تو حضرت سعد مزالٹوئٹ نے کہا: موزوں کے مسئلہ میں تم نے مجھے پر جواعتراض کیا تھا، اس بارے میں آپ کی کیا جواعتراض کیا تھا، اس بارے میں آپ کی کیا جواعتراض کیا تھا، اس بارے میں آپ کی کیا دائے ہوئی خرج ہوئے ہوں تو اگر وہ اُن پر سی کر لے تو اس میں کوئی حرج مرائے ہوئی خواج کہ جب کوئٹ خص وضو کر رہا ہواور اُس نے پاؤں پر موزے ہوئے ہوئی قواگر وہ اُن پر سی کر لے تو اس میں کوئی حرج مرائی

ابن جرتج بیان کرتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے تا ہم اُس میں بیالغاظ زائد ہیں کہ حضرت عمر والفظ نے بیفر مایا: جب تم نے باوضوعالت میں پاؤل موزوں میں داخل کیے ہوں ( تو تم ان پرمسم کر سکتے ہو)۔

763- آثار المَّوَيِّةِ عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: آتَى ابْنُ عُمَرَ سَعُدَ بُنَ مَالِكٍ، فَوَآهُ يَسَمُسَحُ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّكُمْ لَتَغُعُلُونَ هِلَا؟ فَقَالَ سَعُدٌ: نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعُدٌ: يَا يَسَمُسَحُ عَلَى ابْنَ أَخِي، فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْهُ عِلَيْهِ وَالْبُولِكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، لَمُسَحُ عَلَى الْحُفَافِينَا لَا نَوى بِذَلِكَ بَاسًا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْعَايِطِ وَالْبُولِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْعَايِطِ وَالْبُولِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعْمُ، وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْعَايِطِ وَالْبُولِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعْمَ، وَإِنْ بَعْدَ ذَلِكَ يَمُسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَعْلَمُهُمَا وَلَمْ يُوقِفَى لَهُمَا عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الْعَلَامُ الْمُؤْمِدِينَ الْعَالِطِ وَالْبُولِ . قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمُسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَعْلَمُهُمَا وَلَمْ يُولِكُ مُولَاكًا لَهُ مَا اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْعُلْمُ لَهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

\* نافع بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الله بن الله بن الله بن عمر الله بن بن الله ب

ببیثاب کرے آیا ہو۔

نافع بیان کرتے ہیں: اُس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹا ﷺ اُس وقت تک موزوں پر مسح کرتے رہے تھے جب تک وہ اُنہیں اُ تارنہیں دیتے تھے اور اُنہوں نے اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں کی تھی۔

764 - آ ثارِ <u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، آنَّهُ وَحَلَ عَلَى حُقَّيْهِ. وَقَلْ حَرَجَ مِنَ الْحَلاءِ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ.

\* الله عطرف بن عبدالله بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عمار بن یاسر وٹائٹوز کی خدمت میں حاضر ہوئے 'حضرت عمار وٹائٹوز کی خدمت میں حاضر ہوئے 'حضرت عمار وٹائٹوز کے صاحب کے حاجت کرکے تشریف لائے تو وضوکرتے ہوئے اُنہوں نے موز وں پرمسے کیا۔

765 - آثار صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَ حَدِيْثِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ حَتَّى بَلَعَ:
 وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ

﴿ ﴿ ﴿ حَصْرَت عبدالله بن عمر وَلَيُهُمَّا والى روايت ايك اور سند كے ساتھ بھى منقول ہے جس ميں يہ الفاظ ہيں اگر چہوہ تخص **پاخانہ یا چیشاب کرکے آیا ہو۔** 

788 - آثار صحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّلَئِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَةً فَلَا اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَّدَ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَّدَ اللَّهِ عَلَى ابْنَ عُمَّدَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَلُ عَلَى خُفَّيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَقُوْلُ: اَمَرَ بِالْلِكَ عُمَدُ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر نظافۂ ابیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص باوضو حالت میں اپنے پاؤں موزے میں داخل کرے' پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلا جائے' پھروہ نماز کے لیے وضو کرے تو وہ اپنے موزوں پڑسے کرلے۔

وہ یہ بھی کہا کرتے تھے: حضرت عمر دلاتھ نے یہ ہدایت کی ہے۔

767 - آثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهِ

★ کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر الله اللہ عنقول ہے۔

769 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ، كَانَ يُفْتِى بِالْمَسْحِ عَلَى الْمُونِي الْمُونِي الْفَتِيكُمُ بِشَيْءٍ مَهْنَوُهُ لَكُمُ وَمَاثَمُهُ عَلَى، فَقَالَ: اَتَرَوْنِي الْفَتِيكُمُ بِشَيْءٍ مَهْنَوُهُ لَكُمُ وَمَاثَمُهُ عَلَى، وَلَاكِنَّهُ حُبِّبَ اِلنَّ الطَّهُورُ.

**(1.4)** 

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابوا یوب انصاری رہ اللہ موزوں پر سے کرنے کا فتو کی دیتے تھے کیکن وہ خود سے خبیں کرتے تھے۔ اُن سے اس بارے میں بات کی گئ تو اُنہوں نے فرمایا: کیا تم میرے بارے میں بیرائے رکھتے ہو کہ میں تہمیں کسی ایسی چیز کے بارے میں فتو کی دوں گا جس کی سہولت تمہارے لیے ہوگی اور اُس کا گناہ میرے ذمہ ہوگا 'اصل بات یہ ہے کہ مجھے دھونا پہند ہے۔

770 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ آبِيْهِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَعْمَدٍ. قَالَ: سَالْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ آبُوهُ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ سَعْدٍ وَّابْنِ عُمَرَ

\* ابن جریج نے اپنے والد کے حوالے ہے معمر کی نقل کر دہ روایت کی مانندروایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں بیس نے طاؤس کے صاحبز ادے سے دریافت کیا: اُن کے والدموزوں پرمسے کرنے کے بارے میں کیارائے رکھتے تھے؟ تو طاؤس کے صاحبز ادے نے جواب دیا: وہ حضرت سعد رہی تاثیز اور حضرت عبداللّٰد بن عمر رہی تاثیز والی حدیث بیان کرتے تھے۔

771 - <u>ٱ ثارِصحابہ عَ</u>بْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُرَائِیْلَ، عَنْ سِمَاكِ ہُنِ حَرْبٍ، آنَّهُ رَاَی جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ، یَمْسَعُ عَلَی لُحُفَّیْنِ

قَسَالَ السُنُ جُسرَيْجِ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ: اَتَرَى الرُّحُصَةَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ لِآنُ لَا يُنْزَعَ الرَّجُلُ دَفَاهُ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے موزوں پر سے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکائی کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکائی کے بارے میں مجھتک بیروایت کی ہی کہاں دونوں حضرات نے موزوں میں برسے کی اجازت کے بارے میں فتوی دیا ہے۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں: جبتم اپنے پاؤں باوضو عالت میں ان موزوں میں داخل کروگ تو تم پانی کے ذریعدان پرسے کرلوگے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: موزوں پڑسے کی رخصت کے بارے میں کیا آپ سیجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سے کہآ دمی ان دونوں کوا تارین ہیں' اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

€r1+}

### باب جرابون اورجوتون برمسح كرنا

773 آ تارصحاب. عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الملَّهِ قَالَ: رَاهَتُ عَلِيَّا بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ بُصَلِّى

\* \* کعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: یس نے حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کودیکھا' اُنہوں نے چیشاب کرنے کے بعد (وضو کرتے ہوئے) جرابوں اور جوتوں پڑسے کیا اور پھراُٹھ کرنماز ادا کی۔

774 - آ ٹارسحاب عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِي، عَنْ مُسَعُسوْدٍ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدِ قَالَ: كَانَ آبُو مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَادِيُّ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَتَعَلَيْهِ

\*\* فالد بن سعد بيان كرت بين حضرت الم مسعود انسارى والنظاري بالول عنى بوكى جرابول براور جوتول برمع كر لية تق -

715 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّانِ، عَنِ الْمُرْدِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ آخِيه، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيّ قَالَ: بَالَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ، فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَتَعَلَّهُ، فُمَّ صَلَّى

\* بشام بن عائذ است بمائی کار مان کار مان کی کرد میں کدایک مرتب ابراہیم تحق نے بیشاب کیا ہم اُن کے ہاں موجود سے اُس کے اس موجود سے اُس کے اس موجود سے انداز میں کے اور پھر اُنداز اور کی میں اُنداز اور کی میں اُنداز اور کی میں کہا اور پھر اُنداز اور کی میں کہا ہوگئی ہے۔

716 - آ ٹارِمحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِي، عَنْ يَعْمَى بُنِ آبِى حَيَّةٍ، عَنْ آبِى الْجُلاسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ

\* الوجلاك بيان كرت بين : حفرت عبدالله بن عرفي الله اورجوتوں يرح كرتے تھے۔

الآوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَاقِ، حَنِ الثَّوْدِي، عَنِ الْاَعْمَشِ، حَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ حَنَّامِ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ مَسْعُوْدٍ اللَّهُ كَانَ يَمْسَعُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

\* المام بن حارث ميان كرت بين :حفرت الومسعود تفاشؤ جرالول اور جوتول يرم كرت تهد

778 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنُ آبِيْدِ قَالَ: رَآيَتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبِ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْدِ وَنَعْلَيْهِ

\* اساعیل بن رجاءا پنے والد کا بیریان قل کرتے ہیں : میں نے حضرت براء بن عازب میں تی خوابوں اور جوتوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

#### **∢**rn**)**

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

باب: جرابوں رمسے كرنا

779 - آ ثار صحاب: أخْسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، آنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ: نَعَمُ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مِعْلَ الْخُفَيْنِ

\*\* قادہ ٔ حضرت انس بن مالک ڈکاٹٹ کے بارے میں سے بات نقل کرتے ہیں کدوہ جرابوں پڑے کیا کرتے تھے۔ اُنہوں

ئة بيغرمايا: في إل الن پهميموزول كي طرح كياجائة كلد **180 - اتوال تابعين:** عَهْدُ السَّرَّاقِ قَسَالَ: اَخْبَسَوْمَنا صَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ اَنَّهُ زَاَى اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ

\* پزید بن ابوزیاد بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے اہراہ جھن کوتلدید شدہ بالوں سے بنی ہوئی جرموق (موز سے کے او پر پہنی جانے والی جراب ) پرسم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

781 - آ ٹارسحام عَسُدُ السَّرُدَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنُ اِبْوَاهِمْمَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَمْسَعُ عَلَى خُفَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ

\* ارايم تنى بيان كرت بن : معرت عبدالله بن مسعود المنظمة البين موزول براورا بى جرايول برس كر لين مقر - 182 - آ تارس ابن عُمَر يَعُولُ: الْمَسْعُ عَلَى الْبَكَاءِ اللهُ لَا نَسْمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعُولُ: الْمَسْعُ عَلَى الْبَكَاءِ اللهُ لَا نَسْمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعُولُ: الْمَسْعُ عَلَى الْبُحُودُنِ وَاللّهُ الْبُعُودُنِ الْمُسْعُ عَلَى الْبُحُودُنِ وَاللّهُ اللّهُ ال

\* \* بیخی بکا میان کرتے ہیں: ٹیل نے معرت عبداللہ بن عمر نگافنا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے جرابوں پر بھی موزوں کی طرح سے کیا جائے گا۔ طرح سے کیا جائے گا۔

# بَابُ الْمُسْعِ عَلَى النَّعُلَيْنِ باب:جوتوں يمسح كرنا

• 183 - آثار محابد عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ، عَنْ آبِي ظَبْيَانَ الْجَنِيقِ قَالَ: رَآيَتُ عَلِيًّا بَالَ ظَائِمَةً وَمَلْ الْمَسْجِدَ وَخَلَعَ لَعُلْمَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ لَعُلْمَ الْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ أَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثِيمٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، صَنعَ كَمَا صَنعَ عَلِيٌ فَعَلْتُ

\* ابوظیمان جنبی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی ڈاٹٹڑ کودیکھا' انہوں نے کھڑے ہوکر پیٹا ب کیا' جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو اُنہوں نے وضو کیااور اپنے جوتوں رمس کرلیا' پھروہ میجد میں داخل ہوئے' اُنہوں نے اپنے جوتے اتار کر اُنہیں

nttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€ 717 €

اپنی آسنین میں رکھ لیااور پھر نمازادا کی۔

معمر بیان کرتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں بدروایت بھی بیان کرسکتا ہوں کہ زید بن اسلم نے عطاء بن بیار کے حوالے سے حفزت عبداللہ بن عباس بڑ گڑنا سے بدروایت نقل کی ہے کہ بی اکرم مُلُ اُلَّا اِنْ اِنْ طَرِح کیا تھا جس طرح حضزت علی ڈالٹونے کیا۔

784 - آٹار صحابہ: عَبْدُ الرَّ وَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الاَعْمَشِ، عَنُ اَبِی ظَبْیانَ قَالَ: رَایَتُ عَلِیًّا بَالَ وَهُو قَائِمٌ حَتَّی اَرْغَی وَعَلَیْهِ حَمِیْصَةٌ لَهُ سَوُدًاء ، ثُمَّ مَقَا بِمَاءٍ فَتُوضًا فَمَسَحَ عَلَی نَعْلَیْه، ثُمَ قَامَ فَنَزَعَهُمَا، ثُمَّ صَلَّی الظُهُر حَتَّی اَرْغَی وَعَلَیْهِ حَمِیْصَةٌ لَهُ سَوُدًاء ، ثُمَّ مَقَا بِمَاءٍ فَتُوضًا فَمَسَحَ عَلَی نَعْلَیْه، ثُمَّ قَامَ فَنَزَعَهُمَا، ثُمَّ صَلَّی الظُهْرَ \* حَتَّی اَرْغَی وَعَلَیْه حَمِیْصَةٌ لَهُ سَوُدًاء ، ثُمَّ مَقَا بِمَاءٍ فَتُوصَّا فَمَسَحَ عَلَی نَعْلَیْه، ثُمَ قَامَ فَنَزَعَهُمَا، ثُمَّ صَلَّی الظُهْرَ \* \* ابوظبیان بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی ڈالٹو کود یکھا 'انہوں نے کھڑے ہوکر بیثاب کیا' پھروہ اسے فاھغ ہوگ انہوں نے این منگوایا اور وضوکرتے ہوئے اپنے جوتوں پرصے کیا' پھروہ فاھٹے ہوئے 'انہوں نے انہوں کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں کے انہوں نے انہوں کے انہوں

785 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِيْ قَيْسٌ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ، اَنَّهُ اَخْبَوَهُ مَنْ رَاَى، عَلِيًّا يَمُسَحُ عَلَىٰ نَعُلَيْهِ

\* ابواسحاق بیان کرتے ہیں: اُنہیں اُس مخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت علی رُفاشِنُ کو جوتوں پر سمح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

786 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْسَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُتَذِى النِّعَالَ السِّيْقِيَّةَ لِلْوُضُوْءِ

\* الله صفوان بن سليم اور بكر بن سواده بيان كرت بين نبي أكرم من النظام وضوكرت بوئ سبتي جوت بهن لياكرت تهد

787 - صديث بُوى: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ جُورَ عُبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ جُورَيْحٍ قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جُرَيْحٍ قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّا فِيْهَا. قُلْنَا لِآبِي بَكُرٍ: مَا السِّيْتِيَّةُ؟ قَالَ: نِعَالٌ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، قُلْنَا: لَعَلَّ وَسَلَّمَ، يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّا فِيْهَا. شَعْرُهَا قَالَ: لَا، إِلَّا آنَهَا تُدْبَعُ كَذَالِكَ بِلَا شَعْرِ كَهَيْنَةِ الرِّكَاءِ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

\* عبید بن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر الله اللہ عیں نے آپ کودیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہوئے اور انہیں پہن کروضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوتے پہنتے ہیں تو حضرت عبداللہ ڈٹا تھانے بتایا: میں نے نبی اکرم مُٹا تھا کہ کوانہیں پہنتے ہوئے اور انہیں پہن کروضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

787 صحيح البخارى، كتأب الوضوء ، بأب غسل الرجلين في النعلين، حديث: 163، صحيح مسلم، كتأب الحج، بأب الأهلال من حيث تنبعث الراحلة، ديث: 2110 مستخرج ابي عوانة، كتأب الحج، بأب ذكر الخبر البين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 2513، صحيح ابن حبأن، كتأب الحج، بأب مواقيت الحج، ذكر الوقت الذي يهل البرء فيه ، حديث: 3824، موطأ مالك، كتأب الحج، بأب العبل في الاهلال، حديث: 731، سنن ابي داؤد، كتأب البناسك، بأب في وقت الاحرام، حديث: 1522

راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا سبتی جوتے کیا ہوتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: ایسے جوتے جوگائے کی کھال سے بنتے ہیں اور جس میں بال نہیں ہوتے ۔ تو ہم نے کہا ہوسکتا ہے کہ بیگائے کی ٹانگ کی کھال سے بنتے ہول کیونکہ وہاں بال نہیں ہوتے ؟ تو اُنہوں نے کہا: جی نہیں! جب ان کی دباغت کی جاتی ہے تو بیاس طرح ہوجاتی ہے کہاں پر بال نہیں ہوتے جس طرح مشکیز وہوتا ہے۔

# بَابُ كُمْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ باب: كَتْنِ عرصة تك موزول برسم كيا جائے گا؟

788 - حديث بوك: آخبر نَسا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَسالَ: اَحُبَرَنَسا مَعُ مَرْ، عَنْ يَزِيْدَ بَنِ اَبِى زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسخَيْمِ رَدَة، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ قَالَ: سَالُتُ عَائِشَة، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَقَالَتُ: سَلِ ابْنَ اَبِى طَالِبٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالُنَا عَلِيًّا فَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاك، وَلِلْمُقِيمِ لَيْلَةٌ

\* شرح بن ہانی بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عاکشہ صدیقہ ڈٹاٹھا ہے موزوں پرمسے کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: تم حضرت علی بن الی طالب ڈٹاٹھا سے اس بارے میں دریافت کرو' کیونکہ وہ نبی اکرم سکاٹیٹیا کے ساتھ سفر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے حضرت علی ڈٹاٹھا ہے سوال کیا تو اُنہوں نے فرمایا: مسافر کے لیے تین دن اور تیم کے لیے ایک دن ہے۔

789 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بَنِ عُتَيَبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُخَدِّمِ مَنَ عُنُ عَمْرِو بَنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بَنِ عُتَيَبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُخَدِّمِ مَنَ شُرَيْحِ بَنِ هَانِ وَقَالَتُ: عَلَيْكَ بِابْنِ آبِي مُخَدِّمِ مَنَ شُرَيْحِ بَنِ هَانِ وَقَالَتُ: عَلَيْكَ بِابْنِ آبِي طَالِبٍ فَاسْأَلُهُ، فَإِنَّهُ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَدُتُهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ الْآمُ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

ﷺ شرح بن ہانی بیان کرتے ہیں: میں سیّدہ عاکشہ صدیقہ بڑھیا کی خدمت میں حاضر ہوا تا کداُن ہے موزوں پرمسے کے بارے میں دریافت کروں تو اُنہوں نے فرمایا: تم حضرت علی بن ابی طالب بڑھی نے پاس جا کریہ سوال کرو کیونکہ وہ نبی اکرم من الیّا ہے کے ساتھ سفر کرتے رہے ہیں۔ میں حضرت علی بڑھی کے خدمت میں حاضر ہوااور اُن سے اس بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے بتایا: نبی اکرم من الیّی اُنہوں نے بتایا: نبی اکرم من الیّی اُنہوں کے لیے اس کی مدت میں دن اور تین دن اور تین اور قیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کی ہے۔

90 - حديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اِبْرَاهِيُمَ التَّيْمِيّ، عَنْ عَمْرِو بُن مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيّ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةً الْاَوْدِيّ، عَنْ اَبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةً الْاَوْدِيّ، عَنْ اَبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةً الْاَوْدِيّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةً الْاَهُ مِنْ مَسْالِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةً اللهُ سَائِلُ فِي مَسْالَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا

ﷺ حفرت خزیمہ بن ثابت ڈلٹٹؤیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگٹِرِ نے مسافر کے لیے اس کی مدت تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن مقرر کی ہے اللہ کی قدت پانچ دن بھی مقرر کر اللہ کا میں مقرر کر اللہ کا میں مقرر کر اللہ کی مدت پانچ دن بھی مقرر کر

781 - صديث نبوى عَبْدُ الدَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الْجَلَلِيّ، عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ آيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ

\* \* حعرت فزيمه بن فابت والتعليان كرت بين في اكرم من الفي في مسافر ك ليدت تين ون اورمقم ك لي

792 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَاصِيعٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: آتَيْتُ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالِ اَسْأَلُهُ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْهُونَا فِي السَّفَرِ آنَ لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَالَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِئْ مِنْ نَوْمٍ وَغَالِطٍ وَبَوْلٍ

\* \* زر بن حيش بيان كرتے بين من معرت مفوان بن عسال تكافؤ كى خدمت من ماخر بوا تاكدأن ي موزوں بر مسح کے بارے میں دریافت کروں تو اُنہوں سے فر ملیا: تی اکرم منافق ہمیں سفر میں بید جدایت کرتے تھے کہ ہم تمن دن اور تمن

راتول تک اے موزے ندأ تاری البتہ جنابت كاعم مخلف ہے تا ہم سونے يا پا خان يا پيٹاب كرنے كے بعد ( وضوكرتے موسے

انبیں ندأ تاریں)۔

793 - حديث يُوكَ عَهُدُ المَّرَّزَاقِ، عَنْ مُنْعُمَدٍ، عَنْ عَاصِع أَنِ آبِي الشَّجُودِ، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: آلَيْتُ صَـفُوانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُوَادِئَ كَفَالَ: مَا حَاجَتُكُ؟ قَالَ: فُلْتُ: جِنْتُ آبَتِيى الْمِلْمَ قَالَ: فَإِنَّى سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ حَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ يَبْعِهِ فِي طَلَبِ عِلْمٍ، إلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَكَادِيكَةُ ٱجْدِحَهَا دِصِّى بِسَمَا يَحْسَنُعُ، قُلْتُ: جِنْتُكَ ٱصْآلُكَ، عَنِ الْمَسْعِ عَلَى الْمُطَّيْنِ، فَقَالَ: نَعَمُ، كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِى بَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعَوَنَا آنْ نَمْسَحَ عَلَى الْمُعَثِّينِ إِذَا نَحُنُ ادَّحَلُنَاهُمَا عَلَى طُهُودٍ لَكَاثًّا، إِذَا سَافَرْنَا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَكُو تَنْعَلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَّلَا بَوْلٍ وَّلَا نَوْمٍ وَّلَا نَعْلَمُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بِالْمَغُوبِ بَالًا مَفْتُوحًا مَسِيرَتُهُ سَبُعِينَ سَنَةً كَا تُعْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ

\* ازبن ميش بيان كرت بين بين حضرت مفوان بن عسال مرادي والله كالله كالمدمت من عاضر بواتو أنهول في

دریافت کیا حمہیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں علم سے حصول کے لیے آیا ہوں! اُنہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مُلَا يَقِمُ کوب ارشادفرات بوے ساہے:

"اب محرسے نکلنے والا چوبھی مخص علم کے حصول کے لیے نکاتا ہے تو فرشتے اُس کے عمل سے راضی ہوکرا ہے بَر اُس كے ليے بچھادية بيل '۔

میں نے عرض کی میں آپ کے پاس موزوں برسے کرنے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے عاضر ہوا ہوں۔ انہوں

نے فرمایا تھیک ہے! میں اُس کشکر میں موجود تھا جے نی اکرم سُل فی اُسے دوانہ کیا تھا آپ نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ جب ہم موزے باوضوحالت میں پہن لیس تو تین دن تک اُن پرس کریں جب ہم سفر کر رہے ہوں اور جب ہم تیم ہوں (دونوں حالتوں میں تین دن تک اُن پرس کرنے یا بیٹاب کرنے یا سونے کے بعد (وضوکرتے ہوئے) اُنہیں ندا تاریں اور ہم صرف جنابت کی حالت میں اُنہیں اُتاریں۔

أنهو نے بیمی بتایا کمیں نے بی اکرم مالی کا کوبیاد شادفرماتے ہوئے ساہے:

''مغرب کی ست میں ایک کھلا ہوا دروازہ ہے جس کی مسافت سز سال کے برابر ہے' دہ اُس دفت تک بندنہیں ہوگا جب تک سوری اس ست (بعنی مغرب کی ست) سے طلوع نہیں ہوجا تا''۔

٢٥٠٠ آثار محاب: عَبْدُ السَّرَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، قَنْ حَمَّادٍ، قَنْ إِنْوَاهِيْمَ، عَنِ الْآسُودِ، عَنْ نَهَاتَةَ، عَنْ عُمْمَ
 قَالَ: لِلْمُسَافِرِ فَلَالَةُ آبَامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

\* حضرت عرفَّا النَّهُ الرَّاقِ، عَنِ النِي عُيَدُة، عَنْ عَاصِع، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ: اَتَيْتُ مَعْوَانَ فَقَالَ: مَا جَسَاءُ الرَّاقِ، عَنِ النِي عُيَدُة، عَنْ عَاصِع، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: اَتَيْتُ مَعْوَانَ فَقَالَ: مَا جَسَاءً المَّهُ الرَّاقِ اللَّهُ مَعْوَانَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبُولِ، وَكُنْتَ الْمَالِي الْمِلْعِ وَسَى مِمَا يَعْلَلُهُ، قُلْتُ: عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِّي المَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قُلْتُ لَكَ: اَسَمِعْتُهُ يَذُكُو الْهَوَى؟ قَالَ: لَعَمَّ، بَيْنَا الْمَاعَقَةُ فِي مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِي بِصَوَّتٍ جَهُورِي، - اَوُ قَلَلَ: جَوْهَرِيّ ابْنُ عُيسَنَةَ يَشُكُ -، قَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ بِنَهُ عِينٌ كَلَامِهِ فَقَالَ: مَهُ اَرَابَتَ رَجُّلا اَحَبَّ قَوْمًا وَلَهُ يَسُعُو مِنْ كَلامِهِ فَقَالَ: مَهُ اَرَابَتَ رَجُّلا اَحْبُ قَوْمًا وَلَهُ يَدُولُ يُحَدِّثُنَا حَتَى قَالَ: هُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ اَحَبُ قَالَ: فَلَمْ يَزُلْ يُحَدِثُنَا حَتَى قَالَ: إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَعُوبِ لَبَابًا وَلَهُ يَعْفِي عَلَى اللهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطَلُعَ الشَّمُ مِنْ مَعْدِي مَنْ اللهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْدِهِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْدِهِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَعْدِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَدُواتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمُعْتَى السَّمَواتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ حَتَى اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ مَا لَذَا لَا لَعْمُ اللهُ السَّمَةُ وَاتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ مَا مُنْ الْمَالِمُ لِلْمُ السَّمْواتِ وَالْآرُضِ لَا يُعْلِقُهُ مَا مُعْلَى السَّمَواتِ وَالْآلُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِقُهُ مَا اللّهُ اللّهُ السَّلَمُ السَّمُ وَالْعَالَةُ مَا عَلَى السَّمَةُ اللّهُ الْمُعْلَقُ لَا عَلَى السَّمَ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِقُ لَا اللّهُ لِلْمُ السَّلَمُ السَّمُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِقُ السَّلَمُ السَّوْلُولُ اللْعُلِيْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ السَّلَمُ السَّلَقِ السَّلَمُ السَلَّعُ السَالَةُ السَلَقِ السَّلَمُ السَالِقُولُ الللّهُ اللّهُ السَّمُ السَّلَمُ السَلَّعُ السَلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْعُلُولُ اللّهُ السَلَّعُ السَلَمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ السَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللْمُعُولُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الِ

\* زربن میش بیان کرتے ہیں میں حضرت صفوان دافلت کے پاس آیا فو اُنہوں نے دریافت کیا: تم کون آئے ہو؟

میں نے کہا: علم سے حصول کے لیے اُنہوں نے فرمایا: طالب علم کی طلب سے دامنی مور فرشتے اسپنے کہ اُس کے لیے بچھا ہے ہیں میں نے کہا: میر نے دبان میں پافانہ یا ہیشاب کرنے کے دروضوکرتے ہوئے) موزوں پرس کرنے کے بارے میں بچھا کھمن میں نے کہا: میر کو اُنہوں نے بی اگرم منافیظ ہیں اور آپ صحافی رسول ہیں میں آپ کے پاس ای لیے ماضر ہوا ہوں نا کہ آپ سے دریافت کروں کہ آپ نے بی اگرم منافیظ کے نہیں ہدایت کی تھی کہ جب ہم سفر کررہ ہوئی ورادی کو کی زبانی کوئی بات تی ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں! بی ارم منافیظ نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ جب ہم سفر کررہ ہوئی واق ہم تین دل اور تین داتوں تک ایپ موزے نہ آثاریں البت جنابت کا تھم مختف

ے تاہم پاخان بیٹاب یاسونے (کی وجہ ہے بے وضوہونے کی وجہ سے وضوکرتے ہوئے ) نداُ تاریں۔

میں نے دریافت کیا: کیا آپ نے بی اکرم من الیا کہ خواہش نفس کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے ساہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ایک مرتبہ میں نی اکرم من الیا کے ساتھ سفر کررہا تھا' ای دوران ایک دیباتی نے آپ کو بلند آواز میں خاطب کیا (یہاں ایک لفظ کے بارے میں رادی کوشک ہے ) اُس نے کہا: اے حضرت محد! تو نبی اکرم من الیا ہے اُس کی طرح بلند آواز میں فرمایا: بولو! تو اُس نے کہا تا ہے مخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اُن کے ساتھ موگا جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: اُس کے بعد نبی اکرم مُنگانیم مسلسل ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

"مغرب کی ست میں ایک دروازہ ہے جس کی چوڑ ائی ستر برس کی مسافت جتنی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اُس دن سے اُسے تو بہ کے لیے کھولا ہوا ہے اور اُسے اُس وقت تک بندنہیں کرے گا جب تک سورج اس ست (بیعن مغرب کی ست) سے طلوع نہیں ہوتا"۔

796 - آ ثارِ صابِ عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُ مَوٍ، عَنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا بِاذُرِبِيجَانَ فَكَتَبَ اللَّهَ اللَّهَ الْخُهَيْنِ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا، وَلَيُلَةً إِذَا اَقَمُنَا

\* خرید بن وہب جہنی بیان کرتے ہیں: ہم آذر بائیجان میں موجود تھ ٔ حضرت عمر ٹرکائٹٹؤنے ہمیں خط میں لکھا کہ جب ہم سفر کررہے ہول تو ہم تین دن تک موزوں پرمسح کریں اور جب مقیم ہوں تو ایک دن تک کریں۔

797 - اتوالِتابعين:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الى اَهْلِ الْمَصِيْصَةِ اَنِ اخْلَعُوا الْخِفَافَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ

\* المیمان بن موی بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے مصیصہ کے رہنے والوں کوخط لکھا کہتم تین دن بعد موز ہے۔ اُتارویا کرو۔

798 - آ ثارِ محابد: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَرَّدٍ، عَنْ اَبِىٰ مَعْشَدٍ، عَنْ اِبُرَاهِيْمَ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ، وَحُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ، كَانَا يَقُوْلَانِ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَيُنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ

ﷺ ابراہیم تخفی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود جلائقۂ اور حضرت حذیفہ بن بیان جلائیڈ یہ فریائے ہیں: مسافر شخص نین دن اور تین را توں تک اور مقیم ایک دن اورا یک رات تک موز وں پرمسح کرے گا۔

َ 199 - آ ثَارِصَحَابِهِ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: ثَلَاثَةُ آيَّامِ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوُمٌ لِلْمُقِيعِ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود رُلْالتَّحْدُ فرماتے ہیں: (موزول پرمسے کی مدت) مسافر کے لیے تین اور مقیم کے لیے ایک دن

ہے۔ **800 - آثارِ اللہ عَنُ عَمُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِيُ وَائِلٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ** الْمُصُطَلِقِ قَالَ: سَافَرُتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْ دٍ ثَلَاثًا إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَنُوْعُ خُفَّيُهِ

۔ \* \* حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق رفائٹو بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائٹو کے ساتھ مدینہ منورہ تک تین دن سفر کیا'اس دوران اُنہوں نے اپنے موز نے بیں اُتارے (اورموز وں پر ہی مسح کریے تے رہے )۔

\* حضرت عبدالله بن مسعود را النفيافر ماتے ہیں: مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ( کی مدت کی اجازت ہے ) کہوہ موز دن برسم کرسکتا ہے۔

ابووائل بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ رٹائٹیؤ کے ساتھ سنر آبیا تو وہ تین دن تک موزوں پرمسح کرتے رہے۔

802 - آ ثارِ صحابة: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ: ثَلَاثَةُ آيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوُمٌ لِلْمُقِيمِ

\* \* محد بن عمر و ٔ حضرت عبدالله بن عباس ریجانی کا موزوں پرمسے کے بارے میں بیقول نقل کرتے ہیں: ''مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ہے''۔

803 - اتوال تالعين:عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبَانُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ، اَنَّ ابْنَ سُرَيْمٍ وَ الْخَبَرَةِ، اَنَّ شُرَيْمٍ اللَّهِ اللَّيْلِ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَيَالٍ

\*\* قاضی شری فرماتے ہیں مقیم کے لیے ایک دن رات تک کی مدت ہے اور مسافر کے لیے تین را توں کی ہے۔

**804 - آثارِ حمابہ** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: امْسَحُ عَلَى الْخُفَّيُنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقُتًا

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: تم موزوں پراُس وقت تک مسح کرتے رہو جب تک تم اُنہیں اتارنہیں وقت تک مسح کرتے رہو جب تک تم اُنہیں اتارنہیں دیتے 'حضرت عبداللہ ڈٹائٹڈاس کے لیےکوئی مرت مقررنہیں کرتے تھے۔

805 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَمْسَحُ الرَّجُلُ عَلَى خُفَيْهِ مَا بَدَا لَهُ، وَلَا يُوَقِّتُ وَقُتًا.

\* \* حسن بھری فرماتے ہیں جب تک آ دمی کومناسب گئے اُس وقت تک موزوں پرمسے کرے گا'وہ اس بارے میں کوئی

مدت متعین نہیں کرتے تھے

RDR - اقرال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ الْحَسَنِ مِفْلَةُ 🖈 🌣 يېي روايت ايك اورسند كې همراه منقول ب-

بَابُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَذَثِ

باب: حدث لاحق ہونے پر موزوں پر مسح کرنا 807 - اِلْوَالِيَّا اِلْعَيْنِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ قَالَ: إِذَا ٱدْحَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءِ

حَدِيْتِ. فَإِنَّكَ تَمْسَعُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِيَقُولُ: لَوْ تَوَحَّاتَ حِيْنَ الْفَجْوِ، فَلَمْ تُحْدِثُ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ فَإِلَّكَ تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْعَلِد

\* المام عبد الرزاق موزوں بہتے کے بارے میں سفیان توری کا بیقول قتل کرتے ہیں: جبتم نے باؤں کو باوضو صالت میں موزول شل داغل کیا ، واقع اسکا ون اس ونت تک سی محدث کے لاحق ہونے کی صورت میں موزوں برسے کر سکتے ہو۔وہ بيفر ماتے تنے اگرتم فجر كے وقت وضوكر واوراك وقت تك حمهيں حدث لاحق ند ہو يهال تك كي عمر كا وقت ہوجائے تو تم الكلے ون

عصر کے وقت تک اُن پرمسح کر سکتے ہو۔ 808 - آ تار يحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، هَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَذَّثَنِى عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ سَعُدًا وَابْنَ عُمَرَ يَخُنَصِمَانِ إِلَى عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ يَمُسَحُ عَلَيْهِمَا إلى مِثْلِ سَاعَتِه مِنْ يُوْمِه وَلَيْلَتِهِ

\* ابوعثان نبدی بیان کرتے ہیں: میں حضرت سعداور حضرت عبدالله بن عمر جنگانی کے ساتھدموجود تھا، جب أنهول نے حضرت عمر وللفُولائي سامنے موزوں برمسے كرنے كے بارے ميں بات چيت كى تو حضرت عمر ولا فول نے قرمايا: آ دمي أس كمزى سے لے کرا گلے دن کی اُس گھڑی تک اُن پرسے کرسکتا ہے (جبکہ وہ تیم ہو)۔

> بَابُ نُزُعِ الْخَفْيُنِ بَعُدَ الْمَسْحِ باب بسنح کے بعدموزے اُ تارلینا

809 - انْوَالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَمُسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّى قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ آنَا مِنُ هِشَامٍ

\* \* حسن بصرى بيان كرتے ہيں: ہم موزول برسم كرتے تصادر پحرا تھ كرنماز اواكر ليتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے خود بیروایت بشام نامی راوی سے سی ہے۔ 810 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ انَّهُ كَانَ

يُسَحَــلِنْ الْمُ يَسَمُسَـحُ عَـلَى جُرْمُوقَيْنِ لَهُ مِنْ لُبُودٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَنْزِعُهُمَا، وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لِبِسَهُمَا

\* \* نصیل بن عمرو ابراہیم مخفی کے بارے میں بیہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں صدث لاحق ہوتا تھا تو وہ (وضو كرتے ہوئے) تلبيد شده بالوں سے بن ہوئي جرموق (موزے كے اوپر پہني جانے والى جراب) پرسى كر ليتے تھے وہ أن پرسى

كرتے تھے پھرائنيس أتاردية تھ جب وہ نماز كے ليے أضحة تھے تو اُنہيں پہن كرنماز اواكر ليتے تھے۔

811 - اتُوالِ تابِعين عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا اَعَادَ الْوُصُوءَ قَدِ

\* ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: جب آ دمی اُنہیں اُ تاریے گا تووہ دوبارہ وضوکرے گا کیونکہ اُس کا وضوئوٹ گیا ہے۔ · 812 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا اَعَادَ الْوُصُوْءَ

قَدِ انْتَقَضَ وُصُووُهُ، إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَيْهِ، لُمَّ خَلَعَهُمَا فَلْيَغْسِلُ قَلَمَيْهِ \* ابراہیم تخی فرماتے ہیں: جب آ دی اُنہیں اُ تار لے گا اُلووہ دوبارہ وضو کرے گا کیونکہ اُس کا وضواؤٹ گیا ہے جب کو کی

محض موزول پرسے کرے اور پیرانہیں أتارد بيتو أے اپنياؤں دهونے جا ہئيں۔ 813 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَيني الثَّوْرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا نَزَعْتَهُمَا

فَاغْسِلُ فَلَمَيْكَ. وَبِهِ يَأْخُذُ النَّوْرِيُّ

\* ابراہیم کنی فرماتے ہیں: جبتم انہیں اُ تار دوتواہیے پاؤں دھولو۔

سفیان توری اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔

بَابُ اَثُّ الصَّعِيدِ اَطُيَبُ

باب: کون مٹی زیادہ یا کیزہ ہے؟

814 - آ تادِصحابِه:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنُ قَابُوسٍ، عَنُ آبِي ظَهْيَانَ قَالَ: سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَيُّ الصَّعِيدِ ٱطْيَبُ؟ قَالَ: الْحَرُثُ

\* ابوظبیان بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ اسے سوال کیا گیا کہ کون ی مٹی زیادہ پا کیزہ ہے؟ أنهوں

نے جواب دیا بھیتی ہاڑی والی۔ 815 - اقوالِ تا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَّبًا) ( التار: 48)

قَالَ: اَطُيّبُ مَا حَوْلَكَ

\* ابن جرير بيان كرتے بين: مل في عطاء سے دريافت كيا: (ارشادِ بارى تعالى ہے:)

''تم پاکمٹی کے ذریعہ تیم کرؤ'۔

توعطاء نے جواب دیا:اس سے مرادیہ ہے کتہارے آس پاس جو بھی پاک مٹی ہے اُس سے کرو۔

## بَابُ كَمِ التَّيَمُّمُ مِنْ ضَرْبَةٍ

## باب: تیم میں کتنی بارضرب لگائی جائے گی؟

816 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ النَّيَمُّمُ؟ قَالَ: تَضَعُ بُطُونَ كَفَيْكَ عَلَى الْآرْضِ، ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا تَصْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالْأَخْرَى، ثُمَّ تَمْسَحُ وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ مَسْحَةً وَّاحِدَةً فَقَطْ لِلْوَجُهِ وَالْكَفَيْنِ، قُلْتُ: اللِّحْيَةُ اَمْسَحُ عَلَيْهَا مَعَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعَ الْوَجْهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: تیم کیسے کیا جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: تم اپنی بھیلیاں زمین پر کھو گئے بھرتم اُنہیں ایک دوسر سے پر مارکراُن سے ٹی جھاڑو گئے بھرتم ایخ چہر سے اور بازووُں پر ایک مرتبہ ہاتھ بھیرلو گئے جو چہر سے اور دونوں بازووُں کے لیے ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: کیا میں اپنے چہر سے کے ساتھ داڑھی پر بھی مسے کروں گا؟ اُنہوں نے فرمایا: بی ہاں! بیر(داڑھی) چہر سے کے ساتھ شار ہوگی۔

817 - آ تارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيسَدَيْدِ صَرْبَةً أُحُرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُرَابِ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاق، وَبِهِ نَانُحُذُ.

ﷺ سالم' حفزت عبداللہ بنعمر ڈلٹٹٹا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ جب تیم کرتے تھے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ ٹی پر مارتے تھے' پھراپنے چہرے کاسے کرتے تھے' پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارتے تھے اور پھراُن دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک باز وؤں پر پھیرتے تھے' وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی نہیں جھاڑتے تھے۔

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں۔

**818 - آ ثارِسحاب:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوُبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

819 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِى التَّيَمُّمِ مَرَّةٌ لِلُوَجُهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ، وَلَا يَنْفُصُ يَدَيْهِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر ڈافٹھ فرماتے ہیں تیم میں ایک مرتبہ چبرے کے لیے اور ایک مرتبہ کہنوں تک دونوں بازوؤں کے لیے(زمین پرضرب) نگائی جائے گی اور آ دمی اپنے دونوں ہاتھ نہیں جھاڑے گا۔

820 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ يُونِّسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ: عَنِ الْحَسَنِ، أَيْضًا

€rri} كتاب الطهارة

قَالَ: مَرَّةٌ لِلْوَجُهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ \* \* حسن بھری بیفر اتے ہیں: ایک مرتبہ چرے کے لیے اور ایک مرتبہ کہنوں تک دونوں بازؤوں کے لیے (زمین پر

ہاتھ ماراجائے گا)۔

821 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

و و المان و المام عنى فرمات مين: آدى النيخ چرے پراور كهنو ل تك دونول بازوؤل پر باتھ كھير كا۔ \* امام عنى فرماتے مين: آدى النيخ چرے پراور كهنول تك دونول بازوؤل پر باتھ كھير كا۔ 822 - اتوال تابعين: عَبْدُ السوّرُ افِي، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اَعْجَبُ اِلَى اَنْ أَبْلِغَهُ اِلَى

\* ارابیم خی فرماتے ہیں: میرے زویک بیات پندیدہ ہے کہ میں کہنوں تک ہاتھ پھیروں۔ 823 - اتوال تا بعین: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَمْسَحُ بِالْوَجُهِ، وَيَنْفُضُ كَفَيْهِ يَضُرِبُ

إحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَيَمْسَحُ كَفَّيْهِ

\* قاده فرماتے ہیں: آ دمی چبرے پر ہاتھ پھیرے گا اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارکر ہاتھوں کو جھاڑ لے گا اور دونوں بازوؤل پر ہاتھ پھیرےگا۔

824 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْسَمَ بُنِ طَهُسَمَانَ الْمُحْرَاسَانِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ، عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي التَّيَمُّمِ ضَوْبَةٌ فِي الْوَجْهِ، وَضَوْبَةٌ فِي الْيَكَيْنِ إِلَى الرُّسُغَيْنِ

\* ابو تشری بیان کرتے ہیں حضرت علی ڈاٹٹوئی فرماتے ہیں کہ تیم میں ایک ضرب چیرے کے لیے ہوگی اور ایک ضرب گٹول تک دونوں ہاتھوں کے لیے ہوگی۔

825 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: \* \* حضرت عبدالله بن عباس بُلْ فِينَافِر مات بين بحيم چېرے اور باز ووں پر کيا جائے گا۔

826 - اتُوالْ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَضُوِبُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ يَضُوِبُ بِيَدِهِ، - يَعْنِي يَنْفُضُهَا -، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَةً وَكَفَّيْهِ

\* \* امام معمی فرماتے ہیں: آ دمی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے گا' پھرا پنا ہاتھ (دوسرے ہاتھ پر) مارے گا' یعنی اُسے جھاڑے گااور پھراپنے چہرےاور دونوں بازؤوں پر پھیر لے گا۔

**827 - صريرث نبوك**: عَبْسُهُ السَّرَدَّاقِ، عَسنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ، اَنَّ عَمَّادَ بُنَ يَاسِرٍ، كَانَ يُحَدِّثُ آنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ وَّمَعَهُ عَائِشَهُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَاحْتَبَسَ ارم مَنْ اللّهُ کَمَ ساتھ سیّدہ عائشہ رُفْتُ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ نبی اکرم مَنْ اللّهُ کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے نبی
اکرم مَنْ اللّهُ کَمَ ساتھ سیّدہ عائشہ رُفْتُ بھی تھیں سیّدہ عائشہ کا ہارگر گیا لوگ اُس کی تلاش میں رُک سے یہاں تک کہ مج ہوگی لوگوں
کے پاس پانی نہیں تھا تو اُس موقع پرتیم کے تھم ہے متعلق آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمار رہا للمؤنبیان کرتے ہیں: لوگ اُس کے انہوں
نے ہاتھ پھیرا اُنہوں نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اُنہیں اپنے چروں پر پھیرلیا 'پھردوبارہ وزمین پر مارے اور دوسری مرتبہ اپنے
ہازووں پر پھیر لیے اُنہوں نے اپنے ہازووں پر کندھوں تک (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں:) بخلوں تک ہاتھ پھیرے۔
امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ایک اور سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رہا لھؤنڈ تیم کرتے ہوئے
امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ایک اور سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رہا لھؤنڈ تیم کرتے ہوئے
ایک مرتبہ چرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھردوسری مرتبہ (زمین پر ہاتھ مارکر) دونوں ہاتھ بغلوں تک لے جاتے تھے۔
ام معمر نے اس روایت کوائی طرح مختمردوایت کے طور پر نقل کیا ہے۔

**828 - اتوال تابيين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَـالَ: اَحْبَرَنِي ابْنُ طَاوَسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، فِي الْمَسْحِ** بِالتَّرَابِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ يَمْسَحُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: لَمُ اَسْمَعُ مِنْهُ اِلَّا ذَلِكَ

\* الله علاؤس كے صاحبزاد مے منی كے ذريعہ مس كرنے كے بارے ميں بيفرماتے ہيں: بيائس طرح ہے جس طرح اللہ تعالىٰ نے تقم دیا ہے كہ آ دى اپنے چېرے اور دونوں بازؤوں ير ہاتھ چيمرے گا۔ راوى بيان كرتے ہيں: ميں نے اپنے والدے اس كے علاوہ اوركوئى بات نہيں سئے۔

829 الرال البعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ حَرُدٌ غَيْرَ بَطْحِ يُجْزِءُ عَنِّى؟ فَالَ: نَعُمْ قَالَ: الْبَطْحَاءُ مِنِي قَرِيبٌ، الْفُحِبُ اَنْ تَمْسَحَ مِنْهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَرِيبًا فَعَقْرُ بِهَا كَفَيْكَ ثَلَاثًا، وَلَا تُمْسَحُ فِي ذِلِكَ الْوَجُمَ، وَلَا تَنْفُضُهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِوَجْهِكَ وَكَفَيْكَ مَسْحَةً وَّاحِدَةً قَطْ

-827 سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، باب التيمد، حديث: 275، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، باب التيمد في السفر، حديث: 313، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابواب التيمد، باب ما جاء في السبب، حديث: 562، السنن الكبرى للنسائي، بدء التيمد، التيمد في السفر وذكر الاختلاف على عبار بن ياسر في كيفيته، حديث: 291، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب التيمد، ذكر خبر قد يوهد غير البتبحر في صناعة الحديث انه مضاه، حديث: 1326، شرح معاني الأثار للتلحاوى، باب صفة التيمد كيف هي ؟، حديث: 405، مسند احبد بن حنبل، اول مسند الكوفيين، حديث عبار بن ياسر، حديث 666:

\* این جرن بیان کرتے ہیں: میں نے عطام ہے دریافت کیا: اگروہ چینل زمین ہو ہموار نہ ہو تو کیا میری طرف ہے کفایت کر جائے گا؟ اُنہوں نے جواب ویا۔ بی ہاں! اُنہوں نے کہا: بطحاء میرے قریب ہے کیا آ ب یہ بات پسند کریں گے کہ آپ اُس کے ذریعہ سے کرلیں؟ اُنہوں نے فرمایا: اگریة قریب ہے تو تم اس کے ذریعہ اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ ماک اُلود کرواور تم اس کے ذریعہ اپنے ہرے اوردواؤں بازووں پرصرف بک اُس کے ذریعہ چرے پرے اوردواؤں بازووں پرصرف بک مرتبہ ہاتھ چیرے پرے اوردواؤں بازووں پرصرف بک مرتبہ ہاتھ چیراء

## بَابُ كُمْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَّاحِدٍ

باب: آ دمی ایک تیم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کرسکتا ہے؟

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لَا يُصَلِّحُ لِالنَّبَعُمِ اللَّا صَلَاةً وَاحِلَةً، ثُمَّ يَعَيَمُمُ لِلصَّلَاةِ الْاُحْرَى

\* \* حضرت عبدالله بن عباس فتافهار فرماتے ہیں: سنت ریہ ہے کہ آ دمی ایک تیم کے ساتھ صرف ایک نماز ہی اوا کر ہے' محرو دور پری نماذ سے لیے دویار و تیم کر سرب

پھروہ دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیم کرے۔ **831 - آٹار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُتَنَبَّمُ لِكُلِّ صَلاقٍ.** 

\* حرت عبدالله بن عماس فالله فاح بين: برنمازك ليه ادر نوتيم كيا جائكا-

**832 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُوْرٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ** الرَّوَاهِيْمَ مِثْلَهُ

\* کی روابعه آیک اورسند کے ہمراومنقول ہے۔

**333- آثار محايي عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعُ مَع**ُ مَعْ قَنَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ قَالَ: نُحُدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَهُمُّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللِّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالِ

\* دھرت مرو بن العاص تُلَقَّوُ ماتے ہیں: ہم ہر نماز کے لیے از سرنو قیم کرتے ہیں۔ معرفر ماتے ہیں: قادہ اس کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔

﴿ **834 - اتُوالِ تَابِعِين** عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ: النَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ: يُصَيِّلَى بِهِ مَا لَمْ يُحُدِثُ

﴿ \* \* زَمِرى فرمات مِين عَيْمَ بِإِنْى كَتَمَم مِن بَوْه يفرمات مِين آدى اس كذر بعداس وقت تك مُلغِ اداكر سكتا ب

﴿ 335 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: يَتَيَمَّمُ وَتُجُزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ

· (rrr)

\* \* حسن بصری اور سعید بن میتب فرماتے ہیں: آ دمی تیم کرلے تو اُس کے لیے اُس وقت تک نمازیں ادا کرنا جائز ہوگا جب تک اُسے حدث لاحق نہیں ہوتا کیونکہ تیم یانی (کے ذریعہ وضو کرنے) کے حکم میں ہے۔

**836 - اتُوالِ تابِعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِءُ بِتَيَمَّمٍ وَّاحِدٍ مَا لَمُ يُحْدِثُ

\* \* حسن بصرى فرماتے ہیں: ایک تیم کے ذریعہ ( کئی نمازیں اداکرنا) کافی ہوگا جب تک آدمی کو حدث لاحق نہیں

# بَابُ الَّذِي لَا يَجِدُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِغَيْرِهِ

باب: جو محض مٹی نہیں یا تا کیاوہ مٹی کے بجائے کسی اور چیز سے تیم کر لے؟

831 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يُتَكَمَّمُ بِالْكَلِا وَالْجَبَلِ، - يَعْنِيُ مَا يَقَعِي عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ -

\* امام معمی فرماتے ہیں گھاس پھوں اور پہاڑ (کی زمین) کے ذریعہ بھی تیم کیا جاسکتا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ پہاڑ پر جومٹی ہوتی ہے اس کے ذریعہ بھی تیم کیا جاسکتا ہے)۔

838 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا اللَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْحٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التُّوَابِ، اَوْ كَانَتُ رَذْخَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التُّوَابِ، فَإِنَّهُ يَتَكَمَّمُ مِنْ عُرُفِ فَرَسِه، وَمِنْ مِرُ فَقِه وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ كَانَتُ رَذْخَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التُّوَابِ، فَإِنَّهُ يَتَكَمَّمُ مِنْ عُرُفِ فَرَسِه، وَمِنْ مِرُ فَقِه وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ عَلَى النَّوْرِي فَرَاتِ عَلَى اللَّهُ يَعَنَّمُ مُنَ الْغُبَارِ مِنْ قَلَامِهُ عَلَى اللَّهُ ا

ائریاں پر ہوغبارلگا ہوا ہے اس سے تیم کرے گا۔ اُس کی زین پر جوغبارلگا ہوا ہے اُس سے تیم کرے گا۔

بَابُ الَّذِي يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ

## باب: جو مخص تیم کرتا ہے اور پھرا سے پانی مل جاتا ہے

839 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِى يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّى فَيَجِدُ مَاءً قَالَ: إِذَا اَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقَتِ تِلْكَ الصَّلاقِ فَلْيَغْتَسِلُ إِنْ كَانَ جُنُبًا اَوْ لِيَتَوَشَّا إِذَا لَمُ يَكُنُ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدُ تِلْكَ الصَّلاةِ، فَإِنْ اَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذُهَبُ وَقُتُ تِلْكَ الصَّلاةِ فَلَا يُعِدُهَا وَلٰكِنُ لِيَغْتَسِلُ وَلُيتَوَضَّا لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الصَّلاةِ، فَإِنْ اَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذُهَبُ وَقُتُ تِلْكَ الصَّلاةِ فَلَا يُعِدُهَا وَلٰكِنُ لِيَغْتَسِلُ وَلُيتَوَضَّا لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذُهَبُ وَقُتُ تِلْكَ الصَّلاةِ فَلَا يُعِدُهَا وَلٰكِنُ لِيَغْتَسِلُ وَلُيتَوَضَّا لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذُهُ لِ وَقُتُ تِلْكَ الصَّلاةِ فَلَا يُعِدُهَا وَلٰكِنُ لِيَغْتَسِلُ وَلُيتَوَضَّا لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال جاتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: جب وہ شخص اُس نماز کے وقت میں پانی تک پہنچ جائے تو اُسے جنبی ہونے کی صورت میں عسل کر! ہوگا اورا گرجنبی نہیں تھا تو وضو کرنا ہوگا اور پھراُس نماز کو دُہرانا ہوگا'لیکن اگر اُس نماز کا وقت رخصت ہو جانے کے بعدوہ یانی تک بینچتا ہے تو وہ نماز کونہیں دُ ہرائے گا'البتہ آگلی نماز کے لیے وہ غسل یا وضوکر لے گا۔

840 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقُتٍ

\* \* طاؤس کےصاحبزادےاپنے والد کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے میں' وہ فرماتے ہیں: جب تک نماز کا وقت 🕠 ح د ہو'وہ نماز کو ذہرالے گا۔

841 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، هَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيُهِ قَالَ: يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ

\* \* عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد كاپ بيان نقل كرتے ہيں: جب آ دمى (نماز كے )وقت ميں پانى كو پالے تو وہ نماز كو

842 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ لَيْتٍ، عَنُ طَاوْسٍ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقُتٍ 

843 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ

\* الله حسن بصرى فرمات بين جب تك وقت باقى بموگا وه (نمازكو) دُ براك كار

بَابُ نَزْعِ الْخُفِّيْنِ بَعُدَ الْمَسْحِ باب مسح کرنے کے بعدموز ہےاُ تاردینا

844 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَينُ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِه، عَنْ إِبْرَاهْمِيْمَ قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا اَعَادَ الْوُضُوعَ وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ الْاَوَّلُ

\* ابراہيم تخفي فرمائے ہيں: جب آ دي موزے اتاردے گا تووہ دوبارہ وضو كرے گا كيونكه أس سے يہلے والاوضونو ب كيا

845 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ

\* ﴿ رَبِرِي فَرِ مَاتِ بِينَ جِبِ آ دِي موز ون بِرِمْ كَرِلِ اور پِيراُنهين أتارد نِي أَسَ كاوضونو ث جاتا ہے۔ 846 - اتوالِ تابعين:قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ النَّوْرِيَّ، يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْزِعُ إحْدَى خُفَّيْهِ قَالَ: يَغْسِلُ قَسَدَمَيْسِهِ كِسَلْتَيْهِمَا اَحَبُّ اِلَيْنَا، وَمِنَّا مَنْ يَّقُولُ: يَغْسِلُ قَدَمَهُ، وَالْقَوْلُ الْاخَرُ اَجَبُّ اِلَيْنَا، قَالَ التَّوْرِيُّ: إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ • **₹**۲۲**۷**₽

\* امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان توری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص اپناایک موز وا تاردیتا ہے تو توری فرماتے ہیں: وہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے کید چیز میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے جبکہ ہم میں سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ دہ اپنے ایک پاؤں کودھولے تا ہم دوسراقول میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

ہے سروہ ہے ایک پاوں ود و سے ماہم دو مرا کو ل میرے حرویک ریادہ چسٹہ بدہ ہے۔ سفیان توری فرماتے ہیں: جبتم مسمح کے مقام سے موزے کو آتار لوتو تم اپنا پورا یا وَل دھوؤ گے۔

847 - اتوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَسَمِعُتُ النَّوْدِيَّ فِى دَجُلِ لِيسَ خُفَيْنِ وَعَلَى الْحُفَيْنِ خُفَّانِ آخَوَانِ، ثُمَّ نَرَعَهُمَا وَبَقِى الْخُفَّانِ الْاَسْفُلَانِ قَالَ: فَقَدِ انْتَقَصَ الْوُصُوء 'إِذَا نَزَعَ الْخُفَيْنِ الْآعُلَيْنِ، ثُمَّ نَرَعَهُمَا وَبَقِى الْخُفَّانِ الْآسُفُلَانِ قَالَ: فَقَدِ انْتَقَصَ الْوُصُوء 'إِذَا نَزَعَ الْخُفَيْنِ الْآعُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ

\* امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں نے سفیان توری کو ایسے محف کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جو موزے پہنا ہے اور پنچ موزے کے بہت اور پنچ موزوں پر مسلح کرتا ہے پھر آئہیں اتارویتا ہے اور پنچ والے موزے باتی رہ جاتے ہیں۔ تو سفیان توری فرماتے ہیں: اُس کا وضو توٹ جائے گا' اُس وقت جب اُس نے اوپر والے موزے اتارد یے تھے جن پر اُس نے سے کیا تھا۔

848 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ اَحُدَتَ قَالَ: قَالَ: يَنْزِعُ خُفَيْهِ، وَيَمُسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ

**849 - الوال تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ: بَلَغَنِى، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيْمَ، اَنَّهُمَا كَانَا إِذَا اَرَادَا الْبُولَ وَهُمَا عَلَى وُصُوءٍ لِبِسَا خُفَيْنِ، ثُمَّ قَامَا فَبَالَا، ثُمَّ تَوَضَّآ فَمَسَحَا عَلَى الْخُفَيْنِ

\* سفیان تُوری فرماتے ہیں بھم اور ابراہیم کغی کے بارے میں بیروایت مجھ تک پیچی ہے کہ جب بیدونوں حضرات وضو کی حالت میں ہوتے اور پھر پیشاب کرنے کا ارادہ کرتے تو ان دونوں (کا بیطریقہ کارتھا) پہلے موزے؟ ہن لیتے 'پھر پیشاب کرتے' اس کے بعدوضوکرتے ہوئے وہ اپنے موزوں پرسے کرلیتے تھے۔

850 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلَى قَالَ: إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَآعِدِ الْوُصُوءَ ﴿ 850 - اَتُوالِيَّا مِيانَ كَرَتَ مِينَ: جبتم نِ انْ كُواْتارديا تَوْتَم دوباره وضوكرو\_

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ باب:موزوں پرسے کرنا

851 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: رَايَتُ الْحَسَنَ، بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى

خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَّاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا قَالَ: فَرَأَيْتُ آثَرَ اصَابِعِهِ عَلَى الْخُفِّ

\* ابوب بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھری کو دیکھا' اُنہوں نے بیشاب کرنے کے بعد وضوکرتے ہوئے اپنے موزوں پرایک ہی مرتبہ سے کیا' جو اُنہوں نے اُن کے اوپر والے جھے کی طرف کیا تھا۔ رادی بیان کرتے ہیں: میں نے اُن کی انگلیوں کا نشان موزے پر دیکھا۔

852 - اتوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاءِ، ثُمَّ قَالَ: رَايَتُ قَيْسَ بُنَ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً، بَالَ، ثُمَّ آتَى دِجُلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَمَسَحَ اَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّ جَ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَرَايَتُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً، بَالَ، ثُمَّ آتَى دِجُلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَمَسَحَ اَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّ جَ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَرَايَتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَالَةُ الْمُلْمُ الْعُلِي الْمُعْمِلُولَ الْمُعْلَى الْمُوالِمُ الْعُلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولِقُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّهُ ال

\* ابواسحاق نے علاء کا یہ بیان تقل کیا ہے ہیں نے قیس بن سعد بن عبادہ کودیکھا'وہ پیشاب کرنے کے بعد دریا کے دجلہ کے پاس تشریف لا کے اور پھرانہوں نے اپنے موزے برمسح کرلیا' اُنہوں نے اپنی انگلیاں موزے کے اوپر پھیریں اور اپنی انگلیوں کوکشادہ رکھا۔ رادی کہتے ہیں: میں نے اُن کی انگلیوں کانشان موزے پردیکھا۔

853 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: إِنْ شِفْتَ مَسَحْتَ مِنُ قِبَلِ السَّاقِ، وَإِنْ شِنْتَ مِنْ قِبَلِ الْاَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ، قَالَ "َ (بَّى: وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَقُولُ بِغَسُلِ الْحُفِّ

قُلْنَا لِآبِی بَکُرِ: هَلُ رَایَّتَ النَّوُرِیَ یَمُسَحُ؟ اوْ هَل اَرَاکُمُ کَیْفَ الْمَسُحُ؟ قَالَ: اَرَانَا کَیْفَ الْمَسُحُ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ عَلَی مُقَدَّمٍ کُفِیهِ، وَفَرَّجَ بَیْنَهُ مَا حَتَّی آتی اَصْلَ السَّاقِ وَمِنُ اَسْفَلَ فَارَانَا اَبُو بَکُرٍ کَمَا اَرَاهُ النَّوْرِیُ قَالَ: وَارَانَاهُ الدَّبَرِیُ

\* \* امام قعمی فرماتے ہیں: اگرتم جا ہوتو پنڈلی کی طرف ہے سے کروادراگر جا ہوتو انگلیوں کی طرف ہے پنڈلی تک مسح ۔و۔

تورى فرماتے ہيں: میں نے كسى بھی شخص كوموزے كودھونے كا حكم ديتے ہوئے نہيں سا۔

رادی بیان کرتے ہیں: ہم نے اہام عبدالرزاق سے دریافت کیا: کیا آپ نے بھی سفیان توری کوسے کرتے ہوئے دیکھا ہے یا انہوں نے بھی سفیان توری کوسے کرتے ہوئے دیکھا ہے گا انہوں نے بھی آپ کوکر کے دکھایا تھا کہ مسے کسے کیا جاتا ہے؟ تو اُنہوں نے بھی آپ کوکر کے دکھایا تھا کہ مسے کسے کیا جاتا ہے اُنہوں نے ابنوں نے اپنے موزے کے انگلے جسے پرانگلیاں رکھیں' اُنہیں کشادہ رکھا اور پھراُسے پنڈلی کی جڑتک لے آئے اور اُنہوں نے بنچے کی طرف سے بھی مسے کیا۔

۔ امام عبدالرزاق نے ہمیں اُس طرح مسح کر کے دکھایا جس طرح سفیان تُوری نے اُنہیں کر کے دکھایا تھا اور ( کتاب کے ناقل کہتے ہیں : ) دہری نے ہمیں اُسی طرح مسح کر کے دکھایا جس طرح (امام عبدالرزاق نے اُنہیں کرئے دکھایا تھا)۔

**854 - اقوالِ تابعين:** عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اِذَا تَوَضَّا عَلَى خُفَيْهِ يَضَعُ اِحْدَى يَدَيْهِ، فَوُقَ الْخُفِّ، وَالْاحَرَ تَحْتَ الْخُفِّ

**₹۲۲**Λ 🌬

\* زہری بیان کرتے ہیں: جبتم موزوں پر سے کرنے لگو تو اپناایک ہاتھ موزے کے اوپر اور دوسرا موزے کے نیچے رکھو۔

855 - اقوال تا بعين عَبْدُ الْرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يَمُسَحُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِى خُفَيْهِ - مَسْحَةً وَّاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ اَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّا هَكَذَا لِجِنَازَةٍ خُفَيْهِ - مَسْحَةً وَّاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ اَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّا هَكَذَا لِجِنَازَةٍ وَعُنْ اللّهَ الْمَاءَ فَتَوَضَّا هَكَذَا لِجِنَازَةٍ وَ عَنْ اللّهَ الْمَاءَ فَتَوَضَّا هَكَذَا لِجِنَازَةٍ وَاللّهَا اللّهُ الْمُعَالَقُ اللّهُ اللّ

\* عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھا کو اُن پر لینی موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا' اُنہوں نے ایک ہی مرتبہ مسمح کیا اور دونوں ہاتھوں کے ذریعہ موزوں کے نیچے والے حصے اور اوپر والے حصے پر کیا'وہ اس سے پہلے پانی بہا چکے تھے اور اُنہوں نے جنازے کے لیے اس طرح وضو کیا تھا'جس جنازے میں شرکت کے لیے اُنہیں باایا گیا تھا۔

856 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: امْسَحُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا اَحَبُّ إِلَى كَمَا يَسُمُسَحُ الْمَسَحُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا اَحَبُ إِلَى كَمَا يَسُمُسَحُ الْمَسَحُ الْمَسَحُ عِلَيْهِمَا وَلَا تَغْسِلُهُمَا، قُلْتُ: اَغْمِسُ كَقِي فِي الْمَاءِ، ثُمَّ لَا اَنْفُضُهَا حَتَّى اَمْسَحَ بِمَا فِيهَا كَمَا

اَمْسَحُ بِالرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ اَخْطَاتُ بَعْدَ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ شَيْئًا مِنَ الْخُفَيْنِ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ لَا مَسْحُ بِالرَّأْسِ؟ وَالْهُ بَعْدَ ثَلَاثِ مَسَحَلَ فَي حَدْمِ مِنْ وَكَارِهِ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُ وَعَلَمُ مِنْ مُعَلِينًا مِنْ الْمُعِلِينَ عَلَيْكُ وَعَلَمُ مِنْ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمُعِلِينَ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعِلِينَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّ

\* عطاء فرماتے ہیں: تم اُن پر تین مرتبہ سے کروئیہ چیز میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے جس طرح آدمی اپنے پاؤں پر مسے کرتا ہے اورتم اُنہیں (یعنی موزوں کو) دھونانہیں۔ میں نے دریافت کیا: کیا میں اپنی تھیلی پانی میں ڈبوکر پھراُس کو جھاڑے بغیر اُس بھتے کی پرموجود پانی کے ذریعہ سے کرلوں جس طرح میں سر پرمسے کرتا ہوں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آنپ کی کیارائے ہے کہ اگر تین دفعہ سے کرنے کے بعد بھی موزوں کا پچھ حصہ باتی رہ جائے (جس پر ہاتھ نہ پھیرا گیا ہو) تو اُنہوں نے فرمایا: یہ چیز جہیں نقصان نہیں دے گی۔

857 - اتوال تابعين: عَبُدُ السرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: لا إلَّا عِظُهُو دِهِمَا
 الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْيَّ: آلَا اَمُسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: لا إلَّا عِظُهُو دِهِمَا

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیاحلفین پرمسے کرناموزوں پرمسے کرنے میں شامل ہے؟ اُنہوں ہنے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا میں موزوں کے نیچے والے جصے پرمسے نہ کروں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نجن اصرف او پروالے جصے پر کرو۔

858 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: اَبَلَعَكَ مِنْ رُخُصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ اَوْ بِالرَّفْعِ؟ قَالَ: كَا

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا دستانوں پر یا (برقع پر) مسح کرنے کے بارے میں ا اجازت کی روایت آپ تک پنچی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نمیں!

859 - الوال تابعين: قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّاَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِه، أَوْ بَعْضِ

8 rrq 🌞

مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ حُقَيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَالَ: يَخُلَعُ حُقَيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لِآنَهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ تَامٍ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ تَوَصَّا لِلْحَصَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهُرِ - آوِ الْعَصْرِ -، ثُمَّ بَدَا لَهُ آنُ يُسَافِرَ فَقَالَ سُفْيَانُ فِي الشَّفَرِ صَلاَتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ فَقَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلاَتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ فَقَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلاَتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ يُكُمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِيْنَ يَقُدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتُ إِقَامَةً

ﷺ سفیان توری فرماتے ہیں جو تحق وضوکرتے ہوئے اپنے سر پرمسے کرنا یا وضو کے سی مقام کو (دھونا) بھول جائے اور پھروہ موزے کہ بہن لے اور پھروہ موزے کہ بہن لے اور پھروہ موزے کہ بہن لے اور پھروہ موزے کہ کا کر دوبارہ وضوکرے گا کیونکہ اُس نے بہن فوصولات میں اُنہیں پہنا ہے۔ سفیان ایسے تحق کے بارے میں یہ فرماتے ہیں جو مقیم ہونے کی صالت میں وضوکرتا ہے اور موزوں پردن کے کسی حصہ میں ظہریا عصر کی نماز کے لیے مسے کر لیتا ہے پھر اُسے سفر کرنا پڑتا ہے تو توری فرماتے ہیں ، وہ تحق آ کندہ تین دن تک اُن پرمسے کرے گا۔ وہ سے بھی فرماتے ہیں ، اگر کوئی شخص سفر کے دوران دونمازیں موزوں پرمسے کر کے اوا کر چکا ہواور پھر وہ آ کے دین اورایک رات مکمل کرے گا جواب کے گزشتہ مسے کا باقی حصہ ہے اوراگر اُس نے سفر میں ایک دن اورایک رات مکمل کرے گا جواب کے گزشتہ مسے کا باقی حصہ ہے اوراگر اُس نے سفر میں ایک دن اورایک رات میں تا دے گا تو وہ اُنہیں اُتارہ کے گا اور تھیم ہوجائے گا۔

860 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی اَبُو بَکُو بَنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتُ: لَانُ يُقْطَعُ قَدَمِی اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَنُ اَمْسَحَ عَلَی الْخُفَیْنِ

\* اسیّدہ عا کنٹرصدیقہ ڈھٹیٹا فر ماتی ہیں: میرے پاؤں کاٹ دیئے جا کیں 'یہ چیز مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں موز دل پرمسے کروں۔

### بَابُ وُضُوْءِ الْمَوِيضِ باب: بِمَارِّحْص كاوضؤكرنا

861 - اقوال تابعين اَخْبَرَنَا اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادِ بُنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو يَعْقُوبَ الذَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فَلُتُ لِعَطَاءٍ: هَلُ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِى اَنُ لَا يُنَقِّى، وَلَا يُسْبِغَ الْوُصُوْءَ ؟ قَالَ: لَا يَنَقِّى، وَلَا يُسْبِغَ الْوُصُوْءَ ؟ قَالَ: لَا يَكِمْ لَا يُنَقِّى ، وَلَا يُسْبِغَ الْوُصُوْءَ ؟ قَالَ: لَا يَكِمْ لِلْمَوْعُولِ لَا لَمْ يَعْمُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ مَا يُعْمُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

ﷺ ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: سخار زدہ یا بیار شخص کے لیے اس بارے میں کوئی رخصت ہے کہ وہ (وضو کے اعضاء کو ) اچھی طرح صاف نہ کرے 'یا اہتمام سے وضونہ کرے۔ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

862 - اقوالِ تا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِى قَيْسٌ، عِنُ مُجَاهِدٍ، اَنَّهُ قَالَ: لِلْمَوِيضِ الْسَجُدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِى اَنْ لَا يَتَوَضَّا وَتَلا: (إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَوٍ) (النساءُ: 43) ثُمَّ يَقُولُ: هِى مَا

**(۲۳۰)** 

خَفِيَ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

\* \* مجاہد کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں: چیک کا مریض اور اس جیسے دیگر مریضوں کو بیر خصت

ہے کہ وہ وضونہ کریں۔ پھراً نہول نے بیآیت تلاوت کی: " "اگرتم بيار ہويا سفر ميں ہؤ'۔

پھرمجابدنے بیفر مایا: بیقر آن کاوہ مفہوم ہے جو پوشیدہ ہے۔ سعید بن جبیر سے بھی اس کی مانندروایت منقول ہے۔ 863 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ

الْآيَةِ: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) (البِساء: 43) أَوْ جَمَاءَ أَحَـدٌ مِـنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَهُ الرُّحُصَةُ فِي التَّيَشُّمِ مِثْلُ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

\*\* مجابد فرمات بين اس آيت ش

''اورا گرتم بیار ہو یا سفر میں ہوئیاتم میں ہے کوئی مخص یا خانہ کرے آئے''۔

عابد فرماتے ہیں یہ آیت اُس بار کے لیے ہے جے جنابت لاحق ہوگئی ہوائے (عسل کرنے کی صورت میں) اپنی جان

ے حوالے سے اندیشہ ہوئوا یہ محص کومسافر کی طرح تیم کرنے کی اجازت ہے ایسامسافر جے یانی نہیں ملتا۔

#### بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

# باب:جب كوئي تخص يانى نه يائ

864 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: شَأْنُ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي آنُ يَّتَوَضَّا؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: (وَإِنْ كُنتُمُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَيٍ) (انساء: 43)، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَٰلِكَ حَتَّى جِنْتُ، (فَلَمُ تَجدُوا مَاءًى ﴿النساء: 48﴾ قَـالَ: ذَلِكَ إِذَا لَـمْ يَجِدُوا مَاءً، فَإِنْ وَجَدُوا مَاءً فَلْيَنَطَهُّرُوا قَالَ: وَإِنِ احْتَلَمَ الْمَجْدُورُ وَجَـبَ عَـلَيْهِ الْغُسُلُ، وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - وَآنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلُتُ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمُ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ - يَغْنِي الْايَةَ -

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: چیک کے شکار مخص کا کیا معاملہ ہے کیا اُسے بداجازت ب كدوه وضوندكر ، ميس في أن كسامني بيآيت الاوت كى:

''اگرتم بيار ہوياسفر پر ہو''۔

لیکن عطاء خاموش رہے یہاں تک کہ جب میں نے بیآ یت تلاوت کی: ٠ ''اورا گرتم يانى نه ياوُ''۔

تو عطاء نے کہا: پیچکم اُس صورت میں ہے جب اُن لوگوں کو پانی نہیں ملتا 'جب اُنہیں پانی مل جاتا ہے تو وہ طہارت حاصل

ِ کریں گے۔ م

اُنہوں نے بیفر مایا: اگر چیک کے شکار مخص کواحتلام ہوجائے 'تو اُس پڑنسل واجب ہوگا۔

پھرعطاء نے بیہ بات بیان کی:اللہ کی تیم !ایک مرتبہ خود مجھےا حتلام ہو گیا' میں اُس وقت چیک کا شکارتھا تو میں نے عسل کیا' تو بیتھم اُن لوگوں کے لیے اُس صورت میں ہے' جب اُن لوگوں کو پانی نہیں ملتا۔عطاء کی مراد آیت کا حکم تھی۔

865 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: نَزَلَ بِيُ رَجُلٌ فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحَةٌ فَسُالَتُ عُبَيْدَ بِنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: لِيَغْسِلُ مَا حَوُلَهُ وَلَا يَقُرَبُ جِرَاحَتَهُ الْمَاءَ

\* پیسف بن ما مک بیان کرتے ہیں: ایک مخص میرے ہاں مہمان کے طور پر کھبرا' اُسے جنابت لاحق ہوگئی'وہ زخمی تھا' میں نے عبید بن عمیسر سے (اس بارے میں ) دریافت کیا تو اُنہوں نے فر مایا: وہ زخم کے آس پاس کو دھولے گالیکن زخم پر پانی نہیں گھ برگا

866 - مديث بوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْانْصَادِي، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَاكَ، فَذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا اَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى، قَامَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَات، فَذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُّلًا اَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى، قَامَرُوهُ أَنْ يَعْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَات، فَذَكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ فَتَلْتُمُوهُ قَتَلْكُمُ اللهُ

\* حضرت عبدالله بن عباس رفح الله بيان كرتے ہيں: ايك خض كو جنابت لاحق ہوگئ وہ زخمى بھى تھا' أے احتلام ہوا تھا' أ أس نے مسئلہ دريافت كيا تو لوگوں نے أسے خسل كرنے كى ہدايت كى' اُس نے غسل كيا تو اُس كا انتقال ہوگيا۔ جب اس بات كا تذكرہ نبى اكرم مَنَّ اللَّيْ اُسے كيا گيا تو آپ نے ارشاد فر مايا: كيا وجہ ہے كہ تم لوگوں نے اُسے قبل كر ديا ہے' الله تعالى تم لوگوں كو برباد كرے!

867 - صديث بوك: عَنِ الْآوُزَاعِيِّ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَجُلَا كَانُ بِهِ جِسرَاحٌ فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَامَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَتَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ، اَلَمْ يَكُنُ شِفَاءُ الْعِيِّ الشُّوَالَ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اغْتَسِلُ وَاتُرُكُ مَوْضِعَ الْجِرَاح

\* عطاء بن الى رباح و مضرت عبدالله بن عباس براه المستحوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کو زخم لاحق موسے أسے جنابت بھی لاحق ہوگئا۔ اس بات کی ہوائیت کی اُس نے شسل کیا تو اُس کا انقال ہوگیا۔ اس بات کی اطلاع نبی اکرم مُلَا اِللّٰهِ کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فر مایا بتم لوگوں نے اُسے ماردیا ہے الله تعالی بھی تمہیں ماردے! کیانا واقف شخص کی شفاء سوال کرنے میں نہیں ہے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت بھی پینی ہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے فر مایا: (الیی صورتِ حال مین ) تم عنسل کرواور زخم کا حگہ کو چھوڑ وو\_ 868 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ ابْنُ يَحْیَی، اللَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُوْلُ: لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدِ الْمَرَضِ رُخُصَةٌ فِیُ اَنْ لَا يَتَوَضَّا وَيَمُسَحَ بِالتُّرَابِ، وَقَالَ: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (الساء: 43)، قَالَ طَاوُسٌ: هِیَ لِلْجُنْبِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَی فَذَلِكَ حَتَّی اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عَلَيْ الْمُرْضَى فَذَلِكَ حَتَّی اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عَلَيْ الْمُرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى اَوْ لَامَسْتُ مُ النِّسَاءَ اللَّهُ الْمُرْضَى فَذَلُولَ طَاوُسُ الْمُرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى اَوْ لَامَسْتُ مُ اللَّهُ الْمُرْضَ الْمُرْضَ مُوْسَى فَذَلِكَ حَتَّى اَوْ لَامَسْتُ مُ النِّسَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْضَ السَّدِيدِ الْمُرَصِ السَّلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُرْضَ اللَّهُ الْمُرَافِى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْسُلُ اللَّهُ الْمُرْسَ السَّامَ الْمُرَافِقُ اللَّهُ الْفَى الْمُلْلِكَ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُؤْسُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُمُّلُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْسِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُولُولُكُ الْمُؤْسُلِيْنَا اللَّهُ الْمُعْرَالِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْسِلِيْنَ اللْمُؤْسِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْسِلَاءَ الْمُؤْسِلِي اللْمُؤْسِلِي اللْمُؤْسِلِي اللَّهُ الْمُؤْسِلِي اللْمُؤْسِلِي اللَّهُ الْمُؤْسِلِي اللَّهُ الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي اللْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي اللَّهُ الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلِي الْمُؤْسِلُولُ الْمُؤْسِلِي ال

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوْسٍ آنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمُ: إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً
 فِي آنُ لَا يَتَوَضَّا فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ

\* اوس بیان کرتے ہیں: ایسا بیار شخص جس کی بیاری شدید ہواً اس کے لیے بیا جازت ہے کہ وہ وضو نہ کرے اور مٹی کے ذریعے تیم کرلے۔وہ بیفر ماتے ہیں: (ارشاو باری تعالیٰ ہے: )

''اگرتم پانی کوئبیں پاتے ہوئو پاک مٹی کے ذریعے تیم کرلو'۔.

''اورا کرم بیار ہو'۔ سند

توییکم (بیار کے لیے ہوجائے گا) یہاں تک کدآیت میں بدالفاظ ہیں:

'' یاتم عورتون کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرلو'۔

ابن جوتج بیان کرتے ہیں: عمرو بن دینار نے طاؤس کے حوالے سے میہ بات نقل کی ہے کہ اُنہوں نے طاؤس کے سامنے بعض لوگوں کا پیفتو کی ذکر کیا کہ بیار خف کواس بات کی اجازت ہے کہ وہ وضونہ کرئے توبیہ بات طاؤس کو پسندنہیں آئی۔

869 - آثارِ <u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُحُصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِى الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَرَايُتَ اِنْ كَانَ مُجْلَدًا؟ كَانَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹن فر ماتے ہیں : پیار خض کو وضو کے بارے میں یہ! بازت ہے کہ وہ پاک مٹی کے ذریعہ تیم کرلے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹن فر ماتے ہیں : کیاتم نے غورنہیں کیا کہ اگروہ جلد کی بیاری کا شکار ہو تو ( کیا حکم ہوگا؟) اُن کی مراد رہے گئے کہ ایس صورت حال میں وہ کیا کرے گا؟

870 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ، أَوْ جُرْحٌ كُبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ

💥 🔻 قادہ فرماتے ہیں: جب کسی شخص کو چیک ہؤیااییا زخم ہو جو شکرید ہو آوراُ ہے اپنے بارے میں اندیشہ ہو ( کنٹسل

كرنے كى صورت ميں أس كا زخم خراب ہوجائے گا) تو وہ مٹی كے ذريعة تيم كرلے۔

وہ یفر ماتے میں :سعید بن جبیر کے حوالے سے یہی روایت مجھ تک پینجی ہے۔

871 - اقوالَ تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ حَمَّادٍ فِى الْمَجْدُودِ وَالْحَائِضِ إِذَا حَافَا عَلَى انْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا يَقُولُ: الْمَجْدُورُ إِذَا اَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ ﷺ ابن جریج نے مماد کا یہ قول نقل کیا ہے جو چیک کے شکار مخص اور حیض والی عورت کے بارے میں ہے کہ جب انہیں اپنی جان کے حوالے سے اندیشہ ہوتو وہ تیم کرلیں گے۔ حماد فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ چیک کے شکار مخص کو جب جنابت لاحق ہوجائے۔

872 - اَثُوالِ تَابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اَبَانُ، عَنِ النَّحَعِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، اَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِیِّ، فَامَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ تُرَابٌ فِی طَسْتِ اَوْ تَوْرٍ فَتَمَسَّحَ بِالتَّرَابِ

\* علقمہ فرماتے ہیں: ایک شخص کو چیک کی شکایت تھی تو حضرت عبداللّہ بن مسعود بھٹنٹے نے اُس کے بارے میں تھم دیا کہ ایک طشت میں پچھٹی اُس کے قریب کی گئی (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں: ) ایک پیالہ میں کی گئی تو اُس نے مٹی کے ذریعہ سے کرلیا۔

873 - صديث بُولِ عَسُدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ النَّيْسِ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جُدَرِيٌ فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَامَرُوهُ، فَاغْتَسَلَ فَانْتَشَرَ لَحُمُهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ بَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَنَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، اَلَمْ يَكُنُ شِفَاء الْعِيّ السُّؤَالَ؟ لَوْ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ

ﷺ حضرت زید بن انیس طالعظ بیان کرتے ہیں: ایک شخص کو چیک کی شکایت تھی اُ اے جَنَابت اُلاحَق اُلوگی لوگوں کی ہوائیت تھی اُ اُسے جَنَابت اُلاحَق اُلوگوں کی ہوائیت پر اُس نے شنسل کیا تو اُس کا گوشت خراب ہوگیا اور اُس کا انتقال ہوگیا۔اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُثَالِّیْتِ ہے کیا گیا تو نبی اکرم مُثَالِیُّتِ نے فرمایا: ان لوگوں نے اُسے تل کردیا اللہ تعالی ان لوگوں کو بر باوکرے! کیا ناواقف شخص کی شفاء دریا دنت کرنے میں منہیں ہے اگروہ مٹی کے ذریعہ تیم کرلیتا (توبیمناسب ہوتا)۔

**874 - آ ثارِ حاب:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِىٰ مَنْ اُصَدِّقُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِنَّ رُخُصَةً لِلْمَرِيضِ فِى التَّمَشُّح بِالتُّرَابِ وَهُو يَجِدُ الْمَاءَ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس في المنظم مات بين بيار مخص كوملى كے ذريعيم كرنے كى اجازت ہے اگر چدوہ يانى كے باس موجود ہو۔ ياس موجود ہو۔

# بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ اللَّجَنَابَةُ فِي أَرُضٍ بَارِ دَةٍ باب جب سُخض كركس سردعلاقي مين جنابت لاحق موجائ

875 - الوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: هَلُ لِامْرِءٍ بِاَرْضٍ بَارِدَةٍ بِالشَّامِ رُخُصَةٌ فِيُ اَنُ لَا يُنَقِّى وَلَا يُسْبِغَ الْوُضُوء؟ قَالَ: لَا

\* ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا کو کی ایسافخص جوشام میں کسی ٹھنڈ ہے علاقے میں رہتا ہو ۔ کیا اُس کے لیے کو کی ایسی رخصت ہے کہ وہ اچھی طرح سے وضو نہ کرے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی نہیں! - 876 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: جَاءَ اَهْلُ الطَّائِفِ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

877 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، قَالَ سَمِعْتُ التَّوْدِيَّ يَقُولُ: اَجْمَعُوا اَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي اَرْضِ بَارِدَةٍ فَاجْنَبَ فَخَشِى عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ

\* \* ثوری بیان کرتے میں الوگول کا اس بات پراتفاق ہے کہ جو تخص کسی سردعلاتے میں موجود ہواور اُسے جنابت لاحق ہوجائے اور اُسے (عنسل کی صورت میں) مرنے کا اندیشہ ہوتو وہ تحص تیم کرے گا اور وہ بیار کے تھم میں ہوجائے گا۔

878 - حديث بوك: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَسْصَادِيُّ، عَنْ اَبْعُ الْمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، اَنَّهُ الْاَنْصَادِيُّ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، اَنَّهُ الْاَنْصَادِيُّ، عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، اَنَّهُ اللهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ آمِيرُ الْجَيْشِ، فَتَرَكَ الْغُسُلَ مِنْ اَجُلِ آيَةٍ قَالَ: إِن اغْتَسَلْتُ مِثُ فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ جُنُبًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَهُ بِمَا فَعَلَ وَٱنْبَاهُ بِعُذْرِهِ فَاقَرَّ وَسَكَتَ

\* حضرت ابوامامہ بن بہل اور حضرت عبداللہ بن عمر و دلا بھنا مصرت عمرو بن العاص دلا تھئے کے بارے میں بیفر ماتے ہیں:
ایک مرتبہ انہیں جنابت لاحق ہوگئ و لشکر کے امیر سے اُنہوں نے قرآن کے تھم کے تحت عسل ترک کر دیا 'انہوں نے کہا: اگر میں
نے عسل کرلیا تو میں مرجاؤں گا' پھراُنہوں نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھادی۔ پھر جب وہ نبی اکرم منابھی ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے اپنے طرز عمل کے بارے میں نبی اکرم منابھی کو بتایا اور اپنے عذر کے بارے میں بھی آپ کو خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے اپنے طرز عمل کے بارے میں نبی اکرم منابھی کی کہنا تا اور اپنے عذر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو نبی اگرم منابھی آپ کو بتایا تو نبی اگرم منابھی اُنہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو نبی اگرم منابھی اُنہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو نبی اگرم منابھی اُنہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو نبی اگرم منابھی اُنہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو نبی اگرم منابھی اُنہوں کے بارے میں بھی اُنہوں کے بارے میں بھی تا بیا تو نبی اگرم منابھی کے بارے میں بھی تا بھی کے بارے میں بھی تا بیا تو نبی اگرم منابھی کے بارے میں بھی تا بیا تو نبی اگرائی کے بارے میں بھی تا بھی بھی تا بیا تو نبی اگرم منابھی کے بارے بیا ہوں کے بارے بیا بیا تو نبی اگرے میں بھی تا بیا تو نبی اگرے بارے بیتا ہوں کے بارے بیا بیا تو نبی اگرے میں بھی تا بیا تو نبی اگرے میا بھی تا بھی تا بھی تا بیا تھی بھی تا بھی تا بھی تا بھی تا بھی تھی تا بھی بھی تا بھی تا

## بَابُ بَدْءِ التَّيَثُمِ باب: ثِيمَ كا آغاز

879 - صديث نبوك : عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ هِشَامٍ بَنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، اَوُ غَيْرِهِ قَالَ: سَقَطَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ فَارُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعْشَرًا يَبْتَعُونَهُ، فَادُرَكَهُمُ الصَّبْحُ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ، فَصَلَّوْا بِعَيْرِ طُهُ ورٍ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنزَلَ التَّيَمُمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَٱخْبَرَيْيُ آيُّوبُ قَالَ: مَرَّ اَبُو بَعَائِشَةَ فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَعَنَيْتِيهُمْ.

قَالَ مَعْمَوْ: وَقَالَ هِشَامْ، عَنْ آبِيْهِ، وَقَالَهُ آيُّوْبُ آيُضًا. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ التَّيَمُّمُ سُرَّ بِذَلِكَ آبُو بَكْرٍ وَقَالَ: مَا

عَلِمْتُكِ لَمُبَارَكَةٌ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكُرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيهِ حَيْرًا \* \* اشام بن عروه احين والدياشا يرسى اور راوى كايه بيان فش كرت بي كه ايك مرتبه سيّده عائشه وُكَامُنَا كا بارگر كيا' بي

ﷺ ہشام بن عروہ اپنے والدیا شاید کی اور راوی کا بیبیان س کرتے ہیں ندایک مرحبہ سیدہ عائشہ بھا ہا کا ہار کر لیا ہی اکرم مٹالیڈ کم نے اُس کی تلاش میں پھھلو گوں کو بھیجا اسی دوران شبح صادق ہوگئ اُن لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا' اُنہوں نے دضو کے بعیر نمازادا کرلی' پھرانہوں نے اس بات کی شکایت نبی اکرم مٹالیڈ کے سامنے کی تو تیم کا تھم نازل ہوگیا۔

معمر بیان کرتے ہیں: ابوب نے میرے سامنے بیروایت بیان کی ہے: حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹڈ سیّدہ عاکشہ ڈٹاٹٹا کے پاس سے ۔ گزرے تو فرمایا تم نے لوگوں کورُ کئے پرمجبور کیا ہے اور انہیں پریشانی کا شکار کیا ہے۔

معمریان کرتے ہیں ہشام نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے اور ایوب نے بھی بیالفاظ فقل کیے ہیں کہ جب تیم تیم کے تھم سے متعلق آیت نازل ہوگئ تو حضرت ابو بکر طالقۂ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور اُنہوں نے فر مایا بجھے یہ پتائہیں تھا کہ تم اتنی برکت والی ہو جب بھی تنہیں کسی الیں صورت حال کا سامنا کرنا پڑا 'جوتمہارے لیے ناپندیدہ ہو' تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے اُس میں بھلائی رکھ دی۔

880 - صديث بوى عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْسَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ حَتَّى اِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ - اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْ قَطَعَ عِقْدِى قَالَ: فَاقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَاتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعٌ رَاسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتُ: فَجَاءَ اَبُو بَكُو وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعٌ رَاسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَيْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعٌ رَاسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلْيَسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَيْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَا عَلَى عَلِي عَلْمَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَيْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعٌ رَاسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ يَطُعُنُونِى بِيَوْ بَكُونِ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ يَطُعَنُ بِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ يَطُعُنُ يَعْدِدِى حَتَى اصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَانَوْلَ اللهُ آيَةَ التَيْمُ وَلَيْدَهُ وَكَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَجَدُونَ الْفَعَدَ تَحْتَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَجَدُونَ الْفِعَدَ تَحْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَجَدُونَ الْفِعَدُ تَحْتَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَجَدُونَا الْفِعَدُ تَحْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَجَدُونَا الْعِقُدَ تَحْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَوَجَدُونَا الْفِعَدَ تَحْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَوَجَدُونَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَجُدُنَا الْفِعَدُ تَحْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَدُونَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ

\* الله سیّده عائش صدیقہ ڈالٹھنا بیان کرتی ہیں: ہم ایک سفر میں نبی اکرم سُلُٹھنٹی کے ساتھ روانہ ہوئے بہاں تک کہ جب ہم بیداء یا ذات الحیش کے مقام پر پنچے تو میرا ہارگر گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُٹھنٹی نے اُس ہاری تلاش میں وہاں پڑاؤ کیا اُ پر کے ہمراہ لوگ بھی تھبر گئے لوگوں کے ہاس پانی نہیں تھا۔ پچھ لوگ حضرت ابو بکر رٹالٹین کے پاس آئے اور بولے: کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سیّدہ عاکشہ نے کیا گیا ہے؟ اُنہوں نے نبی اگرم سُلُٹین اور لوگوں کوڑ کئے پر مجبور کردیا ہے اور لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ سیّدہ عاکشہ بڑا تھنا بیان کرتی ہیں: حضرت ابو بکر تشریف لائے نبی اگرم سُلُٹین اور لوگوں کوڑ کئے پر مجبور کردیا ہے حالانکہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے ور سے اور لوگوں کوڑ کئے پر مجبور کردیا ہے حالانکہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے اور لوگوں کوڑ کئے پر مجبور کردیا ہے حالانکہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے اور لوگوں کوڑ کئے پر مجبور کردیا ہے حالانکہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ (سیّدہ عاکشہ فی ٹھٹا فرماتی ہوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ (سیّدہ عاکشہ فی ٹھٹا فرمات اور ہوائلگ کی کا اظہار کیا اور جوائلہ کو

منظورتھاوہ میرے بارے میں مجھے کہا'وہ اپناہاتھ میرے پہلومیں مارتے رہے' کیکن میں نے حرکت صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ نبی اکرم مُلَّافِیْزِا (آ رام فرماتھے )آپ میرے زانو پرسوئے ہوئے تھے' یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہوگیا اور پانی موجوز نہیں تھا' تواللہ تعالی نے تیم کے تکم سے متعلق آیت نازل کردی:

''تم لوگ ٹیم کرلؤ'۔ اُس وقت اُسید بن حضیر نے بیہ بات کہی کہا ہے ابو یکر کی آل! بیٹمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔سیّدہ عاکشہ ڈانٹھا بیان کرتی ہیں : جب ہم نے اُس اونٹ کواُٹھا یا جس پر میں موجود تھی تو اُس کے نیچے ہے ہمیں ہارل گیا۔

جَبِ مَ عِلَا اللَّهِ مِنْ وَمِنْ وَاهَايَهُ لَ رُبُولُ وَمِولُ وَمِنْ لَمُعُمَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابُنِ الْعَسَيِّبِ قَالَ: إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقُتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ لَمُ يُعِدُ

ﷺ ﴿ سَعَيد بن ميتبَ فَرِماتَ بِين جب كوئَ شَخْصَ تَيْمَ كر كِنماز برِّ صلے اور پھروہ نماز كے وقت كے دوران بى پانى كو لے تووہ نماز كوئيس دُبرائے گا۔

882 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَا: إِذَا صَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمُ يُعِدُ

۔ ﴿ اِبِرَائِیمُ تَخْعَی اورامامُ عَمَی بیفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز اداکر لے اور پھروفت کے دوران پانی کو پالے تو وہ نماز نہیں دُہرائے گا۔

883 - آ تارِصحاب: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، آنَّهُ اَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ فَلَمَّا اَتَى الْمِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدُ تِلْكَ الصَّكَاةَ

﴿ ﴿ نَافِعَ بِيانِ كُرِتِ مِينَ: وہ حضرت عبدالله بن عمر الله علیہ عمراہ جرف نامی جگہ ہے آ رہے تھے جب حضرت عبدالله والله والله والله الله والله والله

مارووه برايا بين-884 - آ ثار صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ مِيلَانِ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَدِينَةَ وَانْشَمْسُ مُوْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدُ

885 - اقوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، اَنَّ ابَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِذَا كُنْتَ جُنُبًا فَتَمَسَّحْ، ثُمَّ إِذَا وَجَدَتَ الْمَاءَ فَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِكَ إِنْ شِئْتَ.

قَالَ عَبُدُ الْحَمِيدِ: فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِابِنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيهِ؟ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

\* ابوسلمه بن عبدالرحن فرمات مين : جبتم جنبي موتومسح كرلؤاور جب أي يا لوتوا أرتم جا موتوعسل جنابت مذكرور عبدالحمید بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ سعید بن میتب سے کیا تو دہ بولے: اُسے کیا پتا! جبتم پانی کو پالوتو تم غسل کرلو۔

886 - آ ثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَلِيِّ، آنَّهُ قَالَ: ذلِكَ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت علی بڑائٹیڈ کے بارے میں مجھے بیروایت بتائی گئی ہے کہ اُنہوں نے بھی یہی بات ارشادفر مائی ہے۔

887 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ آبِيْ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَغْتَسِلُ اِذَا وَجَدَ الْمَاءَ

\* \* حضرت على مناتنية فرماتے ہيں: جب (تيم كرنے والاشخص) ياني كو يالے گا تو و و عسل كرے گا۔

888 - الْوَالِ تابِعين عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّجِيبِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ رَجُلٍ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلاةَ

\* \* سعید بن عبد الرحمٰ تحیی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا جوتیم کرتا ہےاور پھر (نماز کے )وفت میں پانی کو پالیتا ہے تو اُنہوں نے جواب دیا: وہنماز کوؤ ہرائے گا۔

**889 - صديث نبول**:عَبْــدُ السرَّزَّاقِ، عَنِ الْاَوْوَاعِي قَالَ: اَخْبَرَنِيْ بَعْضُ آصْحَابِنَا قَالَ: ابْتُلِيَ بِلْـلِكَ رَجُـلان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلًا - اَوْ قَالَ: فَتَوَصَّا - وَاعَادَ آحَـدُهُــمَـا الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْاخَرُ، فَاتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّذِي اَعَادَ; أُوتِيتَ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ لِلْاحَرِ: قَدْ اَجْزَا عَنْكَ \* امام اوزاعی بیان کرتے ہیں: بعض حضرات نے مجھے بیرحدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم منافقیم کے اصحاب میں سے

دوحضرات اس طرح کی صورت ِ حال کا شکار ہوئے اور پھراُن دونوں حضرات نے (نماز کے ) وقت میں پانی کو پالیا تو اُن دونوں نے عسل کیا۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)وضو کیا۔ پھراُن دونوں میں ہے ایک نے اُس نماز کوڈ ہرایااور دوسرے نے نماز کونبیں وُ ہرایا۔ پھروہ دونوں نبی اکرم مُنافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بوری صورت حال کے بارے میں بتایا 'تو جہن صاحب نے نماز کو ڈہرایا تھا میں اکرم سکی تیا نے اُن ہے فرمایا جمہیں وگنا اجردیا جائے گا۔ اور دوسرے صاحب ہے بیفرمایا جمہاری

890 - صديث بُوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبُرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ ٱيُّوْبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، ٱنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتُهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلا، فَاعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْاَحَوُ، فَسَالَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَ

ﷺ بحربن سوادہ بیان کرتے ہیں: دوحصرات کو جنابت لائق ہوئی' اُن دونوں نے تیم کر کے نمازادا کرلی' پھر (نماز کے وقت ) کے دوران ہی اُن دونوں کو پانی مل گیا' اُن دونوں نے عسل کیا' اُن دونوں میں سے ایک نے نماز کو دُ ہرایا اور دوسرے نے نہیں دُ ہرایا' پھر اُن دونوں نے نبی اکرم مُنافیخ سے سوال کیا۔ تو جن صاحب نے نماز کو دُ ہرایا تھا' اُن سے نبی اکرم مُنافیخ نے فر مایا: "مہیں دومرتبہ اُجردیا جائے گا''۔ اور دوسرے صاحب سے بیفر مایا: "مہمارے لیے بیر چیز کافی تھی'۔

891 - القرابي الى آبِى سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنِّى احْتَلَمْتُ قَبْلَ الصَّبُحِ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّبُتُ، فَلَمَّا الصَّبُحِ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّبُتُ، فَلَمَّا اصْبَحْتُ وَجَدْتُ الْمَاءَ فَاغَتَسِلُ؟ فَقَالَ ابْرِ سَلَمَةَ: إِنْ شِئْتَ فَاغْتَسِلُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلُ. قَالَ ابُو حَرْمَلَةَ: وَصَلَّبُتُ فَاغْتَسِلُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلُ. قَالَ ابُو حَرْمَلَةَ: فَاغْتَسِلُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلُ. قَالَ ابُو حَرْمَلَةَ: فَعُمْ الْمَدِينِ الْمُسَيِّبِ: آلَا تَسْمَعُ إلى مَا يَقُولُ هِذَا؟ وَحَدَّثُتُهُ بِقُولِهِ، فَقَالَ ابُنُ الْمُسَيِّبِ: آلَا تَسْمَعُ إلى مَا يَقُولُ هِذَا؟ وَحَدَّثُتُهُ بِقُولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: آلَا تَسْمَعُ إلى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثُتُهُ بِقُولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: آلَا تَسْمَعُ إلى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثُتُهُ بِقُولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: آلَا تَسْمَعُ إلى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثُتُهُ بِقُولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: آلَا السَّاسَ؟ يَا هَذَا طَهُرُتَ قَالَ: فَرَا مَحْدَصَ بَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: أَرَايُتَ إِنْ كَانَ آحَدُكُمُ لَا يَدُوى مَا الْفُتُيَا، لِمَ يُفْتِى النَّاسَ؟ يَا هَذَا طَهُرُتَ لِي الْمَاءَ فَالْغُسُلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ

\* عبدالرحمٰن بن حرما یہ بیان کرتے ہیں: ایک دیہاتی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے پاس آیا اور بولا صحے ہے پہلے مجھے احتلام ہوگیا' مجھے پانی نہیں ملا' میں نے تیم کر کے نماز ادا کر لی' جب صح ہوئی تو مجھے پانی ملاتو کیا میں غسل کرلوں؟ تو ابوسلمہ نے کہا: اگرتم جا ہوتو غسل کرلواورا گرچا ہوتو نہ کرو۔

ابوحرملہ بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن مستب سے کہا کہ کیا آپ نے سانہیں جو یہ کہدرہے ہیں! پھر میں نے اُن کے جواب کے بارے میں سعید کو بتایا تو سعید نے فرمایا: کیا اُس نے ایسا کہا ہے؟ میں نے جواب دیا: بی ہاں! تو سعید نے اُن کی طرف کنگریاں بھینکیں اور بولے: کوئی ایسا تخص جے یہ چاہی نہیں ہے کہ مسئلہ کا جواب کیا ہے وہ لوگوں کوفتو کی کیوں دیتا ہے اُسے خص! تم کنگریاں بھینکیں اور بولے: کوئی ایسا تخص جے بہ چاہی نہیں ہے کہ مسئلہ کا جواب کیا ہے وہ لوگوں کوفتو کی کیوں دیتا ہے اُسے خص! تم اِنی نماز کے لیے طہارت عاصل کر واور پھر جب تمہیں یانی مل جائے تو تم پر خسل کرنا واجب ہوگا۔

بَابُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُوُ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّاُ؟ وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطُوُّ عِ؟ باب: ايک شخص تيم كرتا ہے اور پھر پانی کے پاس سے گزرتا ہے تو كياوہ وضوكر لے؟ كياكوئی شخص نوافل کے ليے تيم كرسكتا ہے؟

892 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ: حَتَّى آتِى مَاءً آخَرَ فَقَدُ مَدَّ فَقَدُ مَدَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ: حَتَّى آتِى مَاءً آخَرَ فَقَدُ مَدَّمَ أَخَدَ الْمَاءَ قَبُلَ اَنْ يُسَلِّمَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدُ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ وَيَعَوضَّا لِتِلْكَ الصَّلَاةِ

\* سفیان توری فرماتے ہیں: جب کوئی مخص تیم کرے اور پھر پانی کے پاس سے گزرے وہ فرماتے ہیں: یہاں تک کہ کسی دوسرے پانی کے پاس سے گزرے تو اُس کا تیم ٹوٹ جائے گا اور وہ اُس نماز کے لیے وضو کرے گا اور جب کوئی شخص تیم کسی دوسرے پانی کے پاس سے گزرے تو اُس کا تیم کا لعدم ہوجائے گا اور وہ اُس پانی سے وضو کرے گا۔

893 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالُتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَيُصَلِّى تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا

رمین دیستی میں دیا ہے۔ کے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نیس! - جو میں تاری لعد سے مرم در کا کا سیاست میں میں تاریخ اور میں سیاستان میں اور میں استان میں اور میں اور اور ا

894 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِى بَعْضِ هَدِ الشِّعَابِ اَمْسَحُ بِالتَّرَابِ وَاُصَلِّى؟ قَالَ: اَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا

\* \* ابن جرت کبیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے کس گھاٹی میں قضائے حاجت کی تو کیا میں مٹی ہے ہاتھ پھیر کے (لینی ٹیم کرکے ) نمازادا کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو وہ نہیں ہوگی۔

### بَابُ الرَّجُلِ يُعَلِّمُ التَّيَمُّمَ أَيُجُزِيهِ

باب:ایسا شخص جوتیم کی تعلیم دیتاہے تو کیا اس کے لیے یہ چیز کافی ہوگی؟

وَ الْوَالِ تَالِينِ : عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِي قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ النَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّى بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَهُمُّ لِنَفْسِكَ، وُإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ ٱجْزَآكَ وَلَا يَحْدُونَ مَا لَكُونُ وَاذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ ٱجْزَآكَ وَلَا يَكُمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ ٱجْزَآكَ وَلَا يَكُمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ آجُزَآكَ وَلَا يَكُمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَمْتَهُ الْوُضُوءَ آجُزَآكَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مُ أَنْ لُو اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مُ أَنْ لُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَنِ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* سفیان و ری فرماتے ہیں: جبتم کی خض کو (عملی طور پر کر کے دکھا کے ) تیم کی تعلیم دوتو یہ تیم تمہارے لیے کفایت نہیں کرے گا کہ تم اس کے ذریعی نماز ادا کرلؤ ماسوائے اس صورت کے 'کہتم نے اس کے ذریعہ تیم کرنے کی نیت کی ہو کہتم اپنے لیے تیم کردہے ہوئیکن اگر قم کسی کو (عملی طور پر کرکے ) وضو کی تعلیم دیتے ہوتو یہ تہارے لیے جائز ہوگا۔

### بَابُ الْمُسَافِرِ يَحَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ

\*\* ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک مخص کے پاس صرف ایک مشکیزہ میں پانی ہے ٗ وہ مخص سفر کرر ہاہے' اُسے جنابت لاحق ہو جاتی ہے یا نماز کا وقت ہو جاتا ہے' اور وہ مخص بے دضو ہے' اُسے بیاندیشہ ہوتا ہے کہ اگر اُس نے برتن میں موجود پانی کے ذریعہ وضو کرلیا تو خود بیاسارہ جائے گا۔ تو عطاء نے فر مایا: اللہ تعالیٰ عذر کو قبول کرنے والا ہے ایسے خص پرمٹی استعال کرنالا زم ہوگا۔

897 - اقوالتالعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا خَشِيَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفُسِهِ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ.

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں: جب مسافر مخص کواپی ذات کے حوالے سے بیاہے رہ جانے کا اندیشہ ہواوراُس کے پاس یانی ہوبھی تو وہ تیم کر لے۔

898 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ قَتَادَةً مِثْلَهُ وَعَنُ جُويْبِدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ \* \* اسى كى ما نندروايت ضحاك بن مزاحم سے منقول ہے۔ \* \* اسى كى ما نندروايت ضحاك بن مزاحم سے منقول ہے۔

**899 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، وَعَنُ عَطَاءٍ، قَالَا: اِذَا حَافَ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّاُ** 

\* مجاہد کے صاحبز ادے اپنے والداور عطاء کا یہ بیان قل کرتے ہیں کہ جب آ دمی کو بیا ہے رہنے کا اندیشہ ہوتو اگر چہ اُس کے پاس پانی موجود ہو کچر بھی وہ تیم کرے گاوہ وضو نہیں کرے گا۔

، پاڻ پاڻ موجود ہو چرجي وه يم رے كاده وصوتين رے كا۔ بَابُ الرَّ جُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّالُ

باب: جس شخص کو جنابت لاحق ہوجائے اوراُس کے پاس صرف اتنا پانی موجود ہو جس کے ساتھ وضو کیا جاسکتا ہوئو تیتم کا کیا حکم ہوگا؟

900 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّا وُضُوءَ ثَا لِلصَّكَاةِ قَالَ: فَلْيَتَوَضَّا بِهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص سفر کررہا ہے اُسے جنابت لاحل ہو جاتی ہے ' اُس کے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ جس کے ذریعہ نماز کے وضو کا ساوضو کیا جاسکتا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا وہ اُس کے ذریعہ وضو کر ایس

901 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَى مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّا وَيَتَيَمَّمُ سَفَرٍ وَلَا يَتَيَمَّمُ . قَالَ مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّا وَيَتَيَمَّمُ الْفَرِ وَكُو لِلصَّلَاةِ قَالَ: يَتَوَضَّا بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ . قَالَ مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّا وَيَتَيَمَّمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ﷺ ﷺ عمرو بن عبید' حسن بصری کے بارے میں فرماتے ہیں :اگر کسی شخص کوسفر کے دوران جنابت لاحق ہوجائے اور اُس کے پاس صرف اتنا پانی ہوجس کے ذریعیہ نماز کے لیے وضو کیا جاسکتا ہوتو حسن فرماتے ہیں : وہ آ دمی اُس کے ذریعیہ وضوکر لے گا' وہ تیم نیں کرے گا۔ معرفرماتے ہیں: میرے نزدیک زیادہ پہندیدہ صورت حال یہے کدوہ وضو کھی کر لے اور تیم بھی کرئے۔ قابُ الوَّ جُلِ تُصِیبُهُ الْبَحَنَابَةُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدُرُ مَا یَغُسِلُ وَجُهَهُ وَیَکَیْهِ وَفَوْجَهُ باب: جس شخص کو جنابت لاحق ہوجائے اور اُس کے پاس صرف اتنا پانی ہوجس کے ذریعہ وہ اسے چہرے دونوں باز ووّل اور شرمگاہ کودھوسکتا ہو

902 - اقوال تا يعين عَبُدُ الْرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ آصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِي مَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ آصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَّلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: فَلْيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّى وَلَا يَتَيَمَّمُ . قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَيْرَهُ يَقُولُ لِيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَلَيْتَيَمَّمُ ايُضًا

\* \* عمروبن عبید حسن بھری کے ہارے میں فرماتے میں کدایک ایساتخص جے سفر کے دوران جنابت لاحق ہوگئ اوراُس کے پاس صرف اتنا پانی ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے چبرے اور دونوں ہاتھوں (یا باز دؤں) کو دھوسکتا ہے۔ تو حس بھری فرماتے ہیں: دہ اپنے چبرے اور باز دوئ کو دھوکر نماز ادا کر لے گا اور تیم نہیں کرے گا۔ معمر کہتے ہیں: میں نے دیگر حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے؛ وہ اپنا چبرہ بھی دھولے گا اور تیم بھی کرلے گا۔

903 - اقوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ اَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَيٍ، وَمَعَهُ مَا ءُ لَيْهُ فَلَا مَاءُ الْبَخْرِيهِ اَنْ يَغْسِلَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبُلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لَعَمْرِى لَا يُجْزِءُ عَنْهُ فَلَا يَهُلُغُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلا آية الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ اِلْيَهَا الْمَسْحَ الْفَيْلُمْ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلا آية الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ اِلْيَهَا الْمَسْحَ الْفَيْلُمُ وَمَعَدًا مَا عَلَيْهِ وَيُدَاعِيهِ، ثُمَّ تَلا آية الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ الْيَهَا الْمَسْحَ الْفَيْلَمُ وَحَدًى اللّهُ الْمُسْحَ الْفَيْلُمُ وَيَدَيْهِ وَيُدَاعِيْهِ وَيُدَاعِيْهِ وَيَعَلَمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: ایک مخض کوسفر کے دوران جنابت لاحق ہو جاتی ہے اوراُس کے پاس پانی ہمی ہے تو کیا اُس کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ وہ اپنے چہر ہے اور ہاتھوں کو دھو لئے حالا نکہ اُس کے پاس اتنا پانی موجود ہوجس کے ذریعے وہ اپنے دونوں پاؤں دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کو دھوسکتا ہوئتو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! مجھے اپنی زندگی کی شم ہے! اُس کے لیے یہ کائی نہیں ہوگا اور وہ اُس وقت تک اسے نہیں چھوڑ ہے گا جب تک اپنے دونوں پاؤں دونوں ہازوؤں کو بین وقت یک اسے نہیں چھوڑ ہے گا جب تک اپنے دونوں پاؤں دونوں ہازوؤں کو بین تمیں مثانو سے دھولیتا۔ پھرائہوں نے مسلح کے تھم سے متعلق آیت تلاوت کی اوران سب کو اکٹھا قرار دیا اوراگر آدی کو پانی نہیں مثانو سے (یعن تیم مصورت کے لیے اردیا اوراگر آدی کو پانی نہیں مثانو سے (یعن تیم مصورت کے لیے اردیا اوراگر آدی کو پانی نہیں مثانو سے دیا کہ اُس کے اُسے اُن مورت کے لیے اُن اردیا۔

<u>904 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ</u>، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطُ اَحَبُ إِلَيْكَ، آمُ فَلَاثَ مَسَحَهُ إِلْمُاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمُ إِلَيْكَ، آمُ فَلَاثَ مَسَحَهُ إِلْمُاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمُ اللَّكَ، آمُ فَلَاثَ مَسَحَهُ إِلْمُاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمُ يَكُفِ فَلْكُورُ وَ فَلِيكُ أَنْ الْمَاءُ مَلَى التُّرَابِ يَبُلُغُ مِنْ وُصُوءِ اَعُضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَللْكِنُ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَلَا آفِي ذَلِكَ بِعَسْلِ فَرْجِهُ وَلَوْ لَمُ يَتُكُعُ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلِكَ يَعْسُلِ فَرْجُهُ وَلَوْ لَمُ يَتُلُعُ لَا لَكُ اللّهُ اللّهُ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

\* این جرتئی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں ایک مرتبہ پانی کے ذریعہ کے کول میہ آپ کے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی نہیں! بلکہ پانی کے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی نہیں! بلکہ پانی کے ذریعہ ایک مرتبہ کے کرلینا (پہندیدہ ہے) آ دی کو پانی کوئی پر ترجیح دینی چاہیے اگر چہ پانی تصور ابی کیوں نہ ہواور آ دی کو تصور نے پانی کوئی بر ترجیح دینی چاہیے اگر چہ پانی تصور ابی کی موتو وہ اس ساری صورت حال میں پانی کوئی بر ترجیح دینی چاہیے اگر چہ پانی کم ہوتو وہ اس ساری صورت حال میں سب سے پہلے اپی شرمگاہ کودھو کے گاوراگر اُس کے پاس صرف اتنابی پانی ہو (جس کے ذریعہ شرمگاہ کودھو کے گاوراگر اُس کے پاس صرف اتنابی پانی ہو (جس کے ذریعہ شرمگاہ کودھو یا جاسکتا ہو تو وہ صرف شرمگاہ کودھو کے گا۔

905 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُوَضَّءُ وُجُهَهُ وَقَدَمَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، اَيَدَعُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ وَيَتَمَسَّحُ بِالتَّرَابِ؟ قَالَ: لَا، لَعَمْرِى قُلْتُ لَهُ، فَكَانَ مَعَهُ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَقَدَمَيْهِ وَفَرْجَهُ وَفَرْجَهُ، ثُمَّ لِيَمْسَحُ كَفَيْهِ بِالتُّرَابِ، قُلْتُ: فَكَانَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ ؟ قَالَ: فَلْيَعْسِلُ وَجُهَهُ وَكَهُم وَكَمْ يَعْمُ لِيَمْسَحُ كَفَيْهِ بِالتُّرَابِ، قُلْتُ: فَكَانَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ ؟ قَالَ: فَلْيَعْسِلُ فَرْجَهُ وَلَيْمُ اللهُ وَكَفَيْهِ

\* ابن جرت کور اید و و این کرتے میں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک خص کے پاس اتنا پانی ہے جس کے ذراید و و اپنے چرے دونوں پاؤں اور دونوں بازووں کو دھوسکتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: جی نبیں! بجھے اپنی زندگی کی سم ! (و و ایسانہیں کرسکتا)۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: اگر اُس آ دمی کے پاس اتنا پانی ہوجس کے ذرایعہ دہ صرف اپنے چرے اور شرمگاہ کو دھوسکتا ہوا اُنہوں نے فرمایا: و و اپنے چرے اور شرمگاہ کو دھوسکتا ہوا اُنہوں نے فرمایا: و و اپنی جس کے ذرایعہ و و اپنی شرمگاہ کو دھوسکتا ہوا تو اُنہوں نے فرمایا: و و اپنی شرمگاہ کو دھوسکتا ہوا تو اُنہوں نے فرمایا: و و اپنی می کرلے گا (یعنی تیم کرلے گا اور پھر اپنے چرے اور دونوں باز و و ک پرسے کرلے گا (یعنی تیم کرلے گا)۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ اَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ باب: جب كوئی شخص سفر كے دوران اپنى بيوى كے ساتھ وظيفه رُوجيت اداكر لے اوراُس كے ياس يانی موجود نه ہو

906 - الوالي تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً: هَلْ يُصِيبُ الرَّجُلُ اَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ اَرْبَعُ لَيَالٍ فَصَاعِدًا فَلْيُصِبُ اَهْلَهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلَاتُ لَيَالَ فَمَا دُوْنَهَا فَلَا يُصِبُ اَهْلَهُ

ﷺ اتن جرئ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی ایسا مخف سفرے دوران اپنی بیوی کے ساتھ وظیفا زوجیت ادا کرسکتا ہے جس کے پاس پانی موجود نہ ہو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا! اگر اُس شخص اور پانی کے درمیان چارمیل یا ان سے زیادہ کا فاصلہ ہوتو وہ اپنی بیوی کے ساتھ وظیفا زوجیت ادا کرسکتا ہے لیکن اگر اُس کے اور پانی کے درمیان تین میل کا

#### فاصلہ دیااں ہے کم ہوتو پھروہ اپنی بیوی کے ساتھ ییمل نہیں کرسکتا۔

907 - اتوالي تاليمين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَأْتِى الْمَاءَ مِنْ يَوْمِه، اَوْ الله فَلَا بَاْسَ اَنْ يُصِيبَ اَهْلَهُ وَمِنَ الْمَاءِ فِى غَنَمِه، اَوْ الله فَلَا بَاْسَ اَنْ يُصِيبَ اَهْلَهُ وَيَعْمَمَ اللهَ عَلَا يَطُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَاءِ فِى غَنَمِه، اَوْ الله فَلَا بَاْسَ اَنْ يُصِيبَ اَهْلَهُ وَيَعْمَمَ

ﷺ حسن بھری فرماتے ہیں اگر وہ خض اُسی دن یا اُسے اگلے دن تک پہنچ سکتا ہوتو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اُس وقت تک سحجت نبیس کرے گا جب تک وہ پانی تک پہنچ نہیں جاتا' لیکن اگر کوئی شخص پانی ہے دور ہواورا پنی بھیڑی بکر یوں میں یا اونٹوں میں موجود ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد تیم کرلے۔

908 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَاتَهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا \* قَالَ: لَا بَاسَ بذٰلِكَ

ﷺ قمادہ فرماتے ہیں: ایسا تخص جو سفر کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے اور اُس کے پاس پانی نہیں ہوتا تو قمادہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

909 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ الْآغُوابَ، يَسُالُونَ اَبَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيُنِ، هَلُ يُصِيبُ اَحَدُنَا الْمُرَاتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا عُرُابُ فِي مَاشِيتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيُنِ، هَلُ يُصِيبُ اَحَدُنَا الْمُرَاتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمُ

، ﷺ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے بچھ دیباتیوں کوابوالشعثاء سے بیے کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایک ایک دو دوماہ تک اپنے جانوروں کے ساتھ الگ تھلگ رہتے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے جبکہ اُس شخص کے یاس یانی بھی موجود نہ ہو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں!

910 - الْوَالِتَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلَا يَقُرَبُهَا حَتَّى يَانِّتَى الْمُعَاءَ، وَإِذَا كَانَ مُعْزَبًا فَلَا يَكُنُ يَصِيبَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ

ﷺ زہری فرماتے ہیں: جب کوئی تحف سفر میں ہوتوا پی بیوی کے قریب اُس وقت تک نہیں جائے گا' جب تک وہ پانی تک نہیں پہنچ جاتا' لیکن اگر کوئی شخص ویرانے میں رہ رہا ہو' تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کریائے اگر چہاُس کے پاس پانی موجود ندہو۔

## بَابُ الرَّجُلِ يَعُزُبُ عَنِ الْمَاءِ باب: جب كونَ شخص ياني سے دور ہو

911 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُشَّى بْنِ الصَّبَاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعِيْبٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْـ مُسَيِّبِ، عَنْ آمِي هُوَيُوَةَ قَالَ: جَاءَ آعُوابِيٌّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى آكُونُ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى آكُونُ فِي النَّوَسَاءُ أَوِ الْحَائِضُ آوِ الْجُسُبُ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ: عَلَيْكَ التُّوَابَ فِي الْوَمُ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ اللهِ عَلَيْكَ التُّوَابَ عَلَيْكَ التُّوَابَ اللهِ عَلَيْكَ التَّوَابَ اللهُ عَلَيْكَ التَّوَابَ عَلَيْكَ التَّوَابَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

ا رسول الله المن جار جار الله على الله المنظم والمن ربتا مون بهارے درمیان نفاس والی عورتی موقی میں میض والی عورتی موقی میں مجنی اوگ موتی موقی میں اللہ میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کی کارے ہے۔ اس میں کارے ہے۔ اس میں کی کارے

912 - حديث بوك : عَبْ الْمَاءِ فَتُصِيئِي الْجَنَابَةُ فَاتَكَمَّمُ ، فَوَقَعَ فِى نَفْسِى فَآتَيْتُ اَبَا ذَرٍ فِى مَنْزِلَهُ فَلَمُ اَجِدُهُ ، فَآتَيْتُ الْمَاءَ فَتُصِيئِي الْجَنَابَةُ فَآتَيَمَّمُ ، فَوَقَعَ فِى نَفْسِى فَآتَيْتُ اَبَا ذَرٍ فِى مَنْزِلَهُ فَلَمُ اَجِدُهُ ، فَآتَيْتُ اللّه عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى الْمَاءِ فَتُصِيئِي الْجَنَابَةُ فَآتَكُمّ اللّه عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى مَنْزِلَهُ فَلَمُ اَجِدُهُ ، فَآتَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى حَتَى الْصَرَف الْمَاءِ فَقَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلْهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ الللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* \* ابوقا بر نے بنوتشر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان تقل کیا ہے: میں پانی سے دور (صحواہیں) رہتا تھا ایک مرتبہ بچھے جنابت اوق بوئی میں نے بیٹم کرلیا کیر میر سے ذہن میں انجھن پیدا ہوئی کیر میں حضرت ابو و رغفاری والفئو کی خدمت میں ان کے گھر پہنچا تو وہ مجھے نہیں سلے میں مجد میں آیا اور اُن کے سامنے اُس کی صفت بیان کر دی گئی تھی (یعنی اُن کا حلیہ بچھے بتا ویا گیا تھا) وہ کھڑ ہے: و نے نماز پڑھر ہے تھے اُن کے حلیہ ہے میں نے انہیں پہچان لیا میں نے انہیں سلام کیا تو اُنہوں نے نماز ختم کرنے سے پہلے بچھے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا: کیا آپ حضرت ابو ذر بیں؟ اُنہوں نے فرمایا: میرے گھر والے تو کہی کہتے ہیں کہا نہوں نے کہا: لوگوں میں ہے کی وارخض کی زیارت سے زیادہ مجبوب نہیں ہے! اُنہوں نے فرمایا: پھڑتو تم میں نے کہا: لوگوں میں ہے کہا: میں ویرانہ میں رہتا ہوں اور پانی سے دور ہوتا ہوں جمھے جنابت لاحق ہوگئی میں پھودن تک بھم کرتار ہا پھر میر سے ذہن میں اس حوالے ہے کہھن پیدا ہوئی اور پریثانی لاحق ہوئی۔

€ tro}

تو حضرت ابوذرغفاری بڑا تھانے فرمایا کیاتم ابوذرکو جانے ہوا ہیں مدیند منورہ ہیں موجود تھا وہاں کی آب وہوا جھے موافق میں آئی تو نبی اکرم من بڑا تھے بکر نوں میں رہنے کا حکم دیا (جوآبادی سے بابر تھیں) میں وہاں چلا گیا وہاں جھے جنایت الاحق موئی میں نے مٹی کے ذریعہ تیم کیا گھر میں پھر میں کے دریعہ تیم کیا گھر میں کے دریعہ کے دریعہ کا کھر میں ہوئی میں اور میں نے پہلان کی مکر ہے کہ الان کی مکر ہے کہ حکم دیا گئی ہوں با مدھ دیا گیا ہو کہ میں اور میں نے پہلان کی مکر ہے کہ اصحاب کے درمیان مجد کے سائے میں بیٹھے ہوئے میں اور نے برسوار ہوا اور مدیند منورہ آیا میں نے نبی اکرم من آئی ہو اور ایند ابود رہو؟ میں نے عرض کی نبی ہاں! یارسول اللہ! بھے دیکھا میں نبید ابولی اللہ! بھے جنابت لاحق ہوئی تھی ہیں کے حدال کے درمیان مجد کے سائے میں بیناں تک کہ میں جنابت لاحق ہوئی تھی بلاکت کا شکار ہوگیا ہوں۔

راوی کہتے ہیں: پھرنی اکرم سُلْتِوْائِ نے پانی منگوایا ایک سیاد فام کنیزایک برتن میں پانی لے کرآئی جس میں پانی بل رہاتھاوہ برتن پھراہوانہیں تھا میں اونٹی کی اوٹ میں ہوگیا نہی اکرم سُلُتُوَا نے ایک مخص کو تھم دیا اُس نے میرے لیے پر دہ کرنیا میں نے شک کیا۔ پھر نبی اکرم سُلُتُواْ نے ایک میں کیا۔ پھر نبی اکرم سُلُتُواْ نے ارشاد فرمایا: اے ابوسعیدا بے شک پاک مٹی کفایت کرنے والی ہوتی ہے جب تک تمہیں پانی نہیں ماتا مواہدی سال گزرجا کیں جب تمہیں پانی مل جائے تو وہ تم اپنے جسم پراگا اور رادی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوذر بڑائو کو جو جنابت لائق ہوئی تھی وہ صحبت کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔

913 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنُ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ آبِى قِلابَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنُ اَبِى قَلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنُ اَبِى ذَرِّ، أَنَّهُ أَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوء ُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ وَاغْتَسَلَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَيْرٌ

\* حضرت ابوذرغفاری ڈٹٹٹٹٹیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم ٹٹٹٹٹل کی خدمت میں حاضر ہوئے اُنہیں جنابت لاحق ہوگ مھی میں اکرم ٹلٹٹٹٹل کی خدمت میں حاضر ہوئے اُنہیں جنابت لاحق ہوگ تھی ' نبی اکرم ٹلٹٹٹٹل نے بانی منگوایا تو حضرت ابوذرغفاری ڈٹٹٹٹٹ پر دہ کر کے شمل کیا' پھر نبی اکرم ٹلٹٹٹٹل نے اُن ہے فر مایا ہے میں مال تک پائی نہ سلے جب پانی مل جائے تو دہ اے اپنے جسم پر ذال سلے بیان من جائے تو دہ اے اپنے جسم پر ذال سلے بیان من کے لیے دیادہ بہترے۔

914 - صديث بُوك : عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُ مَرِ ، وَابْنِ غَيْدُنَةَ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ الْهَمُدَائِي، عَنْ نَاجِيةَ بْنِ كَعُبِ، عَنْ عَنَّالِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: اَجْنَبْتُ وَانَا فِي إِبِلِ فَنَمَعَكُتُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، فَقَالَ 'كَانَ يُجُزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَّمُّمُ . قَالَ صَعْمَرٌ فِي حَدِيْتِهِ: وَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيْثِ

\* \* النرت عماد بن ياسر طِالتَّمَاميان كرت بين بين بين بوكيا عبن أس وقت الهي اوتول مين تعالو مين من بون

لوث بوٹ ہو گیا جیسے کوئی جانور لوٹ بوٹ ہوتا ہے چرمیں نبی اکرم مُنَّاثِیْرُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے ساری صورت ِحال بتائی تو نبی اکرم مُنَّاثِیْرُم نے ارشاد فر مایا: اس کی جگہ تمہارے لیے تیم کر لینا کافی ہوجا تا۔

معمر نے اپنی روایت میں بیالفاظ نقل کیے ہیں:''اللہ کو تیم! میں نے حدیث روایت کرنے میں اُن کی طرف بھی کوئی جھوٹی یات منسوبے نہیں کی''۔

915 - حديث بون المؤرد على المؤرد المؤرد قال: المؤرد المؤر

\* عبدالرحمٰن بن ابری بیان کرتے ہیں: ایک و یہاتی محض حضرت عمر بن خطاب و الله ایس آیا اور بولا: اے امیرالمومنین! ہم لوگ ایک دو ماہ ایسے گزارو سے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں ملتا ، تو حضرت عمر و الله ایک بیاں تک میری بات ہے تو میں اُس وقت تک نماز ادائیں کروں گا جب تک مجھے پانی مل نہیں جا تا۔ تو حضرت عمارین یاسر و الله ایک بر عبی آپ کو یا دنہیں ہے کہ جب آپ اور میں ایک بر عبی ایس موجود سے جہاں ہم اونٹوں کو چرار ہے سے اور پھر آپ جانے ہیں کہ مجھے جنابت الحق ہوگئی میں نے محصرت عمر و الله علی ایس کے جھے جنابت الحق ہوگئی میں نے تھی ۔ حضرت عمر و الله انتخاب کی بال! (حضرت عمارین یاسر و الله نے فرمایا:) پھر میں ٹی میں اوٹ بوٹ ہوگیا تھا ، پھر ہیں نے تھا کہ تم بول کی اگر میں انتخاب کی ایس کے تبارے لیا تا کا فی اس ہوگیا تھا ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اس منی میں سے تبہارے لیے اتنا کا فی تھا کہ تم بول کر لیتے ۔ پھر بی اگر می کا گھی اور بی تھی اور بی تھوں کو جھاڑ ااور پھر آپ دونوں ہا تھوں کو جھاڑ ااور پھر آپ دونوں ہا تھوں کو جھاڑ ااور پھر آپ دونوں ہا تھوں کو اسے خروا بو حضرت عمر و الله تعزید کہا: اس کا میں میں تبارے معاملہ کا گھران میں تب کہ اگر آپ جا جی تو میں اس روایت کو زندگی بھر دوبارہ ذکر نہ کروں ۔ تو حضرت عمر و الله تا ہوں جس کو تم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ نے فرمایا: ہر گزنہیں! لیکن میں تبہارے معاملہ کا گھران تہمیں بنا تا ہوں جس کو تم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔

916- صديث بوى عَبْدُ السَّرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ٱخْبَرَيْيُ رَجُلَّ، ٱنَّ اَبَا ذَرِّ اَصَابَ اَهْلَهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو تَبَرَّزَ مِعْلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوُا الصَّبْحَ فَسَالَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو تَبَرَّزَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدَيْدِ إِلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدَيْدِ إِلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدَيْدِ إِلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدَيْدِ إِلَى

الگرنس فَوَضَعَهُمَا قَالَ: - حَسِبُتُ اَنَّهُ قَالَ: نُمَّ الْفَصَهِمَا -، نُمَّ مَسَعَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَبَدَيْهِ، ثُمَّ اَخْبَرَهُ كَيْفَ مَسَعَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَبَدَيْهِ، ثُمَّ اَخْبَرَهُ كَيْفَ مَسَعَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَبَدَيْهِ، ثُمَّ اَخْبَرَهُ كَيْفَ مَسَعَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَبَدَيْهُ اللهِ كَماتَهِ وظيفَ لَلْ وَوَلِ بِحَ عِلَاء بِيال كَرْتَ فِينَ الْكِي مُوجُودُ بِينَ قَالُول نَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَوَدَ بِينَ اللهِ مُوجُودُ بِينَ فَي مُوجُود اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا يَعْمَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَهُول وَ اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا يَعْمَ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا يَعْمَ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا يَعْمَ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ وَهُول اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

917 • اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ قَوْلَهُ: (اَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاء) (النساء: 43) هِـى الْمُوافَعَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: الْجُنْبُ فِي السَّفَرِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ كَيْفَ طُهُورُهُ؟ قَالَ: طُهُورُ النساء: 43) هِـى الْمُورُ عَلَى السَّفَرِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ كَيْفَ طُهُورُهُ؟ قَالَ: طُهُورُ النَّالَةِ مِنْ السَّفَرِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سَوَاءٌ لَا يَخْلِفَان يَمْسَحَان بِوُجُوْهِهِمَا وَايَدِيهِمَا اللَّهُ يَجِدِ الْمَاءَ سَوَاءٌ لَا يَخْلِفَان يَمْسَحَان بِوُجُوْهِهِمَا وَايَدِيهِمَا

\* ابن جریج بیان کرئے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں آپ کی کیا برائے ہے: '' یا تم عورتوں کو چھولو'' کیا اس سے مرادصحت کرتا ہے؛ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے اُن سے دریافت کیا: ایک خض جوسفر کے دوران جبی ہوجاتا ہے اگر اُسے پانی نہیں ملتا تو اُس کے پاکیزگی عاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اُنہوں نے فرمایا: وہ خض جو وضو کرنے والانہ ہوا گرائے پانی نہیں ملتا تو اس کے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے اُن دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ دونوں میاں ہوگی اینے چروں یہ حکرلیں گے۔

918 - اتوال تابعین: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ عَمْروٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عَنِ الْمَعْمَوِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِى الْبِيلِهِ أَوْ فِى غَنَمِهِ فَلَا بَأْسَ أَنُ يُصِيبَ آهُلَهُ وَيَتَيَمَّمَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ الْمَاءِ فِى الْمِيلِهِ أَوْ فِى عَنَمِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ آهُلَهُ وَيَتَيَمَّمَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ اللهَ الْمُعْرَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

معمر فرماتے ہیں: میں نے زہری کو بھی یہی بات بیان کرتے ہوئے ساہے۔

919 - آ تارِ المَّذَ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، وَ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ، عَنْ آبِي الْعَوَّامِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ ثَهَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي آغُزُبُ فِي إِبِلِي آفَاجَامِعُ إِذَا لَمْ آجِدِ الْمَهَاءَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْمَاءَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى ال

\* \* ابوعوام بیان کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر بی مساکے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک محض اُن کے پاس آیا اور بولا: میں

اپ اونوں میں ویرانے میں رہتا ہوں آگر محص ان نہیں مانا تو کیا میں محبت کرسکتا ہوں؟ حصرت عبداللہ بن عمر رہا ہوں ج جہاں تک میری بات ہے تو میں تو ہیں نہیں کروں کا نمیکن آگرتم ابیا کر لیتے ہوتو تم اللہ تعالی ہے ذریتے رہنا اور جب پانی مطے تو عسل کر لدن

920 - مديث بوئ المُسَلِّد البِرَّ آنِ، عَنِ ابْنِ جُرَائِح قَالَ: أُخِيرُتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنَمُ اللهُ عَمَّر بُنَ الْمُصَّابِ وَرَجُّلًا مِنَ الْانْصَارِيَّ يَحُرُسَانِ الْمُسْلِمِيُنَ فَاجْنَبَا حِبْنَ اصَابِهُمَا بَرُدُ السَّحَوِ فَتَكَيْدٍ وَسَلَّمَ عُمَرُ بِالتَّرَابِ، وَتَبَمَّمُ الْانْصَارِيُّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَصَابَ الْانْصَارِيُّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّهَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصَابَ الْانْصَارِيُ

\* کہند بیان کرتے ہیں: نی اکرم تا بین اسے حصرت عمر بن خطاب طالتھ ادرایک انساری حفی کومسلمانوں کی پیرہ داری کرنے کے بعیجا ان دونوں کو جب سے کے دقت تھنڈک محسوس ہوئی تو بیان ہوگئے تو حضرت عمر طالتھ تو مٹی میں اوسٹ ہوٹ ہوئے اور انساری نے باک مٹی کے ذریعہ سے آس کے ذریعہ سے کرلیا۔ پھران دونوں نے نماز اداکی تو نمی اکرم مکالیم اسے ارشاد فرمایا: انساری نے نماز اداکی تو نمی اکرم مکالیم کالیم کے دریعہ سے دریاد کرمایا: انساری نے نمیک کیا ہے۔

921 - الوال تابين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَمْرُو بُنُ فِينَا فِي الْكُوسَالُهُ مَسِمِعَ الْأَعْوَابَ، يَسُالُونَ ابَا الشَّعْفَاءِ، يَقُولُونَ: نَعُزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهُرَيْنِ يُصِيبُ اَحَدُنَا الْمُرَاتَةُ وَلَيْشُ عِنْدَهُ مَاءً لَللَّهُ وَالشَّهُرَيْنِ يُصِيبُ اَحَدُنَا الْمُرَاتَةُ وَلَيْشُ عِنْدَهُ مَاءً لَللَّهُ وَالشَّهُرَ وَالشَّهُرَيْنِ يُصِيبُ اَحَدُنَا الْمُرَاتَةُ وَلَيْشُ عِنْدَهُ مَاءً لَللَّهُ وَالشَّهُرَ وَالشَّهُرَيْنِ يُصِيبُ اَحَدُنَا الْمُرَاتَةُ وَلَيْشُ عِنْدَهُ مَاءً لَللَّهُ وَالشَّهُرَ وَالشَّهُرَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْتَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْعَلِيْ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَ

\* مروین دینار بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے بیکھ دیہاتیوں کوابوالمثعناء سے سوال کرتے ہوئے سنا اُنہوں نے کہا: ہم اپنے جانوروں میں ایک یا دو ماہ تک آبادی سے دوررہتے ہیں کیا کوئی مخص الی حالت میں اپنی ہوی کے ساتھ معبت کرسکتا ہے جب اُس کے پاس پانی موجود نہ ہو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!وہ اس میں کوئی حرج نہیں بیجھتے تھے۔

922 - <u>آ ٹارصحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَتَحْيَى بُنِ الْآغَرَجِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ آبِيْ اِسْحَاق، عَنْ **آبِيْ عَيْدَلَة، عَيْ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَوْ ٱجْنَبَتُ وَلَمْ آجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ. قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُؤْخَذُ بِهِ

\* ابوعبیدہ ٔ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹرٹاٹھٰ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: اگر میں جنبی ہوجاؤں اور مجر جھے ایک ماہ تک پانی نہ بیل تو میں نماز اوانہیں کروں گا۔ سفیان تُوری فرمائے ہیں: اس مدیث کے مطابق فتو کانہیں دیا جائے گا۔

923 - آ تارِ محابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اَبِى سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، نَوَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ: اَنْ لَا يُصَلِّى حَتَّى يَغْنَسِلَ

\* ضُحاک بیان کرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائٹر نے جنبی محض کے بارے میں اپنے اس **تول سے رجوع کر زیا** تھا کہ وہ اُس دقت تک نماز ادانہیں کرے گا جب تک وہ عنسل نہیں کر لیزا۔

924 - آ ثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا اَجْنَبتَ

فَالسَّالُ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقُدِرُ فَتَيَمَّمُ وَصَلِّ، فَإِذَا فَكَرُثَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَدِلُ \*\* \* حضرت عَلَى النَّهُ فِي الرَّبِينَ وَلِي الرَّبِينِ وَلِي عَمْضِي مِعِدَادُةً ثَمْ تَعْ مِدْ كَثَّسُ كَرَ

﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت عَلَى الْأَلِيْمُ وَمَاتِ مِينَ : جبتم جَنبى موجاؤ توتم بُحر پورکوشش کرو که بإنی "ماش کراؤا گرتم اس پرقا در نه : وسئونؤ تیم کرے نماز ادا کراؤ پھر جبتم یا نی حاصل کرلوتو اس کے ذریعہ خسل کرلو۔

بَابُ الْمَرُافِ تَطُهُرُ عَنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءً هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا حد عديد حض مداك منادنيس كاس الذومين جس كذب مناديس

تو کیا اُس کا شوہراُس کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے؟

**925 - الْوَالِ تَابِعِين:عَبْـدُ السَّرَّاقِ، عَسِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْحَانِضِ تَطُهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَ مَاءُ** لَالَ: تَيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا

\* ابن جریج عطاء کا بی قول نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی حیض دالی عورت پاک ہوجائے اور اُس کے پاس ( منسل کی گئے ۔ کے لیے ) پانی موجود شہوتو عطا وفر ماتے ہیں: وہ عورت تیم کرنے کی اور اُس کا شو ہر اُس کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے۔

92**8 - صديث نيوى:** عَهْدُ السَّرَّزَاقِ، حَسِنِ ابْنِ جُرَبْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ لَمَقَالَ: لَا بَاْسَ بِهِ

\* \* عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: ہی آگرم مُن اللہ است اس بارہے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فر بایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ جَنَابَةً وَّلَا يَجِدُ مَاءً إِلَّا الثَّلُجَ

باب:جب می خص کو جنابت لاحق ہوجائے اوراُسے پانی نہ ملے صرف برف ملے

927 - اقوال تابعين: عَهْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاعِ: لَوْ اَنَّ رَجُلَا احْتَلَمَ فِى اَرْضِ ثَلْجٍ فِى الشَّصَاءِ يَوَى آنَّ وَجُلَا احْتَلَمَ فِى اَرْضِ ثَلْجٍ فِى الشَّصَاءِ يَوَى آنَّهُ وَالْ مَاتَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغُمَّسِلُ بِهِ اَيَعُمَّسِلُ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَإِنْ مَاتَ، قَالَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُلْدٍ اللَّهُ: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَّا فَاطَهْرُوا) (العلاء: ﴿ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُلْدٍ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ہیں نے عطاوے وریافت کیا: اگر کمی خص کوسر دی کے موسم میں کسی برف والی سرزین برف فیل میں ہوتا ہے اور اُسے اور اُسے بول محسوس ہو کہ اُس نے خسل کیا تو وہ ہلا کمت کا شکار ہوجائے گا اور اُس شخص کی بیرحالت ہو کہ اُس کے لیے وہ چیزیں بھی نہ ہوں ، جو سل کرے گا؟ عطاء میں نہ ہوں ، جو سل کرے گا؟ عطاء نے جواب ویا: جی بال! اگر چہدوہ (منسل کرنے کی وجہ سے ) مرجائے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا ہے:

"اوراگرتم جنابت کی مالت میں ہوئوا تھی طرح پا کیزگی ماصل کرو"۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الله تعالى نے ایس تحص کے لیے کوئی عذر مقرر نہیں کیا ہے۔

928 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَالُتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ النَّلُج، فَقَالَا: يُتَوَضَّا بِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالتَّيَمُّمُ آحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ اِذَا لَمُ يُسَخِّنُهُ

\* \* جابر بیان کرتے ہیں: میں نے امام معمی اور تھم ہے برف کے بارے میں دریافت کیا تو اُن دونوں نے جواب دیا: مّ وی اُس کے ساتھ وضوکر لےگا۔ سفیان کہتے ہیں: برف کے مقابلہ میں تیم کرلینامیرے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے جبکہ اُس کوگرم نەكبا جاسكتا ہو۔

929 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلَّا السَفْلُيُذِبْهُ، فَإِنْ لَمُ يَجِدْ نَارًا وَلَمْ يَسْتَطِع الْوُضُوءَ مِنْهُ فَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

\* 🛪 قادہ فرماتے ہیں: جب جنبی شخص کو صرف (اصل متن میں یہاں کوئی لفظ نہیں ہے) ملے تو وہ اسے بگھلا لے اورا کر أئے آگ نہیں ملتی اور وہ اُس کے ذریعہ وضوبھی نہ کرسکتا ہوا تو پھروہ یا کے مٹی کے ذریعہ تیم کر لے۔

### بَابُ الرَّجُل لَا يَكُونُ مَعَ مَاءٍ اللِّي مَتَى يَنْتَظِرُ

## بآب: جس شخص کے پاس یانی نہ ہو وہ کب تک انتظار کرے گا؟

930 - اتوالِ تابعين: عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُـرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ الْجَنَابَةُ فَلْيَنْ عَظِرِ الْمَاءَ، فَإِنْ خَشِي فَوَاتَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَأْتِ مَاءُ فَلُيَّتَمَسَّحْ بِالثَّرَابِ وَلُيُصَلِّ

\* \* عطاء فرماتے ہیں: جب کس شخص کو جنابت لاحق ہو جائے تو وہ پانی کا انتظار کرے گا اور اگر اُسے نماز کے فوت ہو جانے کا ندیشہ ہواوروہ یانی تک نہ پینچ سکا ہوتو وہ ٹی کے ذریعہ سے کرکے (یعنی تیم کرکے ) نمازادا کر لے گا۔

931 - آ ثارِصحاب:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: يَنْتَظِزُ الْمَاءَ مَا لَمُ يَفُتُهُ وَقُتُ تِلْكَ الصَّلاةِ

\* \* حضرت على خِلْنَعْهُ فرماتے ہیں: آ دمی اُس وفت تک پانی کا انتظار کرے گا جب تک اُس کی اُس نماز کا وقت فوت

932 - آ ثارِسحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ٱنْوُبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: حَذَّثْنَا مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: ٱتَرَوْنَا لَوُ رَفَعْنَا ٱنْ نُدُرِكَ الْمَاءَ قَبُلُ طُلُوعٍ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: فَرَفَعُوا دَوَابَّهُمْ فَجَاءُ وَا قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ وَصَلَّى.

\* \* سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں: مجھے اُس مخص نے یہ بات بتائی جوایک سفر میں حضرت عمر بن خطاب بٹالٹڑ کے ساتھ موجود تھا' اُنہیں جنابت لاحق ہوگئی اوراُن کے پاس یانی نہیں تھا' تو اُنہوں نے فرمایا: کیاتم لوگ بیٹیجھتے ہو کدا گرہم سفر کرتے ر ہیں تو سورج نگلنے سے پہلے پانی تک پہنچ جا کیں گے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں!راوی بیان کرتے ہیں: تو اُن لوگوں نے اپنے جانور کھڑے کیےاوروہ لوگ سورج نگلنے سے پہلے (پانی تک) آ گئے ۔ تو حصرت عمر بڑگٹڈنے عشل کر کے نمازاوا کی ۔

933 - آ تارِ محاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ أَيُّوْبَ مِثْلَهُ

\* \* کبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

934 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: بَلَغَنِيُ آنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَيُؤَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى الْوَقْتِ الْاَحْرِ

﴿ اِن شِرمه فرماتے ہیں: مجھ تک بیروایت بینچی ہے کہ حصرت علی ڈلاٹٹؤ بیفر ماتے ہیں: جب آ دمی کو پانی نہ ملے تو وہ تیم کو آخری وقت تک مؤخر کر ہےگا۔

935 - آ ثارِ <u>محاب</u> عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ يَعْيَى بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ آبَاهُ، آخُبَرَهُ، آنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ، وَآنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِى بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ آبَاهُ، آخُبَرَهُ، آنَّهُ اعْتَمَر مَعَ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ، وَآنَ عُمَرَ عَرَّسَ فِى بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمَرِيبَ فَلَوْا: نَعَمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: مِنْ بَعْضِ الشَّيْرَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحِ: فَكَانَ الرَّفُعُ حَتَّى آذَرَكَ الْمَاء ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى

الله المعلق و المعلق المعلق المرتب المعلق المرتب المعلق المعلق و الله المعلق و الله المعلق و الله المعلق المعلق المعلق المعلى المعلق ا

بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ

#### باب کون می چیز خسل کولازم کردیتی ہے؟

َ 936 - آ ثَارِصَحَابِ:عَبْــُدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَـغْــمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُنْمَانُ، وَعَلِيْسَةُ، وَالْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُونَ، يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ

\* \* سعید بن مینب بیان کرتے ہیں : حضرت عمرُ حضرت عثمان سیّدہ عائشہ صدیقہ جھکُنٹی اور مہاجرین اوّلین ہے کتھے تھے کہ جب شرمگاہ 'شرمگاہ سے ل جائے گی توعنسل واجب ہوجائے گا۔

937 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، آنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَمَا يَجِبُ الْحَدُّ كَذَلِكَ يَجِبُ الْغُسُلُ

\*\* عبدالله بن محر بيان كرتے بين حضرت على الله الله الله بين جس طرح مدواجب بوتى باك طرح عسل بهى واجب بوجاتا ہے۔

938 - آ ثارِ صحابة: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ قَالَ: حَدَّثَنِى الْحَارِثُ، عَنْ عَلِيّ، وَعَلَمْ الشَّغْبِيّ قَالَ: حَدَّثَنِى الْحَارِثُ، عَنْ عَلِيّ، وَعَلْمُ الْعُسُلُ. قَالَ وَعَلْمُ الْعُسُلُ. قَالَ مَسْرُوقَ: فَكَانَتُ عَانِيْهَ الْعُسُلُ الْعُسُلُ. قَالَ مَسْرُوقَ: فَكَانَتُ عَانِيْمَة اَعْلَمَهُنَّ بِالْلِكَ

﴿ ﴿ حضرت على حضرت عبدالله بن مسعوداورسيده عائشه تفاشين عبد بات منقول بن بيفرمات بين جب شرمگاه شرمگاه مرسكاه معن داخل موجائ و الله به موجات الله به منافق من داخل موجائ و الله به منافق الله به من داخل موجائ و الله به منافق الله

مسروق بیان کرتے ہیں:سیّدہ عائشہ فاقتاس بارے میں اُن سب سے زیادہ علم رکھتی تھیں۔

938 - مدين نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيهِ بَنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْكَوْبَعِ، ثُمَّ ٱلْزَقَ الْمِعَانَ الْمُعَانَ الْمُعَانِ الْمُعَانَ الْمُعَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشَّعَبِ الْكُوبَعِ، ثُمَّ ٱلْوَقَ الْمِعَانَ الْمُعَانِ

\* سيّده عا كشرمد الله في المان كرتى بن : بى اكرم من الله في بات ارشاد فر ما في به عند

" جب مرد ( مورت کے ) جار جوڑوں کے درمیان بیٹے جائے ادرشرمگاہ کوشرمگاہ سے ملادے توعشل واجب ہوجاتا ہے '۔

**940 - آثار محايد** عَبْدُ الرَّزَّانِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَمَّنُ، سَمِعَ الْحَسَنَ، عَنُ اَبِى هُوَيُوَةَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ دُعَيِهَا الْآرْبَعِ، ثُمَّ جَهَلَعًا وَجَبَ الْعُسُلُ

941 - آ ثار صحابة: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَالِكِ، عَنْ آبِى النَّصْوِ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَالْتُ عَائِشَةَ، مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ؟ فَقَالَتُ: آتَدُرِى مَا مِثْلُكَ يَا اَبَا سَلَمَةَ؟ مِثْلُ الْفَرُّوجِ يَسْسَعُ الدِّيكَ يَصِيحُ فَصَاحَ، الْعُسْلُ الْفَرُّوجِ يَسْسَعُ الدِّيكَ يَصِيحُ فَصَاحَ، إِذَا جَاوَزَ الْمُعْنَانُ الْمُعِنَانَ وَجَبَ الْعُسْلُ

\* ابوسل بن عبد الرحل بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عائشہ فی خاسے دریافت کیا کون ی چیز عسل کو واجب کرتی ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اے ابوسلمہ! تمہاری مثال اُس چوزے کی طرح ہے جومرغ کو اذان دیتے ہوئے سنتا ہے تو خور بھی چیخے لگتا ہے جب شرمگاہ شرمگاہ سے ل جائے تو عسل واجب ہوجاتا ہے۔

. **942** - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ آبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَآبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ قَالُوُّا: مَا آوِ جَبَ الْحَلَّيْنِ الْجَلْدَ آوِ الرَّجْمَ ٱوْجَبَ الْغُسْلَ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

\* ابوجعفر (امام باقر مونات بین: حضرت علی حضرت ابو بکراور حضرت عمر دیالَتُهُ نمی فرمات میں: جو چیز دونوں فشم

943 - آ ٹارِ صَابِ عَبْسُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ آبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا بِنَ الْمَاءِ؟

ﷺ امام باقر مُرَالَةُ نَے حضرت علی مُنْ اللّٰهُ کا بیفر مان نقل کیا ہے جو چیز حدکو واجب کرتی ہے کیا وہ پانی کے ایک برتن کو لازم نہیں کرے گی (جس کے ذریعے شل کیا جائے )۔

لازم بين ارك ( سَ عَوْر يعِيسَ الياجائے) . **944 - اتوال تابعين:** عَبْدُ الدَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ آبِي عَوْنٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: آيُوجِبُ

944 - الوال تا بين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ البِي عَوْنٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شَرَيْحٍ قَالَ: ايُوجِبُ اَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنُ مَاءٍ؟

\* \* قاضى شُرَى فرمات ميں ايك ايك چيز جو جار ہزار كوواجب كرتى ہے كياوہ پانى كے ايك پيالے كوواجب نہيں كرے گئے۔ گئ

**945** - آثارِ حَابِ:عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَـنِ ابْـنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِذَا الْتَقَى الْمُعِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسُلُ.

قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا تَعِيبُ نَفْيسى إِذَا الْتَفَى الْحِتَانَانِ وَإِنْ لَمُ أَهْرِقِ الْمَاءَ حَتَى آغُتَيسلَ بِالْمَاءِ مِنْ آجُلِ اخْتِكَافِ النَّاسِ حَتَّى آخُذَ بِالْوَقْتِيِ

\* استده عا ئشصدیقه فی شافر ماتی میں جب شرمگا میں ل جائیں توغشل واجب ہوجا تا ہے۔

عطاء فرماتے ہیں: جب شرمگا ہیں ال جائیں تو مجھے اُس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جب تک میں پانی نہیں بہالیتا' اس کی وجہ لوگوں کا اختلاف ہے یہاں تک کہ میں وقتی کو اختیار کروں گا۔

946 - آثارِصحابِ عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ الْمِحْتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ: وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُهُ

يِحتانُ العِجتانَ فقدُ وَجَبَ المُعسُلُ قَالَ: وَكَانَتُ عَائِشَةَ تَقَوْلَهُ \* \* حضرت عبدالله بن عمر بُلْ شِئْ ومات بين: جب شرمگاه شرمگاه سے ل جائے توشسل واجب ہوجا تاہے۔

ﷺ ﷺ مطفرت عبدالقد بن عمر جی جنافر مانے ہیں: جب سرمگاہ شرمگاہ سے اسے بوٹ س واجب ہوجا تا ہے۔ راوی فرماتے ہیں: سیّدہ عائشہ فرد کی بھی یہی فرماتی تھیں ۔

947 - آثار حجاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْغُوْدٍ، سُئِلَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغُتُ اَغْتَسِلُ. قَالَ سُفْيَانُ: الْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسُلِ

\* المقلمة بيان كرتے بين حضرت عبدالله بن مسعود الله الله الله بارے مين دريافت كيا تو أنهول في ارشاد فرمايا: جب مين الله على الله عندالله بن مسعود الله الله الله بن مسعود الله الله بن مساور الله الله بن الله بنائه بن الله ب

سفیان کہتے میں ایک جماعت نے مسل کرنے کا حکم دیا ہے۔

#(IW) je

**948 - آ ثارِ حماية: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ** الْمِحْتَانَ وَجَبَ الْعُسُلُ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: جب شرمگاہ شرمگاہ سے مل جائے تو عسل واجب ہوجا تا ہے۔

949 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَهَا اَنَا اِذَا حَالَطْتُ اَهْلِي اغْتَسَلْتُ،

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس رُکھنافر ماتے ہیں: جہاں تک میراتعلق ہےتو جیسے ہی میں اپنی اہلیہ ہے ماتا ہوں توعنسل کر لیتا ہوں۔

950 - آ ٹارصحابہ عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

\* پی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا اللہ سے منقول ہے۔

951 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، وَكَانَ فَدُ اَدْرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْانْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ رُخْصَةٌ فِي اَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ اَحَذُنَا بِالْغُسُلِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا مَسَّ الْبِحَتَانُ الْبِحَتَانَ

\* دعنرت سبل بن سعد ساعدی و و انتها بن انتها من انتها کاز ماند نصیب ہوا ہے وہ فر ماتے ہیں: انصاراس بات کے قائل تھے کہ پانی کے ذریعہ پانی لازم ہونے کی اجازت ابتداءِ اسلام میں تھی اُس کے بعد ہم نے شرمگاہ کے شرمگاہ سے طنے کی وجہ سے خسل لازم ہونے کا قول اختیار کرلیا۔

952 - الوالي تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ؟ فَقَالَ: الْإِخْتِلاطُ، وَالدَّفْقُ.

\* ابن سیرین، عبیدہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا کہ کیا چیز عسل کو داجب کرتی ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: شرمگا ہوں کامل جانااور (منی کا)شہوت کے ساتھ نگلنا۔

953 - اقوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ \* \* ابن سِرِيْنَ ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ \* \* ابن سِرِين نے عبیدہ کے والے سے اس کی مانزُقل کیا ہے۔

254 - آ تارِ حابِ عَبْدُ الرَّذَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ اصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَلِفُونَ فِي الرَّجُلِ يَطُا امْرَاتَهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهَا قَبْلَ آنْ يُنْزِلَ، فَصَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلْهُ وَلَمْ يُنْزِلُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يُعْرَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يُعْرَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يُعْرَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلُ قَالَ: الرَّجُلُ الْ عَنْ هَذَا بَعْدَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

955 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: آخُبَرَنِى مَنْ سَمِعَ، آبَا جَعْفَدٍ يَقُولُ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَامُسُرُونَ بِالْمُغْسَلِ، وَكَانَتِ الْآنُصَارُ يَقُولُونَ: الْمَاء مُن الْمَاء عَنَى لَفْصِلُ بَيْنَ هَوُلَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا يَامُسُرُونَ بِالْمُغْسَلِ، وَكَانَتِ الْآنُصَارُ يَقُولُونَ: الْمَاء مُن الْمَاء عَلَيْ بَنُ آبِي طَالِبٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: آرَايُتُهُ لَوْ مَسَ الْبَحِتَانُ الْحِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْعُسْلُ، فَحَكَمُوا بَيْنَهُمْ عَلِيَ بَنُ آبِي طَالِبٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: آرَايُتُهُ لَوْ رَفُولُ اللّهِ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ مَاءٍ ؟، فَقَصَى رَايُتُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَلْنَا ذَيْكَ آنَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُمْنَا وَلِكَ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُمْنَا وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُمْنَا وَيُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُمْنَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ﷺ امام باقر بیست بیان کرت ہیں، مبہ جرین مسل کرنے کا حکم دیتے تھے اور انسازاس بات کے قائل تھے کہ پائی (منی کے نکلنے) کی وجہ سے پائی (یعنی مسل) اور مہوتا ہے تو پھران کے درمیان فیصد کس نے کرنا تھا۔ مبہ جرین کا یہ کہنا تھا کہ جب شرمگاہ شرمگاہ سے سل جائے تو عنسل واجب بوجا تا ہے۔ ان حضرت علی جائیٹی کو اپنے درمیان ثالث بنایا اور اپنا مقدمہ اُن کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ملی جو تو تو کہ اُن کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ملی جو تو تو کہ اور پھر نکال لیت ہے (اُسے انزال نہیں ہوتا) تو کیا اُس پر حدواجب بوگل ؟ پھر وہ اپنی شرمگاہ (عورت کی شرمگاہ میں) واخل کرتا ہے اور پھر نکال لیت ہے (اُسے انزال نہیں ہوتا) تو کیا اُس پر حدواجب بوجائے گی لیکن پائی کا ایک صاع واجب نہیں ہوگا ( یعنی مسل واجب نہیں بوگا) تو حضرت علی جو تو حضرت علی جو تو ایک میں فیصلہ دے دیا۔

جب اس بارے میں سندہ عائشہ چیخنا کواطلاع ملی تو اُنہوں نے قرمایا: بعض اوقات ہم بھی ایسا کرتے ہے یعنی میں اور نہی اَ مرم سٰکیّیامُ (وظیفۂ زوجیت ادا کرتے ہتھے )اور پھرہم اُنھے کرخسل کر لیتے ہتھے۔

956 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ يَقُولُ: لَقَدُ اَصَبُتُ اَهْلِي فَاكُسُلُتُ فَلَهُ أَنُولُ، فَمَا اغْتَسَلُتُ

ﷺ ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہوں' بعض اوقات انزال کے بغیر فارغ ہوجا تا جوں قومیس خسس نہیں کرتا۔ 957 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثِينَى هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوقَ، عَنُ آبِي آيُّوْبَ الْاَدُ صَارِيْ قَالَ: وَدَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَايَتُ اِذَا جَامَعَ آجَدُنَا الْاَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَايَتُ اِذَا جَامَعَ آجَدُنَا فَاكُسَلَ، وَلَهُ يُمْنِ. فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلَيْتَوَطَّا . قَالَ: فَكَانَ آبُو آيُّوبَ فَاكُسَلَ، وَلَهُ يُمْنِ. فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلَيْتَوَطَّا . قَالَ: فَكَانَ آبُو آيُّوبَ فَاكُسَلَ، وَلَهُ يُمْنِ عَعْبِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلَيْتُوطَّا . قَالَ: فَكَانَ آبُو آيُوبَ

ﷺ حضرت ابوالیوب انساری بی تفدیران کرتے ہیں : حضرت آبی بن کعب بی تفد نے جھے نی اکرم ملکی کے حوالے سے میں بات بتائی کہ انہوں نے نبی اکرم شریقی ہے ۔ . یافت کیا اس بارے میں آپ کی کیارائ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور پھر وہ تھک جاتا ہے اور اُسے انزال نہیں ہوتا۔ نبی اکرم شاہی کے فرمایا: وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے گا اور وضو کر اُسے اور کیا۔

الے گا۔

آو حضرت ابوابوب انصاری دلائنڈ' حضرت اُلی بن کعب دلائنڈ کے حوالے سے اس روایت کے مطابق فتو کی ویتے رہے۔ مقام مصرت ابوابوب انساری دلائنڈ ' حضرت اُلی بن کعب دلائنڈ کے حوالے سے اس روایت کے مطابق فتو کی ویتے رہے۔

958 - صديث بُول:عَبْدُ السَّرَزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ أَيُّوْبَ الْآنُصَادِيّ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ آحَدُكُمْ فَٱكْسَلَ فَلْيَتَوَضَّا وُصُوءَ وَ لِلصَّلَاقِ

★ ★ حضرت ابوابوب انصاری «ٹائٹوئیان کرتے ہیں: اُنہوں نے نبی اکرم منگاتیا کے ویدارشا دفر ماتے ہوئے ساہے: جب کوئی محض صحبت کرے اور تھک جائے (اور اُسے انزال نہ ہو ) تو وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرلے۔

959 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ ٱبُوْبَ ٱلْآنُصَادِيّ، ٱنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ٱحَدُنَا يَابِى الْمَرُآةَ ثُمَّ يَكْسَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ٱحَدُنَا يَابِي الْمَرُآةَ ثُمَّ يَكْسَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ٱحَدُنَا يَابِي الْمَرُآةَ ثُمَّ يَكُسَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

\* حضرت ابوابوب انساری ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعب ڈاٹٹڈ نے ہی اکرم مُلٹیڈ ہے۔ سوال کیا اُنہوں نے عرض کی ہم میں سے کوئی ایک شخص عورت کے پاس جاتا ہے اور بھروہ تھک جاتا ہے۔ تو نبی اکرم مُلٹیڈ اے ارشاد فرمایا: پانی سے یانی لازم ہوتا ہے۔

960 - آ ٹارِصحامہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مَحْمُودٍ، عَنُ رَاشِدٍ قَالَ: قُلُتُ لِزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ: اِنَّ اُبَى بُنَ كَعُبٍ كَانَ يُفْتِى بِلْالِكَ. فَقَالَ زَيْدٌ: اِنَّ اُبَيَّا قَبْلَ اَنْ يَّمُوتَ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ

\* \* راشد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت زید بن ٹابت بڑٹائٹائے ۔ دریافت کیا: حضرت اُبی بن کعب بڑٹائٹا تواس بار ہے۔ میں پیفتو کی دیتے ہیں۔ تو حضرت زید رفائٹنائے فرمایا: حضرت اُبی بڑائٹائے نے انتقال سے پہلے اس سے رجوع کرکیا تھا۔

961 - صيت بوى: عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ آبِي طَالِبٍ، آنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

\* عبدالله بن محديان كرت بين: بي اكرم ما الله في عضرت سعد بن عباده والتفاس فرمايا تفاد يانى سے بائى لازم موتا

ہے

962 - مديث بوك : عَسْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَّجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ دِينَادٍ، اَنَّ اَبَا صَالِحِ الزَّيَّاتَ، اَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، يَنْسُبُهُ عَمْرٌو، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادَى رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَادِ فَخَوَجَ اللَّهِ فَانُطَلَقَا فَبَسَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، يَنْسُبُهُ عَمْرٌو، اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعَوْتَنِيْ وَاَنَا عَلَى المُرَاتِي، فَسَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعَوْتَنِيْ وَاَنَا عَلَى المُرَاتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَقْحَطَ اَحَدُكُمْ اَوْ اكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوء وَ

\* عروبن دینار ابوصالح زیات کے حوالے سے ایک صحابی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم مُنْ النظارے ایک انصاری کو (اُس کے گھر کے باہر سے) بلند آ داز سے پکارا تو وہ نکل کر نبی اکرم مُنَا النظام نے ایک انصاری نے وہاں مسل کیا 'نبی اکرم مُنا النظام نے استعماری نے وہاں مسل کیا' نبی اکرم مُنا النظام دونوں معتمرات قبا ہو اور منسل کیا نبی اکرم مُنا النظام نبی سے مواتو اُس افساری نے وہاں مسل کیا نبی اگرم مُنا النظام نبی سے محصر بلولیا تھا تو اُس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ تو نبی اکرم مُنا النظام نے ارشاد فر مایا جب کی شخص کو جلدی ہوجائے یا وہ تھا وٹ کا شکار ہوجائے تو اُس کے لیے وضوکا فی ہوتا ہے۔ نبی اکرم مُنا النظام نہ استان کا دونوں کا فیکارہ وجائے تو اُس کے لیے وضوکا فی ہوتا ہے۔

963 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَعْجَلَ اَحَدُكُمْ، اَوْ اَقْحَطَ فَلَا يَعْنَسِلُ. قَوْلُهُ اَقْحَطَ: لَا يُنْزِلُ

\*\* حفرت ابوسعید خدری والنظیمیان کرتے ہیں: بی اکرم منتقام نے ارشادفر مایا ہے:

'' جنب کسی خنص کوجلدی ہویاوہ انزال کے بغیر فارغ ہو ہائے تو وہ سل نہ کریے'۔ میں میں سیاست

رادى بيان كرتے بين: لفظ اقط سے مراديہ: أسے انزال نه بو

964 - مديمت نبوك عَهْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سُعَادٍ وَكَانَ مَرْضِيَّا مِنْ اَهُلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ اَبِى اَبُّوْبَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَاء ُمِنَ الْمَاء ُمِنَ الْمَاء ُمِنَ الْمَاء ُمِنَ الْمَاء ُ

#### \* حضرت ابوابوب انصاري والفَعْمُ عان كرتے بين: نبي اكرم مَا الفَظِم نے ارشاد فرمايا: پانى سے پانى لازم ہوتا ہے۔

962 صحيح البخاري، كتاب الوضوء ، بأب من لم ير الوضوء الا من البخرجين : من القبل، حديث: 177، صحيح مسلم، كتاب الحين، بأب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حديث: 492، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، يأب النسل، ذكر ما كان على من اكسل في اول الاسلام سوى الاغتسال، حديث: 1187، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابواب التيم، يأب الماء من الماء ، حديث: 603، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، من كان يقول الماء من الماء من الماء من الماء ، حديث: 603 مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، من كان يقول الماء من الماء مديث: 951 شرح معاني الآثار للطحاوى، بأب الذي يجامع ولا ينزل، حديث: 204، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع ابواب ما يوجب الفسل، بأب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث: 730، مسند ابي سعيد الخدرى، حديث: 1094، مسند ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه، حديث: 1094، مسند ابي يعلى البوصلي، من مسند ابي سعيد الخدرى، حديث: 1261

965 - آ ٹارِصحابہ: عَبْدُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُورِيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِيْ شَيْبَانَ، آنَهُ نَكَحَ امْرَأَةً كَانَتُ لِرَافِع بْنِ خَدِيجٍ فَاخْبَوَتُهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يُصِيبُهَا فَلَا يُنْزِلُ، فَيَقُولُ : لَا تَغْتَسِلِيْ وَكَانَ بِهَا قُرُوحٌ امْرَأَةً كَانَتُ لِرَافِع بْنِ خَدِيجٍ فَاخْبَوتُهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يُصِيبُهَا فَلَا يُنْزِلُ، فَيَقُولُ : لَا تَغْتَسِلِيْ وَكَانَ بِهَا قُرُوحٌ \* \* \* \* عروبن دينار نَ بنوشيبان ستعلق ركھ والے ايک شخص كے بارے ميں بيات نقل كى ہے كه أن صاحب نو ايک خاتون كي ساتھ شادى كى جو پہلے حضرت رافع بن خدت والله عن كا بليد ، چكى تھيں اُس خاتون نے اُن صاحب كو بتايا كه حضرت رافع بن خدت وائن بين انزال نبين ہوتا تھا تو وہ بيفر ماتے تھے بتم بھى غنسل نہ كرنا۔ اُس عورت كي سيوں كى بيارى لاح تھى -

966 - آ تارسحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيْلُ الشَّيْبَانِيُّ، اَنَهُ خَلَفَ عَلَى امْرَاقٍ لِرَافِع بُنِ خَدِيجٍ فَاَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ اَجْلِ قُرُوحٍ كَانَتْ بِهَا، لِآنَ لَا تَعْتَسِلَ عَلَى امْرَاقٍ لِرَافِع بُنِ خَيْنِنَةً: فَاَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ الشَّيْبَانِيّ، أَنَ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ لَهَا: انْتِ اَعْلَمُ إِنْ اَنْزَلْتِ فَاغْتَسِلِي

ﷺ اساعیل شیبانی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت رافع بن خدیج بڑگائی کی سابقہ ابلیہ کے ساتھ شادی کرلی تو اُس خاتون نے اُنہیں بتایا کہ حضرت رافع اس عورت کے بھوڑے پھنسیوں کی وجہ ہے اُس عورت سے عزل کر لیتے تھے یہ بیاری اُس عورت کولاحق تھی اُس کی وجہ پتھی کہ وہ عورت عسل نہ کرے۔

اساعیل شیبانی بیان کرتے ہیں: حضرت رافع ڈلاٹٹڈائس خاتون سے یہ کہتے تھے جمہیں زیادہ بتاہوگا اگر جمہیں انزال ہو گیا ہے تو تم عنسل کرلو۔

967 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَاء ُمِنَ الْمَاء \* \* عطاء بيان كرتے بين: بين في حضرت عبدالله بن عباس بُنْ فِيهُ كويه فرماتے ہوئے سا ہے: پانی سے پانی لازم ہوتا \* \*

968 - آ الرَّحَابِ عَبُ لُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى عِيَاضٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى عِيَاضٍ، عَنْ عَمْرا عَنْ وَيُعْرِينَ الْأَوْلِينَ مِنْهُمُ عَلِيٌّ، فَكُلٌّ مِنْهُمُ قَالَ: سَأَلْتُ خَمْسًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْآوَلِينَ مِنْهُمُ عَلِيٌّ، فَكُلٌّ مِنْهُمُ قَالَ: الْمَاءُ مِنَ الْمُهَاءُ مِنَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

**969 - آ ثارِ صحابہ:** عَبْدُ السَّوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيُحِ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ لُمَاء

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سا

ہے: پانی سے پانی لازم ہوتا ہے۔

970 - آثار صحاب عَبُ لُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی اِسْمَاعِیلُ الشَّیبَانِیُّ، اَنَّهُ خَلَفَ عَلَی امْرَاهِ لِرَافِع بْنِ خَدِیجٍ فَاخْبَرَنْهُ اَنَّ رَافِعًا کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ اَجْلِ قُرُوحٍ کَانَتُ بِهَا لَانُ لَا تَغْتَسِلَ خَلَفَ عَلَی امْرَاهِ لِرَافِع بْنِ خَبَیْرٍ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ الشَّیبَانِیِّ، اَنَّ رَافِعًا قَالَ ابْنُ عُیشِنَةَ: وَاَخْبَرَنِی عُشَمَانُ بْنُ اَیِی سُلیَمَانَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَیْرٍ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ الشَّیبَانِیِّ، اَنَّ رَافِعًا کَانَ یَقُولُ لَهَا: اَنْدِ اَعْلَمُ اِنْ اَنْزَلْتِ فَاغْتَسِلِی

\* المعمل شیبانی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت رافع بن خدیج الحقیق کی سابقہ اہلیہ سے شادی کرلی تو اُس خاتون نے اُنہیں بتایا کہ حضرت رافع اُس خاتون سے عزل کر لیتے تھے کیونکہ اُس خاتون کو پھوڑے (زخم یا شدید خارش) کی شکایت تھی تاکہ اُس عورت کونسل نہ کرنا پڑے۔

ُ اساعیل شیبانی بیان کرتے ہیں:حضرت رافع جلائی اس خاتون کو یہ کہا کہ تے بھے کہتم زیادہ بہتر جانتی ہو کہ اگر تہہیں انزال ہوا ہے تو تم عسل کرلو۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَاتَهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ

باب: جب كوئى شخف ابنى بيوى كى شرمگاه كے علاوه (كسى حصے سے لذت حاصل كرے) 971 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيّ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمُرَاتَةُ

الله - الوال المُحَدِّد الرزاقِ، عنِ الثورِي، عنِ الزَبَيْرِ بن عَدِيّ، عَنَ اِبْرَاهِيَمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِع امْرَاتُهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَيُنْزِلُ الْمَاءَ قَالَ: يَغْيَسِلُ هُوَ وَلَا تَغْتَسِلُ هِي، وَلَكِنُ تَغْسِلُ مَا اَصَابَ مِنْهَا

ﷺ ابراہیم گخفی فرماتے ہیں: جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اُس کی شرمگاہ کے علاوہ لذت حاصل کرے اور پھراُس کی منی نکل آئے تو ابراہیم مخفی فرماتے ہیں: وہ شخص فینسل کرے گالیکن وہ عورت عنسل نہیں کرے گو' تاہم اُس مرد کی جو (منی ) اُس عورت کولگ گئی ہے وہ اُسے دھولے گی۔

972 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ السَّرَزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمَحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَسْتَيِقِظُ. فَيَجِدُ الْبِلَّةَ؟ قَالَا: يَغْسِلُ فَرُجَهُ وَيَتَوَضَّا.

قَالَ مَعُمَرٌ: وَآخُبَرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ شَرُّوسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يَغْتَسِلُ حَتَّى يَذْهَبَ الشَّكُّ

※ قادہ اور حسن بھری ایسے تحف کے بارے میں جو بیدار ہونے پرتری کو پاتا ہے' یہ فرماتے ہیں: وہ اپنی شرمگاہ کو دھوکر رکےگا۔

عكرمەفرماتے بين:وچخص خسل كرے گاجب تك أس كاشك ختم نهيس ہوتا۔

973 - آ تارِ<u>صحاب عَبْ</u>دُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَيِعُتُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَيِعُلُ

\* ﴿ عَرِمهُ حَفِرت عِبِدَاللَّهُ بِن عَبِاسُ اللَّهُ اللَّهِ مَانَ قُلْ كَرْتَ مِينَ وَهُخَفَعْ مَلْ كرك كا-

974 - حديث بُون: عَبُدُ الرَّزَّانِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، سَمِعْتُهُ - اَوَ اَخْبَرْتُهُ -، عَنْ آخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَالِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بَلَّلا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بَلَّلا وَلَهُ يَدُكُو اخْتِلامًا فَلْيَعُتَسِلُ، فَإِنْ رَاى آلَهُ اخْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَّلا فَلا غُسُلَ عَلَيْهِ

\* \* سيده عائشهد يقد وللها عني اكرم الليظ الميفر مان قل كرتي ين

''جب کوئی شخص رات کے وقت بیدار ہواور وہ تری کو پائے کیکن اُسے احتلام یا دنہ ہوتو وہ عسل کرے کیکن اگراُس نے خواب میں بید یکھاتھا کہ اُسے احتلام ہوا ہے کیکن اُسے تری نہیں ملی تو اُس پر عسل لازم نہیں ہوگا''۔

975 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا يُعْقَدُ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

ے \* ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وہ اسے بھٹارنیس کرے گا کیونکہ شیطان اُس کے دریے ہوا تھا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ يَحْتَلِمُ فَيَسْتَيُقِظُ فَلَا يَجِدُ بَلَّلا

باب: جب کوئی شخص (خواب میں) یہ دیکھے کہ اُسے احتلام ہوا ہے اور بیدار ہونے کے بعد اُست میں مانیا ، ہیں بر

أسارى نانظرندآئ

976 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرَى آنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدُ بَلَّلَا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلٌ

\* خرى فرمات بين: جو تخص بيد ي كيك كرأست احتلام بواست اورووترى كونه پائة وايسة تخص برخسل لازم بين بوگا-977 - اقوال تا بعين: عَبْدُ المرزَّ إِنِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَحْتَلِمُ فَيُدُدِكُ ذَكَرَهُ فَهُلَ اَنْ تَحْرُجَ النَّطَفَةُ فَيَقْبِصُ عَلَيْهِ، فَيَرُجِعُ مَلُ عَلَيْهِ عُسُلً ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَخُرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ فَكَ غُسُلَ عَلَيْهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے مطاوے دریافت کیا: ایک فض جے احتلام ہوتا ہے اور پھروہ نطفہ کے نگلنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ نطفہ والی چلا جاتا ہے تو کیا اُس پڑسل لازم ہوگا؟ عظام نے فرمایا: اگر اُس کے جسم میں سے پہلے اپنی شرمگاہ کو پیرائس بڑسل لازم نہیں ہوگا۔

# بَابُ الْبُولِ فِي الْمُغْتَسَلِ

باب عسل خاندمين بيشاب كرنا

978 - صديث نبوى: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: آخْبَرَنِي الْآشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَقَّلٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَيِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّا فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ

\* \* حضرت عبداللدين مغفل والفنزييان كرت بين: بي اكرم مَا في ارشاد فرمايا ب:

'' كوكى شخص ائبي عشل كى جكد پر مركز بييتاب ندكرے كد پھراس نے وہاں وضوبھي كرنا ہوگا' زيادہ تروسوے اى وجه

ہے پیدا ہوتے ہیں''۔

979 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القَّوْرِيّ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا بَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ \*\* حضرت السَّرُ وَاقْعُ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ \*\* حضرت السَّرُولُ فَيْ الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَةِ اللَّمَةِ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَةِ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَةِ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُمَ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَأْخُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ يَاعُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْتَسَلِ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْتُ عَلِيلُولُ عَلَيْهُ اللْمُعْتَسِلِ عَلَيْكُولُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَسِلِ عَلَيْكُولُ اللْمُعْتُلُولُ اللْمُعْتَسُلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتُلُولُ اللْمُعْتُلُولُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتُ عَلَيْكُولُ الللْمُعْتَلِي الْمُعْتُلُولُ الْمُعْتُ الْمُ

980 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَةٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْوانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَتَطَهَّرُ

﴾ \* حضرت عمران بن حبین رفائفؤفر ماتے ہیں: جو محض عنسل خاند میں پیشاب کرتا ہے وہ طہارت حاصل نہیں کریا تا۔ معمد مقرال بعد میرون میں تاہم میں میں دوروں میں تائوں میں سینٹر میں تاہم وہ میں میں میں میں میں میں میں میں می

981 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَتَكُرَهُ اَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ: لَا، وَاَنَا اَبُولُ فِيْهِ وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلَّا فِي بَطْحَاءَ كَرِهْتُ اَنْ اَبُولَ فِيْهِ، فَامَّا هَذِهِ الْمَشِيدَةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيْهِ شَيْءٌ فَلَا اللهُ وَلَا يَسْتَقِرُ فِيْهِ شَيْءٌ فَلَا اللهُ اللهُ وَهُو زَعَمَ يَبُولُ فِيْهِ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے دریافت کیا آپ اس بات کو مکروہ سیجھتے ہیں کونس خانہ میں پیشاب کیا جائے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی نہیں! میں اُس میں پیشاب کر لیتا ہوں اُگونس کی جگہ کسی کھلے میدان میں ہوتو میں اس بات کو مکروہ قرار دوں گا کہ میں وہاں پیشاب کروں کیکن ایس بند جگہ جہاں کوئی چیز ( یعنی پانی ) تھہرتی نہیں ہے تو میں وہاں پیشاب کرنے ہیں۔

982 - آ تارِصحابہ: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْسِ التَّيْسِيّ، عَنْ لَبُثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلًا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ. قَالَ لَيْتُ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَلَا بَاْسَ بِهِ

\* الله معانشه مدیقه بالخافر ماتی میں الله تعالی ایسے شخص کو پاک نه کرے جو تسل خانه میں پیشاب کر لیتا ہے۔ عطاء فرماتے میں جب پیشاب کے نکلنے کاراستہ ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

978 - سنن ابى داؤد، كتاب الطهارة، بأب فى البول فى النستجر، حديث: 25، سنن ابن مأجه، كتاب الطهارة وسننها، بأب كراهية البول فى البعتسل، حديث: 302، السنن الصغرى، كتاب الطهارة، ذكر الفطرة، كراهية البول فى البستجم، حديث: 36، البنتقى لابن الجارود، كتاب الطهارة، ما يتقى من البواضع للغائط والبول، حديث: 34مسند احبد بن حديث، اول مسند البصريين، حديث عبد الله بن مغفل المزنى، حديث: 20080، البستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث عائشة، حديث: 5 4 6، المعجم الاوسط للطبراني، بأب الالف، من السهاساق، حديث: 3073

#### بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ باب:جنبی شخص کاوضوکرنا

983 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاتِى اَبُدَأُ بِهَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاتِى اَبُدَأُ بِهَ وَيَدَّى، ثُمَّ أَفِيضُ عَلَى رَأْسِى، ثُمَّ بِيَدَى، ثُمَّ بِيرِجُلِى قَالَ: بِفَرْجِى، ثُمَّ اَمْضُمِضُ وَاسْتَنْشِقُ، ثُمَّ اَغْسِلُ وَجُهِى وَيَدَّى، ثُمَّ اَفِيضُ عَلَى رَأْسِى، ثُمَّ بِيدَى، ثُمَّ بِيدَى الْمُغْتَسَلِ، ثُمَّ اَنْسَعِلُ فِيهِ، ثُمَّ حَسْبِى لَا اَغْسِلُهُمَا بَعُدُ، قُلْتُ: اَرَابُتَ إِنْ لَمْ تَنْتَعِلُ فِي الْمُغْتَسَلِ وَخَرَجْتَ مِنْهُ حَافِيًا قَالَ: إِذًا غَسَلْتُهُمَا

ﷺ عطاء فرماتے ہیں: جب میں غسل جنابت کرتا ہوں تو اپنی شرمگاہ (کودھونے) ہے آغاز کرتا ہوں' پھر میں گئی کرتا ہول' پھر تاک میں پانی ڈالٹا ہوں' پھراپنے چہرےاوراپنے باز وکودھوتا ہوں' پھراپنے سر پر پانی بہاتا ہوں' پھراپنے ہاتھ کواور پھر پاؤں کودھوتا ہوں۔وہ یہ فرماتے ہیں: میں اپنے پاؤں غسل خانہ میں ہی دھولیتا ہوں پھراُس میں جوتا پہن لیتا ہوں' میرے لیے اتنا ہی کافی ہے' میں اس کے بعدانہیں نہیں دھوتا۔

(ابن جریج کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا:اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہا گرآپٹنسل خانہ میں جوتا نہ پہنیں اور اُس سے ننگے یاؤں باہر آ جا کمیں؟ تو اُنہوں نے فر مایا: میں اس صورت میں اُنہیں دھولوں گا۔

984 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْغَرُفُ عَلَى الرَّاسِ مَا بَلَغَكَ فِيْهِ؟ قَالَ: بَلَغَكَ فِيْهِ؟ قَالَ: بَلَغَكَ فِيْهِ؟ قَالَ: بَلَغَكَ عَلَى الرَّاسِ مَا بَلَغَكَ فِيْهِ؟ قَالَ: بَلَغَنَى اَنَّهُ ثَلَاثٌ، ثَلَاثٌ، ثَلَاثٌ، ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ هُوَ الْفِيضُهَا، وَكَانَ فِي نَفْسِى حَاجَةٌ إِنْ لَمُ أُبَلِلُ اصُولَ الشَّعْرِ كَمَا أُرِيْدُ قَالَ: كَذْلِكَ كَانَ يُقَالُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُوَ السُّنَّةُ وَكَانَ فِي نَفْسِى حَاجَةٌ إِنْ لَمُ أُبَلِلُ اصُولَ الشَّعْرِ كَمَا أُرِيْدُ قَالَ: كَذْلِكَ كَانَ يُقَالُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُوَ السُّنَّةُ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے کہا مر پر پانی بہانے کے بارے میں آپ تک کیاروایت پیٹی ہے؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ جھ تک یہ بات کیٹی ہے کہا آپ کی اس بارے میں کیارائے ہے کہا گرمیں اُنہوں نے بتایا کہ جھ تک یہ بات کیٹی ہے کہ آگر میں انہوں نے بتایا کہ جھ تک یہ بات کیٹی ہے کہ آگر میں اور جم محصوں ہوتا ہے اُنہوں مرتبہ پانی بہادیتا ہوں اور جھے محصوں ہوتا ہے کہ تین کہ ابھی میرے بالوں کی جڑیں ترنہیں ہوتکی ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں ۔ تو اُنہوں نے فرمایا: بیان تو اس طرح کیا گیا ہے کہ تین مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔

985 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا بَالَعَ قَالَ: قُلْتُ اَيُنَقِّى؟ قَالَ: فَيهِ

986 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَيُمِرُّ الْجُنُبُ عَلَى كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ؟

فَيَنَطَيَّبُ، ثُمَّ يَانِي فَيَتَوَضَّا ُ وَلَا يَغْسِلُ مِفْعَدَتَهُ؟ فَالَ: إِنَّ الْجَنَابَةَ تَكُونُ فِي الْحِيْنِ مَرَّةً اللهِ عَلَى بَهِائِ كَاجُواس كا \* ابن جرَنَجُ بَيان كرتے ہيں: ميں نے عطاء ہے دريافت كيا: كيا جنبی خض اپنے اور پانی بہائے گاجواس كا حصنظا جرہے؟ اُنہوں نے جواب ديا: جی ہاں! تو ایک خض نے اُن ہے دريافت كيا: كيا جنبی خض اپنے اور پانی بہائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: کی ہیں ایک اور جنبی خض پا خانہ کے دراستے کو بھی جنابت کے لیے دھوے گا اُنہوں نے جواب دیا: جواب دیا: کی ہیں بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اُس کو دھویا جائے۔ میں نے دریافت کیا: کیا آ دی جب قضائے حاجت کر کے قارغ ہوتا ہے تو دویا ہے تو کیا وہ اپنے کی خانہوں نے فر مایا: فر مایا: کی جواب کے دوریافت کیا خانہ کی جگہ کونہ دھوئے؟ اُنہوں نے فر مایا:

جنابت كَ جَلَمِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ، آنَّ رَهُطًا، آتُوْا عُمَرَ بَسُنَ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَسَالُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ حَائِضًا، وَعَنْ الْمُحُسُلِ مِنَ اللهُ عَنْهُ فَسَالُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوُّعًا: فَهُو نُورٌ، فَنَوْرُوا بُيُوتَكُمْ وَمَا حَيْرُ بَيْتِ وَعَنِ اللّهُ سُلِ مِنَ الْمَحَنَابَةِ، فَقَالَ: أمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوُّعًا: فَهُو نُورٌ، فَنَوْرُوا بُيُوتَكُمْ وَمَا حَيْرُ بَيْتِ وَعَنِ اللّهُ سُلِ مِنَ الْمَحَنَابَةِ، فَقَالَ: أمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوُّعًا: فَهُو نُورٌ، فَنَوْرُوا بُيُوتَكُمْ وَمَا حَيْرُ بَيْتِ لَكُ مِن الْمُوتَى عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، وَآمَا مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ حَائِطًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَى لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، وَآمَا مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ حَائِطًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَى لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، وَآمَا مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ حَائِطًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطُعُلُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَى لَيْسَ فِيهِ مُورًا الْعُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّا وُضُوء كَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْسِلُ رَاسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْعُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّا وُضُوء كَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْسِلُ رَاسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْمَلْكَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْعُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّا وُضُوء كَ لِلصَّلَاقِ، ثُمَّ الْمُعَلَى مَا لَعُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّا وُصُوء كَ لِلصَّلَاقَ مُعْلَى وَالْمَالَ عُلَى مَا لَوْلُولِ اللْمُولَةِ عَلَى مَا لَعُمَالِهُ مَا لَعُلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَاء عَلَى مَا لَعُلْمُ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُاء عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُاء الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُوامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاء الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

ﷺ عاصم بیان کرتے ہیں: بچھلوگ حضرت عمر بڑھنٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن ہے آدی کے اپنے گھر میں نوافل ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا اور آدی کے لیے اپنی حیض والی بیوی کے ساتھ کس حد تک (جنسی عمل کرنا) جائز ہوتا ہے اور غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا۔ تو حضرت عمر بڑھنٹونٹ فر مایا: جہاں تک آدی کے اپنے گھر میں نوافل ادا کرنے کا تعلق ہے تو مینور ہوتہ تم اپنے گھر کونورانی کر واور وہ گھر بہتر نہیں ہوتا جس میں نور موجود نہ ہو۔ جہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے کہ آدی کے لیے اپنی حیض والی ہوی میں سے کیا چیز حلال ہے! تو تہدیند سے او پر کا حصہ تمہارے لیے حلال ہے؛ تم اُس کے نیچے والے حصے کی طرف اُس وقت تک نہ جھا تکو جب تک عورت پاک نہیں ہوجاتی۔ جہاں تک غسلِ جنابت کا تعلق ہے تو تم پہلے نماز کے وضو کا ساوضو کرو' پھرا ہے سرکودھو وَ اور اپنے جسم پر بہالو۔

988 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُرَائِيْلَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍ و الْبَجَلِيّ، اَنَّ نَفُرًا مِنْ اَهُولِ الْبَحُلِقِ، اَنَّ نَفُرًا مِنْ اَهُولِ الْبَحُلِقِ، اَنَّ نَفُولًا مِنْ الْحُولَ فِي بَيْتِهِ الْمُحُولَةِ، اَتَوْا عُمَرَ بُنَ الْحُطَّابِ فَقَالُولُ : جِنْنَاكَ نَسْالُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ : عَنْ صَلَاقِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

لَقَدُ سَاَلْتُمُونِي عَنْ حِصَالٍ مَا سَالَيِي عَنْهُنَّ اَحَدٌ مُنْذُ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُنَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ

988-عاصم بن عمر وبحلی بیان کرتے ہیں: اہلی کوفہ سے تعلق رکھنے والے پچھلوگ حضرت عمر بن خطاب و النی کئی خدمت میں عاضر ہوئے اور ہوئے: ہم آپ کے پاس تین چیزیں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک بیک آ دمی کا اپنے گھر میں نفل نماز اوا کرنا آیک اس بارے میں کہ آ دمی کے لیے اپنی چیف والی ہوی کے حوالے سے کیا چیز جائز ہے اور ایک غسلی جنابت کے بارے میں ۔ تو حضرت عمر و النی خوال میں کہ اوگر ہو؟ اُن لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! حضرت عمر و النی خوال سے کیا جمارات علی کہ اس سے ہوا اور کی بان ہوگئی نے دریافت کیا: کم انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! حضرت عمر و النی کیا بال سے ہے؟ اُن ہوں نے جواب دیا: اہلی کوفہ سے اُنہوں نے جواب دیا: عمر والنی کیا: عمر والنی کیا: عمر النی کی بارے میں دریافت کیا: کم النی کی بارے میں دریافت کیا کہ جب سے میں نے نبی اکرم م کا النی کے بارے میں دریافت کیا کہ جب سے میں نے نبی اکرم کا النی کے بارے میں دریافت کیا کہ جب سے میں نے نبی اکرم کا النی کے بارے میں دریافت کیا کہ جب سے میں نے نبی اکرم کی گھڑا سے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ جب سے میں نے نبی اکرم کی گھڑا سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔

اُس کے بعدراوی نے معمر کی نقل کردہ روایت کی مانندروایت نقل کی ہے۔

989 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: ٱخْبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَخَلَى، اَوْ اَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَلْيَخْسِلُ شِمَالَهُ، ثُمَّ لِيُفِضِ الْمَاءَ عَلَى وَجُهِ وَرَاسِهِ عَلَى وَجُهِ وَرَاسِهِ

\* طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں کہ جو شخص قضائے صاحب کرے یا اُسے جنابت لات ہو جائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے ہے اجتناب سُرے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اُسے دھو لے اور اچھی طرح صاف کرلئے پھراپنے بائیں ہاتھ کودھولے اور اپنے سرپر پانی بہالے۔

990 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ اغْتِسَالِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، مِنَ الْحَسَابَةِ قَالَ: كَانَ يُفُرِ عُ عَلَى فَرْجِهُ فَيَغْسِلُهُ مَا، ثُمَّ يَغُرِفُ بِيَدِهِ الْهُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى فَرْجِهُ فَيَغْسِلُهُ بِيَدِهِ السَّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَصَحَ فِى عَيْنَيُهِ، ثُمَّ بَدَا بِوجْهِهِ الشَّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَصَحَ فِى عَيْنَيُهِ، ثُمَّ بَدَا بِوجْهِهِ الشَّمَالَ، ثُمَّ مَصْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَصَحَ فِى عَيْنَيُهِ، ثُمَّ بَدَا بِوجُهِهِ فَعَسَلَهُ قَالَ: فَعَسَلَهُ مَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعُدُ فَعَسَلَهُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْصَحُ فِى عَيْنَيُهِ الْمَاءَ إِلَّا فِى عُسُلِ الْجَنَابَةِ، فَآمًا الْوُصُوءَ وُلِلصَّلَاةِ فَلَا

ہے۔ افع 'حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کے عسل جنابت کرنے کے بارے میں ریفر ماتے ہیں وہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہا کر انہیں دھوتے سے' بھر دائیں مُجلّو میں پانی لے کراپی شرمگاہ پر بہاتے سنے اور اُسے اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعہ دھوتے سنے جب وہ اپنی شرمگاہ کو دھوکر فارغ ہوتے سے تو ہائیں ہاتھ کو دھولیتے سے بھر وہ گُنّی کرتے سے' پھرناک میں پانی ڈالتے سے' پھر اپنی آئکھوں میں پانی ڈالتے سے' بھر وہ اپنے چرے سے آغاز کرتے سے اور پہلے اُسے دعوتے سے' پھراپٹے سرکودھوتے سے' بھر كتابُ الطهارة

ous (ry

رادی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رفی ﷺ صرف غسلِ جنابت میں اپنی آئکھوں میں اچھی طرح ٹرکاتے تھے جہاں تک نماز کر لیرہ ضویاتعلق سنڈ اُس میں مالہ انہیں کرتہ تھے

دائیں باز وکو پھر بائیں کو پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کراپنے سارے جسم پر بہاتے تھے اور أے وهو ليتے تھے۔

تک نماز کے لیے دضو کاتعلق ہے تو اُس میں ایسانہیں کرتے ہتھے۔ 2001ء کی شاہر سے ایک ڈیول گاگا ہے تاہ کے ڈی دائی ٹریس کرتے ہوئے۔

991 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحِنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلَّا ابْنَ الْحَبَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلَّا ابْنَ

\* نافع مضرت عبداللہ بن عمر کی گئا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جب وہ غسلِ جنابت کرتے ہیں کہ جب وہ غسلِ جنابت کرتے ہیں اسلامی کی آئی کھول کے اندر پانی ڈالتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر فی کھول کے اندر پانی چھڑ کیا تھا۔ دُنگ گئنا کے علاوہ اور کسی مخص کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ وہ اپنی آئھول کے اندر پانی چھڑ کیا تھا۔

992 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدَلِّكُ لِحُيَّعَهُ وَذَلِكَ آنَى سَٱلْتُهُ، عَنُ تَشْرِيبِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹا پی داڑھی کو ملاکرتے تھے۔ (ابن جریج کہتے ہیں: انہوں نے یہ بات مجھےاس وقت بتائی تھی) جب میں نے ان سے داڑھی کی جڑول کو ترکرنے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔

993 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْغَرُفُ عَلَى الرَّاسِ مَا بَلَغَكَ فِيُهِ؟ قَالَ: بَلَغَنِيُ فِيْهِ ثَلَاثٌ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: سر پر چُلّو کے ذریعہ پانی ڈالنے کے بارے میں آپ تک کیاروایت پینچی ہے؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ مجھ تک اس بارے میں بیروایت پینچی ہے کہ تین مرتبہ ایسا کیا جائے گا۔

994 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبِى، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ خَالِدٍ، اَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْحُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ: ثُمَّ اَشَارَ عَنِ الْخُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا قَالَ: ثُمَّ اَشَارَ عَبْدُ اللهِ فَاهُوى بِكَفَيْهِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَجْمَعُ اَطُرَافَ الْكَفَيْنِ إلى اَصلِهِمَا، وَللْكِنُ كَانَّهُ بَسَطَهُمَا شَيْنًا مِنْ بَسُطٍ، عَبْدُ اللهِ فَاهُوى بِكَفَيْهِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَجْمَعُ اَطُرَافَ الْكَفَيْنِ إلى اَصلِهِمَا، وَللْكِنُ كَانَّهُ بَسَطَهُمَا شَيْنًا مِنْ بَسُطٍ، ثُمَّ عَرَفَ بِهِمَا قَالَ: فَاقَاصَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا. يَأْثُو ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا مَا يَأْثُولُ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا بَيْ أَنُهُ وَلِكَ عَبْدُ اللهِ فَاهُوى اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ﷺ آبن جرت جیان کرتے ہیں: میرے والد نے جھے یہ بات بتائی کہ اُنہوں نے حضر َت عبد اللہ بن خالد کوسنا جن سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اُنہوں نے بتایا: نبی اکرم منافیظ اپنے سر پرتین مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھرعبداللہ نے اشارہ کر کے بتایا اُنہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر بڑھائے اور جھیلی کے کناروں کواُن کی اصل تک جمع نہیں کیا 'بلکہ یوں تھا جسے اُنہوں نے اُنہیں کچھ پھیلایا ہوائے 'پھرائہوں نے اُن دونوں کے ذریعہ چُلو بنایا اور پھراپنے سر پرتین مرتبہ بہایا۔ حضرت عبداللہ بن خالد نے بیروایت نبی اکرم منافیظ کے حوالے سے قال کی۔

995 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُودٍ الْحُزَاعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَمَّا آنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَاْسِى جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ: اَمَّا آنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَاْسِى ثَكَرَتًا، ثُمَّ اَشَارَ بِيَدَيْهِ كَآنَهُ يُفِيضُ بِهِمَا عَلَى الرَّاسِ

**(۲۲7)** 

﴿ ﴿ حَفرت جبیر بن مطعم وَلَا تَقَرُبیان کرتے ہیں : بی اکرم مُلَّقِیْم کے سامنے عسلِ جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا : جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہالیتا ہوں ' پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اپنے سرمبارک پران دونوں ہاتھوں کے ذریعہ یوں پانی بہاتے ہیں۔

996 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ: يَغُرِفُ الْجُئْبُ عَلَى رَاْسِهِ ثَلَاتَ غَرَفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ

\* \* حضرت جابر بن عبدالله رثاتينًا فرماتے ہیں جنبی خض اپنے سر پر دونوں ہاتھ ملا کرتین مرتبہ یانی ڈال لے گا۔

997 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرْ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ اَفْرَ غَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوْء تَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ اَفْرَ غَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوْء تَكُانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا الْرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ اَفْرَ غَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوء تَكُانَ وَسُعَرَة بِالْمَاءِ حَتَّى يَسْتَبُرِءَ الْبَشَرَة، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِه ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه، وَالْمَاء فَيَكُفَؤُهُ عَلَيْهِ. قَالَ هِشَامٌ: وَللْجَنَّةُ يَبُدَأُ بِالْفَرْجِ، وَآسَ ذِلِكَ فِي حَدِيْتِ آبِي

\* سیدہ عائشہ صدیقہ فرانٹی ایل کرتی ہیں: بی آ ہے ایکی جدب مل جنابت کرنے کا ارادہ کرتے ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیل کر پہلے نماز کے وض کی طرح کا وضو کر اے تھے پھرآ پ پانی کے ذریعے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے بہاں تک کدا پی جلد کوصاف کر لیتے تھے پھرآ پ اپنی بہاتے تھے پھرآ پ اپنی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے پھرآ پ اپنی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے پھرآ پ اپنی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے پھرآ پ اپنی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے پھرآ پ اپنی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے پھرآ پ اپنی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے۔

مِشَامَ بِيانَ كُرتَ بِينَ: تَا بَمَ نِي اكْرَمَ مَنْ النَّيْرَا وَ عَادَ مِينَ الْمَا فَيْ الْمَا فَا وَهُو تَ صَدِيدِ مِيرَا اَلِى كُالْ كُوهُ وَايت مِينَ الْمَا عَدُ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ الْمِي اَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْمَحَدَابَةِ فَلَدًا فَعُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْمَحَنَابَةِ فَلَدًا فَعُسَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْحَائِطِ - آوِ الْاَرْضِ -، ثُمَّ يَعْدَلُهُ وَمُنْ وَعُلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ مَنْ مَنْ الْمَحَائِطِ - آوِ الْاَرْضِ -، ثُمَّ مَنْ وَصُرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْمَحَائِطِ - آوِ الْاَرْضِ -، ثُمَّ مَنْ وَصُرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْمَحَائِطِ - آوِ الْاَرْضِ -، ثُمَّ مَنْ وَصُرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْمَعَالَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُعَالَةِ وَالْعَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ مَنْ مَنْ وَعُسَلَمُهُمَا

\* حضرت عبدالله بن عباس بھا تھا کے غلام کریب سیّدہ میمونہ بھا تھا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سکا تھیا کے لیے پردہ کیا آپ نے خسل جنابت کیا 'آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے' پھر آپ نے دائیں ہاتھ کے ذریعہ بائیں ہاتھ کے لیے پردہ کیا 'آپ نے خسل جنابت کیا 'آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دیوار پڑیا شایدز مین پررکھ کرائس کوملا (اورصاف ہاتھ پر پانی بہایا اورا پی شرمگاہ کو اورائس پر گلی ہوئی چیز کودھویا' پھر آپ نے اپناہ تھ دیوار پڑیا شایدز مین پررکھ کرائس کوملا (اورصاف سے) پھر آپ نے اپنے جسم پر پانی مارا پھر آپ نے اپنے پاؤں سے اپنے ہو آپ نے نہاز کے وضوکی طرح وضوکیا' صرف پاؤل نہیں دھوئے' پھر آپ نے اپنے جسم پر پانی مارا پھر آپ نے اپنے پاؤں

& TYL \*

#### ایک طرف کرے اُنہیں دھویا۔

حديث:8786،

999- صديث بوك : عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ عَانِشَةَ الْحَرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ عَانِشَةَ اَخْبَرَنَهُ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَا فَعَسَلَ يَدَيُهِ، ثُمَّ يَتُوضَّا لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَعُمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَخَلَل بِاَصَابِعِهِ اُصُولَ شَعْرِه، حَتَّى إِذَا خُيل اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا غَيْرُهُ اللهُ وَلَا غَيْرُهُ اللهُ عَلَى عِلْهِ عَلَى عِلْهِ عَلَى عِلْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ يَشَعُونَ هِشَامٌ وَلَا غَيْرُهُ اللهُ يَتُكُلُهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عِلْهِ عَلَى عَلَى

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ بھی بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلَیْظِیم جب عسلِ جنابت کرتے تھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے پھر وضو کرتے تھے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا تھا 'پھر آپ اپنا ہاتھ پانی میں داخل کر کے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے پہال تک کہ آپ کومحسوں ہوتا کہ آپ نے اپنے سرکی جلد کوصاف کرلیا ہے 'پھر آپ اپنے سر پراپنے ہاتھوں کے ذریعہ تمن لپ بہاتے تھے پھر آپ اپنے پورے جسم پریانی بہادیتے تھے۔

999 -صحيح البخاري، كتاب الغسل، بأب الوضوء قبل الغسل، حديث:244. صحيح مسلم، كتاب الحيض، بأب صفة غسل الجنابة، حديث: 500، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، جماع ابواب غسل الجنابة، باب تخليل اصول شعر ألراس بألماء قبل افراغ الماء على الراس، حديث:243، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتأب الطهارة، بيان غسل ما ابتدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 665، صحيح ابن حبأن، كتأب الطهارة، بأب الغسل، ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب اذا اراده، حديث:1207، موطأ مالك، كتاب الطهارة، بأب العمْل في غسل الجنابة، حديث:97، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، بأب في الغسل من الجنابة، حديث:781، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب في الغسل من الجنابة، حديث:212، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الغسل من الجنأبة، حديث:100، السنن الصغرى، سؤر الهرة، صفة الوضوء، ازالة الجنب الاذى عن جسنه بعد غسل يديه، حديث:245، مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الطهارات، في الغسل من الجنابة، حديث:678، السنن الكبراي للنسائي، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، صفة الغسل من الجنابة، حديث:238 المنتقى لابن الجارود، كتاب الطهارة، في الجنابة والتطهر لها، حديث:95، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم ينزل، حديث:349، السنن الكبرك للبيّهقي، كتأب الطهارة، جماع ابواب الغسل من الجنابة، بأب بداية الجنب في الغسل بغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء ، حديث:766، مسند احمد بن حنبل، مسند الانصار، البلحق البستدرك من مسند الانصار؛ حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، حديث: 23729، مسند الشافعي، باب ما خرج من كتاب الوضوء، حديث:59، مسند الطيالسي، احاديث النساء ، علقبة بن قيس عن عائشة، ابو سلمة بن عبد الرحين عن عائشة. حديث:1564، مسند الحبيدى، احاديث عائشة امر البؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى، حديث:160، مسند ابي يعلى الموصلي، مسند عائشة، حديث: 4363، المعجم الاوسط للطبراني، بأب العين، من اسمه : مسعود،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

َ ہشام اور دیگرراویوں کواس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم مُلَّاثَیْنِ سب سے پہلے شرمگاہ کودھوتے تھے۔ 1000 ، قدمان البعین نے ' ٹُر ال ﷺ وَ مَدْ مَن عَدْ مَا هُومَت عَدْ فَقَادَةً، عَدْ اللّٰهِ الْمُعَمِّسَ قَالَ: کَانَ عُمْعَانُ اذَا اغْتَسَا

1000 اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا اغْتَسَلَ
 مِنَ الْجَنَابَةِ تَنَجَّى، عَنْ مَكَّانِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

﴿ ﴿ سعید بن میتب بیان کرتے میں : حضرت عثمان غنی ڈٹائٹٹڑ جب غسلِ جنابت کرتے تھے تو اپنی جگہ ہے ایک طرف ہو کر پھراپنے پاؤل دھوتے تھے۔

رَبُ رَسِبِ پَرَنَ وَ وَاللَّهُ وَيُنَقِّى الْبَشَرَةَ وَيُنَقِّى الْبَشَرَةَ

\* تادہ بیان کرنے ہیں: حضرت ابودرداء شاہ فی سے مبنی شخص کے شل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: وہ بالوں کو بھگوئے گا اور جلد کوصاف کرے گا۔

1002 - صيث نوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ، وَآنْقُوا الْبَشَرَ

\* \* حن بقرى بيان كرت بين في أكرم من الله في ارشادفر مايات:

'' ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تم اپنے بالوں کو گیاا کر دا درجلد کوصاف کرؤ'۔

1003 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُفُرِعُ الْجُنُبُ عَلَى كَفَيْهِ، وَيَعْمِلُ عَلَى جَسَدِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں: جنبی شخص اپنی ہتھیا ہوں کو (پانی میں داخل کرے گا) اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد وضو

کرے گا' پھروہ اپنے سرکودھوئے گا اور اپنے پورے جسم پرپانی بہالے گا'جب وہ اس سے فارغ ہوگا تو اپنے پاؤں دھولے گا۔

1904 - اَثْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: يَغُرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَاْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعُرِ مَعَ كُلِّ غَرُفَةٍ

ﷺ عطاء بیان کرتے ہیں: میہ بات کہی جاتی ہے کہ آ دمی جس کے بال زیادہ ہوں' وہ اپنے ہر پر تین مرتبد دونوں ہاتھ ملاکر پانی بہائے گا اور پھر وہ ہر مرتبہ کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے گا۔

1005 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ، ذُو الطَّفِيرَتَيْنِ اَيَبُلُّ ضَفِيرَتَيْهِ؟ قَالَ: لَا وَلَلْكِنُ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَا اَصَابَ ضَفِيرَتَيْهِ اَلَّا مُنْ وَلَلْكِنُ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَا اَصَابَ ضَفِيرَتَيْهِ اَصَابَعُمَا وَمَا اَخْطَاهُمَا فَلَا بَاسَ

﴿ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: جس شخص کی کٹیں بن ہوئی ہوں کیا وہ اپنی لٹوں کو بھی تر کرےگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن بالوں کی جڑوں کو کرےگا 'وہ صرف سرکے اوپری حصاوراُس کی جلد کو گیلا کرےگا ערו יף

تا بم وه ا پ مر پانى بهائ گا جوحسا أسى كالول تك بَنِي جائ كا وه بَنِي جائ كا جوره جائ كا تواس مي كو كى حرق نهيں ہے۔
1006 - حديث نبوى : عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنَ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنَ مَعْمَو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بَنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يَحْدِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَالًا قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ ، قَالَ جَابِرٌ : شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اكْتُو وَاطْيَبُ مِنْ شَعْرِكَ

\* حضرت جابر بن عبدالله و النفو على بارے ميں به بات منقول ب كه ايك مخص أن كے پاس آيا اور أن سے خسل جنابت كے بارے ميں دريا وفت كيا كه ووائي مركوكيسے دھوئے؟ تو حضرت جابر والنفؤ نے بتايا: جہاں تك نبى اكرم مُؤَلِّقُومُ كاتعلى ب تو آپائے مر پرتين مرتبہ (دونوں ہاتھوں كے ذريعہ ) پانى وال ليتے تھے۔

اُس تحص نے کہا: میرے بال تو بہت زیادہ ہے تو حضرت جابر بڑاٹھؤنے بتایا کہ نبی اکرم سُکٹھٹے کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ تصاورزیادہ پاکیزہ تھے۔

#### بَابُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدُرِ

### باب: جو مخص اپنے سرکو بیری کے پنول کے ذریعہ دھوئے

1807 - آ ٹارمحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْسَمَ وِ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ غَسَلَ رَاْسَهُ بِغُسُلِ وَّهُوَ جُنْبٌ فَقَدُ اَبَلَغَ، ثُمَّ يَعْسِلُ سَائِرَ جَسَدِه بَعْدُ

قَالَ اَبُو اِسْحَاقَ: وَاَحْبَرَنِى الْحَارِثُ بْنُ الْاَزْمَعِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: اَيُّمَا جُنُبٍ غَسَلَ رَاْسَهُ بِالْمِعْلَمِيّ فَقَدْ اَبْلَغَ

ﷺ ﴿ حضرت علی مخاتف فرماتے ہیں: جو محف جنبی ہو ٔ وہ اپنے سر کو دھوتے ہوئے مبالغہ کرے پھر اُس کے بعد وہ اپنے سار سارے جہم کو دھولے۔

حصرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیو فرماتے ہیں: جو بھی شخص جنبی ہواوروہ اپنے سر کو طمی (نامی بوٹی ) کے ذریعے دھولے تو اُس نے مبالغہ کرلیا۔

1008 • آ تَّارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: لَقِيَنِي الْحَارِثُ بُنُ الْاَزْمَعِ، فَقَالَ: الَّا اللهُ عَدُ اللهِ ؟ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَيُّمَا جُنُبِ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ اَبُلَغَ

\* ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حارث بن ازمع کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو اُنہوں نے کہا: کیا ہیں تہمہیں وہ بات نہ بناؤں جو میں نے حصرت عبداللّٰد ڈٹائٹنڈ سے نئے ہیں نے اُنہیں بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو جنبی مخض اپنے سرکو تعلمی (نامی بوٹی) کے ذریعہ دھولے تو اُس نے اچھی طرح دھولیا۔ 1009 - آ ٹارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ آبِي اِسْحَاق، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ مِثْلَهُ \* \* يَبِي روايت اليك اور سند كے بمراہ حارث بن از مع سے منقول ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يَتُرُ كُهُ حَتَّى يَجِفَّ ثُمَّ يَغْسِلُ بَعُدُ باب جَوْخُص اینے سرکودهوتا ہے اوروہ اُس وقت جنبی ہوتا ہے کھروہ سرکا (کوئی حصہ) چھوڑ دیتا

ہے یہاں تک کہوہ خشک ہوجا تاہاور پھراس کے بعدوہ (اُس حصہ کو) دھوتا ہے

1010 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِي، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ اَحَدُهُمْ يَغُيسلُ رَاسَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ بِالسِّدُرِ، ثُمَّ يَمُكُتُ سَاعَةً، ثُمَّ يَغُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ

\* ایرانیم نخعی فرماتے ہیں: کوئی شخص غسل جنابت میں بیری کے پیوں کے ذریعہ اپنے سرکودھوتا ہے پھروہ کچھ در پھر بر جاتا ہے ادر پھراپنے سارے جسم کودھولیتا ہے۔

1011 - آ تارِصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ: قَدْ أَثْبِتَ لَنَا عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ رَاسُكَ وَاَنْتَ جُنُبٌ، ثُمَّ غَسَلْتَ سَائِرَ جَسَدِكَ بَعْدُ فَقَدْ اَجْزَا عَنْكَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیڈ فر ماتے ہیں: جبتم اپنے سر کو جنابت کی حالت میں دھوؤ تو پھر بعد میں اپنے سار ہے جسم کو دھولوتو یہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔

1012 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: آنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْاةُ وَالْجَارِيَةُ فَيُرَاقِبُ امْرَاتَهُ بِالْغُسُلِ قَالَ: لَا بَاسَ بِاَنْ يَغْسِلَ رَاْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَكَانِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَاْسَهُ

\* ابراہیم نخفی فرماتے ہیں: جس شخص کی ایک بیوی اور ایک کنیز ہواور پھروہ اپنی بیوی کے (عنسل سے) فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہے ابراہیم نخفی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پہلے اپنے سرکودھوکر پچھ دریکھ ہر جائے اور پھراُس کے بعد اپنے پورے جسم کودھولے اور پھر سرکونہ دھوئے۔

1013 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ غَسَلَ الْجُنُبُ رَاْسَهُ بِالسِّدْرِ اَوُ بِالْحِطْمِيّ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَتُرُكُهُ حَتَّى يَجِفَّ ذِلِكَ

\* عطاء فرماتے ہیں: اگر جنبی شخص اپنے سر کو بیری کے پتے یا تنظمی کے ذریعہ دھولیتا ہے اور وہ اُس وقت جنابت کی حالت میں ہوتا ہے' تو وہ اُسے اُس وقت تک ترک نہ کرے جب تک وہ خشک نہیں ہوجا تا۔

1514 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَاْسَهُ بِالْخِطْمِيّ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يَتَرُ كُهُ حَتَّى يَجِفَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: مَا مَسَّ الْمَاء ُمِنْكَ، وَٱنْتَ جُنُبٌ فَقَدُ طَهُرَ

ذِلِكَ الْمَكَّانُ

ﷺ زیدبن اسلم فرماتے ہیں: جو جی این سر کو طمی کے ذریعہ دھوتا ہے اور پھراہے چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ سرخشک ہو جائے تو اس بارے میں میں نے امام زین العابدین ڈٹاٹٹڈ کو سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے: جنابت کی حالت میں تمہارے جسم کے جس بھی حصہ سے پانی لگ گیا تو وہ حصہ پاک ہوجائے گا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَتُرُكُ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ بِابُ الْجَنَابَةِ بِابِ: جَوْفَ غُسلِ جنابت مِين النِ جسم كے پچھ صدكوچھوڑ ديتا ہے

1015 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ ذِيَادٍ قَالَ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا لِجَنَابَةٍ، فَرَآى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثُلَ مَوْضِعِ الدِّرُهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ قَالَ: فَمَسَحَهُ بِشَعْرِ لِحُيَّتِهِ - آوُ قَالَ: بِشَعْرِ رَأْسِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

﴿ حضرت علاء بن زیاد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَّ اَنْتِیْمُ نے ایک دن غسلِ جنابت کیا' آپ نے اپنے کندھے پرایک درہم جتنی جگہ کو دیکھا کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا تو نبی اکرم مُنَّ اِنْتِیْمَ نے اپنی داڑھی کے بالوں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)سرکے بالوں کے ذریعہ اُس حصہ کو بونچھ لیا۔

1016 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوْسٍ: فِي الرَّجُلِ يَغْمَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبْقَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّيُءُ وَقَالَ: يَغْسِلُ مَا لَمُ يُصِبُهُ الْمَاءُ

﴿ ﴿ طَاوَسَ السِيْحُضِ كَ بِارْكِ مِينَ مِهْ مَاتِي بِينَ كَهُ وَعُسلِ جِنَابِ كَرِرَ مِا تَفَا اوْرَ بِحَراسَ كَجِسمِ مِينَ سَهِ بَهِ وَهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

" 1017 - صديث بُوك : عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنَ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: حُدِنْتُ اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْنَسَلَ مِنْ جَنَابُةٍ، أُمَّ خَرَتَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ، وَمَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ اَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِثُلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاء ، فَقَالَ اَحَدُ لِلنَّيِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاء ، فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَمِّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ مِنْ بَعْضِ رَأُسِهِ عِنَ اللهَ عَلَيْهِ فَمَسَحَهُ بِهِ

\* ابن جری فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اگر م طابقیم نے غسل جنابت کیا گھرا ہا ہم تشریف لانے آپ کے سرے پانی کے قطرے فیک رہے تھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان یا شایداس سے پچھاو پرائیک درہم جنگی جگہ ایس کے سرے پانی کے قطرے فیک رہے تھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان یا شایداس سے پچھاو پرائیک درہم جنگی جہاں با میں عرض کی ناید اور میں گھڑا ہے اس با سے میں عرض کی نایک درجم جنگی جہاں پانی نہیں پہنچا تو نبی اکرم منگر کھڑا ہے اس میں ایس کے عرض کی نایک درجم جنگی جگہاں یا نہیں پہنچا تو نبی اکرم منگر کھڑا ہے اس بالی نہیں پہنچا تو نبی اکرم منگر کھڑا ہے اس بالی نہیں پہنچا تو نبی اکرم منگر کھڑا ہے اس بالی نہیں کہ جہاں پانی نہیں پہنچا تو نبی اکرم منگر کھڑا ہے اس بالی نہیں پہنچا تو نبی اکرم منگر کھڑا ہے اس بالی نہیں کہ حصد (بال) لیے اور انہیں اُس جگہ پر پھیردیا۔

**₹**747 **₹** 

1018 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ: إِنْ نَسِيتَ شَيْنًا قَلِيَّلا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْجَسَدِ فَآمِسَهُ الْمَاءَ

\* عطاء فرماتے بیں: اگرتم اپنجسم کے وضو کے اعضاء بیں سے تھوڑ سے سے کو کھول جاؤ تو تم اُس پر پانی لگادو۔ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَخُو جُ مِنْهُ الشَّيْءَ

باب الوجلِ يعتسِل مِن الجنابِي، ثم يعوج بِنه السيء السيء السيء السيء البياب الموجلِ يعتسِل مِن المجنابِي، ثم يعوج بِنه السيء الماري المراكبة الماري المراكبة الماري المراكبة الماري المراكبة ال

1619 - الوال تابعين: عَبُدُ المرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ فِيْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَرَى بَلَّلا قَالَ: وُضُوْءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْآةِ مِثْلُ ذَلِكَ

\* زہری فرماتے ہیں: جو محض عسلِ جنابت کرتا ہے اور پھروہ تری کود کھتا ہے تو وہ یفرماتے ہیں: وہ مخص وضوکرے گا اوراس بارے میں عورت کا تھم بھی یہی ہے۔

1020 - اقوالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اِذَا اَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَاَى بَلَّلا بَعْدَ مَا يَبُولُ لَمْ يُعِدِ الْغُسُلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَرَاَى بَلَلا اَعَادَ الْغُسُلَ.

قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا غُسْلَ إِلَّا مِنْ شَهُوَةٍ

\* تحسن بصری فرماتے ہیں: جب کسی مخف کو جنابت لاحق ہو' پھر وہ عنسل کرلے' پھر وہ بیشاب کرنے کے بعد تری کو دیکھے تو وہ منسل کو دُہرائے گانہیں' لیکن اگر اُس نے بیشاب نہیں کیا تھا تو پھر تری کود کھے لیا تو وہ عنسل کو دُہرائے گا۔

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں بخسل صرف اُس صورت میں لازم ہوگا جب وہ (نکلنے والامواد) شہوت کی وجہ سے ہو۔ معدوم منذ بل العلم عند میں وقت میں میں میں میں میں میں میں میں اُس میں اُن میں میں میں اُن میں میں انگوں

1021 - اتوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ مِنَ اللَّيْلِ الْعَنْسَلُ فَإِذَا اَصْبَحَ وَجَدَ فِي جَسَدِهِ مِنْهُ قَالَ: يُعِيدُ غُسُلَهُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَقِي غَيْرِ وَقَتٍ فَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَقِي غَيْرِ وَقَتٍ فَي عَنْدُ وَقَتَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَقَتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَقَتِ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَقَتِ اللهُ اللهُ

جسم پراُس (منی ) کا بچھ حصہ لگا ہوانظر آئے توحسن بھری فرماتے ہیں: وہ خص دوبارہ خسل کرے گا اور دوبارہ نماز ادا کرے گا'خواہ نماز کاوقت باقی ہویا باقی نہ ہو۔

1022 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحُتُ فَوَجَدُتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ، فَلَمْ انْظُرْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الْإِحْلِيْلِ فَتَعَشَّيْتُ، وَخَرَجْتُ اللَّهُ الْمَسْجِدِ وَقَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَلَمْ أَعْجَلُ، عَنْ عِشَائِي، فَقَالَ: قَدْ اَصَبْتَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں نے صحبت کی پھر میں چلا گیا 'پھر میں نے ظہر سے پہلے منک مح میں کیا 'لیکن میں نے دیکھانہیں یہاں تک کہ جب عشاءادا کر لی تو پھر میں نے نہ کی کو پایا کہ وہ شرمگاہ کے کنارے پر

خشک ہو چکی تھی' میں نے رات کا کھانا کھایا اور مسجد کی طرف چلا گیا' پھر میں نے ظہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں اوا کیس' میں نے رات کے کھانے کومؤ خرنہیں کیا۔ تو عطاء نے کہا:تم نے ٹھیک کیا۔

#### بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَى غُسُلِهِ

#### باب جو خص عسل کرنے کے دوران بے وضوم و جائے

1023 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايُتَ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ فَلَا يَفْرُ عُ مِنُ غُسْلِه حَتَّى يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَى غُسْلِهِ قَالَ: يُوَضِّءُ أَعْضَاءَ الْوُضُوْءِ، مِمَّا غُسِلَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ لِجَنَابَتِهِ مَا بَهْيَ عَمِنْهُ، وَلَا يَمُعْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ مَا قَدْ كَانَ غَسَلَ يَقُولُ: لَا بَاْسَ بِأَنْ يُحُدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَي غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّا

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایسے جنبی مخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جو غسل کرر ہا ہوتا ہےاورابھی غسل سے فارغ نہیں ہوتا کے غسل کے دوران ہی اُسے حدث لاحق ہوجا تا ہے۔ تو اُنہوں نے فر مایا: وہ وضو کے اعضاء پر دوبارہ وضوکر لے گا اور جوغسل جنابت باقی رومگیا تھا اُسے کممل کر لے گا۔غسل جنابت میں جن اعضاء کو وہ پہلے دھو چکا تھا اُنہیں دوبارہ نہیں دھوئے گا۔وہ یہ فرماتے ہیں جنبی مخص جب نماز کے لیے وضوکر چکا ہوتو پھراگراُ ہے غسل کے دوران حدث لاحق ہوجائے تواس میں کوئی حزج نہیں ہے۔

1024 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ فَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ إِنَّ غَسَلَ جُنُبٌ رَاْسَة بِسِحِ طُ مِيِّ اَوْ بِسِلْدِ قَامَ فَصَرَبَ الْعَائِطَ، ثُمَّ رَجَعَ اَيَعُوْ لَا إِلَىٰ اللهِ ؟ قَالَ: لا ، إِنْ شَاءَ وَللْكِنَّهُ يَمُسَحُ بِهِ مَسْحَ الُوُّ صُوُّءِ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ غَسَلَ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی جنبی شخص ا پے سرکو طلمی یا بیری کے پتے کے ذریعہ دھولیتا ہےا در پھروہ اُٹھ کر پا خانہ کرلیتا ہے کچر جب دہ واپس آتا ہے تو کیا ہ ہ اپنے سر کو دوبارہ دھوئے گا؟ أنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!اگروہ جاہے (تو نہ بھی دھوئے) تاہم وہ نماز کے وضو کا ساوضو کرنے کے حوالے سے اپنے سر پرمسح کرے گا اور پھر خسل کرے گا۔

1025 - اتوال تابعين الشوري في رَجُلِ اصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّا وُضُوءَ الصَّلاةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِه، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبُلَ أَنْ يُتِمَّ غُسُلَهُ قَالَ: يُتِمُّ غُسُلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمُ يَنْقُضِ الْغُسُلَ

\* \* سفیان ثوری ایسے مخص کے بارے میں پیفر ماتے ہیں جسے جنابت لاحق ہوگئ تھی اوراُس نے نماز کے وضو کی طرح کا وضو کرلیا اور پھرا ہے سراورجسم کے بعض جھے کو دھولیا' پھڑنسل مکمل کرنے سے پہلے اُسے حدث لاحق ہو گیا' تو تو ری فر ماتے ہیں: وہ اپنے عسل کوکمل کرے گا اور پھروضوکرے گا' کیونکہ حدث نے اُس کے دضوکوتو ڑا ہے اُ س نے عسل کوئییں تو ڑا۔

1026 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ: لَا يَضُرُّ الْجُنَبَ آنُ يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَى غُسُلِهِ إِذَا تَوَضَّا لِلصَّلَاةِ الْجُنْبَانِ يَشُرَعَان جَمِيعًا

\* \* عمرو بن دینارفر ماتے ہیں جنبی خفس کوکوئی ضرنہیں ہوگا'اگر اُسے شسل کے دوران حدث لاحق ہوجا تا ہے جبکہ وہ نماز کے وضو کا سا وضوبھی کرچکا ہو۔

#### ٱلْجُنُبَانِ يَشُرِعَانِ جَمِيعًا باب: دوجنبی افراد کاایک ساتھ شل کرنا

**1027 - صديث نبوى:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ:** كُنْتُ ٱغْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ

\* \* سيّده عائشصديقد وللهاييان كرتى مين: مين اورنى اكرم من اليلي الك الله الله على الرق من عجوار الله برتن) کی مقدار جتنا ہوتا تھا۔

1828 - صديث بوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَطَاءٌ، عَنْ عَانِشَةَ: اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهَا أَنَّهُمَا شَرَعًا جَمِيعًا وَهُمَا جُنُبٌ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

\* \* سيّده عائشه صديقه ولانها من نبي اكرم من النيوم الرايني بارے ميں يه بات بتاتي ميں كدوه دونوں ايك ساتھ عسل شروع کرتے تھے حالانکہ وہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے ادرا یک ہی برتن سے (عسل کرتے تھے )۔

1029 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَبِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْاَةُ جُنْبَيْنِ فَاغْتَسَكَا، إِنْ آحَبًّا فِي إِنَاءٍ إِذَا شَرَعَا آذُلَيَا جَمِيعًا، فَأَمَّا آنُ يَغْتَسِلَ هَلَا بِفَضْلِ هَذَا فَكَر

٭ 🤻 عطاء فرماتے ہیں: جب مرداورعورت دونوں جنبی ہوں اور وہ دونوں عسل کرنا چاہیں تو اگروہ جاہیں تو ایک ہی برتن ے غسل کر سکتے ہیں' جب وہ غسل شروع کریں گے تو دونوں ایک ساتھ ڈول ڈالیں گے ٰالبتہ جہاں تک عورت کے بچائے ہوئے یانی ہے مرد کے شسل کرنے کا تعلق ہے تو یہیں ہوسکتا۔

1030 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنُ اَدُلَى اَحَدُهُمَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخُرَجَ يَدَهُ، وَأَذْلَى الْاخَرُ حِيْنَ ٱخْرَجَ هِلْذَا يَدَهُ لَمْ يَشْبِقُهُ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ: ذَلِكَ أَذْلَى جَمِيعًا قَذْ شَرَعَا جَمِيعًا قُلْتُ لَـهُ: إِنْ كَانَتُ هِيَ الَّتِي سَبَقَتْهُ بِغَرْفَةٍ، ثُمَّ آخُرَجَتْ يَدَهَا وَأَدْلَى هُوَ سَاعَتِيْدٍ قَالَ: فَلَا يَضُرُّهُ قُلْتُ: آرَايُتَ إِنْ غَرَفَ آحَدُهُمَا قَبُلَ الْاخَرِ غَرُفًا مِنْ إِنَّاءٍ وَّاحِدٍ وَّلَمْ يَفُرُغُ فِي ذَلِكَ مِنْ غُسُلِه قَالَ: لَمْ يَشُرَعَا حِينَئِذٍ جَمِيعًا \* \* ابن جرت کمبیان کرتے میں: میں نے عطاء سے دریافت کیا کہ اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگراُن دونوں

میں سے کوئی ایک اپنا ڈول اُس برتن میں ڈال لیتا ہے ( یعنی ڈبٹب میں ڈال لیت ہے ) پھروہ اپناہا تھ نکال لیتا ہے جب پہلے والے نے ہاتھ نکالاتو دوسرے نے ڈول ڈال دیا اُن دونوں کے درمیان صرف اتنافرق ہوا' تو عطاء نے فرمایا: وہ دونوں ایک ساتھ ڈول ڈالیس گے اور وہ دونوں ایک ساتھ ڈول ڈالیس گے اور وہ دونوں ایک ساتھ شروع کریں گے۔ میں نے اُن ہے دریافت کیا: اگر وہ عورت مردسے پہلے چُلو میں پانی لے لیتی ہے اور پھر جب وہ اپناہاتھ باہر نکالتی ہے تو مرداً می وقت اپنا ڈول برتن میں ڈول دیتا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اس صورت میں مردکو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کداگر اُن میں سے کوئی ایک دوسرے سے پہلے ہاتھ میں پانی نے لیتا ہے اور برتن ایک بی ہوا وہ اور وہ اُس ایک مرتبہ کے پانی کے ذریعی سے فارغ نہیں ہوتا؟ تو عطاء نے فرمایا: اس صورت میں وہ دونوں ایک ساتھ مسل کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔

1031 - حديث بُوك عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنتُ اَغُتَسِلُ اَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنَحُنُ جُنْبَانِ، وَكُنتُ اَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ كُنتُ اَغُتِس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ، وَاَنَا حَائِضٌ وَقَدْ كَانَ يَامُرُنِى إِذَا كُنتُ حَائِضًا اَنْ اَتَّزِرَ، فَمُ يَاشِرُنى

\* سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑتھا بیان کرتی ہیں ہیں اور نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے ہم اُس وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے ہیں اور نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ ایک ہیں جب آ پ مجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہوتے مضابت کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ ایک کے ہوئے ہوتے تھے کہ میں تھے اور میں چیف کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِسْ محصے یہ ہدایت کرتے تھے کہ میں تہدید باندھاوں' پھرآ پ میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔

1032 - صديث بُوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ اَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ: كُنْتُ اَغْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِنَّاءٍ وَّاحِدٍ

\* جھزت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا سیّدہ میمونہ ڈاٹھنا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں اور نبی اکرم مُلاٹیٹیم ایک ہی برتن ہے۔ عنسل کر لیتے تھے۔

1033 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَيْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ

\*\* حضرت عبدالله بن عمر الله بيان كرتے ہيں نبي اكرم من الله كے زمانة اقدى ميں ہم مرداورخواتين (يعني ميال بيوى) ايك ہى برتن سے خسل كر ليتے تھے۔

1034 - صديث نبوى: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِى هِ شَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِكَانِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا يَغْرِثُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِكَانِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا يَغْرِثُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِكَنَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا يَغْرِثُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِكَنَ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا يَعْرِثُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْكَاءِ الْوَاحِدِ كِلاَهُمَا يَغُرِثُ مِنْ وَهُ مَا جُنُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُوالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ مُعَلِيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ مُعَلِيْهِ وَلَا لَهُ وَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ الْعَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْلِي اللّهُ الْعَلَيْلِ عَلَيْكُولُولِ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَالْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالَةُ الْعُلِي الْعَلَالَةُ الْعَلِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ ال

كتابُ الطهارة

کر لیتے تھے ٔوہ دونوں ایک ساتھا کس میں ہے پانی حاصل کرتے تھے اور وہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے۔

1035 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِي نَافِعْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: لَا بَاسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَوْاَةِ جُنُبًا جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ

\* 🔻 تاقع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیفرماتے ہیں: اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر مرد اور عورت (بعنی میاں بیوی) جوجنبی ہوں وہ ایک ساتھ ایک ہی برتن ہے مسل کریں۔

#### بَابُ الْجُنُبِ وَغَيْرِ الْجُنُبِ يَغْتَسِكُانِ جَمِيعًا باب:جنبی اورغیرجنبی شخص کاایک ساتھ نسل کرنا

1036 - اتوالِ تابعين: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَسِ ابْسِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْاحَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلَيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًّا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا فَلْيَغْتَسِلُ اَحَدُهُمَا

\* عطاء فرماتے ہیں: اگر اُن دونوں میں ہے ایک جنبی ہواور دوسراجنبی نہ ہوتو وہ دونوں ایک ساتھ مسل نہیں کریں ہے؛ جنبی سے پہلے اُسے شسل کرنا جا ہیے جوجنبی نہیں ہے اور اگر وہ دونوں جنبی نہیں میں تو پھر اُن دونوں میں ہے کوئی ایک دوسرے کے بچائے ہوئے مانی ہے شل کرسکتا ہے۔

7037 - صديث نبوى: عَبْسُدُ السَّرَدَّاقِ، قَالَ: ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ اَبَسا الشُّعُنَاءِ، اَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، اَخْبَرَهُ، إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْلِ مَيْمُوْنَةَ وَ ذَلِكَ آنِي سَالَتُهُ عَنِ الْجُنبِينِ يَغْتَسِكُانِ جَمِيعًا

\* \* عمرو بن دینار فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق اور جومیرے ذبن میں گمان ہے اُس کے مطابق ابوالشعثاء نے 

اور بیاُس وفت ہواتھا جب میں نے اُن سے دوا یہ جنبی افراد کے بارے میں دریافت کیا تھا جوایک ساتھ غسل کرتے ہیں۔

# بَابُ الْوُضُوعِ بَعْدَ الْغُسُلِ

باب عسل کے بعد وضوکرنا 1038 - آ تَارِصِحَابِ: اَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ اَبِي يَغْتَسِلُ،

ثُمَّ يَتَوَضَّا فَاَقُولُ: اَمَا يُجْزِيكَ الْغُسُلُ، وَاَيُّ وُضُوءٍ اتَمُّ مِنَ الْغُسُلِ؟ قَالَ: وَاتُّ وُضُوءٍ أَنَمُّ مِنَ الْغُسُلِ لِلْجُنُبِ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ اِلَىَّ آنَّهُ يَخُوجُ مِنْ ذَكَرِى الشَّىٰءُ ۗ فَآمَسُّهُ فَٱتَوَضَّا لِلْإِلكَ

\* الله بيان كرتے ہيں: ميرے والد (حضرت عبدالله بن عمر والله الله عن يم وضوكرتے تھے۔

میں نے کہا: کیا آپ کے لیے خسل کر لینا کافی نہیں ہے غسل سے زیادہ کمل وضوا ورکون سا ہوسکتا ہے؟ تو أنہوں نے فرمایا: کون ساالیا وضو ہے جوجنبی کے شل سے زیادہ کمل ہو کیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری شرمگاہ سے پچھ فکلا ہے اس لیے میں أہے یانی ہے دھوکر وضو کر لیتا ہوں۔

1039 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرُجَكَ بَعْدَ أَنُ تَقُضِيَ غُسُلُكَ فَأَيُّ وُضُوْءٍ ٱسْبَعُ مِنَ الْغُسُلِ

🗯 🛪 حصرت عبدالله بن عمر ظافينها بيفر ماتے ہيں: جبتم نے غسل مکمل کرنے کے بعدا بنی شرمگاہ کونہ چھوا ہوئو کون ساوضو عسل ہےزیا دہ اچھا ہوگا۔

1040 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: سُيْلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الُوُّضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: أَيُّ وُضُوْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسُلِ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں:حضرت عبد اللہ بن عمر زا فنہاسے مسل کے بعد وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: کون ساوضوالیا ہے جوعسل سے زیادہ فضیلت والا ہو۔

1041 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَشْجَعَ قَالَ: سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسُلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ تَعَمَّقُتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ

🗯 🖈 مطرف نے الجیح قبیلہ ہے تعلق رکھنے والے ایک مخض کا پیریان نقل کیا ہے : میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹا ﷺ سے سوال کیا' میں نے کہا: جنابت کے بعد خسل کے وضو ( کا کیاتھم ہے؟ ) تو اُنہوں نے فرمایا: اے انتجع قبیلہ کے غلام!تم نے بہت زیادہ گہرائی سے کام لیاہے۔

1042 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْآعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ذُكِرَتْ لَهُ امْرَآةٌ تَوَضَّاتْ بَعْدَ الْغُسُلِ قَالَ: لَوْ كَانَتْ عِنْدِى مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَآتَى وُضُوءٍ آعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ

\* ابراہیم تخی علقہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اُن کے سامنے ایک الی عورت کا ذکر کیا جو عسل کرنے کے بعد وضوبھی کرتی ہے تو اُنہوں نے فرمایا:اگر وہ میری بیوی ہوتی تو ایسا نہ کرتی ' کون ساوضواییا ہے جوشس سے زیاّدہ عام ہو ( تعنی زیاده تیمیلا موامو ) ـ

1043 - مديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كَعُبِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَلَمَيْهِ جنابت سے فارغ ہونے کے بعدا یک طرف ہٹ کردونوں یاؤں دھوتے تھے۔

1044 - الوالي تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوْءِ بَعُدَ الْغُسُلِ فَقَالَ: لَا، وَلَـٰكِنَّهُ يَغُسِلُ رِجُلَيْهِ

\* \* کی بن سعید بیان کرتے ہیں: سعید بن میتب ہے عسل کے بعد وضو کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں!البتہ آ دمی اینے یاؤں دھولےگا۔

1045 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ السَّرَّ قِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُيْلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَصَّا بَعُدَ الْعُسُلِ؟ قَالَ: لا، إلَّا اَنْ يَّشَاءَ يَكُفِيْهِ الْعُسُلُ

\* ایوسفیان بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبدالله بڑاٹھؤا ہے جنبی شخص کے نسل کے بعد وضوکرنے کے بارے میں وریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! البتداگروہ جا ہے (تو کرسکتا ہے )ویسے نسل اُس کے لیے کافی ہے۔

#### بَابُ غُسُلِ النِّسَاءِ

#### باب:خواتین کاعسل کرنا

1046 - صديث بوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ ٱلْوُبَ بُنِ مُوْسَى، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آلُوبَ بُنِ مُوْسَى، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى امْرَاةٌ آشُدُّ ضَفُر رَاسِى آفَانَقُضُهُ؟ قَالَ: لَا عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ، ثُمَّ تَصُبِّى عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ

\* سیّده اُم سلمہ بڑ تھا بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ایک الیی عورت ہوں جس نے اپنے بالوں کی مینڈھیال مضبوطی ہے با ندھی ہوئی ہوتی ہیں کیا میں اُنہیں کھولوں گی؟ نبی اکرم مُلَّ تَیْمُ نے فر مایا: جی نہیں! تمہارے لیے بیکا فی ہے کہ تم دونوں ہاتھوں میں دومر تبہ پانی لے کرا بی جلد پر بہالواور پاک ہوجاؤ۔

1047 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَوَ لَا يَنْقُضُنَ رُءُ وُسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلُنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی خواتین جب جنابت یا حیض کے بعد خسل کرتی تھیں تو وہ اپنے بال کھولتی نہیں تھیں۔

1048 - آ ٹارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هُ شَيْمٍ قَالَ: حَدَّثِنِى يَزِيُدُ بُنُ زَادَوَيُهِ، عَنُ اَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرٍه، عَنُ اَبِى وَرُعَةَ بُنِ عَمْرٍه، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَرْاةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ تَنْقُصُ شَعْرَهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: وَإِنْ كَانَتُ قَدُ اَنْفَقَتْ عَلَيْهِ اُوقِيَّةً؟ إِذَا اَفُرَغَتُ عَلَى رَاسِهَا ثَلَاثًا فَقَدُ اَجْزَا ذَلِكَ

ہے ابوزرعہ بن عمرو بیان کرتے ہیں: حضرت ابوہریرہ بڑالنٹھ نے سیدہ عائشہ بڑالٹھا سے ایس عورت کے بارے میں دریافت کیا جو نسل کرتی ہے کیادہ اپنے بالوں کو کھولے گی؟ توسیدہ عائشہ بڑالٹھانے فرمایا: خواہ وہ ایس ہی عورت کیوں نہ ہوجس برتم

1049 - آثارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، اَوْ بَلَغَنِی عَنْهُ آنَهُ كَانَ يَقُولُ: تَغُرِفُ الْمَرُاةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاتَ غَرَفَاتٍ. قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَذُو الْجُمَّةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا مِثْلَهَا

\* عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ دلی تین کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا (راوی کوشک ہے ' شاید بیالفاظ ہیں: ) اُن کے بارے میں مجھ تک بیروایت کیتی ہے کہ وہ بیفر ماتے ہیں: عورت اپنے سر پر دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تمین مرتبہ یانی انڈیل لے گی۔

میں نے عمرو سے دریافت کیا: جس عورت کے بال زیاد ہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: میرے خیال میں بیالیی ہی کسی عورت کے بارے میں تھم ہے۔

1050 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ اَبِى بَكْدِ بْنِ عُنْبَةَ الزُّهْوِيّ، عَنْ عَبِّهِ، عَنْ أَبِى مُكَدِ بْنِ عُنْبَةَ الزُّهْوِيّ، عَنْ عَبِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ اِحْدَانَا لَتُبْقِى صَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسُلِ

\* الله سيّده أمسلمه فَالْقُهُا بيان كرتى بين: ہم ميں ہے كوئى ايك عورت مسل كے وقت اپنى ميندُ ھياں برقر ارر كھتى تھى (يعنى انبيس كھولتى نبيس تھى)۔

1051 - آ ثارِ حَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ .. قَالَ: اَخْبَوَنِى رَجُلٌ مِنَ الْانُصَادِ قَالَ: اَدُرَكُتُ نِسَاءَ كَا الْاُوَلَ إِذَا اَرَادَتْ اِحْدَاهُنَّ اَنْ تَطُهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ امْتَشَطَتُ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، ثُمَّ كَفَاهَا ذَلِكَ لِغُسُلِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلَمْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا

\* زید بن اسلم نے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم نے اپنی پہلی خواتین کو دیکھا ہے کہ جب اُن میں سے کوئی ایک چیف سے فارغ ہونے کے بعد عسل کرنے گئی تھی تو باریک مہندی اپنے بالوں میں لگالیتی تھی اور پھریہ اُن سے کے نفل کے لیے کفایت کر جاتی تھی 'پھروہ خاتون اپنے سرکونہیں دھوتی تھی۔ اُس کے چیف کے بعد والے مسل کے لیے کفایت کر جاتی تھی' پھروہ خاتون اپنے سرکونہیں دھوتی تھی۔

1052 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ قَالَ: اَرْسَلْتُ رَجُلَا إلى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يُعَالَى لَهُ سُمَى يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرُاةِ إِذَا كَانَتُ جُنُبًا، ثُمَّ امْتَشَطَتُ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ اَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ اَنْ تَغْسِلَ رَاْسَهَا؟ يُعَالُ لَهُ سُمَى يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرُاةِ إِذَا كَانَتُ جُنبًا، ثُمَّ امْتَشَطَتُ بِحِنَاءٍ رَقِيقٍ اَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ اَنْ تَغْسِلَ رَاْسَهَا؟ قَالَ انْ اللهُ عَلِيهِ فَاسْأَلُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَا اَذْهَبُ لِآكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* نیدبن اسلم بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو سعید بن مستب کے پاس بھیجا' اُس شخص کانام' 'سی' کھا' اُس نے سعید بن مستب سے ایک عورت کے بارے میں دریافت کیا جوجنبی جوتی ہے اور پھروہ باریک مہندی لگالیتی ہے تو کیا اُس کے لیے بیرجائز ہوگا کہوہ اسپنے سرکودھولے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے کہا: اُن کے پاس واپس جاؤ اور دریافت کروکہ کیا

یہ بات نبی اکرم مُلَا فیکم سے منقول ہے؟ توسعید بن میتب نے کہا: میں نبی اکرم مُلَا فیکم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کروں

1053 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الدَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، اَنَّ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ، قَالَ ِ لِابْنَةٍ لَهُ - اَوْ لِلامْرَاتِهِ -: خَلِّلِي رَاْسَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ اَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارِ، قَلِيْلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا

\* ابراہیم مخعی بیان کرتے ہیں: حضرت حذیفہ بن یمان و الله عن الله عن الله عند ادی یا شاید اپنی المیہ سے فر مایا: تم الله عسر کا یائی کے ذریعہ خلال کرلواس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آ گ کے ذریعہ اُس کا خلال کرے اس پرانہوں نے تھوڑا ہی عرصہ رہنا ہے۔

1054 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَاةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، فَحَسْبُهَا ذٰلِكَ مِنُ أَنُ تَغْسِلُ رَأْسَهَا لِجَنَايَتِهَا

\* ابن جرت فرماتے ہیں: (عطاءنے) یہ بات بیان کی ہے: اگر کوئی جنبی عورت باریک مہندی بالوں میں لگا لے تو أس ك ليغسل جنابت مين اين سردهون كى جگديد چيز كافى موگ -

1055 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ: تَغْرِفُ الْمَوْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ خَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتُ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَتَتَبَّعَتُ بِيَدَيْهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ

\* این جرت کیبیان کرتے ہیں: عطاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت اپنے سر پر دونوں ہاتھ ملا کرتین لپ ڈالے گی اور جب بھی وہ اپنے سر پرپانی ڈالے گئ پانی اُس کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا اور وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اُسے ملے گی بہاں تک کہوہ بالوں کی مانگ کوبھی سیراب کردے۔

1056 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُشَرِّبُ الْمَرَاةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُ وُسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَارَانِي فَوَضَعَ كَقْيُهِ عَلَى رَأْسِهُ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَآنَهُ يُزايِلُ مَا بَيْنَ الشَّعْرِ

\* \* عطاء فرماتے ہیں عورت اور بڑے بالوں والاشخص جب غسلِ جنابت کریں گے تو وہ اپے سرکوسیراب کریں گے' پھراُ نہوں نے مجھے کرکے دکھایا' اُنہوں نے اپنے دوہاتھ اپنے سر پرر کھے اور پھریوں کرنے <u>لگہ جیسے اپنے</u> بالوں کے درمیان میں ، ہے کوئی چیز زائل کررہے ہیں۔

1057 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْخٍ قَالَ: سَالْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرُاةِ آصَابَهَا زَوْجُهَا فَلَمُ تَـغُتَسِـلُ عَنْ جَـنَايَتِهَا حَتَّى حَاضَتُ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَايَتِهَا وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ: الُحَيْضُ اَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ

\* ابن جرتے بیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے الی عورت کے بارے میں دریافت کیا جس کا شوہراُس کے ساتھ صحبت كرتا ہے اور پھرأس عورت كي فسل جنابت كرنے سے پہلے أے حض آجاتا ہے اور عطا وفر مايا وہ عورت جنابت كے

حوالے سے خسل کر لے گی وہ یاک ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔

حالا نکداس سے پہلے وہ مجھے یہ بات کہد چکے تھے کہ چیش جنابت کے مقابلہ میں زیادہ شدید ہوتا ہے۔

1058 - اَوْالِ تَابُعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ: الْحَيْضُ اكْبَرُ

米米 عطاء بن الي رباح فرماتے بين جيض زيادہ برا (حدث) ہے۔

1059 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَـعُـمَـرٍ، وَالشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَن ِبراهِيمَ فِي امُرَاةٍ اَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمُ تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَايَتِهَا حَتَّى حَاضَتُ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَايَتِهَا. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ.

\* ابراہیم تخی فرماتے ہیں: جسعورت کے ساتھ اُس کا شوہر صحبت کرلے پھراُس عورت نے غسلِ جنابت نہیں کیا تھا کہ اُسے چیض آگیا' توابراہیم تخفی فرماتے ہیں: وہ غسلِ جنابت کرے گی۔

معمرنے بیردایت حسن بھری کے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔

1060 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ \* \* يَهِ رَوَايت الكِهُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ \* \* يَهِ رَوَايت الكِهُ اورسند كَهمراه حسن بصرى كروا في المحتفق ل هِد

بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرُاةَ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يَعُوْدَ

باب جوشخص بیوی کےساتھ صحبت کرےاور پھروہ دوبارہ میمل کرنا جا ہتا ہو

1061 - صديث بوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلٍ وَّاحِدٍ

\* \* حضرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مٹاٹیٹڑ اپنی تمام از واج کے پاس تشریف لے جانے کے بعد ایک ہی مرتبیٹسل کرتے تھے۔

1062 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيّ قَالَ: وَالْكُونِ الْمُولِيِّ اَصُغَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْنَا: عَمَّ سَالَتُهُ؟ فَقَالَ: سَالَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَاتَهُ، ثُمَّ يُويْدُ انْ يَتُوفَد، فَقَالَ: يَتَوَضَّالُ

\* ابوعثان نبدی بیان کرتے ہیں: میں نے سلمان بن ربیعہ با بلی کود یکھا کہ اُنہوں نے حضرت عمر وٹائٹڈ کے قریب ہوکر اُن ہے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا ہم نے اُن سے دریافت کیا: تم نے حضرت عمر وٹائٹڈ سے کیا سوال کیا تھا؟ تو اُنہوں نے نگاہ: میں نے اُن سے ایسے محض کے بارے میں دریافت کیا تھا جوا پی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور پھروہ دوبارہ میٹل کرنا چاہتا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: وہ وضوکر لے۔ كتابُ الطهارة

1063 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَالْتُ عَنْهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا ارَادَ اَنْ يَعُودُ، اَوْ يَاكُلَ، اَوْ يَنَامَ، فَلْيَتَوَضَّا وُضُوءَ لَا لِلصَّلَاةِ

ﷺ جعدہ بن ہبیر ہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر طبیعیا سے اس صورتِ حال کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: جب و چخص دوبارہ بیمل کرنا حیا ہتا ہو کیا تجھ کھانا جیا ہتا ہوئیا سوتا جیا ہتا ہوتو وہ نماز کے وضو کا ساوضو کر لے۔

1064 - اقوالِ تابعين عَبَدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سُنِلَ عَطَاءٌ، أَنْ يَسْتَدُفِءَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَاتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَاْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرُأَةَ مَرَّتَيْنِ فِيْ جَنَابَةٍ وَّاحِدَةٍ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے بیہ وال کیا گیا کہ ایک تخص جو جنابت کی حالت میں ہے اور اُس کی بیوی بھی جنابت کی حالت میں ہے اور اُس کی بیوی بھی جنابت کی حالت میں ہے اور وہ خص دوبارہ اُس کے ساتھ وظیفہ زوجت ادا کرنا چاہتا ہے تو (اس کا حکم کیا ہوگا؟) تو اُنہوں نے جواب دیا: یہ تھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی ایک ہی جنابت کے دوران عورت کے ساتھ دومر تبدوظیفہ زوجیت ادا کر لے۔

#### بَابُ مُبَاشَرَةِ الْجُنبِ

#### باب جنبی شخص کے جسم کے ساتھ جسم لگانا

1065 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اِنِّي لَاُحِبُ اَنْ اَسْمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اِنِّي لَاُحِبُ اَنْ اَسْمِقَهَا اِلَى الْغُسُلِ فَاغْتَسِلُ، ثُمَّ اَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى اَدُفَاَ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ.

\* حضرت عبدالله بن عمر وللجنافر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پندہے کہ میں اپنی یوی سے پہلے مسل کرلوں اور پھر جب میں من من کورت عبدالله بن عمر واقت میں کہ مجھے گری محسوس ہو۔ پھر میں اُسے ہدایت کروں تو وہ مسل کرے۔ میں منسل کرلوں تو میں اُسے مدایت کروں تو وہ مسل کرے۔ منسل کرلوں تو میں اُسے بندا کہ اللہ وہ میں اللہ میں اُسے م

\* \* حفرت عمر بن خطاب دلافته بھی ایسائی کرتے تھے اور اس بارے میں تھم بھی ویتے تھے۔

1067 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنُ عَلِيِّ: قَالَ: لَا بَاسَ اَنُ يَّسُنَدُفِءَ الرَّجُلُ بِامْوَاتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ

\* \* حضرت علی و التفوّا فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آ دی غسلِ جنابت کر لے اور عورت نے غسلِ جنابت نہ کیا ہوتو آ دی اُسے اینے ساتھ لپٹا ہے۔

1068 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: اَنَّهُ كَانَ يَسْتَدُفِءُ بِهَا بَعْدَ الْغُسُلِ. قَالَ الْاَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِابْرَاهِيْمَ: اَيَتَوَضَّا بَعُدَ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

#### √r∧r\*} \* \* ملقمة فرمات مين: آ دى غسل جنابت ك بعدائس عورت كواسي ساته ليناسكتا بـ

اعمش بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم تحقی ہے دریافت کیا: کیادہ اس کے بعد وضو کرے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ُ **1069 - اتُوالِ تابِعين**:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ اَمْثَلُ \* خبرى فرماتے ہيں: پيسب كھيآ دمى كرسكتا ہے تا ہم اس سے في كرر ہنازيادہ مناسب ہے۔

1070 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْيِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوُّدٍ، كَانَ يَسْتَدُفِءُ بِامْرَاتِهِ فِي الشِّنَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ، وَقَدِ اغْتَسَلَ وَيَتَبَرَّهُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلَكَ

٭ 🖈 ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹنڈ سر دی کے موسم میں اپنی بیوی کو ا پنے ساتھ لیٹا لیتے تھے حالانکہ وہ حاتون جنابت کی حالت میں ہوتی تھی اور حضرت عبدالله وٹائٹوز عسل کر چکے ہوتے تھے'ای طرح گرمی کے موسم میں وہ اُس کے ذر کیعہ شندک حاصل کرتے تھے حالانکہ اُن دونوں کی یہی صورتِ حال ہوتی تھی ( کہ حضرت عبدالله ڈالٹنڈ عسل کر چکے ہوتے تھے اور و وعورت جنابت کی حالت میں ہوتی تھی )۔

#### بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطُعَمُ أَوْ يَشُرَبُ

#### باب: آ دمی کا جنابت کی حالت میں سوجانا' یا کچھ کھانا یا بینا

1071 - اتُوالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْجُنْبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَآتُهُ، أَيْبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* ابن جریح'عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: جب جنبی فخص عنسل کر چکا ہوا دراُس کی بیوی نے عسل نہ کیا ہوتو کیاوہ اُس عورت کے ساتھ مباشرت کرسکتا ہو جبکہ اُس عورت کی شرمگاہ پر تہبند موجود ہو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں!

1072 - آ تارِصحابِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغُتَسِلُ فَلْيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّا وُضُوَّءَة لِلصَّكاةِ وَإِذَا تَوَضَّا فَلْيُحْسِنُ

\* سيّده عا نشه صديقه ولله في المان كرتى مين: جب كوني شخص ابني بيوى كے ساتھ صحبت كرنے كے بعد سوجائے اور أس عسل نہ کیا ہوتو اُسے (سونے سے پہلے )اپنی شرمگاہ کو دھولینا چاہیے اورنماز کے وضو کا ساوضو کر لینا چاہیے اور جب وہ وضو کرے تو الحچی طرح ہے کرے۔

1073 - صِدِيث نَبُوك: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَمَسِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخُبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّا وُضُوءَةً لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَّنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَوْجَهُ، وَمَضْمَضَ، ثُمَّ طَعِمَ. وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

جِالَيْرِي مِصنَفِ عِبِدِ الْوَزِ أَوْ(سِير)

\$ tar \$

عَنْ آبِي سَلَمَةَ فِي هذا الْحَدِيْثِ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّا . آخْبَرَنَا فَالِكَ الْخُرَاسَانِي، عَنْ يُؤنُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَانِشَة

\* \* سيّده عائشصديقه فَالْمُنَّابِيان كرنّى مِين: جب بى اكرم مَنْ النَّهُ جنابت كى حالت مِين سونے كا اراد ه كرتے تصوّق آب سونے سے پہلے نماز کے وضوکا ساوضوکرتے تھے اور جب آپ کچھ کھانے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھوکر گلّی کرتے تھےاور پھر کچھ کھاتے تھے۔

ا كي اورروايت ميں بيالفاظ بيں: '' نبي اكرم مَنْ قَيْرُمُ اپني شرمگاه كودهوتے تنصاور پھروضوكرتے تنظ'۔

پرروایت ایک اورسند کے ساتھ سیّدہ عائشہ بڑھاسے منقول ہے۔

1074 - صريث نبوي عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَثُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، اللهُ سَالَ السَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ يَنَامُ اَحَدُنَا اَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، يَتَوَضَّا وُضُوءَةَ لِلصَّلَاةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا آرَادَ أَنُ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّا وُضُوءً ۚ لِلصَّلَاةِ مَا حَلَا رِجُلَيْهِ.

\* \* حضرت عبدالله بن عمر ولي المنها و حضرت عمر ولي التي بار عبيل به بات الل كرت بين كد أنهول في نبي اكرم مل اليهام ہے سوال کیا: کیا کوئی شخص جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے یا پچھ کھا سکتا ہے؟ نبی اکرم مُنَّاثِیْنِ نے ارشاوفر مایا: جی ہاں! ( تاہم وہ يبلے) نماز کے وضو کا ساوضو کر لے۔

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر ٹافٹھنا س طرح کا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ نماز کے

وضوكا ساوضوكر ليتے تھے البتہ پاؤل نہيں دھوتے تھے۔ 1075 - حديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحُوَهُ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر و گانجنا کے بارے میں اس کی مانندروایت ایک اورسند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

1076 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَوِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُوَ قَالَ: سَالُتُ عَىائِشَةَ: هَـلُ كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتُ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبُلَ أَنْ يَّغْتَسِلَ وَلٰكِنَّهُ يَتَوَضَّا ُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً

\* ﴿ يَحِيٰ بن يَعمر بيان كرتے ہيں: ميں نے سيّدہ عائشہ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حالت ميں سو جاتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا بعض اوقات آپ سونے سے پہلے عسل کر لیتے تھے اور بعض اوقات آپ عسل کرنے سے پہلے سوجاتے تھے تاہم آپ وضوکر لیتے تھے۔تو بچیٰ نے کہا: ہرطرح کی حمداُس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے دین میں گنجائش رکھی

1077 - صديرة بُوك: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، لِيتَوَضَّاٰ، ثُمَّ لِيَنَمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ قَالَ: وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُـمَرَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً، ثُمَّ عَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، ثُمَّ غَسَـلَ يَسَدَهُ الَّتِى غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَصَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَصْحَ فِى عَيْنَيُهِ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَاْسِه، ثُمَّ نَامَ وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَّطْعَمَ شَيْئًا، وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ سنے بدروایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رہ اللہ بن عمر بڑھ سنے اکرم مُل کے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رہ اللہ بن عمر بڑھ سنے اکرم مُل کے کہا ہم میں سے کوئی ایک شخص جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ بی اکرم مُل کے ارشاد فرمایا: جی ہاں! اُسے جا ہے کہ دہ پہلے وضوکرے اور پھرسوئے یہاں تک کہ جب جا ہے (بیدارہوکے) عسل کر لے۔

نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ پر پائی بہاتے تھے اور پھراپنے بائیں ہاتھ کے ذریعہ اپنی شرمگاہ کودھو لیتے تھے اور پھروہ اپنے اُس ہاتھ کودھوتے تھے جس کے ذریعہ اُنہوں نے اپنی شرمگاہ کو دھویا تھا' پھروہ گئی کرتے تھے' ناک میں پائی \* التے تھے' اپنی آ تکھوں میں پائی کے چھپکے مارتے تھے' پھراپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کو کہنوں تک دھوتے تھے اور پھراپنے سرکا سی کرنے کے بعد سوجاتے تھے اور جب اُنہوں نے جنابت کی حالت میں پچھ کھانے کا ارادہ کرنا ہوتا' تو بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔

1078 - آ تارسحاب عَسْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلُ اَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّا وُضُوْءَ وَ لِلصَّلَاةِ

ﷺ سالم بن ابوالجعد 'حضرت علی طلاین کے بارے میں بیقل کرتے ہیں کہ جب اُنہوں نے (جنابت کی حالت میں) کچھ کھانے یاسونے کا ارادہ کرنا ہوتا تووہ پہلے نماز کے وضو کا ساوضو کر لیتے تھے۔

1079 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْسِ جُنَرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَارَدُتُ اَنُ اَطُعَمَ، اَوُ إِنْسَرَبَ فَتَوَضَّانُ مُ فَلَمَّا فَرَغُتُ آخَدَثْتُ قَبْلَ اَنُ اَطُعَمَ، اَيُجْزِءُ عَنِّى الْوُضُوءُ الْاَوَّلُ؟ . قَالَ مَعْمَرٌ: فَاطْعَمَ وَاشْرَبُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر میں جنابت کی حالت میں ہوں اور چرمیں جنابت کی حالت میں ہوں اور چرمیں بھی کھانے اور پینے کا ارادہ کروں اور چرمیں وضوکرلوں اور جب میں وضوسے فارغ ہوں تو کچھ کھانے سے بہد وضو کھانے سے بہد میں اور جہد کیا گا تو معمر نے کہا: تم کھا بھی لواور کی بھی لو۔ کھانے سے بہد میں ای طرح مذکور ہے جو ترجمہ کیا گیا ہے۔)
(یہاں' عطاء نے کہا''ہونا چاہیے بلیکن متن میں ای طرح مذکور ہے جو ترجمہ کیا گیا ہے۔)

1080 - آ ٹار*صحابہ:* عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ: كَانُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَٱكُلَ، اَوْ يَنَامَ اَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّا وُضُوْءَهُ لِلصَّلاةِ

\* حضرت عبداللدين عمر التحليل كارے ميں سالم فل كرتے ہيں: جب أنبول نے كچھ كھانے أياسونے يا پينے كااراده

کیا ہوتا اور وہ اُس وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تووہ پہلے وضوکر کیتے تھے۔

1081 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَيْهِ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَأْكُلُ

\* \* سعید بن منیتب فر ماتے ہیں جنبی شخص اپنے ہاتھ کو دھوکر گلی کر کے پچھ بھی کھاسکتا ہے۔

1082 - صديث نبوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيُدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً

\* \* سيّده عائشه صديقه في الله المرتى بين بي اكرم مَنْ يَمْ جنابت مِن سوجايا كرتے ميخ آپ ياني استعال نبيس كرتے تھے(لعبی شل نہیں کرتے تھے)۔

1083 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِي، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ

\* \* مجابد بيان كرتي بين جنبي خص اين اته دهوكر كهاسكتا --

1084 - اتوال تابعين عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلَيْنِ عَنِ الْـجَنَابَيِّة فَقَالَ اَحَدُهُمَا: إِذَا اَرَدُتُ اَنْ آنَامَ تَوَضَّاتُ وَغَسَلُتُ فَرْجِي - وَقَالَ الْاخَوُ: إِذَا اَرَدُتُ اَنْ آنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي إِلَّا أَنْ أُرِيْدُ أَنْ أَطْعَمَ

\* ابن سيرين بيان كرتے ہيں: ميں في دوصاحبان سے جنابت كے بارے ميں دريافت كياتو أن ميں سے ايك في جواب دیا: جب میں سونے کا اراد ہ کرتا ہوں تو میں وضو کر سے اپنی سرمگاہ کودھولیتا ہوں دوسرے صاحب نے کہا: جب میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اپن شرمگاہ کودھولیتا ہوں البندا گرمیں کچھکھانے کا ارادہ کروں توصورت مختلف ہوتی ہے۔

1085 - صَدِيث بُولِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَـاثِشَةَ قَـالَـثُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضُمَضَ

\* \* سيّده عائشه مديقه فاتخابيان فرماتي مِن: نبي اكرم مَنَاتِيَا أَجب جنابت كي حالت مِن كِهِ كهان كاراده كرت متقاتو دونوں ہاتھ دھو کر گئی کرتے تھے اور کھا لیتے تھے۔

1086 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَيَطُعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّا؟ قَالَ:

\* \* ابن جرت جمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی شخص (جنابت کی حالت میں) وضو سے پہلے پچھ کھاسکتاہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! 1087 - مديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ بَّحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: قَدِمَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ مِنْ سَفَرَةٍ فَضَمَّخَهُ اهْلُهُ بِصُفُرَةٍ قَالَ: ثُمَّ جِنْتُ فَسَلَّمُتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: السَّلامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلُ قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسِلُتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي آثَرُهُ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَ: أَنْ مَلَيْكُمْ، فَقَالَ: أَنْ مَلْهُ فَقُلْتُ: السَّلامُ، اذْهَبْ فَقُلْتُ: السَّلامُ، اذَهَبْ فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ الْجَلِسُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَلايُكَةَ لَا تَحْضِرُ جِنَازَةَ الْمَعْتُ وَلَا مُعْتَمِّ وَلَا مُعْتَمِّ وَلَا مُعَيْمِ وَلَا مُعْتَمِّ وَلَا مُعْتَمِّ وَلَا مُعَنِّ وَلَا مُعْتَمِ وَلَا مُعْتَمِ وَلَا مُعْتَمِ وَلَا جُعْبُ وَلَا مُعَلِيمُ وَلَا مُعَلِيمُ وَلَا مُعْتَمِ وَلَا جُعْمُ السَّلامُ الْمُعَلِيمُ وَلَا وَعَلَيْكُمْ، وَلَا مُعَرِيمُ وَلَا جُعْبُ وَلَا مُعْتَمِ وَلَا عُنَالًا وَيَتَوَضَّا وُضُوء وَ لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُتَصَيِّعًا بِصُفْرَةٍ وَلَا جُعْبُ حَتَى يَغْتَسِلَ اوْ يَتَوَضَّا وُضُوء وَ لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُتَصَيِّعًا بِصُفْرَةٍ

1088 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَامُ وَآنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ: تَوَضَّا وُضُوء كَ لِلصَّلَاةِ . وَقَالَ سَالِمٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّنَامَ اَوُ يَطُعَمُ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَوَجُهَةُ وَيَدَيْهِ لَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ

ﷺ حضرت عبدائلہ بن عمر ڈگائٹا کے بارے میں یہ ہات منقول ہے کہ اُنہوں نے نبی اگرم سالیقی ہے سوال کیا اکیا ہیں جنابت کی حالت میں سوسکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہم نماز کے وضو کی طرح وضوکر لو۔

سالم بیان کرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر بٹی ٹنٹ نے جنابت کی حالت میں سونا ہوتا یا تیجھ کھانا ہوتا تو و و اپن شرمگاہ کؤ چبرے کؤ دونوں باز ووَں کودھو لیتے تھے اس سے زیاد ہ کچھ نہیں کرتے تھے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَخُرُ جُ مِنْ بَيْتِهٖ وَهُوَ جُنُبٌ

باب: آ دمی کااپنے گھرے نگلنا جبکہوہ جنابت کی حالت میں ہو۔

1089 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَظَاءٍ: آيَخُوُ جُ الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَتَوَضَّاٰ؟ قَالَ: نَعَمْ \* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آ دی جنابت کی عالت میں وضو کے بغیر کسی کام سے باہرنگل سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1090 - آ تارِ الكَّخْسَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَحْسَسِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ إِذَا ٱجْنَبَ تَوَضَّا وُضُوْء ةَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ

\* مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بڑاتھڑ کو جب جنابت لاحق بوٹی تھی تو و دنماز کے وضو کا ساوضو کر لیتے سے پھرا نے کسی کام کے سلسلہ میں با ہرتشریف لے جاتے تھے۔

## بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي جُنْبًا

باب: آ دمی کا جنابت کی حالت میں کچھنے لگوانایا (بال صفایاؤ ڈر) استعمال کرنا

- 1091 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْجُنُبُ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِى بَالنَّوْرَةِ وَيُقَلِّمُ اَظُفَارَهُ، وَيَحُلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَوَطَّامُ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا ذَاكَ آَى لَعَمْرِي وَيَتَعَجَّبُ

\* ابن جرئ بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا جنبی مخص وضو کیے بغیر ہی سیجھنے لگوا سکتا ہے یا نورہ ( بعنی بالصفا یاؤڈر ) استعال کرسکتا ہے اور ناخن تراش سکتا ہے اور اپنا سر منذ وا سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میری زندگی کی شم! یہ کرسکتا ہے۔ اُنہوں نے اس پر جیرائی کا ظہار بھی کیا۔

#### بَابُ احْتِلام الْمَرْاَةِ

### باب:عورت كواحتلام هونا

1092 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُوِي، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: اسْتَفْتَتِ الْمَرَاةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْاةُ دَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ الشَّهَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ اَوَ تَرَى الْمَرْاةُ دَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْاةُ وَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ الشَّبَةُ، تَرِبَتُ يَمِينُكَ؟ وَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَمِنُ اَيَنَ يَكُونُ الشَّبَةُ، تَرِبَتُ يَمِينُكَ؟ وَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُوالَةُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

\* سندہ عائشصدیقہ بی نہایان کرتی ہیں: ایک خاتون نے نبی اکرم مٹائیڈ سالی عورت کے متعلق دریافت کیا جے احسام ہوجا تا ہے توسیّدہ عائشہ نے اُس خاتون سے فرمایا: تم نے عورتوں کورُسوا کردیا ہے! کیا کوئی عورت بھی یہ چیز دیکھتی ہے؟ تو نبی اکرم مٹائیڈ مسیّدہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے دریافت کیا: (بچہ کی ماں کے ساتھ مشابہت) پھر کس وجہ ہے ہوتی ہے؟ تمہارا باتھ ناک آلود ہو! پھر نبی اکرم مٹائیڈ منے اُس عورت کو تھم دیا: جب انہی عورت کوانزال ہوجائے تو وہ مشل کرے گی۔ معمر بیان کرتے ہوئے سنا ہے: وہ خاتون سیّدہ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ہشام بن عروہ کو اپنے والد کے حوالے ہے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا ہے: وہ خاتون سیّدہ

اً مُسلِم انصاریه خلینبًا تحییں اوران کے شوہر حضرت ابوطلحہ خلیننئ تھے۔ ا

1093 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِى أُمُّ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَتَى يَجِبُ عَلَى اِحُدَانَا الْغُسُلُ؟ قَالَ: اِذَا رَاَتِ الْمَرْاَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ

\* \* حسن بصری بیان کرتے ہیں: سیّدہ أم سلیم پڑتیا جوحفزت انس بن ما لک پڑائیڈ کی والدہ ہیں' انہوں نے عرض کی:

. 1094 - صين نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، اَنَّ زَيْسَبَ بِنُتَ اَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتُهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْحِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ: دَحَلَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي لَيْسَبَ بِنُتَ اَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتُهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْحِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْاةِ عُسُلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَاتِ الْمَاءَ

ﷺ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں: سیّدہ زینب بنت ابوسلمہ بڑھٹانے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم سُلُٹُوٹِم کی زوجہ محتر مسیّدہ اُم سلمہ بڑھٹانے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم سُلُٹُوٹِم کی خدمت محتر مسیّدہ اُم سلمہ بڑھٹانے یہ بات بیان کی ہے: ایک مرتبہ حضرت ابوطلحہ کے بچوں کی والدہ سیّدہ اُم سلیم نبی اکرم سُلُٹُوٹِم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ' اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جب عورت کواحتلام ہوجائے تو کیا اُس پرغسل لازم ہوگا؟ نبی اکرم سُلُٹُوٹِم نے فرمایا: جی بال! جب ورت کواحتلام کانشان دیکھے)۔

1095 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ امْرَاةً سَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرُاةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: عَلَيْهَا الْعُسُلُ قَالَتُ الشَّهُ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: عَلَيْهَا الْعُسُلُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلُ تَحْتَلِمُ الْمَرْآةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

ﷺ ہشام بن جروہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک خاتون نے نبی اکرم شَائِیَّۃ ہے۔ سوال کیا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ!عورت خواب ہیں وہ چیز دیکھتی ہے جومر دد کھتا ہے (تو اُس کا حکم کیا ہوگا؟) نبی اکرم شَائِیَّۃ نے فرمایا: اُس بخسل لازم ہوگا۔ سیّدہ اُم سلمہ فَرِیْٹِھانے عرض کی: یارسول اللہ! کیاعورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی اکرم شَائِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! تو پھراُس کا بچیاُس سے مشابہ س طرح ہوسکتا ہے۔

1096 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: حَلَّقِی مَنُ، سَمِعَ انْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَتُ أُمُّ سَلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ، عَلَيْكَ الْمَوْاةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؟ فَقَالَتُ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاء شَلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوِبَتُ يَدَاكِ فَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الْاَشْبَاهُ : فَقَالَتُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوبَتُ يَدَاكِ فَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الْاَشْبَاهُ : فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوبَتُ يَدَاكِ فَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الْاَشْبَاهُ \* فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوبَتُ يَدَاكِ فَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الْاَشْبَاهُ \* فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوبَتُ يَدَاكِ فَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الْاسْبَاهُ \* فَقَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوبَتُ يَكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوبَتُ يَارَبُولَ اللهِ! اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ كُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَالْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

₹**r**4•}

عا ئشہ ہے ) فرمایا: تمہارے ہاتھ بر باد ہوجا ئیں! پھر (بچہ کی مال کے ساتھ ) مشابہت کس وجہ ہے ہوتی ہے۔

1097 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا الْحَلَمَتِ الْمَهُ آةُ فَٱنْذَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلُ

﴾ \* ﴿ حَصْرِت عَلَى شِلْتَنْظُوْ مِاتِيمِ بِين: جبعورت كواحتلام ہواوراُ سے انزال بھی ہوجائے تو اُسے عسل كرنا چاہيے-

1098 - صريت نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبِيقٍ، آنَّ امْرَاةً جَاءَتُ اِلَى اِحُدَى اَزُوَاجِ النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: الْمَرْاةُ تَوَى اَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُهَا، ثُمَّ حَرَجَتْ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى

ازواج النبيسي صلى الله عليه وسلم فقالت: القراه فرى أن الرجل يطِيبه الله عربت الله على الم الربط الم المربط الم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتُ لَهُ زَوْجَتُهُ وَذَلِكَ فَآمَرَ لَهَا فَآعَادَتِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: إِذَا رَأَتْ رَطُبًا فَلْتَغْتَسِلُ

ﷺ سلیمان بن منتق بیان کرتے ہیں: ایک خاتون نی اگرم طَالِیّنِ کی ایک زوجہ محتر مدکے پاس تشریف لائی' اُس نے عرض کی:عورت (خواب میں) یہ چیز دیکھتی ہے کہ کسی مرد نے اُس کے ساتھ صحبت کی ہوار پھراُسے (احتلام بوجا تا ہے) جب نبی اکرم طَالِیَّتِ نبی اکرم طَالِیَّ کی زوجہ محتر مدنے آپ کے سامنے بیصورتِ حال رکھی تو نبی اکرم طَالِیَّ اِسْ نے اُس عورتِ حال رکھی تو نبی اکرم طَالِیَّ اِسْ نے اُس عورت کو ہدایت کی اُس نے اپنی صورتِ حال و ہرائی تو نبی اکرم طالِیْ نبی اکرم طالِیْ نبی کے سامنے بیصورتِ حال رکھی تو اُسے مسل کرنا چاہیے۔

### بَابُ سَتْرِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ

## باب: جب آ دمی خسل کرے تو اُس کا پردہ کرنا

1099 - آ تارِصابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: بَلَغَنِى، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ النَّ بَعِيرِه، قُلْتُ: آتَوَاهُ يُجُزِءُ عَنِى آنُ آغُتَسِلَ اللَى بَعِيرٍ، وَآدَعُ عِنْدِى جَبَّلا آوُ صَحُرَةً؟ قَالَ: نَعَمُ، حَسُبُكَ بَعِيرُكَ بَعِيرُكَ وَلَيْسَ قُلْتُ: وَلَيْسَ قَالَ: قُلْتُ: وَلَيْسَ عَلْمَ اللَّهِ مَعْضِ جُدُرَانِهَا قَالَ: قُلْتُ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِتُرٌ وَلا شَيْءٌ آفَحَسُبِي؟ قَالَ: نَعَمُ

ﷺ این جریج بیان کرتے ہیں: مجھ تک حضرت عمر بن خطاب ڈالنٹوز کے بارے میں بیدروایت پنچی ہے کہ وہ اونٹ کی اوٹ میں غنسل کر لیتے تھے۔

(این جریج کہتے ہیں:) میں نے کہا: کیا آپ میں جھتے ہیں کہ مبرے لیے یہ کفایت کرجائے گا کہ میں اونٹ کی اوٹ میں خسل کرلوں اور پہاڑیا چٹان (کی اوٹ کو) ترک کردون ۔ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تنہارا اونٹ تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے دریافت کیا: میرے حجرے کے درمیان کا کیا تھم ہوگا' کیا میں اُس کے درمیان میں خسل کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ کسی دیوار کے قریب کرو! میں نے دریافت کیا: اُس پرکوئی پردویا کوئی اور چیز نہیں ہوتی' تو کیا میمیر بے لیے کافی ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی بال!

· يَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَآبُو بَكُو، أَوْ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى غَدِيرٍ بِظَاهِرِ الْحِرَّةِ فَاغْتَسَلا، فَرَجَعَا فَآخُبَرَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَم عَنْ مَخُرَجِهِمَا حَتَّى آخُبَرَا عَنِ اغْتِسَالِهِمَا قَالَ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ قَالَ: سَتُرْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا اغْتَسَلَ سَتَرَ عَلَيْ وَتَلَيْهِ عَتَى إِذَا اغْتَسَلَ سَتَرَ عَلَيَّ وَتَلَيْم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّه اللّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَل عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

& P91 &

ﷺ اساعیل بن اُمیہ بیان کرتے تھیں: ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھے: اور حضرت ابو بمرصد ہیں بڑا تھی شاید حضرت خالد بن ولید بڑا تھا: حرات خالد بن ولیوں نے مہاں کیا ہے۔ بی واپس آئے تو ان دونوں نے جسل کیا ہے۔ بی اکرم مٹائیڈ نے نے دریافت کیا: تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو اُنہوں نے کہا: میں نے ان کے لیے پردہ کیے رکھا، جب انہوں نے مسل کرایا تو انہوں نے میں کے علاوہ پھھ کیا انہوں نے میرے لیے پردہ کیے رکھا یہاں تک کہ میں نے بھی غسل کرلیا۔ نبی اکرم مٹائیڈ میں نے اس کے علاوہ پھھ کیا وہ پھھ کیا ہوں تو میں تباری بٹائی کرتا۔

1101 - حديث بوى : عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالُحُدَيْبِيَةِ، وَعَلَيْهِ فَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ النَّوُبَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الله، وَاسْتَحُيُوا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا الله، وَاسْتَحُيُوا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا الله، وَاسْتَحُيُوا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا الله، وَاسْتَحُيُوا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ الْمُعَلِي وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَاتَهُ، وَإِذَا كَانَ فِى الْحَكَلاءِ - قَالَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا اغْتَسَلَ احَدُكُمْ فَلْيَتُوارَ بَالِاغُتِسَالِ إلى جِدَادٍ، أَوْ إلى جَدَادٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ الْحُوهُ وَسَلَّمَ: فَإِذَا اغْتَسَلَ احَدُكُمْ فَلْيَتُوارَ بَالِاغُتِسَالِ إلى جِدَادٍ، أَوْ إلى جَدَادٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ الْعُوهُ

\* مجاہد بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم منافیق مدیسی میں موجود تھے توایک کپڑے کے ذریعہ آپ کے لیے پردہ کیا گیا تھا۔ تو نبی تھا'ای دوران ہوا چلی تو وہ پردہ آپ سے ہٹ گیا' وہاں آپ کوایک شخص نظر آیا جو کھلے عام برہند ہو کرخسل کر رہا تھا۔ تو نبی اکرم سُلُونِیَم غصہ میں آگے' آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرو! اور معزز (فرشتوں) سے حیاء کرو کیونکہ فرشتے تم سے اس وقت تک جدان میں ہوئے کہ ان میں سے کوئی ایک صورت حال نہ ہو' اُس وقت جب آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔ (راوی بیان کرتے ہیں:) تیسری بات میں بھول گیا ہوں۔ پھر نبی اکرم سُلُونِیُ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص عسل کرنے گئے تو وہ قسل کرنے کے لیے دیوار کی اوٹ میں ہوجائے' یا کسی اونٹ کے بہلومیں ہوجائے' یا کسی اونٹ کے لیے دیوار کی اوٹ میں ہوجائے' یا کسی اونٹ کے بہلومیں ہوجائے' یا کسی اونٹ کے لیے دیوار کی اوٹ میں ہوجائے' یا کسی اونٹ کے بہلومیں ہوجائے' یا کسی کے لیے پردہ تان لے۔

1102 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيّ، عَنْ اَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِي بْنِ اَبِى طَالِبٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى قَوْمًا يَغْتَسِلُونَ فِى النَّهُ عُرَاةً، لَيْسَ عَلَيْهِمْ أُزُرٌ فَوَقَفَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ: (مَا لَكُمُ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) (مَوَ: 13)

🔻 🤻 حضرت علی بن ابوطالب بٹائٹٹڈ بیان کرتے ہیں : نبی اکرم سُلٹٹٹٹر نے کیچھالوگوں کو برہند ہوکر نہر پر نہاتے ہوئے دیکھا'

اُن لوگوں نے تہبند بھی نہیں باندھے ہوئے تھے تو آپ وہاں ظہر گئے اور آپ نے بلند آ واز میں ارشاد فرمایا: (بعنی یہ آیت پڑھی:) دو تمہیں کیا ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقاد نہیں رکھتے۔''

1103 - صديث نبوك: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلُانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلُانِ الْحِجَارَةَ وَقَعَلَ فَحَرَّ اللَّى الْارْضِ، وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى صَلَّى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِزَارِى إِزَارِى، فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ.

\* حضرت جابر بن عبدالله رئائنو ایان کرتے ہیں: جب خانۂ کعبقیر ہوا تو نبی اکرم سُلُقِوْم اور حضرت عباس بنائنو بھی پختر منظم کر رہے سے حضرت عباس بنائنو بھی پختر منظم کر رہے سے حضرت عباس رہائنو نے نبی اکرم سُلُقَوْم نے نبی اکرم سُلُقَوْم نے نبی اکرم سُلُقوْم نے ایسا ہی کرنا چاہا تو آپ زمین پر کر گئے آپ کی نگاو آسان کی طرف اُٹھ گئی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا: میرا تببند! میرا تببند! تو آپ کا تببند آپ کواوڑ صادیا گیا۔

1104 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ

\* \* میں روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ 1105 - یہ رید ہو نبدی نِیمُ اُو کا کا تَکِ اُور رِیمَ اُور کُور کا اُلْدِی رُمُورِ اِنَّا مُنْ مُورِ کَا اِنْکُورِ کَا اِنْکُورِ کَا اِنْکُورِ کِی کُورِ کِی کِی کُورِ کِی کُورِ کِی کُورِ کُورِ کِی کُورِ کُورِ کِی کُورِ کِی کُورِ کِی کُورِ کِی کُور

1105 - صديث بوك: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُشْمَانَ بُنِ خُشُمِ، عَنْ آبِي الطَّفَيُلِ: لَمَّا بُنِيَ الْمُبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَاَحَدَ الثَّوْبَ، فَوَصَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَاحَدَ الثَّوْبَ، فَوَصَعَهُ عَلَى عَالِيهِ قَالَ: فَنُودِي: لَا تَكْشِفُ عَوْرَتَكَ قَالَ: فَالْقَى الْحَجَزَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ

\* عبدالله بن عثان ابطفیل کامیه بیان نقل کرتے ہیں کہ جب خانۂ کعبہ کی تغییر نوشرہ ع ہوئی تو لوگ پھر منتقل کررہے تھے ' نبی اکرم سُکا ﷺ بھی اُن کے ساتھ پھر منتقل کررہے تھے آپ نے کپڑا اُتار کرا پی گردن پر رکھا تو اسی دوران آواز دی گئی کہ آپ اپن شرمگاہ کو بے پردہ نہ کریں! تو نبی اکرم مَنگی ﷺ نے پھرکور کھااورا پنا کپڑا پہن لیا۔

1106 - صديث بول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَالِيَى مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ زَوْجَتِكَ، اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: اللهِ، مَا نَالِيهِ، عَنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ زَوْجَتِكَ، اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: قُلْتُ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا يَرَى اَحَدُ عَوْرَتَكَ فَافْعَلُ قَالَ: قُلْتُ: وَلَيْتُ إِذَا كَانَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَلِدَهُ عَلَى فَرُجِهِ

ﷺ تھیم کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : میں نے عرض کی : یارسول اللہ! ہم اپنی شرمگا ہوں کو کس حد تک ظاہر کر نیکتے ہیں اور کس حد تک چھپا کے رکھیں گے؟ تو نبی اکرم مُناٹینے کے ارشاد فرمایا : تم اپنی شرمگاہ پر پردہ رکھو البتہ تہماری بیوی اور تہماری کنیز کا معاملہ مختلف ہے۔ میں نے عرض کی : یارسول اللہ! اگر ہم آپس میں اسم نے ہوں تو نبی اکرم مُناٹیئے نے ارشاد فرمایا : اگرتم سے ہو سکے تو تم یہ کرنا کہ کوئی بھی شخص تمہاری شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ راوی بیان کرتے ہیں : میں نے عرض کی: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو؟ نبی اکرم منگا اُنٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اُس بات کی اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اُس سے حیاء کی جائے ایس صورت میں جب آ دمی کے یاس کوئی کیڑات ہو)۔

یاس کوئی کیڑات ہو)۔

<u>1107 - مديث بوى: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ صَعْمَهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُسَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَاَةً امْرَاَةً، وَلَا يَبِحلُّ لِلرَجُلٍ اَنْ يَّنْظُرَ اللّى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْاَةِ اَنْ تَنْظُرَ اللّى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْاَةِ اَنْ تَنْظُرَ اللّى عَوْرَةِ الْمَرْاةِ</u> اللّهَ عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ

1108 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الدَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرٍ بَنِ رَبِيمُ عَدَّ اَبِيهُ قَالَ: اَتَّعَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَعْتَسِلُونَ وَلَا عَلَيْهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللْمُعُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ ال

1109 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ هِ شَسَامِ بُنِ الْغَاذِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ قَالَ: بَعَتَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْدُ سَلَمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِى خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ اَوْ عَبَاءَ وَ فَسَمِعَ اَصُواتَ السَّاسِ، فَوَاَى اَنْ قَدُ نَزَلُوا عَلَى الْمُاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَصَبَ يَدَهُ وَعَقَدَ اَصَابِعَهُ، وَقَالَ: وَاللهِ اَنْ اَمُوتَ ثُمَّ النَّسَرُ، ثُمَّ اَنُونَ الْمُوتَ اللهِ اَنْ اَرَى عَوْرَةً مُسلِمٍ، اَوْ يَرَى عَوْرَتِي

\* الله عبادہ بن تی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ اللہ علیہ عبادہ بن کی بیان کرتے ہیں: حضرت علم ان فاری رہ اللہ جنگی مہم پر روانہ کیا ' انہوں نے دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا' وہ اپنے اُون کے بینے ہوئے خیمہ میں موجود تنے (بیبال ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) اس دوان اُنہوں نے بچھلوگ پانی میں اُز کے بین تو اُنہوں نے اپنی میں اُز کے بین تو اُنہوں نے اپنی باتھ کے دریجاس طرح اشارہ کیا' یعنی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے انگلیوں کوگرہ لگائی اور پھر یولے: اللہ کی تسم اِنگر میں مرجاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں ' پھر مرجاؤں پھر زندہ ہو جاؤں ' یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی شرمگاہ

دیکھوں' ہا کوئی میری شرمگاہ دیکھے۔

1110 - حديث بُوكي:عَبْدُ الِرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْآغْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ رَجُلا فَصَبَّ سِجِلا مِنْ مَاءٍ

\* ﴿ ابراہیم تعلی بیان کرتے ہیں جمھ تک میروایت بیٹی ہے کہ نبی اکرم منگینی نے ایک شخص کے بارے میں حکم دیا تو اُس یر یانی کاایک ڈول بہادیا گیا۔

1111 - مديث بُوى:عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ بَالْلَابُوَاءِ اَقْبَلَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ عَلَى حَوْضِ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَلَمَّا رَآهُ قَبائِسمًا خَسرَجُوا اِلَيْهِ مِنْ رِحَالِهِمْ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ حَييٌّ يُحِبُّ الْحَيَاء ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْر ، فَإِذَا اغْتَسَلَ اَ حَدَدُكُمْ فَلْمِيَتَوَارَ. فَقَالَ حِيْسَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَّيُوسُفُ بْنُ الْحَكَم: قَدْ قَالَ مَعَ ذٰلِكَ: اتَّقُوَا اللَّهَ، وَقَالَ: لِيُفُرِغُ عَلَيْهِ ٱخُوهُ، اَوْ غُلَامُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَلْيَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَّلا، كُلُّهُ فِي

\* ﴿ عَطاء بِيانِ كَرِيَّةٍ مِينَ جِبِ نِي اكرم مَنْ يَتَكُمُ ابواء كے مقام پرموجود تصقو وہاں آپ نے ایک مختص کوحوض پر برہند ہو كر تشسل كرتے ہوئے ديكھا'نبي اكرم مَنْ يَقِيْلُ واپس تشريف لائے اور كھڑے ہوگئے' جب لوگوں نے آپ كو كھڑے ہوئے ديكھا تو ا پنی رہائتی جگہوں سے نکل کرآپ کے پاس آئے بی اکرم ملا پھیانے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی حیاء فرمانے والا ہے اوروہ حیاء کو پیند کرتا ہے اور وہ پر دہ رکھنے والا ہے اور پر دہ کو پیند کرتا ہے جب کوئی مخص منسل کر ہے قو اُسے پر دہ کر لینا جا ہے۔

اُس موقع پرعبدالله بن عبیداور یوسف بن تکم نامی راوی نے بیکہا: اُس کے ساتھ اُنہوں نے بیکھی فرمایا تھا کہتم لوگ الله تعالیٰ ہے ڈروااور بیفر مایا تھا: آ دمی کا بھائی یا اُس کا غلام (اُس کے لیے پردہ کر لے) اور اگر وہ بھی نہ ہوتو آ دمی اونٹ کی اوٹ میں (عسل كرك) ديممام الفاظ في اكرم مَنْ اللهُ في ارشاد فرمائ تف-

1112 - صديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: بَلَغَينَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِأَجِيرِ لَهُ يَغْتَسِلُ فِي الْبَرَازِ فَقَالَ: لَا اَرَاكَ تَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّكَ، خُذْ اَجَارَتَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِكَ

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت بینجی ہے:جب نبی اکرم شکینی روانہ ہوئے تو وہاں آپ کا ایک مزدورموجودتھا'جو کھلےعام مسل کررہاتھا'نبی اکرم منافیظ نے فرمایا تنہارے بارے میں میرایہ خیال ہے کہتم اینے

پروردگارے حیانہیں کرتے عم اپنامز دوری کامعاہدہ واپس اؤ جمیں تمہاری مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1113 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا

فَرَآهُ يَغُتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ عِنْدَ خَرِبَةٍ فَقَالَ لَهُ: خُذُ اَجَارَتَكَ وَاذْهَبْ عَنَّا 1111- عامريان كرتے ہيں: ميں نے بيروايت في ہے: نبي اكرم مَن الله الله الكِ تَحِص كومزدور ركھا أب نے اسے

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

ا کے عمالات کے پاس سرعام برہند ہوکرغشل کرتے ہوئے ویکھا'تواس سے فیومایا بتم اپنااجارہ واپس لےاواور ہم سے طلحاؤ۔ طلحاؤ۔

1114 - آ ثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، اَوُ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي الشَّعْبِيّ، اَوْ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي الشَّعْبِيّ، اَوْ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّ فِى الْمَاءِ، اَوْ إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنًا

ﷺ جابر جعنی نے امام معنی 'یا امام باقر مُیسند' کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین طِیْفِیْنا کیک مرتبہ دریائے فرات میں (نہانے کے لیے) اُترے تو اُن میں سے ہرا یک نے تہبند باندھا ہوا تھا' پھران دونوں نے بر ز فرمایا: یانی میں عکون ہے۔ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں رادی کوشک ہے)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا كَاشِفٌ فَحِذِى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعُوْرَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا كَاشِفٌ فَحِذِى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ

﴿ ﴿ حَضِرت جرمِدِ الْحَافِيَةِ كَ صَاحِبِرَ اوے اپنے والد كابيه بيان قُل كرتے ہيں: ايك مرتبہ نبى اكرم شَافَيَةِ كَم فَي حَجَه و يكھا كه ميں نے اپنے زانو سے كپڑا ہٹايا ہوا تھا تو نبى اكرم مَنْ تَقِيَّم نے ارشاد فرمايا: اسے ڈھانپ لو كيونكه بيه پرده كى چيز ہے۔

#### بَابُ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ

### . باب:مردوں کے حمام( کا حکم) ۰

1116 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاؤَسٍ، عَنُ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّـقُـوَا اللهَ بَيْتًا يُـقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يُنَقِّى مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنُ كَذَا قَالَ: فَمَنْ دَحَلَهُ فَلْيَسْتَةُ وَ اللهِ عَنْ كَذَا قَالَ: فَمَنْ دَحَلَهُ فَلْيَسْتَةُ

\* الله علاؤس كے صاحبز اوے اپنے والد كے حوالے ہے نبي آكرم مُنَافِيْنَ كايوفر مان نقل كرتے ہيں: "أس گھرے نے كے رہنا جس كانام جمام ہوگا"۔

ِ لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! وہاں تو میل صاف کی جاتی ہے اور بیڈیو اکد حاصل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم مُنَکَ ثَیَّا نے ارشاد فر مایا: جواس کے اندر جائے وہ پروہ کرے۔

1117 - صديت بُوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّهَ قُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ يُنَقِّى مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَيْرُ

\* الله كا وس كے صاحبر اوے اپنے والد كے حوالے سے نبي اكرم منافقاتي كا يہ فرمان نقل كرتے ہيں أس كھرسے فكے ك

्क्रम र,≽∞

ر ہنا جس کا نام حمام ہوگا۔عرض کی گئی: یارسول اللہ! وہاں میل کچیل صاف ہوتی ہے اور یہ پیفوا کد حاصل ہوتے ہیں۔تو نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا:جو شخص اُس میں داخل ہؤوہ پردہ کاخیال رکھے۔

اتوال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ دِثَارٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
 حَرَامٌ دُحُولُ الْحَمَّامِ بِعَيْرِ إِزَارِ

\* \* سعیدین جیرفرماتے ہیں:حمام میں تہبند پہنے بغیرداخل ہوناحرام ہے۔

1119 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيُدَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَيَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَيَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَطْهَرُوْنَ عَلَى الْاَعَاجِمِ فَتَجِدُوْنَ بُيُوتًا اللهِ بُنِ عَمْرٍو: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمِنْزَرٍ - وَلا يَدُخُلُهَا النِسَاءُ إِلاَ نُفَسَاءَ اوَ مِنْ مَرَضٍ تُدُعَى الْحَمَّامَاتِ فَلا يَدُخُلُهَا الرِّسَاءُ إِلا يُؤَارِ - اَوْ قَالَ: بِمِنْزَرٍ - وَلا يَدُخُلُهَا النِسَاءُ إِلَا نُفَسَاءَ اوَ مِنْ مَرَضٍ تُدَعَى الْحَمَّامَاتِ فَلَا يَدُخُلُهَا الرِّسَاءُ إِلَا يُقَالِدُ بَا إِلَا يَا الْحَمَّامَاتِ فَلَا يَعْدَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمِنْزَرٍ - وَلا يَدُخُلُهَا النِسَاءُ إِلَا نُفَسَاءَ اوَ مِنْ مَرَضٍ عَدَى الْحَمَّامَاتِ فَلَا يَعْدَى الْعَاجِمِ فَعَرَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمِنْزَرٍ - وَلا يَدُخُلُهَا النِسَاءُ إِلاَ نُفَسَاءَ اوَ مِنْ مَرَضٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمِنْزَرٍ - وَلا يَدُخُلُهَا النِسَاءُ إِلَا نُفَسَاءَ الْ مِنْ عَرَبِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

''تم لوگ عنقریب عجمیوں پر غالب آ جاؤ کے (اُن کے علاقوں میں) تم پچے گھروں کو پاؤ کے جنہیں جمام کہا جاتا ہوگا' مرداً س میں تہبند پہنے بغیر (راوی کوشک ہے' شاید یہاں ایک لفظ مختلف ہے) داخل نہ ہوں اورخوا تین بھی اُس میں داخل نہ ہوں' البنتہ نفاس والی عورت یا کسی بیاری کی وجہ سے (مجبوری کے عالم میں وہاں جانے والی عورت) کا تھم مختاذ ہے''

1120 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَدةَ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ الى اَبِىٰ مُوْسَى لَاشُعَرِيِّ: اللَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ اللهِ مِنْزَدِ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ.

ﷺ قادہ کیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب جائٹڈنے حضرت ابوموی اشعری جائٹڈ کوخط میں تکھا کہتم حمام میں تہبند کے بغیر ہرگز داخل نہ ہونا اور دوآ دمی ایک حوض ہے (ایک ساتھ) عنسل نہ کریں۔

1121 - <u>آ ثارِصحا بِرِ</u>عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابْـنِ جُرَيْحٍ قَالَ: بَلَغَهُ، عَنُ عُمَرَ، مِثْلُهُ وَلَا يَذُكُرُ فِيْهِ اسْمَ اللَّهِ حَتَّى عرُجَ مِنْهُ

\* \* يې روايت ايك اورسند كے ہمراہ حضرت عمر شائنيزے منقول ہے تا ہم اس ميں بيالفاظ ہيں:

"اورأس (حمام) مين الله كانام ذكرنه كياجائي يهان تك كرة دى أس يهامرة جائے".

1122 - آثارِ <u>صحاب</u> عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ النَّهَ فِي قَالَ: مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ: النَّهَ فِي قَالَ: مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ: عَنْ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ: كَذَبْتُمَا بَلُ ٱنْتُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْمُهَاجِرُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ كَذَبْتُمَا بَلُ ٱنْتُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ إِنَّمَا الْمُهَاجِرُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ

\* عبدالله بن سلم ثقفي بيان كرتے ہيں حضرت على طالقات دوآ دميوں سے ہوكى وہ دونوں جمام سے فكلے تھے ،

ا نہوں نے تیل لگایا ہوا تھا' حضرت علی ٹرائٹھ نے دریافت کیا: تم دونوں کا تعلق کون سے طبقہ سے ہے؟ اُن دونوں نے جواب دیا: مہاجرین سے! تو حضرت علی ڈلٹھ نے فرمایا: تم دونوں نے جھوٹ بولا ہے' بلکے تمہاراتعلق تولا تعلقی اختیار کرنے والوں سے ہے'مہاجر' تو عمار بن یاسر ہیں۔

1123 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنُ دُخُولِ الْحَمَّامِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِمِنْزَرٍ فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى فِيهِ قَوْمًا عُرَاةً، فَقَالَ الْحَسَنُ: الْإِسُلَامُ اَعَزُ مِنْ ذَلِكَ

۔۔ \* ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں :حسن بھری ہے ہمام میں داخل ہونے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: اگرآ دمی نے تبینداوڑ ھاہوا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔لوگوں نے کہا: ہمیں اُس میں دوسر بےلوگ نظر آ کیں گے جو برہنہ ہوتے ہیں' توحسن بھری نے فرمایا: اسلام اس سے زیادہ معزز ہے۔

1124 - آ تارِ اللهِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا يَظَلِي

\* \* نافع بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر ٹھ کھنانہ تو حمام میں داخل ہوتے تتصاور نہ ہی بال صاف کرنے والا پاؤ ڈر استعال کرتے ہتھے۔

1125 - آثار صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعِ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ دَحَلَ الْحَمَّامَ مَرَّةً وَّعَلَيْهِ اِزَارٌ فَكَمَّا وَجُهَهُ نَحْوَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: انْتِنِى بِثَوْبِى يَا نَافِعُ قَالَ: فَتَوْتُهُ وَهُهَ نَحْوَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: انْتِنِى بِثَوْبِى يَا نَافِعُ قَالَ: فَاتَيْتُهُ بِهِ فَالْتَفَّ بِه، وَغَطَّى عَلَى وَجُهِه، وَنَاوَلَنِى يَدَهُ فَقُدْتُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَدُخُلُهُ بَعُدَ ذَلِكَ

\* نافع بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائی جمام میں داخل ہوئے اُنہوں نے تہبند باند تھا ہوا تھا' جب وہ اندر گئے تو وہاں پچھاورلوگ موجود تھے جو برہند تھے' تو حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائی نے اپنا چبرہ دیوار کی طرف کرلیا اور پھر فرمایا: اے نافع! میرے کپڑے مجھے پکڑاؤ! نافع کہتے ہیں: میں نے اُنہیں اُن کے کپڑے لاکر ویئے' اُنہوں نے وہ لیئے' اپنے چبرے کوڈھانیا اور اپناہا تھ میری طرف بڑھایا تو میں اُن کا ہاتھ تھام کر اُنہیں باہر لے آیا (جس طرح نامینا کولایا جاتا ہے) اس کے بعدوہ حمام نے باہر آگئے' اس کے بعدوہ بھی بھی حمام میں داخل نہیں ہوئے۔

1126 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخ، مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: قِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا لَكَ لَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ؟ فَيَكُرَهُ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَسْتُرُ. فَقَالَ: إِنِّى أَكْرَهُ اَنُ اَرَى عَوْرَةَ غَيْرِى

ﷺ ابن عیینہ نے اہلِ کوفہ کے ایک ہزرگ کا یہ بیان مل کیا ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رُٹا ﷺ کہا گیا: کیا وجہ ہے کہ آپ حمام میں نہیں جاتے؟ تو اُنہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔ اُن سے کہا گیا: آپ پردہ کرلیا کریں؟ اُنہوں نے فر مایا: میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسر ہے تھی کی شرمگاہ کو دیکھوں۔

1127 - حديث نبول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اطَّلَى وَلَّى عَانَتَهُ بِيَادِهِ

\* \* حبيب بن ابوثابت بيان كرتے ميں: نبي اكرم مُنْ الْيُؤْم جب بال صاف كرنے والا ياؤور استعال كرتے تو آپ اپني شرمگاه پراپنے ہاتھ کے ذریعہ بال صاف کرنے کا پاؤڈرلگاتے تھے۔

**1128** - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ اَبِي الشَّعْثَاءِ الْحَمَّامَ فَطَلَيْتُهُ بِنَوْرَةٍ، فَأَدْخَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رِجُلَيْهِ فَقَالَ: أُفْ أُفْ وَكَرِهَ ذَلِكَ، وَوَلِيَ هُوَ عَانَتَهُ وَمَرَاقَّهُ

\* \* عمر دین دیناربیان کرتے ہیں: میں ابوشعثاء کے ہمراہ حمام میں داخل ہوا' میں نے انہیں بال صفایا وَ ڈمیودیا' پھر میں نے آپنا ہاتھ ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھا تو اُنہوں نے کہا: اُف اُف! اُنہوں نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا اور پھر

أنهون فوداع زيناف بال صاف كرف كاياو وراكايا-

1129 - اتوال تا يعين : عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اطَّلَيْتَ فِي الْحَمَّامِ قَطُّ؟ قَالَ: نَعَمْ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ نے بھی حمام میں بال صفایا وُڈراستعال کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ایک مرتبہ۔

#### بَابُ الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ

#### باب:خواتین کاحمام میں جانا

1130 - آ الرَّحَابِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَالَتُ نِسُوَةٌ مِنْ اَهْلِ حِمْصِ عَائِشَةَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ فَنَهَتُهُنَّ عَنْهُ

\* خبرى بيان كرتے ہيں جمص سے تعلق ركھنے والى كھے خواتين نے سيّدہ عائشہ وَلَيُّ اُسے جمام جانے كے بارے ميں -دریافت کیا توسیده عائشه فی فائے أنہیں اس منع كرديا۔

1131 - صديث بُوكي:عَبُسلُهُ السَّرَدُّاقِ، عَـنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَتْحْيَى بَنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنُلَةَ قَالَ: وَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَتُ: مِمَّنُ ٱنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ كِنْدَةَ فَقَالَتْ: مِنْ أَيّ الْاجْنَادِ ٱنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ آهُ لِي حِمْصِ قَالَتْ: مِنْ آهُلِ حِمْصِ الَّذِينَ يُدْخِلُونَ نِسَاءَهُمُ الْحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْتُ: إى وَاللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلُنَ ذَلِكَ فَقَالَتُ: إِنَّ الْمَرْآةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا وَضَعَتُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَزَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتُرًا فِيُمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرَيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَعْتَمِدُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى ثَوْبٍ عَرِيضٍ وَّاسِعٍ يُوَارِى جَسَدَهَا كُنَّهُ لَا تَنْطَلِقُ أُخْرَى فَتَصِفَهَا لِحَبِيبِ أَوْ بَغِيضٍ. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَا أَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا فَحَدِّثِينِي عَنْ حَاجَتِي، قُلْتُ: وَمَا حَاجَتُك؟ قَالَ: قُلُتُ: اَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ تَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لَا يَمْلِكُ لِآحَدٍ فِيْهَا شَفَاعَةً؟

قَىالَتُ: وَالَّذِى كَذَا وَكَدَا لَقَدُ سَالْتُهُ وَإِنَّا لَفِى شِعَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: نَعَمُ، حِيْنَ يُوضَعُ الصِّرَاطُ، وَحِيْنَ تَبَيْضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ وَعِنْدَ الْجَسُرِ عِنْدَ بُسْجَرُ وَيُشْحَذُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ شَفْرَةِ السَّيْفِ، وَيُسْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْمُعَوَةِ السَّيْفِ، وَيُسْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْمُعَوِةِ السَّيْفِ، وَيَسْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْحَصِرةِ، فَامَّا الْمُؤمِنُ فَيُجِيزُهُ وَلَا يَصُرُّهُ، وَامَّا الْمُنَافِقُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حُزَّ فِي قَدَمَيْهِ، فَنَهُ وى بِيسَدَيْهِ اللّى قَدَمَيْهِ فَهَلُ رَايَّتَ رَجُلًا يَسْعَى حَافِيًا فَتَاحُذُهُ شَوْكَةٌ حَتَّى يَكُادَ يَنْفُذُ قَدَمَهُ؟ فَانَّهُ كَذَلِكَ يَهُ وى بِيسَدَيْهِ إللّى قَدَمَيْهِ فَيَصُوبُهُ الزَّبَانِيُّ بِخُطَّافٍ فِى نَاصِيَتِهِ، فَيُطُرَحُ فِى جَهَنَّمَ يَهُوى فِيهَا حَمْسِينَ عَامًا فَقُلُتُ: اَيَتُقُلُ؟ قَالَ: بِيثَقِلِ حَمْسِ حَلِفَاتٍ فَيَوْمَئِذٍ (يُعُرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمُ فَيُؤْحَذُ بِالنَّوَاصِى وَالْآفُدَامِ) والرحن: 13)

\* کی بن ابوکیر' کندہ کے دہنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ یں سیّدہ عاکشہ بڑا تھا کی خدمت میں صاضر ہوا' میر ہے اور اُن کے درمیان پر دہ موجود تھا' اُنہوں نے دریافت کیا: تمہار اتعلق کہاں ہے ہے؟ میں نے جواب دیا: کندہ ہے' اُنہوں نے دریافت کیا: اہلِ جمع وہ کوگ ہیں ہے' اُنہوں نے دریافت کیا: اہلِ جمع وہ کوگ ہیں جواب دیا: تی ہاں! اللہ کی شم! وہ عور تیں ایسا کرتی ہیں۔ توسیّدہ عاکشہ بڑا تھانے فرمایا: جب کوئی مسلمان عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی جگہ پراپنے کپڑے اُتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے پر وردگار کے موجود فرمایا: جب کوئی مسلمان عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی جگہ پراپنے کپڑے اُتارتی ہے تو وہ اپنے اور الین جو اُس کے پور سے پر دہ کو بھاڑ دیتی ہے اور اگر وہ خوا تین بھی کرنا چاہتی ہیں تو پھر اُن میں سے سی ایک کوایک چوڑا کپڑ الینا چاہیے جواُس کے پور سے جسم کوڈ ھانپ دے تاکہ دوسری عورت اپنے محبوب (راوی کوشک ہے' شاید یہ الفاظ ہیں:) ناپندیدہ شخص ( یعنی اپنے شوہر ) سے ساسنے اُس کی صفت بیان نہ کرے (یعنی جسمانی خدو خال کا تذکرہ نہ کرے)۔

رادی بیان کرتے ہیں بیس نے سیدہ عائشہ زا تھا ہے عرض کی : میں تواس حوالے سے پھٹیس کرسکتا ، مجھے جو ضرورت ہے آپ اس کے بارے میں مجھے بتا ہے اسیدہ عائشہ نے دریافت کیا جمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کی : کیا آپ نے بی اکرم مٹالیقی کو بیار شادفرماتے ہوئے ساہے کہ ایک ایس گھڑی آئے گی جمی میں کوئی بھی شخص کسی دوسر سے کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو سیدہ عائشہر ضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس ذات کی شم جو یہ ہاوروہ ہے! میں نے نبی اکرم مٹالیقی ہے بیسوال کیا اور میں اُس وقت (نبی اکرم مٹالیقی ہے نبی اکرم مٹالیق ہے ہیں اور میں اُس وقت (نبی اکرم مٹالیق ہے نبی اکرم مٹالیق ہے بیاں! جب بل صراط کو لگا دیا وقت (نبی اکرم مٹالیق ہے نبی اور جب بی جو بہ بل مراط کو لگا دیا جائے گا اور جب بی چھ چبرے سفید ہوں گے اور کی چبرے ساہ ہوں گے اور اُس بل کے قریب (جبنم کو بھڑ کا یا جائے گا) اور جوش دلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ انگارہ کی طرح ہوجائے گا وہ اُس تک کہ وہ انگارہ کی طرح ہوجائے گا وہ اُس تک کہ وہ انگارہ کی طرح ہوجائے گا۔ جباں تک مؤمن کا تعلق ہے تو وہ اُسے یارکر لے گا اُسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

جہاں تک منافق کا تعلق ہے تووہ جائے گا یہاں تک کہ جب اُس بل کے درمیان پہنچے گا تو اُس کے قدموں کے درمیان (بل کا آنکڑا) کھب جائے گا تووہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے پاؤں کی طرف بڑھائے گا' کیا تم نے کوئی ایسا تخص دیکھا ہے جو برہند پاؤں دوڑ رہا ہو کچرائے کوئی کا ٹنا کیٹر لے یہاں تک کے قریب ہو کہ وہ اُس کے پاؤں کومفلوج کردے تو پھراسی طرح اپنے ہاتھ اپنے یاؤں کی طرف بوصائے گا' پھر فرشتہ اُسے گرز مارے گا جواُس کی پیشانی پر نگےگا' پھراُسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا'جس میں وہ پچاس سال تک گرتار ہے گا۔ (سیّدہ عاکشہ خلیجا نے دریافت کیا: ) کیا اُس کا بوجیہ ہوگا؟ تو نبی اکرم سُکھیجا نے ارشاد فرمایا: اُس کا بوجھ یانچے اونٹیوں جتنا ہوگا' یہ ایسادن ہے جس کے بارے میں ارشادِ بارک تعالیٰ ہے:

'''' '''اُس دن مؤمن اپنی خاص علامت کے ذریعہ پہچانے جائیں گے اور اُنہیں پیشانی اور قدموں کے بل پکڑا جائے گا''۔

1132 - صديث بوك عبد الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ آبِي مُلَيْحٍ، عَنْ عَنْ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ آبِي مُلَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: لَعَلَمُ لَيْنَ الْكُورَةِ الَّتِيْ تَذْخُلْ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَا: نَعُمْ قَالَتُ: فَعَلْمُ يَقُولُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ وَجَلَّهُ وَسَعْتُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، فَقَدْ هَنَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

\* سیّدہ عائش صدیقہ بی فیائے بارے میں یہ بات منقول ہے کدایک مرتبشام کی بہنوالی پیجھ خواتین اُن کی خدمت میں حاضر ہوئیں توسیّدہ عائشہ نے فرمایا: شاید تہاراتعلق اُس علاقے سے ہے جہال کی خواتین تمام میں جاتی ہیں؟ اُنہوں نے کہا: بی باں اسیّدہ عاکشہ بی فیافیانے فرمایا: میں نے نبی اکرم مَن اُلیّامُ کویارشاوفر ماتے ہوئے ساہے:

'' جو بھی عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگدا ہے کپڑے اُتار تی ہے وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موجود (پردہ) کوختم کر دیتی ہے۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موجود پردہ کوختم کر دیتی ہے''۔

الحَدَّلَة، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ كَانَ يَكُتُبُ إِلَى الْافَاقِ: لَا تَدْخُلَنَّ امْرَاةٌ مُسْلِمَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَعَلِّمُوا بَحَدَّلَة، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ كَانَ يَكُتُبُ إِلَى الْافَاقِ: لَا تَدْخُلَنَّ امْرَاةٌ مُسْلِمَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَعَلِّمُوا يَسَاء كُمْ سُورَةَ النُّورِ
 يسَاء كُمْ سُورَةَ النُّورِ

\* زیاد بن حارث نے حصرت عمر بن خطاب بڑا تھؤے بارے میں سے بات بنائی ہے کہ اُنہوں نے تمام علاقوں میں سے خط کھوا تھا کہ کوئی بھی مسلمان عورت حمام میں ہرگز واخل ندہ والبت اگر کسی بیاری کی وجہ سے (مجبوری کے عالم میں جانا پڑے تو تھم مختلف ہے ) اور تم لوگ اپنی عورتوں کوسورہ نور کی تعلیم دو۔

1134 - آ ثار صحاب عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ النِ الْمُسَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُعْرَامِيقِ: وَجَدُدُ فِى كِتَابٍ غَيْرِى، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اللَّي آبِي عُبَيْدَةَ بَلَكُغْنِي آنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءً مِنْ الْمُوَمِئِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، فَازْجُرْ عَنْ فَلِكَ وَحُلْ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، فَازْجُرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُلْ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءً مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا الْمُرَاةِ وَحَلَّ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءً مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُواهِ وَلا عَلْمَ مُنْ عَيْرِ عِلَّةٍ، وَلا سَقَمٍ تُولِيُكُ إِلَاكَ أَنْ تُبَيِّضَ وَجُهَهَا فَسَوِّذٌ وَجُهَهَا يَوْمَ تَبْيَصُّ الْوُجُولُ هُ

\* ﴿ قَيس بن حارث بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن خطاب بنائنڈ نے حضرت ابوعبيدہ بنائنڈ كوخط ميں لكھا كہ مجھے بيہ پتا چلا ہے کہ اہلِ ایمان اور مہاجرین کی کچھ خوا تین حمام میں جاتی ہیں اور اُن کے ساتھ اہلِ کتاب کی عورتیں بھی ہوتی ہیں' تو تم انہیں اس چیز ہے منع کرواوراُن کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ۔ تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹڈنے غصہ کے عالم میں فرمایا' بیہ بہت زیادہ غصنہیں تھا اور محش غصر نہیں تھا' اُنہوں نے ریکہا: اے اللہ! جو عورت کسی علت یا پیاری کے بغیر حمام میں داخل ہوتی ہے اور وہ صرف بیرجیا ہتی ہے۔ كەأس كاچېرەزيادە سفيد بوجائے تو تُو اُس دن أس كے چېرے كوسياه كردينا جس دن چېرے سفيد بول گے۔

1135 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاق، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدً اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَـمِـعُتُـهُ آنَـا اَيُـطَّـا، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ أُمِّ كُلْتُومٍ قَالَتُ: اَمَرَتُنِيْ عَائِشَةُ فَطَلَيْتُهَا بَالنَّوْرَةِ، ثُمَّ طَلَيْتُهَا بَالْحِنَّاءِ عَلَى إِثُورِهَا، مَا بَيْنَ فَوْقِهَا إِلَى قَدَمِهَا فِي الْحَمَّامِ مِنْ حِصْنِ كَانَ بِهَا قَالَتُ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَكُونِي تَنْهِي النِّسَاء؟ فَقَالَتْ: إِنِّي سَقِيمَةٌ وَأَنَا ٱنْهَى الْأَنَ ٱلَّا تَذُخُلَ امْرَاةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ

\* ﴿ أَمُ كَلَوْمَ مَا فِي خَاتُون بِيان كُرتَى بِين سَيْده عَا كَشْهُ ﴿ فَا عَنْ عَجِيهِ مِدَايت كَي تومين نے أنهيں بال صفايا وَ دُراكًا ويا' پھر اس کے بعد میں نے اُنہیں مہندی نگادی جواُن کی ما نگ ہے لے کراُن کے پاؤں کے درمیان تک تھی ایساہم نے ایک حمام میں کیا جوقلعہ میں تھا۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں: میں نے اُن سے کہا کہ آپ خواتین کواس سے منع نہیں کرتی ہیں؟ توسیّدہ عا کشر رہی جاتھا نے فرمایا: میں بیار ہوں! اور میں اب بھی اس بات ہے منع کرتی ہوں کہ کوئی عورت حمام میں داخل ہو! البتہ بیاری کے عالم میں واخل ہونے کاظم مختلف ہے۔

1136 - آثارِ صحابةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْعَاذِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي آنَّ نِسَاءً مِنُ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَـدُخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهُ عَنْ ذَلِكَ آشَدَّ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلَّ لِامْرَاقٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ، أَنْ يَّرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ اَهْل دِينِهَا.

قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيِّ، وَمَكُحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ يَكُرَهُونَ أَنْ تُقَيِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ

پتا چلی ہے کہ تمہارے علاقے میں کیچھ مسلمان خوا تین مشرک عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہوتی ہیں تو تم اُنہیں تخق سے منع کروٴ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے دین سے معلق ر کھنے والی عورت کے سامنے اپنے پر دہ کو ظاہر کرے۔

راوی بیان کرتے ہیں: عبادہ بن نسی' مکول اورسلیمان اس بات کومکر وہ قرار دیتے تھے کہ کوئی مسلمان عورت کسی اہلِ کمّاب عورت کو بوسہ دے۔

# بَابُ الْحَمَّامِ هَلْ يُغْتَسَلُ مِنْهُ الْحَمَّامِ هَلْ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

## باب: حمام کے پانی کا حکم کیا اُس سے سل کیا جا سکتا ہے؟

1137 - اقوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِعَطَاءِ اِنْسَانٌ: آغْتَسِلُ بِمَاءِ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ اِذَا حَسرَجُتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلُتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِى الْمَكَانِ الطَّيِبِ يَخُورُجُ مِنْهُ قَالَ: لَا اَذْرِى مَا لَذَا حَسرَجُتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَا اَذْرِى مَا تَعِيبُ عَيِّى مِنَ الْوَضُوءِ، قَالَ: اَخْشَى اَنْ يَكُونَ تَعَيْم مِنَ الْوُضُوءِ، قَالَ: اَخْشَى اَنْ يَكُونَ السَّقَطْتَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْنًا

\* ابن جرنج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے دریافت کیا: جمام کا جو پانی بابر آتا ہے اُس کے علاوہ پانی کے فررید (ہیں جمام میں) عنسل کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں نے اُن سے دریافت کیا: اُس میں سے جوگرم پانی نکتا ہے اُس دہ وہ تو پاک صاف جگہ پر ہوتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ عورت میں سے کیا چیز مجھ سے پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: میں جمام میں بال صفا پاؤڈر استعمال کر کے عنسل کرتا ہوں تو کیا یہ وضو کی جگہ میر سے لیے کافی ہوگا؟ اُنہوں نے فرمایا: مجھے بیاندیشہ ہے کہ تم نے درمیان میں وضو کا بچھ جھے وڑ دیا ہوگا۔

1138 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u>عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِیْمَ: اَنَّ عَلِیًّا کَانَ یَغْتَسِلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ.

\* ابراہیم خعی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رہائی جب حمام سے باہر آتے تصوتو وہ مسل کرتے تھے۔

1139 - اقوالِ تابعين قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَفْعَلُهُ

\* امام عبدالرزاق فرماتے میں معمر بھی ایبا بی کیا کرتے تھے۔

1140 - آثارِ <u>صحاب:</u> اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الطَّهَارَاتُ سِتٌّ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَمِنْ غُسُلِ الْمَيِّتِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْغُسُلُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْغُسُلُ لِلْعِيدَيْنِ لِلْعِيدَيْنِ

\* \* مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹو نے یہ فرمایا ہے: طہارت ( یعنی شسل ) چھتم کی ہے: جنابت سے ممام سے ' میت کوشسل دیتے سے' بچھنے لگوانے سے'جمعہ کے دن شسل کرنااورعیدین کے لیے شسل کرنا۔

1141 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى لَاَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّى لَاَحْبَ اَنُ اَغْتَسِلَ مِنْ خَسُسٍ: مِنَ الْمُحِجَامَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْمُوْسَى، وَالْجَنَابَةِ، وَعَنْ غُسْلِ الْمُوسَى، وَالْجَنَابَةِ، وَعَنْ غُسْلِ الْمُحَنَّةِ وَعَنْ عُسْلِ الْجُنَابَةِ، وَكَانَوَا يَسْتَحِبُّونَ الْجُنُعَةِ . قَالَ: مَا كَانَوَا يَرُونَ غُسُلًا وَاجِبًا إِلَّا غُسُلَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَوَا يَسْتَحِبُّونَ غُسُلَ الْجُمْعَةِ

\* حضرت عبدالله بن عمر بھاتھ اللہ عن مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں پانچ کامول کے بعد عسل کروں: سچھنے لگوانے کے بعد عمار سے آنے کے بعد اُسر ااستعمال کرنے کے بعد جنابت کے بعد میت کونسل دینے کے بعد اور جمعہ کے دن۔
راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ ابراہیم مختی سے کیا تو اُنہوں نے فر مایا: لوگ ان میں سے صرف عسل جنابت کو

واجب سیجھتے ہیں اور وہ جمعہ کے دن عنسل کرنے کو مستحب سیجھتے ہیں۔

إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهَّرُ علا علاجة: عن من من من من التقوق الترمن من تأتها لي خرافي كوالهي حزينا المرحوطه إرت ويتا مئوني طهارت علا علاجة:

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رہ الله الله على الله تعالىٰ نے پانی کوالیں چیز بنایا ہے جوطہارت دیتا ہے السے طہارت نہیں دی جاتی۔

\* ان سے حمام کے بارے میں اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: اُن سے حمام کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا اُس میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں اُس میں سے پانی پی بھی لے سکتے دریافت کیا گیا کہ کیا اُس میں سے پانی پی بھی لے سکتے

، و-٢ - **1144 - آ** تار<u>صحا به عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْإَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ،

عَنُ حَوْضِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ \* المَّمْسُ نے ابن عمر کابی بیان فقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ شاہے حمام کے حوض کے بارے میں دریافت کیا گیا جس ہے جنبی شخص اور غیرِ جنبی شخص سب عسل کرتے ہیں تو اُنہوں نے فر مایا: بانی کونجاست لاحق نہیں ہوتی ۔

يَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْفَيَّاضِ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْفَيَّاضِ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْفَيَّالَ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُتَطَهَّرُ مِنْهُ

\* عبدالرطن بن ابزی کے بارے میں منقول ہے اُن ہے جمام ہے آنے کے بعد عسل کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو اُنہوں نے فرمایا: اللہ تعالی نے پانی کوایسی چیز بنایا ہے جوطہارت دیتا ہے اس کواستعال کرنے کی وجہ سے طہارت حاصل نہیں کرنی پڑتی۔

1146 - الْوَالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي حَصِينٍ قَالَ: خَرَجَ الشَّغِيثُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ: اَيُغْتَسَلُ مِنَ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: فَلِمَ دَخَلْتُهُ إِذًا

\* ابوهین بیان کرتے ہیں: امام تعلی حمام ہے باہر نکلے میں نے کہا: کیا آپ حمام ہے باہر نکلنے کے بعد عسل کریں گے؟ اُنہوں نے فرمایا: پھرمیں اس میں گیا کیوں تھا (اگر میں نے باہر آ کے بھی عسل کرنا تھا)۔ القوال البعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنُ آبِى فَرُوةَ قَالَ: سَالْتُ الشَّعْبِيَّ، آوْ سُئِلَ آيُكُتَفَى بِغُسْلِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ. نَعَمُ، ثُمَّ اعْدُه ابْنَعَ الْعُسْل

ﷺ البوفروه میان کرتے ہیں: میں نے امام معمی سے سوال کیا: (راوی وشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اُن سے سوال کیا گیا: کیا حمام میں شمس کرلینا کافی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! پھر میں توانسے سب سے بہتر ین عسس قرار دیتا ہوں۔

## بَابُ الْقِرَاء وَ فِي الْحَمَّامِ

#### باب:حمام میں قرائت کرنا

1148 - أقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَالُتُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْقِرَاء وَ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ: لَمْ يُبْنَ فِي الْقِرَاء وَ
 فَقَالَ: لَمْ يُبْنَ فِي الْقِرَاء وَ

\* \* حمادیمان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخفی ہے جمام میں قرائت کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: وہ قرائت کرنے کے لیے میں۔

## كِتَابُ الْحَيْضِ

كتاب: حيض كے بارے ميں روايات بَابُ أَجَلِ الْحَيْضِ

#### باب:حیض کی مدت

1149 - حديث نبوك : أخبر نَها ابُه و سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْاَعْرَابِيُّ، قِرَاء تَّ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَ نَا اَبُو يَعْقُوبَ اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَانَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً، عَنْ عَبِّدِ عُمَرَ بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ: اَنَّهَا اسْتُحِيضَتُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَلَ حَيْضَتِهَا سِتَّةَ آيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ

ﷺ عمر بن طلحۂ سیّدہ اُم حبیبہ بڑھٹا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اُنہیں حیض کی شکایت ہوگئی تو نبی اکرم سُلِیّتِیْمُ نے اُن کے میض کی مدت چھ دن یا شاید سات دن مقرر کی تھی' یہ سیّدہ اُم حبیبہ بڑھٹٹا' نبی اکرم سُلِیّتِیْمُ کی زوجہ محتر مذہبیں تھیں۔

1150 - آثار صحابه عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْجَلْدِ بُنِ ٱيُّوْبَ ﴿ عَنْ اَبِي اِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: اَجَلُ الْحَيْضِ عَشْرٌ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ﴿ وَاللَّهِ مَالِكٍ قَالَ: اَجَلُ الْحَيْضِ عَشْرٌ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ﴿

※ ﴿ حضرت انس بن ما لک طِلْنُقُهُ بیان کرتے ہیں: حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس ون ہے اس کے بعد مستخاضہ شار ہوگا۔

ِ 1151 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنُ رَبِيْعٍ، عَنِ الْحَسَنِ فَالَ: اَبَعَدُ الْحَيْضِ عَشُرٌ \*\* حسن بصری فرماتے ہیں: حِض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔

1152 - اقوالِ تا بعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: الْحَائِصُ رَاتِ الطُّهُرَ، وَتَسَطَّهَرَتُ ثُمَّ رَاَتُ بَعُدَهُ دَمًا اَحَيْظَةُ هِى؟ قَالَ: لَا إِذَا رَاَتِ الطُّهُرَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَاَتْ بَعُدَهُ دَمًا فَهِي السَّعُهُرَ، وَتَسَطَّهَرَ فَلَ تَشْتَكُمِلُ عَلَى اَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَ شَيْنًا مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهُرَانَى قُرُئِهَا قَالَ: فَتُصَلِّى مَا رَاَتِ الطُّهُرَ، ثُمَّ تَسْتَكُمِلُ عَلَى اَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَ شَيْنًا فَمَنُولَلَهُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلْتُصَلِّى

ﷺ ائن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: حیض والی عورت طہر دیکھ لیتی ہے اور پاک ہوجاتی ہے۔ اُس کے بعدخون دیکھتی ہے تو کیا پر چیف شار ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب وہ طہر کود مکھ لیتی ہے تو وہ عسل کرے گی اُس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دہ اُس کے بعدخون دیکھتی ہے تو وہ مستحاضہ ہوجائے گی'اوراگروہ اُس کے دوقر وہ کے درمیان ہوتو وہ فرماتے ہیں جب وہ عورت طہر دیکھ لے گی تو پھروہ قروء کمل کرے گی'اگراس سے زیادہ بچھ ہوگا تو وہ استحاضہ کے حکم میں ہوگی۔

1153 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ فِى الْمَرْاَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ آيَّامٍ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَطُهُرُ اللَّهِ مَنْ وَالْمَرْاَةِ مَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ آيَّامٍ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَطُهُرُ قَالَ: تَسَعُّتَ سَعُمْ وَاللَّهُ مَسْتَحَاضَةُ تَقُضِى الْآيَّامَ الَّتِي زَادَتُ عَلَى قُرْئِهَا عَشْرِ فَهِى مُسْتَحَاضَةٌ تَقُضِى الْآيَّامَ الَّتِي زَادَتُ عَلَى قُرْئِهَا

\* سفیان توری فرماتے ہیں: عورت کا حیض چے دن ہوتا ہے کھراُسے دو دن حیض آتا ہے کھروہ پاک ہوجاتی ہے۔ تو سفیان فرماتے ہیں: وعنسل کر کے نماز اوا کرے گی اگروہ اُس کے بعد پھر حیض دیکھتی ہے تو وہ رُک جائے گی میہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے 'بعنی دس دن ہوجائے 'بعنی دس دن ہوجائے 'بعنی دس دن ہوجائے ہیں۔ اگر دس دن سے زیادہ مواد خارج ہوتا رہتا ہے تو وہ عورت مستحاضہ ہوگی اور وہ اُن ایا م کی قضاء کر ہے گی جو اُس کے حیض سے زیادہ ہے۔

## بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا

باب: روزےاورنماز کا حکم'ا گرعورت عشاء کے وقت پاک ہوتو اُس پر قضاء لازم نہیں ہوگی **1154 - اتوالِ تابعین** عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ فَالَ: تَسْنَطُهِهُ يَوْمًا وَاحِدًّا عَلَى حَيْطَيَهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْنَحَاضَةٌ

\* \* معمر فرماتے ہیں: جب کوئی عورت اپنے حیض ہے ایک دن بھی زیادہ ہوتو وہ ستحاضہ شار ہوگی۔

1155 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي الْمَرْاَةِ حَيْضَتُهَا سَبُعَةُ آيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً، ثُمَّ رَاَتِ اللَّمُ وَاَتِ اللَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتُ فَإِنَّهَا تَقْضِى ذَلِكَ رَاَتِ الطَّهُرَ فَصَامَتُ يُومًا، ثُمَّ رَاَتِ اللَّمَ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتُ فَإِنَّهَا تَقْضِى ذَلِكَ الْمَرَاةِ عَلَى قُرْنَهَا مَا يَنْهُ مَا وَيُنْ عَشْرٍ: فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الطَّلَاةَ، وَإِنْ زَادَتُ عَلَى عَشْرٍ الْمَا الْآيَامَ الْتَيْلَ وَإِنْ زَادَتُ عَلَى عَشْرٍ الْمَالَةِ مَا الْآيَامَ الْتَيْلَ وَإِنْ زَادَتُ عَلَى عَشْرٍ : فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الطَّلَاةَ، وَإِنْ زَادَتُ عَلَى عَشْرٍ قَصَتِ الْآيَّامَ الَّتِيْ وَرَادَتُ عَلَى قَرْنِهَا

\* تفیان توری فرماتے ہیں: جب کسی عورت کا حیض سات دن تک ہوا دروہ دودن تک حیض کی حالت میں دہے کھروہ طہرد کھے لئے و طہرد کھے لئے تو وہ ایک دن روزہ رکھ لئے کھروہ اگلے دن خون دکھے لئے تو کھروہ اُس خون کے ساتھ دس دن کمل کرے گی کھروہ پاک ہوجائے گئ اور پھروہ اُس دن کی قضاء کرے گی کیونکہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھنے والی تھی جب دس دن گزرجا نمیں گے تو وہ ستحاضہ شار ہوگی۔

سفیان توری نے اسی عورت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس کے چیف کے دن چیدون ہوتے ہیں اور پھراُس کے چیف کے مخصوص دنوں سے دن زیادہ ہو جاتے ہیں' جو مخصوص دنوں اور دس دنوں کے ورمیان ہوں اور اگر وہ دس دن مکمل ہونے پر پاک ہو جاتی ہے تو وہ قضاء نہیں کرے گی' لیکن اگر وہ دس دن سے زیادہ چیف دیکھتی رہتی ہے تو پھروہ اُن دنوں کی قضاء کرے گی جواُس کے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

€r•∠}

حیض کے مخصوص دنوں سے زیادہ تھے۔

1156 - الوالِ تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَسْتَطُهِرُ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُصَلِّى. قَالَ: وَقَدُ قَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ

\* عطاء فرماتے ہیں: استحاضہ کا شکارعورت حیض کے مخصوص دنوں میں نماز کوترک کیے رکھے گی' پھروہ اگرا یک دن کے لیے یاک ہوتی ہے تو وہ نماز ادا کرے گی۔

> ۔ پیہ بات عمرو بن دینار نے بھی کہی ہے۔

1157 - اتوالِ تابعين: آخُبَسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَإِنْ كَانَتُ ٱقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ؟ قَالَ: تَسْتَكُمِلُ عَلَى اَرُفَعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَسْتَطُهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى اَرُفَعِهِ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: اگراُس کے حیض کے دن مختلف ہوتے ہوں تو عطاء نے فرمایا: وہ سب سے زیارہ دنوں کے حساب سے ایک دن کے لیے پاک ہو جائے گی۔

## بَابُ كَيْفَ الطَّهُرُ

#### باب:طهر کیسے ہوتاہے؟

1158 - الوال تابعين: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَونَا ابْنُ جُويْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطُّهُوُ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْاَبْيَضُ الْحَفُوثُ الْاَبْيَضُ الْحَفُوثُ الْاَبْيَضُ

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: طبر کیا ہوتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: سفیدرنگ کا باریک سامواد جس کے ساتھ زردی یا یانی نہیں ہوتا 'وہ باریک اور سفید مواد ہوتا ہے۔

1159 - آثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ٱبِى عَلْقَمَةَ قَالَ: ٱخْبَرَتْنِى أُقِي، ٱنَّ نِسُوَةً سَالَتْ عَائِشَةً. عَنِ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا رَآتِ الصُّفْرَةَ، وَتُصَلِّى، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا، حَتَّى تَرَى الْقُصَّةَ الْبُيْضَاءَ
الْبَيْضَاءَ

ﷺ علقہ بن ابوعلقمہ بیان کرتے ہیں: میری والدہ نے جھے یہ بات بتائی کہ پچھے خواتین نے سیّدہ عائشہ جُنْ ہُناسے حیض والی ایسی عورت کے بارے میں دریافت کیا جوشس کر لیتی ہے اور پھرائے زردمواد نظر آتا ہے' تو کیا وہ نماز ادا کرے گی؟ توسیّدہ عائشہ جُنْ ہُنانے فرمایا: جی نہیں! جب تک اُسے کمل سفیدمواد نظر نہیں آتا۔

#### بَابُ مَا تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا أَوْ بَعُلَهَا

باب:عورت اینے حیض کے مخصوص دنوں میں آوراً س کے بعد کیاد یکھتی ہے؟ https://archive.org/details/@zohaibhasanattar 1160 - الوال تابعين: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: تَرَى آيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةٌ تَسْبِقُ الدَّمَ اَوْ مَاءٌ، آحَيْضَةٌ ذلِكَ؟ قَالَ: لا، وَلا تَضَعُ الصَّلاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ، آخُشَى اَنْ تَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهَا مِنَ الصَّلاةِ

ﷺ اہن جربج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا ایک عورت اپنے حیف کے مخصوص دنوں میں اور اپنے حیف کے محصوص دنوں میں اور اپنے حیف کے ہمراہ زردرنگ دیکھتی ہے یا پانی دیکھتی مے جو پانی سے پہلے نگل آتا ہے تو کیا یہ چیز جیض شار ہوگی؟ اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! وہ عورت اُس وقت تک نماز پڑھنا ختم نہیں کرے گی جب تک خون نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شیطان اُسے نماز سے مروکنے کی کوشش گرتا ہے۔

1161 - آ ثارِ صَحَابِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَاِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلَى عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعُلَّا اللَّهُ عَنْ الْحَالِةِ اللَّحْمِ، اَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ، اَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ، اَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ، اَوْ مِثْلَ قَطَرَاتِ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَلْتَنْضَعُ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّا وَلْتُصَلِّى. زَادَ السَّرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ دَمًّا عَبِيطًا لَا خَفَاءَ بِه فَلْتَدَع الصَّلَاةَ

ﷺ حضرت علی طالعیٰ فراستے ہیں: جب کوئی عورت طبر کے بعدالی چیز دیکھے جواُ ہے شک میں مبتلا کرد ہے جو یوں ہوتی ا ہے جیسے وہ پانی ہوتا ہے جس کے ذریعے گوشت کودھویا جائے (یعنی خون لگنے ہے اُس کارنگ سرخ ہوجا تا ہے ) یا جس طرح مجھلی کو دھونے سے پانی ہوتا ہے 'یا جس طرح نکسیرسے پہلے خون کے قطر ہے ہوتے ہیں (یعنی سرخ رنگ کا پتلامواد ہو ) تو یہ شیطان کے رحم میں ٹھو نگے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے' وہ عورت (شرمگاہ پر) پانی جھٹرک کروضوکر کے نماز اداکرے۔

اسرائیل نامی راوی نے اپنی روایت میں سیالفاظ زائد نقل کیے ہیں:

''جبگاڑھاخون ہوٰجس میں کو کی خفاء نہ ہوتو وہ عورت نماز ترک کر دے گی''۔

1162 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ: سَالُتُ اِبْرَاهِيُمَ، عَنِ الْمَرْاَةِ تَوَى الصَّفُرَةَ قَالَ: تَتَوَضَّا وَتُصَلِّى

ﷺ قعقاع بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم تخفی ہے الیی عورت کے بارے میں دریافت کیا جوزر دمواد دیکھتی ہے تو اُنہوں نے فرمایا: وہ وضوکر کے نماز اداکر ہے گی۔

**1163 - اقوالِ تابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابُـنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: فَحَاضَتُ فَاَدُبَرَ عَنُهَا الدَّمُ، وَهِى تَرَى مَاءً، اَوْ تَرِيَّةً؟ قَالَ: فَلَا تُصَلِّى حَتَّى تَرَى الْحَفُوفَ الْطَاهِرَ

ﷺ ﷺ اہن جرنج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایک عورت کوچیض آ جاتا ہے پھراُس کا خون آ نابند ہو جاتا ہے' پھروہ پانی لکلا ہواد یکھتی ہے یا تریا ہٹ دیکھتی ہے' تو اُنہوں نے فر مایا: وہ اُس وفت تک نماز ادانہیں کرے گی جب تک وہ ہاریک اور پاک مواذبیں دیکھتی۔

#### بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

## باب: استحاضه والى عورت كاحكم

1164 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُويِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنُتِ جَحْمِشٍ قَالَ: اسْتُحِضْتُ سَبُعَ سِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّةٍ، وَكَانَتُ مَعْتَسِلَى، فَكَانَتُ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَتُ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَتُ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَكَانَتُ تَعْتَسِلُ فِى الْمِرْكِنِ فَتَرَى الدَّمَ فِى الْمِرْكِنِ

ﷺ سیدہ اُم جبیبہ بنت جمش و اُنگابیان کرتی ہیں: مجھے سات سال تک استحاضہ کی شکایت رہی میں نے اس بارے میں نبی اکرم مُنگائیا ہم کی گئی ہے۔ ارشاد فر مایا: پر چیف نہیں ہے بلکہ کسی دوسری رگ کا مواد ہے تم عنسل کرو۔ تو وہ خاتون ہر نماز کے وقت عنسل کرتی تھیں اور اُس ٹب میں خون دیکھی تھیں ( یعنی اتنازیادہ مواد خارج ہوتا تھا)۔

### 1165 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ

1164 - سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث: 251، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابواب التيبير، بأب ما جأء في المستحاضة التي قد عدت ايام اقرائها ، حديث: 619، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب في المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، حديث: 121، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، المستحاضة كيف تصنع ؟، حديث: 1350، مشكل الآثار للطحارى، بأب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2286، سنن الدارقطني، كتاب الحيض، حديث: 719، المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث عائشة، حديث: 566، مسند احبد بن حديث عني المناور، مسند الناء، حديث حديث حديث عني غير وضوء ، حديث: 1373، السند الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، باب المبتدئة لا تبيز بين تعلى على غير وضوء ، حديث: 1373، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، باب المبتدئة لا تبيز بين الدمن، حديث، حديث، حديث، حديث، حديث، حديث، المهارة، كتاب الحيض، باب المبتدئة لا تبيز بين الدمن، حديث، المهارة، كتاب الحيض، باب المبتدئة لا تبيز بين الدمن، حديث، حديث، حديث، حديث، حديث، حديث المهارة، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، باب المبتدئة لا تبيز بين الدمن، حديث، حديث، حديث، حديث المهارة، كتاب الطهارة، كتاب الحيث، باب المبتدئة لا تبيز بين

الستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث: 527، مستخرج ابى عوانة، مبتدا كتاب الحيض والاستحاضة، باب فى الستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث: 527، مستخرج ابى عوانة، مبتدا كتاب الحيض والاستحاضة، باب فى الستحاضة، حديث:712، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ذكر الامر بترك الصلاة عند اقبال الحيضة ، حديث:1366، المستدل على الصحيحين للحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم، ذكر فأطهة بنت ابى حبيش، حديث:6972، المستدل على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة، باب الستحاضة، حديث:133، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب عن روى ان : الحيضة اذا ادبرت لا تدع الطهارة، حديث:247، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابواب التيمم، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت العام اقرائها، حديث:618، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (باتي عاشيه المصنى العام القرائها، حديث:618، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (باتي عاشيه المصنى الله عليه وسلم، (باتي عاشيه المصنى المالية المنه المنه عليه وسلم، (باتي عاشيه المصنى المنه عليه وسلم، (باتي عاشيه المستحاضة التيماء) العام المنها، العام المنها، العام المنها، العام المنها، العام المنها، المنها، العام الله عليه وسلم، (باتي عاشيها، العام الله عليه وسلم، (باتيماء) العام الله عليه وسلم، (باتي عاشيها، العام الله عليه وسلم، (باتي عاشه الله عليه وسلم، (باتي عاشه عاليه وسلم، (باتي عاشه عليه وسلم، (باتي عاشه عاليه وسلم عاشه عاليه و عاشه عاليه عاليه و عاشه عاليه عاليه و عاشه عاليه و عاشه عاليه و عاشه عاليه عاليه عاليه عاليه عاليه عاليه عاشه عاليه عاليه

فَاطِسَمَةُ بِنَتُ آبِى حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى الْمُرَاةُ أُسْتَحَاصُ فَلَا اَطُهُرَ اَفَادَعُ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتُ بِالْحَبْضَةِ، فَإِذَا اَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلَاعِى الصَّلاةَ، وَإِذَا اَذْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَلَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا اَذْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّى قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِبرُهُ إِذَا رَاتِ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَغْتَسِلُ اَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ فَطُ.

₹ M• }

\* سیّده عائشہ فی ایک کرتی ہیں: فاطمہ بنت ابو میش نے بی اکرم من ایک کی خدمت میں عرض کی بیارسول اللہ! میں ایک الیک عورت ہوں جے استحاضہ کی شکایت ہے میں پاک نہیں ہوتی ہوں کیا میں نماز ترک کر دول ؟ نبی اکرم من ایک کی ارشاد فرمایا: یہ کسی دوسری دگ کا مواد ہے بیچیف نہیں ہے جب چیف آئے تو تم نماز ترک کر دواور جب چیف رخصت ہوجائے تو تم اپنے آئے سے خون کودھوکر نماز ادا کر لو۔

سفیان کہتے ہیں:اس کی وضاحت سے کہ اگرو عنسل کرنے کے بعد بھی خون دیکھتی ہے تو وہ صرف خون کودھوئے گی۔ 1166 - حدیث نبوی:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَبْج، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْلَهُ

\* \* اس کی مانندروایت ایک اور سند کے ساتھ سیّدہ عاکشہ والفیائے منقول ہے۔

1167 - اقوال تابعين: قَالَا: تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهُرِ إِلَى الظُّهُرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهُرِ.

\* پدونوں حضرات نیفر ماتے ہیں: وہ عورت روزانہ ظہر کی نماز کے وقت عشل کرے گی جوا گلے دن ظہر کی نماز تک کے لیے کافی ہوگا۔

1168 - اتوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَهُ \* \* حسن بعرى فَهُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَهُ \* \* حسن بعرى في الريادة ولي ديا ہے۔

ظہر کی نمازتک کے لیےایک مرتبعشل کرے گی'وہ کپڑا ہاندھ کرر کھے گی'وہ عورت روزہ بھی رکھے گی اور اُس کاشو ہراُس کے ساتھ صحبت بھی کرےگا۔

1170 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قُمَيْرَ امْرَاقِ مَسُوُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، إَنَّهَا سُيْلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَتْ: تَجْلِسُ آيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسُلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ \* \* مسروق کی اہلیے قمیر بیان کرتی ہیں: سیّدہ عائشہ ڈھنٹھاسے استحاضہ والی عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے جواب دیا: وہ اپنے حیف کے مخصوص دنوں میں بیٹھی رہے گی پھر دہ ایک مرتبہ مسل کرے گی اور ہرنماز کے لیے وضوکیا کرے گی۔ 1171 - اِتُوالُ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْح، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ آيَّامَ اَقُرَائِهَا، ثُمَّ َخُتَيِسْلُ لِللظَّهْ رِ وَالْعَصْرِ عُسُلًا وَاحِدًا تُؤَجِّرُ الظَّهْرَ قَلِيْلا وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ قَلِيُّلا وَكَذٰلِكَ الْمَغُرِبُ وَالْعِشَاءُ وَتَسَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ غُسُلًا قُلْتُ لَهُ: فَلِمَ يُرَ بَعْدَ الظُّهُرِ دَمَّا حَتَّى الْمَغْرِبِ فَرَآتُهُ تَرِيَّةً غَيْرُ؟ قَالَ: تَتَوَضَّا قَطُ تَجُمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

🖈 🖈 عطاء فرماتے ہیں: استحاضہ دالی عورت اپنے حیف کے مخصوص دنوں میں انتظار کرتی رہے گی' پھروہ ظہرا ورعصر کی نماز سے لیے ایک مرتبعشل کرے گی وہ ظہری نماز کو پچھ مؤخر کرے اور عصری نماز کو پچھ جلدی ادا کرے گی اسی طرح وہ مغرب اور عشاء میں کرے کی اور میج کی نماز کے لیے وہ ایک مرتبعسل کرے گی۔

میں نے اُن سے دریافت کیا: پھرا گروہ ظہر کی نماز کے بعدخون نہیں دیکھتی یہاں تک کے مغرب کا وقت ہوجا تا ہے اور پھرا کسے ترى نظرآتى بجودوسر ارتكى كى مؤتو أنهول نے جواب ديا: وه صرف وضوكر الى و عورت مغرب اورعشاء كى نمازين بھى ايك ساتھادا کرے گی۔

1172 - اتوال تابعين:عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ آيَّامَ اَقُرَائِهَا، ثُمَّ تَغْشَيسُ لِلظَّهُرِ وَالْعَصْرِ عُسُكًا وَاحِدًا، وَتُؤَجِّرُ الظَّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ عُسُكًا وَاحِدًا تُؤَخِّرُ الْمَغْرِب، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاء، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَلَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ

🖈 🖈 ابراہیم تعی فرماتے ہیں: وہ عورت اپنے حیض کے مخصوص ایام میں انتظار کرتی رہے گی (جب وہ گزرجا کیں گے ) تو وہ ظہر اور عصری نمازے لیے ایک مرتب قسل کرے گی مجروہ ظہری نماز کومؤخر کرے گی اور عصری نماز جلدی اوا کرلے گی مجروہ مغرب ادرعشاء کے لیے ایک مرتب عسل کرے گی وہ مغرب کی نماز کومؤخر کرے گی اورعشاء کی نماز جلدی ادا کر لے گی مجروہ فجر کی نمازے لیے شمل کرے گی الی عورت نہ تو روزہ رکھے گی اور نہ ہی اُس کا شوہراُس کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے اور نہ ہی ووعورت

1173 - آ ﴿ رَحَابِ: عَبْسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَرِ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ: اَنَّ امْرَاةً مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ كَتَهُتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِكِتَابٍ فَلَغَعَهُ إِلَى ابْنِهِ لِيَقُرَاهُ فَتَعْتَعَ فِيْهِ فَلَفَعَهُ إِلَى الْمَعْ عَبَّاسٍ: اَمَا لَوْ هَذُرَمْتَهَا كَمَا هَذُرَمَهَا الْعُكَامُ الْمِصْرِى قَاِذَا فِى الْكِتَابِ: إِنِّى امْرَاةٌ مُسْتَحَاضَةٌ آصَابَنِى بَلَاءٌ وَضُرٌّ، وَإِنِّى آدَعُ السَّكَادَةَ الرَّمَانَ الطَّوِيلَ، وَإِنَّ عَلِيَّ بُنَ آبِى طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَافْتَانِى أَنُ اَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَكَاةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّهُمَّ لَا آجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ آنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسُلٍ، وَاحِدٍ وَالْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسُلٍ وَاحِدٍ، وَتَعْتَسِلُ لِلْفَجُرِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكُوفَةَ ٱرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّهُ يَشُقُ عَلَيْهَا قَالَ: لَوْ شَاءَ لَا بُتَلَاهَا بِنَ الشَّهُ مِنْ ذَلِكَ

ﷺ سعید بن جیر بیان کرتے ہیں: کوفہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے حضرت عبداللہ بن عباس بی جی کو خط لکھا '
حضرت عبداللہ بن عباس ڈگا جینا نے وہ خط اپنے بیٹے کو دیا تا کہ وہ آئییں پڑھ کرسنائے 'وہ اسے پڑھنے میں تر ذر کا شکار ہور ہاتھا تو
حضرت عبداللہ بن عباس ڈگا جینا نے وہ خط میر سے ہیر دکیا تو میں نے آئییں پڑھ کرسنایا 'حضرت ابن عباس طِلْ اُلَّیْ نے فر مایا: اَلَّر یہ ( ایعنی میر ابیٹا ) بھی اس کواتن تیزی سے پڑھتا جس طرح مصری غلام نے تیزی سے پڑھا ہے ( تو یہ کتنا اچھاتھا ) ۔ اُس خط میں بیر کر برتھا:

د'میں استحاضہ کا شکار عورت ہوں 'جھے آز مائش اور تکلیف لاحق ہے میں نے طویل عرصہ سے نماز پڑھنا چھوڑی ہوئی ہوئی ہے 'حضرت علی بن ابوطائب ڈگا تھا ہے اس بار سے میں دریا فت کیا گیا 'تو اُنہوں نے جھے بیسے دیا کہ میں برنماز کے وقت خسل کیا کروں' ۔

وقت خسل کیا کروں' ۔

تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی خین نے فر مایا: اے اللہ! (اُو جانتا ہے) اس عورت کے لیے مجھے صرف وہی تھم ماتا ہے جو حضرت علی رفتانین نے بیان کیا ہے؛ البتہ ریہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت ظہراور عصر کی نمازیں ایک غسل کے ساتھ اکٹھی ادا کر لے اور مخرب اور عشاء کی نمازیں ایک غسل کے ساتھ اکٹھی ادا کر لے اور بھروہ فجر کی نماز کے لیے غسل کرے۔

رادی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھئنے کہا گیا کہ کوفدا یک سردعلاقہ ہے اس عورت کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث ہوگی' تو حضرت عبداللہ بن عباس ٹٹاٹھنانے فر مایا: اگراللہ تعالیٰ چاہتا تو اس عورت کواس سے زیادہ شدید آز مائش میں مبتلا کر سکتا تھا۔

1174 - مديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ عَبِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنُ أُقِهِ ابْنِةٍ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ اسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتْ: كُنْتُ اسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَجِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدُتُهُ فِي بَيْتِ الْحِيْنَ زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدُتُهُ فِي بَيْتِ الْحِيْنَ زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللله

اغُتَسِلِى حَشَى إِذَا رَآيَتِ آنَكَ قَدُ طَهُرُتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّى آرُبَعَةً وَعِشْرِيْنَ لَيُلَةً وَآيَامَهَا وَصُومِى، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحُونِكِ وَكَذَلِكَ فَافُعَلِى فِى كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطُهُرُنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطُهُرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى اَنْ تُوَجِّرِى السَظُّهُ وَوَتُعَجِلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِى لَهُمَا جَمِيعَا، ثُمَّ تُوَجِّرِى الْمَغُوبَ وَتُعَجِلِينَ الْعِشَاءَ فَتَغْتَسِلِى لَهُمَا جَمِيعَا، ثُمَّ تُوجِيى الْمَغُوبَ وَتُعَجِلِينَ الْعِشَاءَ فَتَعْسَلِينَ لَهُمَا وَتَجْرِى السَظُّهُ وَوَتُعَجِلِينَ الْعِشَاءَ فَتَعْسَلَينَ لَهُمَا وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجُرِ، ثُمَّ تُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِى وَصُومِى إِنْ قَوِيتِ فَتَعْشَلِينَ لَهُمَا وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتِينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِى وَصُومِى إِنْ قَوِيتِ فَتَعْشَلِينَ لَهُمَا وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا اعْجَبُ الْآمُويُنِ إِلَى قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: تَلَجَّمِى: يَعْنَى تَشْتَفُورُ

\* \* عمره بن طلحها بنی والده ٔ جوجحش کی صاحبزادی مین کابید بیان نقل کرتے ہیں: مجھے طویل عرصه تک استحاضه کی شکایت ر ہی 'وہ خاتون بیان کرتی ہیں: میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نبی اکرم شکاتیٹی کی خدمت میں حاضر ہو کی'تا کہ آپ کواس بار ہے میں اطلاع بھی دوں تو میں نے نبی اکرم مُنَافِیْظِ کواپی بہن سیّدہ زینب کے گھر میں پایا' میں نے عرض کی: یارسول الله! مجھے آپ ے ایک کام ہے! نبی اکرم مُثَالِثَةِ آنے دریافت کیا: کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی: مجھے اس سے شرم آتی ہے نبی اکرم مُثَاثِقُ نے فر مایا: اے خاتون! وہ کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں ایک طویل عرصے سے شدیداستحاضہ کا شکار ہوں'اس کی وجہ ہے میں نماز بھی منیں اداکر پاتی اور روز ہمی نبیں رکھ پاتی 'اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ نبی اکرم مُناتِیَّا نے ارشاوفر مایا بتم رُوگی استعال کیا كرو وه خون كوروك دے گئ ميں نے عرض كى: بيمواداس سے زيادہ ہوتا ہے۔ نبي اكرم من اليوم نے ارشادفر مايا: تم كيز اركاليا كرو! میں نے عرض کی: وہ اس ہے بھی زیادہ ہوتا ہے نبی اکرم مُثَاثِینَا نے ارشاد فرمایا: تم بڑا کپڑار کھالیا کرو! میں نے عرض کی: وہ اس ہے بھی زیادہ ہوتا ہے'وہ بہت زیادہ بہتا ہے۔تو نبی اکرم مُنافِیْظِ نے فر مایا: میں تمہیں دو چیزوں کی ہدایت کرتا ہوں'تم ان میں سے جوبھی کرلوگی تو بید دوسری کی جگه تمهاری کفایت کرلے گی اورا گرتم ان دونوں کی طاقت رکھتی ہوتو تمہیں زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ نبی آکرم سُلَّ ﷺ نے فرمایا: سیشیطان کا ایک ٹھونگا ہے' بی اکرم مُنَاتِیَا نے فرمایا:تم چھەدن یا سات دن تک حیض کی حالت میں گز ارو'جوبھی اللہ کے علم میں ہے پھرتم عنسل کرویبال تک کتم دیکھوکہتم پاک ہو چکی ہواور شہیں یقین ہوجائے تو تم چوہیں دن تک نماز اوا کرتی ہے (اوراگر روزے آجائیں ) توروزے رکھؤیہ چیز تمہارے لیے کافی ہوگی ہرمہینے میں تم ای طرح کروجس طرح حیض والی خواتین کرتی ہیں اور ا پنے جیف اور طہر کے مخصوص اوقات کے حوالے سے پاک ہو جاتی ہیں اور اگرتم سے ہو سکے تو ظہر کی نماز کومؤ خر کروا ورعسر کی نماز جلدی ادا کرلو پھراُن دونوں کے لیےتم ایک مرتبعشل کرلو' پھرتم مغرب کونماز کومؤخر کر واورعشا ،کی نماز کوجیئی آیوز کراپیاہ ران دونوں کے لیے ایک مرتبعشل کرلواوران دونوں نمازوں کواکٹھاادا کرو' پھرتم فجر کی نماز کے لیے غشل کر کے نماز ادا کرو' ارم اس فی قوت رکھتی ہوتو تم اس طرح کرواور (ان دنوں میں) روز ہے بھی رکھلو۔ نبی اکرم مُثَاثِیَمُ نے فرمایا: ویسے بیر ( دوسری صورت ) میرے نزدیک زیاده پسندیده ہے۔

ا مام عبدالرزاق فرماتے ہیں:لفظ ترجمی کا مطلب ہے: کیڑ ااستعال کرنا۔

1175 - آ ثارِ كابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَسْحَيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: آنَّهَا كَانَتُ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَآنَهَا

كَانَتْ سَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

\* کی بن ابوکیر سیّده اُم سلمہ فاقع کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: اُن کا خون بکٹرت خارج سوتا تھا تو نبی اکرم شاقی کے انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم سی کی نے انہیں بی تھم دیا کدہ ہرنماز کے وقت عسل کرلیا کریں۔

1176 - مديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّ الْمُوَاةً مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ - آوْ سُئِلَ عَنُهَا - فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَرَقُ تَتُرُكُ الْمُسُلِمِيْنَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ - آوْ سُئِلَ عَنُهَا - فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَرَقُ تَتُرُكُ الصَّلاةَ قَدُرَ حَيْنَ مَتِهَا، ثُمَّ تَجْمَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسُلٍ وَّاحِدٍ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسُلٍ وَّاحِدٍ، وَتَعْتَسِلُ الصَّبْحِ عُسُلًا

\* عبدالرطن بن قاسم اپ والد کابی بیان قل کرتے ہیں: ایک سلمان خاتون کو استحاضہ کی شکایت ہوئی تو اُس نے نبی اکرم سُلُ اُلِیَّا سے سوال کیا 'یا نبی اکرم سُلُ اِلْیَا ہے۔ اُس خاتون کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشا دفر مایا: بیا یک دوسری دگ کا مواد ہے وہ عورت اپ حیض کے خصوص دنوں ہیں نماز ترک کیے دیھے گی چھروہ ایک شسل کے ذریعہ ظہراور عصری نمازیں اکٹھی اداکرے گی اور میں کی نماز کے لیے ایک مرتبہ مسل کرلے گی۔ کرے گی اور ایک عنسل کے ذریعہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی اداکرے گی اور میں کی نماز کے لیے ایک مرتبہ مسل کرلے گی۔

1177 - اتوال تابعين: اَخْبَوَنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَوْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: تَنْتَظِرُ اَيَّامِهَا الَّتِى كَانَتْ تَعِيضُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى

\* ایوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: وہ عورت اُتنے دن تک انتظار کرے گی جینے دن تک اُسے پہلے جیش آتا تھا' پھروہ غسل کرکے قمان اوا کریاشروع کردیے گی۔

١١७٥ - آ عَارِمِحَابِ عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ اَشْعَتُ بْنِ اَبِى الشَّعْفَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّاسٍ فَكَتَبَتُ اللَّهِ الْمَرَاةُ: إِنِى السَّتُحِطُتُ مُنْلُهُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّى حُرِّالُتُ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. لَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: مَّا آجِلُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيًّا

\* ایک ماتون نے استعدین جمیر ہمان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس فالجنا کے پاس موجود تھا ایک خاتون نے اور جھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صورت حال میں حضرت علی فالنواید فرمات ہوں کہ میں معزمت علی فرماتے ہیں کہ وہ جوزمت ہر نماز کے لیے شال کرے گی ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرائن نے مایا الی عورت کے لیے جھے بھی مرف وی عم ملتا ہے جوحضرت علی فرائن کے لیے جھے بھی مرف وی عم ملتا ہے جوحضرت علی فرائن کے لیے ۔

1779 - اتوالى العين: آخت كَ عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ: آخَبَرَنِى اَبُو المُؤْبَيْرِ، آنَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْسٍ، اخْبَرَهُ قَالَ: أَرْسَلَتِ الْمُرَاّةُ مُنْسَتَحَاصَةً إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ عُلَامًا لَهَا - أَوْ مَوْلَى لَهَا - آنِى مُبْتَلاةً لَمُ أُصَلِّ مُنْدُ كَذَا وَكُلّا قَالَ: - حَبِيبْتُ آنَهُ قَاآَ مُنْذُ مُسَتَدِّ - وَيَنْيَ آنَشُدُكَ اللّهَ إِلّا مَا بَيَّنْتَ لِى لِى فِي دِينِى قَالَ: وَكَتَبَتْ اللّهِ، آنِى الْمُؤْمِنَةُ أَنْ آخَتَيسَلَى فِيْ بِكُلّ صَلاةٍ مِفْقَالَ الْمُؤْمِنَ الزُّبَيْرِ: لا آجهُ لَهَا إِلّا ذلِكَ \* سعید بن جیر بیان کرتے ہیں: استحاضہ کا شکارا یک عورت نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس اپنے غلام کو بھیجا کہ بچھے آزمائش لاحق ہوئی ہے میں اسنے استے عرصہ سے نماز اوائبیں کرسکی۔ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ اُس نے یہ بات بتائی تھی کہ دوسال سے نہیں کرسکی اب میں آپ کو اللہ تعالی کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ میرے دین کے بارے میں میرے لیے تھم بیان کر دیسال سے نہیں کرسکی اس خاتون نے خط میں یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے خسل کروں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رفائش نے فرمایا: ایسی عورت کے لیے مجھے صرف یہی تھم ملتا ہے۔

1180 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَاةٍ تَرَكَتُهَا الْحَيْضَةُ حِيْنًا طُوِيلًا، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ قَالَ: فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِى حَيْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَلَهَا نَحُوْ، وَللْكِنْ لَا تَسَدَعِ الْصَّلَاةَ إِذَا رَاتِ اللَّمَ فَلْتَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّى، ثُمَّ إِذَا عَلِمَتْ هِى تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنِّى الصَّلَاةَ، وَإِنِّى الصَّلَاةَ، وَإِنِّى الصَّلَاةَ، وَإِنِّى الصَّلَاةَ، وَإِنِّى الْمَتَعَاضَةً

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں:عطاء ہے ایس عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جے ایک طویل عرصہ تک چین نہیں آگا کھر دوبارہ اُسے خون آ جاتا ہے۔ توعطاء نے فر مایا: وہ عورت انتظار کرے گی اگر تو وہ چین ہوا تو چین شار ہو گا اورا گروہ ستجا ضہ ہوا تو اُسے اُس کی مانندا حکام کا سامنا ہو گا' البتہ جب وہ خون دیکھے گی تو وہ نماز کو ترک نہیں کرے گی بلکہ ہر نماز کے وقت عسل کر کے نماز ادا کرلے گی بھر جب اُسے بتا چل جائے گا تو وہ نماز کو ترک کردے گی کیونکہ مجھے بیاندیشہ ہے کہ وہ استحاضہ کا شکار عورت ہو گی۔

1181 - اتوال تابعين: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ: سُئِلَ عَنِ امُوَآةٍ تَرَكَتُهَا الْحَيْضَةُ ثَلَالِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُحِيضَتُ فَامَرَ فِيْهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ

\* عطاء ہے الی عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جے تین سال تک حیض نہیں آتا' پھراُسے استحاضہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو عطاء نے اُس کے بارے میں وہ تھم دیا جو متحاضہ عورت کا ہوتا ہے۔

1182 صديث بوي: عَهُ أُل الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امُواَةً كَانَتُ تُهُواَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَةَ اللَّيَالِي كَانَتُ تُهُواَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَةَ اللَّيَالِي كَانَتُ تُهُواَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَةَ اللَّيَالِي وَالْآيَّامِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ لَهَا عُدَةً اللَّيَالِي وَالْآيَّامِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: قَالَ مَنَ الشَّهُو، قَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَالْتَعْتَدِيلُ، نُمَّ لِتَسْتَثُورُ بِعُوْب، قُمَّ لِتُصَلِّى

\* سیدہ اُم سلمہ فِظْ کُنابیان کرتی ہیں: ایک خاتون کا خون بہت بہتا تھا' سیدہ اُم سلمہ نے نبی اکرم سُلیٹی ہے اُس خاتون کے بارے ہیں مسلمہ نبی کا تو نبی اکرم سُلیٹی ہے اُس خاتون کے بارے ہیں مسلمدر میافت کیا تو نبی اکرم سُلیٹی نے فرمایا: اُسے یہ بیاری لاحق ہونے سے پہلے جتنے دنوں تک چیف آیا کرتا تھا' دہ اُسے دن تک انتظار کرے گی اور کیٹر ا اُسے دن تک انتظار کرے گی اور مہینہ ہیں اُسے دن نماز ترک کیے رکھے گی' جب وہ وقت گزر جائے گا تو وہ عسل کرے گی اور کپڑا ا باندھ لے گی اور نماز اواکرے گی۔

بَابُ المُسْتَحَاضَةِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهَلْ تُصَلِّى وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ؟

باب: متخاضة عورت كاحكم كيا أس كاشو ہر أس كے ساتھ صحبت كرسكتا ہے كياوہ نماز ادا كرسكتى ہے ؟ كياوہ بيت اللّٰد كاطواف كرسكتى ہے ؟

1184 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُصَلِّى الْمُسْتَحَاضَةُ وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ

\* \* سعید بن جبیر فرماتے ہیں: استحاضہ والی عورت نماز اوا کر سکتی ہے اور بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتی ہے۔

1185 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُصَلِّى وَيُصِيبُهَا وَوُجُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں: ایسی عورت نماز ادا کرے گی اُس کا شو ہراُس کے ساتھ صحبت بھی کرسکتا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: قنادہ نے بھی یہی فتو کی دیاہے۔

1186 - الوال تأبعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا فِي الْمُسْتَحَاصَةِ: تَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا

\* سعید بن میتب اور حسن بھری استحاضہ والی عورت کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: وہ روزہ رکھے گی اور اُس کا شوہر اُس کے ساتھ صحبت بھی کرسکتا ہے۔

1187 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْاَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَالَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ اتَّهُ جَامَعُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ اَعْظُمُ مِنَ الْجِمَاعِ

\* سالم افطس 'سعید بن جبیر کے بارے میں بیقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے سعید سے استحاضہ والی عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ کے ساتھ صحبت کی جاسکتی ہے قو اُنہوں نے فرمایا: نماز صحبت کرنے سے زیادہ اہم مسئلہ ہے (جب نماز ادا کی جاسکتی ہے توصحبت بھی کی جاسکتی ہے )۔

1188 - اتوال تابعين أخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ شَرُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ

عِكْرِمَةَ، مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُيْلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ آيُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ سَالَ الذَّمُ عَلَى عَقِيهَا \* اساعیل بن شروس بیان کرتے ہیں: میں نے عکرمہ کوسنا اُن سے استحاضہ والی عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا كركياأس كاشو برأس كے ساتھ صحبت كرسكتا ہے؟ أنهوں نے جواب ديا: في بال! اگر چدأس كاخون أس كى اير ى بربهد ما مو۔ 1189 - آ تَارِضَا بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْاَجْلَح، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس والمنظف فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کدالی عورت کا شوہراً س کے ساتھ صحبت

1190 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ آبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امُوَاَةٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ فِي غَيْرٍ قُرْئِي قَالَ: فَاحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ يَعُدُ فَاحْتَشِي كُرُسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكَ

\* \* امام باقر مُسَلَّة بيان كرت بين: ايك فاتون بي أكرم مَن اليَّمُ كي خدمت مين حاضر بوكي أس ني عرض كي: مجصابي حیض کے مخصوص دنوں کے علاوہ استحاضہ کی شکایت ہوجاتی ہے تو نبی اکرم مَنْ اللَّهُ نِمْ نے ارشاد فرمایا: تم روئی استعال کروا گروہ پھر نکاتا ہےتو پھرروئی استعال کرواورروز ہےرکھواورنماز ادا کرواور جوتمہارے ذبہ لازم ہےاُ ہےادا کرو۔

1191 - اتوالِ تابعين: آخُبَسَ زَا عَبُسُدُ السَّرَّاقِ قَسَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: سُينلَ سُكَيْمَانُ بُنُ يَسَادٍ: اَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا؟ قَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا بَالرُّحُصَةِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ

\* \* ایوب بیان کرتے ہیں: سلیمان بن بیار سے سوال کیا گیا: کیا استحاضہ والی عورت سے اُس کا شو ہر صحبت کرسکتا ہے؟

اُنہوں نے فر مایا: ہم نے توالی عورت کوصرف نماز کی رخصت ہونے کے بارے میں سنا ہے۔

1192 - اَثُواَلِ تَا بَعِينِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا يَقُرَبُهَا

🔻 🔻 ابراہیم مخعی استحاضہ والی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں: اُس کا شو ہراُس کے قریب نہیں جائے گا۔ 1193 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِي، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ

\* 🔻 ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی' اُس کا شوہراُس کے ساتھ صحبت نہیں کرے گا' وہ عورت قر آن مجید کوئہیں چھوئے گی۔

1194 - الْوَالِ تَالِعِين: آخُبَ رَنَا عَبُ لُهُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تُصَلِّى وَتَصُومُ، وَتَقُرَأُ الْقُرُآنَ، وَتَسْتَثَفِوُ بِنَوُبِ، ثُمَّ تَطُوفُ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى: اَيَحِلَّ لِزَوْجِهَا اَنْ

يُصِيبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُلَيْمَانُ: اَرَأَيٌ، اَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ: سَمِعْنَا انَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ حَلَّ لِزَوْجِهَا اَنْ يُصِيبَهَا \* ابن جرت کیان کرتے ہیں: عطاء سے استحاضہ والی عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: وہ نماز ادا کرے گی' وہ روزہ رکھے گی' قرآن کی تلاوت کرے گی' وہ کپڑا ابا ندھ لے گی اور پھرطواف کرلے گی۔سلیمان بن مویٰ نے اُن سے دریافت کیا: کیا اُس کے شوہر کے لیے میہ بات جائز ہے کہ وہ اُس کے ساتھ صحبت کرے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! سلیمان نے کہا: کیا آپ بیرائے کی بنیاد پر کہدرہے ہیں یا آپ کواس بارے میں کوئی علم ہے؟ ( یعنی اس بارے میں کوئی روایت منقول ہے) تو اُنہوں نے جواب دیا: ہم نے بیردوایت نی ہے کہ جب وہ عورت نماز ادا کرے گی اور روز ہ رکھے گی تو اُس کے شوہر کے لیے بیہ بات جائز ہوگی کہوہ اُس کے ساتھ صحبت کر لے۔

**1195 - آ ثارِصحابدِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، اَنَّ اَبَا مَاعِزِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ** كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَجَاءتُهُ امْرَاةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي ٱقْبَلْتُ أُدِيْدُ الطَّوَافَ بَالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِيدِ اَهْ رَفْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذيلكَ عَنِّى، ثُمَّ اَقْبَلُتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ اَهْسَرَفْتُ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنَّهَا رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَّطُوفِي

🗯 🤻 ابوزبیر بیان کرتے ہیں: ابو ماعز عبداللہ بن سفیان نے اُنہیں بیہ بتایا کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ای دوران ایک عورت اُن کے پاس مسلد دریافت کرنے کے لیے آئی 'اُس خانون نے کہا: میں بیت اللّٰد کا طواف کرنے کے ارادہ ہے یہاں آئی' جب میں مسجد کے درواز ہریپنجی تو میراخون بہنے لگا' میں واپس چلی گئی یہاں تک کہ جب اس کا بہاؤختم ہوا تو میں پھرآئی' پھر جب میں مسجد کے دروازہ پر پہنجی تو یہ پھر بہنے لگا یہاں تک کہ تین مرتبہ میں نے ایسا کیا' تو حضرت عبدالله بن عمر بران النفائ فرمایا: پیشیطان کا مفوزگائے تم عنسل کر کے کیٹر ابا ندھ لواور طواف کرو۔

## بَابُ الْبِكُرِ وَالنَّفَسَاءِ

## باب: كنوارى اورنفاس والى خواتين كاحكم

**1196 - اقوالِ تابعين** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِكْدِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ لَمُ تَطُهُرِ الْمِكُرُ فِي سَبْعٍ، فَارْبَعَ عَشُوةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَٱقْصَى ذَٰلِكَ ٱرْبَعِينَ لَيُلَةً

\* \* عكرمه فرماتے بين اگر كنوارى لاكى سات دن تك پاكنبيں ہوتى تو پھر چودہ دن يا كيس دن تك (ديكھے كى) اس کی زیادہ سے زیادہ مدت حالیس دن ہے۔

1197 - اَحُبَولَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَحُبَولَنَا مَعْمَوْ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارٍ، عَنِ ابُنِ الْمُسيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: تَنْتَظِرُ الْبِكُو إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيَلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ **(**m14**)** (

\* \* سعید بن مستب حضرت عمر بن خطاب رگائیڈ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: نوجوان لڑ کی جب بیچے کوجنم دے گی تو وہ اس کے ایس بران زواد ما ماہد مار براہ ایس سے سر البس کا بسائد سے تا عنساں ساتھ

انظاركريكى اورأس كانظارطويل موجائ يهال تك كدجب جاليس ون كزرجائيس كوتووة سل كركى . . 1198 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَيْثَمَةَ ، عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: تَنْتَظِرُ

الْبِكُرُ اِذَا وَلَدَتُ، وَتَطَاوَلَ بِهَا الذَّمُ اَرْبَعِينَ لَيَلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ الْبِكُرُ اِذَا وَلَدَتُ، وَتَطَاوَلَ بِهَا الذَّمُ اَرْبَعِينَ لَيَلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ

\* \* حضرت انس بن ما لک والنظامیان کرتے ہیں: نوجوان لؤ کی جب بچہکوجنم دے اور خاصے دن تک اُس کا خون نکاتا رہے تواس کی زیادہ سے زیادہ مدت جالیس دُن ہے؛ پھروہ عنسل کرلے گی۔

• 1199 - اتوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: تَنْتَظِرُ سَبْعَ لَيَالٍ، وَوُ ارْبَعَ عَشْرَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى

قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: تَنْتَظِرُ كَاقُصَى مَا يُنتَظَرُ قَالَ: حَسِبْتُهُ؟ قَالَ: شَهْرَيْنِ

\* \* ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں:ایسی عورت سات دن یا چودہ دن تک انتظار کرے گی پھر غسل کر کے نماز ادا کر لے گی۔

ا ہام هعمی بیان کرتے ہیں: وہ اتناا نظار کرے گی جنتا زیادہ سے زیادہ انتظار کیا جاسکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ اُنہوں نے سیکہاتھا کہوہ دو ماہ تک انتظار کرے گی۔

1200 - الوال تابعين: أَخْبَونَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا ابْنُ جُوَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، وَعَنُ مَعُمَوٍ، عَنُ قَتَادَةً، فَالاً: تَنْتَظِرُ الْبِكُرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامُواَةٍ مِنْ نِسَائِهَا

قَالًا: تَنْتَظِرُ الْبِكُرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامُواَقٍ مِنُ نِسَائِهَا ﴿ فَالَا: تَنْتَظِرُ الْبِكُرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامُواَقٍ مِنُ نِسَائِهَا ﴾ \* عطاءاورقاده فرماتے ہیں: نوجوان لڑی جب بچہ کوجنم دے گی تووہ اپنی ہم عمر دیگر خواتین کی طرح انتظار کرے گی۔

1201 - الوَّالِ تَابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ: آنَهُ كَانَ لَا يَقُرَّبُ نِسَاءَةً إِذَا تَنَفَّسَتُ إِحُدَاهُنَّ اَرْبَعِينَ لَيُلَةً. قَالَ يُونُسُ: وَقُالَ الْحَسَنُ: اَرْبَعِينَ، اَوْ حَمْسِينَ، اَوْ الْحَسَنُ: اَرْبَعِينَ، اَوْ حَمْسِينَ، اَوْ الْمَعْسِينَ، اَوْ الْمَعْسِينَ، اَوْ حَمْسِينَ، اَوْ اللهِ مَمْسِينَ، فَإِنْ زَادَ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ

\* \* حسن بصری مصرت عثمان بن ابوالعاص ر کی نظر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب اُن کی از واج میں سے کسی ایک خاتون کو نفاس آ جاتا تو وہ چالیس دن تک اُس خاتون کے قریب نہیں جاتے تھے۔

۔ حسن بھری فرماتے ہیں: بیرچالیس دن یا بچاس دن ہوگا۔ (راوی کوشک ہے ٔ شاید بیالفاظ ہیں: ) چالیس ہے لے کر بچاس دن تک ہوگا'اگراس سے زیادہ ہوتو وہ عورت مستحاضہ ثار ہوگی۔

1202 - آ ثارِ البِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنُ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: يُحَدَّثُ، اَنَّ عُفُمَانَ بُنَ آبِي الْعَاصِ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرُاةِ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا نُفِسَتْ: لَا تَقُرَبِينِيُ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَمَّ لَهَا ٱرْبَعِينَ الْعَاصِ كَانَ يَتُولُ لِلْمَرُاةِ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا نُفِسَتْ: لَا تَقُرَبِينِيُ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَمَّ لَهَا آرْبَعِينَ الْعَسَلَتْ وَصَلَّتُ وَصَلَّتُ وَصَلَّتُ وَصَلَّتُ وَصَلَّتُ وَصَلَّتُ اللَّهُ الْمُرْاقِ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا نُفِسَتْ: لَا تَقُرَبِينِي ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَهُم لَهَا أَوْمَ اللَّهُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَالُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسْتَلِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا

حسن بھری فرماتے ہیں:ایسی عورت کے جب حالیس دن کمل ہوجا ئیں گے تو وہ غسل کر کے نماز ادا کر لے گ ۔

1203 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ القُوْرِيِ قَالَ: سَمِعْتُ اِذَا حَاضَتُ فَاِنَّهَا تَجُلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي اَيَّامِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ

ﷺ سفیان ٹوری فرماتے ہیں: میں نے (یبال اصل متن میں لفظ ند کورنہیں ہے ) کو بیفر ماتے ہوئے سا: جب عورت کو حیض آ جائے تو دوایتی ہم عمر دیگرخوا تین کی طرح بینچی رہے گی۔

سفیان فرماتے ہیں جیض کے دنول میں زرداورسرخ مواد برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔

### بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ

#### باب:حیض والیعورت کاعسل کرنا

1204 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلُ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسُلٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا اَنْ تُنَقَّى تَغُرِثُ عَلَى رَاسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ اَوْ تَزِيْدُ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ اَشَذُ مِنَ الْجَنَابَةِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا حیض والی عورت کے مسل کرنے کا کوئی متعین طریقہ ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ وہ صفائی انچھی طرح کرے گی وہ اپنے سر پرتین لپ ڈالے گی یااس سے زیادہ ڈالے گئ کیونکہ حیض 'جنابت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔

1205 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: تَغْسِلُ الْمَرُآةَ جَسَدَهَا إِذَا تَعَلَّمَ وَلَهُ مَنَ الْحَيْضِ بِالسِّدُرِ، قُلْتُ: تَنْشُرُ شَعْرَهَا؟ قَالَ: لَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُ إِلَّا الْاَرُضَ كَفَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُ مَاءً تَمَسَّحَتُ بِالتَّرَابِ

1206 - الوالي تا يعين عَبُدُ المرزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: تَغْتَسِلُ الْحَانِصُ كَمَا يَغْتَسارُ الْجُدُ بُ

\* \* مروبن دینارفرماتے ہیں جیض والی عورت أس طرح عنسل کرے گی ، جس طرح جنبی شخص عنسل کرتا ہے۔

1207 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُوُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرُنَ مِنَ الْحَيْضِ اَنْ يَتَبِعْنَ اَثَرَ الدَّمَ بَالصَّفُرَةِ. - يَعْنِي بَالْحَلُوقِ اَوْ بَالذَّرِيرَةِ الصَّفْرَاءِ - السِّسَاءَ إِذَا طَهُرُنَ مِنَ الْحَيْضِ اَنْ يَتَبِعْنَ اَثَرَ الدَّمَ بَالصَّفُرَةِ. - يَعْنِي بَالْحَلُوقِ اَوْ بَالذَّرِيرَةِ الصَّفْرَاءِ -

ﷺ سیدہ عائشصدیقہ وہ اسے بارے میں بیہ بات منقول ہے کہ وہ خواتین کو بیہ بدایت کرتی تحمیں کہ جب وہ جیش ہے پاک بول تو وہ زرد کے ذریعہ خون کے نشانات کوصاف کریں اُن کی مرادیتی کہ وہ خلوق ( نامی خوشبو ) یا زروذ رہے و کے ذریعہ اُسے صاف کریں۔

1208 - مديث بيون عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِي وَغَيْرِه، عَنْ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَفِيَّة بِنُتِ شَيِبَة ، عَنْ عَائِشَة ، آنَّهَا قَالَتْ: يَعُمَ النِّسَاء ُ لِسَاء ُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاء ُ اَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي اللّينِ، وَانْ يَسْالْنَ عَنْ عَائِشَة ، وَلَمَّا نَزَلَتُ سُورَة النُّورِ شَقَقُنَ حَوَاجِزَ اَوْ حُجُزَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّحَذُنَهَا خُمُوًا وَجَاء مَن فَلانَة فَقَالَتْ: يَا عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ اللّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَلْ وَلَيْعَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَقَالَ: شَعَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّة وَقَالَ: بَعْضُهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّة وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّة وَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: اللّهُ عَلْهُ الرّزَاقِ: اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالًا عَلْهُ الرّزَاقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ﷺ معاملات کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں حیاء اُن کے لیے رکاوٹ نیس بنی ہے جب سورۂ نور نازل ہوئی تو اُن خوا تین نے معاملات کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں حیاء اُن کے لیے رکاوٹ نیس بنی ہے جب سورۂ نور نازل ہوئی تو اُن خوا تین نے کمانیا رسول اللہ! ہے شک اللہ تعالیٰ حق بات میں حیا بہیں کری کے اُن کے بعد خسل کے بعد خسل کیے کروں؟ نبی اکرم سور تی ہے ہو اور پی نے اور پائی لے اور پیر طبارت حاصل کرے بھروہ اپنے سر پر پائی ببائے اور اپنے سر (کے باوں) کی جزوں کو حاصل کرے بھروہ اپنے سر پر پائی ببائے اور اپنے سر (کے باوں) کی جزوں کو حاصل کرے بھروہ اپنے سر پر پائی ببائے اور اپنے سر (کے باوں) کی جزوں کو حاصل کرے بھروہ اپنے سر کے نازل بیال ایک لفظ ور یہ استعال کیا ہے۔ اُس کو شک ہوں ہو کہا: وہ اُس کے وربعہ طبارت حاصل کرے بھرہ ہوں کا کرم شرات نے بہاں پر لفظ وربرہ استعال کیا ہے۔ اُس عورت نے کہا: وہ اُس کے وربعہ کیے طبارت حاصل کرے؟ تو نبی اگرم شرات نے بہاں پر لفظ وربرہ استعال کیا ہے۔ اُس عورت نے کہا: وہ اُس کے وربعہ کیے طبارت حاصل کرے؟ تو نبی اگرم شرات نے ماس کرے! سیدہ عائش بڑتیا بیان کے وربعہ کے دربعہ کی دامن کو پیم الور کہا: آس کے وربعہ کے دربعہ کو بیاں کا مفہوم میں سمجھ تی ۔ میں نے اُس کی قیص کے دامن کو پیم الور کہا: تم اس کے وربعہ کے دربعہ کے دربان کا مفہوم میں سمجھ تی ۔ میں نے اُس کی قیص کے دامن کو پیم الور کہا: تم اس کے وربعہ کے دربعہ کون کے نشانات کوصاف کی کروں نے نشانات کوصاف کی کروں کے نشانات کوصاف کی کرو

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: لفظ کھت کا مطلب ہے: وہ سجھ گئیں۔

## بَابُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

### باب:جب کوئی حامله عورت خون دیکھے

1209 - اقوالِ تابعين: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا رَاتِ الْحَامِلُ النَّهْرِيُّ: النَّامُ وَإِنَّ حَيْطَتُهُ الْحَائِصُ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لِلسَّكَ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا تَصْنَعُ الْحَائِصُ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: يَلْكَ التَّويَّةُ لِللَّهُ التَّويَّةُ التَّويَّةُ اللَّهُ التَّويَّةُ اللَّهُ التَّويَّةُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* خربری اور قنادہ یہ فرماتے ہیں: جب حاملہ عورت خون دیکھے تو اُس کا حیض اُس کے عام حیض کے مطابق ہوگا'وہ اس دوران نماز سے زکی رہے گی جس طرح عام عورت رُکتی ہے۔ زہری کہتے ہیں: یہ تری ہوتی ہے۔

1210 - اقوالِ تابعين: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ الْجَزَدِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُمسَيِّبِ، وَعَنْ عَمُدٍ الْكَوِيمِ الْجَنَيلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً الْمُستَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاقٍ الظُّهُر

\* سعید بن مستب اور حسن بھری ایسی حاملہ عورت کے بارے میں جوخون دیکھتی ہے فرماتے ہیں بیہ ستحاضہ کے حکم میں ہوگی وہ روزانہ ظہر کی نماز کے وقت ایک مرتبع نسل کرےگی۔

1211 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَاَتُ بَعْدَ الطَّهْرِ اغْتَسَلَتُ

\* قاده فرماتے ہیں:جب وہ تورت طہرے بعد خون دیکھے تو وہ عسل کرے گی۔

1212 - اتوالِ تابعين: آخُبَونَا عَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ: آخُبَونَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: امْوَاةٌ تُطَلَّقُ فَتَوَى اللَّهَ قَبُلُ اللَّهُ عَبُولَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيُنِ، ثُمَّ تَجْمَعُهُمَا قُلْتُ: يَغُلِبُهَا الْوَجَعُ قَالَ: فَلْتَتَوَضَّا وَلْتُصَلِّ حَتَّى تَضَعَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک عورت جو حاملہ ہو جاتی ہے وہ بچہ کو پیدا کرنے سے پہلے خون دکھے لیتی ہے تو کیا یہ چھٹ شار ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! بلکہ ایسی عورت متحاضہ کے تھم میں ہوگا 'وہ دونماز وں کے لیے ایک مرتبہ خسل کرے گی اور پھراُنہیں ایک ساتھ اوا کر لے گی۔ میں نے کہا: اگر اُس پر تکلیف کا غلبہ ہو؟ اُنہوں نے فر مایا: وہ بچکو جنم وینے تک خسل کرے نماز اوا کرتی رہے گی۔

1213 - اتوالِ تا بعین: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ جَامِع بُنِ اَبِيُ رَاشِدٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِيُ رَبَاحٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى اللَّهُ قَالَ: تَتَوَضَّا وَتُصَلِّى مَا لَمُ تَضَعُ، وَإِنْ سَالَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُسُلٌ إِنَّهَا عَلَيْهَا الْوُصُوء ُ الْحَامِلِ تَرَى اللَّهُ قَالَ: تَتَوَضَّا وَتُصَلِّى مَا لَمُ تَضَعُ، وَإِنْ سَالَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُسُلٌ إِنَّهَا عَلَيْهَا الْوُصُوء ُ الْحَامِلِ تَوْمَا عَلَيْهَا عُسُلٌ إِنَّهَا عَلَيْهَا الْوُصُوء ُ الْحَامِلِ عَلَيْها الْوُصُوء ُ اللَّهُ عَلَيْها الْوُصُولَ عَلَيْها الْوُصُوء ُ اللَّهُ عَلَيْها اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللْعُلِمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعَلِّم الْمُعَلِّمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمِ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُو

1214 - آ تَارِصَحَابِهِ: أَخْبَسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ عَسَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِذَا رَآتِ الْحَامِلُ الصُّفُرَةَ تَوَضَّاتُ وَصَلَّتُ، وَإِذَا رَآتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتُ وَصَلَّتُ وَلَا تَدَعُ الصَّلاةَ عَلَى كُلِّ حَالِ

٭ 🖈 سیّدہ عا نشرصدیقہ بی خ بیان کرتی ہیں: جب حاملہ عورت زر درنگ کا مواد دیکھے گی تو وضو کر کے نماز ا دا کرے گی اور جب خون دیکھے گی توعنسل کر کے نماز ادا کر ہے گی' وہ کسی بھی صورت میں نماز کوتر کے نہیں کرے گی ۔

1215 - اقوالِ تابِعين: أَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ فَالَ: أَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: كَتَبُتُ إِلَى نَافِعِ أَنْ سَلُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارِ، عَنِ امْرَأَةٍ - حَسِبُتُهُ قَالَ: تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ - فَكَتَبَ اِلَيَّ نَافِعٌ آيِي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: إنَّهَا إِذَا رَاتِ اللَّهَمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَنْفِرُ بِثُوْبِ وَّتُصَلِّى

\* \* ابوب بیان کرتے ہیں: میں نے نافع کو خط میں لکھا کہتم سلیمان بن بیار ہے ایسی خاتون کے بارے میں در یافت کروجوحاملہ ہوتی ہے اورخون دیکھے لیتی ہے۔تو نافع نے مجھے جوابی خط میں لکھا کہ میں نے اُن سے دریافت کیا تو اُنہوں نے بتایا کہ جب الییعورت حیض کے علاوہ خون دیکھےاور دوز مانے نہ ہوں' تو وہ عورت عسل کرکے کپڑ ابا ندھ لے گی اور نماز ادا

1216 - <u>ٱ تارصحاب:</u>اَخُبَوَلَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَسَالَ: اَخْبَوَلَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيوِيْنَ، عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمُ نَكُنُ نَرَى الصُّفُرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا

\* \* سيّده أم عطيه ﴿ فَاعْنَابِيان كُرِ تَى بِينَ : بهم زرداور مثيا لهمواد كو يجير بهي نبيس مجهى تقيس

1217 - آ تارِصحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكُحُولًا يَقُولُ: سَالُتُ تَوْبَانَ، عَن التَّوِيَّةِ فَقَالَ: لَا بَاسَ بِهَا تَوَضَّا وَتُصَلِّى قَالَ: قُلْتُ: آشَيْنًا تَقُولُهُ آمُ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: بَلْ

\* \* محول بیان کرتے ہیں: میں نے ثوبان سے تری (مواد نکلنے ) کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورت وضوکر کے نماز اوا کر لے گی۔ میں نے دریافت کیا: کیا بیالی چیز ہے جوآپ کی اپنی رائے ہے یا آپ نے اس بارے میں کوئی روایت تن ہے؟ تو اُن کی آئکھول ہے آنسو جاری ہو گئے 'وہ بولے: میں نے اس بارے میں روایت

1218 - آ ثارِصحابِ عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفُرَةِ بَأْسًا، وَيَرَى فِيْهَا الْوُضُوءَ

🗯 🤻 حضرت عبدالله بن عباس وُلِيُخْتَاك بارے میں بیہ بات منقول ہے کہ وہ تر مواد اور زر دمواد کو کیجھنیں سمجھتے تھے اور اس کے خروج پر وضو کولا زم قرار دیتے تھے۔

#### بَابُ الدَّوَاءِ يَقُطَعُ الْحَيْضَةَ

# باب: ایسی دوائی استعال کرنا جوحیض کوختم کردے

1219 - اتوالِ تابعين: اَخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَاةٍ تَجِيضُ يُـجُعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيُضَتُهَا، وَهِى فِى قُرْئِهَا كَمَا هِى تَطُوفُ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِذَا رَاَتِ الطَّهُرَ فَإِذَا هِى رَاتُ خُفُوقًا وَلَمْ تَرَ الطُّهُرَ الْاَبْيَصَ فَلَا

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: عطاء ہے ایک خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا جے حیض آتا ہے گھراُ ہے کو گی دوا دی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں حیفن ختم ہموجا تا ہے حالا نکہ ابھی حیف کے دن چل رہے ہیں جیسے پہلے ہوتے تنے تو کیا و وطواف کر سکتی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ طہر دکھ لے اور جب اُس نے پتلامواد دیکھا ہو کیکن سفید طہر نہ دیکھا ہوتو پھر وہ نہیں کر سکتی۔

1220 - <u>ٱ ٹارصحابہ: اَ</u>خُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اِقِ قَالَ: اَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: اَخْبَرَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَالَ ابْنَ عُسَمَرَ عَنِ امْرَاقٍ تَطَاوَلَ بِهَا دَمُ الْحَيْضَةِ فَارَادَتُ اَنْ تَشُرَبَ دَوَاءً يَقُطَعُ الدَّمَ عَنْهَا، فَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ مَاءً الْاَرَاكِ بَأُسًا، وَنَعَتَ ابْنُ عُمَرَ مَاءَ الْارَاكِ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَجِيحٍ يُسْآلُ عَنُ ذَٰلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

، ﷺ واصل ایک مخص کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اُس نے حضرت عبداللہ بن عمر بھی سے ایسی عورت کے بارے میں دریافت کیا جسے خاصے عرصہ تک چیف کا خون آنا بند ہوجائے اور میں دریافت کیا جسے خاصے عرصہ تک چیف کا خون آنا بند ہوجائے اُتو حضرت عبداللہ بن عمر بھی تنظیم نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی تنظیم نے اسے بیلو کے درخت کے بانی کے ساتھ تشیید دی۔

معمریان کرتے ہیں: میں نے ابن ابو کیج کوسنا' اُن ہے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔مجھا۔

## بَابُ وُضُونِ الْحَائِضِ عِنْدَ وَقُتِ كُلِّ صَلاةٍ باب: حيض والى عورت كابرنماز كوقت وضوكرنا

1221 - اقوال تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلُ كَانَ آبُوكَ يَاْمُرُ النِّسَاءَ عِنْدَ وَقُتِ الصَّلَاةِ بِطُهُورٍ وَّذِكُمِ؟ قَالَ: لَا

ﷺ معمرُ طَاوُس یَےصاحبر اوے کے بارے میں نقل کرتے میں کہ میں نے اُن سے دریافت کیا: کیا آپ کے والد نیں کونماز کروفت وضوکر نے نہور ڈکر کی زکر تکمور ویتر تصوارتو اُنہوں نے کہانے نہیں ا

https://archive.org/details/@zonaibhasanattari

1222 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَكَانَتِ الْحَائِضُ تُؤْمَرُ اَنْ تَتَوَضَا عِنْدَ وَقُتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَجُلِسُ فَتُكْثِرُ وَتَذُكُرُ اللَّهَ سَاعَةً ؟ قَالَ: لَمْ يَبُلُغُنِيُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنُ. عَنْدَ وَقُتِ كُلِّ صَلاةٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِيُ اَنَّ الْحَائِضَ كَانَتُ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقُتِ كُلِّ صَلاةٍ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا جیش والی عورت کو بیتکم دیا جائے گا کہ وہ ہرنماز کے وفت وضو کرے اور پھر بیٹھ کر پچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: بچھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں پنچی سے البتہ ایسا کرنا اچھاہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت کپنجی ہے کہ حیض والی عورت کو ہرنماز کے وقت ایسا کرنے کا تحکم ویا جائے گا۔

# بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ تُصِيبُ الثَّوُبَ

#### باب: حیض کاخون کیڑے پرلگ جانا

1223 - صديث بوك: اَحُسَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَحْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ السُّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الشَّوُبَ قَالَ: تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى

\* سیده اساء بنت ابو بکر رہی ہیں: نبی اکرم مُن این کے جارے بیں دریافت کیا گیا ہے۔ پیش کے خون کے کپڑے پرلگ جانے کے بارے بیں دریافت کیا گیا تھ آپ نے فرمایا: وہ عورت اُسے پانی کے ذریعہ کھر جے لے گیا اور پھراُس پر پانی چھڑک کرنماز اوا کر لے گی۔

1224 - اقو الِ تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ اَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا اَدْ مَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: لَیْسَ عَلَى الْحَائِضِ اَنْ تَغْسِلَ ثِیَابَهَا إِلَّا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

﴿ نَهِرَى فَرَمَاتَ مِينَ : حَضَّ والى عُورت بِرَاحِيْ كَبُرْ \_ كُورهُ وَالازَمْ مِينِ جُ البِتَهَ الرَّوهُ وَا جَ ( تَوَرَهُ وَ عَلَى آبِ ) \_ **1225 - آثارِ صحابِ** عَبُدُ السَّرَدَّ اقِ، عَنْ مَعُمَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، اَنَّ عَائِشَةَ ، سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُغُسَلُ بِالْمَاءِ فَلَا يَذْهَبُ اَثَرُهُ فَالَتُ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا

ﷺ قادہ فرماتے ہیں: سیّدہ عائشہ ڈائٹٹا ہے حیض کے خون کے بارے میں دریافت کیا گیا جے پانی ہے دھویا جاتا ہے لیکن اُس کا نشان ختم نہیں ہوتا 'تو سیّدہ عائشہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے پانی کوطہارت کے حصول کاذر بعد بنایا ہے۔

1226 - حديث بوك عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ آبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنُ عَدِيّ بْنِ دِينَارٍ، عَنُ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنُ عَدِيّ بْنِ دِينَارٍ، عَنُ أُمِّ قَيْسٍ ابُنَةٍ مِـحْصَنٍ، آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ التَّوْبَ قَالَ: اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِنْرٍ، وَحُرِّيهِ بِضِلْع

\* ﴿ سَيْدِه أُمْ قَيْسِ بنت محصن وَتَقَفِيا بِيان كرتى مِين: أنهول نے نبي اكرم مَلَا يَتَمَا سے حِض كے خون كے كيڑے پرلگ جانے

کے بارے میں دریافت کیا' تو نبی اکرم مَثَالِقَوْم نے فرمایا :تم اے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ دھولواور کسی ہڈی کے ذریعہ اسے کھر چ لو۔

1221 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِى ثَوْبِهَا دَمَّ؟ قَالَ: تَغُسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا ﴿ لَكَائِضُ وَفِى ثَوْبِهَا دَمَّ؟ قَالَ: تَغُسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: حیض والی عورت پاک ہوجاتی ہے الیکن اُس کے کپڑے پر خون نگا ہوتا ہے ( تو وہ کیا کر ہے گی۔ پرخون نگا ہوتا ہے ( تو وہ کیا کر ہے گی۔

1228 - آثارِ صحابة اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتُ عَقُولُ: وَكَانَتُ اِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بَالْحَجِرِ، اَوْ بَالْعُوْدِ، اَوْ بَالْعَظْمِ، ثُمَّ تُرُشُهُ وَتُصَلِّى عَقُولُ: وَكَانَتُ اِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بَالْحَجَرِ، اَوْ بَالْعُوْدِ، اَوْ بَالْعَظْمِ، ثُمَّ تُرُشُهُ وَتُصَلِّى \* عَنْ عَالِمَ اللَّهُ مَا الدَّمُ فَتَحُرِّ مَا الخَمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالِمُ اللَّهُ اللَّه

1229 - آ تارس ابن آخب رئا عَبْدُ الرَّزَاق، عَنْ سُفْبَانَ بْنِ عُينْنَة، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَة، قَلْ 1229 - آ تارس ابن آخب رئا عَبْدُ الرَّزَاق، عَنْ سُفْبَانَ بْنِ عُينْنَة، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ عَائِشَةُ: قَدْ كَانَ آخِدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيقِهَا تَقُرُصُهُ بِظُفْرِهَا قَالَ: آئَ ذَلِكَ آخَذَتْ بِهِ كَانَ وَاسِعًا ﷺ سيّده عائش صديقه ظَافِهُ فَا فَرَ مَا قَيْ بِنَ بَم مِن سے كُونى عورت حَيضَ كَ فون كولعاب ك ذريع صاف كرتى تقى اور اين ابن من سے بسطريقه كوبھى اختيار كروگ أس كى تنهائش بوگ اگر اللہ نے نافن كے ذريع أسى كُونَ وَراوى نے كہا: تم اس مِن سے جسطريقه كوبھى اختيار كروگ أس كى تنهائش بوگ اللہ نے عالم۔

# بَابُ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجُدَةَ

# باب: حيض والى عورت كا آيت سجده كوسننا

1230 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ مَرَّتُ حَانِصٌ بِقَوْمٍ يَقُرَءُ وَنَ فَيَسْجُدُونَ اَنَسْجُدُ مَعَهُمُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے کہ حیض والی عورت کے لیے اس کے کچھلوگوں کے پاس سے گزرتی ہے جو تلاوت کررہے ہوتے ہیں اور (آیتِ مجدہ پر) سجدہ کرتے ہیں تو کیاوہ عورت اُن کے ساتھ سجدہ کرے گی؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! کیونکہ اُس عورت کونماز میں ہے'اس بھلائی سے بھی منع کیا گیا ہے۔

1231 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: تَسْجُدُ

\*\* قاده فرماتے ہیں: وہ مورت تحدہ کرے گا۔

1232 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ

وَالْجُنُبُ السَّجُدَةَ قَضَى لِآنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِى الصَّلَاةَ

\* ابراہیم نخی فرماتے ہیں: جب حیض والی عورت یا جنبی شخص آیت سجدہ کوسنیں گے تو اس کی قضاء کریں گے' کیونکہ حیض والی عورت نماز کی قضانیبیں کرتی ہے۔

# بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

# باب حيض والي عورت كے ساتھ مباشرت كرنا

1233 - حديث بُول : أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ نُدُبَةَ، مَوْلاةٍ لِمَيْمُوْنَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ نُدُبَةَ، مَوْلاةٍ لِمَيْمُوْنَةً وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ﷺ سیّدہ میمونہ ڈائٹنا کی کنیزند بیان کرتی ہیں : میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا کے پاس گئی سیّدہ میمونہ ڈائٹنا کے پاس جھوایا تھا' اُن کے گھر میں دوبستر تھے' جب میں سیّدہ میمونہ ڈائٹنا کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا: میراخیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا کے ہوئی ہوئی ہے۔ تو سیّدہ میمونہ ڈائٹنا نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا کی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو سیّدہ میمونہ ڈائٹنا نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ڈائٹنا کی اہلیہ جو مشرح کندی کی صاحبر ادی تھیں' اُسے بیغا م جھوایا اور اُس سے دریافت کیا (کہ کیاصورت حال ہے) تو اُس خاتون نے کہا: میرے اور اُن کے درمیان کوئی لاتعلق نہیں ہے بلکہ جھے چیض آیا ہوا ہے۔ تو سیّدہ میمونہ ڈائٹنا نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پیغام جھوایا کہ کیا تم بی اگر م مُنافِقاً کی کیا تم بی کی دوجہ محتر مہ کے ساتھ اُس غاتون کے جسم کی گھٹے تک (راوی کوشک ہے' شاید بیالفاظ ہیں: ) فاتون کے جسم کی گھٹے تک (راوی کوشک ہے' شاید بیالفاظ ہیں: ) نصف ذانوں تک کیڑ اموتا ہے۔

1234 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةَ، عَنْ لَدُنَةً

\* \* يېي روايت ايك اورسند كے ہمراہ بھى منقول ہے۔

1235 - صديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ فَالَتُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَالَتُ: فَالْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَالَتُ: فَشَدَدُتُ عَلَى الْمُعْتَى، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَحِصْتُ فَانُسَلَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَحِصْتُ فَانُسَلَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَحِصْتُ فَانُسَلَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ الرَّحْمَنِ عَلَيْكَ ثِيَابَكِ قَالَتُ: فَشَدَدُتُ عَلَى إِنْهَا مَعْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْكَ ثِيَابَكِ قَالَتُ: فَشَدَدُتُ عَلَى إِنْهَا مَعْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْكَ ثِيَابَكِ قَالَتُ: فَشَدَدُتُ عَلَى إِنْهِ مَعْمَدِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعِصْتُ فَالَتُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ثِيَابَكِ قَالَتُ: فَشَدَدُتُ عَلَى إِنْهَا مَا لَكُ

رَجَعْتُ فَاضُطَجَعْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* \* سيّده أم سلمه ﴿ تَعْفَا بِيانَ كُرِ فِي بِينَ عِينَ أَكُرُم سُلِقَةٌ كَمَاتِهِ آبِ كَافِ مِينٍ موجودَ تَقَى أَى دوران مججه حيض آ گيا تو ميں أس ميں سے فكل آئى بى اكرم مَنْ فَيْرِ في دريافت كيا جمهيں كيا جوا ہے؟ كيا تمهيں حيض آگيا ہے؟ ميں نے كها: جي بال! تو نبی اکرم شائیر می نے فرمایا جمایے کپڑے کو ہاندھ لواسیّدہ اُمسلمہ ٹائٹیافر ماتی ہیں : پھر میں نے اپنے چیف کے کپڑے کو ہاندھ لیااور نی ا کرم مُلَّقِیْلُ کے ساتھ لیٹ کئی۔

1236 - حديث نيوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ: حِضْتُ وَانَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِيَّ عَلَيْهَا ثِيَّابَهَا، ثُمَّ اَمَرَهَا اَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِ وَاحِدٍ وَّهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ

💥 🤻 سیّدہ اُم سلمہ جانگیا فرماتی ہیں: مجھے حیض آ گیا اور میں اُس وقت نبی اکرم خالقائم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی تو نبی ا کرم حالی بی ایت کی کہ وہ اپنے حیض کے کیڑے تیار کرلیں ( یعنی آنہیں باندھ لیں ) اور پھرائنہیں بیچکم دیا کہ وہ می ا كرم طَلْقَوْدُ كِساتِهِ أَكِ بِي بستر پرسوجا تين جبكه وه جيش كي حالت ميں ہوں كيكن أن كے جسم پر كپٹر ابندها ہوا ہو۔

1237 - حديث بُوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيُمَ، عَنِ الْاَسُوَدِ، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنِيُ أَنْ ٱتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَّأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي

\* ﴿ سَيْدُهُ عَا نَشْهُ صِدِيقِهِ وَلِي هِمَانِ كُرِ فَي مِن : نِي اكرم مَنْ عَيْرَهُ مِحِصِهِ يَتَكُم ديتِ تص كه مِين فيض كي حالت مين تهبند با نده لول'

<u>پھر</u>آپ میرے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے۔ 1238 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ الْبَجَلِيّ، اَنَ نَفَرًا مِنْ اَهُلِ الْكُوفَةِ

آتَـوُا عُــمَـرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَسَالُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِه حَائِضًا، وَعَنِ الْمُغُسُلِ مِنَ الْمَجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: اَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمُ وَمَا خَيْرُ بَيُتٍ لَيْسَ فِيْهِ نُورٌ؟، وَاَمَّا مَا يَسِحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْوَاتِهِ حَائِطًا فَكُلُّ مَا فَوُقَ الْإِزَارِ لَا يَطْلِعُنَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَاَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْحَنَابَةِ فَتَوَضَّا وُضُوءَ لَدُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفِضُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاتٌ مِرَارٍ وَّادُلُكُ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى

💥 🤻 عاصم بجلی بیان کرتے ہیں: اہلِ کوفہ ہے تعلق رکھنے والے کیچھ لوگ حضرت عمر بن خطاب بیل کٹڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اُنہوں نے حضرت عمر جلائیزے آ دمی کے گھر میں نفل نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیااوراس بارے میں دریافت کیا کہ آ دمی کے لیے اپنی حیض والی عورت ہے کس حد تک تعلق رکھنا جائز ہے اورغسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت مر خالفنزنے فرمایا: جہاں تک آ دمی کا ہے گھر میں نفل نماز ادا کرنے کا تعلق ہے تو بینو رہے تو تم لوگ اپنے گھروں کونو رانی کرواور ا بیا گھر بہتر نہیں ہوتا جس میں نورموجود نہ ہؤجہاں تک اس مسکے کا تعلق ہے کہ آ دمی کا پنی حیض والی بیوی سے کس حد تک تعلق رکھنہ

جائز ہے تو تبیند کے اوپر والے پورے جسم (کے ساتھ مباشرت کی جاعتی ہے) البتہ کوئی بھی شخص اُس عورت کے پاک ہونے تک اس کے بنچے کے جھے کو نہ جھا تک کردیکھے۔ جہاں تک غسلِ جنابت کا تعلق ہے تو تم پہلے نماز کے وضو کا ساوضو کرؤ پھراپنے سر پرتین مرتبہ پانی بہاؤ اوراُ ہے ملواور پھراپنے پورے جسم پر پانی بہالو۔

1239 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَدَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ السَّرَدِ. وَقَالَ مَعْمَرً: وَسَمِعُتُ قَتَادَةَ يَقُوْلُ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

- \* افنی شری بیان کرتے ہیں: تہمارے لیے ناف سے اور کا حصہ جائز ہے۔
  - \*\* قاده میان کرتے ہیں: تہبندے اوپر کا حصہ جائز ہے۔
- 1240 آ ثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَافِشَةَ قَالَتُ: لِيُبَاشِرِ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا
- ﷺ ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقتہ بڑگھنا بیان کرتی ہیں: آ دمی کواپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنی حیاہیے جبکہ وہ عورت حیض کی حالت میں ہواوروہ عورت اسپنے بینچےوالے جصے پر کپڑ اباندھ لے۔
- 1241 آ ثارِ صحاب: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَّجٍ، عَنْ مُؤْسَى، عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَى عَائِشَةَ يَسْتَفْتِيهَا فِي الْحَائِضِ اَيُبَاشِرُهَا؟ قَالَتُ عَائِشَةُ: نَعَمُ، تَجُعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا
- ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر بی فی نے سیّدہ عائشہ بی فی بینام بھیجااوراُن ہے جیش والی عورت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا کہ کیا وہ اُس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں؟ سیّدہ عائشہ نے فرمایا: جی ہاں! وہ عورت اپنے جسم کے بینچوالے جسے پر کیٹرا وال لے گی۔
- 1242 اِلْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُبَاشِرُ الْحَائِصَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ سَمِعْنَا ذَلِكَ. قَالَ اَبُو بَكْرِ: جَزْلَتُهَا مِنَ الشَّرَّةِ إِلَى الرُّكْيَةِ
- \* \* عطاء فرماتے میں جیض والی عورت کے ساتھ اُس کا شوہر مباشرت کرسکتا ہے جبکہ اُس کے جسم کے پنچے والے جھے پرتہبند موجود ہوئہم نے اس بارے میں روایت ٹن ہے۔
  - امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: لائل جرابة سے مراوناف سے لے كر كھنے تك كا حصد ہے۔
- 1243 اقوالِ تابعين: عَبُـدُ الـوَّزَّاقِ، عَـنِ ابُسِ جُـرَيْسِجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى قَالَ: مّا تَحْتَ الْإِزَادِ إِذَا كَانَتِ الْمَرُاّةُ حَائِضًا حَرَامٌ
  - \* الميمان بن موی فرماتے ہیں: تہبندے نیچے کا حصہ جبکہ عورت حیض کی حالت میں ہو حرام ہے۔
- 1244 اقوالِ تابِعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَسِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِيْ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: يُبَاشِرُهَا اِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا

\* اوس کے صاحبزادے اپنوالد کا یہ بیان فل کرتے ہیں: آ دمی اُس مورت کے ساتھ مباشرت کرسکتا ہے جبکہ اُس کے ذریریں جسم پر کیٹر اموجود ہو۔

عَنْهَا اللَّهُ وَلَهُ تَطُهُرُ؟ قَالَ: لَا حَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آجُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: فُلْتُ لِعَطَاءِ: اَيَبَاشِرُهَا اِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا اللَّهُ وَلَهُ تَطُهُرُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَطُهُرَ

\* این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب عورت کا خون آنا بند ہوجائے اور وہ پاک نہ ہوئی

ہوتو کیامرداُس کے ساتھ مباشرت کرسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک وہ عورت یا کٹہیں ہوجاتی۔ موتو کیامرداُس کے ساتھ مباشرت کرسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک وہ عورت یا کٹہیں ہوجاتی۔

1248 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنُ سَمِعَ، الْتَحَسَنَ يَقُوْلُ: الَّتِي لَمُ تَطْهُرُ بِمَنْزِلَةِ الْتَحانِض حَتَّى تَطُهُرَ

\* \* الله حسن بقری فرماتے ہیں: جو عورت پاک نہیں ہوئی' وہ حائضہ عورت کے حکم میں ہوگی' جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔

# بَابُ تَرُجِيلِ الْحَائِضِ باب:حیض والی عورت کا (اپنے شوہر کی ) کنگھی کرنا

1247 - حديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُوْوَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُوَجِّلُ رَاْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا وَهِى حَائِضٌ قَالَ: يُنَاوِلُهَا رَاْسَهُ وَهِىَ فِى حُجْرَتِهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ

\* عروہ بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ ذائفہا' نبی اکرم مُنالِیکم کے سر میں تنگھی کر دیا کرتی تھیں جبکہ نبی اکرم شکیکم اعتکاف کیے ہوئے ہوئے ہیں: نبی اکرم شکیکم ابنا اعتکاف کیے ہوئے ہوئے ہیں: نبی اکرم شکیلیم ابنا میں ہوتے سرسیّدہ عائشہ ذائفہا ہے جرے میں ہوتی تھیں اور نبی اکرم شکیلیم مسجد میں ہوتے سرسیّدہ عائشہ ذائفہا ہے جرے میں ہوتی تھیں اور نبی اکرم شکیلیم مسجد میں ہوتے

1248 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عُنِ الْآسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنْتُ اَغْتِيلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانِ، وَكُنْتُ اَغْسِلُ رَاْسَ رَسُولِ كُنْتُ اَغْتِيلُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانِ، وَكُنْتُ اَغْسِلُ رَاْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَآنَا حَائِطٌ، وَكَانَ يَاْمُرُنِى وَآنَا حَائِطٌ اَنُ آتَوْرَ، ثُمَّ اللهُ مُسَالِعُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَآنَا حَائِطٌ، وَكَانَ يَامُرُنِى وَآنَا حَائِطٌ اَنْ اَتَّوْرَ، ثُمَّ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَآنَا حَائِطٌ، وَكَانَ يَامُرُنِى وَآنَا حَائِطٌ اَنْ اَتَوْدَ، ثُمَّ

\* سیدہ عائشہ صدیقہ بی جنابیان کرتی ہیں بی اور نی اکرم سُلِینی ایک ہی برتن سے خسل کر لیتے تھے جبکہ ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے ای طرح میں نبی اکرم سُلِینی کاسر دھودیا کرتی تھی جبکہ نبی اکرم سُلِینی مسجد میں اعتکاف کیے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے ای طرح میں اعتکاف کیے

ہوئے ہوتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ آپ مجھے تکم دیتے تھے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی (پیکم دیتے تھے) کہ میں تہبند باندھلوں اور پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے۔

1249 - صديث بُولِ عَبْدُ الْرَزَّاقِ، عَنِ النِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَئِي مَنْبُوذٌ، آنَّ اُمَّهُ، آخُبَرَتُهُ، آنَهَا بَيْنَا هِي جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ دَحَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتُ: اَيَا بُنَى مَا لِى اَرَاكَ شَعِشًا؟ فَقَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلِتِي حَاصَتُ، فَقَالَتُ: اَى بُنَى، وَابْنَ الْحَيْصَةُ مِنَ الْيَدِ قَالَتُ: لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى وَهِى مُصْطَجِعةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَكِءُ عَلَيْهَا فَيَتُلُو الْقُرْآنَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَيْهَا فَيتُلُو الْقُرْآنَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيُعَدِّقُ وَهِى حَجْرِهَا فَيَتُلُو الْقُرْآنَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُخُلُ عَلَيْهَا وَيَدُونَ الْعَيْصَةُ مِنَ الْيَدِ

1250 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: كَانَتِ الْحَائِصُ تَخُدُمُ آبِي، وَيَقُولُ: لَيُسَتُ حَيْضَتُهَا فِي يَدِهَا

\* پہ ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: حیض والی عورت میرے والد کی خدمت کرتی تھی کیونکہ والدیہ فر ماتے تھے کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

1251 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ قَالَ: سُئِلَ الْتَخَدُمُنِى الْمَوْاَةُ وَهِى جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرُوَةُ: كُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِى هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عَنْدِى هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عَنْدِى هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عَنْدِى هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عَنْدِى هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ تَخُدُمُنِى وَلَيْسَ عَلَى ذَٰلِكَ بَاسٌ

\* پہ ہشام بن عروہ اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کد اُن سے سوال کیا گیا کیا جیش والی عورت میری خدمت کر علق ہے؟ تو عروہ نے جواب دیا میرے خدمت کر علق ہے؟ تو عروہ نے جواب دیا میرے نزدیک بیسب کام عام ہیں اور برتسم کی عورت میری خدمت کر علق ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1252 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِى وَاَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقُرَاُ الْقُرُآنَ

\* الله صفیہ کے صاحبزاد ہے منصورا پی والدہ کے حوالہ ہے سیّدہ عائشہ ڈٹائٹیا کا یہ بیان عمل کرتے ہیں کہ نبی اکرم شکیٹیا آبا سرمیری گود میں رکھتے تھے میں اُس وفت حیض کی حالت میں ہوتی تھی کئیکن نبی اکرم شکیٹیا آقر آن کی تلاوت کر لیتے تھے۔

\* سیدہ عائش صدیقہ فی شابیان کرتی ہیں: میں حیض کی حالت میں کسی برتن سے پانی پیتی تھی تو نبی اکرم سی تی آم اس برتن کولے کرا پنامندا میں جگر اپنامندا میں نے رکھا ہوتا تھا'اور پانی پی لیتے تھے اس طرح میں کوئی ہڈی لے کراس سے گوشت نوچی تھی تو نبی اکرم سی تھی آم اس ہڈی کولے کرا پنامندا می جگہ پر رکھتے تھے جہاں میں نے اپنامند رکھا ہوتا تھا' پھر آپ اُسے نوچی لیتے ہے۔

1254 - آ ثارِ صحابِدِ آخُبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: الْحَائِصُ تَصَعُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذُ مِنْهُ

\* الله حضرت عبدالله بن مسعود ٹرگاٹھڈفر ماتے ہیں: حیض والی عورت مجد میں کوئی چیز رکھ سکتی ہے اور وہاں ہے کوئی چیز اُٹھا بھی سکتی ہے (یہال مسجد سے مراد شاید جائے نماز ہے )۔

1255 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كُنَّ جَوَادِى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَعُسِلُنَ رِجُلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَيُلُقِينَ الِيَهِ الْخُمُرَةَ

﴿ ﴿ نَافِعْ بِمِانِ كُرِتْ مِينِ حَضِرت عبدالله بنعمر ﷺ كى كنيزين أن كے پاؤل دھوديا كرتى تھيں جبكہ وہ حيض كى حالت ميں ہوتی تھيں اسى طرح وہ أنہيں چٹائى بھى پکڑا ديا كرتى تھيں۔

1256 - اقوال تابعين عَهْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمُ قَالَ: اَرْسَلَتُ أُمِّى اِلَى عَلْقَمَةَ: اتَّمَرِّضُ الْحَائِضُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ قَالَ: قُلْتُ: تُغَسِّلُنِى إِذَا مِثُ؟ قَالَ: لَا التَّمَرِّضُ الْحَائِضُ؟ فَالَ: تَعْمَ، إِذَا مِثُ؟ قَالَ: لَا الله مِنْ عِنْدِكِ قَالَ: قُلْتُ: تُعَسِّلُنِى إِذَا مِثُ؟ قَالَ: لَا الله مِنْ عِنْدِكِ قَالَ: فَلْتُ الله عَنْ الله مِنْ عِنْدِكِ قَالَ: فَلْتُ الله عَنْ اللّهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

ہے؟ أنهوں نے جواب دیا: جی ہاں! البتداگر بماركا آخرى وقت قریب آجائے تو و عورت أس كے پاس سے أخم جائے! ميں نے وريافت كيا: الرمين مرجاؤن توكياوه مجهي تسل دي سكتي هي؟ أنهول في جواب ديا: جي نبين!

1257 - آ ثارِصحابہ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِصُ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْحَائِض

💥 🤻 عبدالله بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ یا وُل حیض والی عورت دھودیجی تھی اور وہ حیض والی عورت کے (بچھونے یر )نمازادا کر لیتے تھے۔

1258 - صديث بُوك عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْخُمُوةَ قَالَتُ: أَنَا حَائِضٌ قَالَ: إِنَّهَا لَيُسِتُ فِي

\* \* تاسم بن محدُ سيّده عائشه خِالْجَهُ كابيه بيان تقل كرتے ہيں: نبي اكرم سَائِقَيْمٌ نے اُن يسے فرمايا كهتم مجھے چنائي بكڑا دو! أنهول نے عرض کی جھے حیض آیا ہوا ہے نبی اکرم مل تا تیا ہے فرمایا: یقبارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

1259 - اقوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ مُغِيرَةَ، أَنَّ آبَا ظَبْيَانَ أَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ يَسْأَلُهُ، عَنِ الْحَائِض تُوَضِّئُنِي، ثُمَّ ٱسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي قَالَ: لَا

\* \* مغیرہ بیان کرتے ہیں: ابوظبیان نے ابرا بیم بخی کو پیغام بھیجااور اُن سے حیض والی عورت کے بارے میں دریافت کیا كدكياوه مجھےوضوكرواسكتى ہےاوركياميں أس كےساتھ ئيك لگاكر نمازاداكرسكتا ہوں؟ أنہوں نے جواب ديا نہيں!

1260 - آ تَارِصَابِهِ عَبْدُ المرزَّزَقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُوْبَ، عَنْ آبِي قِلابَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَـائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ حَائِضًا؟ قَالَتْ: مَا دُوْنَ الْفَرْجِ .قَالَ: فَغَمَزَ مَسُرُوقُ بيَدِهِ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ آى اسْمَعُ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِى مِنْهَا صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ. قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِيُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ حَائِضًا

' \* \* مسروق بیان کرتے ہیں: میں سیّدہ عائشہ طبیحا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: اے اُم ا**کو تفاقعہ** آ دمی کا اپنی حیض والی ہوی ہے کس حد تک تعلق رکھنا جائز ہے؟ سیّدہ عائشہ نے فرمایا: شرمگاہ کے علاوہ ۔ تو مسروق نے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اپنے ساتھ موجود تحف کوٹہو کا دیا اور بولے: کیا تم سن رہے ہو؟ مسروق کہتے ہیں: پھر میں نے دریافت کیا: میرے لیے روزے کی حالت میں اُس ہے کس حد تک تعلق جائز کے؟ تو سیّدہ عائشہ ﴿ اِنْ مُنَّا فِي مَا يَا صَحِت كرنے كے علاوہ سب

معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پینچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھجھ کی خواتین میں ہے کوئی خاتون حیض کی حالت میں اُنہیں چٹائی پکڑادیا کرتی تھی۔

#### بَابُ إِصَابَةِ الْحَائِضِ

#### باب جیض والی عورت کے ساتھ صحبت کرنا

**1261 - آ ثارِصحابہ:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ خُصَيُفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِنُ اَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَادِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس مُرُّ فِنا فرمات میں:اگرآ دمی اپنی حیض والی عورت کے ساتھ صحبت کر لے تو اُسے ایک دینار صدقہ کرنا جاہے۔

1262 - صديت نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنُ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوُلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَ اَنَهُ حَائِضًا فَامَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَادٍ. قَالَ ابْدُرَى قَالَ مِقْسَمٌ: دِينَارًا، اَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ . قَالَ ابْدُرَى قَالَ مِقْسَمٌ: دِينَارًا، اَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ

\* ایک مقسم فرماتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم مُنالیّقِ کی خدمت میں حاضر ہوا' جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اُس کے حیض کے دوران صحبت کر کی تقی تو نبی اکرم مُنالِیّقِ نے اُسے نصف دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں راوی نے بیہ بات بیان کی ہے: مجھے نہیں معلوم کہ قسم نامی راوی نے لفظ' ایک دینار' استعال کیا تھا'یا' دنصف دینار' استعال کیا تھا۔

1**263 - صديث بُول: عَبُدُ ال**رَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنُ خُصَيْفٍ، وَعَلِيّ بُنِ بَلِيمَةَ، عَنُ مِفُسَمٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُّلًا اَتَى امْرَاتَهُ حَائِضًا اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِنِصُفِ دِينَادٍ

\* الله مقسم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَم ویا کہ وہ نصف دینار صدقہ کرے۔

1264 - مديث بوى: آخبرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: آخبَرَنَا عَبْدُ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَى اَمْرَآتَهُ فِي حَبْضَتِهَا لَكُ مِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَى اَمْرَآتَهُ فِي حَبْضَتِهَا فَلَمُ تَغْنَسِلُ فَيصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ. عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ آتَاهَا وَقَدُ آدُبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ تَغْنَسِلْ فَيصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ. عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* \* مقسم عفرت عبدالله بن عباس والله العلم الله عن عباس منافقة كايفر مان قل كرت بين :

'' جو خُض اپنی خیض والی بیوی کے ساتھ صحبت کر لخے اُسے ایک دینار صدقہ کرنا چاہیے اور جو خُض اپنی بیوی کے ساتھ اُس وفت صحبت کرے جب اُس کا خون نکلنا بند ہو چکا ہو'لیکن اُس نے ابھی غسل نہ کیا ہو' تو اُسے نصف دینار صدقہ کرنا جاہے''۔

(راوی بیان کرتے ہیں: ) بید دنوں چیزیں نبی اکرم مُثَاثِیْمُ ہے منقول ہیں۔

**1265** - صريث نبوك: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* پی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھانا کے حوالے سے نبی اکرم مُلَا فَيْمَ سے منقول ہے۔

1266 - صديث بوى أخْبَوَ اَخْبَو الرَّزَاقِ قَالَ: آخْبَونَا ابْنُ جُويُحِ قَالَ: آخْبَونَا عَبْدُ الْكريمِ، عَنْ مِقْسَمٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَانِضِ نِصَابَ دِينَادٍ إِذَا آصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس فتاتخنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاتِیْمُ نے حیض والی عورت کے ساتھ صحبت کرنے پر ایک دینار کی ادائیگی کومقرر کیا ہے جبکہ آ دمی نے اُس عورت کے مسل کرنے سے پہلے اُس کے ساتھ صحبت کی ہو۔

1267 - اقوالِ تابعين: اَخْبَـرَنَـا عَبُـدُ السَّرَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: اَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بَالَّذِي يَقَعُ عَـلْي أَهْلِمهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ: قَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِيْنَ: لَيْسَ عَلْيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ

\*\* حسن بھری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس صورت حال کو اُس صورت حال پر قیاس کرتے تھے جب کو نی خف اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں (روز ہ کے دوران )صحبت کر لے۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایسے تخص برکوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ایسا تخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا۔معمر نے یمی بات حسن بصری کے حوالے ہے بھی نقل کی ہے۔

1268 - اقوالِ تابِعين: أَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَوْنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابُنِ سِيرِيْنَ، وَعَنْ مَنْصُوْدٍ، وَالْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

\* \* ابن سیرین اورابرا ہیم تخبی فرماتے ہیں: ایسے محض پر کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرے

1269 - اقوال تابعين الخبركا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَالْتُهُ عَنِ الْحَانِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَمُ ٱسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے حیض والی الی عورت کے بارے میں دریافت کیا ،جس کا شو ہراُس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے' تو اُنہوں نے فرمایا: میں نے اس بارے میں کسی متعین کفارہ سے متعلق کوئی روایت نہیں سی ہے البتہ وہ شخص الله تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرے گا۔

1270 - آ تَارِصَى بِهِ عَبَدُ الْوَرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلَابِي بَكُرِ الصِّدِيْقِ: رَآيُتُ فِي الْمَنَامِ ٱبُولُ دَمَّا قَالَ: آنْتَ رَجُلٌ تَأْتِي امْرَاتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلَا تَعُدُ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ﷺ ابوقلابہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابو بکرصدیق بڑھٹائے کہانمیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خون کا بیٹا ب کا بیٹا ب کررہا ہوں تو اُنہوں نے فرمایا: تم نے ضرورا پی بوی کے ساتھ اُس کے چیف کے دوران صحبت کی ہوگی تم اللہ تعالیٰ ت مغفرت طلب کرواور دوبارہ ایسانہ کرنا۔

1271 - آ ثارِصحابِ اَخْبَونَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يُسْاَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَاتِيُ امْرَاتَلَهُ حَائِضًا قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ

ﷺ محمد بن راشد بیان کرتے ہیں: میں نے مکنول کوسنا' اُن سے ایسے خفس کے بار 'سے میں دریافت کیا گیا' جوا پنی حیض والی بیوی کے ساتھ صحبت کرلیتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرے اوراُس کی بارگاہ میں تو بہ کرے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَاتَهُ وَقَدْ رَاتِ الطُّهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلُ

باب: آ دمی کااپنی بیوی کےساتھاُ س وفت صحبت کرنا جب وہ طہر د کھے چکی ہو

#### کیکن ابھی اُس نے عسل نہ کیا ہو

1272 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: (وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَبِثُ) (البفرة: 222) قَالَ: لِلنِّسَاءِ طُهُرًان: طُهُرُ قَوْلِهِ: (حَتَّى يَطُهُرُنَ) (البفرة: 222) يَقُولُ: فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَبْثُ وَلَهِ عَنْ مَعْتَسِلُنَ، وَقَوْلِهِ: (إِذَا تَطَهَّرُنَ) أَى إِذَا اغْتَسَلُنَ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ إِذَا تَطَهَّرُنَ ) أَى إِذَا اغْتَسَلُنَ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ يَعُولُ: (فَاتُوهُنَّ مِنَ حَبْثُ اللهُ ) والقرة و 222) مِنْ حَيْثُ يَحُرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَاتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَا إِينَ اللهُ عَنْ اللهُ ) والقرة و 222) مِنْ حَيْثُ يَحُرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَاتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ النَّوَ الْمِنَ اللهُ مَتَطَهِرَينَ

\* \* عمر بن صبيب مجامد کے بارے میں نقل کرتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ہے:)

'' آورتم اُن کے قریب نہ جاؤ' جب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں' جب وہ پاک ہوجا کیں' تو تم جہاں سے حیا ہواُن کے پاس جاؤ''۔

مجاہد فرماتے ہیں :عورتوں کے طہر دوشم کے ہوتے ہیں ایک طبر کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں میں :''یباں تک کہ وہ پاک ہوجا نمیں' تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرمار ہاہے کہ جب وہ خسل کرنے سے پہلے خون سے پاک ہوجا نمیں اور جو دوسرا قول ہے :''جب وہ پاک حاصل کرلیں' اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ خسل کرلیں' تو اُس کے شوہر کے لیے ( اُس کے ساتھ صحبت کرنا ) اُس وقت تک جا کرنہیں ہوگا' جب تک وہ عورت عسل نہیں کرلیتی ہے۔ پھرانلہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے :

'' پھرتم اُن عورتوں کے پاس جاؤ'جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھم دیاہے''۔

ا زرے مراد ہیاہے کہ اُس جگہ ہے آ و' جہاں سے خون نکلتا ہے اورا گرکو کی شخص عورت کے پاس اُس طرح سے نہیں آتا جس طرح اُسے تکمود یا گیا ہے' تو اپیاشخص نہتو' تو یہ کرنے والا ہو گا اور نہ ہی طہارت حاصل کرنے والا ہوگا۔ 1273 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: الْحَائِضُ تَرَى الطَّهُرَ وَلَا تَغْتَسِلُ ٱتَّحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عطاء ہے سوال کیا کہ چیض والی عورت طہر دیکھ لیتی ہے کیکن وہ مسل نہیں

کرتی فتو کیاوہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک وہ شل نہیں کرتی ( حلال نہیں ہوگی )\_

1274 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرٍ، آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ، سُئِلًا عَنِ الْحَاثِضِ هَلُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَاتِ الطَّهْرَ قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ

🔻 🖈 سالم بن عبدالله اورسلیمان بن بیار سے حض والی عور نہ کے بارے میں دریافت کیا گیا: جب وہ طہر دیکھ لے تو اُس کے مسل کرنے سے پہلے اُس کا شوہراُس کے ساتھ محبت کرسا تا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا : بی نہیں اجب تک وہ مسل نہیں کرلیتی' اُس کا شوہراُس کے ساتھ صحبت نہیں کرسکتا۔

#### بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ

#### باب:حیض والیعورت کانماز کی قضاء کرنا

**1275 - اقوالِ تابعين: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اَتَقُضِى** الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ بِدُعَةٌ

\* 🛊 ابن جریج 'عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں' میں نے اُن سے دریافت کیا کیا حیض والی عورت نماز کی قضا، كركى؟ أنهول نے جواب ديا: جي بيس ايد بدعت ہے۔

1278 - اتُّوالِ تابَعِينِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ اتَّقْضِى الْحَافِصُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ بِدُعَةٌ

\* \* عكرمه كے بارے ميں منقول ہے كه أن سے سوال كيا گيا: كيا حيض والى عورت نمازى قضاء كرے كى؟ أنهوں نے جواب دیا: جی بیں اید بدعت ہے۔

1277 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَالْتُ عَالِشَةَ، فَقُلُتُ: مَا بَالْ الْحَالِضِ تَقُضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: اَحَرُورِيَّةٌ اَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلُسِكِنِّى ٱشْاَلُ قَالَتْ: قَدُ كَانَ يُصِيبُنَا ذَٰلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤُمْرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤُمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.

\* معاذه عدومیه بیان کرتی بین که میں نے سیّدہ عائشہ بالفینا ہے سوال کیا' میں نے کہا: حیض والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزہ کی تو قضاء کرتی ہے لیکن نماز کی قضاء نہیں کرتی ہے؟ تو سیّدہ عائشہ ﴿تَحْمَائِے فَرِمایا؛ کیاتم حروریہ ہو؟ میں نے کہا؛ میں حرور منہیں ہوں کیکن میں سوال کررہی ہوں' تو ستیدہ عاکشہ جھٹانے فرمایا جمیں نبی اکرم سی تھٹا کے ساتھ اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ( لیعنی جب نبی اکرم سی تیٹی آئے کے زمانہ میں جمیس چیش آٹاتھا) تو جمیس روزوں کی قضاء کا تھم دیا جاتا ہے جمیس نماز کی قضاء کا تشمیس دیا جاتا تھا۔

1278 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ \* \* يَبُرُ رَوايت الكِ اورسند كَ بِمراه بِهِي مِنقول ہے۔

1279 - صديث نيوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُو امْرَاةً مِنَّا اَنْ تَقُضِى الصَّلَاةَ

ﷺ سیّدہ عائشہ بیک آپ بیم ہیں: نبی اکرم شرقیق کے زمانۂ اقدی میں ہم لوگ ہوتے تھے لیکن آپ ہم میں سے ک بھی خاتون کونماز قضاء کرنے کا حکمنہیں دیتے تھے۔

1280 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِى الصَّوُمَ، قُلُتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: هٰذَا مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الْإِسْنَادَ

ﷺ زہری فرماتے میں:حیض والی عورت روزے کی قضاء کرے گی۔ میں نے دریافت کیا: اس کی ولیل کیا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا:اس پرلوگوں کا اتفاق ہےاورہمیں ہر چیز کے بارے میں سندنہیں مل کتی۔

#### بَابُ صَلَاةِ الْحَائِض

#### باب:حيض واليعورت كانمازا داكرنا

1281 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَعُمَّرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالا: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِصُ قَبُلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظَّهُرَ، وَإِذًا طَهُرَتُ قَبُلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ﷺ ابن جریج نے عطاء کا اور طاؤس کے صاحبز ادے نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حیض والی عورت رات سے پہلے پاک ہوجائے (بعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پاک ہوجائے) تو وہ عصر اور ظہر کی نماز ادا کرے گی' اور اگروہ سی صادق ہونے سے پہلے پاک ہوجائے تو وہ مغرب اور عشاء کی نماز بھی ادا کرے گی۔

1282 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِي، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ لَيْثٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ. \* \* يمروايت اليك اورسند كے بمراه طاؤس كے حوالے منتول ہے۔

1283 - الْوَ الِ تَابِعِينَ :عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلَهُ

\* \* امام معمی ہے بھی اس کی مانند منقول ہے۔

1284 - اتْوَالْ تَابِعِينَ عَبُدُ الدَّرَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلُتُتِهَ

#### صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا

\* ابن جریج نے عطاء کا بیقول نقل کیا ہے جب وہ دن کے ابتدائی جھے میں پاک ہوجائے تو وہ اپنے روزے کو کمل کرے گی ور نہیں کرے گی۔

1285 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ النَّمَوُ آهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتُ صَلاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وَإِذَا طَهُرَتُ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ صَلَّتُ صَلاةَ اللَّهُ لِي كُلَّهَا وَالْذَا طَهُرَتُ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ صَلَّتُ صَلاةَ اللَّهُ لِي كُلَّهَا

\* دن کی تمام نمازیں اداکرے گی اور جب وہ صبح صاوق طلوع ہونے سے پہلے پاک ہوجائے تو وہ اُس دن کی تمام نمازیں اداکرے گیا در جب وہ صبح صاوق طلوع ہونے سے پہلے پاک ہوجائے تو وہ اُس رات کی تمام نمازیں اداکرے گی (یعنی مغرب اور عشا ، کی نمازیں اداکرے گی)۔

1286 - الوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتُ فِي وَقُتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهُرَ

ﷺ کے حسن بھیری فرماتے ہیں: جب وہ عورت عصر کے وقت میں پاک ہوجائے تو وہ عصری نماز ا داکرے گی طہر کی نماز ا دا نہیں کرے گی۔

**1287 - اقوالَيْ تابعين:**عَبِّدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِصُ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ صَلَّتُ تِلُكَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا لَمُ تَطْهُرُ فِي وَقُتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

\* \* قنادہ فرماتے ہیں: جب حیض والی عورت کسی نماز کے دفت میں پاک ہوجائے تو وہ اُس نماز کوادا کرے گی اور جس نماز کے دفت میں وہ پاک نہیں ہوئی تھی اُس نماز کو دوادانہیں کرئے گی۔

1288 - اقرال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: إِذَا رَاَتِ الْمَرُاةُ الطُّهُرَ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَقُتُهَا فَلْتُعِدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا. وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

\*\* قنادہ فرماتے ہیں: جب عورت کسی نماز کے وقت میں پاکی کودیکھ نے اور اُس نے عسل نہ کیا ہوئیباں تک کہ اُس کی نماز کا وقت رخصت ہوجائے تو وہ نماز کوؤ ہرائے گی اور اُس کی قضاء کرے گی د

یہ بات سفیان ٹوری نے بھی بیان کی ہے۔

1289 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ، عَنِ الشَّغْبِيّ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرُاةُ فِى وَقُتِ صَلَاةٍ لَمْ نَكُنُ صَلَّتُ يَلْكَ الصَّلَاةَ قَضَتُهَا إِذَا طَهُرَتْ

ﷺ امام معمی فرمائے تیں جب جین والی عورت و کئی نماز کے وقت میں جین آ جائے تو وہ اُس نماز کواد انہیں کرے گی' جب وہ پاک و جائے گی تو اُس کی قضا رکز لے گی۔ 1290 - اتوال تابعين: آخبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَوَنَا مَعْمَرْ، قَالَ: سُنِلَ قَتَادَةُ، عَنِ امْرَآةٍ نَامَتْ عَنِ الْعُرَاقِ الْعُمْرَةُ فَلَيْقُضِهَا الْعِشَاءِ الْاحِرَةِ، فَاسْتَنْقَظَتْ وَهِيَ حَائِصٌ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا

\* الله معمر بیان کرتے ہیں: قادہ ہے الی عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا 'جوعشاء کے وقت سوگئی جب وہ بیدار موئی تو اُسے خِضْ آگیا 'جوعشاء کر ہے گی۔ ہوئی تو اُسے حیض آگیا تھا 'تو اُنہوں نے فرمایا جب وہ یاک ہوگی اُس وقت اُس کی قضاء کر ہے گی۔

1291 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ التَّوْدِيّ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ آبِيُهِ، قَالَ: فِي الْحَانِضِ تَوَى الطُّهُرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ، وَتُبِتُمُ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ

\* الله عطاء فرماتے ہیں: حیض والی جوعورت رات کوطہر دیکھ لے اورضح تک اُس نے عسل نہ کیا ہوئو عطاء فرماتے ہیں: وہ عنسل کرکے اُس دن کاروز ہکمل کرے گی البتہ اُس پر قضاء لازم نہیں ہوگی۔

# بَابُ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

باب:حیض والیعورت کاسورج غروب ہونے سے پہلے یاک ہوجانا

1292 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرُاةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ اتَّتِمُهُ؟ قَالَ: لَا هِي قَاضِيَةً.

\* این جربج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک عورت صبح کے وقت حیض کی حالت میں ہوتی ' پھروہ دن کے پچھ حصہ میں پاک ہوجاتی ہے تو کیاوہ اُسے مکمل کرے گی؟ اُنہوں نے فرمایا: جنہیں! وہ قضاء کرے گی۔

1293 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، مِثْلَ قُولِ عَطَاءٍ

🗯 🖈 معمر نے قادہ کے حوالے سے وہی قول نقل کیا ہے جوعطاء کا ہے۔

1294 - اتوالِ تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ: إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِيْ رَمَضَانَ اكَلَتْ وَشَرِبَتْ

\* اور بی سکتی ہے۔ اور بی سکتی ہے۔

1295 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتُ وَقَصَتُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتُ وَقَصَتُ

\* \* حماداورقادہ فرماتے ہیں: جب عورت کوعصر کے بعد حیض آجائے اور اُس نے روزہ رکھا ہوا ہوئو وہ روزہ ختم کرد ہے گی اور (بعد میں ) اُس کی قضاء کرے گی۔

1296 - اِتُوالِ تابِعين: عَنْ مَعُ مَهٍ ، وَقَتَ ادَدَةَ ، قَ الَ يُراِذَا حَاضَتُ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا ، وَإِذَا اَصْبَحَتْ

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

حَاثِضًا، ثُمَّ طَهُرَتُ بَعْضَ النَّهَارِ فَلَا صَوْمَ لَهَا

\* 🖈 قاده فرماتے ہیں: جب عورت نے صبح کے وقت روز ہر رکھا ہوا ہوا ور پھررات ہونے سے پہلے اُسے چیش آ جائے تو اُس کاروز ونہیں ہوگا'ادراگروہ صبح کے وقت حیض کی حالت میں ہواور پھردن کے کسی جھے میں پاک ہوجائے تو بھی اُس کاروز ونہیں

1297 - اقوالِ تابعين: عَبُـدُ الوَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَافِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتُ قَالَ: تُبْدِلُهُ، قُلْتُ: فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنُ آخِرِ النَّهَارِ ٱلنِّيمُ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ حَاضَتُ فَتُبْدِلُهُ لَا بُدَّ \* ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایک عورت حیض کی حالت میں ہے اُس نے کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن پھروہ پاک ہوگئ تو انہوں نے فرمایا وہ اس کابدل اداکرے گی میں نے دریافت کیا: ایک عورت ہے جے دن كة خرى حصه مين حيض آجاتا ہے تو كياوه بقيه (روزه) كلمل كرے كى؟ أنهوں نے جواب ديا: جي نبيس! أسے حيض آگيا ہے وہ اُس کے بدلے دوسراروز ہ رکھے گی۔

> بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغُتَسِلُ حَتَّى تَحِيضَ باب:جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے اور اُس عورت کے عسل كرنے سے يملے أسے حيض آجائے

1298 - اقوالِ تابعين:عَبْـدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ الْمَرَاتَةُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَقَدْ قَالَ: فِي الْحَيْضَةِ آشَدَ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ \* ابن جرت عطاء كحوالے فل كرتے بين كدا كركوئي فخص اپني بيوي سے محبت كرے اور پھرأس عورت نے عسل ندکیا ہو یہاں تک کدأسے چف آ جائے تو عطاء فرماتے ہیں کہ وہ عورت پھر بھی عسل کرے گی جیف کے بارے میں انہوں نے بیکہاہے کہ بید جنابت سے زیادہ شدید ہوتا ہے جنبی مخص معجد میں سے گز رسکتا ہے لیکن جیف والی عورت نہیں گز رسکتی ہے۔ 1299 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ، وَسَالْتُهُ عَنْهُ قَالَ: الْحَيْضُ ٱكْبَرُ

\* \* عطاء بن الى رباح كے بارے ميں منقول ہے وہ فرماتے ہيں كہ چف زياده برى ( نجاست ) ہوتى ہے۔ 1300 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَمْدٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَغْتَسِلُ

\* \* حسن بھری فرماتے ہیں: الی عورت عسل کرے گی۔

1301 - اِتُوالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَغْسِلُ فَرْجُهَا، ثُمَّ يَكُفِيْهَا ذَلِكَ

# \*\* قَادِه فرمات بِين وه ورت اپن شرمگاه کودهول گُل اُس کے لیے بی کافی ہے۔ بَابُ هَلُ تَذُكُرُ اللّٰهَ الْحَائِضُ وَالْجُنْبُ

باب: كياحيض والىعورت اورجنبي شخص اللد تعالى كاذكر كركت بين؟

1302 - اتُّوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَٱلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَانِصِ وَالْجُنُبِ اَيَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: اَفَيَفُرَآن الْقُرُآنَ؟ قَالَ: لَا

قَالَ مَغْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، يَقُوْلَانِ: لَا يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

\* الله تعالى كاذكركر سكتے بيں؟ ميں نے زہرى سے چين والى عورت اور جنبى خض كے بارے ميں دريافت كيا كه كيابيدونوں الله تعالى كاذكركر سكتے بيں؟ أنهوں نے الله تعالى كاذكركر سكتے بيں؟ أنهوں نے جواب ديا جي بال بين نے دريافت كيا كيا بي آن كي تلاوت كر سكتے بيں؟ أنهوں نے جواب ديا جي بيں!

معمر بيان كرتے ميں:حسن بھرى اور قاده بيفر ماتے ميں: يقر آن كاكوئى بھى حصە (يعنى ايك لفظ بھى) تلاوت نہيں كر سكتے۔ 1303 - اقوالِ تابعين: آخُهِ رَنَا عَهْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٱخُهَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا تَقُرَاُ الْحَائِصُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: اَمَّا الْحَائِصُ فَلَا تَقُرَاُ شَيْئًا، وَاَمَّا الْجُنُبُ فَالْايَةُ تبفدها

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: حیض والی عورت اور جبنی شخص کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جہاں تک حیض والی عورت کا تعلق ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھ کتی 'جہاں تک جبنی شخص کا تعلق ہے تو وہ ایک آیت پڑھے گا'تا ہم وہ اسے جفد کرے گا (پیلفظ مجبول ہے' مصنف عبدالرزاق کے اصل متن کے مقت نے بھی صرف یہی تحریر کیا ہے کہ لئمی نئے میں ای طرح تحریرے )۔

1304 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: الْحَانِصُ وَالْجُنُبُ يَذُكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ

\* ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا حیض والی عورت اور جنبی شخص اللہ تعالی کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1**305 - اتوالِ تابعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنُ مُغِيسَ مَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: الْحَائِصُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَان اللَّهَ وَيُسَمِّيَان

ﷺ ابرائیم نخعی فرماتے ہیں: حیض والی عورت اور جنبی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اُس کا نام لے سکتے ہیں (یا بسم اللہ یزھ سکتے ہیں۔)

1306 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِي، عَنْ عَامِرٍ الشَّغِيقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمُدَانِيَّ

يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَءُ وُا الْقُرُآنَ مَا لَمْ يَكُنُ آحَدُكُمْ جُنُبًا، فَاذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرُفًا وَاحِدًّا. وَبِه يَأْخُذُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ

ﷺ ایونریف ہمرانی بیان کرتے ہیں: میں حصرت کی بن ابوطالب بڑگٹؤ کے پاس موجود تھا' وہ بییٹا ب کر کے آئے' پھر اُنہوں نے فر مایا: تم لوگ قرآن کی تلاوت کرلؤ جب تک کوئی تخص جنبی نہ ہو جب وہ جنبی ہوتو پھروہ تلاوت نہ کر نے وہ ایک حرف بھی نہ پڑھے۔

امام عبدالرزاق نے اس کےمطابق فتویٰ ویا ہے۔

1307 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، يَكُرَهُ اَنْ يَّقُراَ الْقُرُ آنَ وَهُوَ جُنْبٌ

\*\* عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں 'مغرت عمر بن خطاب جلائے اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ وہ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں۔

1308 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَٱلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، اَيَقُورًا الْجُنُبُ شَيْنًا مِنَ الْقُرُآن؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* محد بن طارق بیان کرتے ہیں ایس نے سعید بن مستب سے دریافت کیا اکیا جنبی شخص قر آن کا کچھ حصہ تلاوت کر سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا ابنی بان!

1309 - التوالِ البعين عَبْدُ الموَّزَاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ قَالَ: الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدُعُو، وَلَا يَقُرَأُ آيَةً وَّاحِدَةً

ﷺ جشام بن حسان بیان کرتے ہیں جنبی شخص تنبیج بیان کرسکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرسکتا ہے وہ دعا کرسکتا ہے لیکن ایک آیت کی تلاوت نہیں کرسکتا۔

### بَابُ الْقِرَاءَ وَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوْءٍ

# باب: بے وضوحالت میں ( قر آن کی ) تلاوت کرنا

1310 - اتوالِ تابعين: عَبُسدُ السَّزَّاقِ، عَسِ ابُسِ جُسرَيْسِجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَقُواً غَيْرُ الْمُتَوَضِّءِ قَالَ: الْمُحَمُسَ آيَاتٍ وَّالْاَرْبَعَ

ے ہوئی ہوں ہے۔ '' ہیں ہوں نے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: بے وضو خص کتنی تلاوت کرسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: یا بی کے یا جار آیات کی۔ دیا: یا بی کے یا جار آیات کی۔

1311 - الوال تا بعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ: يَقُرَا عَيْرُ الْمُتَوَضِّءِ الْايَاتِ، وَكَانَ لَا

یُسَمِّی عِدَّنَهِنَّ. قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَیْمِ، عَنِ ابْنِ طَاوِسٍ
﴿ لَمُسَمِّی عِدَّنَهِنَّ. قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَیْمٍ، عَنِ ابْنِ طَاوِسٍ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نہیں بتائی۔راوی بیان کرتے ہیں: ابن جرت کے نے بھی بیروایت طاوس کےصاحبز اوے کےحوالے سے قل کی ہے۔

1312 - الْوَالْيِتَابِعِين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَـنِ ابْسَ جُسرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَادَ رَجُلُ اَنْ يَسْتَغُوضَ الْقُوْآنَ

فَيَقُواَ فِئُ غَيْرِ صَلَاةٍ اَيَتَوَصَّا كُوُضُوءِ الصَّلاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمُ \* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک مخص قرآن کی تلاوت کرنا جا ہتا ہے اور وہ نماز کے

علاوہ اسے پڑھنا جا ہتا ہے تو کیاوہ نماز کے وضو کی طرح اچھی طرح وضوکرے گا اوراپیغ سر پرمسح کرے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا:

1313 - آ تارِصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يُوَيِّحصُ لِغَيْرِ الْمُمَّوَضِّءِ اَنُ يَّقُرَا غَيْرَ الْايَةِ وَالْايَتَيْنِ

\* زبری بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ اسے دوضوحض کواس بات کی اجازت دی ہے کہوہ ایک یادو

آ یات کی تلاوت کرسکتا ہے۔

1314 - آ ثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِلكٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا. \* 🛊 نافع فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رُفِعِنا صرف باوضو حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔

1315 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، يَقُولُ مِفْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ \* \* حسن بھرى كے حوالے سے وى بات منقول ہے جو حضرت عبدالله بن عمر الكافئاك بارے يمل منقول ہے۔

1316 - آ تارمحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالًا: إِنَّا لَنَقُرُا ٱجْزَاء كَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا نَمَشُ مَاءً

\* \* حضرت عبدالله بن عمراور حضرت عبدالله بن عباس وكالمين فرات بين: بهم حدث الحق موجان كر بعد بهى قرآن میں سے اپنے جزء (لینی روز کے معمول کے مطابق جھے) کی تلاوت کر لیتے تھے اور ہم پانی استعال نہیں کرتے تھے (لیمی از سرنو وضوئبیں کرتے تھے)۔

1317 - آ تارِصحاب: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: رُبَّمَا سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّءٍ

\* \* سعید بن مینب فرماتے ہیں بعض اوقات میں حضرت ابو ہریرہ رفائٹو کو منتاتھا کعوہ تیزی ہے کس سورت کی تلاوت كركيتے تقاوروه أس وقت بوضوحالت ميں ہوتے تھے۔

1318 - آ الرَّحَابِ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ

الْنَحَلاءِ فَقَرَا آيَةً - اَوُ آيَاتٍ -، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ: اَخَرَجُتَ مِنَ الْخَلاءِ وَآنْتَ تَقْرَأُ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ: اَمُسَيْلِمَهُ اَفْتَاكَ بِهِلَا وَكَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةً

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑالٹھڑ قضائے حاجت کر کے آئے گھراُ نہوں نے ایک آیت یا شاید چند آیات کی تلاوت کی۔ ابوم یم حفی نے اُن سے کہا: آپ قضائے حاجت کر کے آئے ہیں اور اب تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بڑالٹھڑنے نے اُن سے فرمایا: کیا مسیلمہ (کذاب) نے تمہیں بیفتو کی دیا ہے؟ (راوی بیان کرتے ہیں:) وہ مخص مسیلمہ کذاب کے ساتھ در ہاتھا۔

1319 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَسَعُسَرِ، عَنُ عَطَاءِ الْحُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقُرَاءُ ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَآمُسَكَ الرَّجُلُ، عَنِ الْقِرَاءةِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ:

\* عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹٹ نے ایک مخص کے لیے دروازہ کھولاً وہ اُس وقت تلاوت کررہا تھا' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹٹ وہاں پیشاب کرنے گئے تو وہ مخض تلاوت سے زک گیا' تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹٹ نے اُس سے فرمایا: (اس سے آ گے متن موجو ذہیں ہے )۔

1320 - آ ثارِ <u>مَحَابِہ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آبِي اِيَاسٍ، مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ: اَنَّ اَبَا مُوْسَى اُلَاشْعَرِ تَّى، كَانَ يَقُرَاُ عَلَى غَيْرِ وُصُوْءٍ

\* ابواياس معاويد بن قره بيان كرتے بين: حضرت ابوموى اشعرى رُلَّاتُوَّ بِهِ وضوحالت بين طاوت كر ليتے تھے۔ 1321 - آ تا رِصحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: افْرَا الْقُرُ آنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمُ تَكُنُ جُنِبًا

🖈 🛪 حضرت على رُكْتُونُو ماتے ہیں: تم ہر حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہو جبکہ تم جنبی نہ ہو۔

1322 - آ ثارِصحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنُ اِبْرَاهِیْمَ، عَنِ اُلَاسُوَدِ قَالَ: قَالَتُ عَائِشَهُ: إِنِّی لَاَقْرَا جُزُیْں۔ اَوْ قَالَتُ حِزُبِیْ۔، وَإِنِّی لَمُضْطَحِعَةٌ عَلَی السَّرِیرِ

\* اسود بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ ڈی ﷺ نے فرمایا: میں اپنے جزء (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں: ) اپنے حزب العنی روز کے معمول کے مطابق حصے ) کوتلاوت کر لیتی ہول ٔ حالا تکدمیں جاریائی پرلیٹی ہوئی ہوں۔

**1323 - اتوالِ تابعين:**عَبْدُ الْسَرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اقْرَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنْبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اِلَّا اَنْ تَكُونَ جُنْبًا

\* ابراہیمُخی فرماتے ہیں بتم ہرحالت میں قرآن پڑھ سکتے ہو جبکہتم جنبی نہ ہواورتم ہرحالت میں محدمیں داخل ہو سکتے ہو جبکہ تم جنبی نہ ہو۔

1324 - آثار صحابة عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُوْلُ:

قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلُمَانَ، فَقَرَا عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرُ آنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ

﴿ ﴿ علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں ، حضرت سلمان فاری ڈٹائنڈ ہمارے پاس تشریف لائے 'اُنہوں نے ہمارے سامنے قرآن کی کچھآیات کی تلاوت کی حالا نکہ وہ اُس وقت بے وضو تھے۔

1325 - آ ثار صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَعْنِي بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْآغُمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: اَتَيْنَا مِسْ لَمُ الْفَارِسِيِّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّاتَ يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ، ثُمَّ قَرَاْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ كَنُوْنَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة: 79) وَهُ وَ الذِّكُرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة: 79) وَهُ وَ الذِّكُرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (الواقعة: 79) وَهُ وَ الذِّكُرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (الواقعة: 79) وَهُ وَ الذِّكُرُ الَّذِي فِي

ﷺ ملقمہ بیان کرتے ہیں: ہم حضرت سلمان فاری جائٹوئے پاس تشریف لائے تو وہ اپنے گھر سے نکل کر ہا ہم ہمارے پاس تشریف لائے 'ہم نے اُن سے کہا: اے ابوعبداللہ! اگر آپ وضو کر کے ہمارے سامنے فلاں فلال سورت کی تلاؤت کردیں (تو بڑی مہر بانی ہوگی ) تو انہوں نے فر مایا: اللہ تعالی نے بیار شادفر مایا ہے:

" پوشیده کتاب میں جے صرف پاک لوگ ہی جھوتے ہیں '۔

تویدایک ایساذ کرہے بوآ سان میں ہے جسے صرف فرشتے چھوتے ہیں۔ (راوی کہتے ہیں: ) پھرہم جو چاہتے تھے اُنہوں نے وہ حصہ ہمارے سامنے تلاوت کیا۔

. 1326 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُرُزُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ اَبِيُ رَبَاخٍ، يُسْاَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُراً فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ: لِيُمْسِكُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ

ﷺ ڈرڈر بیان کرتے میں: میں نے عطاء بن ابی رباح کوسنا' اُن سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تلاوت کرر ہاہوتا ہے اوراُس کی ہواخارج ہوجاتی ہے تو اُنہوں نے فر مایا وہ تلاوت سے رُک جائے 'یہاں تک کداس کی ہواخارج ہوجائے۔

1327 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَصَٰمَتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، آفَاتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ ٱقْرَاُ؟ قَالَ: نَعَمْ

۔ ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں کسی گھاٹی میں قضائے حاجت کرتا ہوں' تو کیامٹی کے زیاعة نیم کرکے پھرتا اوت کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی مال!

### بَابُ مَسِ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا الْقُرُآنَ

باب : مصحف ما وه درا بهم جن مين قرآن كالم يحد حصد لكها بوتائ أنبيس جهون كا تتكم 1328 - حديث نوى عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: فِي كِتَابِ السَّيِيَ \_بُ الحيض

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ: لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ زِلًّا عَلَى طُهْرٍ.

🖈 🤻 عبدالله بن ابوبكرا ہے والد كاپیر بیان تقل کرتے ہیں : نبی اكرم خانتینا نے مفرت سمرو بن حزم بڑائینا كوجو خطالكھا تھا' أس مين يتح مرفقا: "قرآن كوس ف بالم وحالت مين جيوا جائے".

> 1329 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى مِثْلَهُ \* \* يېي روايت ايك اورسند كے بمراه بهتى منقول ہے۔

1330 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنُ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَّأْخُذَ الْمُصْحَفَ

غَيْرُ الْمُتَوَضِّءِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ \* \* حسن بسرى فرماتے میں: اس میں گوئی حرج نہیں ہے كما گركوئى بوضو خص قرآن مجيد كو پكڑے اور أے ایک جَلّد

سے دوسری حبّلہ لے جائے۔

1331 - آ تارِ صَابِهِ عَبْدُ السَّرْزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا فَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: اَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَىٰ فِرَاشِ، أَجَامِعُ عَلَيْهِ، وَآخْتَلِمُ فِيْهِ، وَآغْرَقْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* عطاء بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا شاہے کہا: کیا میں قر آن مجید کوایسے بچھونے پررکھ سكتابول جس بين صحبت بهي كرتابول اورأس يرجحها حتلام بهي بوجاتا باورأس يرجحه بسينه بهي آجاتا ب؟ أنبول في قرمايا: جي بان!

1332 - اِلْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَيَمَسُ الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ الْـمُـصْحَفَ وَهُوَ فِي حِبَائِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْلَتُ: فَبَيْنَ اَيُدِيهِمَا وَبَيْنَ اَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: لا، وَلا الْحِبَاءُ أَكَفُ مِنَ النُّوبِ. قُلْتُ: نَغَيْرُ الْمُتَوَضِّءِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، لَا يَضُرُّهُ. قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: نَعَمُ

🗯 🖈 ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا کہ کیا جنبی شخص اور چیف والی عورت قر آن مجید کو چیو سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید نلاف میں ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا:اگران دونوں کے ہاتھ اور قرآن مجید کے غلاف کے درمیان کوئی اور کیٹر ابھی : د؟ اُنہوں نے فرمایا: تی نہیں! جی نہیں! غلاف دوسرے کپٹرے کے مقابلہ میں زیاد محفوظ کرنے والا موتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: بے وضوعت اس کے غلاف میں أے جیوسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! بیأے وئی

نقصان تبین دے گامیں نے کہا کیاوہ أصطبق كے طبق كے طرز پر پكڑسكتا ہے؟ أنہوں نے جواب دیا: جی بان! 1333 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَرُيٍّ. عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُمَسُّ الْمُصْخفُ مُفْضِينًا اللَّهِ غَيْر

مُتَوَضَّءٍ. قُلُتُ: فَبَيْنَ آيُدِيهِمَا وَبَيْنَ آخُبِيَتِهِ ثَوُبٌ؟ قَالَ: وَلَا الْخِبَاءُ ٱكَفَّ مِنَ الثَّوْبِ؟. قُلُتْ: غَيْرُ الْمُتَوَضِّيْء وَهُوَ فِيْ حِبَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، لَا يَضُرُّهُ. قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: نَعَمُ

🗯 🦟 عطا وفر مات بیں: قر آن مجید کوابیا کوئی شخص جیونییں سکتا جو بے وضو ہو۔ میں نے کہا، اگر اُس شخص کے باتھوں اور

غلاف کے درمیان کوئی اور کیڑا ہو؟ اُنہوں نے فرمایا: پھر بھی ٹییں! کیونکہ غلاف دوسرے کیڑے کے مقابلہ میں زیادہ حفاظت والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا: اگر وہ خص بے وضوبواور قرآن مجید غلاف میں ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں! بیاُ سے کوئی نقصان ٹییں دے گا'میں نے کہا: کیا وہ آئے طبق کے طور پر کیڑسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں!

1334 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القُوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغِبِيّ، وَطَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ: كَرِهُوَا آنْ يَّمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُصُوْءٍ

\* \* اماضعی طاؤس قاسم بن محمداس بات کو مرده قراردیتے تھے کہ وہ بے وضوحالت میں قرآن مجید کوچھو کیں۔

1335 - الوال العين: عَسْدُ الرَّدَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أُحِبُّ اَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ اللَّا عَلَى وَصُوءٍ، وَللَّهِ وَكُرِهَ عَطَاءٌ اَنْ تَمَسَّ الْكَائِيرُ وَاللَّمَانِيرَ وَالدَّرَاهِمُ وَالْتَحَايُّ اَنْ تَمَسَّ وَالْجُنُبُ الذَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ

\*\* عطاوفر اتے ہیں: مجھے یہ بات پند ہے کہ درہم اور وینارکو صرف باوضو طالت میں چھوا جائے لیکن کوکلہ لوگوں کی مجوری ہے کہ دو اسے چھو کی اس لیے بدأن کے معمول میں شامل ہے۔

المين جرت كيمان كرتے ہيں :عطاء نے اس چيز كو كروه قرار ديا ہے كہ حيض والى عورت يا جنبی خض ديناريا درہم كوچھو كيس (جس پر كوئى آيت ككمى موئى ہوتى ہے )۔

**1836 - اقرال تابيين:** عَبْسَدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُمَسُّ اللَّرَاهِمُ الَّتِيْ فِيهَا الْقُرْآنُ اِلَّا عَلَى وُصُوْءٍ

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْمُحَسَنُ، وَلَتَادَةُ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا يَقُوْلُونَ: جُبِلُوا عَلَى ذلِكَ

\* زبرى فرماتے بن ايسادر بم جس بن قرآن (كا كچيدهم) لكها بوابوأ سے صرف باوضوچهوا جاسكتا ہے۔

معربيان كرت بين حسن بعرى اور قاده اس من كوئى حن محت تقده ويكت تقديران كى روزمره كى ضرورت ب 1337 - اتوال تابعين عَبُدُ الدَّرُّاقِ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ قَالَ: اَرْسَلَيْ اَبْنُ سِرِيْنَ اَسْالُ الْقاسِمَ بْنَ مُسَلِّم بْنَ مُسَلِّم بْنَ السَّالُ الْقاسِمَ بْنَ مُسَلِّم بْنَ السَّالُ الْقاسِمَ بْنَ السَّالُ الْعَاسُ وَالْيَهَ الْكُتَابُ وَسَالْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَاسَ بِالْكِتَابِ مُسَلِّم وَالْيَهُ وَنَ اللَّهُ وَصُوْءٍ اللَّهُ اللَّ

ابن سرین نے جھے قاسم بن حمان بیان کرتے ہیں: ابن سرین نے جھے قاسم بن جمہدائی سے بارے میں دریافت کرنے کے اللہ کا اگر موجود ہوتا ہے کیالوگ اُسے فروخت کر سکتے ہیں جبکدائی میں (قرآن کی آیت کے کھوالفاظ) تحریر سرے نہیں۔ میں نے اُن سے دریافت کیا تو اُنہوں نے بتایا: اُس تحریر کی خرید وفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شرید وروخت سونے اور جاندی کی ہوتی ہے اگر کسی رہتے میں سے وہ تحریر وضت ہوجائے تو لوگ تمہیں کوئیس دیں سے البتہ تم

ايسے درہم كوندچھوؤجس ميں الله كاذكر موتائے البتد باوضوحالت ميں چھوسكتے مور

1338 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُصُوعٍ

\* ابرائيمُ خَى فَرَّاتَ بِن اليادر بم جس ش الله كاذكر بؤائه صرف باوضو چوا جاسكتا ہـ -1339 - اتوالِ تابعين عَسْدُ السَّرْدَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ

\* \* ابراتيم تخي فرماتے ہيں: بے وضو مخص درہم کونہ چھوئے۔

1340 - الوال تابعين عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، مِفْلَ ذِلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنُ

\* ابراہیم خنی سے ای کی ماند منقول ہے تاہم أنہوں نے بیالفاظ کے ہیں: کیڑے کے پرے سے (چھوسکتا ﷺ)۔ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلاءَ قَالَ: لَا بُلَّا لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ

\* ابراہیم تحقی کے بارے میں سے بات منقول ہے کہ اُن سے اُس تھیلی کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں درہم موجود ہوتے ہیں اور پھر آ دمی اُس تھیلی کو لے کربیت الخلاء میں چلا جاتا ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا: لوگوں کے لیےا پے خرچ کے لیےانہیں رکھنا مجبوری ہے۔

1342 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَالْتُ اِبْرَاهِيْمَ: اكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

\* \* منصور فرماتے ہیں: میں نے ابراہیم نختی سے دریافت کیا: کیا میں ہے وضوحالت میں کوئی خط تحریر کرسکتا ہوں؟ أنهوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1343 - اتوال تابعين عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: يُكُرَهُ أَنْ يَكُتُبَ الْجُنْبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

\* امام تعنی فرماتے ہیں: یہ بات مکروہ ہے کہ جنبی شخص بسم اللہ الرجمن الرحیم کھے۔

1344 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ اَنْ لَا يُقْرَا الْآحَادِيْثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوْءٍ.

\* تاده فرمات ين يه بات متحب ، كه ني اكرم من الي عن منقول احاديث كوصرف باوضوحالت ين روا حاج ، 1345 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمُ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

يَرَ به بَأْسًا

\* الله عدق بن ببار بیان کرتے ہیں: سعید بن میتب ہے اس بارے میں دریافت کیا گیا 'تو اُنہوں نے اس میں کوئی حربے نہیں سمجھا۔

1346 - اترال البين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْح مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيَّ يَقُولُ: رَآيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، بَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَة، ثُمَّ آخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَا فِيْهِ. قَالَ اَبُو بَكُرٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَرُوانَ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ مُعَالِيَةً الْفَزَارِيِّ

ﷺ سفیان عصفری فرماتے میں: میں نے سعید بن جبیر کودیکھا' اُنہوں نے پیشاب کرنے کے بعدا پناچیرہ دھویا اور پھر قرآن مجید پکڑا' اوراُ نے واکیوریز ھنے لگے۔

ا مام عبدالرزاق بیان کریے ہیں: میں نے میدروایت مروان بن معاویہ فزاری ہے بھی تن ہے۔

#### بَابُ الْعَلائِقِ

#### باب:تعويذات كاحكم

1347 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَاةٍ فَحَاضَتْ آوُ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ آتَنْزَعُهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ؟ فَقَالَ: هَذِهِ اَبْغَضُ إِلَىّ، قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ؟ فَقَالَ: هَذِهِ اَبْغَضُ إِلَىّ، قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ فَالَ : إِنَّ الْقَصَبَةَ هِي آكَفُ مِنَ الرُّفْعَةِ قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْالُ: اَيَجْعَلُ عَلَى فَلِم مَن الرَّفْعَةِ قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْالُ: اَيَجْعَلُ عَلَى صَبِيقٍ الشَّهِيقَةِ مَن حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتُ فَنَعُمُ، وَآمَّا رُقْعَةٌ فَلَا فَقَالَ: فِي الشَّقِيقَةِ وَهُو اللَّوْحُ فِي قَلَادَةِ الصَّبِيِ فَيَقُولُ: لَا تَطُهُرُ

\* این جریخ بیان گرتے بین بیل نے عطاء سے دریافت کیا: قرآنِ مجیدایک عورت کے جسم پرتھا ( یعنی قرآن کی آت کا تعوید اُس نے پینا ہوا تھا) اُس عورت کوچش آ گیا گیا اُسے جنابت لاحق ہوگی تو کیا وہ اُسے اُتار دے گی؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُٹرتو وہ منذ ھا ہوا ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں سے میں نے کہا: وہ رقعہ میں تھا تو اُنہوں نے فرمایا: بیمیر سے نزد یک زیادہ تا لینندیدہ ہے۔ میں نے کہا: ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: قصب ( بانس یا زکل کا خول ) رقعہ سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔

ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: اس سے پہلے میں انہیں من چکا تھا ان سے دریافت کیا گیا: کیا بچ پرقر آن رکھا جا سکتا ہے؟ ( یعنی بچ کوقر آن کی آیت والاتعویذ پہنایا جا سکتا ہے ) انہوں نے جواب دیا: اگرتو وہ لوے کے خول میں بوزیا کی بھی چیزے کو ل میں ہوتو میڈھیک ہے کیکن جہاں تک صرف کا فذ کا تعلق ہے تو کہا تھیک نہیں ہے۔ اُنہوں نے شقیقہ کے ہارے میں فرمایا کہ بیوہ اور ن ہوتی ہے جو بچے کے ہارمیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے یہ کیئیں نوتی۔ 1348 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى مَعْمَرٌ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ اَبِى عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْدُ الْعَلَى عَلْقَمَةُ بُنُ اَبِى عَلْقَمَةً وَالَّهُ الْمَانِقِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: لَا بَاسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ الْرُونُ عَلَى الْحَانِقِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: لَا بَاسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا

ﷺ علقمہ بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن میتب سے اُس تعویذ کے بارے میں دریافت کیا جوچش والی عورت نے یا جنبی شخص نے پہنا ہوا ہوتا ہے: تو اُنہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں سے جبکہ وہ کسی خول میں ہویا رقعہ میں ہوجس پر (کوئی چیز منڈھی ہوئی ہو)۔

1349 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، قَالَا: كَانَوَا يَكُرَهُوْنَ آنُ يُعَلِّقُوا مَعَ الْقُرْآن شَيْئًا

\* \* حسن بصری اور منصور فرماً تے ہیں: علماءاس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ قرآن کے کسی بھی جھے کو (تعویذ کے طور یر) لاکا یا جائے۔

#### بَابُ الْخَاتَمِ باب:انگوشی کاحکم

1350 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ اَوْ جُنُبٍ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي النَّحَاتَمِ الْحَوُف، آوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ قُلُتُ: فَعَيْرُ الْمُتَوَضِّءِ وَيَأْتِي الْحَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْحَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَ: لَا رَضُرُّهُ

ﷺ این جرتج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا ایک انگوشی جو کسی حیض والی عورت یا جنبی شخف کے ہاتھ میں بوتی ہے (اس کا کیا تھم ہے؟) اُنہوں نے جواب دیا بیائے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گل اگر اُس انگوشی میں کوئی ایک حرف یا کوئی معمولی سی چز کھی ہوئی ہو۔ میں نے کہا ہے وضو شخص یا کوئی شخص جو قضائے حاجت کے لیے بیت انوا ، ہیں جاتا ہوا دیا ہوگئی اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ۔ انگوشی اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ۔

1351 - اتوال تابعين: آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، وَمَعْمَرٌ، عَنْ صَدَفَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ صَدَفَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ الْمُخَاتَمِ فِيْهِ اسُمُ اللهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ: فَإِنِّى آذَخُنُ الْكَنْف، وَتُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ: آفْتَانِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ

ﷺ صدقہ بن بیار بیان کرتے ہیں: سعید بن میتب ہے اُس آگوشی کے بارے میں دریافت کیا گیا، جس میں اللہ کا نام کلھا ہوا ہوتا ہے اور اُس آ دمی کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو اُنہوں نے فرمایا اُس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اُنہول نے کہا: مجھے جنابت لاحق ہوتی ہے یا میں بیت الخلاء میں داخل ہو جاتا ہوں تو اُنہوں نے فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی نے یہ

بات بیان کی کہ سعید بن میتب نے مجھے یہی فتو کی دیا ہے۔

**1352 - آ ثارِ صحاب: آخُبَ رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَفْشُ خَاتَم** النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ

﴿ ﴿ حَرْتَ الْسَ بِنَ مَا لِكَ رُلْتُنْ بِإِن كَرِتَ بِينَ: بَى اكرم مَنْ يَيْلِم كَا اللَّهُ عَرْدُ وَكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* المام باقر مُحَنَّ النَّهُ فَمَاتَ بِينَ حَفَرَت عَلَى النَّافَةُ كَى النَّوْصُى بِرِيْقَشْ تَعَانُ اللَّهُ تَعَالَى بلندو بررّ ہے جو باوشاہ ہے'۔ 1354 - آ تارِصحابہ: عَبْدُ الدَّزَّ اقِ، عَنِ الشَّوْدِيّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي جَعُفَرٍ قَالَ: كَانَ فِي حَاتَمِ عَلِيّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلكُ

اللُّهُ وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ

وهاے پہنتے نہیں تھے۔

"، " - " الرصحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، غَنْ نَافِعٍ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اپنی انگوشی پر اپنا نام نقش کروایا تھا' کیکن وہ أے پہنتے نہیں

1357 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنَ إِبْرَاهِيْمَ: كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْحَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ إِلَّا بَغُضَهَا

\* ابراہیم نحق کے بارے میں مینقول ہے کہ اُنہوں نے انگوشی پرایک ممل آیت لکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے البتہ اُس کا

**1358 - حديث بُوى:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْرَجَ اِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ خَاتَمًا نَقُشُهُ تِمْفَالٌ، وَٱنْحِبَرَنَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَهُ مَرَّةً - ٱوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ: فَغَسَلَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَشَوِيَهُ \* \* معمر بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن محمد بن عقبل نے ایک انگوشی ہمیں نکال کر دکھائی جس کانقش مثال (کسی چیز کی تصویر) تھا' اُنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی اکرم مُنافِیزُم نے اسے ایک یا دومرتبہ پہنا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو ہمارے ساتھ https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

موجودا فرادمیں سے ایک صاحب نے اُسے دھویا اور پھراس پانی کو پی لیا۔

**1359 - آڻارِصحابہ:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنُ مَـعُـمَرٍ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِيْ خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، شَجَرَةٌ أَوْ بَيْنَ ·** أَبَابَيْنِ

﴿ ﴿ جَابِرِيمِانِ كُرِتِ بِينِ: حَفِرت عَبِدَاللهُ بَن مسعود طِلْنَوْ كَى الْكُوفِى مِن الكِدرخت هَا أَيا شَايِد وَ الْكُونِ كَدرميان ها ـ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

\* 🔻 قاده فرماتے ہیں: حضرت ابوموی اشعری ڈائٹنز کی انگوشی میں دوآ دمیوں کے درمیان ایک شیر کانقش تھا۔

1**361 - آ ثارِصحابہ:**عَبْدُ البرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ نَفْشُ حَاتَمِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ كَرُكِيٌّ - اَوُ قَالَ: طَائِرٌ لَهُ رَاْسَانِ -، وَكَانَ نَفْشُ حَاتَمِ اَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلَّهِ

\* \* قادہ فرماتے ہیں: حضرت انس بن مالک بڑائٹیڈ کی انگوشی میں کرکی کانقش تھا۔ (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ بین) ایک برندہ نقش تھا '' دخمس' اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے''۔

1362 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكُوِيمِ قَالَ: سَٱلْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحَاتَمِ يُكْتَبُ فِيْهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَكَرِهَهُ

ﷺ ﴿ عبدالكريم بيان كرتَے ہيں: ميں نے سعيد بن جبير ہے ايبي انگوشي كے بارے ميں دريافت كيا' جس ميں''الله'' كا نام كھا گيا ہؤتو أنہوں نے اسے مكروہ قرار ديا۔

1363 - <u>آ ثارِ كابه:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ: اَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، نَقَشَا فِي جَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرَ الله

﴿ ﴾ امام جعفر صادق مِینَانیَّا ہے والد (امام باقر مِینانیُّ) کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بڑھیا کی انگوٹھیوں میں'' اللہ'' کا نام نقش تھا۔

- San Carlotte Control of the Contro

جهاتگيري مصنافي

# كِتَابُ الصَّلاةِ

کتاب: نماز کے بارے میں روایات بَابُ مَا یَکْفِی الرَّجُلَ مِنَ الشِّیَابِ

باب: (نمازی ادائیگی کے لیے) آ دی کے لیے کتنے کیڑے کافی ہوں گے؟

1364 - صديث نهوى: آخُبَرَنَا آبُو سَعِيدٍ آخُسَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْآغُرَابِيُّ قَالَ: حَذَّنَا إِسْحَاقُ بُنُ الْهُو يَعْفُوبَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَانَا عَلَى عَبُدِ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْرَاهِيْمَ آبُو يَعْفُوبَ الدَّبُو يَعْفُوبَ الدَّهُونِ ، عَنْ آبِي هُو يَعْفُوبَ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِي الرَّحُمَنِ، عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَجُّلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ آنَّ رَجُّلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اوَ لَكُمُ ثَوْبَانٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيْتِهِ: لَاتُولُ ثِيَابِى عَلَى الْمِشْجَبِ وَاصَلِّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

﴾ \* حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے دریافت کیا: یارسول اللہ! کیا کوئی شخص ایک کبڑا پہن کرنما ذا دا کرسکتا ہے؟ نبی اکرم ٹائٹیا آئے دریافت کیا: کیاتم سب کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں۔

ابن جرت کے نے اپنی روایت میں بیالفاظفل کیے ہیں: حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنٹ فرماتے ہیں: بعض اوقات میں اپنے کبڑے کھوٹی پرر ہنے ویتا ہوں اورا یک ہی کپڑے میں نماز اوا کر لیتا ہوں۔

1365 - صديث بوك: عبد الرّزاق، عن مُعْمَر، والنّوري، عن هشام بن عُرُوة، عن آبيه، عن عُمَر بن آبي 1364 - صحيح البخارى، كتاب الصلاة، بأب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، حديث:354، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بأب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، حديث:830، صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، جماع ابواب اللباس في الصلاة، بأب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، حديث:733، صحيح ابن حبان، بأب الامامة والجماعة، بأب الحدث في الصلاة، ذكر الاباحة للمصلى ان يصلى في الثوب الواحد، حديث:2326، موطأ مالك، كتاب صلاة الجماعة، بأب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، حديث:321، سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، بأب جماع اثواب ما يصلى فيه الرخصة في الشوب الواحد، حديث:321، سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، بأب جماع اثواب ما يصلى فيه حديث:535، السنن الصغري، كتاب القبلة الصلاة في الثوب الواحد، حديث:731، السنن الكبرى للنسائي، الصلاة في الثوب الواحد، حديث:824، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع ابواب لبس المصلى، بأب الصلاة في ثوب واحد، حديث:3048، مسند احدد بن حديث:17، مسند الحبد بن حديث مسند ابي هريرة رضى الله عنه، حديث:7437، مسند ابي حنيفة، ابو حنيفة ، حديث:17، مسند الحبدي، الحديث الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة المناس المعلى، المالة المناس المعلى، المالة المناس المعلى، المالة المناس المعلى، المناس المعلى، المالة المناس المعلى، المناس المعلى، المناس المعلى، المناس المناس

احاديث ابي هريرة رض الله عنه، حديث:909، البهجم الأوسط للطبر الى، بأب الألف، من اسه احبد، حديث: 955 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سَلَمَةَ آنَهُ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ حَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ. قَالَ التَّوْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

\* حضرت عمر بن ابوسلمہ ڈگاٹٹٹیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلٹٹٹٹ کوایک کپڑے میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جسے آپ نے توشیح کے طور پر لیمینا ہوا تھا اور اُس کے کنارے نخالف سمت میں ( کندھوں میں ) ڈالے ہوئے تھے۔ نتا

سفیان توری نے اپنی روایت میں بیالفاظ قل کیے ہیں ''سیدہ اُم سلمہ جانتہا کے گھر میں''۔

1**366 - حديث بُول: عَ**بُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنُ اَبِى الزُّبَيُرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: رَايَتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

1367 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ صَلاقٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَقَيْهِ خَلْفَ اَبِى بَكْرٍ

\* حضرت انس بن ما لک مِنْ النَّنَا بیان کرتے ہیں: بی اکرم مَلِیَّامِ نے آخری نماز جوادا کی تھی وہ آپ نے ایک کیڑے میں ادا کی تھی جس کے (کنارے) مخالف ست میں رکھے ہوئے تھے (اور وہ نماز آپ نے) حضرت ابو کمر ٹڑائٹو کے جیجےاوا ک تھی۔

**1368 - حديث بُول:عَبْـدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مَعْـمَـرٍ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا** رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِلْحَفَةٍ مُورَّسَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا

\* \* امام با قر مِینٹینفرماتے ہیں: آخری نماز جو نبی اکرم مُنگائیز کا آنے ادا کی تھی وہ ایک ورس لگی ہوئی چا در میں ادا کی تھی' جے آپ نے توشیح کے طور پر لپیٹا ہوا تھا۔

1369 - صديرة نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كِسَاءٍ مُحَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ يَتَّقِى بَالْكِسَاءِ خَصَرَ الْآرُضِ كَهَيْئَةِ الْحَافِز

\*\* حفرت عبداللہ بن عباس مٹائنجنا ہیا آن کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیڈا نے ایک جادر میں نماز ادا کی جسے آپ نے خالف ستوں میں ڈالا ہوا تھا' میر شنڈے دن کی بات ہے اور آپ نبچنے والے تخص کی طرح اُس جادر کے ذریعہ زمین کی شنڈک سے پج مہے تھے۔

1370 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَيْنَ ابِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْحِ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَادِهِ عَرَّسَ اِلَى مَاءٍ فَجَاءَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَّهُوَ مَاشٍ فَعَرَّسَ اِلَىٰ ذِلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَادِهِ عَرَّسَ اللَّى مَاءٍ فَجَاءَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَّهُوَ مَاشٍ فَعَرَّسَ اللَّهُ ذِلِكَ

\* کمرین جیل بڑا تھ کے بین کرتے ہیں: ایک سفر کے دوران نبی اکرم مُٹائیٹی نے ایک پانی کے قریب پڑاؤ کیا ای دوران دھزت معاذین جبل بڑا تھ نائیٹی کو آبٹ محسوس ہوئی تو آپ نے معاذین جبل بڑا تھ نائیٹی کو آبٹ محسوس ہوئی تو آپ نے دریافت کیا: کون ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: ہیں معاذیوں! نبی اکرم سُٹائیٹی نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس اونٹ نہیں ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: جن اگرم مُٹائیٹی نے وضوکیا، پھر آپ کھڑے ہو کرنما زادا کرنے گئے یوں جسے آپ تہبند کو درست کررہے ہیں پھر آپ نے حضرت معاذی ٹائٹوئے فرمایا: اُٹھو! اور سوار ہوجاؤ! اور پالان اچھی طرح کرنا اور اپنے بیلے بیلے کی جگہ رکھنا۔ اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں یہ اچھی طرح سے نہیں رکھ سکتا ہوں 'تو نبی اکرم مُٹائیٹی خود کھڑے ہوئے' آپ نے پالان رکھااوران کے بیلے کے گھرینا کی اور اُنہیں اپنے بیچھے بھایا۔

1371 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الثَّوُبُ وَاسِعًا فَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الثَّوُبُ وَاسِعًا فَصَلَّ فِيْهِ مُتَوَشِّعًا، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا فَصَلِّ فِيْهِ مُتَّزِرًا

\* \* حضرت على بن ابوطالب ولل تعليم الرت مين: ني الرم علي المرام المراد المراما المراما المراما المراما

'' جنب کپڑا زیادہ ہوتو تم تو تینے کے طور پر اُسے لیسٹ کر اُس میں نماز ادا کرو' اور جب چھوٹا ہوتو اُسے تبہند کے طور پر استعال کر کے اُس میں نماز ادا کرو''۔

1372 - آ تارِ المَّابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، رَاَى رَجُّلا يُصَلِّى فِي نَوْبٍ وَّاحِدٍ مُلْتَحِفًّا بِهِ، فَقَالَ: لَا تَشَبَّهُوَا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدُ اَحَدُّكُمْ إِلَّا نَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَزِرُهُ

\* خربی بیان کرتے ہیں: حضرت مگر بن خطاب رہ اُنٹونٹ نے ایک شخص کودیکھا جوایک کپڑے میں اُسے لیب کرنما زادا کر رہا تھا' تو اُنہوں نے فرمایا: تم یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو جب کسی مخص کوصرف ایک بی کپڑا ملے تو وہ اُسے تہبند بنا لے۔

1373 - صديت بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَجُّلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ اَصَلِّى اَحْيَانًا فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَفِيهِ مَا رَجُّلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى أَفِيهِ مَا يَقْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الصَّلاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ تَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا . فَقَالَ آبُو بَكُو: فَحَدَّثُتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَحْيَى يَذْكُرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا . فَقَالَ آبُو بَكُو: فَحَدَّثُتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَحْيَى يَذْكُرُهُ

(roz)

\* قیس بن طلق بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! بعض اوقات میں ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم مُظَافِّیَا ہے اُسے کوئی جواب نہیں دیا' یہاں تک کہ جب نماز کھڑی ہوئی تو نبی اکرم مُظَافِّیا ہم نے دوکپڑوں کوطا دیااور پھرائن میں نماز اوا کرلی۔

ا مام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے بیردایت معمر کوسائی تو اُنہوں نے جواب دیا: میں نے کیجیٰ کواس کا ذکر کرتے ہوئے سناہے۔

1374 - صديث بُولِ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلْهُ خَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلْهُ خَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَيْهِ عَاتِقِهِ

\* \* حفرت الو مريره و التفنيان كرت مين: ني اكرم مُن الفراف ارشاد فرمايا ي:

''جب کوئی شخص ایک کبڑے میں نماز ادا کرے تو وہ اُس کے دونوں کنارے نخالف ست میں کندھوں پر ڈ ال لئ'۔

1375 - صديث يُوكِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّيَنَّ آحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

\* \* حضرت الوبريره والتنفيان كرت بن: بي اكرم من ينكم في ارشاوفر مايا ب:

'' كوئى بھى خفص ايك كيڑے ميں اس طرح نماز برگزادان كرے كدأس كے كندھے پر كيڑے ميں سے كوئى چيز نہ ہو'۔

1376 - آ ٹارِ*سحاب*:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اَبِیْ هُرَیُوهَ، آنَهُ کَانَ یَقُولُ: کَانَوَا یَقُولُونَ: اِذَا کَانَ اُلازَارُ صَفِیرًا لَا یَسْتَطِیعُ اَنْ یُوشِیحَهُ فَلَیْصَلِّ بِمِنْزَرٍ

\* \* حضرت الو ہریرہ بڑا شنامیے فرماتے ہیں: لوگ یہ کہتے ہیں: جب تمبیند کا کیڑا چھوٹا ہوا درآ دی اُسے تو شح کے طور پر نہ لیپٹ سکتا ہوتو اُسے تبیند کے طور پر باندھ کرنمازا داکر لیے۔

1377 - آ ٹارصحابے:عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: يُصَلِّى الْمَرْءُ يُعِي الْكُوْبِ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَّلْكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، وَآحَبُ إِلَىَّ آنْ يُصَلِّىَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ

فُمَّ آخُبَرَنَا حَبَرًا آخُبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ آصُنحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتًا قَالَ: فَكُنَّا لَلْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَآمَنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَيْن مِشْجَيَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ قَالَ: فَتَوشَّحَ تَوْبًا قَالَ: مَا تَطُلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ،

قَـالَ مُسحَمَّدٌ: حَسِبْتُ انَّهُ قَالَ: يسَسَاجَةٌ قَالَ: فَمَا رَايَتُهُ الَّا يُويْنَا اَنَّ ذَلِكَ لَا يَاْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ جُويْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: أَنَا وَاَبِيْ وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَشَيَةِ

\* ان برت ایان کرت این ایس فعل موسیان کرت بوت سام ، آدی ایک کرے میں نمازادا کرسکا ہے

جبكه وه كيثر اكھلا ہواور آ دمى كوأسے تو يتن كے طور بر لپيٹنا چاہيے اور مير سے نز ديك پسنديده بات بدے آ دمى تهبند كے ساتھ جا در اوڑ ھ کرنمازادا کرے۔

پھرانہوں نے یہ بات بتائی ہے امام محمد باقر میں اللہ نے حضرت جاہر بن عبداللہ بھا مجد اللہ علی ہے: حضرت جابر بن عبدالله وظافن كا انقال صحابه كراميس آخريي بوا امام باقر بُوالله بيان كرتے بين: ہم بنوسلمه كے محلّه مين موجود حضرت جابر بڑھنٹو کے گھر میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے ہماری امامت کی ہم کچھلوگ تھے جب وہ اُٹھ کر ہماری ا مامت کرنے ملکے تو اُس وقت اُن کی بڑی جا در کھوٹی رکٹکی ہوئی تھی تو اُنہوں نے کہا:تم اس کیڑے کوتو شیخ کے طور پر لیکٹ لواور پھر ید کہا کہ تمہارے کندھے میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے اُنہوں نے ریبھی کہاتھا'وہ چاور بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں:میراخیال ہے اُنہوں نے ایسااس لیے کیا تھا تا کہ ہمیں دکھا کیں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا بن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے یہ بات بیان کی ہے حضرت جابر بٹائٹٹن فرماتے ہیں: میں میرے والداور میرے ماموں بيعت عقبه مين شركت كانثرف زكھتے ہيں۔

1378 - آ الرصحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فِنْ ثُوْبٍ وَّاحِدٍ قَالَ: - أَحْسَبُهُ قَالَ: اتَّزَرَ بِهِ -

\* \* عبدالله بن محد بن عقبل بيان كرتے ہيں:حضرت جابر بن عبدالله رُن عُجُنانے ايك كيرے بميں نماز بره هائى۔ (راوى كو شك ب شايديدالفاظ مين:) أنهول نے أے تهبند كے طورير باندها موا تھا۔

1379 - آ الرصاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُسِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَّالِيْيَابُ إِلَى جَنْدِك؟ قَالَ: نَعَمُ مِنْ أَجُلِ أَحْمَقَ

\* \* عبيدالله بن مقسم بيان كرتے بين: بين نے حضرت جابر بن عبدالله والله كوئيك كيڑے ميں تماز اداكرتے موت و یکھا تو میں نے کہا: کیا آپ نے ایک کپڑے میں نماز اداکی ہے؟ جبکہ آپ کے کپڑے آپ کے پبلو میں موجود ہیں؟ أنهوں نے جواب دیا: جی ہاں! بیتمہارے جیسے بیوقو فشخف کی وجہ سے کی ہے۔

1380 - آ تار صحاب عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي حُمَيْدٍ قَالَ: اَخْتَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَابَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَّفَيْهِ

\* \* محمد بن متلدر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ فائنا کوایک کیڑے میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جے اُنہوں نے مخالف ست میں ( کندھوں پر ) ڈالا ہوا تھا۔

1381 - آ تَارِصَحَابِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ خَلَادِ بُنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ: اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمُّهُمْ فِي نُوْبٍ وَّاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ \* حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ اللہ عبارے میں میہ بات منقول ہے اُنہوں نے لوگوں کی امامت ایک کیڑے میں کی ' جے اُنہوں نے مخالف ست میں ڈالا ہوا تھا۔

1382 - آ تارِ صحابد: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ حِرَاشٍ: اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ امَّهُمْ فِي نَوْب وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

\* الله مسعود بن حراش بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑاٹنٹنے نے ایک کیٹرے میں اُن لوگوں کی امامت کی جے اُنہوں نے توشیح کے طور پر لیبینا ہوا تھا۔

1383 - آ ثارِ صحابِ عَبُ لَهُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْقُورِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي حَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ: اَمَّنَا خَالِهُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا. وَالْمُسَفَّرَةُ: الْمِلْحَفَةُ

\* قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں: حضرت خالد بن ولید رٹھٹٹوٹنے ایک لحاف ( جا در ) کیٹر ا پہن کر ہماری امامت کی جے اُنہوں نے توشیح کے طور پر لیمیٹا ہوا تھا۔

(زاوی کہتے ہیں:)المسفوہ سےمرادلحاف ہے۔

1384 - آ ثَارِصَى بِنِعَسْدُ السَّرَدَّاقِ، عَنْ مَغْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، غَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اخْتَلَفَ أَبَيُّ بُنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَشْعُوْدٍ فِنى السَّرُجُ لِ يُصَلِّى فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أَبِيٌّ: يُصَلِّى فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: فِى تَوْبَيُنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ اِلْيُهِمَا فَقَالَ: اخْتَلَفْتُمَا فِى آمْدٍ، ثُمَّ تَفَرَّقُتُمَا فَلَمُ يَدُرِ النَّاسُ بِاَيِّ ذَلِكَ يَاحُذُونَ لَوْ آتَيْتُمَا لَوَجَدُتُهَا عِنْدِى عِلْمًا الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبَى، وَلَمْ يَالُ ابْنُ مَسْعُودٍ

\* حسن بھری بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھا کے درمیان ایسے خص کے بارے میں انتلاف ہوگیا جوا کی گیڑے میں نماز اوا کرتا ہے تو حضرت اُبی بن کعب بڑا تھا نے کہا کہ آ دی ایک کیڑے میں نماز اوا کرتا ہے تو حضرت اُبی بن کعب بڑا تھا نے کہا کہ آ دی ایک کیڑے میں نماز اوا کر اسک جب حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھا نے کہا: ( کم از کم ) دو کیڑے ہونے چا بئیں۔ اس بات کی اطلاع حضرت عمر بڑا تھا ہوئے کہا: ( کم از کم ) دونوں نے اس معاملہ میں اختلاف کیا اور پھر دونوں ( کسی تیجہ اُنہوں نے ان دونوں صاحبان کو پیغا مجھوا کر بلوایا اور پھر بولے: تم دونوں نے اس معاملہ میں اختلاف کیا اور پھر دونوں ( کسی تیجہ بر پہنچ بغیر ) ایک دوسرے سے جدا ہوگئے لوگوں کو یہ پیان میں سکا کہ وہ کو ان تکار کریں اگر تم ( میرے پاس) آ نے تو تھم ہیں میرے پاس اس بارے میں علم طل جاتا 'اصل قول وہ ہے جو اُبی نے بیان کیا ہے اور غلطی عبداللہ بن مسعود نے بھی نہیں گ

1385 - آ تَارِصَحَابِ: عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ اُبَى بُنَ كَعْبِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ الْمَوْاحِدِ فَقَالَ اَبَيِّ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَالصَّلاةُ فِي اَفَدِ جَائِزَةٌ. وَقَالَ الْمَوْاحِدِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ اِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ النِّيَابَ، وَامَّا اِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ الْمُنْ مَسْعُوْدٍ: عَلَى الْمِعْبُرِ فَقَالَ الْمَنْ مَسْعُوْدٍ

\* \* حسن بھری بیان کرتے ہیں حضرت أبی بن كعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود ظام اللہ كرتے ہيں الك كير ے ميں

نن اداکرنے کے بارے میں اختلاف ہوگیا تو حضرت ألى نے فرمایا كداس میں كوئى حرج نبیں ہے كونكد نبى اكرم مُثَاثِثًا نے بھى ا یک کپڑے میں نمازا داکی تو ایک کپڑے میں نمازا داکر ناجائز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹٹاٹٹٹٹا کا یے کہنا تھا'یہ اُس وقت کی صورت حال تھی جب ہو گوں کو کپڑ ہے میسرنہیں تھے لیکن جب کپڑے میسر ہو گئے تو بھرنماز دو کپڑوں میں نمازادا کی جائے گی۔حضرت عمر ٹلکانٹر منبر برکھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا: قول وہی ہے جو آئی نے بیان کیا ہے اور عبداللہ بن مسعود نے بھی کوئی کوتا ہی (غلطی) نہیں کی

1386 - صديث بُوك: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوُبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آيُصَلِّي الرَّجُلُّ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ تَوْبَيِّنِ؟ حَتَّى إِذَا كَانَ فِيْ زَمَنٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أُصَلِّى الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَشِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَة يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي قَيِيْصٍ، وَإِزَارٍ فِى إِزَارٍ ، وَقِبَاءٍ فِى سَرَاوِيلَ وَقِبَاءٍ قَالَ: - وَٱحْسَبُهُ قَالَ: فِى ثُبَّانِ وَقِيَاءٍ \* \* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم نائیڈا کے سامنے کھڑ اہوا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا کو کی محض ایک کیزے میں نماز اوا کرسکتا ہے؟ تو نبی اکرم مُؤلِّقاً نے ارشاوفر مایا: کیاتم میں سے ہرایک کے پاس وو کیڑے ہوتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر بن خطاب ٹائٹٹا کا زمانیہ آیا توا کیٹ مخض اُن کے سامنے کھڑا ہوا اوراُس نے دریافت كيا: من نعصر كى تمازاك كير عين اواكر كي تني او حضرت عمر ولي في في مايا: جب الله تعالى تمهيس كشاد كي عطا كرو ي تم اليل ذات پر فراخی کرواور آ دی ایک سے زیادہ کپڑے پہنے آ دی تہبنداور چا در میں نما زادا کرے یاقیص اور تہبند میں ادا کرے یا تہبنداور قبامس اداكرے ياشلوارا در قبامي اداكر \_\_ (راوى كوشك ب شايد يالفاظ بين: ) باجامداور جاور بيس اداكر ي يا باجامداور فيص مں اداکر ہے یا یا جامہ افر قبامیں اداکر ہے۔

1387 - اتَّوَالَ ثالِعين: عَبْسُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدُنَى مَا أُصَلِّى فِيْهِ مِنَ الْكِبَابِ صَلَاةَ النَّطَوُّع؟ قَالَ: فِي لَوْبِ قُلْتُ: مُنَوَشِّحًا؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* ابن جرتئے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کم اذکم کتنے کیڑوں میں میں نظل ادا کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: ایک کیڑے میں ایس نے دریافت کیا: کیا اُسے توشی کے طور پر لپیٹا جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! 1388 - مديث يُوك: عَسْدُ المَّرَّزَاقِ، عَسَنُ مَلِولِكِ، عَسَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بَثْمُو، قَالَ فِي الْكِعَابِ الَّذِي تَجَتَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ: لَا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ فِي الْقُوبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُعَالِفًا بَيْنَ طَوَلَهُ \* \* عبدالله بن الوبر بيان كرت بين وه خط جي ني اكرم الأينا في عرو بن تزم كي ما م المعالما أس من يتجريرا '' كوكى بھى تخف ايك كپڑے ميں نماز اوا شكرے البت (اگر كرتا ہے) تو أس كے مرے خالف ست جي وال ك''۔ 1389 - صريث نوك:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَّةَ، عَنْ عَانِشَةَ فَالَثْ: صَلَّى دَسُولُ ١٠

السُّيهِ صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَحَمِيُصَةٍ ذَاتِ اَعْلامٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْحَمِيُصَةِ اللّى اَبِى جَهُمِ بُنِ حُذَيْفَةَ، وَاتُونِى مِانْدِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهَا الْهَتُبِى آنِفًا عَنْ صَلاتِى

﴾ ﴿ سيده عائش صديقه في النبيان كرتى بين: نبي اكرم مَنْ النِيْمَ نِهَ الكِهُ هَائِي والى قيص بين نماز اداكى جب آب ني نماز اداكى تو فرمايا: اس قيص كوابوجم بن حذيفه كے پاس لے جاؤاور أس كى انجانی چادر ميرے پاس لے آؤ كيۇنكداس چادر نے ميرى نماز كے ارتكاز ميں ركادت ڈالنے كى كوشش كى تقى۔

1390 - <u>صيت بُول: عَبْدُ الرَّزَّ</u>اقِ، عَنِ ابْنِ جُويَّجِ قَالَ: اَخْبَرَئِي نَافِعْ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُكَرُمْ قَالَ: فَدْخَلَ الْمَسْجِدَ فَوْجَدَهُ يُصَلِّى مُتَوَشِّحًا بِهِ فِى ثُوْبٍ فَقَالَ: اَلْيُسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَكَامَ قَالَ: فَدْخَلَ الْمَسْجِدَ فَوْجَدَهُ يُصَلِّى مُتَوَشِّحًا بِهِ فِى ثُوْبٍ فَقَالَ: اَلْيُسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَرَاءِ الدَّارِ لِلْكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَاللَّهُ اَحَقُ اَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ آمِ النَّاسُ؟ قَالَ نَعْمُ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ

فَاحُبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - اَوُ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَدُقَىنَ نَافِعٌ اَنَّهُ عَنْ اَحَدِهِبَا، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْتَمِلُ اَحَدُكُمُ فِى الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحُ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ تَوْبَانِ قَلْيَتَّزُدُ، ثُمَّ لِيُصَلِّ

َ قَسَالَ لِبِى نَسَافِعٌ: وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَوَى لِآحَدٍ اَنُ يُصَلِّى بِغَيْرِ اِذَادٍ وَّسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتُ جُبَّةً وَّرِدَاءً دُوُنَ اِذَادٍ وَسَرَاوِيلَ

'' کوئی بھی مخص نماز کے دوران یہودیوں کی طرح شملدندانکائے کداُ ہے توشیح کے طور پر لپیٹ لے جس مخص کے پاس ۔ دو کیڑے ہوں وہ اُنہیں پہن کرنماز ادا کرے''۔

نافع نے مجھے کہا: حصرت عبداللہ بن عمر ٹھائٹا کے مزد کیکسی بھی مخص کے لیے تبیند کے بغیریا شلوار کے بغیر فماز ادا کرنا ، جائز

نہیں ہے اگر چہ اُس تہبندیا شلوار کے علاوہ اُس کے پاس بنیہ اور چا در بھی ہو۔

1391 - آ تارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْت، عَنْ نَافِعِ قَالَ: رَآنِيُ ابْنُ عُمَرَ اُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: اَلْهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ ال

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر فائل نے مجھے ایک کیڑے میں نماز اداکرتے ہوئے دیکھا تو اُنہوں نے دریافت کیا؛ کیا میں نے تہمیں پہننے کے لیے دو کیڑے نہیں دیئے تھے؟ میں نے کہا: جی ہاں! حضرت عبداللہ بن عمر بال نے فرمایا: تمبیں بنننے کے لیے دو کیڑے نہیں دیئے تھے؟ میں نے کہا: جی ہاں! حضرت عبداللہ بن عمر بال کیا خیال ہے اگر میں تہمیں فلاں آ دی کے پاس جیجوں تو کیا تم اس طرح ایک کیڑا پین کر چلے جاد گے؟ میں نے جواب دیا: جی نمیں! تو اُنہوں نے فرمایا: تو اللہ تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے اُس کے لیے تم آرائش کرو۔ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں دادی کوشک پایا جاتا ہے نیکن مفہوم یہی ہے)۔

1392 - الْوَالِ الْعِينَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: ٱشْتَمِلُ فِي النَّوْبِ؟ قَالَ: لَا التَّوشُعُ السَّرُ، يَرُدُ الْمَرْءُ إِذَا مَعُمَ قُلْتُ: اَرَايَتَ الْوُ السَّرَّ، يَرُدُ الْمَرْءُ إِذَا لَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكُرَّهُ آنُ يَاتَوْرَ بِهِ فَيْصَلِّى فِيْهِ قَطُ إِذَا صَغُرَ قُلْتُ: اَرَايَتَ الْوُ كَانَ رَجُلانِ عَلَيْهِمَا إِذَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ اَحَبُّ إِلَيْكَ آنُ يَرُتَويَهِ فَلِي الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِذَارُهُمَا اوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا اَحَبُّ وَعَلَيْهِمَا إِذَارُهُمَا اوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ عَلَيْهِمَا احَبُ

\* این برن جیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا آپ ایک کیڑے کواشتمال کے طور پر لیپٹ لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: بی نہیں! تو شخ زیادہ پر دہ دالی ہوتی ہے، آ دی اپ تہبند کوا بی شرمگاہ پر دہ مرتبہ لیپٹ کے دواس بات کو کر وہ سیجھتے تھے کہ آ دی اس طرح تہبند باند ھے اور اس میں نماز اوا کر ہے جبکہ دہ کیڑا کم ہے۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر دوآ دی ہوں اور اُن دونوں کے پاس الگ تببند ہوں کیکن دونوں کے پاس چادر ایک ہواور چروہ دونوں نماز اوا کرنے کیا رائے ہے اگر دوآ دی ہوں اور اُن دونوں کے پاس الگ تببند ہوں گئیں دونوں کے پاس چادر کیا ہے ہو دونوں نماز اوا کرنے کیا تھا کہ نے دونوں نے جواب دیا: میرے اپ تببند کے اندر نماز اوا کرلیں یا وہ اپ تہبند کوئو شخ کے طور پر لیپٹیں اور چادر کوچھوڑ دیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: میرے نزد یک زیادہ پہند یدہ یہ جہ وہ دونوں اسے تہبند اور چا ورسست نماز اوا کریں۔

1**393 - <u>صديث نوى:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَ**بْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ الْحَكِيْمِ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتِ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى شَمْلَةٍ، أَوْ بُوْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ

بيد \* حضرت عباده بن صامت بن النظريان كرت مين: بى اكرم مَنْ النظر اليك چادر مين نماز اوا كى تقى جيئة ب نه اپنج جهم پر بانده ليافقا۔

1394 - الْوَالِ تَالِعِين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إذَا صَلَى الرَّجُلُ فِي نَوْبٍ

( TYF)

مُثْنِيًّا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ

\* مسعر فرماتے ہیں: جب کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز ادا کرے اور اُس نے اُسے اپنی شرمگاہ پر ؤہرا کر کے باندھا ہوا ہوئواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### بَابُ الصَّلَاةِ فِى الْقَمِيْصِ باب:قيص ميں نمازاوا كرنا

1395 - اقوال العين عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ طَاوُسٍ، يُصَلِّى فِي جُبَّةٍ وَّلْسَ عَلَيْهِ إِذَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَالُنَهُ، فَاتَحْبَرَيْ أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ لَا يَرَى بَانُسًا أَنُ يُصَلِّى فِي جُبَّةٍ وَّحْدَهَا، وَالْقَمِيْسِ وَحُدَهُ إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ وِدَاءٌ فَسَالُنَهُ، فَاتَحْبَرَيْنِ أَنَ أَبَاهُ ، كَانَ لَا يَرَى بَانُسًا أَنُ يُصَلِّى فِي جُبَّةٍ وَحُدَهَا، وَالْقَمِيْسِ وَحُدَهُ إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ لَا يَرَى بَانُسًا أَنُ يُصَلِّى فِي جُبَّةٍ وَحُدَهُ مِن مَازَاواكَرِتْ بَعِي وَيَ دَيَهَا أَنْهُول فَي كُولُ تَبِينَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

1396 - الوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: كَانَ طَاؤُسٌ إِذَا سُنِلَ عَنِ التَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الطَّكَاةِ فَقَالَ: اكُلُّ اِنْسَانِ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ فَكَانَ يَقُولُ: يُصَلِّنِ الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحُدَهَا، وَالْقَمِيُصِ وَحُدَهُ إِذَا كَانَ كَيْفًا، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمُ يَبُلُغُ أَنْ يَتَشِحَهُ فَلْيَتَزُرُهُ كَانَ كَيْفَا، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمُ يَبُلُغُ أَنْ يَتَشِحَهُ فَلْيَتَزُرُهُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: طاؤس سے جب ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کا سوال کیا جاتا تو وہ دریافت کرتے سے کیا برخص کے پاس دو کپڑے ہیں: آدی صرف بُخبہ پہن کر بیاضرف تیص پہن کرنماز ادا کرسکتا ہے جبکہ وہ موٹی ہو جب جبندا تناچھوٹا ہوکہ آدی اُسے تو شیخ کے طور پر لیسٹ سکے تو پھر آدی کو اُسے تہبند کے طور پر پہن لینا جا ہے۔

1397 - الوالي العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ؛ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقَمِيْصُ أُصَلِّى فِيْهِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: نَعُمُ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں صرف قیص میں نماز ادا کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ موٹی ہوئیں نے دریافت کیا: کیا میں صرف فرق پین کرنماز ادا کرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! سیس کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اُس کی دباغت ہو چکی ہو۔

**1398 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ ال**وَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُدِيّ، عَنِ الْآعُسَمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُصَيِّى الوَّجُلُ فِى الْقَمِيْصِ الْوََاحِدِ إِذَا كَانَ صَيِّقًا لَا بَاُسَ بِهِ

\* \* ابراہیم نخی فرمائے ہیں: آ دی ایک قیم میں نماز ادا کرسکتا ہے جبکہ وہ تنگ ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(myn)

1399 - اقوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَحَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فَسَالَهُمَا: الرَّجُلُ يُصَلِّى فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: نَعَمُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: اَحَبُّ اللَّي اَنْ يَشُدُ عَلَى حَفْويُهِ شَيْنًا

\* مباح بیان کرتے ہیں: عطاءاور مجاہد عبدالحمید بن عبداللہ بن عمروکی خدمت میں حاضر ہوئ تو اُنہوں نے ان دونوں حضرات سے دریافت کیا: کیا آ دمی ایک کیڑے میں نماز اوا کرسکتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ مجاہد نے جواب دیا کہ مجھے یہ پہند ہے آ دمی اپنے کولہوں پر بھی کوئی چیز ہاندھ لے۔

1400 - صدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِسْرَائِیْلَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، وَعَنْ آبِیْهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ آمَّهُمْ فِي فَعِیْصِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَادٌ وَلَا رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى فِي فَعِیْصِ ﴾ نفس عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى فِی فَعِیْصِ ﴾ \*\* حضرت جابر بن عبدالله تُنْ ﷺ عارے میں یہ بات معتول ہے أنهوں نے لوگوں کی امامت ایک قیص بهن کرکی اُنہوں نے جسم پرکوئی چادر نبیں باندھا۔ حضرت جابر اِنْ تَنْ اَلَا كَدِیسَ نَهُ اَلَا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمَالُولُ اَنْ بَنِهُ اِنْ اللهُ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ باب: قباءاورشلواريس نمإزاداكرنا

1401 - الوال البحين: عَبْدُ الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُنِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَآنَا اَسْمَعُ: اَيُصَلَّى فِيْهِ الْسَمَرُءُ وَحُدَهُ وَلَذِي لِيَتَزِرُ عَلَيْه، أَوْ تَحْمَهُ إِذَارٌ قُلْتُ لَهُ: الْسَمَرُءُ وَحُدَهُ وَلَذِي لِيَتَزِرُ عَلَيْه، أَوْ تَحْمَهُ إِذَارٌ قُلْتُ لَهُ: الْسَمَرُءُ وَحُدَهُ وَلَذِي لِيَتَزِرُ عَلَيْه، أَوْ تَحْمَهُ إِذَارٌ قُلْتُ لَهُ: الْسَمَرُءُ وَحُدَهُ وَلَا يَكِهُ لَذَ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا. وَفِى حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَمْرٍ وَفِى ذَلِكَ بَيَانٌ

\* ابن ؟ تَنَ بیان کرتے ہیں: عطاء سے قباء کے بارے ہیں موال کیا گیا ہیں اسے من رہاتھا کیا آدی صرف قباء بہن کر نماز اداکر سکتا ہے ' انہوں نے جواب دیا: قباء کھل ہوتی ہے اگر ایسانہ ہوتو آدی اُسے بہن کر نماز اداکر سکتا ہے ' تا ہم آدی کو تہبند بھی باند صنا چاہیے' یا اُس کے نیچے از ار ( بیٹی شلوار یا پاجامہ یا تہبند ) ہونا چاہے۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: کیا آدی صرف شلوار بہن کر نماز اداکر سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البت اگر اُسے شلوار کے علاوہ بھی نیس ملا ( تو کر سکتا ہے )۔

معمرنے اپنی سند کے ساتھ جوروایت نقل کی ہے اُس میں بھی ای بات کا بیان ہے۔

#### بَابُ الصَّكَاةِ فِي النَّوْبِ لَا يَدْرِي اَطَاهِرٌ إَمْ لَا

باب ایک کپڑے میں نماز اوا کرنا جس کے بارے میں بدیتانہ ہو کہ کیاوہ پاک ہے یا نہیں؟ 1402 - اتوال تابعین عَلْدُ الرَّدَّاقِ، عَنِ النِ جُرَنْجِ قَالَ: فَلْتُ لِمَعَلَاءِ: اُصَلِّى فِي نَوْبِ أُعِرْتُهُ لَا أَدْدِى (r10)

أَطَاهِرٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ

\* ابن جرت کمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا میں ایسے کپڑے میں نماز اوا کرسکتا ہوں 'جنے میں نے عاریت کے طور پرلیا ہواور جھے یہ پتانہ ہوکہ کیاوہ یا ک ہے یانہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1403 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَوْبًا مِنُ مُشْرِكٍ آوِ السَّتَعَارَةَ فَلْيُصَلِّ فِيْهِ، وَلَا يَغْسِلُهُ إِلَّا اَنْ يَعْرِفَ فِيْهِ شَيْنًا

\* سفیان توری فرماتے ہیں: اگر کوئی مخص جوسلمان ہے وہ کسی مشرک مخص سے کوئی کیڑا خریدتا ہے یا اُسے عاریت کے طور پر لیتا ہے تو وہ اُس کیڑے میں نجاست تکی ہوئی نظر آ جاتی ہے ( تو تھم مختلف ہے )۔

1404 - اتوالِ تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ التَّوْرِيَّ يَقُولُ: لَا بَأْسَ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَيْهُ وَدِيِّ، إِلَّا اَنْ يَعْلَمَ فِيْهِ شَيْنًا

\* اہم عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آ دمی کسی عیسائی، مجوی یا یہودی شخص کے کپڑے میں نماز اداکر لے البتدائے اُس کپڑے میں کسی نجاست کاعلم ہو ( تو تھم مختلف ہے )۔

# بَابُ الصَّلاةِ فِي السَّيْفِ وَالْقَوُسِ

#### باب: تلواريا قوس لنكا كرنمازا داكرنا

1405 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوَا يَرَوُنَ السَّيْفَ رِدَاءً لَهُ الرَّامِيْمُ فَالَ: كَانُوَا يَرَوُنَ السَّيْفَ رِدَاءً لَهُ الرَّامِيمُ فَعْ فَرِماتِ مِينَ يَهِلُوكَ مِنْ مَنْصُورِي عَادِر كَى طرح ہے۔ \* ابراہیمُ فَعْ فرماتے ہیں: پہلے لوگ مین مصلے تھے کہ تلوار بھی جادر کی طرح ہے۔

1496 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْقَوْسُ دِدَاءٌ \* \* حسن بقرى فرمات مِن مَانُ طاور ہے۔

1407 - آ تارِ صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا لَمُ يَعِدُ دِدَاءً يُصَلِّى فِيهُ طَوَحَ عَلَى تَحِنْفَيُهِ - اَوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالًا النَّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا لَمُ يَعِدُ دِدَاءً يُصَلِّى فِيهُ طَوَحَ عَلَى تَحِنْفَيُهِ - اَوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالًا النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى تَعْدِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَعْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا

بَابُ السَّدُل

#### باب:سدل ( كے طور ير كيڑ بے كولئكافا)

1408 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: رَايَتُ عَطَاءً، يَسُدُلُ ثَوْبَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

\* \* این جرتنگیمیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کوسدل کے طور پراپنا کیڑالٹکاتے ہوئے دیکھاہے جبکہ وہ اُس وقت نماز ادا کررے تھے۔

1409 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ تَوْدٍ الْهَمُدُانِيّ، عَنْ عَطَاءٍ اللَّ كَانَ يَهُولُ: لَا بَاسَ

\* \* عطاوفرماتے ہیں:سدل میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1410 - اتُّوالِ تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ اِبْرَاهِیْمَ، کَرِهَ السَّدُلَ

\* ﴿ اَبِرَائِيمَ خَفِي نِے سدل کو مَروه قرار دیا ہے۔

1411 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْآسُوَدِ النَّخَعِيِّ:

\* \* عبدالرحمٰن بن اسودُخعی کے بارے میں منقول ہے وہ سدل کرتے تھے۔

1412 - الْوَالِ تَابِعِينِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِيْنَ يَسُدُلَانِ عَلَى

\* \* ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھری اور ابن سیرین کوائے قیصوں پرسدل کے طور پر کپڑ الٹکائے

ري الما - الوال البين عَدُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ رَاَى، الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِيْنَ يَفْعَلانِ دَلِكَ \* \* مَعْمِنْ أَنْ سَيرِيْنَ يَفْعَلانِ دَلِكَ \* \* مَعْمِنْ أَنْ يَكُنُ الرَّبُونِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَلُفَ الرَّجُلُ دِ دَاءَةً الرَّبُلُ الرَّبُونِ ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَلُفَ الرَّجُلُ دِ دَاءَةً المَّرْانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّبُونِ ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَلُفَ الرَّجُلُ دِ دَاءةً عَلَىٰ مَنْكِبُهِ قَالَ: يَنْشُرُهُ

\* \* مجاہداس ہات کو مکروہ بجھتے تھے کہ کو کی شخص اپنی جا در کواپنے کندھوں پر لپیٹ لے وہ یہ فرماتے ہیں: آ دمی کو أے پھيلانا جائيے۔

1415 - صديث بُوك:عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ آبِسَى حَينِدهَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاَفْمَرِ قَالَ: مَرَّ النَّبِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ.

\* \* امام عبدالرزاق امام ابوصنیف کے حوالے ہے علی بن اقرم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُثَاثِيمًا کا گزر ایک مخفی کے پاس سے ہوا جس نے اپنے کیڑے کوسدل کے طور پر اٹکایا ہوا تھا اور وہ مخف اُس وقت نماز ادا کررہا تھا تو نی اکر انتخفار نے وہ کپڑا اُس کےجم پر لپیٹ دیا۔

**1416 - صهيث نوى:**عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَبِ النَّوْدِيّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِىْ عَطِيَّةَ الْوَادِعِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* \* سفیان تُوری ایک شخص کے حوالے سے ابوعطیہ دادگی کے حوالے سے نبی اکرم مُلَاثِیْم سے بنتل کرتے ہیں۔

اَنَّ اَبَاهُ: كَرِهَ السَّدُلُ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: اَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانَ اَبِي يَذُكُو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهٰى عَنْهُ

﴿ ابوعبیدہ بن عبدالله بیان کرتے ہیں: أن كے والد نماز میں سدل کو مکر وہ قرار دیتے تھے۔ ابوعبیدہ فرماتے ہیں: میرے والدیہ ذکر کرتے تھے کہ نبی اکرم منگینا نے اس ہے منع کیا ہے۔

ُ 1418 - الرال العين: عَبُدُ الرزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنْ مُسْلِمِ الْطَانِفِيّ، عَنْ ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَرَهَ السَّذُلَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ.

\*\* مجاہد نماز میں سدل کو کروہ قرار دیتے تھے۔راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے اُنہوں نے اس چیز کو مرفوع صدیث کے طور پرنقل کیا ہے۔

1419 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنْهُمَا بَكُوهَانَهُ، مُجَاهِدٌ - آخِسَبُهُ قَالَ: وَطَاوُسٌ - ﴿ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِلَّا اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِ

\* عبدالکریم نامی رادی نے ان دونول حضرات کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے یہ دونوں اے مکر وہ قرار دیتے تھے' اُن میں ہے ایک صاحب مجاہد میں اور دوسرے کے بارے میں میراخیال ہے وہ طاؤس میں۔

1420 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِي، عَنُ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ السَّدْلَ

\* \* مجامد كي بارك مين بيه بات منقول ہے وہ سدل كومر وہ قرار ديتے تھے۔

**1421 - اتّوالِ تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ آبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ: اَنَّهُ كَرِهَ السَّدُلَ اِلَّا اَنْ يَّمْسِكَ بِطَرَفَيْهِ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَاكِتُ النَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ النَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ

\* امام ابوصنیفہ نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ابراہیم تختی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ سدل کو مکر وہ قرار دیتے تھے البتہ اگر اُس کے دونوں کھاروں کو پکڑلیا جائے (یا باندھ لیا جائے ) تو تھم مختلف ہوگا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان توری کودیکھا ہے جب وہ نماز ادا کرتے تھے تو وہ اپنے کیڑے کے دونوں کنارول کواپنے ہاتھ کے ذریعہ اپنے سینہ پرایک دوسرے سے ملا لیتے تھے۔

1422 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: اللَّهُ كُوة السَّدُلَ

\* \* ایرانیم تخی کے بارے میں سے بات منقول ہے دہ سدل کو مکر وہ قر اردیتے تھے۔

1423 - آ تارِ الرَّحْمَٰدِ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ

اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: رَاَى قَوْمًا سَادِلِينَ فَقَالَ: كَانَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فِهْرِهِمْ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا فِهْرُهُمْ؟ قَالَ: كَنَانِسُهُمْ

\* \* حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹٹا کے بارے میں یہ بات منقول ہے اُنہوں نے پچھلوگوں کوسدل کےطور پر کپڑے لئکائے ہوئے دیکھا تو اُنہوں نے فرمایا: بیلوگ گویا کہ یہور ہیں جواپے ''فہر''سے نگلے ہیں۔

راوی کہتے ہیں: ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: اُن کے فہر سے مراد کیا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: اُن کے عبادت خانے ۔

1424 - اتوال تابعين عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا بَعُوْلُ: إِذَا يَوْاَى الْإِسْبَالَ وَهَوَ يُصَلِّى فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَ ثُهُ. فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِطَاوْسٍ فَقَالَ: ذَلِكَ حَيْرٌ وَاَحْسَنُ \* مَا مِهُ مَا يَرْاَى الْإِسْبَالَ وَهُو يُصَلِّى فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَ ثُهُ. فَذَكُوثُ وَلِكَ لِطَاوْسٍ فَقَالَ: ذَلِكَ حَيْرٌ وَاَحْسَنُ \* مَا يَرْالِكُ لِمَا اللهِ عَلَى المَّارِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

1425 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ فَالَ: وَايَتُ طَاوُسًا، يُصَلِّى وَقَدُ وَضَعَ رِدَاءَةَ تَهُتَ عَصُدِهِ

\* ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں: میں نے طاؤس کونماز ادا کرتے ہوے دیکھا' اُنہوں نے اپنی چادرا پنے بازد کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔

1426 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ اَبِيُ مَعُشَرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ: اَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاْسًا اَنْ يَسُدُلَ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَمِيْصٌ، فَاَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا يَسُدُلُ

\* ﴿ ابراہیم کُنعی کے بارے میں میہ بات منقول ہے'وہ اس بارے میں کوئی حرج نہیں جمجھتے تھے کد آ دمی نے سدل کیا ہوا ہو جبکداُس کےجمم پرقیص موجود ہوالیکن اگراُس نے صرف شلوار پہنی ہوئی ہوتو پھروہ سدل نہیں کرے گا۔

**1427 - اتّوالِ تابعين:** عَبْدُ السَّرَدَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: - آخسَبُهُ عَامِرًا الْآخُوَلَ -، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِىْ رَبَّاحٍ: اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدُلَ وَيَرُفَعُ فِى دَلِكَ حَدِيْنًا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* کا عطاء بن الی رباح کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ سدل کو کروہ قرار دیتے تھے اور اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی نقل کرتے تھے اُنہوں نے اس میں نبی اکرم مناتیظ کا بھی ذکر کیا۔

> بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيْهِ، وَيَعُرَقُ فِيْهِ الْجُنُبُ باب: ایسے کپڑے میں نماز اداکرنا جس کو پہن کرآ دمی نے صحبت کی ہو یا جس میں کی جنبی شخص کو پسیندآیا ہو

1428 - <u>ٱ ثارِ حاب عَ</u>بُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَسالِكِ، عَنْ نَسافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: انَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي التَّوْبِ الَّذِي

#### سِيَعُرَقُ فِيْدِ الْجُنُبُ

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر فرا اللہ علی بارے میں سے بات منقول ہے وہ اُس کیٹر ہے میں نمازادا کر لیتے تھے جس میں جنبی ملے مخص کو پسینہ آیا ہو۔

1429 - آ تارسی بن عبد کا الرزاق، عن الله وری، عن آبی سید، عن ابن المسیّب قال: سیل ابن عُمَر این المسیّب الله عند بن مسیّب بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر بن میں آب نے سی بن کرنماز بھی ادا کرلی۔

1430 - آ ٹارِسِحابِدِ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَاُسَ اَنُ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيْهِ الْجُنُبُ

\* الله عندت عبدالله بن عباس طبی فی فرماتے میں: اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے اُس کیڑے کو پہن کرنماز ادا کر لی جائے جس میں جنبی شخص کو پسیند آیا تھا۔

1431 - آثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ. عَنِ ابْنِ غَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَٱلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرُاةُ الرَّزُاقِ. عَنِ النَّوْبِ فَيَعُرَقَ فِيْهِ فَقَالَتُ: قَدْ كَانَتِ الْمَرُاةُ اِذَا كَانَ ذَلِكَ تَعُدُّ حِرُقَةً اَوِ عَائِشَةَ عَنِ النَّرُ بِهِ الْمَرُاةُ اللَّهُ عُلَى النَّوْبِ فَيَعُرَقَ فِيْهِ فَقَالَتُ: قَدْ كَانَتِ الْمَرُاةُ اِذَا كَانَ ذَلِكَ تَعُدُّ حِرُقَةً اَوِ النِّحْرَقَ فَتَمُسَحُ بِهِ، وَيَمُسَحُ بِهِ الرَّجُلُ وَلَمْ يَرَبِهِ بَأُسًا - تَعْنِى آنُ يُصَلِّى فِيهِ -

\* قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ بی تھا ہے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی کیڑے کو پہن کراپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور پھرائے اُس کیڑے میں پسیند آ جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ فی تھانے فرمایا: پہلے زمانہ میں اس طرح کی صورت حال کے لیے عورتیں ایک کیڑار کھتی تھیں جس کے ذریعہ وہ اپنے جسم اور آ دمی کے جسم کو بونچھ لیتی تھیں اور اس میں کوئی حرج نہیں مجھتی تھیں ۔ یہ کی خرج نہیں مجھتی تھیں ۔ یہ کی خرج نہیں مجھتی تھیں کہ اُس کیڑے میں نماز اداکی جائے۔

َ 1432 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، آنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتَ عَنِ الثَّوْبِ تَعُرَقُ فِيْهِ الْحَائِضُ فَقَالَتُ: لَا بَاْسَ بِه - تَعْنِى آنُ تُصَلِّىَ فِيُهِ -

﴿ ﴿ أَمْ مِدْ مِلْ بِيانَ كُرِ فَى بِينَ: سِيدِهِ عَائَشَهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّ عورت كويسينه آجا تا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: اس میں كوئ حرج نہیں ہے۔ سیدہ مائٹ ﴿ مَنَا أَنْ مِ إِنْ يَتِيْمَ كُواُ سَ بَيْرْ ہے مِينِ مُمازَادا كرنے مِين كوئى حرج نہيں ہے۔

1433 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِيُ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَادَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى آنُ يُصَلَّى فَيْ شِعَارِ الْمَرْاَةِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ

عُرُوَّةً يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا كَانَتْ تَكُرَهُ اَنُ يُصَلَّى فِيهِ

\* معاذہ عدویہ سیدہ عائشہ ڈی ٹھاکے بارے میں یہ بات نقل کرتی ہیں: نبی اکرم مُنَا لِیُوَّم نے اس بات ہے منع کیا ہے' عورت کی حیا در پرنماز ادا کی جائے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ہشام بن عروہ کواپنے والد کے حوالے سے سیدہ عائشہ ڈٹائٹنا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہوئے سناہے وہ بھی الیمی حیا در میں نماز ادا کرنے کو کر وہ جھتی تھیں۔

1434 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمَرْءُ يُصِيبُ اَهْلَهُ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَلَعَلَّ ثَوْبَهُ اَنْ يُصِيبَهُ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ لِلصَّلَاةِ فَيُجَفِّفُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبَ قَالَ: لَا بَاسَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے پھروہ اپنی اُس کے کہرے کو پہن لیتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو دھولیتا ہے 'تو ہوسکتا ہے' اُس کے کپڑے پرمنی میں سے کوئی چیز لگ گئی ہو' پھروہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وہ کپڑا اختک ہوجا تا ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1435 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، اَنَّ رَجُلَا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: اَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِى، اُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَاَخْتَلِمُ عَلَيْهِ، وَاَغْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں عطاء نے مجھے بتایا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہوں ہی اپنا کیا میں اپنا قرآن مجیداُس جھونے پررکھ سکتا ہوں جس پر میں صحبت کرتا ہوں اُیا جس پر مجھے احتلام ہوا تھا 'یا جس پر مجھے پیینہ آیا تھا ؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1436 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ عَلَى ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالْجُنبِ غُسُلٌ، وَلَا رَشُّ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء یہ فرماتے ہیں: حیض والی عورت اور جنبی شخص کے کپڑے کو دھونا یا اُس پر پانی حیم کنالازم نہیں ہے۔

#### بَابُ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ

## باب جس كيرے يرمنى لگ جائے

1437 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: إِنْ لَمُ تُقَذِّرُهُ فَامِطُهُ بِإِذْ حِرَةٍ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس بالفنا كير برمني لكنے كے بارے ميں ديفر ماتے ہيں: اگر وہ تنہيں تا گوارنہيں ہوتی تو تم

اذخر کے ذریعہ اُسے یو نچھ لو۔

1438 - آ ثارِ صابد: آخبَسَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: آخبَرَنِى يَعْنِى عَطَاءً، - سَقَطَ عَطَاءً مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْاَعْرَابِيِّ -، آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا احْتَكَمْتَ فِى ثَوْبِكَ فَامِطُهُ بِاِذُحِرَةٍ اَوْ حِرْقَةٍ، وَلَا مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْاَعْرَابِيِّ -، آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا احْتَكَمْتَ فِى ثَوْبِكَ فَامِطُهُ بِاذُحِرَةٍ اَوْ حِرْقَةٍ، وَلَا تَعْسِلُهُ إِنْ شِنْتَ إِلَّا اَنْ تُقَذِّرَ اَوْ تَكُرَهَ اَنْ يُرَى فِى ثَوْبِكَ

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: عطاء نے حضرت عبداللہ بن عباس بھائٹ کا میہ بیان نقل کیا ہے: جب میہیں اپنے کیڑے میں احتلام ہوجائے توتم اُسے کسی اذخر ( گھاس ) یا کسی کپڑے کے ذریعہ پونچھ لؤ اورا گرچا ہوتو اُسے نہ دھوؤ' البستہ اگریہ چیز تمہیں گندی گلتی ہے'یاتم اسے ناپند کرتے ہو کہ وہ تمہار نے کپڑے پر دکھائی دے ( تو تحکم مختلف ہے' اُس وقت تم اُسے دھو سکتے ہو )۔

1439 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، وَابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بَنِ الْسَحَارِثِ قَالَ: الرَّسَلَتُ عَائِشَةُ اللَّي ضَيْفٍ لَهَا تَدْعُوهُ فَقَالُوْا لَهَا: هُوَ يَغْسِلُ جَنَابَةً فِى ثَوْبِه، فَقَالَتُ: وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَتَحَارِثِ قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* ہمام بن حارث بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ بڑھنانے اپنے ایک مہمان کو پیغام بھجوایا اور اُسے بلوایا تو لوگوں نے سیدہ عائشہ بڑھنا کو بتایا کہ وہ اُسے کیوں دھور ہا ہے تو سیدہ عائشہ بڑھنا نے فر مایا وہ اُسے کیوں دھور ہا ہے؟ جبکہ نی اکرم سُکا اُلِیَّا کے کپڑے سے میں اسے ( یعنی منی کو ) کھرج دیا کرتی تھی۔

1440 - آ ثارِ <u>صَابِ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ آبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تُمِيطُ الْمَئِيَّ بِاِذُ حِرَةٍ، أَوْ حَجَرَ عَنْ ثَوْبِكَ

\* \* حضرت ابن عباس رُنْهُ افر ماتے ہیں :تم اذخر ( گھاس ) یا پھر کے ذریعہ اپنے کیڑے سے منی کوصاف کر سکتے ہو۔

#### بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ النَّوُبَ وَلَا يُعُرَفُ مَكَانُهُ

#### باب بمنی کا کیڑے پرلگ جانا' جبکہ اُس کی جگہ کا بتانہ چل سکے

1441 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهُرِيِّ، عَنُ طَلَحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ ابُنِ آخِى عَبْدِ السَّرِّحُ مَن طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ ابُنِ آخِى عَبْدِ السَّرِّحُ مَن بُنِ عَوْفٍ قَالَ: اَنَا سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا عَلِمْتَ اَنْ قَدِ احْتَكَمْتَ فِى ثَوْبِكَ، وَلَمْ تَدْدِ ايَنَ هُوَ، فَانْصَحُهُ بِالْمَاءِ نَصْحًا.

\* طلحہ بن عبداللہ جو حضرت عبدالرحمان بن عوف و النائوز کے بھتیج ہیں ، وہ حضرت ابو ہریرہ و النائوز کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب تمہیں یہ بتا چلے کتمہیں اپنے اس کپڑے میں احتلام ہو گیا ہوا ور تمہیں یہ بتا نہ چل سکے کدو منی کہاں لگی ہے؟ تو تم اپ بورے کپڑے کودھو و 'کیونکہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ پانی اُس جگہ تک پہنچاہے یانہیں پہنچا اور تم اُس پر پانی اچھی طرح جھڑکو۔ 1442 - اقوال تا بعین :عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسِ، عَنْ آبِیْدِهِ مِثْلَهُ.

#### **4**727 **9**

\* \* یکی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

1443 - آ ثارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

\* کیمی روایت ایک اور سند کے ساتھ دھنرت عبداللّٰہ بن عمر ڈگانجنا کے بارے میں منقول ہے۔

1444 - اتوالي تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قَالَ الْحَسَنُ: فَإِن اسْتَيْقَنْتَ آنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوْبِ غَسَلْتَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ وَرَشَشْتَ النَّاحِيَةَ الْأُخُورَى

\* \* حسن بقری فرماتے ہیں: اگر تمہیں اس بات کا یقین ہوکہ یہ کیڑے کے ایک کونے پر ہے تو تم أے دھولواور دوسرے کونے پر یانی چھڑک لو۔

1445 - آثار صحاب عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْ مَن بُن حَاطِب، حَدَّثَهُ آنَّهُ: اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَانَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا رَآى مِنَ الْإِحْتِلامِ حَتَّى ٱسْفَرَ، فَقَالَ عَمُرٌو: ٱصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ ٱلْبَسُهَا وَ ذَعُ شُوبَكَ يُعْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَاعَمْرُو، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ اَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً، لَا بَلُ اَغْسِلُ مَا رَايَتُ وَٱنْضَحُ مَا لَمُ اَرَ

\* ﴿ شَام بن عروه الله عن حوالے سے بیخی بن عبدالرحمٰن کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: أنهوں نے سے بات بیان کی ہے: ایک مرتبہ وہ کچھ سواروں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رہائٹنڈ کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے گئے' اُن لوگوں میں حضرت عمرو بن العاص فِللنَّهُ بھی موجود تھے راتے میں کسی جگہ کسی پانی کے چشمے کے قریب حضرت عمر بٹللنڈ نے پڑاؤ کیا' انہیں احتلام ہوا'جب وہ بیدار ہوئے توضیح ہونے کے قریب تھی' پھروہ سوار ہوئے اور پانی کے پاس آئے' پانی کے پاس آ کرانہوں نے احتلام کانشان دیکھا' اس دوران روشنی ہو چکی تھی' اس پرحضرت عمر و بن العاص رٹائٹنڈ نے کہا: جناب!صبح ہو چکی ہے' ہمارے پاس اور بھی کپڑے ہیں آپ وہ بہن لیں اوراپنے کپڑے کو دھونے کے لیے چھوڑ دیں ۔ تو جھزت عمر ڈٹائٹڈ نے فرمایا: اے عمر و! تم پرجیرا تگی ہوتی ہے تہمارے پاس تواور کیڑے ہیں کیاسب لوگوں کے پاس اور کیڑے ہوں گے اللہ کوشم!اگر میں ایسا کر لیتا تویہ چیز معمول بن جاتی 'جی ہاں! مجھے جس جگہ (منی کانشان ) نظر آئے گامیں اُسے دھولوں گا'اور جہاں نظر نہیں آئے گاو ہاں یائی حچھڑک لوں گا۔ 1446 - آ ثار صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ يَتْحَيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوْع

الشُّـمُـسِ؟ قَالُوُا: نَعَمْ، فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى اَدُرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَاى مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِه، فقَالَ عَــمُـرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ لَبِسُتُ تَوْبًا غَيْرَ هَٰذَا وَصَلَّيْتُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ وَجَدْتَ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلَّ إِنْسَانِ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَّلْكِنِي أَغْسِلُ مَا رَايَتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَهُ ﷺ کی بن عبدالرحمٰن اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بڑا نفیز کو جنابت لاحق ہوگئ وہ اُس وقت سفر کررہ ہے تھے جب جب سبح کا وقت ہوا تو اُنہوں نے دریافت کیا: کیاتم لوگ یہ بیجھتے ہوکہ سورج نکلنے سے پہلے ہم پانی تک پہنچ جا کیں سفر کررہ ہے تھے جب جب سبح کا وقت ہوا تو اُنہوں نے دریافت کیا: کیاتم لوگ یہ بیجھتے ہوکہ سورج نکلنے سے جبان ہم پانی تک پہنچ کیا گئے والے کو کوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو ان حضرات نے سفر تیز کردیا یہاں تک کہ وہ پانی تک پہنچ گئے حضرت عمر وین العاص ڈھائٹوڈ نے کہا: اگر آپ اس اور کپڑا ایپ کی بیائے کوئی دوسرا کپڑا پہن کرنماز پڑھا دیں (تو مناسب ہوگا)۔ تو حضرت عمر بھائٹوڈ نے اُن سے کہا: اگر آپ کے پاس اور کپڑا ہے تو ہرایک کے پاس دوسرا کپڑا ہوگا 'اگر میں نے ایسا کیا تو یہ چیز معمول بن جائے گئ نیکن میں اُس جگہ کودھوؤں گا جہاں پر ججھے دمنی کا نشان ) نظر آتا ہے اور اُس جگہ پر پانی چھڑک لوں گا'جہاں مجھے وہ نشان نظر نہیں آتا۔

1447 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِى مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ فَآصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ: آتَرَوْنَا لَوْ رَفَعُنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ فَآصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ - آوِ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ ، وَآخَذَ يَغْسِلُ مَا اصَابَ ثَوْبَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ - آوِ الْمُغِيرَةِ - آثِرِيدُ أَنْ لَا أُصَلِّى الْمُغِيرَةُ -: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ صَلَّيْتَ فِي هَلَذَا الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمْرٍ و - آوِ الْمُغِيرَةِ - آثِرِيدُ أَنْ لَا أُصَلِّى فِى ثَوْبٍ اصَابَتُهُ حَنَابَةٌ ، لَا بَلِ آغُسِلُ مَا رَايَتُ، وَارَشُ مَا لَمُ فَى ثَوْبٍ اصَابَتُهُ حَنَابَةٌ ، لَا بَلِ آغُسِلُ مَا رَايَتُ، وَارَشُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَابَةٌ ، لَا بَلِ آغُسِلُ مَا رَايُتُ، وَارَشُ مَا لَمُ

\* سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں بھے اُس محص نے یہ بات بنائی ہے جوا کی سفر میں حضرت عمر بن خطاب فرانٹو کے ساتھ تھا' ان لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا' حضرت عمر دلائٹو کو جنابت لاحق ہوگئ تو اُنہوں نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے! اگر ہم تیزی سے سفر کرتے رہیں' تو سورج نکلنے سے پہلے پانی تک پہنچ جا کیں گے۔ پھر حضرت عمر بڑائٹو نے قسل ٹیا اور اُن کے کپڑے پر جو جنابت کا نشان لگا ہوا تھا اُسے دھونے گئ تو حضرت عمر و بن العاص رٹائٹو نے یا شاید حضرت مربڑائٹو نے اُن سے کہا: اے امیرالمو منین! اگر آ ب اس (دوسرے) کپڑے میں نماز اوا کرلیں (تو مناسب ہوگا)۔ حضرت عمر بڑائٹو نے فر مایا: اے عمر و کے صاحبز اورے! (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اے مغیرہ! کیا آ ب بیچا ہے ہیں' میں ایسے کپڑے میں نماز اوانہ کروں جس پر جنابت کی ہوئی تھی اور پھر یہ بات کہی جائے گی کہ حضرت عمر بڑائٹو نے تو اُس کپڑے میں نماز ہی اوانہیں کی تھی جس پر جنابت گی ہوئی تھی' بین! جس جگہ بینظر آ ہے گی اُسے میں دھوؤں گا' اور جس جگہ نظر نہیں آ ہے گی وہاں پانی چھڑے دوں گا۔ جنابت گی ہوئی تھی' بین! جس جگہ بینظر آ ہے گی اُسے میں دھوؤں گا' اور جس جگہ نظر نہیں آ ہے گی وہاں پانی چھڑے دوں گا۔ جنابت گی ہوئی تھی' بین! بین چھڑے دوں گا۔

1448 - آثار سلام عَنْ آبِيهِ: آنَهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بُنِ النُّهُ رِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ السَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ آبِيهِ: آنَهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا السَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ آبِيهِ: آنَهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظُ وَقَدْ آصْبَحَ فَلَمْ يَجِدُ فِي الرَّكِ مِاءً فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفُعُ حَتَى جَاءَ الْمَاءَ فَصَدْ الْمِياهِ، فَأَخْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظُ وَقَدْ آصْبَحَ فَلَمْ يَجِدُ فِي الرَّكِ مِاءً فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفُعُ حَتَى جَاءَ الْمَاءَ فَصَدْ الْمِياهِ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ: آصُبَحْتَ دَعْ ثَوْبَهِ مِنَ الْإِحْتِكُمْ فَلُمَ السَفَرَ، قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ: آصُبَحْتَ دَعْ ثَوْبَهِ مِنَ الْإِحْتِكُمْ فَلُمْ يَعِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُو بُنُ الْقَاصِ: آصُبَحْتَ دَعْ ثَوْبَهُ فَلَا عَمْرُو لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِيَابَ آفَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُونَ يَعْنَ مُعُصَ ثِيَابِنَا فَقَالَ: وَاعْجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِيَابَ آفَكُلُ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُونَ

الِثَيَّابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوُ فَعَلَمُّهَا لَكَانَتُ سُنَّةً، بَلِ اَغْسِلُ مَا رَاَيْتُ، وَانْضَعُ مَا لَمْ اَرَ

\* \* یکیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب اپ والد کابی بیان قل کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ کچھ دوسر بوگوں کے ہمراہ مفرت عمر وہیٰ العاص ڈاٹنٹو بھی موجود تھ' رات کو مفرت عمر وہیٰ العاص ڈاٹنٹو بھی موجود تھ' رات کو سمنی وقت اُنہوں نے یانی کے قریب کسی مِگھ بڑاؤکرلیا' حضرت عمر ڈاٹنٹو کواحتلام ہوگیا جب وہ بیدار ہو کے توضیح ہو چکی تھی،

حضرت عمر وفی النین کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اُن دوسر بے لوگوں میں حضرت عمر و بن العاص وفی ہی موجود سے رات کو کسی وقت اُنہوں نے پانی کے قریب کسی جگہ پڑاؤ کرلیا، حضرت عمر وفی ہی کا جب وہ بیدار ہوئے تو صبح ہو چکی تھی اور اُن کے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس پانی نہیں تھا، حضرت عمر وفی ہی شائون سوار ہوئے اور تیزی سے چلتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے کھروہ پانی کے کنار بیٹے اور اُنہیں اپنے کپڑے پرجس جگہ احتلام کا نشان نظر آیا تھا اُسے دھونے گئے، جب صبح اچھی طرح روثن ہوگئی تو حضرت عمرو بن العاص وفی تو کے چھوڑیں طرح روثن ہوگئی تو حضرت عمرو بن العاص وفی دوسرا کپڑا بہن لیس ۔ تو حضرت عمر وفی نے فرمایا: اے عمرو! تم پرجیرا کی ہوتی ہو اگر

بن جائ گى ، ى نيس ! بلك مين أس جكد كودهووَ ل كا جهال بجه (منى كانشان) نظرة تا باورأس جكد بر پانى حي رك لول كا جهال بجه و و نظر نيس آتا ـ جهال محمه و و نظر نيس آتا ـ 1449 - اقوال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إذَا احْتَكَمْتَ فِى ثَوْبِكَ فَكُمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ

تمہارے پاس اور کپڑے ہیں' تو کیا سب مسلمانوں کے پاس اور کپڑے ہیں' اللہ کی قتم! اگر میں نے ایسا کیا توبیہ چیز معمول

\* سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: جب تمہیں اپنے کیڑے میں احتلام ہو بے اور تمہیں اُس کی جگہ کا بتا نہ چلے تو تم اُس پر یانی چیڑک دو۔

ُ **1450** - آثارِ صحابہ عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّوْبِ جَنَابَةٌ

\* \* حفرت عبدالله بن عباس رئي السايان كرتے ميں: كبڑے پر جنابت لاحق نبيس ہوتی۔

1451 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بُنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ قَالَ: يُنْضَعُ الثَّوْبُ

\* حضرت عبداللہ بن عباس فیافنا منی کے کپڑے پرلگ جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں جس کی جگہ کا پتانہ چل سکے وہ فرماتے ہیں: پورے کپڑے پریانی چیٹڑک لیا جائے۔

1452 - الْوَالِ تَابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْقَيْحُ وَاللَّمُ وَالْبَوْلُ وَالْمَذَى يُصِيبُ النَّوْبَ سَوَاءٌ كُلُّهُ، حُكَّهُ، ثُمَّ ارْشُشُهُ بِالْمَاءِ

\* عطاء فرماتے ہیں: پیپ یا خون یا پیشاب یا فدی کپڑے پرلگ جا کیں تو ان سب کا تھم برابر ہے ان کو کھر ج لیا جائے گا اور پھریانی چیٹرک لیا جائے گا۔

#### بَابُ الْدَّمِ يُصِيبُ التَّوُبَ

(rza)

#### باب کپڑے پرخون لگ جانا

1453 - آ ثارِ <u>صحاب</u> عَبُسُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْسَمَ إِقَالَ: قُلْتُ لِلزَّهْرِيِّ: الرَّجُلُ يَرَى فِى ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيْلَ اَوِ الْكَثِيرَ فَقَالَ: اَخْبَرَنِى سَالِمٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيْلِهِ وَكَثِيرِهِ، ثُمَّ يَيْنِى عَلَى مَا قَدُ صَلَّى إِلَّا اَنْ يَتَكَلَّمَ الْكَثِيرَ فَقَالَ: اَخْبَرَنِى سَالِمٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيْلِهِ وَكَثِيرِهِ، ثُمَّ يَيْنِى عَلَى مَا قَدُ صَلَّى إِلَّا اَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُ

\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے دریافت کیا: ایک شخص اپنے کپڑے پر تھوڑ ایا زیادہ خون لگا ہواد کیے لیتا ہے تو زہری نے بتایا کہ سالم نے مجھے بیہ بات بتائی ہے مطرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹنا دونوں صورتوں میں خواہ وہ کم ہویا زیادہ ہو نمازختم کر دیتے تھے ادر پھر (اُسے دھوکر آنے کے بعد) اُسی پر بنا کرتے تھے جونماز وہ پہلے ادا کر بھے ہوتے تھے البتہ اگروہ درمیان میں کلام کر لیتے تو پھردوبارہ نماز اداکرتے تھے۔

1454 - اقوالِ تا يعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُدُتُ لِعَطَاءٍ: هَلُ لِلثَّوْبِ مِنْ غُسْلٍ؟ فَإِنَّكَ اَخْبَرُتَنِى، عَنْ عَايْشَةَ آنَّهَا كَانَتُ تَحُكُ الدَّمَ حَتَّى قَالَ: فَحَسْبُهُ ذَٰلِكَ قُلْتُ: فَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْحَبْرُتَنِى، عَنْ عَايْشَةَ آنَّهَا كَانَتُ تَحُكُ الدَّمَ حَتَّى قَالَ: فَحَسْبُهُ ذَٰلِكَ قُلْتُ لَهُ: حَكَّمُ اللَّمَ مِنْ تَوُبِى فَعَلَيْنِى لا نَحْمُ حُكَّهُ، ثُمَّ انْضَحُهُ وَحَسْبُكَ قُلْتُ لَهُ: حَكَّمُ الدَّمَ مِنْ تَوُبِى فَعَلَيْنِى لا يَخُرُجُ قَالَ: فَارْشُشُ عَلَيْهِ وَحَسْبُهُ، وَإِنْ لَمْ تَغْسِلُهُ

\* ابن جربح بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کپڑے کو دھونالازم ہوگا کیونکہ آپ نے مجھے سیدہ عائشہ فی بھنا کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے وہ خون کو کھرچ دیتی تھیں یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کانی ہوتا ہے۔ تو میں نے جواب دیا: اس صورت میں خون اور پیپ اور اس طرح کی ہر چیز کا تھم بہی ہوگا کہ جب آپ اسے کھرچ دیں گے تو یہ کافی ہوگا۔ ہیں نے اُن سے دریافت کیا: اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تم اُسے کھرچ دو پھراُس پر پانی چیٹرک دوئی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: میں اپنے کپڑے سے خون کو کھرچ دیتا ہوں لیکن وہ مجھ پرغالب آجا تا ہے اور کھل طور پڑ ہیں تکلتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: تم اس پر پانی چیٹرک دوئی جوڑک دوئی جوڑک دوئی جوڑک ہوگا۔ یہ بیان چیٹرک دوئی کافی ہوگا۔ یہ بیان چیٹرک دوئی کافی ہوگا۔ یہ بیان چیٹرک دوئی کوئی جوڑئی ہوگا۔ یہ بیان چیٹرک دوئیکا فی ہوگا ہوگا کے بیان جو کوئی جوٹر نہیں ہے )۔

1455 - الوالِ تابعين: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِى ظَهْرِى جِلْدٌ فِيْهِ قُسُرُوحٌ قَدْ مَلَا قَيْحُهَا ثِيَابِى، وَعَنَانِى الْعُسُلُ، فَقَالَ: اَمَا تَقْدِرُ اَنُ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ فَاللَّهُ اَعْذَرَ بَالْعُدُرِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک محف نے عطاء سے دریافت کیا اُس نے کہا: میری پشت پر موجود جلد میں بہت سے دانے نکلے ہوئے ہیں جن کی پیپ میرے کیڑوں پر لگ جاتی ہے اور یہ چیز جھے خسل کرنے میں بھی دفت کا باعث ہوتی ہے تو عطاء نے کہا: کیاتم اس بات پر قادر نہیں ہو کہتم اُس پر بھوسہ لگا دو جواسے خشک کردے! اُس نے جواب دیا: جی نہیں! تو عطاء نے فرمایا: تم نمازاداً کرداوراینے کپڑے ندوحوو' کیونکہ اللہ تعالیٰ عذروا لے شخص کے عذر کو قبول کرتا ہے۔

1456 - الوالِ العين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ كَانَ عَلْمُ الدِّرُهَمِ الدِّرُهَمِ فَاحِشٌ

\* تقادہ فرماتے ہیں: جب کیڑے پرخون لگ جائے تو اگر دہ زیادہ ہوتو تم نماز ختم کر دواور اگر وہ تھوڑا ہوتو نماز ختم نہ کرو۔ اُنہوں نے بیکھی فرمایا ہے ایک درہم جتنی جگہ زیادہ شار ہوگی۔

1457 - اتوال تابعين عَبُدُ الموزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ يَكُنُ يَرَى بِدَمِ الْبَوَاغِيثِ تَأْسًا.

\* \* حسن بھری فرماتے ہیں: پتو کے خون میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1458 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

\* یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حسن بھری سے منقول ہے۔

1459 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّغييّ: آنَهُ لَمْ يَوَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَاْسًا
 امام عمى پٽو كِنُون مِيں كوئى حرج نہيں بجھتے تھے۔

**1460 - اقوالِ تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوَسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ سُثِلَ عَنْ دَمِ الْبَوَاغِيثِ فِى الثَّوْبِ فَقَالَ: لَا بَاْسَ بِهِ

\* اوس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں سے بات نقل کرتے ہیں: اُن سے کپڑے پر پتو کے خون کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1461 - الوال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَاسًا.

\* ابن جریج عطاء کے بارے میں تقل کرتے ہیں: وہ پتو کے خون میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

**ِ 1462 - اقوالِ تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنْ هُشَيْـجٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ هُ

\* \* بھی روایت امام محمر باقر بھٹھٹائے حوالے ہے منقول ہے۔

**1468 - اتّوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنِ الْعَكَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ: اَنَّهُ مُنْ لَعَلُ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِى ثَوْبٍ، فَقَالَ: اغْسِلُ مَا اسْتَطَعْتَ** مُنْ لَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِى ثَوْبٍ، فَقَالَ: اغْسِلُ مَا اسْتَطَعْتَ

\* اراہیم تختی کے بارے میں یہ بات منقول ہے اُن سے کیڑے پر پتو کے خون کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا جم سے جہاں تک ہوسکے اُسے دھولو۔

1964 - الرّال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّم

\* \* حسن بصرى اور قناده يفر ماتے ہيں: بيپ كاتكم خون كى مانند ہے۔

**1465 - اتوالِ تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ نُعُمَانَ بُنِ اَبِيْ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيْهِ: اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى** فِي ثُوْبٍ وَفِيْهِ دُمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ

\* الله اوس كے صاحبزادے اپنے والدك بارے ميں يہ بات تقل كرتے ہيں: جب وه كسى ايسے كيڑے ميں نمازادا كرتے جس پرخون لگاہواہوتا تو وہ اُس نماز كو دُہراتے نہيں تھے۔

1466 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ غُيَيْنَةَ، وَغَيْرِه، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ عَلَى عَلْقَمَةَ بُرُدٌ - أَوْ قَالَ: ثَوْبًا - فِيْهِ آثَرُ دَمِ قَدْ غُسِلَ، فَلَمْ يَذْهَبُ وَكَانَ يُصَلِّى فِيْهِ فَقِيلَ لَهُ: لَوُ وَضَعْتَهُ وَلَبِسْتَ غَيْـوَهُ فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا حُبِّبَ إِلَىَّ الصَّلَاةُ فِيْهِ إِنِّي اَرَى دَمَ مِعْضَدٍ فِيْهِ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرًا بِاَذْرِبِيجَانَ فَرُمِى بحَجَر فَاصَابَهُ فَشَجَّهُ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِم، فَاقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَاخَذَ بُرْدِيْ هَلْا فَاعْتَجَرَ بِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّم وَيَـقُـوُلُ: وَاللُّهِ إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ قَالَ: وَإِنَّ هَامَتَهُ فُلِقَتْ بَالسَّيْفِ قَالَ: فَمَاتَ مِعْضَدٌ مِنْ جُرْحِه ذَلِكَ

\* ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: علقمہ کے جسم پرایک چا درتھی یا ایک کیڑا تھا جس پرخون کانشان موجودتھا' اُنہوں نے اُ ہے دھویالیکن وہ ختم نہیں ہوا تو اُنہوں نے اُس کیڑے میں نماز اداکر لی۔ اُن سے کہا گیا: اگر آپ اسے اُتاردیتے اوراس کی جگہ دوسرا كيثرايين ليتے (توييمناسب بوتا) ـ تو أنبول نے جواب ديا: مجھے يہ بات پيندآئي كديس اس كيٹر ، يس نمازاداكروں كيونكديس نے اس میں ایک ایباخون دیکھاہے جواس میں رحیابسا ہواہے۔

راوی بیان کرتے ہیں:ایک مرتبہ ہم نے آ ذریا ٹیجان کےایک قلعہ کا محاصرہ کیا ہواتھا'اسی دوران ایک تیرآ کرانہیں لگا تووہ زخمی ہو گئے اُن کا خون چبرے یہ بہنے لگا' میں نے اُنہیں واسطاد یا تو اُنہوں نے میری بیوالی چاور لی اور اُسے سر پر لپیٹ لیا' اُنہوں ا نے خون کو پونچھنا شروع کیا اور بیکہا: اللہ کی قتم ایہ بہت تھوڑ اسا ہے اور اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز میں بھی برکت دے دیتا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: اُس وفت اُن کاسرتلوار کے ذریعہ زخمی ہوگیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو اُن کا انتقال ایسے عالم ہیں ہوا کہ اُنہوں نے اپنے زخم کو باندھا ہوا تھا۔

1467 - اقوالِ العِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَف، وَإِنْ كَانَ قَلِيْكَا لَمْ يَنْصَرِفْ وَكَانَ يَقُولُ: مَوْضِعُ الدِّرُهَمِ فَاحِشٌ

\* \* قاده فرماتے میں: جب کیترے پرخون لگ جائے واگروہ زیادہ ہوتو آ دی نمازختم کردے گا اورا گروہ تھوڑ اہوتو نماز ختم نہیں کر ہےگا۔ و ویفر ماتے ہیں:ایک درہم جننی جگڈزیادہ ثار ہوتی ہے۔

1468 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَآعِدِ الصَّلَاةَ \* تحادفرماتے ہیں:جبتمهارے کپڑے پرایک درہم جتنی جگہ (پرنجاست کی موئی مو) توتم نماز دوبارہ اداکرو گے۔ 1469 - اتوالی تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْحُرَّاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِی عَطَاءٌ: لَقَدُ صَلَّیْتُ فِی تَوْمِی هَذَا مِرَارًا فِیْهِ دَمٌ فَنَسِیتُ اَنْ اَغْسِلَهُ

(rzn)

\* عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں عطاء بن الی رباح نے مجھ سے کہا: میں نے اپنے اس کیڑے میں کئ مرتبہ نمازادا کی ہے جبکہ اس میں خون لگا ہوا ہواور مجھے اس کودھونا مجول چکا تھا۔

المُوالِ العِينِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَايَتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَلَعَ قَمِيْصَهُ فَيُ مَعْمَدٍ وَكَانَ الْحَسَنُ يَنْصَرِفُ إِذَا رَاَى فِي ثَوْبِهِ اللَّمَ

\*\* زہری فرماتے ہیں: میں نے قاسم بن محمد کودیکھا' اُنہوں نے خون گلی ہوئی قبیص کواُ تارااور پھر میں یہ بھول گیا کہ میں وہ دھولوں جہاں میں نے خون دیکھاتھا۔

معمر بیان کرتے ہیں جسن بھری جب اپنے کیڑے میں خون دیکھتے تھے تو نمازختم کردیتے تھے۔

# بَابُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ

باب:جیگادڑکے ببیثاب کاحکم

1471 - الوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ قَالَ: سُنِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنُ بَوْلِ الْحُفَّاشِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

\*\* حریث بیان کرتے ہیں: امام تعلی ہے مجد میں چگا دڑ کے بیٹاب کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں تمجھا۔

1472 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسْوَائِيْلَ بُنِ مُوْسَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِيْنَ فَسَقَطَ عَلَيْهِ بَوْلُ الْخُفَّاشِ فَنَضَحَهُ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ اَرَى النَّضْعَ شَيْنًا حَتَّى بَلَغَيْىُ عَنُ سِتَّةٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* اسرائیل بن موکی بیان کرتے ہیں: میں ابن سیرین کے ساتھ مجد میں موجود تھا' اُن کے جسم پر جیگا دڑ کا بیٹا ب گر حمیا' اُنہوں نے اس پر پانی چھڑک لیا اور بولے: میں پانی چھڑ کنے کا قائل اُس وقت تک نہیں ہوا' جب تک نبی اکرم مُنَا ﷺ کے چھ اصحاب کے بارے میں جھے بیروایت نہیں پہنچ گئی (کہ اس طرح کی صورت حال میں وہ بھی ای طرح کرتے تھے)۔

# بَابُ خُوْءِ الدَّجَاجِ، وَطِينِ الْمَطَوِ بَابِ مُعْ فَى كَي بِيدَ اور بارش كَي كِيرُ كَاحَكُم باب

1473 - اقوال تابعين: عَشْدُ المرزَّاق، عَنْ مَعْمَر قَالَ: سَالْتُ حَمَّادُه، عَنْ خَرْءِ الدَّجَاجِ يُصِيبُ التَّوْبَ،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فَقَالَ: إِذَا يَبِسَ فَلْيَفُرُكُهُ بلا بلا مع ...

\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے حماد بن ابوسلیمان سے مرفی کی بیٹ کے بارے میں دریافت کیا 'جو کپڑے پرلگ جاتی ہے تو اُنہوں نے فرمایا: جب وہ خشک ہوجائے تو آ دمی اُس کھرج لے۔

1474 - اِتُوالِ تابِعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ آبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُنِلَ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: يُصَلِّى فِيْهِ فَإِذَا جَفَّ فَلْيَحُكَّهُ

\* امام عبدالرزاق امام ابوصنیف صاد کے حوالے سے مجاہد کے بارے میں نقل کرتے ہیں: اُن سے بارش کے کیچڑ کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کیڑے پرلگ جاتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: آ دمی اُسے پہن کرنمازادا کر لے گا ، جب وہ خشک ہوجائے تو اُنہوں نے فرمایا: آ دمی اُسے پہن کرنمازادا کر لے گا ، جب وہ خشک ہوجائے تو اُسے کھرج کے گا۔

• 1475 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَاْسَ بَالرَّوْثِ يَكُونُ فِي النَّعُلَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِمَا يُصَلِّى فِيْهِمَا

\* \* منصور نے ابراہیم نخفی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ مینگنی میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جو جوتے پرلگ جاتی ہے اوروہ اُس میں نماز اداکر لیتے تھے۔

# بَابُ اَبُوالِ الدُّوَاتِ وَرَوْثِهَا

#### باب: جانوروں کے بیشاب اوراُن کی لید کا حکم

1476 - اقوال تابعين: عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالَتُ عَنْ رَجُلٍ وَّطِءَ رَوُثًا رَطُبًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ رِ خُلَيُهِ الْاَرْضِ

\* الله معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص سے دریافت کیا: جس نے ترلید کو پاؤں تلے دے دیا' تو اُس نے کہا: اگر ا وہ چاہیں' تواپنے پاؤں کوزمین پر پونچھ لیں۔

1477 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: سُيْلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُشِى حَلْفَ الْإِبِلِ فَيُصِيبُهُ النَّصْحُ مِنْ اَبُوَالِهَا قَالَ: يَنُضَحُ

\* زہری ہے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کسی اونٹ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور اونٹ کے بیشاب کے چھٹے اس پر پڑجاتے ہیں ' تو اُنہوں نے فرمایا و وقض پانی چھڑک لےگا۔

سَدُ پِيهُ لَ پِرِ فِلَ عِنْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللَّوَاتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُنْ اللللِي الللللْمُلْمُ اللللِي اللللْمُلْمُ الللللِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللل

(rn.)

مکری کا پیٹاب اونٹ کے بیٹاب کے علم میں ہے۔

اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاَبُوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ
 يَشْتَنْشِقُ مِنْهَا قَالَ: وَكَانَوَا لَا يَرُونَ بَائْسًا بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

\* ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: اونٹوں کے پیٹاب میں کوئی حرج نہیں ہے بعض حضرات نے اس کی صورت میں پانی حجوزک لینے کا تھم دیا ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں: وہ لوگ گائے اور بکری کے بیٹاب میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

1480 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِآبُوَالِ الْمُسْتَنُقَعَ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْمُسْتَنُقَعَ

\* ابراہیم خی فرماتے ہیں: جانوروں کے پیٹاب میں کوئی حرج نہیں ہے البتة الاب کا تھم مختلف ہے۔

1481 - اقوال تا بعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا اَكَلْتَ لَحْمَدُ فَلَا بَاسَ بِبَوْلِدِ،

\* عطاء فرماتے ہیں: جس جانور کا گوشت تم کھاتے ہواً س کے پیٹا بیس کوئی حرج نہیں ہے۔

1482 - اقوال تا بعین: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ القَوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَدِيّ، عَنْ عَطَاءٍ مِنْلَهُ

\* کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عطاء ہے منقول ہے۔

\*\* حضرت انس و المَّوَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ ابَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ ذَاتِ الْكَوِشِ

\*\* حضرت انس و المُّوَّدُ فرماتے میں: جگالی کرنے والے جانور کے پیٹاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔

1484 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريُّجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَابَتَ مَا كُنْتَ آكِلَهُ, اَتَغْشِلُ ثَوْمِتُكَ مِنْ سَلْعِهِ اَوْ بَوْلِهِ؟ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: الْإِبلُ قُلْتُ: وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ وَالطَّيْرُ قَالَ: لَمُ اكُنُ ثَوْمِتُ مِنْ سَلْعِهِ اَوْ بَوْلِهِ؟ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: الْإِبلُ قُلْتُ: فَالْفَرَسُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُؤكلُ لَحْمُهُ قَالَ: لَمَ اكُنُ إِلاَ عُلِيلًا إِلَّا اَنُ اُقَذِّرَ رِيحَهُ اَوْ يُرَى فِي ثَوْمِي قُلْتُ: فَالْفَرَسُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُؤكلُ لَحْمُهُ قَالَ: لَعَلِى اَنْ اَخْدِلُ لَوْ تَرَكُتُ مِنْ بَاسٍ قَالَ: الْمَسَحَةُ وَارْشُشُهُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس جانور کا محوشت آپ کھاتے ہیں کیا اُس کی لیدیا پیشاب کی وجہ ہے آپ اپنے کپڑے کو دھو کیں گے؟ اُنہوں نے دریافت کیا: وہ جانور کون ساہے؟ میں نے جواب دیا: اونٹ! پھر میں نے کہا: اس کے علاوہ گائے ہے کہری ہے شکار کا جانور ہے پر ندہ ہے تو اُنہوں نے فرمایا: میں اس کی وجہ سے اپنے کپڑے کونییں دھوؤں گا 'البتہ آئر مجھائس کی ٹو ہُر کُلگت ہے یا اُس کا نشان اپنے کپڑے پر نظر آ نا ہُر الگتا ہے (تو پھر دھوئوں گا)۔ میں نے دریافت کیا: گھوڑے کا کیا تھم ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: اس کا صحوشت کھایا جاتا ہے۔ چراُنہوں نے فرمایا: کین شاید میں اُس کی لیدیا پیشاب کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دھولوں گا' لیکن آگر میں اسے ترک کردیتا ہوں' تو پھر مجھ پر کوئی میں اُن کی لیدیا پیشاب کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دھولوں گا' لیکن آگر میں اسے ترک کردیتا ہوں' تو پھر مجھ پر کوئی میں اُن کی لیدیا پیشاب کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دھولوں گا نہوں کے بیٹر مانے میڈر مانے کہا ہے تو پچھلوا در اس پر بانی چھڑک

#### بَابُ بَوُلِ الصَّبِيِّ باب: يَحِ ك بيثاب (كاحَكم)

· 1485 - صريث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ صَعْمَدٍ، عَنِ الزَّهْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، ﴿

قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ الْاَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: جَاءً تُ بَابْنِ لَهَا قَدْ اَعُلَقَتُ عَلَيْهِ تَخَافُ اَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُدرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مَاذَا تَدْغَرُونَ اَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْعِلَقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيّ ـ يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي الْكُسْتَ \_ فَإِنَّ فِيهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي الْكُسْتَ \_ فَإِنَّ فِيهِ اَرْبَعَةَ اَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ ثُمَّ اَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي الْكُسْتَ \_ فَإِنَّ فِيهِ اَرْبَعَةَ اَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ ثُمَّ اَخَذَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي الْكُسْتَ \_ فَإِنَّ فِيلِهُ فَكَا بِمَاءٍ فَنَصَحَهُ وَلَهُ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَعَ اَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَيُسْتَعَطُ لِلْعُذْرَةِ، وَيُلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ اَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الطَّبِيِّ وَيُعْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

\* \* سيده أم قيس بنت محصن اسديه وناتفا، جوحضرت عكاشه وناتفو كى بهن ميں، وه بيان كرتى ميں: ميں اپنے بينے كوساتھ لے کرآئی جس کامیں نے گلاملاتھا' مجھے بیاندیشہ تھا'اس کے گلے میں تکلیف ہے تو نبی اکرم تریج کم نے فرمایا: کیا وجہ ہے تم اس 1485 -صحيح البخاري، كتاب الوضوء ، باب يول الصبيان، حديث: 219، صحيح مسلم، كتاب الطهّارة، بأب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، حديث: 458، صحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء، جماع ابواب تطهير الثياب بالغسل من الانجاس، بأب نضح بول الغلام ، حديث: 287، مستخرج ابي عوانة، مبتدا كتاب الطهارة، بيان تطهير الثوب الذي يصلى فيه من بول المولود الذكر الذي، حديث:392، صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي اصابها بول الذكر الذي لم، حديث:1390، موطا مالك، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبى، حديث:139، سنن الدارمي، كتأب الطهارة، بأب بول الغلام الذي لم يطعم، حديث:774، سنن ابي داؤد، كتاب الطهارة، بأب بول الصبي يصيب الثوب، حديث:322، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها على باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث: 521، الجامع للترمذي، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جأء في نضح بول الغلام قبل ان يطعم عديث:69 السنن الصغرى سؤر الهرة صفة الوضوء، بأب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، حديث: 101، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارات، في بول الصبي الصغير يصيب الثوب، حديث:1274، السنن الكبر'ي للنسائي، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، بول الصبي الذي لم ياكل الطعام ويصيب الثوب ، حديث: 282، شرح معاني الآثار للطحاوي، بأب حكم بول الغلام والجارية قبل ان يأكلا الطعام، حديث:356، السنن الكبركي للبيهقي، كتأب الصلاة، جماع ابواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره، بأب الرش على بول الصبي الذي لم يأكلِ الطعام، حديث:3863، مسند احمد بن حنبل ، مسند النساء، حديث امر قيس بنت محصن اخت عكاشة بن محصن، حديث:26422، مسند الطيالسي، احاديث النساء ، ما روت امر قيس بنت محصن الانصارية عن النبي صلى الله، حديث:1728؛ مسند الحبيدي، احاديث الم قيس بنت محصن الاسدية اسد خزيمة رضي اللَّه عنها، حديث:338، المعجم الاوسط للطبراني، بأب الالف، من اسمه احمد، حديث:2277، المعجم الكبير للطبراني، بأب الفاء، ام قيس بنت محصن الاسدية اخت عكاشة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، حديث: 21331

#### https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كتابُ الصلوة

طرح مَل کے اپنے بچوں کو تکلیف پہنچاتی ہے ہم پر عود ہندی کو استعال کرنالازم ہے۔ بی اکرم مُن اینے کا کی مراد کست (نامی بوٹی) تھی، اس میں چار چیزوں سے شفاء ہے جن میں سے ایک ذات البحب کی بیاری بھی ہے۔ پھر نبی اکرم مُن اینے کا س خاتون کے بچے کو پیراورا سے اپنی گود میں بٹھالیا تو اُس نے نبی اکرم مُن اینے کا مرائی بینی کود میں بٹھالیا تو اُس نے نبی اکرم مُن اینے کا مرائی بینی کردیا، نبی کردیا، نبی کردیا، کو کا مرائی بین کردہ کھی کھانا شروع کرتا۔

ا مام زہری فرماتے ہیں: اس بوٹی کو گلے کی تکلیف کی بیاری میں سونگھاجا تا ہے اور ذات الجنب کی بیاری میں منہ میں ڈالا جا تا

ے۔

۔ زہری ہے کہتے ہیں: اُس کے بعد بدرواج چلا آ رہاہے ؛ بچد کے بیشاب پر پانی چیٹرک دیا جا تا ہے اور بکی کے بیشاب کودھویا حاتا ہے۔

1486 - صديَّتُ بُوكِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، وَابْنِ عُينْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَئِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُتُبَةً، اَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنُتَ مِحْصَنٍ، كَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعُنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ اَنُ يَّاكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ اَعْلَقَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ اَنُ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَقَدْ اَعْلَقَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ اَنُ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَقَدْ اَعْلَقَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذُرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَن الْعُودِ الْعَلَاقِ، عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُودِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدُرِةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُودُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدُودِ الْعَلَاقِ، عَلَيْهُ مَ لَيْعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَن الْعُذُودِ الْعَلَاقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ مِنَ الْعُدُودِ الْعَلَاقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا يَدُعُونُ الْعُرُانَ الْعُولِي اللهُ عَلَيْهِ مَن الْعُدُودِ الْعَلَى الْكُسْتَ - فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ اشْفِيةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ

قَالَ: عُبَيْدُ اللّٰهِ: فَاَخْبَرَتْنِى أُمُّ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَهَا ذٰلِكَ بَالَ فِى حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَعُسِلُهُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِنِبِٰلِكَ مِنَ النَّضُحِ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمُ يَا كُلُ مِنَ الْغِلْمَانِ، وَيُغْسَلُ بَوُلُ مَنْ آكَلَ مِنْهُمُ

\* سیدہ اُم قیس بنت محصن بڑا گیا' جو جمرت کرنے والی ابتدائی دور کی خواتین میں سے ہیں' جنہوں نے نبی اکرم سکا لیکنی کے دستِ اقدس پر اسلام قبول کیا تھا' وہ بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی اکرم سکا لیکنی کی خدمت میں عاضر ہوئیں جو بچہ ابھی کھانا کھانے کی عمر تک نہیں پہنچا تھا' اُس خاتون نے اُس بیچ کے گلے کی نکلیف کی وجہ سے اُس کا گلاملا ہوا تھا' تو نبی اگرم سکا لیکنی کے فرمایا: کیا وجہ ہے تم اس طرح گلامل کراپی اولا دکو تکلیف دیتی ہو' تم پرعود ہندی استعال کرنا لازم ہے۔ نبی اکرم سکا لیکن کے نامی ہوئی کھی'اس میں سات بیاریوں سے شفاء ہے' جن میں سے ایک ذات الجنب ہے۔

عبیداللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: سیدہ اُم قیس ٹانٹائے جھے یہ بھی بتایا کداُن کے بیٹے نے نبی اکرم سُکاٹیٹا کی گود میں پیٹاب کردیا تو نبی اکرم بُکاٹیٹا نے پانی مثلوا کراُس پیٹاب پرچھڑک دیا آپ نے اُسے دھودیا۔

(راوی کہتے ہیں:) اُس کے بعد یمی طریقہ چلا آ رہا ہے جو بچے پچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اُن کے پیثاب پر پانی چھڑک دیا جا تا ہے اور جرنچے پچھ کھاتے ہیں اُن کے پیثاب کودھویا جا تا ہے۔

1487 - مديث بوي عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُحَارِقِ، يَرْفَعُهُ

الَسى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغُسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ

\* 🔻 قابوس بن محارق نبی اکرم منافیظم تک مرفوع حدیث کے طور پریہ بات نقل کرتے ہیں: آپ رفائظ نے ارشاد فرمایا

''لڑی کے بیشاب کودھویا جائے گا'اورلڑ کے کے بیشاب پرپانی چھڑک دیا جائے گا''۔

سفیان توری فرماتے ہیں: ہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں جبکہ وہ بچہ بچھ کھا تا پیتانہ ہو۔

1488 - آ ثارِصحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِيْ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِيْ حَرْبِ بْنِ آبِي الْآسُوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ زَيْنُضَحُ بَوْلُ الْفَكَامِ مَا لَمْ يَطْعَمُ

٭ 🛪 حضرت علی بن ابوطالب رہ النفیز فرماتے ہیں الوک سے بیشاب کودھویا جائے اور لائے کے بیشاب پرپانی حیمترک دیا جائے گا' جبکہ وہ کچھ کھا تا پیتانہ ہو۔

1489 - صديث بُوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

\* \* سیده عائشِ صدیقه فی نشابیان کرتی میں: بی اکرم منافیظ کے پاس ایک بچکولایا گیا' اُس نے آپ پر پیشاب کردیا تو نی اکرم منگ فی اے اُس پریالی چیشرک دیا۔

1490 - حديث نبوك عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ بَوْلِ السَّمْبِيِّ قَالَ: يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ قَالَ: كَذَٰلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَوْلِ الْحُسَيْنِ بُنِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس اللها بچه کے بیشاب کے بارے میں بیفرماتے ہیں: اُس پراُتناہی پانی چھڑک دیا جائے

حضرت عبدالله بن عباس بُلَا فَهُمُا نے میری بتایا کہ نبی اکرم مُنَافِیْ اللہ نے میں بن علی کے بیشاب پراییا ہی کیا تھا۔

1491 - صديث بُوى: عَبُدُ الدَّزَّاقِ، عَنُ حُسَيُنِ بُنِ مِهُوَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِي لَيْثُ بُنُ اَبِي سُلَيْعَ قَالَ -حَدَّثَنِنَى حدوب مَوْلَى لِزَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَائِمًا فِي بَيْتِي فَجَاءَ حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ يُدُرِجُ فَحَشِيتُ أَنْ يُوقِظَهُ فَعَلَّلُتُهُ بِشَيْءٍ قَالَتْ: ثُمَّ غَفَلْتُ عَنْهُ فَقَعَلَا عَلَى بَطْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ طَرَفَ ذَكَرِهِ فِى سُرَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِيْهَا قَالَسَتُ: فَفَرِعْتُ لِلْالِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتِي مَاءً فَصُبِّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يُنْصَحُ بَوْلُ الْعُكَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

1492 - آ تار صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ فَلْتُ لِعطَاءٍ الطَّبِيُّ مَ لَهُ بَا كُلِ الطَّعَامَ، آتَغُسِلُ بَوْلَهُ أَوْ سَلُحَةً مِنْ ثَنُوبِكَ؟ قَالَ: لَا أَرُشُ عَلَيْهِ أَوْ أَصَّنْ عَنَبَه " لَلْتُ الطَّبِيُّ تَلْعَقُ قَبُلَ أَنْ يَا كُلَ الطَّعَامَ بِالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَذَلِكَ طَعَامُهُ قَالَ: ارْشُشُ أَوِ اصْبُبُ

ﷺ آبن جرت کیان کرتے ہیں ایس نے عطاء ہے دریافت کیا وہ بچہ جواجی کھا تا نہ ہو کیا آپ اُس کے پیٹا بیا پا خاند کواپنے کیڑے سے دھوکیں گے؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! یس اس پر پانی تھیڑک ووں گا (یہاں لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے)۔ میں نے دریافت کیا: جو بچہ کھانے کی عمر سے پہلے تھی یا شہدو غیرہ چاٹ لیز ہوتو کیا ہے کھانے والا شار ہوگا؟ اُنہوں منظم مایا: تم اُس پر پانی چیڑک لو (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے)۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ يُصْبَعُ بِالْبَوْلِ

باب ایسا کیڑا جسے پینتاب کے ذریعہ رنگا گیا ہوا اس کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

1493 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ هَمْ عَمَرُ بْنَ الْحَطَّابِ، اَنْ يَنُهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اَلَيْسَ قَدُ رَايَتَ رَسُولَ الدَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَيِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: بَلَى، عَنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اللَّهُ مَا عُمَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَل

\* قادہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نوٹائو نے حبر ہ (نامی مخصوص قسم کی جادر) کواستعال کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا 'جسے پیشاب کے ذریعہ رنگا جاتا ہے تو ایک شخص نے ان ہے کہا کیا آپ نے بی اکرم سابھی کا کوئیس دیکھا کہ آپ شابھی نے بیرچادر پہنی تھی ۔ تو حضرت عمر شابھی نے جواب دیا جی بال! تو اُس نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے بیار شادئیس فرمایا

"" تمہارے لیے اللہ کے رسول کے طریقہ میں بہترین نمونہ ہے"۔

توحمنرت عمر والفئزنة استرك كرديابه

1494 - آ تارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: هَمْ عُسَرُ، آنُ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةَ

لِصَبْغِ الْبُولِ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا نُهِينَا، عَنِ التَّعَمُّقِ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹائٹٹ نے حبر ہ نامی کپڑوں کواستعال کرنے ہے منع کرنے کا ارادہ کیا' کیونکہ انہیں پیشاب کے ذریعہ رنگا جاتا ہے' پھراُنہوں نے فرمایا، ہمیں گہرائی میں جانے ہے منع کیا گیا ہے۔

المُعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أَبَيُّ بَنُ كَعْبِ: وَاللهِ مَا ذَلِكَ لِكَ قَالَ: مَا؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نُهِينَا عَنُ هَلَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أَبَى بُنُ كَعْبِ: وَاللهِ مَا ذَلِكَ لِكَ قَالَ: مَا؟ قَالَ: إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقُتَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقُتَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقُتَ

ﷺ حسن بھری بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رڈاٹنؤ نے فرمایا: کاش کہ ہمیں اس کپڑے کواستعال کرنے ہے منع کر دیا جاتا ہے۔ جسے بیشاب کے ذریعہ رنگا جاتا ہے، تو حضرت آئی بن کعب طالفنڈ نے کہا: اللہ کی تتم ایرا ختیار آپ کوئبیں ہے۔ حضرت عمر طالفنؤ نے دریافت کیا: وہ کیسے؟ حضرت اُئی نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے نبی اگرم طالفیؤ کے زمانۂ اقدس میں ہم یہ کپڑ ایہنتے رہے ہیں اور قرآن نازل ہوتار ہا اور نبی اگرم طالفیؤ کو بھی اس کپڑے میں کفن دیا گیا، تو حضرت عمر طالفیؤ نے فرمایا: تم نے بچ کہا ہے لے

1496 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: رَايَتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مَا صُبِغَ بِالْبَوُلِ

\* \* معمریان کرتے ہیں: میں نے زہری کودیکھا ہے انہوں نے ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا 'جے پیشاب کے ذریعہ رنگا گیا

تقا

َ 1497 - آَ ثَارِ صَحَابِهِ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ نَافِعٍ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْطَنِعُ الْحُلَلَ لِآصُبَحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُلُغُ الْحُلَّةُ السَّبْعَ مِانَةٍ إلى اَلْفِ دِرُهَمِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نبی اگرم سُلَقِیم کے اسماب کے لیے صُلُو ل پر رنگ کرواتے تھے۔ اوراُن میں سے کسی صُلّے کی قیمت سات سوسے لے کرایک بزار درہم تک ہوتی تھی۔

1498 - آ ثارِ صحاب: آخُبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ: يَسُتَنْسِجُ بِحُلَلٍ لِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ ٱلْفَ دِرْهَم أَوْ ٱكْتَرَمِنُ ذِلِكَ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حفزت عبداللہ بن عمر بھتھ 'یا شاید حفزت عمر بھتھ نے بیشاب ہے ریکے ہوئے کیڑے کو استعال کرنے سے منع کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: حفزت عمر بھائٹو 'نی اکرم سکھی کے اسحاب کے ملیے ایسے کیلے تیار کروایا کرتے تھے کہ اُن میں ہے کئے کی قیمت ایک بڑار درہم یا اُس سے زیادہ ہوتی تھی۔

ذللا

\* ابن جری 'نافع کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: اُنہوں نے (کیڑے کو) پیٹاب کے ذریعہ ریگئے سے منع کیا ہے وہ نبی اگرم سُڑھ کے اصحاب کے لیے کیڑا اُنوایا کرتے تھے اور اُس کیڑے کے ایک طُلّے کی قیمت ایک ہزار درہم یا اُس سے زیادہ ہوجاتی تھی۔

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

#### باب:جوتے پہن کرنمازادا کرنا

. 1500 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُ مَ رٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ آبِى الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ آبِيُهِ قَالَ: رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ

\* ابوالعلاء بن عبدالله اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنگِنگِمُ کو جوتے پین کرنماز ادا کرتے ہوئے دیکھاہے۔

1501 - الوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: آيُصَلِّى فِي النَّعُلَيْنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَّهُ صَلَّى فِيْهِمَا وَمَا بَاسُهُمَا، وَفِي الْخُفَيْنِ ايُضًا

\* این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آ دمی جوتے پہن کرنماز ادا کرسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! کیونکہ نبی اکرم طَافِیْوَا کے بارے میں بیروایت مجھ تک پینی ہے آ پ نے جوتے پہن کرنماز ادا کی ہے اُس میں کوئی حرج نبیں ہے اورموزے پہن کربھی نماز ادا کی ہے۔ کوئی حرج نبیں ہے اورموزے پہن کربھی نماز ادا کی ہے۔

1502 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ لَقَدْرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلَاهُ فِي رِجُلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّى كَذَهُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلَاهُ فِي رِجُلَيْهِ، وَهُو يُصَلِّى كَذَاكِ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُو كَذَلِكَ مَا خَلَعَهُمَا

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈیکٹیؤفر ماتے ہیں: اس عمارت کے پروردگار کی قتم ہے! میں نے نبی ڈیکٹیؤا کرم ٹاکٹیؤا کو دیکھا کہ آ پ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے اور آپ نے اس طرح (جوتے پہن کر) نماز ادا کر لی' پھر آپ مسجد سے باہرتشریف لے گئے اور آپ ای حالت میں تھے آپ نے اُنہیں اُ تارانہیں۔

1503 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ: رَايُتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُتَنَعِّلا، وَحَافِيًا، وَرَايُتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُتَنَعِّلا، وَحَافِيًا، وَرَايُتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَسَمَالِهِ وَشِمَالِهِ

\* \* حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰمَ عَبِيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَنْ يَثِيْم كود يكھاكم آپ نے جوتے پہن كراورجوتے سِنج

1504 - حديث بُوى: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْسِمِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُو

الْاَوْبَسِ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا آبَا هُرَيْرَةَ، ٱنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ آنُ يَّصُوَمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَا لَعَ مُ رُكَ مَا آنَا نَهَيْتُ النَّاسَ آنُ يَّصُومُوا يَوُمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ آتِي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، قَالَهَا ثَكَرَثًا لَقَدُ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخُصَّنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إِلَّا اَنْ يَّصُومُوا أَيَّامًا أَخَرَ قَالَ: فَلَمْ ٱبُــرَحْ مَعَهُ حَتَّى جَاءَةٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا آبَا هُرَيْرَةَ، ٱنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ ٱنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُ اللَّهِ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي يَعَالِهِمْ غَيْرَ آيِي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ حَتَّى قَالَهَا: ثَلَاثًا، لَقَدْ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَا هُنَا عِنْدَ الْمَقَامِ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ نَعُلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ

\* \* حضرت ابو ہرریہ ڈلٹٹنڈ کے بارے میں سے بات منقول ہے ایک شخص نے اُن سے کہا: اے ابو ہر رہے ا آپ لوگوں کواس بات ہے منع کرتے ہیں' وہ جمعہ کے دن روز ہ رکھیں! تو حضرت ابو ہر رہ دلائٹنڈ نے جواب دیا: جی نہیں! تمہاری زندگی کی قشم ہے! میں نے جعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا' تا ہم ایسائے اس حرمت والے گھر کے پروردگار کی قتم ہے! اُنہوں نے بیہ بات تین مرتبہ کی اور پھر مید بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم مُؤَثِیمٌ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

'' کوئی بھی شخص جمعہ کے دن کوروز ہ رکھنے کے لیے مخصوص نہ کر لے، بلکہ دوسرے دنوں میں بھی روز ہ رکھا کر ہے''۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابو ہریرہ خلاتیونے پاس موجودتھا' یہاں تک کہایک اور مخص آیا اور بولا: اے ابو ہریرہ! کیا آ پ لوگول کواس بات ہے منع کرتے ہیں' وہ جوتے پہن کرنماز ادا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ بھائٹھُؤنے فر مایا: جینہیں!اللہ کی قسم ہے! میں نے لوگوں کواس بات سے منع نہیں کیا کہ وہ جوتے بہن کرنماز ادا کریں تا ہم یہ ہے اس حرمت والے گھر کے پرور دگار کی قتم ہے! اُنہوں نے تین مرتبہ بیکلمات کجاور پھر بیہ تایا کہ میں نے نبی اگرم مُؤَیِّیَّةٌ کو یہاں مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے' پھر آپ نے نماز ختم کی تو آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔

1505 - حديث نيوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ السُّلِّتِي قَالَ: ٱخْبَوَنِي مَنْ سَمِعَ، عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعُلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ

\* \* حضرت عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُکاٹیٹی کو پیوند لگے ہوئے جوتے یہن کرنماز اوا کرتے

1506 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ابُنُ يَوِيْدَ فَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ شَيْخ مِنْهُمُ قَالَ: رَآيُتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعُلَيْهِ، وَاَشَارَ اِلَى الْمَقَامِ

\* \* محد بن عباد نے ایک مبہم بزرگ کا یہ بیان قل کیا ہے میں نے نبی اکرم مُنْ اَیْنِم کو ( یہاں ) جوتے بہن کرنماز ادا

کرتے ہوئے دیکھاہے اُنہوں نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے بیہ بات بیان کی تھی۔

1507 - آ تارِصحابه: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ أَبَا مُوْسَى اَمَّهُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ اَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ اَنْتَ؟

\* 🛪 حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللَّهُ يَهُ بِيانَ كَرِيِّ مِينَ الكِي مِرتبه حضرت ابوموى اشعرى ﴿ اللَّهُ يَا أَن الوَّلُولَ كَي امامت كَي اوراپے جوتے اُتارویے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹنؤ نے اُن سے کہا: آپ نے اپنے جوتے کیوں اُتاردیے ہیں' کیا آپ واديُ مقدس مين موجود بين؟

1508 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: آخُبَرَنِي آبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي آسَدٍ قَالَ: رَآيَتُ ابْنَ عَبَّاس، يُصَلِّي فِي نَعُلَيْهِ

\* ﴿ ابومز ه بيان كرتے بين بين نے حضرت عبداللہ بن عباس الله اللہ كوجوتے بہن كرنمازاداكرتے ہوئے ديكھا ہے۔ 1509 - اِقْوَالِ تَابِعِين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ آبِيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ

\* \* مجاہد کےصاحبزا دےاینے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ جوتے پہن کرنمازا دا کر لیتے تھے۔

1510 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخُع، أَنَّ إِبْوَاهِيُمَ: كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبسَ نَعْلَيْهِ فَيُصَلِّي فِيُهمَا

\* ﴿ ابراہیم خعی کے بارے میں منقول ہے: جب نماز کھڑی ہوتی تھی تووہ اپنے جوتے پین لیتے تھے اور پھراُن میں نماز

1511 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: رَايْتُ وَهُبَ بْنَ مُنَبِّهِ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ

\* \* داؤد بن ابرائیم بیان کرتے ہیں: میں نے وہب بن منبہ کوجوتے پین کرنماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

1512 - حديث نبوك: عَبْدُ الدَّرَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلِ قَالَ: اَخْبَرَنَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَافِيًا، وَمُتَنَقِّلًا

\* \* حضرت عبدالله بن عمرو و للنفذيان كرتے ميں : ميں نے نبي اكرم طوقيع كوجوتے پہنے بغيراور جوتے بہن كرنمازادا کرتے ہوئے دیکھاہے۔

1513 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ صَـلَّى بِـالنَّـاسِ فَخَلَعَ نَعُلَيُهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَوَف قَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؛ فَقَالُوْا: لَقَدْ رَايِّنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلَيُصَلِّ فِي نَعْلَيْهِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْلَعْهُمَا

\* ﴿ تَكُم بن عتيبه بيان كرتے ميں: ايك مرتبه نبي اكرم مُنَاتِيْكُم نے لوگوں كونماز بِرُ هائى تواپ جوت أتار ديئ اوگول نے بھی جوتے اُتاروسیے جب نبی اکرم ملائیوا نے نماز ختم کی تو آپ نے دریافت کیا، تمبارا کیا معاملہ ہے چرایعنی تم نے جو کتے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كتابُ الصلوة

کیوں اُ تارے میں؟)لوگوں نے عرض کی: ہم نے آپ کودیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے میں تو ہم نے بھی اتاردیئے۔ تو نبی اَ کرم مُنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو خص چاہے وہ جوتے بہن کرنماز اداکر لے اور جو خص چاہے انہیں اتارکر (نماز اداکر لے )۔

# بَابُ تَعَاهُدِ الرَّجُلِ نَعْلَيْهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ

# باب: آ دمی کامسجد کے درواز ہ کے قریب آینے جوتے رکھنا

1514 - حديث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: حُدِّثُتُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعْهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى يَسَارِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمُ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتُهُمَا أَنَّ جِبْرَالِيْلَ جَاء كِي، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا خَبَتًا فَإِذَا جِنْتُمُ ابُوابَ خَلَعْتُهُمَا أَنَّ جِبْرَالِيْلَ جَاء كِي، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا خَبَتًا فَإِذَا جِنْتُمُ ابُوابَ أَلْمَسْجِدِ - أَوِ الْمَسَاجِدَ - فَتَعَاهَدُوهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا خَبَتُ فَحُكُوهَا، ثُمَّ اذْخُلُوا فَصَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئے ہے نہا کرم مُٹالِیْنَ نے جوتے پہن کرنمازادائی پھر آپ نے انہیں اتار کراپنے بائیں طرف رکھ لیا 'پھر آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا: تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ اُن لوگوں نے عرض کی: ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں 'تو ہم نے بھی اتار دیئے۔ تو نبی اکرم مُٹائیوں ارشاد فرمایا: میں نے انہیں اس لیے اتاراتھا 'جریل میرے پاس آئے اور اُنہوں نے جھے بتایا کہ اس پرنجاست لگی ہوئی ہے 'جب تم مجدے دروازہ پر قریب آؤ (یہاں راوی کوایک لفظ کے بارے میں شک ہے) تو تم ان کا جائزہ لؤاگر ان پرنجاست لگی ہوئی ہوتو انہیں صاف کر لواور پھر محدے اندر آؤ اور جوتے پہن کرنمازادا کرلو۔

1515 - صديث نوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ اَبُوَابِ الْمَسْجِدِ

\* عطاء يان كرت بن اكرم مَنْ يَوْمُ فَ ارشاد قُر ما يا به المجد كدروازول كريب النه جوتول كاجائزه لو - 1516 - حديث بوك عبد النحدية، عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِي، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: بَيْنَا هُو يُصَلِّى يَوْمًا حَلَعَ نَعُلَيْهِ فَحَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَانْكُمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: بَيْنَا هُو يُصَلِّى يَوْمًا حَلَعَ نَعُلَيْهِ فَحَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَانْكُمْ النَّسِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: بَيْنَا هُو يُصَلِّى يَوْمًا حَلَعْنَا، فَقَالَ: إِنَّ جَبُرَيْنِلُ آتَانِي فَآخُرَنِي أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا جَاءَ حَلَمْ الْمُسْجِدِ فَلْيَنْظُرُ نَعُلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِمُا قَذَرٌ فَلْيَدُلُكُهُمَا بِالْأَرْضِ

\* حَفرت الوسعيد خدرى الخَلَقَ بِيان كَرَت بِي: أيك مرتبه بي اكرم مَلَّ فَيْمُ نماز ادا كررب سے اى دوران آپ نے اپنے جوتے اتارد ہے جو تے اتارد ہے جب بی اكرم مُلَّ فَیْمُ نماز ختم كي تو آپ نے دريا فت كيا جمہيں كيا ہوا؟ تم نے اپنے جوتے كول اتارد ہے؟ لوگول نے عرض كى: ہم نے آپ كود يكھا كرآپ نے اپنے جوتے اتارے تو ہم نے بھى اتارد ہے۔ نبى اكرم مُلَّ فَيْمُ نے ارشاد فرمايا: جريل ميرے پاس آئے ادر جھے بتايا كدان پر گندگى كى ہوئى ہے جب كوئى حق مجد ميں آئے ارشاد فرمايا: جريل ميرے پاس آئے ادر جھے بتايا كدان پر گندگى كى ہوئى ہے جب كوئى حق مبد ميں آئے ارشاد فرمايا: جريل ميرے پاس آئے ادر جھے بتايا كدان پر گندگى كى ہوئى ہوئى موق اسے زمین كے ذريع صباف كر لے۔ ميں آئے اور جو اسے ناموں كے دريو صباف كر لے۔

1517 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ \*\* يَهِ روايت الكَّاوت الكَاور سند كَ بمراه بَشَى منقول ہے۔

# بَابُ مَوْضِعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلاةِ إِذَا خُلِعًا

. باب: آ دمی جب نماز کے دوران جوتے اُ تارد بے تو اُنہیں رکھنے کی جگہ

1518 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ السَّائِبِ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَحَلَعَهُمَا، عَنْ يَسَارِهِ

\* حضرت عبدالله بن سائب الله في ال كرتے بيں فقح كمدك دن نبى اكرم مثل الله غير أداداك تو آپ نے اپنے جوتے اتارد يے اور أنہيں اتاركراپنے بائيس طرف ركھ ليا۔

1519 - صيين بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادِ بُنِ سَمْعَانَ قَالَ: آخُبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ آبِى سَعِيدٍ السَّهَ عَبُرِيّ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فِى نَعْلَيْهِ فَارَاهَ السَّمَ قَبُرِيّ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فِى نَعْلَيْهِ فَارَاهَ الْ يَعْمَعُهُمَا إلى جَنْبِه يُؤْذِى بِهِمْا آحَدًا

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹئیان کرتے ہیں: نبی ا کرم مَلَّاتِیْا نے ارشاد فرمایا ہے:

''جب کوئی تخف جوتے پہن کرنماز ادا کررہا ہواور پھروہ اُنہیں اتارنے کا ارادہ کرے تو وہ اُنہیں اتار کر دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لئے وہ اُنہیں اپنے پہلومیں ندر کھے کہ اُن کے ذریعیک شخص کو تکلیف پہنچائے''۔

1520 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، اَنَّ ابْنَ مُنَبِّهِ، قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعُلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤُذِى بِهِمَا صَاحِبَكَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابُّوهُ فَقَالَ: اَجَلُ ضَعْهَمَا بَيُنَ رِجُلَيْكَ فَكَانَ ابْنُ طَاوُسِ لَا يَضَعُهُمَا اَبَدًا إِلَّا بَيْنَ رِجُلَيْهِ

\* طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں :منبہ کے صاحبزادے نے اُن سے کہا: کیا وجہ ہے آپ اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیتے ہیں اوراپنے ساتھی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ؛جب اُن کے والدنے یہ بات منی تو اُنہوں نے کہا: جی ہاں! تم انہیں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھا کرو۔ تو طاؤس کے صاحبزادے اُنہیں اتار کر ہمیشہ دونوں پاؤں کے درمیان ہی رکھا کرتے تھے۔

1521 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثُتُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعَلَيْهِ شَيْئًا مِنُ قَدَمَيْهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئ ہے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ اس بات کو مکروہ سجھتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا کچھ حصہ آپ کے جوتوں سے باہرنکل رہا ہو۔ 1522 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، انَّهُ كَانَ يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ اَبِهِمْا قَشْبٌ؟

\* \* عطاء کے بارے میں یہ بات منقول ہے جب وہ مجد کے دروازہ پرآتے تھے تو اپنے جوتوں کا جائزہ لیتے تھے کہ کیا ان پرکوئی گندگی تکی ہوئی ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى الْمَضُرِبَةِ، وَالْحِلَقِ باب: آ دمى كامفرب ياحلق پهن كرنماز إداكرنا

1523 - الوال البين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: يُصَلِّى فِى الْمَصُوبَةِ الَّتِى يَرْمِى الْإِنْسَانُ، وَهِى عَلَيْهِ، وَالْحِلَقِ؟ قَالَ: يَنْزَعُهُمَا، قُلْنَا: إِنَّ فِى ذَلِكَ عَنَاءٌ فِى رَبُطِ الْمَصُوبَةِ قَالَ: وَلَوُ إِنَّمَا هِى الْمُسَلِّمَةُ، وَإِنْ صَلَّى فِيْهِمَا فَلَا حَرَجَ، وَاحَبُّ إِلَى اَنْ لَا يَفْعَلَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْمَصُوبَةُ؟ قَالَ: هِى النَّدُوةُ، قُلْنَا: فَالْحِلَقُ؟ قَالَ: الْآصَابِعُ الْتِي تَكُونُ فِى الْآصَابِعِ إِذَا رُمِيَتُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں جم نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی مخص معزبہ بہن کرنمازا، ایک مکتا ہے جہے آدی اُس وقت وہ تیراندازی کررہا ہوتا ہے بیاطلق پہن کرنمازادا کرسکتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: وہ اُن دونوں کو اُتار دے گا۔ ہم نے دریافت کیا: اگر اُس کو ہاند ہے میں مشکل ہوتو؟ اُنہوں نے فرمایا: خواہ مشکل ہوجی 'کیونکہ یہ فرض نماز ہے اورا اگر دے ہیں: آدی اُنہیں پہن کرنمازادا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مجھے یہ پہند ہے آدی ایسانہ کرے داوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے دریافت کیا: معزبہ سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ندوہ (تیراندازی کے دفت؟ ہنا جانے والا مخصوص جنگی لباس)۔ ہم نے دریافت کیا: حلق سے کیا مراد ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ اُنگیوں میں بہنتا ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى وَمَعَهُ الْوَرَقُ وَالغَزُلُ

باب: آ دمی کانمازادا کرنا جبکه اُس کے پاس چاندی پاسوت ہو

1524 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّى وَفِي حُجْزَتِي غَزُلٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَاَحَبُ إِلَىَّ اَنْ يَّضَعَهُ فِي الْسَامَ الْحَبُ وَالَّالَ الْعَمُ، وَاَحَبُ إِلَىَّ اَنْ يَّضَعَهُ فِي الْاَرْضِ الْآرُضِ

ورِق؟ قَالَ: لا ، اجعلهما فِي الارضِ ، وَإِنْ كَانِتُ فِي صَوْرَ ، لَكَ . وَهِ السَّرِو فِي صَابِرَ نَعْلَيْكَ، قُلْتُ: فَمَا شَانُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنْ بَيْنِ فَالِكَ؟ قَالَ: لَآنَ لَهُمَا هَيْنَةٌ لَيْسَ لِلْالِكَ

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا میں اللہ حالت میں نماز ادا کرسکتا ہول جبکہ میرے ڈب پرسونا یا جاندی لگا ہوا ہو؟ أنہوں نے جواب دیا جی نہیں! تم اُنہیں اٹار کر زمین پر کھو گے اگر چہوہ تھی میں ہو۔ میں نے دریافت کیا: وہ میرے ڈب کے ساتھ بکھرے ہوئے ہوئے ہیں تو اُنہوں نے فرمایا: تم اُنہیں اپنے جوتوں پر رکھ لو۔ میں نے دریافت کیا: ان کے درمیان سونے اور جاندی کی حالت کیا ہے؟ تو اُنہوں نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے اُن دونوں کی حیثیت مختلف

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى باب: آ دمى كازيورسے آراستہ تلوار كولئكا كرنمازا داكرنا

1526 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّى فِيْهَا؟ قَالَ: اكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَآمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا اكْرَهُ أَنْ يُصَلِّى فِيْهَا، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

\* ابن جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: وہ آلواریں جوآ راستہ کی گئی ہوتی ہیں کیا میں اُنہیں لئکا کے نمازادا کرسکتا ہوں؟ تو عطاء نے کہا: مکہ میں میں اسے مکر وہ قرار دیتا ہوں البنتہ مکہ کے علاوہ میں میں انہیں پہن کرنمازا واکرنے کو مکر وہ قراز نہیں دیتا۔ میں نے دریافت کیا: اگر اس میں کوئی اندیشہ نہ ہو( تو ٹھیک ہوگا)؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الصَّفَا وَالتُّرَابِ

# باب جیشل میدان میں ایمٹی پرنماز ادا کرنا

1527 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اُصَلِّى عَلَى الطَّفَا وَانَا اَجِدُ اِنْ شِنْتُ بَطُحَاءَ قَرِيبًا مِنِى؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: اَفَتُجْزِءُ عَنِّى مِنَ الْبَطُحَاءِ اَرْضٌ لَيْسَ فِيْهَا بَطْحَاءُ مِدْرَاةٌ فِيْهَا تُرَابٌ، وَانَا اَجُدُ اِنْ شِنْتُ بَطُحَاءً قَرِيبًا مِنِي قَالَ: إِنْ كَانَ التُّرَابُ فَحَسُبُكَ

\* ابن جری بیان کرتے ہیں: ہیں نے عطاء سے دریافت کیا: ہی چئیل میدان میں نماز ادا کرتا ہوں اور میری صورت حال یہ ہے اگر میں چاہوں تو زمین میر بے قرمیں ہوتی ہے تو اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! میں نے کہا: کیا ہموارزمین پرنماز ادا کرتا میرے لیے جائز ہوگا جس میں زمین نہیں بواور کے پھر ہوں جس میں می موجود ہو طالا تکہ میری صورت حال یہ ہے اگر میں چاہوں تو بطحاء میں نماز ادا کرسکتا ہوں جو میرے قریب ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: اگر می ہوتو بہتمارے لیے کافی ہے۔ میں چاہوں نو بیت نہوی عقب السور اقلی میٹن مناز ادا کرسکتا ہوں اور تا میں مناز ادا کرسکتا ہوں جو میں مناز اور کرسکتا ہوں کو میں مناز ہوگا ہوں کی ہوتو ہے کہا۔ کافی ہوتو ہوں نو میں مناز کرسکتا ہوں کا میں مناز ہو کرسکتا ہوں کہ میں مناز کر اور کرسکتا ہوں کو میں مناز کر اور کرسکتا ہوں کو کرسکتا ہوں کا میں مناز کر اور کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کر میں مناز کر اور کرسکتا ہوں کر کر اور کرسکتا ہوں کر میں مناز کر کرسکتا ہوں کر میں مناز کر کرسکتا ہوں کر میں مناز کر کرتا ہوں کر کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کر میں مناز کر کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کر کرتا ہوں کر میں مناز کر کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کر میں مناز کر کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر دیا ہوں کر کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر کرسکتا ہوں کر میں میں کرسکتا ہوں کر کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کر میں کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کرسکتا ہوں کر کرسکتا ہوں کرسکتا ہ

كتاب الصلوة

صُهَيْبًا يَسُجُدُ كَانَّهُ يَتَّقِى التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِّبُ وَجُهَكَ يَا صُهَيْبُ

\* ﴿ خالد حذاء بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طَائِیْنَا نے ایک مرتبہ حضرت صبیب طابقیا کو مجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مثی

سے بینے کی کوشش کررے تھے تو نبی اکرم سُلَقِیم نے فرمایا اےصبیب اسیے چبرے کوخاک آلود کرلو!

1529 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أُصَلِّى فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَسِيدِ، أَوُ بِمَ رُمَـرِ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءٌ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، الْبَطْحَاءُ أَحَبُ الْيَ حَيْثُ أَضَعُ وَجُهِي قَطُ، قَبُضَةَ بَطْحَاءَ أَيَكُفِينِي؟ قَالَ: نَعَمُ، إذَا كَانَ قَدْرُ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِه، وَجَبِينِه، قُلَتُ: وَإِنْ لَهْ يَكُنُ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطُحَاءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَحَبُّ إِلَى أَنْ أَجْعَلَ السُّجُوْدَ كُلَّهُ بَطْحَاء ؟ قَالَ: نَعَمْ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں اپنے گھر میں ایسی جگہ پر نماز اوا کرتا ہوں' جہاں جائے نماز موجود ہے جو اینٹوں والی ہے یا سنگ مرمروالی ہے اُس میں مٹی یا ہموار زمین نہیں ہے؟ تو عطاء نے جواب ذیا: مجھے یہ بات پسند میں ہے مٹی پر نماز اوا کرنامیرے زویک زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے آگر میں سجدہ کی جگہ کے او پرتھوڑی می مٹی رکھالوں تو کیا میرے لیے کفایت کر جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہتمہارے چبرے ناک اور بیشانی کی مقدار میں ہو۔ میں نے دریافت کیا:اگر دونوں ہاتھوں کے نیچے مٹی نہ ہو؟ اُنہوں نے کہا:ٹھیک ہے! میں نے کہا تو آپ کے نز دیک میہ یات زیادہ پسندیدہ ہے میں تجدہ کے تمام اعضا ءکوئٹی پر رکھوں؟ اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں!

1530 - آ تَارِصَابِ:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: اكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَدَهُ انْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالنَّوَابَ؟ قَالَ: لَمُ يَكُنُ يُبَالِي

\* ابن جری بیان کرتے میں : میں نے حضرت عبداللہ بن عمر والفِئا کے غلام نافع ہے دریافت کیا کیا جسنے معرف میں بن عمر ﷺ ماں بات کومکروہ سمجھتے تھے کہ وہ تعمیر شدہ ( فرش والی ) جگہ پرنم از اوا کریں وہ ہموارز مین یامٹی کی تلاش کرتے تھے؛ قرائموں نے فر مایا: و ہاس کی پرواہ ہیں کرتے تھے۔

**1531 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ اِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ صَلَيْتُ فِي مَكَانِ** جَدَدٍ ٱفْحَصُ، عَنُ وَجُهِي التَّرَابَ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں کسی تعمیرشدہ ( فرش والی ) جگہ پرنماز اوا کر لیتا ہوں جس کی وجہ ہے میرے چبرے پرمٹی نہیں لگتی ؟ تو اُنہوں ہے جواب دیا ھیک ہے۔

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ لَا يَدُرِي أَطَاهِرٌ أَمَ لَا؟

باب: ایسے گھر میں نماز اداکرنا کہ جس کے بارے میں پتانہ ہو کہ وہ پاک ہے یا ہیں؟ 1532 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجِ قَالَ: فَنْسَ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَنِعَى لَيْسَ فِنْهِ مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَاسًا فَأُصَلِّى فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: وَلَا اَرُشُّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا اَنُ تَخْشَى اَنُ يَكُونَ بِهِ بَاسٌ، فَإِنْ شِفْتَ فَارْشُشُهُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ کی طرف جاتا ہوں جہاں جائے نماز نہیں ہے اور مجھے اُس میں کسی حرج کا بھی علم نہیں ہے تو کیا میں وہاں نماز ادا کرلوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا میں وہاں پانی نہ چیڑکوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتدا گرتمہیں اندیشہ ہو کہ وہاں کوئی حرج ہوگا تو تم یانی حیر کے اور کیا حرج ہوگا تو تم یانی حیر کے اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتدا گرتمہیں اندیشہ ہو کہ وہاں کوئی حرج ہوگا تو تم یانی حیر کے اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتدا گرتمہیں اندیشہ ہو کہ وہاں کوئی حرج ہوگا تو تم

#### بَابُ اتِّخَاذِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ مَسْجِدًا، وَالصَّلاةِ

باب: آ دمی اپنے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے یا نماز اداکرنے کے لیے جگہ کومخصوص کرنا

اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: اتَّخِذُ فِي بَيْتِكَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: كَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَاتَخِذُوا فِيهُا مَسَاجِدَ

\* \* ابن جرت کیان کرتے ہیں:عطاء نے مجھ سے کہا:تم اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرؤ کیونکہ حضرت زید بن خالد جنی ڈٹائٹڈئیے فرماتے ہیں:تم اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ'تم اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرو۔

عالد " في تفاقيد فرمائي بين : مماييخ الفرول لوقبر ستان نه بناؤ عمم آييخ الفرول مين ثماز كے ليے جار محصوص كرو \_ 1534 - حديث نبوى: عَبُدُ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حُدِثْتُ، عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

''اپنی نماز کے کچھ حصہ کے ذریعہ اپنے گھروں کی عزت افزائی کرواوراُنہیں قبرستان نہ بناؤ''۔

### بَابُ الصَّكَاةِ عَلَى الْخُمُرَةِ، وَالْبُسُطِ باب: چِٹائی اور پچھونے پرنماز اداکرنا

1535 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُدُتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ صَلاةَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُدُمْرَةِ، وَالْوِطَاءِ؟ قَالَ: لَا بَاْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَهُ يَكُنُ تَحْتَ وَجُهِه، وَيَدَيُه، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رُكُبَتَيْهِ مِنْ اَجُلِ اللَّهُ يَشُخُدُ عَلَى حُرَّ وَجُهِهِ

\* این جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آ دی کے چٹائی یا نیچ بچھانے والی کسی چیز پرنماز اوا کرنے کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ چیز آ دی کے چہرے یا ہمتوں کے نیچ نہوا گرچہ وہ اُس کے گھٹوں کے نیچ ہواس کی وجہ یہ ہے آ دمی اپنے چہرے پر بجدہ کرتا ہے۔ ہمتوں کے نیچ ہواس کی وجہ یہ ہے آ دمی اپنے چہرے پر بجدہ کرتا ہے۔ 1536 - اتوالی تابعین: عَبُدُ السَّرِدَّ اَقِ، عَنِ ابْنِ عُیَنَدَةً قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَایَتَ اِنْسَانًا یُصَلِّی، وَعَلَیْهِ طَاقَ اِلْمُ عَلَیْهِ طَاقَ اِلْمَ اللَّهُ اللَّه

فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسُجُدُ عَلَى طَاقِه، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ قَالَ: اَحَبُّ إِلَىَّ اَنْ يُسَوِّى بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْاَرْضِ فَإِنْ لَمُ يَفْعَلُ فَلَا حَرَجَ، قُلْتُ: اَحَبُّ إِلَيْكَ اَنْ لَا يُصَلِّى عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْاَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ

@ 1790 B

\* ابن عیمینہ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ نے کسی ایسے تخص کود یکھا ہے جونماز اوا کر رہا ہو
اوراً س ٹوپی والا کوٹ پہنا ہواوروہ ٹوپی پر سجدہ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ باہر نہیں نکالیا؟ تو عطاء نے جواب دیا: یہ بات اُسے کوئی نقصان نہیں وے گی۔ میں نے دریافت کیا: اگر چا در کے علاوہ ہو؟ تو اُنہوں نے کہا: میر نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے وہ ان دونوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو برابر کر لۓ اگر وہ ایسانہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا: آپ کے زدیک یہ بات زمین کے درمیان کی جگہ کو برابر کر لۓ اگر وہ ایسانہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا: آپ کے زدیک یہ بات زمین میں اور چیز پرنماز ادانہ کرئے براہ راست زمین پرادا کرے اور باقی سب چیز وں کو ترک کر دے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1537 - آ تارِصحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ نَافِعٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يُصَلِّی عَلَی خُمُرَةٍ تَحْتَهَا حَصِیرُ بَیْتِه فِیْ غَیْرِ مَسْجِدٍ فَیَسُجُدُ عَلَیْهَا، وَیَقُومُ عَلَیْهَا

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: نافع نے مجھے یہ بات بتائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا چٹائی پرنماز ادا کر لیتے تھے' اُس کے پنچان کے گھر کی چٹائی ہوتی تھی اور پینماز کے لیے اُن کی مخصوص کر دہ جگہ سے علاوہ جگہ ہوتی تھی اور وہ اُس جگہ پر کھڑے ہوجاتے تھے۔

1538 - اتوال تابعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ سَالْتُ: الزُّهْرِئَ، عَنِ السُّجُوُدِ عَلَى الطَّنْفَسَةِ؟ قَالَ: لَا مَا لَكُمُرَةِ مَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ

﴿ ﴿ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے چٹائی پر تجدہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی اکرم مُنگائیاً چٹائی پر نمازادا کر لیتے تھے۔

1539 - صديث نبوى َ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى طَلُحَةَ، عَنُ اَنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ

\* \* حضرت انس بنالتنابيان كرتي بين: ني اكرم مَنْ يَقِيمُ في جِنا في يرنمازاوا كي ہے۔

1540 • آ ثارِ <u>صحابہ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ:</u> رَايَتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: يُصَلِّى عَلَى عَبْقَرِيّ، قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: لَا اَذْرِى

یک محتوبی اللہ بن عامر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈلاٹنڈ کو عبقری پر نماز اوا کرتے ہوئے دیکھا۔ \* بی عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈلاٹنڈ کو عبقری پر نماز اوا کرتے ہوئے دیکھا۔

(راوى بيان كرتے ہيں:) ميں نے دريافت كيا عبقرى سے مراد كيا ہے؟ أنهوں نے جواب ديا بمھے نييں معلوم! 1541 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَرِيْدَ بْنِ اَبِيْ ذِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ

طَنُفَسَةٍ - آوُ بِسَاطٍ - قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ

\* \* مسم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ اللہ عباس را اللہ اللہ عباس جھوٹی چٹائی یا شاید چٹائی پرنمازادا کی اُنہوں نے اپنے گھر میں اُسے بچھایا ہوا تھا۔

1542 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. ★★ يهى روايت ايك اورسند كهمراه بهى منقول ہے۔

1543 - آ ثارِصحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

\* \* يې روايت ايك اورسند كے ممراه حضرت عبدالله بن عباس رفا الله اسم منقول بـ

1544 - آ ثارِ صَابِهِ: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهَيْرٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طُنُفَسَةٍ طُبَّقَ الْبَيْتَ

\* سعید بن جیریان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ نے چٹائی پرنمازادا کی جے اُنہوں نے اپنے گھر میں اسے بچھایا ہوا تھا۔

اَ الرَّحَابِ اَخْبُونَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَلِي اَبِي، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: اَمَّهُمْ فِي قُوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى طَنْفَسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ

\* سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس فی ان کے کیڑا پین کر انہیں نماز پڑھائی 'جس کے کنارے اُنہوں نے کانی ہے کانی ہوئے ہے کانی پڑھائی ہے کانی پر نمازادا کی جس کو گھر میں بچھایا گیا تھا۔

َ **1548 - الْوَالِ ثَالِثِين**:عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ اَنْ يُصَلَّى عَلَى الطَّنَّفَسَةِ وَالْمُحْمُرَةِ

\* \* حسن بھری فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے آ دی چھوٹی چٹائی یا چٹائی پرنماز ادا کر لے۔

المُعَلِيْدِ اللهِ أَن دِينَادٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَعْسِلُ فَلَمَيْهِ اللهِ أَن دِينَادٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَغْسِلُ فَلَمَيْهِ الْحَانِصُ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْحُمَرَةِ

\* عبدالله بن وینار بیان کرنے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر الله ان کے باول حیض والی عورت دمود یا کرتی ہی اوروہ چال بینمازا داکر لیتے تھے۔

1548 - آ تارمحار عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَالِئِثٍ، عَنْ نَافِع عَرِ الْنِ عُمَرَ مَثْلَهُ

\* \* يكي روايت أيك اوراملد كهم الرحسرت عبر الله بن عمر الأثباك بار ما يكي منقول هير-

1549 - آ الله المسلم عَبُدُ المرَّزَّانِي عَلَى مَنْ إِنَّ وَالِلِهِ أَنَّ ابْنَ مَسْمُوْدٍ: صَلَّى عَلَى مِسْحِ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود طالفيَّة چنائي برنماز ادا كر ليتے تھے۔

1550 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤَسٍ قَالَ: رَايَتُ آبِي، بُسِطَ لَهُ بِسَاطٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَظَننتُ آنَّ ذَلِكَ لِقَذَرِ الْمَكَانِ

\* 🖈 طاؤس كے صاحبزادے بيان كرتے ہيں: ميں نے اپنے والدكود يكھا أن كے ليے بچھونا بچھايا گيا أنهوں نے أس برنمازادا کرلی جس سے میں نے بیگمان کیا کہ اُس جگہ پرکوئی گندگی موجودتھی (جس پرانہوں نے چٹائی بچیائی تھی )۔

**1551 - صديث نبوي** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ، اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِي بَيْتٍ، وَكُفَّ عَلَيْهِ فَاجْتَذَبَ نَطُعًا فَصَلَّى عَلَيْهِ

\* الله محمد بن راشد نے جعفر بن عمر یا شاید کسی اور صاحب کا بیربیان نقل کیا ہے نبی اکرم مَثَاثِیْ مُ مُحمد میں موجود منے آپ وہیں مشہر سے دہے تو آپ نے چڑے کا مکڑالیا اور اُس پرنما زا داکرلی۔

**1552** - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاشِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ آبِي أُمَيَّةَ فَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ الصِّدِّيْقَ، كَانُّ يَسُجُدُ، اَوْ يُصَيِّى عَلَى الْاَرْضِ مُفْضِيًّا إِلَيْهَا

\* \* عبدالكريم ابواميه بيان كرتے ہيں مجھے يہ بات پتا چلى ہے عضرت ابو بكرصديق الفؤاز مين پر بحدہ كرتے تھے۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) نماز ادا کرتے تھے وہ اُس کے ساتھ لگ جاتے تھے ( لیعنی درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی

1553 - آ ثارِصحابِ عَبُدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَا يَسْجُدُ - أَوُ قَالَ: لَا يُصَلِّى - إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ

\* \* ابوعبيده بيان كرتے بين حضرت عبدالله بن مسعود بنائنية صرف زمين پر بي مجده كرتے تھے۔ (راوى كوشك ہے شايد بيالفاظ ہيں:)نمازاداکرتے تھے۔

1554 - اتوالِ تابعين قَالَ الشَّوْرِيُّ: وَٱخْبَرَنِي مُحِلُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، آنَهُ كَالِيَرِيَقُومُ عَلَى الْبَرُدِيّ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْاَرْضِ. قُلْنَا: مَا الْبَرُدِيُّ؟ قَالَ: الْحَصِيرُ؟

\* ابرائيم كغى كے بارے ميں يہ بات منقول ہے وہ بردى پر كھڑے ہوتے تھے اور زمين پر بحدہ كرتے تھے۔ ہم نے وریافت کیا:بردی مصراد کیاہے؟ أنهوں نے جواب دیا: چٹائی۔

1555 - حديث نوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَمِّنْ، سَمِعَ ابْنَ شُويْح بْنِ هَانِءٍ، عَسْ اَبِيْهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: مَا رَايُثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّقِيًّا وَجُهَهُ بِشَيْءٍ - تَغْنِي فِي

\* \* سیدہ عائشہ صدیقہ بھتھا بیان کرتی ہیں میں نے بی اکرم مُلَالَیٰ کم کبھی بھی کسی چیز کے ذریعہ اپنے چیرے کو بیائے

ہوئے نہیں دیکھا۔سیدہ عائشہ ڈیکٹنا کی مرادبیتھی کہ بجدہ کی حالت میں ایبا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي الْمَكَانِ الْحَارِّ أَوْ فِي الزِّحَامِ باب: آ دمی کا گرم جگه بریا جموم والی جگه پرنمازادا کرنا

**1556 - آ ثارِ صحابه:** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الشَّغْبِيّ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِ اشْتَلَّ

الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدُ اَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ اَخِيهِ

\* امام على بيان كرت مين: حضرت عمر والشيئان ني ميغر مايائ جب جمعه كردن جوم زياده موتو كوكي شخص اين بهائى كى بیشت برسجده کریلے۔

1557 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَو، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ مُسَيّبِ بُنِ رَافِع، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ
قَالَ: مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبسُطُ ثَوْبَهُ فَلْيَسْجُدُ عَلَيْه، وَمَنْ زَحِمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسُجُدَ عَلَى الْآرْضِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ

💥 \* ميتب بن رافع بيان كرتے بين :حضرت عمر بن خطاب ولين خام مايا :جمعه كے دن جوشص كرمى كى وجه سے ير بيثان ہون اپنا کیا دیجا لے اوراس پر سجدہ کرے اور جو تحق جمعہ کے دن لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مشکل کا شکار ہوئیہاں تک کہوہ زمین پر سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اُسے دوسر ہے تف کی پشت پر مجدہ کر لینا جاہیے۔

**1558** - آ ثارِ صحابه عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: قَالَ عَمَرُ: اِذَا آذَى اَحَدَّكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

🔻 ابراہیم خنی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ڈٹائنڈ نے بیفز مایا کہ جب جمعہ کے دن کسی شخص کو گرمی کی وجہ ہے تکلیف ہو رہی ہوتو وہ اینے کپڑے پر سجدہ کرلے۔

1559 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: إِذَا آذَى اَحَدَّكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسُجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

٭ 🖈 طاؤس کےصاحبز ادھاپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب جمعہ کے دن کوئی شخص گرمی کی وجہ ہے پریشان ہو تووہ اینے کپڑے پرسجدہ کرلے۔

1560 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْقَلاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسُجُدُ عَلَى رَجُلٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ لَمَ يُطِقُ آنُ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَتَ حَتَّى يَقُوَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُهُمْ 🗯 🎌 مجامد فرماتے ہیں جب جوم زیادہ ہوتو آ دمی دوسر کے تھی پر تجدہ کر لے۔

سفیان فرماتے ہیں: اگر آ دمی کسی دوسرے شخص پر مجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ تھبرا رہے یہاں تک کہ جب لوگ

#### کھڑے ہوجا کیں تو پھروہ تحدہ کرے اور پھرلوگوں کی پیردی کرے۔

1561 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: َإِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمُ أَبَالِ آنُ اَسْجُدَ، عَلْ عَطَاءٍ قَالَ: َإِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمُ أَبَالِ اَنْ اَسْجُدَ، عَلَى اَوْ اَسْجُدَ عَلَى إِنْسَانِ فَكَ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: جب گرمی مجھے نگ کرتی ہے تو میں اس بات کی پرواہ نبیں کرتا کہ میں اپنے کیڑے پر سجدہ کر رہا ہوں' لیکن جہاں تک دوسر شے خص پر سجدہ کرنے کا تعلق ہے' تو پنہیں کرتا۔

1562 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُشْلِمٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا اشْتَذَ الرِّحَامُ فَاوُمِ بِرَاسِكَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى اَحِيكَ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ طَاوُسٍ

\* \* الله کا وکس بیان کرتے ہیں: جب جوم زیادہ ہوتو تم اپنے سر کے ذریعہ اشارہ گرواور امام کے ساتھ نماز ادا کرواور پھر اپنے بھائی پر سجد دکرلو۔

ابن جریج نے طاؤس کے حوالے سے یہی بات نقل کی ہے۔

#### بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ

#### باب:عمامه برسجده كرنا

1563 - اتوالي تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَعَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشُّجُوُدِ عَلَى: كُوْرِ الْعِمَامَةِ

\* الله حسن بقرى فرمات بين: عمامه كے الله يرسجده كرنے ميں كوئى حرج نبين ہے۔

1564 - صريث بُول: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: آخُبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ الْاصَمِّم، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرٍ عِمَامَتِهِ.

قَالَ ابْنُ مُحَرَّدٍ: وَاَخِبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ \* \* حضرت ابو ہریرہ وَلِنَّتُو اِینَ اَسِ اَیْ اَلْمُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ \* حضرت ابو ہریرہ وَلِنَّتُو اِینَ اِینَ اَیْ اَرْمَ مَلَیْتُوْا اِینَ مَامہ کے ﷺ رحمدہ کر لیتے تھے۔

\* یکی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم سکا تیکی کے حوالے سے منقول ہے۔

1565 اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: رَايَتُ مَكُحُولًا، يَسُجُدُ عَلَى عِمَامَتِه، فَقُلْتُ: لِمَ تَسُجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: اتَّقِى الْبَرُدَ عَلَى إِنْسَانِي

\* \* محمد بن راشد بیان کرتے ہیں میں نے مکول کواپے عمامہ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا' تو میں نے دریافت کیا: آپ اس پر سجدہ کیوں کررہے ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا میں ٹھنڈک سے بیچنے کی کوشش کررہا ہوں۔

1566 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَذْرَكُنَا الْقَوْمَ وَهُمُ يَشْجُدُونَ

9.00 × 1

#### عَلَى عَمَانبِهِمْ وَيَسْجُدُ أَحَدُهُمُ وَيَدَيْهِ فِي قَمِيْصِهِ

\* \* الله مسن بصری فرماتے ہیں :ہم نے لوگوں کو ( یعنی صحابہ کرام کو ) پایا ہے ٔوہ اپنے عماموں پر بحدہ کرتے تھے اور اُن میں ئے کوئی اَیک شخص جب بجدہ کرتا تھا' تو اُس کے ہاتھ اُس کی قیص ( کی آستین ) کے اندر ہوتے تھے۔

1567 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى الضَّحَى، اَنَّ شُرَيْحًا: كَانَ يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِه، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ، كَانَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ

\* \* ابوخی بیان کرئے ہیں ۔ قاضی شرح اپی ٹوپی پر تجدہ کر لیتے تھے جبکہ عبدالرطن بن برنیدا پ عمامہ پر تجدہ کر لیتے

1568 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الزَّبَيُرِ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ انَّهُ: سَالَهُ اَيَسُجُدُ عَلَى كُوْرِ مَا لَعُهُمَامَةِ؟ فَقَالَ: اَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي اَحَبُّ إِلَى

\* زبیر ابراہیم تنی کے بارے میں نقل کرتے ہیں: اُنہوں نے ابراہیم سے دریافت کیا: کیادہ اپ عمامہ کے آج پر تجدہ کر سکتے ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: اپنی پیشانی پر تجدہ کرنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے۔

1569 - اقوالِ تا بعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: اَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فِي وَجْهِي فَعَصَبُتُ عَلَيْهَا، فَسَالُتُ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيَّ اَسْجُدُ عَلَيْهَا؛ فَقَالَ: انْزِعِ الْعِصَابَ

﴿ ﴾ ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میرے چبرے پرزخم ہوگیا' میں نے اُس پر پٹی باندھ لی تو میں نے عبیدہ سلمانی ہے دریافت کیا: کیا میں اس پر بجدہ کرلوں؟ اُنہوں نے فرمایا: پٹی اُتارے (پھر بجدہ کرو)۔

1570 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَسُجُدَ عَلَى كُوْدِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكُشِفَهَا

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ وہ اپنے عمامہ کے چی پر سجدہ کریں ٔ وہ اُسے ہٹا کر (پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے تھے )۔

## بَابُ الرَّجُلِ يَسُجُدُ مُلْتَحِفًا لَا يُخُرِ جُ يَدَيْهِ

باب: آ دمی کاکسی کیڑے کو بول لیسٹ کر سجدہ کرنا کہ وہ اپنے ہاتھ باہر نہ نکالے

1571 - اتوالي تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِى مَسَاتِقِهِمُ، وَبَرَانِسِهِمْ، وَطَيَالِسِهِمْ مَا يُحُرِجُونَ ايُدِيَهُمْ مِنْهَا، قُلْنَا لَهُ: مَا الْمِسْتَقَةُ؟ قَالَ: هِى جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا اَهْلُ الشَّامِ وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيكِان، وَلَيِنُهَا عَلَى الصَّدُرِ يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُوْنَ كُمَّيْهَا إِذَا لَيِسُوهَا

\* ﴿ ابراتبيم خنى فرماتے میں: پہلے لوگ اپنی جا دروں میں اور ٹو پیوں میں اور بڑی جا دروں میں بحدہ کر لیتے تھے وہ اپنے

ہاتھ باہزئیں نکالتے تھے۔ہم نے اُن سے دریافت کیا: مستقد کیا ہوتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: یہ ایک جُبہ ہے جے اہل شام تیار کرتے تھے اور اس کی طویل آسٹینیں ہوتی ہیں اور اس کے بٹن سینے پر ہوتے ہیں وہ اسے پہنتے ہیں اور جب اسے پہنتے ہیں تو اس کی آسٹینیں باندھ لیتے ہیں۔

1572 - صين بُوكِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ رَافِع، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي عُبَدَ اَبِي عَبْ اَبِي عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنْ يَكُشِفَ سِتُوا، اَوْ يَكُف شَعُوا، اَوْ يُحُدِثُ وُضُونًا؟ قَالَ: إِذَا وَطِءَ نَتُنًا، وَكَانَ مُتَوضَيّا، وَقَولُهُ: لَا يَكُشِفُ وَصُونًا. لَا يَكُشِفُ النَّوْبَ عَنْ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ

\* ابوعبیدہ اپنے والد کا بیر بیان تقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَا قَیْمُ نے اس بات سے منع کیا ہے 'ستر کو بے پر دہ کیا جائے' یا بال کوسمیٹ لیا جائے' یا از سرنو وضو کیا جائے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے بچیٰ سے دریافت کیا:''یااز سرنو وضو کیا جائے''سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جب کوئی شخص باوضو حالت میں کس گندگی کی چیز کو پاؤں کے بینچے دیدے ( تو پھراز سرنو وضو کرے ) اور نبی اکرم مُثَاثِیْظُ کا بیفر مان:''وہ ستر سے پردہ نہ ہٹائے''اس سے مرادیہ ہے' جب آ دمی مجدہ میں جائے تو کیڑے کواپنے ہاتھوں سے نہ ہٹائے۔

1573 - آ تارِصحاب: عَبْـدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَا كُنَا نَكْشِفُ تُوْبًا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخُرِجُ يَدِيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُهُ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود والتي فرمات بين : هم لوگ كير ابنايانبيس كرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں:حصرت عبداللہ بن عمر ڈیا گھنا اپنا ہاتھ باہر نکال لیتے تھے' حسن بصری ایبانہیں کرتے تھے۔

# بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْبَرَادِعِ

#### باب: بردعه (پالان کے نیچے بچھانے والا کپڑا) برنماز اداکرنا

1574 - آ ٹارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَحُصَيْنٍ - اَوْ اَحَدِهِمَا -، حَنِ ابْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا عَزَّةُ قَالَتُ: خَطَبَنَا اَبُو بَكُرٍ فَنَهَانَا - اَوْ نَهٰى - اَنْ نُصَلِّى عَلَى الْبَرَادِعِ

\* عزه نامی خاتون بیان کرتی ہیں: حضرت ابو بکر رہالٹیؤنے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے اس بات ہے منع کیا (راوی کوشک ہے'شاید بیالفاظ ہیں:)اس بات سے منع کیا کہ بردعہ (اونٹواں کے پالان کے نیچےر کھنے والی چادر ) برنماز ادا کی جائے۔

# بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الطَّرِيقِ

باب:راست میس نمازادا کرنا

1575 - آ ثارِ کان یَنْهی اَنْ یُصَلَّی عَلیٰ جَوَاقِ اَلْ: اَخْبَرَنِی، اَنَّ عَلِیًّا، کَانَ یَنْهی اَنْ یُصَلَّی عَلیٰ جَوَاقِ https://archive.org/details/@zohafbhasanattari

#### 4 M. F

الطَّري

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: (ایک راوی) نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضرت علی ٹاکٹنڈاس بات سے منع کرتے تھے کہ راہتے کے درمیان میں نماز اوا کی جائے۔

1576 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يُتَعَوَّظَ عَلَى الطَّرِيقِ اَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا

\* الله معمر نے اہلِ جزیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر طابعت اس بات کو ناپسند کرتے تھے کدراستے میں یا خانہ کیا جائے 'یاو ہاں نماز اوا کی جائے۔

1577 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذِ الْاَسَدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ فَاكَسْتَعَبُّ اَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ فَالَسُلَيْمَانُ: كَانَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَعِيْنِ الطَّرِيقِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَعِيْنِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الْعَرِيقِ الطَّرِيقِ الْعَرِيقِ الطَّرِيقِ

\* پہ ہشام بن عائد اسدی بیان کرتے ہیں: میں ابراہیم نخی کے ساتھ تھا 'فجر کی نماز میں اُنہوں نے میری امامت کی ' اُنہوں نے مجھے اپنے دائمیں طرف کھڑ اکرلیا' وہ راہتے ہے ذراہٹ گئے۔

سلیمان بیان کرتے ہیں: وہ اس بات کومستحب بیجھتے تھے کہ آ دمی راہتے ہے ایک طرف بہٹ کراُ ترے (یعنی پڑاؤ کرے )اور راہتے کے ایک طرف ہوکرنماز ادا کرے۔

1578 - مديث بون: عَبُدُ الرَّزَّ قِ، عَنْ مَعْمَو، وَالتَّوْدِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ فَلَتُ: ثُمَّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْاَرْضِ آوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى قَالَ: قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: اَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ: ثُمَّ حَيُثُمَا اَدُرَكُنْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ قَالَ: ثُمَّ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقُرَ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَهُو مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكَانَ آبِي يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقُرَ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَهُ وَهُو مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكَانَ آبِي يُمُسِكُ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقُرَ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَي الطَّرِيقِ، وَيَقُرَ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَي الطَّرِيقِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكَانَ آبِي يُمُسِكُ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقُرَ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ عَرْضَى كَنَا السُّجُودَةُ مَنْ اللَّوْدِينِ عَلَيْ الْمَعْمَالِ اللهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُصْحَفَى فِي الطَّرِيقِ، وَيَقُرَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللللّهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

گئی؟ نبی اکرم منگائی نے جواب دیا : مسجد حرام! میں نے دریافت کیا: پھر کون تی؟ آپ نے فرمایا: پھر مسجد اقصلی! میں نے دریافت کیا: ان دونوں کے درمیان کتنے عرصہ کا وقفہ ہے؟ نبی اکرم منگائی آئے نے فرمایا: چالیس سال کا! پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے تماز اداکر لو کیونکہ دہ جگہ جائے نماز ہوگی۔

راوی بیان کرتے ہیں: میرے والدراستے میں قرآن مجید پکڑیلیتے تھے اور جب دہ آیت سجدہ تلاوت کرتے تھے تو وہ راستے میں بی مجدہ تلاوت ادا کر لیتے تھے۔

## بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْقُبُوْرِ

#### باب قبر برنمازادا كرنا

1579 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ. اَتَكُرُهُ اَنْ نُصَلِّى فِى وَسَطِ الْقُبُورِ، اَوْ فِى مَسْجِدٍ اللَّى قَبْرٌ وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ اَوْ عَى مَسْجِدٍ اللَّى قَبْرٌ وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ اَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا قَالَ: يُكُرَهُ اَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُور

\* این جرت گیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ اس چیز کو مکر وہ سجھتے ہیں 'ہم قبروں کے درمیان میں نماز ادا کریں یا کسی الی متجد میں نماز ادا کریں 'جس کا زُخ قبر کی طرف ہو؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں! اِس بات سے منع کیا گیا ہے۔

ابن جرت کے نے کہا: اس بارے میں آپ کر کیا رائے ہے اگر قبر کے اور میرے درمیان کچھ فاصلہ ہوئیا مسجد اور قبر کے درمیان چندگر کا فاصلہ ہو؟ تو عطاءنے کہانیہ بات مکروہ ہے قبرول کے درمیان نماز اداکی جائے۔

1580 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تُصَلِّ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ، وَبَيْنَكَ سِتُرُ ذِرَاعِ فَصَلَّ

ﷺ ﷺ عطاء فرماتے ہیں :تم الیی صورت میں نماز ادانہ کرہ کے تمہارے اور قبلہ کے درمیان میں قیم موجود ہوا گرتمہارے اور قبر کے دنہیان ستر ہموجود ہو جوالیک بالشت کا ہوتا تھرتم نماز ادا کراو۔

1581 - آ ثارِ صحابِ عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيّ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بُنُ الْمَحْطَّابِ: وَاَنَا اُصَلِّى عِنْدَ قَبْرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الْقَبْرُ قَالَ: ﴿ فَحَسِبْتُهُ يَقُولُ: الْقَمَرُ - قَالَ: فَجَعَلْتُ اَرْفَعُ رَأْسِى الْمُحَطَّابِ: وَاَنَا الْصَلِّ عِنْدَ قَبْرٍ، فَجَعَلْ يَقُولُ: الْقَبْرُ لَا تُصَلِّ اللَّهِ. قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِى إِذَا آرَادَ اَنْ يُصَلِّ اللَّهِ. قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِى إِذَا آرَادَ اَنْ يُصَلِّ اللّهِ عَنْ اللّهُ بُورُ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

\* حضرت انس بن ما لک بڑائٹڈ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بڑگٹڈ نے مجھے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس نماز اوا کررہاتھا' تو اُنہوں نے قبر' قبر کہنا شروع کردیا۔ میں سیمجھا کہ شاید وہ قمر (چاند) کہدرہے ہیں' میں نے سرآ سان کی طرف اُٹھا کر جائزہ لیا تو اُنہوں نے فرمایا: میں قبر کہدرہا ہوں' تم اس کی طرف رُخ کر کے نماز ادانہ کرو۔

ٹابت بنانی بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک جُلِنتُوُ جب نماز ادا کرنے کاارادہ کرتے تو میرا ہاتھ کیڑتے اور قبروں سے ایک طرف ہوجاتے تھے۔

1582 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسُبِحدٌ إِلَّا الْقَبْرَ وَالْحَمَّامَ

\* \* عروبن يحيى النه والدي حوالے سے نبي اكرم مَنْ اللَّهِمُ كاليفر مان تقل كرتے ميں

''تمام روئے زمین جائے نماز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے''۔

1583 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: كَانُوا يَكُرَهُونَ اَنْ يَتَخِدُوا ثَلَاثَةَ اَبْيَاتٍ قِبُلَةً: الْقَبْرَ، وَالْحَمَّامَ، وَالْحَمَّ

\* ابراہیم خخی فرماتے ہیں: پہلے لوگ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ تین چیز وں کوقبلہ بنا کمیں ( یعنی اُن کی طرف رُخ کریں ) قبر ٔ حمام اور کھجوروں کا حجند ٔ ۔

1584 - آ ٹارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِيُ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُصَلِّيَنَّ اللّٰ حَشِّ، وَلَا حَمَّام، وَلَا فِي الْمَقْبَرَةِ

\* حضرت عبدالله بن عباس رفي فرمات بين بم مجودول كاجمن له يا حمر ستان كى طرف رُق كرك نمازادان كرو ... \* حضرت عبدالله بن عب المورول عبد الميرع بن المير عبد الميرع بن الميرع بن الميرع بن الميرع بن الميرع بن الميرع بن الميرم بن ال

\* حضرت عبدالله بن عباس بُنْ فَهُ فَر مات بين بَمْ تَحْجُورون كاحِمن له يا قبرستان كى طرف رُخ كر كِنما زادانه كرو... 1586 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، - وَآخَسَبُ مَعْمَرًا رَفَعَهُ - قَالَ: مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ يَتَعْجِدُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

\*\* حضرت علی رفائقؤ فرماتے ہیں: (اور ایک روایت کے مطابق بیمرفوع روایت ہے: یعنی نبی اکرم سُلَقِظِم نے ارشاد فرمایا ہے:)

''لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہیں' جوقبروں کو تجدہ گاہ بنالیں گے'۔

1587 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ مُ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَثِنا يُصَلَّى اللَّهِ، فَإِنَّهُ اشْبَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّحَدُوا قُبُورَ ٱنْبِيَابِهِمُ مَسَاجِدَ

\* \* زيد بن اسلم بي اكرم ما يقيم كاييفر مان نقل كرت بين:

''اے اللہ او کو میری قبرگوابیا بت نہ بنانا'جس کی طرف زُرخ کر کے نماز ادا کی جائے کیونکہ اللہ تعالی کاغضب ایسے لوگوں پرشدید ہوجا تا ہے جواپے انہیاء کی قبروں کومساجد بنالیتے ہیں''۔

1588 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: اَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ، اَنَّ اللهِ بُنُ عَبْدَ اللهِ بُنُ عَبْدَ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ، اَنَّ ابْسَ عَبَّاسٍ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ يُلُقِى عَلَى وَجُهِهِ طَرَفَ خَمِيهُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

€ (~0 )

کنارہ اپنے چہرے پرڈال لیتے تھے اور جب آپ کوائس سے اُلجھن ہوتی تھی تو آپ اُسے اپنے چبرے سے ہنا لیتے تھے۔ آپ نے اُس وقت بیفر مایا:

َ ''اللّٰدتعالى يهوديون اورميسائيون پرلعنت كرے! أنهون نے اپنے انبياء كى قبروں كو بحده گاہ بناليا تھا''۔

سيده عائشه نُنْ شَايِنان كرتى بين: بى اكرم مَنْ يَنْ الن كاس طرز عمل سے بچانے كے ليے (يہ بات ارشاد فر مار ہے تھے)۔ 1589 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّنَيْى ابْنُ الْمُسَيِّبِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّحَذُوا قُبُورَ انْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ

🗯 🛪 حفرت ابو ہر برہ طالفیظ فرماتے ہیں:

''الله تعالیٰ یہود یوں کو ہر بادکرے! جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گا ہ بنالیا تھا''۔

1598 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حُدِّثُتُ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيُرٍ، آنَّهُ قَالَ: يُنْهَى آنُ يُصَلَّى، وَسَطَ الْقُبُوْرِ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ، وَالْحُبَّانِ

\*\* نافع بن جبیر فرماتے ہیں: اس بات ہے منع کیا گیا ہے قبروں کے درمیان میں یا حمام میں یا قبرستان میں نماز ادا کی ئے۔

\* \* عمروبن دینارے قبرول کے درمیان میں نمازادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے بتایا: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے نبی اکرم مُنافِیظ نے بیارشاوفر مایا ہے:

" بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیا تھا' تو اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں پر لعنت کی''۔

1**592 - الْوَالِ تَابِعِين** عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ وَسَطَ الْقُبُورِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً

1593 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ اَنْ يُصَلِّى، وَسَطَ الْمَقِيعِ قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَابْمَ سَلَمَةً وَسَطَ الْمَقِيعِ قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَضِى اللّهُ عَنْهُ اللهِ مُنْ عُمَرَ عَمْرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ

• \* ابن جرت كيان كرية مين: مين نے نافع سے دريافت كيا: كيا حضرت عبدالله بن عمر التخياس بات كوكروہ سجھتے تھے کے قبروں کے درمیان نمازادا کی جائے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: ہم نے سیدہ عائشہاور سیدہ اُم سلمہ رُقاعِیّا کی نماز جنازہ جنت البقیع کے اندرادا کی تھی اُنہوں نے بیجھی بتایا کہ جس دن ہم نے سیدہ عائشہ کی نمازِ جنازہ ادا کی تھی اُس وقت ہمارے امام حضرت ابو بربره وفانتنز تتصاورو بال حضرت عبدالله بن عمر خانتنز بهي موجود تنص

# بَابُ الصَّلاةِ فِي مُرَاحِ الدَّوَاتِ، وَلُحُومِ الْإِبِلِ هَلُ يُتَوَضَّا مِنْهَا؟

ماب: جانورون اوراونٹوں کے گوشت کا حکم کہ کیا اُسے کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا؟

 اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُصَلِّى فِى مُرَاح الْإبِلِ؟ قَالَ: نَعَمُ، ` قُـلْتُ: أَيُكُرَهُ آنُ اُصَلِّيَ فِيُ آعْطَان الْإِبِلِ مِنْ آجُلِ آنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ اِلِّي الْبَعِيرِ الْبَارِكِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مُزَاحِهَا قَالَ: فَكُفَّ عَنْهُ إِذًا، فَإِنْ لَمْ تُحِسَّ ذِلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا اونوں کے باڑے میں نماز ادا کی جاسکتی ہے؟ اُنہوں ہےنے جواب دیا:جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا ہیہ بات مکروہ ہے میں اونٹوں کے باڑے میں اس لیےنماز ادا کرول کیونکہ آ دی بیٹے ہوئے اونٹ کی طرف رُخ کر کے پیٹاب کرسکتا ہے اور اگریہ چیز نہ ہوتو بیائس کی آ رام کرنے کی جگد کی مانند ہوجائے گا۔ تو اُنہوں نے فر مایا بتم اس سے بیچنے کی کوشش کر داور جہال تہمیں میحسوس ندہو توبیاُن کے آ رام کی جگد کے تھم میں ہوگا۔

1595 - حديث يُوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا يُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

\* \* حسن بصرى اورقاده بيان كرتے بين: نبى اكرم سَائِينَا في ارشاوفر مايا ہے:

'' بحریوں کے باڑے میں نمازاوا کی جائے گئ اونٹوں کے باڑے میں نمازادانہیں کی جائے گئ'۔

1596 - مديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَىنِ بُسِ اَبِسَى لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: انْصَلِّى فِي اَعْطَان الْإِبل؟ قَالَ: لَا قَالَ: اَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: اَنَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَا

\* \* حضرت براء بن عازب بالتنزيان كرتے بين: نبي اكرم سي الله است كيا كيا بم اونول كے بازے ميں نماز اوا کرلیں؟ نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جی نہیں! سائل نے دریافت کیا: کیا ہم بکریوں کے باڑے میں نماز اوا کرلیں؟ نبی ا كرم مَنْ النَّيْلِ في جواب ديا: جي بال! ساكل في دريافت كيا: كياجم بكريون كا كوشت كھانے كے بعد از سرنو وضوكرين؟ نبي أكرم مَنْ لِيُتِكِمْ نے قرماما: جی نہیں!

**1597** - جديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِي لَيُلَى،

عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْلَهُ

\* \* این روایت ایک اورسند کے ساتھ نبی اکرم منگیلی سے ای کی مانند منقول ہے۔

1598 - آ ٹارِصحابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِيْ سَبُرَةَ: اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، اَكَلَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَصَّالُ

ﷺ ابوسرہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب فالنگؤنے اونٹ کا گوشت کھایا ' پھرا نہوں نے نماز ادا کر لی اور از سرنو وضونہیں کیا۔

1599 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَسُ مَعُمَرٍ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامُسَحُوا رُعَامَهَا فَاِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ قَالَ: - يَعُنِى الضَّالُنَ مِنْهَا -، قُلْنَا: مَا رُعَامُهَا؟ قَالَ: مَا يَكُونُ فِى مَنَاخِرِهَا

\* ابواسحاق نے قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے بی اکرم من تیکی کا ریفر مان نقل کیا ہے: '' بکریوں کے باڑے میں نماز اوا کر لواور اُن کے ناک پر ہاتھ پھیرؤ کیونکہ پیر جنت کا جانور ہے''۔

نبی اکرم مُثَاثِیْکُم کی مرادیتھی کہان میں سے جو بھیڑ ہیں اُن کے ساتھ ایسا کرو۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے دریافت کیا: اُس کے عام سے مراد کما ہے؟ تو نبی اکرم مُثَاثِیُکُم نے (یاراوی کے استاد نے )فر مایا: وہ چزجوائی کے نشنوں میں ہوتی سے

رعام سے مراد کیا ہے؟ تو نبی اکرم مُنْ فَیْوَ اِن اِدادی کے استاد نے ) فرمایا: وہ چیز جواُس کے نصوں میں ہوتی ہے۔ 1600 - آٹار صحابہ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَیْخ مِنْ اَهْلِ الْمَدِینَةِ، یْقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَعِیدِ بُنِ اَبِیْ هِنْدٍ قَالَ:

اَخْبَوَنِي مُحَدَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ اَبِي حَلْحَلَةَ الدِّيلِيّ، عَنَّ حُمَيْدِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ: آخُسِنُ إِلَى عَنَى اللَّهِ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اللَّهُ عَمْرِو بُنِ اَبِي حَلْحَلَةَ الدِّيلِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي هُوَ اَنَّهُ اللَّهُ عَنْهَا الرُّعَامَ، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا - اَوْ قَالَ: فِي مَرَابِضِهَا - فَإِنَّهَا مِنْ دَوَاتِ الْجَنَّةِ

\* حضرت ابو ہربرہ ڈگائٹڈ فرماتے ہیں:تم اپنی بکریوں کے ساتھ اچھاسلوک کر دادر اُن کے ناک پر ہاتھ پھیر دادر اُن کے پہلومیں نماز اداکرلؤ کیونکہ یہ جنت کا جانور ہے۔ کے پہلومیں نماز اداکرلو۔(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اُن کے ہاڑے میں نماز اداکرلؤ کیونکہ یہ جنت کا جانور ہے۔

1601 - صديث بُوك: عَبُدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا بِالْمَدِينَةِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَاتِ الْجَنَّةِ

\* ابوحیان بیان کرتے ہیں میں نے مدیند منورہ میں ایک شخص کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم مناتیکی نے ارشاد

'' بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرلواور اُن کے ناک پر ہاتھے پھیرو کیونکہ بیہ جنت کا جانور ہے''۔

1602 - مديث بوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنِ نَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيُدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُعَنَّدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اَدُرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، مَعْفَ لِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اَدُرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، رَاذَا اَدُرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، رَاذَا اَدُرَكَتُكَ فِيْ اَعْطَانِ الْإِبِلِ فَابْتَرِزْ فَإِنَّهَا مِنُ جِلْقَةِ الشَّيْطَانِ - اَوْ قَالَ: مِنْ عِيَانِ الشَّيْطَانِ -

\* \* حضرت عبداللد بن معفل و التفويان كرت مين بين في أكرم منافقي كويدار شاوفر مات موع ساب ''جب بكريوں كے باڑے ميں تهميں نماز كاوقت موجائے توتم نماز اداكر لواور جب اونوں كے باڑے ميں تمهميں نماز کا وقت ہو جائے تو تم وہاں ہے نکل جاؤ کیونکہ بیشیطان کی طرح کی مخلوق ہیں (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:) پہ حقیقت میں شیطان ہیں''۔ <sup>-</sup>

1603 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أُصَلِّى فِي مُرَاحِ الشَّاةِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلُتُ: آتُكْرَهُهُ مِنُ آجُلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ ٱظْهُرِهَا؟ قَالَ: فَلَا تُصَلِّ فِيْهِ

\* این جربج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کرلول؟ أنبول نے جواب دیا: پی ہاں! میں نے دریافت کیا: اگران کے درمیان کتے کا بیٹاب ہوتو کیا آپ اس کی وجہ سے اسے مروہ قراردیں گے؟ اُنہوں نے فرمایا : پھرتم وہاں نمازادانہ کرو۔

1604 - آ ثارِ عَلَى: اَلْرَدَّ اقِ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاؤسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَذْرِ كُوا عَنُ صَلَاتِكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَاَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ

\* \* حفرت عبدالله بن عباس بي المنظمة فرماتے ہيں: جہال تک ہوسکے اپنی نماز کو وقت پرادا کر لواورسب سے زیادہ بیجنے کی

1605 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: آيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ؟ قَالَ: نَعُمْ قَالَ: اَرَايَتَ اِذَا صَلَّيْتُ فِي الْمُرَاحِ كَذَٰلِكَ اَسْجُدُ عَلَى الْبَعْرِ اَمْ اَفْحَصُ لِوّجُهِي؟ قَالَ: بَلِ افْحَصُ لِوَجْهِكَ \* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے صیافت کیا: کیا گائے کے باڑے میں نماز اوا کر لی جائے گی؟ أنهول فے جواب دیا: جی ہاں! ابن جرت کے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں باڑے میں نماز اداکرر ہا ہوں تو کیا میں کسی پینتنی پر سجدہ کروں یا پتا چہرہ (اس سے ) ہتا ہوں؟ ہتو اُنہوں نے فر مایا بتم ایپنے چہرے کو ہٹا او۔

1606 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ فِي دَاوِ الْبَرِيْدِ عَلَىٰ مَكَانِ فِيْهِ سِرْقِينٌ

\* \* مالك بن حارث اين والدكايد بيان نُقلَ كرت بين: حضرت ابوموى اشعرى رَكَاتُفُو في جميس دارالبريد بين نماز يرُ هانَى جوايك اليي جَله بِرَحْي جس مِن كُو برموجودتها.

1607 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ نُعْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَسَلَمَةَ بْنَ بَهْرَامَ، أَنَّهُمْ: كَانُوا مَعَ طَاوُسٍ، فِي سَفْرٍ فَارَّادُوا أَنْ يَنْزِلُوا فِي مَكَانٍ فَرَاى آثَوَ كَلْبٍ، فَكْرِهَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَمَضَى - أَوْ قَالَ: فتتنجى غنه

\* ایک مرتبدوہ لوگ طاؤس کے صاحبزادے اور سلمہ بن بہرام بیان کرتے ہیں: ایک مرتبدوہ لوگ طاؤس کے ساتھ سفر کررہے تھے أن

لوگوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کرنے کاارادہ کیا تو طاؤس نے وہاں کتے کانشان دیکھا تو اس بات کو مروہ سمجھا کہ وہاں پڑاؤ کریں وہ آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ گئے۔ (رادی کوشک ے شاید بیالفاظ ہیں:)وہ وہاں سے ہٹ گئے۔

**₹1**44**}** 

## بَابُ الصَّلاةِ فِي الْبَيْعَةِ

# باب: گرجا گھر میں نمازادا کرنا

1608 - آ ثارِ حَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يُصَلَّى فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ

1609 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوْا رَطَانَةَ الْاَعَاجِمِ، وَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخُطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ

\* ابوعطاء بن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیٹؤنے بیفر مایا: تم لوگ مجمیوں کی زبان نہ سیکھواور اُن کی عید کے دن اُن کے گر جا گھر میں نہ جاؤ' کیونکہ اُس وقت اُن پر ناراضگی تازل ہوتی ہے۔

1610 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُسَمَرُ، الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصَّورِ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنُ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصَّورِ التَّيَا فِي التَّمَاثِيلَ -

\* حضرت عمر و النفوذ كے غلام اسلم بيان كرتے ہيں جب حضرت عمر و النفوذ شام تشريف لائے توعيسا ئيوں كے بردوں ميں سے الك شخص نے أن كے ليے كھانا تيار كيا اور انہيں دعوت دى تو حضرت عمر و النفوذ نے فر مايا جم تمہار كر جا گھر ميں اُن تصويروں كى وجہ سے داخل نہيں ہوں كے جووہاں موجود ہيں۔

1611 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَسُلَمَ، اَنَّ عُمَرَ حِيْنَ قَدِمَ الشَّلَمَ صَنَعَ لَـهُ رَجُـلٌ مِـنَ البِسْصَارَى طَعَامًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: اِنَّى أُحِبُ اَنْ تَجِينَنِى، وَتُكْرِمَنِى اَنْتَ وَاصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا كَا نَدُحُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ الصُّورِ الَّتِى فِيْهَا - يَعْنِى التَّمَاثِيلَ -

\* نافع نے اسلم کا یہ بیان نقل کیا ہے جب حضرت عمر و النظام تشریف لائے تو عیسائیوں میں سے ایک شخص نے اُن کے لیے کھانا تیار کیا' اُس نے حضرت عمر و النظام کیا ہے جہے یہ بات پند ہے آپ ہمارے ہاں آئیں اور میری عزت افزائی کریں' آپ کھانا تیار کیا' اُس نے حضرت عمر والنظام کی ہوں۔ (رادی کہتے ہیں:) وہ شخص عیسائیوں کے بروں میں سے ایک تھا' تو مضرت عمر والنظانے فرمایان ہم اُن اُنھوروں کی وجہ ہے' تمہارے گرجا گھر میں داخل نہیں ہوں گے'جواس میں موجود ہیں۔

آثاً - آثار صحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، آنَّ سَلُمَانَ الْمَارِسِیِّ، كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّى فِيْهِ، فَقَالَتُ لَهُ عِلْجَهُ: الْتَمِسُ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِنتَ، فَقَالَ: فَقُهُتِ

ﷺ نافع بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان فارس رٹائٹڈنے کوئی جگہ تلاش کرنا جابی جہاں وہ نماز ادا کریں تو علجہ نے اُن سے کہا: آپ پاکیزہ دل تلاش سیجئے اور پھر جہاں جاہیں نماز ادا کر لیں۔ تو حضرت سلمان فاری ڈائٹڈ نے کہا: تم سمجھدار ہو۔

# بَابُ الْجُنُبِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ باب:جنبی شخص کامسجد میں داخل ہونا

1613 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ آبِي عُبَدُدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبْدُلِ

﴾ \* ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُثَالُونُهُ جنبی تحض کواس بات کی اجازت دیتے تھے کہ وہ پار کرنے کے لیے مجد میں ہے گزر سکتا ہے اور میرے علم کے مطابق اُنہوں نے میہ بات اس لیے ہی تھی کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

''اور نہ ہی جنبی شخص ماسوائے اُس کے جوراستے کوعبور کرنے والا ہو'۔

1614 - اتوال تابعين: عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: مِنْ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: مِنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: مِنْ قَوْلِ: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ) (الساء: 43) مُسَافِرِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَانًا وَقَالَ: ذَلِكَ مُجَاهِدٌ اَيُضًا

\* عمروبن دینارفرماتے ہیں جنبی تخص محدمیں ہے گزرسکتا ہے۔ میں نے عمرو سے دریافت کیا: آپ نے بیتھم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی کے اِس فرمان سے:

"اورندى جنبى مخف البتدرات كوعبوركرن والافخص ابيا كرسكان ب

اس سے مرادوہ مسافرلوگ ہیں جنہیں (عُسل کرنے کے لیے) یانی نہیں ملتا اور مجاہد نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔ 1615 - اتوال تا بعین عَبْدُ السَّرَّ آقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. فِیْ قَوْلِهِ: (وَ لَا مُرَّبًا اِلَّا عَابِرِی سَبِیْلِ) انساء: 48، قَالَ: مُسَافِرِیْنَ لَا یَجدُوْنَ مَاءً

\* \* ایک ادر سند کے ساتھ مجاہد کے حوالے ہے یہی بات منقول ہے جواللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے: ''اور نہ ہی جنبی شخص' ماسوائے اُس کے' جورائے کوعبور کرنے والا ہو''۔ اس سے مرادوہ مسافرلوگ ہیں'جنہیں (عنسل کرنے کے لیے ) یانی نہیں ملتا۔

1616 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَيَمُوْ الْجُنُبُ فِي تَسْمِحِدِ؟ قَالَ:

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا جنبی شخص مجد میں ہے گزرسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب ديا: جي بأن!

1617 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُطَاءً يَقُولُ: لا يَلْمُعُلُ الْجُنْبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ ذَلِكَ

ر معاربہ ان مسلم میں ایس میں نے عطاء کو یہ کہتے ہوئے ساہے : جنبی مصلم عیبہ میں داخل نہیں ہوسکتا البتدا گروہ اس کام کے لیے مجبور ہو (تو تھم مختلف ہے)۔

1618 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ قَالَ: لا يَهُوُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ بُدِّاً

\* تسفیان توری فرماتے ہیں جنبی شخص مسجد میں ہے نہیں گزرسکتا البتۃ اگراُس کی مجبوری ہوتو وہ تیم کر کے مسجد میں ہے

**1619** - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيْ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اقْرَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَاذْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا

\* 🔻 ابراہیم بخعی فرماتے ہیں :تم ہر عالت میں قرآن کی تلادت کر سکتے ہو جبکہ تم جنبی نہ ہواورتم ہر جالت میں متجد میں

# بَابُ الْمُشْرِكِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ باب:مشرك مخص معجد مين داخل بوسكتا ہے؟

1620 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُ طُ مِنْ ثَقِيفٍ فَأْقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقِيْلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَوُلاَءِ مُشْرِكُونَ قَالَ: إِنَّ الْاَرْضَ لَا يُنَجِسْهَا

\* \* حسن بصری بیان کرتے ہیں: تقیف قبیلہ کے پچھلوگ نبی اکرم مُناتِقِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی د ران نماز کھڑی ہوگئ تو عرض کی گئی: اے اللہ کے نبی ایمالوگ تو مشرک ہیں! نبی اکرم مَنْالَیُّوْم نے فر مایا: زمین کوکوئی چیز نا پاکنہیں کرتی ہے۔ 1621 - صديث نبوى: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَدِ ابْسِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُشْمَانُ مَنْ آبِي سُكَيْمَ مَنْ أَبِي مُسُكَيْمَ مَنْ وَكِي

قُرَيْشٍ حِيْنَ آتَوُا السَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فِى أُسَرَائِهِمُ الَّذِينَ أُسِرُوا بِبَدُرٍ، كَانُوْا يَبِيتُونَ فِى مَسْجِدِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمُ جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمٍ، فَكَانَ جُبَيْرُ يَسْمَعُ قِرَاءَ ةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجُبَيْرُ يَوْمَنِذٍ مُشْرِكٌ

\*\* عثان بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں قریش ہے کچھ شرکین نبی اکرم طَالِیَّا کے پاس مدینه مورہ حاضر ہوئے سے اسے قید بول کے بارے میں حاضر ہوئے سے جنہ سرکی ان ان کے بارے میں حاضر ہوئے سے جنہ سن خروہ جنہ سرکی ان لوگوں میں حضرت جبیر دالت محضرت جبیر دالت کے حضرت جبیر دالت کے حضرت جبیر دالت کے مشرک میں مشرک تھے۔

1622 - مديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَنْزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدَ ثَقِيفٍ فِي الْمُسْجِدِ، وَبَسَى لَهُمْ فِيْهِ الْجِيَامَ يَرَوُنَ النَّاسَ حِيْنَ يُصَلُّوُنَ، وَيَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ

\* ابن جری بیان کرتے میں: نبی اکرم مل الله اللہ کے تقیف قبیلہ کے وفد کوم جد نبوی میں تھہرایا تھا' آپ نے اُن کے لیے خی**ے لگوائے بنے** برائی **کا دائر** ہے ہوتے تھے اُتو وہ لوگ اُنہیں دیکھتے تھے اور قر آن کی تلاوت سنتے تھے۔

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي فِيُهِ الْعُقُوبَةُ

# باب:الیی جگه پرنمازادا کرناجهان کسی کوسزادی گئی هو

• 1623 - آ ٹارصحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَوِيكٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي الْمُحِلِّ قَالَ: مَرَزُنَا مَعَ عَلِيّ، بِالْنَحَسُفِ الَّذِى بِبَابِلَ فَكُوةَ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ حَتَّى جَاوَزَهُ

\* الله بن الوكل بيان كرتے ہيں : حضرت على براتن كا ساتھ ہمارا گزر بابل ہيں موجوداً س جگدے ہوا : جے زمين ميں وحنساديا ميا تھا تو حضرت على براتنئ نے اس جگدنما زادا كرنے كوكروہ تمجھا يبال تك كدوه اُس ہے آ كے چلے گئے ۔

1624 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَو، عَنْ الزُّهُوِيّ، عَنْ سَالِمٍ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَوَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَوِ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱنْفُسَهُمُ إِلَّا ٱنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ٱنْ يَعْمُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسُهُ، وَآسُوعَ السَّيْرَ حَتَّى اَجَازَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ، وَآسُوعَ السَّيْرَ حَتَّى اَجَازَ الْوَادِي

\* حضرت عبدالله بن عمر تُلْقُهُ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم سُکھیؒ (قومِ ثمود کی کہتی)'' حجر'' کے پاس سے گزرے قو آپ نے فرمانا:

'' جن او کوں نے اپنے او برظلم کیے اُن کے رہائش علاقے میں ایسی حالت میں داخل ہو کہتم رورہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہمہیں ہی اُس طرح کاعذاب لاحق ہو'جوانہیں ہوا تھا''۔ اُس کے بعد نبی اکرم مَنَا ﷺ نے اپنے سرکو جھکالیااور رفتار کوتیز کر دیا 'یہاں تک کہ آپ اُس وادی کوعبور کر گئے۔ 1625 - حدیث نبوکی: عَنْسِهُ اللّٰ کَاق، عَن اللّٰهُ ، یَ، عَنْ عَنْد اللّٰه مُن دینَاد، عَن اَمْد، عُمَدَ قَالَ لَمُّا مَ

1625 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِيّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَرَّ زَسُولُ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَرَّ زَسُولُ اللهِ عَسَلَّمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ، قَالَ لَنَا: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا اَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمُ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَيُصِيبَكُمْ مِثُلُ مَا اَصَابَهُمْ

\* \* حضرت عبدالله بن عُمر ولي في فرمات بين جب نبي اكرم مَن اليُّمُ (قوم مُمودكي بستى) " حجر" سے گزرے تو آپ نے ہم

نر مایا: ''ان عذاب ما فتہ لوگوں کی وادی میں روتے ہوئے داخل ہونا'اگرتم رونہیں سکتے تو تم اُن کےعلاقے میں داخل نہ ہونا'

''ان عذاب یا فتہ لوگوں کی وادی میں روتے ہوئے داخل ہونا'اگرتم رونہیں سکتے تو تم اُن کےعلاقے میں داخل نہ ہونا' کہیں تنہمیں بھی وہ چیز لاحق نہ ہوجائے' جوائبیں لاحق ہوئی تھی''۔

بَابُ الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ

باب: کتے کامسجد ہے گزرنا

1626 - اقوالِ تابعين عَسْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَظَاءِ: اَرَايَتَ الْكَلْبَ يَمُوُّ فِي الْمَسْجِدِ ايُرَشُّ اَثَوُهُ؟

\*\* ابن جرت کمیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: کتے کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جو مجد میں سے گزرجا تاہے' کیا اُس کے نشان پریانی چیز کا جائے گا؟

1627 - اقوالِ تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ التَّوْدِیَّ قَالَ: فِی الْکَلْبِ مَمُرُّ فِی الْمَسْجِدِ يُوشُ \*\* امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: میں نے سفیان توری کوئے کے بارے میں بیفرماتے ہوئے ساجوم جدھے گزرتا ہے کہ اُس پریانی چھڑکا جائے گا۔

بَابُ الْحَائِضِ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ

باب حيض والي عورت كالمسجد سے كررنا

1628 - اتوالِ تا بعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَمُوُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لا قُلْتُ: دَخَلَتُ فَتَرُشُّهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: لا لَكُتَوْلُهُ، قُلْتُ: دَخَلَتُ فَتَرُشُّهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: لا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا حیض والی عورت مسجد سے گزر علی ہے؟ أنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: کیا وہ اپنے گھر میں موجود مسجد (نماز کے لیے مخصوص جگہ) سے گزر سکتی ہے؟ أنہوں نے مسجد در نماز کے لیے مخصوص جگہ ) سے گزر سکتی ہے؟ أنہوں نے مسجد دریافت کیا ۔ کیا ہے گئر سکتی ہے؟ أنہوں نے مسجد دریافت کیا ۔ کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے مسجد دریافت کیا ۔ کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے مسجد دریافت کیا ۔ کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد دریافت کیا ۔ کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے مسجد دریافت کیا ۔ کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد دریافت کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ مسجد کیا ہے گئر سکتی ہے گئر ہے گئر سکتی ہے گئر ہے گئر ہے گئر سکتی ہے گئر ہے

کہا: بی نہیں! اُس عورت کو چاہیے کہ وہ اُس جھے سے الگ رہے۔ میں نے دریافت کیا: اگر وہ وہاں چلی جائے تو ب**یا وہاں پائی** چیٹر کے گی؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

1629 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّ قِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: يُكُرَهُ أَنُ تَدْخُلَ الْمَرْاَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنُ تَضَعُ فِيْهِ مَا شَاء تَتُ

ﷺ سفیان توری فرماتے ہیں: یہ بات بکروہ ہے عورت حیض کی حالت میں مسجد میں (یا نماز کی مخصوص جگہ میں ) داخل ہوٴ البتہ وہ وہاں جو چیز چاہے رکھ سکتی ہے۔

1630 - آثارِ صحابة عَبْدُ السَّزَّاقِ، عَنْ مَسَالِكِ، عَنْ سَافِعٍ قَسَالَ: كَانَ جَوَادِى عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ يُلْقِينَ لَهُ النُّحُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے گھر کی خواتین اُنہیں مسجد میں چٹائی پکڑا دیا کرتی تھیں حالانکہ وہ خواتین اُس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھیں ۔

> َ بَابُ هَلُ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرُ طَاهِرٍ بائِ كِيائِ وضوَّخُص مجدين داخل موسكتا ہے؟

1631 ﴿ الْحِيْنِ عَبْدُ الْمِرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَغَيْرُ مُتَوَضِّءٍ اَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا ہے وضوفھ مسجد میں سے گزرسکتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: بیرچیز اُسے نقصان نہیں دے گی۔

32 عَنْ لَيْتٍ قَالَ: يُكُونُهُ الرَّنَّ قَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ لَيْتٍ قَالَ: يُكُرَهُ اَنْ يَّدْخُلَ غُنْ اَيَثْ تُنْتُكُرَةً، عَنْ اَبِي الدَّرُقُاءِ، اَنَّهُ كَانَ يَبُولُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

جھنرت اللہ داء را اللہ کے بارے میں میہ بات منقول ہے وہ پیشاب کرنے کے بعد (وضو کیے بغیر )مسجد میں داخل ہو جاتے

1633 \* الوالي الجين عَبْدُ المرزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ ابْنَ سِيرِيْنَ: كَانَ يَقَعُدُ عَلَى طَرَفِ الْمَسْجِدِ إِذَا حَوَجَ مِنَ الْحَكَاءِ وَرِجُكَاهُ فِي الْاَرْضِ، ثُمَّ يَتَوَضَّاُ

ﷺ قادہ فرماتے ہیں: ابن سیرین متجد کھے کنارے بیٹھ جاتے تھے جب وہ قضائے حاجت کرکے آتے تھے اور اُن کے یاؤں زمین میں ہوتے تھے' پھروہ وضوکرتے تھے۔

34 عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابنِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ سِيرِيْنَ، خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، وَقَعَدَ عَلَى جِذَارِ الْمَسْجِدِ، وَقَدُ اَخْرَجَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّالُ

\* این تیمی اپنوالد کابی بیان نقل کرتے میں: میں نے ابن سیرین کودیکھا کہ وہ قضائے حاجت کرکے آئے اور مجد کی دیوار پر بیٹھ گئے اُنہوں نے اپنے پاؤں باہر زکال لیے اور وہ وضو کرنے لگے۔

ର୍ଜାଦ*ି*୭

1635 - اتوال تا بعين عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِيْنَ، يَكُرَهَانِ الرَّجُلَ إِذَا بَالَ اَنْ يَجْلِسَ فِى الْمَسْجِدِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَللْكِنَّهُ يَمُرُّ، وَلِا يَقْعُدُ. قَالَ: وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لا يَوَى بِذَلِكَ بَاسًا اَنْ يَقُعُدُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وْضُوْءٍ

راوى بيان كرتے بيں: جابر بن زيداس ميں كوئي تربي بيجھتے بيھے كه آ دئ بيدوضوحالت ميں مجد ميں بيھ جاسے۔ 1636 - اتوال تا بعين عَبْدُ الدَّرَّ اَفِ، عَنْ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اذْ حُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنْبًا

\* \* ﴿ ابراہیم کخعی فرماتے ہیں ہم کئی جانت میں مسجد میں وافل ہو سکتے ہو کہ بہتم جنبی نہ ہو۔

## بَابُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَسْجِدِ

#### باب بمسجد میں وضوکرنا

1637 - الوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ قَالَ اِنْسَانُ لِعَطَاءٍ: يَخُرُجُ اِنْسَانٌ فَيَبُولُ، ثُمَّ يَاتِي وَمُزَمَ فَيَتُوسُا فَالَ اللهِ يَنُ سَمْعٌ سَهُلٌ، قَالَ لَهُ وَمُزَمَ فَيَتُوضَّا فَالْ اللهِ يَنُ سَمْعٌ سَهُلٌ، قَالَ لَهُ وَمُزَمَ فَيَتُوضَّا فَالْ اللهِ يَنُ سَمْعٌ سَهُلٌ، قَالَ لَهُ النَّسَانُ: النِّي اَرَى نَاسًا يَتَوَضَّا أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: اجْلِسُ لَيُسَ بِذَلِكَ بَاسًا، قُلْتُ: فَتَتَوَضَّا أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: اجْلِسُ لَيُسَ بِذَلِكَ بَاسًا، قُلْتُ: فَتَتَوَضَّا أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: تَمَضْمَصُ وَتَسْتَنُشِقُ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَاسْبِغُ وُضُولِي فِي مَسْجِدِ مَكَةَ

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: ایک خفس نے عطاء سے کہا: ایک انسان نکاتا ہے وہ بییٹا ب کرتا ہے پھروہ زمزم کے پاس
آتا ہے تو کیاوہ وضوکر لے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ قضائے حاجت کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ
(معجد حرام میں) داخل ہو کے زمزم سے وضو کرسکتا ہے اگر وہ چاہے کیوند دین آسان ہے سہولت والا ہے۔ ایک محض نے اُن
سے کہا: میں نے پچھلوگوں کود کھا ہے وہ معجد میں وضو کرتے ہیں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تم بیٹے جاوً! اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں
نے دریافت کیا: کیا آپ بھی معجد کے اندروضو کر لیتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا آپ گئی بھی کر
لیتے ہیں اور ناک میں پانی بھی ڈال لیتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! میں مکہ کی مسجد میں کمل وضو کرتا ہوں۔

1638 - اقوال تابعين عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَايَتُ اَبَا بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حُرْمٍ، يَتَوَضَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَكَانَ طَاوُسٌ يَتَوَضَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

\* ابن جرت کیمیان کرتے ہیں: میں نے ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کو مکہ کی متحبد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ طاؤس بھی مجدحرام میں وضوکر لیتے تھے۔

1639 - آ الرصحاية: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قِالَ: انْخِيرْتُ انَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَوَصَّا فِي الْمَسْجِدِ \* ابن جرج بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات بتائی گئ ہے ٔ حضرت عبداللہ بن عمر والفی مسجد میں وضو کر لیتے تھے۔

1640 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي الْوُضُوْءِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: إِذَا لَمُ يَكُنُ بَوَلًا فَلَا بَأْسَ

\* \* مسجد میں وضوکرنے کے بارے میں سفیان توری پیفر ماتے ہیں: جب مسجد میں پیشاب نہ کیا جائے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

**1641 - آ ثارِصحابہ:**عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ قَالَ: وَٱخْبَرَنِى ٱبُو هَارُوْنَ الْعَبْدِيُّ، آنَّهُ رَآى ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّا فِي.الْمَسْجِدِ

٭ 🖈 ابو ہارون عبدی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اُٹاٹھا کومبحد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 1642 - اقرال تابعين أخبر رَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْبَيْلَمَانِيّ، يَتَوَضَّا فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ الْاعْظِمِ

\* \* امام عبد الرزاق بيان كرتے ہيں: مير عوالد نے مجھے يہ بات بتائى ہے ميں نے عبد الرحمٰن بن بيلمانی كوصنعاء كى سب سے بڑی مجدمیں وضوکرتے ہوئے دیکھاہے۔

1643 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ آبِي رَوَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا، يَتَوَضَّا فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ آبُو بَكُرٍ: وَرَايَتُ آنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يَتَوَشَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى طَنْفَسَةٍ لَهُ تَمَضْمَضَ

\* ابن ابورة ادبيان كرتے بين بين نے طاؤس كومجدين وضوكرتے موسئے ديكھا.

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ابن جرتج کومتجد حرام میں وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنی چٹائی پرتشریف فرما تھے اُنہوں نے گلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈ الا۔

1644 - اقوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِى ابْنُ طَاوَسٍ، أَنَّ اَبَاهُ: كَانَ يَتَوَضَّا فِي

🔻 🖈 طاؤس کےصاحبز ادے نے یہ بات نقل کی ہے اُن کے والد مجد میں وضو کر لیتے تھے۔

1645 - صديث بوى: آخبَ وَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: ٱخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَآى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَمَنَّيْتُ رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا عَزْنًا فَكُنْتُ آنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَايَتُ فِي النَّوْمِ كَانَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِي فَذَهَبَا بِيَ النَّارَ، فَإِذَا هِي مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِشْرِ، وَإِذَا لِلنَّارِ شَيْءٌ كَقَرْنَي الْبِشْرِ - يَغْنِي قَرْنَي الْبِنْرِ: السَّارَتَيْنِ لِلْبِئْرِ -، وَإِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدُ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ: لَنْ تُرَعُ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَ هَ صَّتُهَا حَفْصَةُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

\* \* حضرت عبدالله بن عمر نظامًا فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَالِقَامُ کے زمانہ اقدس میں کوئی تخص کوئی خواب دیکھیا تھا' تووہ نبی ا کرم مَلَا تَقِیْمُ کے سامنے بیان کیا کرتا تھا' حضرت عبداللہ بن عمر کھا تھنا بیان کرتے ہیں : میں نے بیآ رز دکی کہ کاش میں بھی کوئی خواب و بکتنا ھے میں نبی اکرم منگانیکا کے سامنے بیان کرتا۔ میں اُن ونوں کنوارا نوجوان تھا اور نبی اکرم منگانیکا کے زمانیہ اقدس میں میں مسجد میں ہی سوجایا کرتا تھا'ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ دوفرشتوں نے مجھے پکڑا اور آ گ کی طرف لے جانے گئے وہ یوں گول تھی جس طرح کنویں کا کنارہ ہوتا ہےاوراُس کے دونوں کنارے یوں تھے جیسے کنویں کے ہوتے ہیں اور دوستون اس طرح تھے جس طرح کنویں کے ہوتے ہیں اوراُس میں کچھا یسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں میں پہچا نتا تھا' تو میں نے بید کہنا شروع کیا: میں جنم ے اللّٰہ کی بناہ مانگیا ہوں! پھرایک اور فرشتہ کی اُن دونوں ہے ملاقات ہوئی تو اُس نے کہا:تم پریشان نہ ہو! میں نے بیخوا بسیدہ هصه فلطفا كوسنايا سيده هصه فلطفائ بينواب بي اكرم عليقيا كوسنايا توني اكرم عليقيم في ارشاد فرمايا: عبدالله احجا آ دمي ہے! اگر وہ رات کے وقت نوافل ادا کیا کرے (تو اور زیادہ بہتر ہے)۔

سالم بیان کرتے ہیں: اُس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بڑھا کا بیمعمول رہا کہوہ رات میں تھوڑی ہی دیر کے لیے سوتے ہتھے (اوز ہاتی نوافل ادا کرتے تھے)۔

1646 - آ تَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ عَبُدِ النَّدِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ بَأْسًا قَالَ: كَانَ يَنَامُ فِيهِ

\* افع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ استعمار اللہ عبد میں سونے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ نافع بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ ﷺ فاغلانو وجھی مسجد میں سوجایا کرتے تھے۔

1647 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لا بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِي الْمَسُجِدِ

\* السرى فرمات بين معجد مين سونے مين كوئى حرج نہيں ہے۔

1648 - اتوال تابعين عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيْمِ • الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ٱرْسَلَنِي اَبِي اللِّي سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: فَأَيْنَ كَانَ اَهُلُ الصَّفَّةِ

يَنَامُوُنَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأُسًا

• 1649 - مديث بُولِى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّتَهُ رَجُلٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ الْمُزَنِيّ قَالَ: كَانَ اَهُلُ الصَّنَّةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ عَلْقَمَةُ: فَتُوْفِقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَفَتَحَ إِزَارَهُ فَوَجَدَ فِيهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ: كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيَّتَان

ﷺ علقمہ مزنی بیان کرتے ہیں:اہلِ صُفَہ مسجد میں راتبسر کیا کرتے تھے۔علقمہ بیان کرتے ہیں: اُن میں ہے ایک شخص کا انتقال ہوا' اُس کا تہبند کھولا گیا تو اُس میں سے دودینار ملے تو نبی اکرم علی تیج آئے نے فرمایا: بیآ گ کے ذریعہ( داغ والے ) ہیں۔

1650 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَتَكُرَهُ اَنْ يُبَاتَ بِالْمَسْجِدِ؟ قَالَ: بَلْ، أُحِبُّهُ حُبَّ اَنْ يُرُقَدَ فِيُهِ

ﷺ این جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو کروہ تجھتے ہیں' مسجد میں رات بسر کی جائے' اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ مجد میں سویا جائے۔

1651 - اقوال البعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ ثَلَاثِينَ سَنَةً يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَقُوَمُ لِلطَّوَافِ وَالطَّلَاةِ

\*\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء (بن ابی رباح ) تمیں سال تک مبجد میں سوتے رہے پھروہ انٹھ کرطواف کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔

1652 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِسى الْهَيْشَمِ قَالَ: نَهَانِيُ مُجَاهِدُ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

\* ابويتم بيان كرتے ميں: مجاہد نے مجھے مجد ميں سونے سے منع كيا ہے۔

َ 1653 - آ ثَارِ <u>صَابِهِ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ لَيُثٍ، عَنْ خُلَيْدٍ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ: سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّوْمِ فِى الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِصَلاةٍ وَّطَوَافٍ فَلَا بَاْسَ

ﷺ خلید ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللّذ بن عب س چھنے مسجد میں سونے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: اگرتم نمازاداکرنے اورطواف کرنے کے لیے سوجاتے ہوتو پھراس میں کوئی جرج نبیس ہے۔

 كوبا برنكال ديت بيخ سوائ أس شخص كے جونماز اواكر رہا ہوتا تھا۔ 1655 - صديث نبوى عَبْدُ السرَّزَّ اقِ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُشْمَانَ، عَنِ ابْنَى جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ

مِن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ مُضْطَجِعُونَ فِي مَسْجِدِهٖ فَضَرَبَنَا بِعَسِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: قُوَمُوا لَا تَرُقُدُوا فِي الْمَسْجِدِ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: قُوَمُوا لَا تَرُقُدُوا فِي الْمَسْجِدِ

﴿ ﴿ حَضَرَتَ جَارِ بَنَ عَبِدَاللَّهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِرْدَ فِي الرَّمِ وَالْمَا الدَّرْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ﷺ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اہلِ صفّہ ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان غل کرتے ہیں: نبی اکرم سائیٹیٹرنے مجھے بلوایا' میرے ساتھ اہلِ صفّہ سے تعلق رکھنے والے بچی اور لوگ بھی سے ہم نے رات کا کھانا نبی اکرم سائیٹیٹر کے ہاں کھایا بھرآپ نے ارشاو فرمایا:اگرتم چاہوتو یہال سوجا وَ اور اگر چاہوتو مسجد میں سوجاؤ۔ تو ہم نے وض کی: ہم سجد میں ہوجا کیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم سجد میں سوجا یا کرتے تھے۔

# بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

## باب بمسجد میں حدث لاحق ہونا

1657 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آخْدَتَ الرَّجُلُ فِى مَسْجِدِ مَكَةَ اَوْ مَسْجِدِهِ فِى الْبَيْتِ عَمْدًا غَيْرَ رَاقِدٍ قَالَ: لَا حَبُ إِلَى آنُ لَا يَفْعَلَ، قُلْتُ: فَفَعَلَ فَهَلُ مِنُ رَشِّ؟ قَالَ: لَا حَبُ إِلَى آنُ لَا يَفْعَلَ، قُلْتُ: فَفَعَلَ فَهَلُ مِنُ رَشِّ؟ قَالَ: لَا حَبُ إِلَى آنُ لَا يَفْعَلَ، قُلْتُ: فَفَعَلَ فَهَلُ مِنُ رَشِّ؟ قَالَ: لَا حَبُ إِلَى آنُ لَا يَفْعَلَ، قُلْتُ: فَفَعَلَ فَهَلُ مِنُ رَشِّ؟ قَالَ: لَا حَبْ إِلَى الْعَلَى الْمَالِقِي إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص مکد کی مجدیں یا آیئے گھر میں موجود نماز کے لیے خصوص جگہ نہ جان او جھ کرسوئے بغیروضوتوڑ دیتا ہے (تواس کا تھم کیا ہوگا)؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جھے یہ بات زیادہ پند ہے وہ ایسانہ کرے۔ میں نے کہا:اگروہ ایسا کر لیتا ہے تو کیا اُسے یانی چھڑ کنا ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

# بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

باب بمسجد میں پیشاب کرنا

1658 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبُهَ، اَنَّ https://ārchive.org/details/@zohafbhasanattari

اَعُرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ الْقَوْمُ فَانْتَهَرُوهُ، وَاَغْلَطُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، وَاَهُرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجِلًا مِنْ مَاءٍ - اَوْ دَلُوًا مِنْ مَاءٍ -، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَتِسِرِيْنَ، وَلَمْ نُبُعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاعْرَابِيُّ: اللهُمُ الْحَمُدِي، وَمُحَمَّدًا، وَلَا تُوحَمُ مَعَنَا اَحَدًا، فَلَمَّا النُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ تَحَجَوْتَ وَاسِعًا

€ rr• 🎉

﴿ ﴿ حضرت عبيدالله بن عبدالله والله والله

1659 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوْسٍ قَالَ: بَالَ اَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَارَادُوا أَنْ يَّضُرِبُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفُرُوْا مَكَانَهُ، وَاطُرَحُوا عَلَيْهِ دَلُوًا مِنْ مَاءٍ، عَلَمُوا وَيَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

ﷺ کارادہ کیا تو ہیں۔ ایک دیباتی نے متحد میں پیشاب کرنا شروع کیا' لوگوں نے اسے پیننے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم مظاہم کا این اُس جگہ کو کھود دواوراُس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو(لوگوں کو)تعلیم دوا آسانی فراہم کروئٹنگی کاشکار نہ کرو۔

1660 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ ذَخَلَ آغْرَابِيَّ فَبَالَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَاحَ بِهِ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآرَادُو آنَ يُقِيمُوهُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَصْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَصْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ، أَوْ قِيْلَ سِجِلَّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانُ لَا يُبَالُ فَي الشَّيْ صَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ، أَوْ قِيْلَ سِجِلًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانُ لَا يُبَالُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ وَيَقَالُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُولِيقَ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ، أَوْ قِيْلَ سِجِلَّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانُ لَا يُبَالُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُولِيقَ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ، أَوْ قِيْلَ سِجِلًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانُ لَا يُبَالُ

ﷺ حفرت انس بن مالک رفی تاین ایک مرتبہ بی اکرم من اللی ایک مرتبہ بی اکرم من اللی تا کہ مجد میں موجود سے ای دوران ایک دیباتی اندرآیا اور مجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا' بی اکرم من تا تی کے اصحاب نے بلند آواز میں اُسے پکار ااور وہ حضرات اُسے اُٹھانے کے ارادہ سے اُٹھنے کے سے کہ بی اگرم من تا تی کے جب وہ دیباتی فارغ ہوا تو بی اگرم من تا تی کے حت اُس کے پیشاب پر پانی بہا دیا گیا۔ پھر اگرم من تا ید بیدالفاظ ہیں:) پانی کا ڈول بہا دیا گیا۔ پھر نی اکرم من تا تی بیاں گیا۔ پھر بی اگرم من تا تی بیان گیا ہے۔

1661 - صديث نوي عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ آبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَعْسَ الِيَّا بَسَالَ فِيي الْمَسْجِدِ فَقَامَ الَّذِهِ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُعَجِّلُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ اَمَّرَ السُّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسِجِلٍّ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ. فَالَ : قَالَ اِبْرَاهِيمُ: وَآخُبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مِثْلَهُ

\* \* عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: ایک دیہاتی نے مجدمیں بیٹاب کر دیا 'نی اکرم مُثَاثِیْمٌ کے اصحاب اُس کی طرف أته كرجان سكفة نى اكرم مَنْ عَيْمَ ن فرمايانتم السي جلدى كاشكارند كرو- جب وه فارغ موكيا تونبي اكرم من اليميم التحكم دياتو پاني كا ایک ڈول اُس کے پیشاب پر بہادیا گیا۔

\* \* کېي روايت ايک اورسند کے ہمراه بھي منقول ہے۔

1662 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: بَالَ آعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَهَمَّ بِهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفُرُوا مَكَانَهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، عَلِمُوا وَيَسِّرُوا، وَلَا تُعَيِّسُوُوا

\* \* طاؤس کےصاحبزادےاپنے والد کا مید بیان نقل کرتے ہیں:ایک دیباتی مبحد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اُس کی طرف بڑھے نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: اس کی جگہ کو کھود دواوراس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ (لوگوں کو )تعلیم دؤ آسانی فراہم کرؤ تنگی کاشکارند کرو۔

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ مِنْهُ

باب: جب آ دمی مسجد میں داخل ہواور جب مسجد سے نکلے تو کیا رہ ھے؟

1663 - صديث نوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ آبِي عَائِشَةَ، عَنُ آبِي بَكُرِ بْنِ مُحَدَمَّ لِد بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمَ اَفْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَالْجَنَّةَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: السَّكامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمُ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

\* \* ابوبكر بن محد بن عمر و بن حزم بيان كرتے بين: نى اكرم مَنْ اللَّيْخُ جب مجديين داخل موتے تھے تويد براھتے تھے: '' نبی پرسلام ہوا وراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو!اےاللہ! تُو میرے لیےا پی رحمت اور جنت کے دروازے کھول دے''۔ اورجب نبى اكرم سُؤَيْفِكُم مجدے باہرتشريف لاتے تصاتويد پڑھتے تھے:

" نبى برسلام ہواورالله كى رحمت ہو! اے الله! مجھے شیطان سے اور ہرتتم كے شرہے محفوظ فرمانا" .

1664 - صديث نوك عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ رَبِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ،

جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے:

عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبُرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ. اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، اللَّهُمُ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى ابُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا حَرَجَ، قَالَ مِثْلَهَا الَّا أَنَّهُ يَقُولُ: اَبُوابَ فَضُلِكَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى ابُوابَ وَضَلِكَ، وَإِذَا حَرَجَ، قَالَ مِثْلَهَا الَّا أَنَّهُ يَقُولُ: اَبُوابَ فَضُلِكَ \* مُحَمَّدِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الل

WATE !

"اے اللہ! تو محمہ پر درود نازل فر ما! اے اللہ! تُو میرے ذنوب کی مغفرت فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے!"

اور جب آپ مبحدے باہرتشریف لاتے تھے تواس کی مانند کلمات پڑھتے تھے البتہ یہ کہتے تھے: ''اپنے فضل کے دروازے''۔

1665 - حديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهَا، إلَّا آنَهُ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ الْمَهِلِكِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَحَلُتُمُ الْمَسْجِدَ فَقُولُوْا: اللهُمُ افْتَحْ لَنَا آبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَقُولُوْا: اللهُمُ إِنَّا نَسْالُكَ مِنْ فَصْلِكَ دَحَلَتُمُ الْمَسْجِدَ فَقُولُوْا: اللهُمُ الْتَكَ مِنْ فَصْلِكَ

\* \* حضرت ابوحمید ساعدی ڈکاٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَاتُؤَمِ نے ارشاد فر مایا ہے:

'' جبتم مسجد میں داخل ہوتو یہ پڑھو اے اللہ! تُو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے! اور جبتم مسجد سے باہر نکلوتو یہ پڑھو: اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے تیر فضل کا سوال کرتے ہیں'۔

1666 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ يَتْحَيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرِو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ الله

\* حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب وللتمثيريان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ اللَّهُمُ جب مسجد مين واضل بوتے متصوّع بير في عضرت مطلب بن عبدالله بن خطب ولائمة بيان كرتے ہيں:

#### ''الله تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے'اے اللہ! تُو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور

1664-الجامع للترمذى، ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول عند دخوله البسجد، حديث: 297، سنن ابن ماجه، كتاب البساجد والجباعات، باب الدعاء عند دخول البسجد، حديث: 769، مصنف ابن ابي شببة، كتاب الصلاة، ما يقول الرجل اذا دخل البسجد وما يقول اذا خرج، حديث: 3376، مسند احبد بن حنبل ، مسند النساء، مسند فاطبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 25873، مسند ابي يعلى البوصلي، مسند فاطبة بنت رسول الله صلى الله عليهما، حديث: 6608، المعجم الأوسط للطبراني، باب العين، باب البيم من اسبه : محبد، حديث: 5782، المعجم الكبير فلطبراني، باب الياء، ما انتهى اليناً من مسند النساء اللاتي روين عن رسول الله، البراسيل ، حديث: 18862

ا ہے رزق کے دروازے میرے لیے آسان کردے''۔

1667 - آثار صحاب الخبر نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجَدَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

\* \* عمروبن دیناریان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ٹانھناجب مجدمیں داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔

''جم پراوراللدتعالیٰ کےتمام نیک بندوں پرسلام ہو''۔

1668 - الوال البعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهُلِكَ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهُلِكَ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهُلِكَ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْهِ الصَّالِحِيْنَ لَيْهِ الصَّالِحِيْنَ

\* ابرابيم تخفی فرمات بیں : جبتم مسجد میں داخل ہوتو نبی اکرم مَنَّاتِیْزُم پرسلام بھیجواور جبتم گھر داخل ہوتو یہ کہو: ''تم لوگوں برسلام ہو''۔

اور جب تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں کوئی موجود نہ ہوتو ہے کہو:

''ہم پراوراللہ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو''۔

1669 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ قَالَ: سَالُتُ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ إِذَا دَخَلُتَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اَقُولُ السَّكَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلَّى اللهُ، وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

\* بعد بن ذی صدان بیان کرتے ہیں: میں نے علقمہ سے دریافت کیا میں نے کہا: جب آ ب مجد میں واخل ہوتے ہیں اُتو کیا پڑھتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں سے پڑھتا ہوں:

''اے نبی! آپ پرسلام ہو!اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اُس کی برکتیں نازل ہوں!اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشیتے حصرت محمد پر درود نازل کریں''۔

1670 - آ ثارِ البَّهُ الرَّزَاقِ، عَنْ آبِى مَعْشَرِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى سَعِيدٍ، آنَّ كَعْبًا قَالَ: لِآبِى هُمَوْرَةِ: احْفَظْ عَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللهُمُ افْتَحْ لِى هُرَيْرَةَ: احْفَظْ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللهُمُ افْتَحْ لِى الْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا حَرَجْتَ قُلِ: اللهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ أَعِذُنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

ﷺ سعید بن ابوسعید بیان کرتے ہیں: حضرت کعب رٹی تنظیہ نے حضرت ابو ہریم ہ ڈی تنظیہ ہے کہا: آپ دو چیزوں کو با قاعد گ ے اختیار کریں: جب آپ مجد میں داخل ہوں 'تو نبی اکرم سکی تیج کی پرسلام بھیجیں اور بیر پرمیں:

"اے اللہ او میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے "۔

اور جب آپ (مسجدے) باہر جائیں توبہ بڑھیں:

''اےاللہ! تُوحضرت محمد پر درود تا زل فر ما!اےاللہ! تُو مجھے شیطان ہے محفوظ رکھنا''۔

1671 - آ ثارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

🔻 🤻 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

1672 - اتوالِتابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلُ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ

\* \* مجامديان كرتے ہيں: جبتم مسجدے باہر جاؤتو يہ براهو:

''التد تعالیٰ کے نام ہے برکت حاصل کرتے ہوئے'میں نے اللہ تعالیٰ پرتو کل کیااور میں اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتا ہوں' ہر أس چز ك شرس جيأس في بداكيات "-

# بَابُ الرُّكُوعِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ باب:مسجد میں داخل ہوکر رکعات ادا کرنا

1673 - حديث بوي:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَاكَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ آحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّي

\* \* حضرت الوقياده رُثَالْتُعَدِّيمِان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَلَيْتِهُمْ نِي ارشاد فرمايا ہے:

" جب كوئى مىجد مين داخل بوتو وه أس وقت تك نه بيشي جب تك پهلے دور كعات ندادا كر ليا "\_

1874 - اقوال تابعين: عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِي السَّصْرِ قَالَ: قَالَ لِي ابُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا يَمْنَعُ مَوْلَاكَ إِذَا دَخَلَ الْمَرسُجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

\* ابونضر بیان کرتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے جھے ہے کہا: تمہارے آقا کو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ جب مجدمیں داخل ہوتو دور کعات ادا کرے کیونکداییا کرناسنت ہے۔

1675 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعْتَ، ثُهَ حَرَجْتَ، ثُمَّ دَحَلْتَ ايْضًا كَفَاكَ الرُّكُوعُ الْاَوَّلُ

\* \* امام على بيان كرتے ہيں: جبتم مسجد ميں داخل ہوتو ركعت اداكر داور جب با ہرنكلواور پھر دوبارہ داخل ہوتو تمہار ہ لیے پہلے والی رکعات کافی ہوں گے۔

1676 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءِ: أَكَانَ يُقَالُ: إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ

(rra)

بِالْمَسْجِدِ فَلْيَرْكُعُ فِيْهِ رَكُعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَمُ اَسْمَعُ فِيْهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حَسَنٌ \*\* ابن ج تنكران كرت تاس كا شخص أيها ساكان الساكان الماسكون آنتم من كان أنساسكون المنتم

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے کہا: کیا یہ بات کہی جاتی تھی کہ جب کوئی شخص مسجد کے پاس سے گزر ہے واس میں دور کعات ادا کرلے ۔ تو اُنہوں نے فرمایا: میں نے یہ بات نہیں سنی ہے ویسے یہ اچھی بات ہے۔

1677 - صريَث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَحَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْلِسُ حَتَّى تُصَلِّى رَكْحَتَيْنِ

\* عامر بن عبدالله بن زبیر بیان کرتے ہیں: ایک شخص مجد میں داخل ہوا تو نبی اکرم مُلَاثِیُّا نے فرمایا: تم اُس وقت تک نہ بیٹھو جب تک پہلے دور کعات ادانہیں کر لیتے۔

1678 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَوْكُعُ رَكُعَتَيْن

\* حضرت عبدالله بن مسعود طلاقی فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے آ دمی مسجد میں سے گزرے گا اور وہاں دور کعات ادانہیں کرے گا۔

1679 - آ ثارِ <u>صابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ</u> عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَخَرَجَ مِنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ

\* الله علاء بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر ڈاٹٹنا کودیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور پھر باہرآ گئے' اُنہوں نے مسجد میں نمازادانبیں کی۔

# بَابُ النُّحَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

### باب:مسجد میں تھو کنا

1680 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ فَاإِنَّكَ ثُنَاجِى رَبَّكَ فَلَا تَبُصُقُ اَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا كِنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْعَلُكَ فَالْكِمْ تَحْتَ قَدَمِكَ فَلَا تَبُصُقُ اَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا كِنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْعَلُكَ فَالْمُتُونَ تَحْتَ قَدَمِكَ

\* حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو فرماتے ہیں: جبتم نماز ادا کر رہے ہوتے ہوئو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوتے ہوئو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوتے ہوئاس لیے اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکو بلکہ بائیں طرف تھوکو اگر بائیں طرف کوئی ایسی چیز ہوجس کی وجہ ہے تم ایسانہ کر سکتے ہوئو تم اپنے یاوُں کے نیچ تھوک لو۔

1681 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ - اَوْ بِشَيْءٍ -، ثُمَّ قَالَ: إِذَا

قَامَ إَحَمَدُكُسُمُ إِلَى الصَّلَاقِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ آمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَّمِينِهِ فَإِنَّ، عَنْ يَّمِينِهِ مَلَكًا، وَللْكِنْ لِيَتَنَخَّمُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

\* حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹٹِؤ نے مسجد میں قبلہ کی ست میں تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ نے پھر یا کسی اور چیز کے ذریعہ اُسے کھرج ویا' پھر آپ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی شخص نماز اداکرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے' تو وہ اپنے سامنے کی طرف یا داکیں طرف ہرگزنہ تھو کے' کیونکہ اُس کے داکیس طرف فرشتہ ہوتا ہے' آدمی کو باکیس طرف یا باکیس پاؤں کے بیچے تھو کناچاہیے۔

1682 - صين بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبِى رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَرَآى فِى الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ فَالَ: إِنَّ اَحَدَّكُمُ إِذَا صَلَّى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَرَآى فِى الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ فَالَ: إِنَّ اَحَدَّكُمُ إِذَا صَلَّى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَرَآى فِى الْقِبْلَةِ مُولِدَ عَنْ يَمِيْنِه ثُمَّ دَعَا بِعُوْدٍ صَلَّى فَاللهُ عَنْ يَمِيْنِه ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَسُبُهُ فَحَسُبُهُ

\* دھزت عبداللہ بن عمر ڈائٹنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی اُنظم نے مسجد میں نمازادا کی' آپ کے قبلہ کی ست میں تھوک لگا ہوا تھا' جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

''جب کوئی شخص نمازادا کرر ہاہوتا ہے' تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرر ہاہوتا ہے ادراللہ تعالیٰ اُس کے سامنے ک ' طرف ہوتا ہے' تو کوئی بھی شخص اپنے سامنے کی طرف یا دائیں طرف ہرگزنہ تھو کے''۔

پھرنبی اکرم مُنَاتِیَّا نے لکڑی منگوائی اور اُس کے ذریعہ اُس تھوک کو کھر چ دیا 'پھر آپ نے خلوق (نام کی خوشبو) منگوائی اوروہ اُس جگه پرلگادی۔

1683 - صديث بوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ آيُّوبَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّهَا، ثُمَّ نَضَحَ آثَرَهَا بِزَعْفَرَانِ دَعَا بِهِ فَلِلْالِكَ صُنِعَ الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ

\* ایوب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگھیائم نے اُس کو کھر چ دیا تھا اور پھراُس کے نشان کی جگہ پرزعفران لگا دیا تھا'وہ آپ نے معلوایا تھا'اس لیے مبحد میں زعفران رکھاجا تا ہے۔

**1684 - اتوالِ تابعين:**عَبْسُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الزَّعْفَرَانِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: حَسَنٌ، هُوَ طِيبُ الْمَسْجِدِ

\* الله معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے معجد میں زعفران رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا: بیاچھی چیز ہے اور یہ معجد کے اندرخوشبو پیدا کرتی ہے۔

1685 - صديث نُبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ آبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ السَّلِهِ هَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسُجِدِ، فَرَآى فِي الْقِبُلَةِ نُحَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى

فَ إِنَّهُ يُنَاجِيهِ رَبُّهُ، فَقَالَ: مَنْ إِمَامِكُمْ؛ فَقَالُوا أَبُو فَكَان: فَنَزَعَهُ، ثُمَّ أُخْبِرَتِ امْرَأَتُهُ فَامَرَتْ بِمَاءٍ فَغَسَلَتُهُ، وَهَيَّأَتُهُ، وَحَسِبُتُ آنَّهُ قَالَ: وَجَمَّرَتِ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هٰذَا؟ فَقَالُوا : امْرَاةُ فُلان، فَرَدَّ زَوْجُهَا إِمَامًا \* ﴿ منصور بن طَلْحةِ فَجَى بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَاثِيَّا نے متجد ميں نماز اداكي تو آپ نے قبله كی ست ميں تھوك لگا ہوا دیکھا'جب آپ نے نمازمکمل کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: جب کو کی شخص نماز ادا کرر ہاہوتا ہے تو وہ اپنے پر ورد گار سے مناجات کرر ہا

موتا ہے۔ نبی اکرم مُنْ ﷺ نے دریافت کیا: تمہاراامام کون ہے؟ اُن لوگوں نے بتایا: ابوفلاں! نبی اکرم مُنَاﷺ نے اُسے الگ کر دیا (یعنی معزول کردیا)۔ جب اُس مخص کی بیوی کواس بات کا پتا چلا' تو اُس کے تحک اُس جگہ کو پانی کے ذریعہ دھویا گیا۔ (راوی كہتے ہيں: ميراخيال ہے ٔ روايت ميں بيالفاظ محى ہيں: ) أس نے وہاں خوشبو بھى لگائی ، جب نبى اكرم مَنَا يَشِيَّا مسجد ميں واخل ہوئے تو آب نے دریافت کیا: یہ س نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: فلال شخص کی بیوی نے! تو نبی اکرم سُلَقَیْم نے اُس کے شو ہر کو دوبارہ امام

1686 - صديث بوي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ اَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقُ آمَامَهُ، إِنَّهُ يُنَاجِى اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ فَعَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكٌ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ

\*\* حضرت ابو ہررہ الله ایان کرتے ہیں: نبی اکرم منگی نے ارشاد فرمایا:

''جب کوئی تخص نمازادا کرنے کے لیے کھڑا ہوئ تو وہ اپنے سامنے کی طرف ندتھو کے' کیونکہ جب تک وہ نمازادا کرتار ہتا ہے وہ اللّٰد تعالٰی سے منا جات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے دائیں طرف بھی نہ تھوئے کیونکہ اُس کے دائیں طرف ایک فرشته موجود ہوتا ہے اُسے اپنے بائیں طرف یا اپنے یاؤں کے پنچے تھو کنا جاہے''۔

1687 - صديث نيوى:اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ اَبِي الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ السُّلِيهِ بُنِ الشِّيخِيرِ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّى، ثُمَّ تَنَحَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ

\* ابوالعلاء بن عبدالله بن شخير اپنے والد كايد بيان نقل كرتے ہيں: ميں نے نبي أكرم سَلَقَيْلُ كوديكھا كه نماز اداكرتے ہوئے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچ تھو کا اور پھر آپ نے اپنے جوتے کے ذریعے اُسے ل دیا 'وہ جوتا اُس وقت آپ کے پاؤں میں تھا۔

1688 - صديث نيوى: أَخْبَونَ اعْبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوْنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ دِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بُسِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَيْتَ فَلَا تَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنُ يَّمِيْنِكَ، وَابْصُقُ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَصَحْتَ قَدَمِكَ، وَاَشَارَ بِرِجْلِهِ فَفَحَصَ الْآرْضَ \* حضرت طارق بن عبدالله والتنويان كرت بين: نبي اكرم مَنْ النَّيْمُ ن بحص عدر مايا:

''جب تم نمازاُداکر نے لگو'تواپنے سامنے کی طرف یادا کیں طرف نتھوکو'تم اپنے بائیں طرف تھوکو'اگروہاں کوئی موجود نه ہؤور نداپنے یاؤں کھول لو'۔

نی اکرم مَنَّاثِیْزُ نے اپنے پاؤں کے ذریعہ زمین کوکر بدکراشارہ کرکے بتایا۔

\* ابودائل بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حفزت حذیفہ ڈٹاٹنڈ کے پاس موجود تضفیت بن ربعی نمازادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اُس نے سامنے کی طرف تھوک دیا جب اُس نے نماز ککمل کی تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹنڈ نے فرمایا: اے شبت اہم اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکو کیونکہ جب کوئی جب کوئی دب کوئی جب کوئی فرض مرف کے پیچھے تھوکو کیونکہ جب کوئی فضی وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکر ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوئو اللہ تعالیٰ کھل طور پر اُس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے اور اُس کی مناجات سنتا ہے اور اُس سے اُس وقت تک منہ نہیں پھیرتا 'جب تک وہ خض نہیں پھیر لیتا (لیمن نماز ختم نہیں کرلیتا) یا وہ کوئی مرکز کہ تہیں کر کیتا۔

1690 - حديث بوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ: اَبُصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً فِى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ وَجُلًا مِنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ: اَبُصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُحَلُوقٍ اَوْ بِشَىءٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا يُؤُمِنُ هَذَا اَنْ تَكُونَ كَيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ اَحَدُهُمَا: ثُمَّ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلُوقٍ اَوْ بِزَعْفَرَانِ فَلَطَّحَهُ بِهِ

\* عمروبن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے اہلِ شام سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام حضرت عبد اللہ بڑا تھا۔
اللہ علی اللہ علی کرتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سُل اللہ علی سے میں قبوک الگا ہواد یکھا' تو آپ نے بھر کے
از ربید یا کسی اور چیز کے ذریعہ اسے کھرج دیا' پھر آپ نے ارشاوفر مایا: پیشف اس بات سے محفوظ نہیں ہے اس کی دونوں آ تھوں
کے درمیان داغ لگایا جائے۔

یہاں ایک رادی نے بیالفاظ نقل کیے ہیں: پھر نبی اکرم مُٹائِینِمُ نے خلوق ( نامی خوشبو ) یا زعفران منگوایا اور وہ اُس جگہ پرلگا وہا۔

1691 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِي الْوَسْمِيّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بُنُ مِلْقَطٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِى مِنَ النَّحَامَةِ كَمَا تَنْزَوى الْبُضْعَةُ آوِ الْجِلْدَةُ فِي

र्क्ड **१**४१ के

<u>-</u> چ

لَنَّارِ علام علام حدث الله الطائف التيم مسترك السي

\* حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فقط فرماتے ہیں: متجد تھوک سے اُسی طرح جوش میں آتی ہے جس طرح آگ میں گوشت یا چرے کا مکرا کو دتا ہے۔

1692 - صديث بُول عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ حُمَيْدُ الطَّوِيلُ اَنَّهُ: سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَتُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِه، وَللْكِنْ عَنْ يَعْفِلُ الطَّوِيلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُّكُمُ فَلَا يَبُصُقُ اَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِه، وَللْكِنْ عَنْ يَسُوهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُصُقُ فِي طَرَفِ ثَوْبِه، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَذَلَكَهُ فِيْهِ

\* \* حضرت انس بن ما لك بنالنخوايان كرتے بين: نبي اكرم مناليكا نے ارشاوفر مايا ہے:

''جب کوئی شخص نماز ادا کرے' تو وہ اپنے سامنے کی طرف' یا دائیں طرف نہ تھوک' بلکہ بائیں طرف تھوکے اگر وہ ایسا نہیں کرسکتا' تو پھراپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لے''۔

نبی اکرم خافینا نے اس طرح کرئے دکھایا اور پھراپنے کپڑے کوموڑ کرانس میں اُس تھوک کومل دیا۔

1693 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: لِيَبُصُقِ الرَّجُلُ فِي الطَّلَاةِ عَنْ يَّسَارِه، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَكَانًا فَلْيَرُفَعُ رِجُلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْصُقُ تَحْتَهَا

ﷺ ابن جرتئ بیان کرتے ہیں: عطاءنے مجھ ہے کہا: آ دمی کونماز کے دوران اپنے با کمیں طرف تھو کنا چا ہے اور اُسے اس کی جگہنہیں ملتی' تو اپنا بایاں پاؤں اُٹھا کر اُس کے بنچے تھوک دینا جا ہے۔

1694 - اتوالِ تابعين عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاؤُسٌ، إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا، ثُمَّ دَفَنَهَا

ﷺ ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: طاؤس جب مبحد میں تھوک دیتے تھے تو اُس کے لیے زمین کھودتے تھے اور پھر اُسے اُس میں دفن کرتے تھے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَدُفِنُهُ

باب: آ دمی کامسجد میں تھو کنااوراُ ہے دفن نہ کرنا

1695 - آثارِ صحاب عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ اِسُرَائِيُلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَادِيّ قَالَ: سَالُتُ رَجُّلا مِنْ اَصُحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْبُصَاقِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: هِى حَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفُنُهَا

\* اساء بن ظم فزاری بیان کرتے ہیں میں نے ایک سحالی ہے مجد میں تھو کئے کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا سے گناہ ہے اوراس کا کفارہ یہ ہے اُسے وفن کر دیا جائے۔ 1696 - آ ثارِ <u>حَابِ</u> عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبَانَ قَالَ: تَنَخَمَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيُلًا فَجَاءَ بِمِصْبَاحِ فَدَفَنَهَا

﴿ ﴾ ابان بیان کرئے ہیں: نبی اکرم سکھیڑا کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے رات کے وقت (مسجد میں ) تھوک ویا' پھروہ چراغ لے کرآئے اوراُ سے فن کیا۔

. 1697 - <u>آ ثارِ صَحَابِہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ</u>رٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: النَّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

\* \* حضرت انس بالتفويهان كرتے ہيں: مسجد ميں تھوكنا كناه باوراً س كا كفاره بيا ہے أسے فن كره ياجائے۔

المُوالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قَالَ: كَانَ إِذَا تَقَلَ فِي الْمَسْجِدِ
 اَعْمَقَ لَهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا

\* الله الأس كے صاحبزادے بيان كرتے ہيں: جب وہ ( يعنى أن كے والد ) معجد ميں تھوك ديتے تھے تو وہ أس تھوك كے ليے زمين كوكھودتے تھے اور أسے أس ميں فن كرتے تھے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ عَنْ يَسِينِه فِي غَيْرِ صَلاةٍ باب: آدى كانماز كعلاوه مين اين دائين طرف تھوكنا

1699 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ اَبِى السَّحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ فَارَادَ اَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِيْهِ فَارِغٌ، فَكُرِهِ اَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِيْنِه وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلاةِ

ﷺ عبدالرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت عبداللد بن مسعود بڑتو کے ساتھ متھ اُنہوں نے تھو کئے کاارادہ کیا' اُن کے دائیں طرف والی جگہ خالی تھی'لیکن اُنہیں یہ بات اجھی نہیں تُن کہ و داہیے دائیں طرف تھوکیں' حالانکہ وہ اُس وقت نماز کی حالت میں نہیں تھے۔

ِ 1700 - اِتُوالِتا بِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ خَالِيدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِيْ نَضُوَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ يَّمِيْهِ. اَوْ اَرَادَ اَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: مَا بَصَقتُ عَنْ يَّمِيْنِيْ مُنْذُ اَسْلَمْتُ

ﷺ حفرت معاذین جبل بڑگنڈ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وو بیار بیخ اُنہوں نے اپنے واکیس طرف تھو کا 'یا شاید واکیس طرف تھو کئے کاارادہ کیا' چرانہوں نے بتایا کہ جب ہے میں نے اسلام قبول کیا ہے' کبھی اپنے واکیس طرف نہیں تھو کا۔

المُوالِ العِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ نُعَيْمٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْفُولُ: لابُنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدُ بَصَقَ، عَنْ يَمِيْنِه، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّكَ تُؤُذِى صَاحِبَكَ، يَعْفُولُ: لابُنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدُ بَصَقَ، عَنْ يَمِيْنِه، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّكَ تُؤُذِى صَاحِبَكَ،

ابُصُقُ عَنْ شِمَالِكَ

\* ابن نعیم بیان کرتے ہیں اُنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بیٹے عبدالملک کویہ کہتے ہوئے سنا ، جس نے اپنے داکس طرف تھوک دیا تھا اور عمر بن عبدالعزیز اُس وقت سفر کررہ سے اُنہوں نے اپنے بیٹے کو اُس سے منع کیا اور بولے : تم نے اپنے ساتھی (فرشتے ) کواذیت پہنچائی ہے تم اپنے باکیں طرف تھوکو۔

# بَابُ هَلُ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

# باب: كيامسجد مين حدود قائم كي جائيس گي؟

1702 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ: وَلَا الْعُمُورُ فِي الْمُسَاجِدِ قَالَ: وَلَا الْعُمُورُ فِي الْمُسَاجِدِ قَالَ: وَلَا الْعُمُورُ فِي الْمُسَاجِدِ قَالَ: وَلَا اللهُ عُمْرَبُ فِيهَا، - آي الإقْتِصَاصُ -

\* \* الله عکرمەفرماتے ہیں:مسجد میں صدود قائم نہیں کی جائیں گی۔راوی کہتے ہیں:میراخیال ہے اُنہوں نے یہ بھی کہا:مسجد میں کسی کی پٹائی نہیں کی جائے گی۔

1703 - اَقُوالِ تَابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُويُجٍ قَالَ: قَالَ اِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: اَكَانَ يُنْهِى عَنِ الْجَلْدِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے کہا: کیا مجد میں کوڑے لگانے سے منع کیا جاتا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1704 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: رَايَتُ الشَّغْبِيَّ يَجُلِدُ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ

\* ابن شرمہ بیان کرتے ہیں بیس نے امام معمی کودیلیا کہ اُنہوں نے مسجد میں حدیے طور پر ایک یہودی کوکوڑے گائے۔ گائے۔

**1705 - اتوالِ تابِعين:**عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُرَائِيْسَلَ، عَنُ عِيْسَى بْنِ اَبِىُ عَزَّةَ قَالَ: رَايَتُ الشَّعْبِى صَوَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَىٰ رَجُلٍ فِى الرَّحْبَةِ، وَلَمْ يَصُرِبُهُ فِى الْمَسْجِدِ

\* الله عیسی بن ابوعزہ بیان کرتے ہیں : میں نے امام تعمی کود یکھا کہ اُنہوں نے کھلے میدان میں ایک تخص کی پٹائی کی جس نے کسی دوسر شے تخص پر جھوٹا الزام لگایا تھا' اُنہوں نے متجد میں اس تصلی پٹائی نہیں کی۔

1706 - آ تَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَادِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اَحْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاصْرِبَاهُ

اےمبحدے باہرلے جاؤاوراس کی پٹائی کرو۔

1707 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، اَوْ اَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِدٍ، عَنْ جَابِدٍ، عَنْ جَابِدٍ، عَنْ جَابِدٍ، عَنْ الضَّحَى قَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً

\* ابوضیٰ بیان کرتے ہیں: مروان ہے متجد میں پٹائی کیے جانے کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو اُس نے کہا متجد قابلِ احترام جگہ ہے۔

ُ 1708 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: سَمِعْنَا الَّهُ يُنْهَى اَنُ يُصْرَبَ فِى الْمَسْجِدِ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں عمرو بن دینارنے جھے کہا کہ ہم نے بیسنا ہے متحدیش پٹائی کرنے سے منع کیا جاتا ا

1709 - صديت بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُسُعَعِمْ قَالَ: نَهْلِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنْشَدَ الْأَشْعَارَ، وَاَنْ يُتَنَاسَ الْجِرَاحَاتُ، وَاَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِى الْمَسْجِدِ

\* نافع بن جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَا تَیْنِم نے اس بات سے منع کیا ہے مسجد میں اشعار سنائے جا کیں یا زخموں پر مرہم لگایا جائے یا حدود قائم کی جا کیں۔

1710 - حديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ الْعَلاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِى الْمَسَاجِدِ

\* \* طاوس بیان کرتے ہیں: نبی آ رم مالکا نے ارشادفر مایا ہے:

''مساجد میں حدود قائم نہ کی جا ئیں''۔

### 

1711 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَعُولُ: لَا تُكْثِرُوا اللَّفَطَ - يَعُنِى فِى الْمَسْجِدِ - قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ ارْتَفَعَتْ اَصُوَاتُهُمَا فَبَادَرَاهُ فَآدُرَكَ اَحَدَهُمَا فَصَرَبَهُ وَقَالَ: مِمَّنُ ٱنْتَ؟ قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا يُرُفَعُ فِيْهِ الصَّوْتُ

\* 🖈 نافع بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن فطاب رہائنٹؤ یہ فرماتے تھے شوروغو غازیادہ نہ کرو کیعنی مسجد میں ایسا نہ کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک دن حضرت عمر طالفتا متجدمیں داخل ہوئے تو وہاں دوآ دمی موجود تھے اُن دونوں کی آ واز بلند ہو پکی تھی تو حضرت عمر ڈاٹٹیئو تیزی سے اُن کی طرف کیلے اور اُنہوں نے اُن میں سے ایک شخص کو پالیا اور اُس کی بٹائی کی اور اُس سے وریافت کیا بتم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اُس نے کہا: ثقیف قبیلہ سے تو حضرت عمر ٹاکٹنڈ نے فرمایا: ہماری اس مجدمیں آواز بلندنہیں کی جاتی ہے۔

1712 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ رَجُلًا رَفَعَ صَوْنَهُ فَقَالَ: مِمَّنُ آنْتَ؟ قَالَ: مِنُ تَقِيفٍ قَالَ: مِنُ آيِّ الْآرُضِ؟ قَالَ: مِنُ اَهُلِ الطَّائِفِ قَالَ: اَمَا آنَّكَ لَوْ آنَّكَ كُنُتَ مِنُ اَهْلِ بَلَدِنَا هَاذَا لَاوَجَعْتُكَ ضَرُبًا، إِنَّ مَسْجِدَنَا هَاذَا لَا يُرْفَعُ فِيُهِ الصَّوْتُ

\* حضرت عبدالله بن عمرو والطفناميان كرتے ميں: حضرت عمر طالفنانے ايك شخص كو بلندآ واز كرتے ہوئے سنا و دريا فت كيا بتمهار اتعلق كهال سے ہے؟ أس نے جواب دیا: ثقیف قبیلہ ہے؛ حضرت عمر طالنتون نے دریافت كیا: كون جے علاقہ سے ہے؟ أس نے کہا: اہلِ طائف ہے' تو حضرت عمر ڈاٹھؤنے فرمایا: اگرتم ہمارےشہر کے دہنے والے ہوتے' تو میں تمہاری شدید پٹائی کرتا' ہماری مسجد میں آ واز کو بلندنہیں کیا جاتا۔

1713 - آ ثارِ صحابٍ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَى فِي الْمَسْجِدِ إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَرْتَفِعُوا فِي الْمَسْجِدِ

\* \* افع بیان کرتے ہیں حضرت عمر ﴿ الْنَفَرُ جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے' تو محد میں یہ اعلان کرتے تھے: شور وغوغا كرنے سے بچوا وہ يفر ماتے تھے :مىجد سے أٹھ جاؤ!

1714 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الصِّيَاحُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: أَمَّا قَوْلُ: لَيْسَ فِيْهِ بَأْسٌ، وَآمَّا قَوْلُ فَحَشَ، أَوْ سَبَّ فَلَا

\* \* ابن جرت كيان كرت بين بين في عطاء يدريافت كيا مجدين جيخ كربولني كاكيافكم ع؟ أنهول في فرمايا: اگرتو کوئی عام بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن اگر کوئی پُری بات ہو یا گا لی گلوچ ہوتو پھرینہیں ہوگا۔

1715 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ عُيَيْنَةً، عَنْ عَاصِمٍ الْآحُوَّلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَمِعَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، رَجُلًا يَعْتَرِي ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: فَعَضَّهُ، قَالَ ابَا الْمُنْذِرِ: مَا كُنْتَ فَاحِشًا قَالَ: إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ \* ابن سیرین بیان کرتے ہیں حضرت أبی بن کعب منافظ نے مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے ایک شخص کوسنا' تو اُنہوں نے اُسے ڈانٹا۔ راوی نے کہا: اے ابومنذر! آپ تو اتی بخق کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیاہے( کہ اس طرح کے مخص کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے)۔

 - 1716 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ٱنْشَدَ حَسَّانُ ثُنُ ثَابِتٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَلَحَظَهُ، فَقَالَ حَسَّانُ: وَاللَّهِ لَقَدُ ٱلْمُشَدُّتُ فِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَه

جاكميري مصنف عبد الوزّاة (جداول) بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَ، وَتَرَكَهُ

\* \* سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت ولائٹن مسجد میں اشعار سار ہے تھے حضرت عمر بڑاٹنڈ کا اُن کے پاس ہے گز رہوا' اُنہوں نے اُنہیں گھور کر دیکھا تو حضرت حسان ٹڑائنٹڈ نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے اس معجد میں اُس وقت شعر سنائے تھے جب اس میں وہ شخصیت موجودتھی' جوآپ سے زیادہ بہتر ہیں۔تو حضرت عمر دلالٹیئ کو بیدا ندیشہ

ہوا کہ کہیں وہ نبی اکرم کے برخلاف نہ کریں تو وہ آ گے گزر گئے اور اُنہوں نے حضرت حسان ڈاٹھٹا کو پچھنہیں کہا۔

1717 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أُنْشِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا . قَالَ: بَلَى فَأَذَنْ لِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاحُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَحَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبًا وَقَالَ: هٰذَا بَدَلُ مَا مَدَحْبَ بِهِ رَبَّكَ

\* \* حضرت أسيد بن عبد الرحل بيان كرتے بين الك شاعر ني اكرم سَلْكِمْ كَي خدمت مِن حاضر موا نبي اكرم سَلَيْكُمُ أس وقت مسجد میں موجود بتھے اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ کوشعر سناؤں؟ نبی اکرم مُثَاثِقًا بِنے فرمایا: جی نہیں! اُس نے عرض کی: جی ضرور! آپ مجھے اجازت دینجتے! نبی اکرم مُثَاثِیمًا نے فرمایا: تم معجدے باہر جاؤ! وہ معجدے باہر چلا گیا۔ پھر نبی اکرم مُثَاثِیمًا نے اُسے ایک کپڑ اعطا کیااور فرمایا بیاس چیز کابدلہ ہے جوتم نے اپنے پروردگار کی تعریف بیان کی ہے۔

بَابُ هَلَ يَتَخَلَّلُ أَوْ يُقَلِّمُ الْاَظَافِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟

باب: كيامسجد مين خلال كياجاسكتا ہے اور ناخن تراشے جاسكتے ہيں؟ 1718 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَـمُ رِو بُنِ دِينَادٍ قَالَ: يُكُرَهُ أَنُ يُتَسَوَّكَ فِي الْمَسْجِدِ، وَآنُ يُقَلَّمَ فِيْهِ الْاَظْفَارُ

\* \* عمروبن دینارفر ماتے ہیں سے بات مکروہ ہے مسجد میں مسواک کی جائے 'یا اُس میں ناخن تراشے جا کیں۔ 1719 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءِ: ٱتَحَلَّلُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَفَزِعَ وَقَالَ: اَفِي الصَّلَافِي قَالَ الْاخَوُ: لَا قَالَ: نَعَمُ، إِنْ شَاءَ

. \* \* ابن جرت جبیان کرتے ہیں: ایک مخص نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں مسجد میں خلال کرسکتا ہوں؟ تو عطاء پریثان ہو گلتے اُنہوں نے دریافت کیا: کیانماز میں؟ اس مخص نے کہا: جی نہیں! تو عطاء نے کہا: اگر آ دمی چاہئے توالیا کرسکتا ہے۔

بَابُ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

باب:مسجد میں گمشدہ چیز کااعلان کرنا

1720 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، آنَّهُ: سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ:

نَشَدَ رَجُلٌ ضَالَّتَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَجَدَ ضَالَّتَهُ \* \* عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: اُنہوں نے طاؤس کویہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے مجدمیں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کیا تو بی اکرم مَنْ اَیُّمْ نِے فرمایا نیخص اپنی گشدہ چیز کونہ یائے۔

\* 🛊 يمي روايت ايك اور سندكي بمراه بهي منقول ہے۔

1721 - صديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْدِ قَالَ: سَسِمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْشُدُ ضَالَّةً جَمَّلًا لَهُ ٱحْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَجَدُتَ إِنَّمَا يُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتُ لَهُ

\* الميمان بن بريده اپنے والد كاپيربيان نقل كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَاثِقُم نے ايك مخص كومجد ميں اپني كمشده چيز (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) اپنے گمشدہ سرخ اونٹ کا اعلان کرتے ہوئے سنا' وہ بیر کہدر ہاتھا سرخ اونٹ کے ہارے میں کون میری را ہنمائی کرے گا؟ تو نبی اکرم مُناتیم اُنے فرمایا: تم اُسے نہ پاؤ! مساجد اپنے مخصوص مقصد کے لیے بنی

1722 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيتُمَ بُنِ مُسَحَمَّدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِي بَكُر بُن مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ صَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ لَيْسَ لِهِلْنَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ

\* \* ابوبكر بن محمد بيان كرتے ہيں: نبي أكرم مَلِينَظِ نے أيك عض كومجد ميں كمشده چيز كا علان كرتے ہوئے سا كو نبي ا كرم مَنْ اللَّيْمُ نِي ارشاد فر مايا: اے اعلان كرنے والے مخص! يه چيز تمبياري بجائے كسى اور كول جائے! مساجداس كام كے لين بي بن

1723 - صديث بوى عَبَدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: آيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ

\* \* محمد بن منكدر بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النَّيْزُ في الكي شخص كومبحد ميں كمشده چيز كا اعلان كرتے ہوئے باتو ارشاد فر مایا: اے اعلان کرنے والے خص! وہ چیز تمہاری بجائے کسی اور کول جائے!

1724 - آ ثارِصحاب: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِيمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعَ ابُنُ مَسْعُوْدٍ، رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَآمُسَكَهُ وَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: قَدْ نُهُيِنَا عَنْ هٰذَا

\* ابن سیرین یا شاید کسی اور شخص نے بیہ بات بیان کی ہے: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائٹڈ نے کسی شخص کومسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو اُسے روک دیا' اُسے ڈانٹااور فر مایا: ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

### بَابُ الْبَيْعِ، وَالقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يُجَنَّبُ الْمَسْجِدَ

باب: مسجد میں خرید وفر وخت کرنا'یا فیصلہ بنانا اور کن چیز وں ہے مسجد کو بچا کے رکھا جائے؟

1725 - اقوال المعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَدِ النَّوْرِيِّ، ضَنُ يَّذِيْدَ بِنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُتَمَّدَ بُنَ عَبُدِ السَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: لَا رَكَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِذَا السَّالَةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: لَا رَكَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِذَا الشَّرَى اَوْ بَاعَ فِي الْمَسْجِدِ قِيْلَ: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ يَجَارَتَكَ

﴿ ﴿ حَمد بن عبد الرحل بیان کرتے ہیں نیہ بات کہی جاتی ہے جب کوئی اعلان کرنے والامسجد بیش کمشدہ چیز کا اعلان کرے تو آ دمی سیہ کہ: اللہ تعالی یہ چیز جمہیں واپس نہ کرے۔ اور جب کوئی شخص مسجد میں کوئی چیز خریدے یا فروخت کرے تو یہ کہا جائے: اللہ تعالیٰ تبہاری تجارت میں فائدہ نہ دے۔

. 1726 - مديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُ حَمَدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَيِّبُوا مَسَاجِدَ كُمْ مَجَانِينَكُمْ، وَصِبْيَانِكُمْ، وَرَفْعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَيِّبُوا مَسَاجِدَ كُمْ مَجَانِينَكُمْ، وَصِبْيَانِكُمْ، وَرَفْعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُنْ وَعِلْمُ وَكُمْ، وَشَوْلَهُمْ وَشِرَاهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُنْ وَسَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللللّهِ وَاللّهُ وَال

\* \* حضرت معاذین جبل طاقته بیان کرتے ہیں: نبی اکرم من اللے نے ارشادفر مایا ہے:

''اپنی مسجدوں کواپنے پاگلوں' بچوں' آ وازیں بلند کرنے' تکوارسونت کرلے جائے فروخت کرنے' خریدنے' حدود قائم کرنے' مقدمات کے فیصلہ کرنے سے بچا کے رکھواور جمعہ کے دن اُن میں خوشبو کی دھونی دیا کر واور طہارت خانہ اُن کے دروازے پر قائم کرو''۔

1727 - صديث نبوى: عَسُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ بُنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوَّلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَيِّبُوا مَسَاجِدَ كُمُ الصِّبْيَانَ، وَالْمَجَانِينَ

\* ارشادفر مایات کرتے ہیں: بی اکرم مُؤاتیکم نے ارشادفر مایا ہے:

''اپنی مسجدوں کو بچوں اور پا گلوں سے بچاکے رکھو''۔

1728 - صديث نيوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَرَّرٍ، اَنَّ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَمِّ اَخْبَرَهُ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ، وَالْمَجَانِينَ `

\* \* حضرت ابو ہر پر و رقائش بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثالثی اُر نے ارشا دفر مایا ہے:

"ا پنی مجدول کو بچول اور پا گلول سے بچا شے رکھو"۔

1729 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

از ۲۳۸ 🎉

وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيْثِ ابْنِ مُحَرَّدٍ

🔻 🤻 یکی روایت أیک اور سند کے ہمراہ جسی منقول ہے۔

1730 - اقوال تابعين: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَوْ كَانَ

إِلَى مِنْ أَمُو النَّاسِ شَيْءٌ مَا تَرَكُتُ اثْنَين يَغْتَصِمَان فِي الْمَسْجِدِ

\*\* سعید بن سنتہ فروستے ہیں: اگر میرے پاس حکوئٹی معاملات میں کوئی اختیار موتا کو میں کوئی ہے دوآ ومیوں کو بھی معجد میں مقدمہ بازی کرنے (یاآ پس میں اختلاف کرنے) کاموقع نددیتا۔

1731 - اقوال تابعين عَبْدُ المَرَزَّاقِ، عَنْ عَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ رَأَى شُوَيْحًا يَقْضِي فِي

الْمَسُجِدِ، وَزَايُثُ آنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى يَثْنِينِي فِي الْمَسْجِدِ

\* \* حكم بن عتيه بيان كرتے إلى: أنبول في قاضي شريح كومجد ميں فيصله سناتے ہوئے ديكھا ہے۔

(معمر بیان کرتے ہیں:) میں نے قاضی این اباللی کوسجہ میں فیصلہ سناتے ہوئے دیکھا ہے۔

بَابُ السِّكاح يُدُخَلُ بِهِ الْمَسْجِدُ باب بمسبد میں ہتھیار لے کر داخل ہونا

1732 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهِى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكَانَ يُنْهِي آنُ يُمَرَّ بَالنَّبُلِ فِي ٱلْمَسْجِدِ إِلَّا مُمْسَكًا عَلَى نِصَالِهَا

\* \* ابن جرت کیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء ہے دریا فت کیا: کیا متجد میں تلوار میان ہے باہر لے کر گزرنے ہے منع کیا گیاہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! ادراس بات ہے بھی منع کیا گیاہے 'محدمیں سے نیزے لے کرگز رہے جا کیں' البنة اگرائ كے پھل كى طرف ہے أنہيں پكڑا گيا ہو ( تو حكم مختلف ہے ) ۔

1733 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُؤْسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذِلِّكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُرُّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا

\* سلمان بن موی بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبدالله رفاق اے متجد میں میان کے بغیر تلوار لانے کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے فرمایا: ہم اس چیز کو کمروہ سجھتے تھے' بعض اوقات کو کی شخص نیز ہ (یا تیر ) لے کروہاں ہے گز رتا تو نبی اكرم نَالْيَوْمُ أَب بيدايت كرتے تھے كدوہ أسے كرمىجد ہے أس وقت گزرے جب أس نے أسے پھل كى طرف ہے پكرا ہو۔ 1734 - إِقُوالِ تَابِعِينِ: أَخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَوَنَا الثَّوْدِيُّ، عَنْ أَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبُوَى قَالَ: كَانَ يُكُورَهُ سَلُّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ \* ابن ابز گ فرماتے بیں: یہ بات کروہ قراردی جاتی ہے مجد بیں تاوارکومیان کے بغیردکھا جائے۔۔۔

1735 - حدیث بُوی: اَخُبَولَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا النَّوْدِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ اَبِي بُوْدَةَ، عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَدُتُمُ بَالسِّهَامِ فِي اَسُواقِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ مَسَاجِلِهِمْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَدُتُمُ بَالسِّهَامِ فِي اَسُواقِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ مَسَاجِلِهِمْ فَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

\* \* حضرت ابوموی اشعری دلانتینا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَانْتِیْم نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جبتم تیر لے کرمسلمانوں کے بازاریامسجد ہے گز روئقو اُنہیں پھل کی طرف سے پکڑ کے رکھؤ کہیں تم کسی کوزخی نہ کر ''

### بَابُ الكُلِ الثَّوْمِ، وَالْبَصَلِ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ باب بهن يا پياز كها كرمجد مين داخل كرنا

1736 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ النُّومَ، فَلَا يَغْشَى مَسْجِدِى هٰذَا قَالَ: اَرَاهُ يَرَى النَّيَةَ الَّتِى لَمْ تُطْبَحُ

'' جو خص اس درخت ( کا کھل) کھالے نبی اکرم مُنگاتِیم کی مرادبسن تھی' تووہ میری اس مجدمیں نیآ ئے''۔

رادی کہتے ہیں: میراخیال ہےاس سے مرادو کہسن ہے جو کچاہو جسے پکایانہ گیا ہو۔

1737 - اتوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَزَايَتَ الَّذِي ذَكُوتَ آنَّهُ يَنْهِي عَنْهُ

ے منع کیا گیا ہے' یہ عمر تمام مساجد کے لیے ہے یاصرف مجدحرام کے لیے ہاوردوسری مساجد کے لیے ہیں ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: یہ عمر تمام مساجد کے لیے ہے۔

1738 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُوَيُوهَ قَالَ: قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِى الثُّومَ - فَلَا يُؤُذِينَا فِى مَسْجِدِنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِى الثُّومَ - فَلَا يُؤُذِينَا فِى مَسْجِدِنَا

\* \* حضرت ابو ہریرہ و التخفیان کرتے ہیں: نبی اکرم منتی استادفر مایا ہے:

''جوفض اس درخت (یعنی لبسن) کا کھل کھالے وہ ہماری مسجد میں ہمیں اذیت نہ پہنچائے''۔

1739 - مديث بوي: عَبْدُ السَّرَزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي هَارُوْنَ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

جِالْكِرِي مصنة عدمالوزاة (طدادل) ﴿٢٣٩﴾

السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ: مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الشَّجَوَةَ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقُوبَنَّ مَسْجِدِي هِذَا وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا اَبَا سَعِيدٍ: إَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَجْلِ رِيحِهَا \* \* حضرت ابوسعید خدری رئانشناییان کرتے ہیں: نبی اکرم مَانْ اَنْتُمَا نے ارشاد فر مایا ہے:

'' جو شخص اس درخت ( بعنی بسن ) کو کھائے تو وہ میری اس مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے اور نہ ہی اپنی پیشانی کو پونچھتا مواهارب پاس آئے"۔

رادى بيان كرتے بين اے حضرت ابوسعيد! كيابيرام ب؟ أنهول في جواب ديا: جي نبيس! نبي اكرم مَا الله اس كى بداؤ کی وجہ سے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔

1740 - حديث بْهِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ، عَنِ الْعَكادِء بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن حَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ أَكُلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْحَبِيثَةَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هِذَا \* \* علاء بن عبدالله بن خباب بيان كرتے بين: نبي اكرم مُن اليكم في ارشاد فر مايا يا:

'' جو خص اس خبیث درخت ( کا کھل) کھائے' وہ ہماری اس مبجد کے قریب ہرگز نہ آئے''۔

1741 - حديث نبوى عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ إَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا وَلْيَقُعُدُ فِي بَيْتِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ آبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا كَانَ النَّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ

\* \* عطاء بن يباريان كرتين: نبي أكرم مُلَيْخُ في ارشاد فرمايا ب

' بھو خص اس خبیث درخت ( کا کھل ) کھائے'وہ ہماری مبحد میں ہمیں اذیت نہ پنجائے'وہ اپنے گھر بیٹھار ہے'۔ ابن عیدیند بیان کرتے میں: میں نے ابوز بیر کوحضرت جابر دلائٹنڈ کے حوالے سے بیر بات روایت کرتے ہوئے سنا ہے وہ

فرماتے ہیں: اُن دنو لہس جارے علاقہ کی پیدادار نہیں ہوتی تھی۔

بَابُ الْمَسْجِدِ يُطَيَّنُ فِيهِ بِطِينٍ فِيْهِ رَوْتٌ باب بمسجد میں ایسی مٹی لگانا،جس میں لید ملی ہوئی ہو

1742 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ بِرَوُثٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ إِذَا كَانَ طَاهِرًا لَهَا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: عطاء میفر ماتے ہیں: جب تم مسجد میں ایسائیپ کروجس میں لید ملی ہوئی ہوتو تم وہاں اُس وقت تک نمازادانه کرو جب تک اُسے دھونہیں لیتے اور جب تک وہ پاکنہیں ہوجاتی۔

# بَابُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ تُقْلَلُ

# باب:مسجد میں جوؤں کو مارا جاسکتا ہے

1743 - آ تارصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ: رَاَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَآخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنظُرُ اللَّهِ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ

﴿ يوسف بن ما مک بيان کرتے ہيں: عبيد بن عمير نے حضرت عبداللہ بن عمر طبیعی پرایک جوؤں کوديکھا' وہ سجد میں تھے' اُنہوں نے اُسے پکڑااوراُسے فن کرویا' حضرت عبداللہ بن عمر طبیعی نے اُن کی طرف دیکھالیکن اُن کے اس عمل کاانکارنہیں کیا۔

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَّأَى اَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَللْكِنُ لِيَصُرَّهَا فِي تَوْبِهِ فَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقْتُلُهَا ﴿ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَّأَى اَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَللْكِنُ لِيَصُرَّهَا فِي تَوْبِهِ فَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقْتُلُهَا ﴾ \* \* معمريان كرت بين في عديث يجيل بن ابوكثير كوسنائي تو أنهول في فرمايا: الله تعالى تم يرحم كرك! كياتم بيد

سیجھتے ہو کہ نبی اکرم مُنَافِیْقِ کی ہرصدیث حضرت عبداللہ بن عمر فاق کی بینی گئی ہوگی؟ پھریجی نے یہ بتایا: مجھ تک بیاروایت بینی ہے ، نبی اکرم طافیٰ آئے نے ارشاد فرمایا ہے:

ِ ' جب کوئی تخص جوؤں کود کیھے تو اُسے مسجد میں نہ مارے بلکہ اُسے اپنے کپڑے میں ڈال لےاور جب باہر جائے تو اُسے انسین''

1745 - آ ثارِ <u>صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَبِى</u> غَالِبٍ، اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ: دَاَى عَلَى ثِيَابِهِ فَمُلَةً، وَهُوَ فِى لَمَسْجِدِ فَاَخَذَهَا فَدَفَنَهَا فِى الْمَسْجِدِ. وَاَبُو عَالِبٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ

ﷺ ابوغالب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوا مامہ ڈلائڈ نے اپنے کپڑے پر جوؤں دیکھی' وہ اُس وقت مسجد میں موجود تھے' اُنہوں نے اُسے پکڑ ااور اُسے مسجد میں فن کر دیا' جبکہ ابوغالب اُن کی طرف دیکھ رہے تھے۔

1746 - آثار صحاب عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ اَبِيُ ٱمَامَةَ آنَّهُ كَانَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ

ى امامة انه كان يتقلى في المسجد المسجد المستجد المستحد المستح

1747 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النُورِيِّ، عَنْ مُسَلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ خشيمٍ، أن ابن مُسعودٍ: اَخَذَ قَهُلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: (اَلَّمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّامُواتًا) (المرسلات: 26)

\* النظين بشيم بيان كرت بين: حضرت عبداللد بن مسعود جليفي في ايك جوول كو بكر ااوراً مصحد مين فن كرديا اور بهر

بيآيت پڙهي

" كيا بهم نے زين كوكفايت كرنے والى چيز نبيس بنايا ہے زندول كے ليے بھى اور مردول كے ليے بھى " \_

1748 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوُنَ بَاسًا بِلَغُنِ الْقَمْلَةِ فِي الْاَرْضِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

﴿ لالما ﴾

\* ﴿ ابراً بِيمْ فَعَى فرمات بين ألوك جووَل كوزيين بين دفن كرنے مين كوئى حرج نهيں سيحصت تھے جبكه آ دم مسجد مين موجود

1749 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْيِرْتُ عَمَّنُ، رَاَى اَبَا أَيُّوَبَ الْاَنْصَارِيَّ، يَقْتُلُ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ حَصَاتَيْنِ

ﷺ ابن جرت کی بیان کرتے ہیں: مجھے اس مخص کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے جس نے حضرت ابوابوب انصاری بڑالٹنڈ کومجد میں دوچٹا ئیوں کے درمیان جو ئیں مارتے ہوئے دیکھا۔

1750 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوُءَ ثَمَةِ آنَّهُ: رَآى أَبَا هُرَيْرَةَ، يَدُفِنُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: النَّحَامَةُ شَرَّ مِنْهَا

\* صالح بیان کرتے ہیں اُنہوں نے حضرت ابو ہریرہ زخاتھ کو مسجد میں جو دُل کو دُن کرتے ہوئے دیکھا اُنہوں نے میکہا: رینٹ اس سے زیادہ بُری ہوتی ہے (اوراُسے مسجد میں فِن کیا جاسکتا ہے)۔

### بَابُ قَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الصَّلاةِ، وَهَلْ عَلَى قَاتِلِهَا، وُضُوءٌ؟

باب: نماز کے دوران جوؤں کو ماردینا' کیا اُسے مارنے والے پروضولا زم ہوگا؟

**1751 - اتوالِ تابغين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوُرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَاَلُتُ اِبُوَاهِيْمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَقَتُلُ الْقَمْلَةَ** فِي الصَّلاةِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

\* \* حسین بیان کرتے ہیں بیس نے ابراہیم خنی ہے ایسے خض کے بارے میں دریافت کیا: جونماز کے دوران جوؤں کو ماردیتا ہے تو اُنہوں نے فرمایا بیکوئی چیز نہیں ہے۔

1752 - آ ثار صحاب عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ يُخَامِرَ قَالَ: رَايَّتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَالْبَرَّاغِيتَ فِى الصَّكَرةِ

\*\* مالک بن یخامر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت معاذ بن جبل را اللہ نے دوران جوؤں اور پیوکو مارتے ہوئے در کیا ہے۔ ہوئے دیکھاہے۔

1753 - اتوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي قَبْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوْءٌ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِيْنَ يَوَى الْوُضُوْءَ \* \* حسن بصری فرماتے ہیں: جوؤں کو مارنے پروضولا زمنہیں ہوتا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ابن سیرین ایس صورت میں وضولا زم ہونے کے قائل تھے۔

# بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاةِ

# باب: نماز کے د<del>وران</del> سانپ یا بچھوکو ماردینا

754 - حديث نبوى: اَخْبَوَ اَعْبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَوَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَّخْيَى بُنِ آبِى كَلِيدٍ، عَنْ صَمْصَعٍ، عَنْ اَبْعَ فَرَيْرَةَ فَالَ: اَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَقْتُلَ الْاَسُودَيْنِ فِى الصَّلاةِ الْحَيَّةَ، وَالْعَقُرَبَ اَبِي هُوَيْرَةَ فَالَ: اَمُونَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَقْتُلَ الْاَسُودَيْنِ فِى الصَّلاةِ الْحَيَّة، وَالْعَقُرَبَ بَيْ الرَم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَسَلَيْعِ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

755 - حديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْعَقْرَبَ، وَالْحَيَّةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

\*\* حسن بصرى بيان كرتے ہيں: نبي أكرم مُثَافِيمُ في ارشاد فرمايا ہے:

" مِرحال مِن بِجھواورسانپ کوماردو'۔

1758 - الوال العين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَهُّ أَلُّ الْمَقُرَبَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغَّلًا

\* \* ایرامیم نخفی کے بارے میں بیات منقول ہے' اُن ہے ایسے فض کے بارے میں دریافت کیا گیا: جونماز کے دوران کہ ایستارہ عاتہ اُنے میں نافر الدنیان میں مکی مخصص مشغرا میں آئی ہے۔

مجھوكومارد يتاہے؟ تو أنهول نے فرمايا: نمازيس ايك مخصوص مشغوليت ہوتى ہے۔

### بَابُ مُدَافَعَةِ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ فِي الصَّلاةِ

### باب: نماز کے دوران بیشاب یا یا خانہ کوروک کرر کھنا

1757 - <u>حديث ثوى:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا تُزَاحِمُوا الْاَحْبَثَيْنِ فِي الصَّلاةِ الْعَائِطَ، وَالْبَوْلَ

\* جن بعرى بيان كرتے بين: نى اكرم مَالَيْكُم ف ارشا وفر مايا ب:

"نمازكدوران دوخبيث چيزول كساته مزاحمت ندكرو يا خانداور پيثاب".

1758 - آثار محاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانْ ٱحْمِلَهُ فِيْ نَاحِيَةِ، دِدَائِي آحَبُّ إِلَى مِنْ آنْ، أُزَاحِمَ الْعَائِطَ، وَالْبُوْلَ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس في الله الله الله عبين عبل اسائي جادر كوف من أشالول بيمير يزديك اس

سے زیادہ محبوب ہے میں یا خانہ یا پیٹاب کے ساتھ مزاحت کردن ( معنی اُسے رو کنے کی کوشش کروں )۔

1759 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَمَدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُفِيمتِ الصَّلَاةُ وَآزَادَ آحَدُكُمُ الْعَائِطَ فَلْيَبُدَأُ بِالْعَائِطِ

\* ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: میں حضرت عبدالله بن ارقم زبری رُفَافِئ کے ساتھ تھا' نماز قائم ہوئی تو وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے' اُن سے کہا گیا: یہ کیا ہے؟ تو اُنہوں نے کہا: میں نے نبی اکرم سُلَقِیْم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

'' جب نماز کھڑی ہوجائے اورتم میں ہے کوئی شخص یا خاند کے لیے جانا چاہتا ہو' تو وہ پہلے یا خاند کرلے''۔

1760 - حديث بُوك عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيّ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْارْقَمِ قَالَ: كُنَا مَعَهُ فِى سَفَرٍ، وَكَانَ يَوُمُهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: لِيَوُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ، فَايِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَازَادَ آحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَبْدَا بِالْحَاجَةِ

ﷺ ہشام بن عردہ اپنے والد کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن ارقم ڈٹاٹھٹا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم اُن کے ساتھ سفر کررہے ہیں وہ اُن لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ جب نماز کا وقت ہوا' تو اُنہوں نے فر مایا: تم میں سے کوئی ایک شخص تمہاری امامت کرلے' کیونکہ میں نے نبی اکرم ماٹھٹیٹم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے:

"جب نماز كاوقت موجائے اورتم میں سے كئ مخص نے قضائے حاجت كرنى مؤتووہ پہلے قضائے حاجت كرلے"۔

1761 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، قَالَ خَرَجْنَا فِى حَجِّ - اَوُ عُمْرَةٍ - صَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزَّهْرِي فَاقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةَ، وَاَرَادَ اَجَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبُدَأَ بِالْغَائِطِ قَالَ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَارَادَ اَجَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبُدَأَ بِالْغَائِطِ

جب ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: ہم حج یا شاید عمرہ کے لیے حضرت عبداللہ بن ارقم رفائنڈ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب نماز کھڑی ہوئی تو اُنہوں نے فرمایا: نماز کھڑی ہوئی تو اُنہوں نے فرمایا: تم نماز اوا کرلواور وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے جب وہ واپس آئے تو اُنہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُناٹیٹی نے ارشاد فرمایا ہے:

''جب نماز قائم ہو جائے اور تم میں ہے کسی شخص کا قضائے حاجت کا ارادہ ہو تو اُسے پہلے قضائے حاجت کر لینی حاجت کر لینی حاجت'۔

1762 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: لَا تَدُفَعُوا الْآخُبَثَيُن فِي الصَّلَاةِ، الْعَائِطَ، وَالْبَوْلَ

كرو(لعنى أنهين روكنے كى كوشش نەكرو) پا خانداور پيشاب ـ

\*\* حضرت حذیفه بخانفؤ فرماتے ہیں: میں ان ونول میں ۔۔ کَ اَیک ہے بھی اُی طرح پتا ہوں جس طرح ووسر ق

ے بچاہوں: یا خانہ اور بیتاب۔

1764 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ إِبْرَاهِ، لَيْ مَبْدَءَ ةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنَّا لَنَصُوهُ صَوَّا 
 \*\* طاوس فرماتے ہیں: پیس اُسے اصرارت کَ ہِیْنَ

. 1765 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ مربِعِيد فَ مَنَ اللَّهُ الْمَالِمُ قَالَ: مَا لَمُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ وَالْهُ عَلَى الطَّلَاةِ فَلَا تَاسَى اللَّهُ عَلَى الطَّلَاةِ فَلَا تَاسَى اللَّهُ عَلَى الطَّلَاةِ فَلَا تَاسَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

\* ابرائيم خَى فرمات بين: اگر پاخاند يا پيشاب به بين اندين بين جد من ان بين بين ان پيراس من كوئى حرج نيس هـ بين 1766 - اقوال تا بعين عَبْدُ السَوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَن حَمَّادِ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ النَّحَعِيّ اَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى مِذَلِكَ بَالْسًا مَا لَمْ يَخَفُ أَنْ يَّشُغَلُهُ، عَنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ

\* ابراہیم نخعی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جبکہ کٹی نفس کو بیاندیشہ نہ ہو کہ ریہ چیز اُسے نماز سے مشغول کردے گی۔ (زادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) اُس سے سبقت لے جائے گی (بعنی اپنی توجہ اُس طرف مبذول کروادے گی)۔

1767 - آ تَارِصُحَابِ عَبْمُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَ اَحَدُكُمُ، وَهُوَ يُدَافِعُ بَوَلًا، وَطُوْفًا - يَعْنِي الْعَائِطَ -

\* حضرت عبداللہ بن عباس کی شخص بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص الیں حالت میں ہر گز بھی نماز ادانہ کرے کہ اُس نے پیشاب یا خانہ کوروکا ہوا ہو۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرُضِ الصَّلاةِ

# باب: نمازی فرضیت کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

1768 - آ الرصاب: آخْبَرَكُا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ، عَنِ الزُّهُوِيّ، عَنْ انَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: فُرِضَتِ الصَّكَاةُ حَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتُ حَتَّى جُعِلَتُ حَمْسًا، ثُمَّ نُودِى: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الصَّكَاةُ حَمْسِينَ

ﷺ حفرت انس بن مالک رفائن بیان کرتے ہیں: نمازیں پہلے بچاس فرض ہوئی تھیں ' پھر کم ہوگئیں یہاں تک کہ پانچ مقرر کی تکیں۔ پھر بیٹم اگیا: اے محمد! ہمارا فرمان تبدیل نہیں ہوتا، تمہیں ان پانچ کے بدلے بچاش کا ثواب ملے گا۔ (เก้า)

1769 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْ رَ، عَنْ آبِي هارُوْنَ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمُحُدْرِيّ قَالَ: فُرِضَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ لَيْلَةَ اُسْرِى بِهِ الصَّلَاةُ تَحْمُسِنَ، ثُمَّ نُقِصَتُ حَتَّى جُعِلَتُ خَمْسًا، فَقَالَ اللَّهُ: فَإِنَّ لَكَ بِالْتَحْمُسِ تَحْمُسِينَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ اَمْثَالِهَا

﴿ حضرت ابوسعیدخدری خُنْ تُنْ بیان کرتے ہیں: جس رات نبی اکرم مُنَاتِیْنَم کومعراج کروائی گئی اُس ونت نبی اکرم مُنَاتِیْنَم پر پیاس نمازیں فرض ہوئیں کھریہ کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ پانچ مقرر کی کئیں تواللہ تعالی نے بیفر مایا جمہارے لیے ان یا کچ کے عوض میں بچاس (کا ثواب) ملے گا' کیونکہ نیکی کا بالہ دس گنا ہوتا ہے۔

1770 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنُ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَذْكُرُ اَنَّهَا: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ أُسُرِى بِهِ حَمُسُونَ، ثُمَّ رُدَّتُ اللَّى حَمْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ: فَنُودِى آتِى قَدُ اَمُضَيْتُ فَرِيضَتِى، وَخَفَّفُتُ عَنْ عِبَادِى، وَاَنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْحَمْسِ حَمْسِينَ

\* حسن بصری مید ذکر کرتے ہیں' بی انکوم سُن النَّوْ اُم پر معراح کی رات پچاس نمازیں فرض بو کی تعیس اور پھریہ پانچ کر دی گئیں ۔حسن بصری کہتے ہیں: پھر یہ پکار کر کہا گیا۔ میں نے اپنے فرض کو برقر ار رکھا ہے اور اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر دی ہے۔ متہیں ان پانچ کے عوض میں بچاس کا تو اب ملے گا۔

الصّلاة طَرَفَي) (مود: 174 - صين بري عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْعِيْ، عَنُ قُرَّة بْنِ خَالِدٍ قَالَ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعُوْلُ: (اَقِم الصَّلَاة طَرَفَي) (مود: 174) النَّهِ الرَّانَ النَحْنُ الصَّاقُونَ) (الصالات: 185)، (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (الصالات: 186) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (الصالات: 186) وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ كَلْفَهُ الرِّجَالِ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمِ الظَّهُرَ أَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالسَّمَ عَلَيْهِ وَالسَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالسَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالسَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَالسَّمَ عَلَيْ وَالسَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّسُ وَمُ عَلَيْهِ وَالْسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّسُ مَعَهُ كَنَحْوِ مَا فَعَلَى بِهِمُ وَكُعَيْنِ ، يَعْرَأُ فِيهِمَا وَيُطِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّسُ مَعَهُ كَنَحُو مَا فَعَلَى بِهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعُونِ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْمُ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعُولُ وَلَوْلَ اللهُمْ وَالْمُهُولِ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُولُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

. 4, , ,

''تم دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرؤ'۔ یہ آیت کے اختیام تک ہے۔

پھر حسن بھری نے بیہ بتایا کہ سب سے پہلی نماز جو نبی اکرم مٹائیڈ اے ادا کی تھی وہ ظہر کی نماز تھی پھر حضرت جبرا کیل علیہ السلام ' نبی اکرم مُٹائیڈ اِس آئے اور بولے:

"بشبح بمقي قائم كرنے والے بين"،"بشك بمتبيح برصے والے بين".

راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نی اکرم خانی کے آگے گئے ہوئے اور نی اکرم خانی آن کے پیچھے کھڑے ہوئے اور لوگ نی اکرم خانی کا کہ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت جرائیل کھڑے ہوئی پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے آئییں چار کھات پڑھا کی بیچھے کھڑے ہو حضرات جرائیل کھڑے ہوئی پھر آئہوں نے ایسا علیہ السلام نے آئییں چار کھات پڑھا کی بیاں تک کہ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت جرائیل کھڑے ہوئی انہوں نے ان الوگوں کو تین میں کہنا ، پھر حضرت جرائیل اُس وقت نبی اگرم خانی کی جب سورج خروب ہو چکا تھا ، اُنہوں نے اُن لوگوں کو تین رکھات پڑھا کی جن میں پہلی دور کھات میں بائد آواز میں قرائت کی اور تیسری رکھت میں بائد آواز میں قرائت کی اور تیسری رکھت میں بائد آواز میں تواف ہوگی اور رات آگئ تو حضرت جرائیل ، نبی اگرم خانی کی بیاں آئے اور وہ نبی اگرم خانی کی اور کھڑے کے آگے کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے لوگوں کو چرار کھات پڑھا کہ ہوئے اور اُنہوں نے لوگوں کو چرار کھات پڑھا کہ ہوئے اور اُنہوں نے لوگوں کو خان کو میں جن میں پہلی دور کھات میں بلند آواز میں قرائت کی بہاں تک کہ جب اُس رات سے اگل صبح آئی تو اُنہوں نے پھر نماز پڑھا کی لوگ نبی اگرم خانی کی کہ جب اُس رات سے اگل صبح آئی تو اُنہوں نے کھر نماز پڑھا کی لوگ نبی اگرم خانی کے کہا تھوں کو خان دونوں رکھت میں تلاوت کی اور طویل قرائت کی نبی اگرم خانی کے اسے وصال سے آگاہ کو کہا تھا۔

پھر حسن بھری نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے میہ ہتایا کہ نبی اکرم مُنَاثِیْتِم نے لوگوں کو دور کعات پڑھائی تھیں اورلوگوں کو دور کعات معاف ہوگئی تھیں کیونکہ اُس دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور خطبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

'' دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے پچھے حصے میں نماز قائم کرو' بے شک نیکیاں گناہوں کوختم کردیتی ہیں' یہ نصیحت ماصل کرنے والوں کے لیے تھیجت ہے'''

یہاں دن کے دونوں کناروں کے ذکر سے مرادضج کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کا دفت ہے اور رات کے پچھ جھے نے مرادمغرب اورعشاء کی نمازیں ہیں۔

1772 - آثار صحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ آبِى رَزِينٍ قَالَ: حَاصَمَ نَافِعُ بُنُ الْآزُرَقِ ابْنِ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: نَعَمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَيْهِ: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: نَعَمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَيْهِ: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: نَعَمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَيْهِ: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ اللَّهِ حِيْنَ تُصُيحُونَ) (الروم: 13) الْعَفُرُ وَعَشِيًّا) (مريم: 11) الْعَصُرُ (وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ) (الروم: 18) الظُّهُرُ قَالَ: (وَمِنْ بَعْدِ صَلَاقِ الْعِشَاءِ) (الود: 58)

\* ابورزین بیان کرتے ہیں: نافع بن ازرق کی حضرت عبداللہ بن عباس سی است بحث ہوگی اُس نے بیکہا کہ کیا آب

پانچ ثمازوں کا ذکر قرآن میں پاتے ہیں؟ تو حضرت عبدالله بن عباس نے جواب دیا: جی ہاں! پھر حضرت عبدالله ولائفؤنے أس كے سامنے بيآيت علاوت كى:

€ MMZ €

" توالله تعالی کی پاکی بیان کرواس وقت جبتم شام کرواور جبتم صبح کرو' ۔

اس سے مراد مغرب اور عشاء ہیں۔'' اور شام کے وقت''اس سے مراد عصر ہے'' اور اُس وقت ظہر کرتے ہو''اس سے مراد ظہر ہے'' اور عشاء کی نماز کے بعد''۔

1773 - حديث بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُ: لَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُكَةِ الَّتِي الشَّمْسُ، وَلِذَلِكَ سُعِيَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْكَةِ الَّتِي الشَّمْسُ، وَلِذَلِكَ سُعِيَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى جِبْرِيلُ بَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ طَوَّلَ الرَّكَعَتَيْنِ الْاولَيَيْنِ، ثُمَّ فَصَرَ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ

\*\* نافع بن جیراور دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے جس رات نبی اکرم من الیّن کے اس ہوئی اُس سے اسکا دن حضرت جرائیل فلیّن اسورج وصل جانے کے بعد نازل ہوئے اس لیے اس نماز کو پہلی کا نام دیا گیا ہے اُن کے کہنے کے بعد لوگوں میں یہ اغلان کیا گیا گئی کہ نماز ہونے گئی ہے تو لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت جرائیل فلیّن کے نبی اکرم منافیّن کو نماز پڑھائی اور نبی اگرم منافیّن کو نماز پڑھائی اور نبی اکرم منافیّن کو نماز پڑھائی اور نبی اگرم منافیّن کا نبول نے پہلی دور کھات طویل ادا کیس اور باقی والی مختصرا داکیس کی تو لوگ اس طرح کرتے ہیں اگرم منافیّن کے نبی اگرم منافیّن کے نبی کو کو کہ اس منافی کی کہ باجماعت نماز ہونے گئی جس طرح ظہر میں اُنہوں نے کیا تھا وہ پھر رات کے ابتدائی حصہ میں نازل ہو می تو یہ اعلان کیا گیا کہ باجماعت نماز ہونے گئی جس طرح خضرت جرائیل نے نبی اگرم منافیّن کو کھانے پہلی دور کھا تھا وہ کو کھانے بہلی دور کھات کے دور کھات مختصرا داکیں کا چرحضرت جرائیل نے نبی اگرم منافیّن کے ایک کہ باجماعت نبی اگرم منافیّن کے اور باقی دور کھات مختصرا داکیں کا چرحضرت جرائیل نے نبی اگرم منافیّن کے اور باقی دور کھات مختصرا داکیں کا چرحضرت جرائیل نے نبی اگرم منافیّن کے اور باقی دور کھات مختصرا داکیں کا چرمشرت جرائیل نے نبی اگرم منافیّن کے دوگوں کو سلام کیا دور کھات مختصرا داکیں کا کور منافیۃ کے دوگوں کو سلام کیا۔

بَابُ بَدُءِ الْآذَان

باب:اذان كا آغاز

1774 - حديث بُول: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادِ بْنِ بِشُرِ الْعِبُرِيُّ الْبُصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

السُحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ الدَّبَوِيُّ قَالَ: قَرَانَا عَلَى عَبُدِ الرَّزَافِ بُنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعُمَّدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسْلِمُوْنَ يَهُمُّهُمْ شَىٰءٌ يَجْمَعُونَ بِهِ لِصَلاَيِهِمْ، فَقَالَ : بَعْضُهُمْ نَافُوسٌ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ اللهِ بَنُ زَبْدِ الْآنُصَارِيُّ فَى الْمَنَامِ اَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ مَعَهُ نَاقُوسٌ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : بَيْعُ هِذَا؟ بُلُوقٌ، فَأَرِى عَبُدُ اللهِ بَنُ زَبْدِ الْآنُصَارِيُّ فَى الْمَنَامِ اَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ مَعَهُ نَاقُوسٌ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : بَيْعُ هِذَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : وَمَا تَصَنَعَ بِهِ ؟ قَالَ: نَصُوبُ بِهِ لِصَلاتِنَا قَالَ: اَفَلاَ اللهُ اَشُهَدُ ، اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ : مَنْ كَبُرُ ، اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا اِلْهَ اِللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللّٰهُ اَشْهَدُ، اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الطَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَلَى عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ اللهُه

راوی بیان کر تے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑا تنفؤ نے بھی خواب میں اس کی مانند دیکھا تھا' جب حضرت عبداللہ بڑا تنفؤ نے تسج کی نماز اوا کی تو وہ نبی اکرم من تافیؤ کی خدمت میں اس بارے میں بتانے کے لیے آئے گئی پھر حضرت عمر بڑا تنفؤ کی آئے تو وہ انصاری ان سے سبقت لے جاچکے تھے اور اُنہوں ( یعنی حضرت عمر بڑا تنفؤ ) نے نبی اکرم من تافیؤ کی کا یا کہ آپ نے حضرت بلال بڑا تنفؤ کو اوا دان مستقد کے جاچکے تھے اور اُنہوں ( یعنی حضرت عمر بڑا تنفؤ ) نے نبی اکرم من تافیؤ کو بایا کہ آپ نے حضرت بلال بڑا تنفؤ کو اوا دان میں کہ دے دیا تھا۔

- 1775 - صين بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٍ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِيتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ شَيْنًا إِذَا اَرَادُوا جَمْعَ الصَّلَاةِ اجْتَمَعُوا لَهَا فَانْتَمَرُوا بِالنَّاقُوسِ قَالَ: فَيَشَدُ هُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ اَنْ يَشْتَرِى خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَآى فِي الْمَنَامِ اَنْ لَا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ، بَلْ قَالْ فِي الْمَنَامِ اَنْ لَا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ، بَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بَالَاثِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بَالَاثِي رَآى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بَالَاثِي رَآى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِي صَلَّى

﴿ ١٣٩٩﴾

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ بِلَاكَ، فَمَا رَاعَ عُمَرَ، إلَّا بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ سَبَقَكَ بِلَاكَ الْوَحْيُ، حِيْنَ أَخْبَرَهُ بِلَاكَ عُمَرُ

\* عبد بن عمیر بیان کرتے ہیں: بی اکرم مَنْ النّظِ اور آپ کے اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ نماز کے لیے اکتفے ہوئ تو بعض لوگوں نے میہ مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب والنقظ بیارادہ کررہے سے کہ وہ وہ لکڑیاں خریدیں جن کے ذریعہ ناقوس بنایا جائے کہ اس ووران اُنہوں نے خواب میں دیکھا کہ تم ناقوس بنایا جائے کہ اس ووران اُنہوں نے خواب میں دیکھا کہ تم ناقوس بنایا جائے کہ اس ووران اُنہوں نے خواب میں دیکھا کہ تم ناقوس نہ بناؤ بلکہ نماز کے لیے اعلان کرو۔ داوی کہتے ہیں: تو حضرت عمر والنظ 'بی اگرم مُناقیظ کے باس وی آ عاضر ہوئے تا کہ اُنہیں اُس خواب کے بارے میں بنا کہ بارے میں بنا کہ بارے میں بنا کہ اُن جو حضرت بال والنظ اُن اُن اُن والن و سے دیکھا ہے تو اس بارے میں بنا اُرم مُناقیظ کے باس وی آ چی تھی جب حضرت عمر والنظ کے بات اور مالی وی تم پر سبقت لے گئی جب حضرت عمر والنظ کے اُن وقت ارشاو فر مائی جب حضرت عمر والنظ نے آپ واس بارے میں بنایا تھا۔

1776 - صديث بوك : أخبر رَنَا عَسْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: انحبرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: انحبرَ نِيْ نَافِعْ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادِى بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوُمًا فِي وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادِى بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوُمًا فِي فَي ذَلِكَ، فَقَالَ النَّهَ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: بَلُ بُوقًا مِنْلَ بُوقِ الْمُعُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ، قُمْ فَاذِنْ لَا لَيْسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ، قُمْ فَاذِنْ

\* حفرت عبداللہ بن عمر بی فی فرماتے ہیں جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو دہ نماز کے وقت اکھے ہوجایا کرتے ہے '
کوئی بھی شخص کی کو بلاتا نہیں تھا' ایک دن وہ لوگ اس بارے میں بات چیت کررہے ۔ نظیقو اُن میں ہے کی نے دوسروں ہے کہا : تم
عیسائیوں کے ناقوس کی طرح کوئی ناقوس اختیار کرلؤ کچھ نے کہا: بلکہ یہودیوں کے بوق کی طرح بوق استعمال کروئو حضرت عمر دی اُٹھوا
نے کہا جم کسی شخص کو کیوں نہیں جیسے کہ وہ نماز کا اعلان کردیا کر ہے۔ تو نبی اکرم مُن اُٹھوا نے فرمایا: بلال اہم اُٹھواور نماز کے لیے اذان
د

اللهُ اللهُ الْخَبُولُ اللهُ اللهُ

\* \* ابراہیم نحی فرماتے ہیں جاذان کے آخری کلمات یہ ہیں:"الله اکبرالله اکبرالا الله الله الله" .

1778 - اقوال العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُوَدِ آنَّهُ: كَانَ يَقُولُ: فِي آخِو اَذَانِ بِكُلْلِ: اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

€(ro•)•

- 1779 صديث نبوك عبد المُلِك بُن آبِى مَحْدُورَةَ عَنْ آبِى مُحَدُورَةَ قَالَ: حَدَّقَيْى عُشْمَانُ مَوْلَاهُمْ، عَنْ آبِيْهِ الشَّيْحِ مَوْلَى آبِى مَحْدُورَةَ قَالَ: قَالَ: خَرَجْتُ فِى عَشَرَةِ فِيْبَانِ مَعَ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حُنَيْنِ وَهُو آبَعَضُ النَّاسِ إلَيْنَا، فَاذَنُوا وَقُمْنَا نُزَّذِنُ نَسْتَهْزِءُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حُنَيْنِ وَهُو آبَعَضُ النَّاسِ إلَيْنَا، فَاذَنُوا وَقُمْنَا نُزَّذِنُ نَسْتَهْزِءُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا اللهُ الل

ﷺ ابن جریج نے عثمان نامی راوی کا سے بیان نقل کیا ہے ' حضرت ابو محدورہ بڑا نیڈوں آ دمیوں کے ساتھ نکلے وہ نبی اکرم سکا نیڈو کے ساتھ حنین کی طرف کئے وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکا نیڈو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ نابندیدہ شخصیت سے اُن لوگوں نے اذان دینا شروع کی نبی اکرم سکا نیڈو نے فر مایا: ان نوجوانوں کومیر سے پاس لے کرآ وَ! آپ نے فرمایا: ہم لوگ اذان دو! اُن لوگوں کواذان دی ' سب سے آخر ہیں' میں نے اذان دی تو جوانوں کومیر سے پاس لے کرآ وَ! آپ نے فرمایا: ہم لوگ اذان دو! اُن لوگوں کواذان دی ' سب سے آخر ہیں' میں نے اذان دی تو جوانوں کومیر سے پاس ایس میں اور میں بی آواز میں بی تھی ' ہم جاد اور مکہ دالوں کے لیے اذان دیا کرواور مقاب بن اُسید (یعنی مکہ کے گورز) سے بیہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے سے ہدایت کی ہے' میں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکا تھی کہ میں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکا تھی کی ہے' میں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکا تھی کی ہیں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکا تھی کی ہیں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکا تھی کی میں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکا تھی کی میں اہل مکہ کے لیے اذان دیا کروں۔ پھر نبی آکرم سکی بیٹانی پر دسیت مبارک پھیرااور فر مایا: ہم یہ پڑھو:

اللّٰهُ اَكْبَسُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهُ اللّٰهُ اَشُهَدُ، اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّى الْفَلَاحِ، وَلَا اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكَبُرُ، اللّٰهُ اكْبَرُ، اللّٰهُ الْكَبُرُ، اللّٰهُ الْكَبُرُ، اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَ

جب تم صبح کی نماز کی پہلی اذان دوتو اُس میں بیر بھی کہا کرو:اکمضّلاۃُ حَیْرٌ مِنَ النّوُمِ 'الْصَّلاۃُ حَیْرٌ مِنَ النّوْمِ۔ اور جب تم اقامت کہوتو بیکلمات دومرتبہ کہا کرو: قَدْ فَامَتِ الصَّلاۃُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاۃُ اورانہیں بلندآ وازیس کہا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابومحذورہ ڈاٹٹٹٹا پی پیٹانی کے بال کا منتے نہیں تھے اوراس میں ما نگ بھی نہیں نکا لتے تھے کیونکہ نی اکرم مَنْ ٹیٹِزِم نے اُس پر ہاتھ پھیراتھا۔

1780 - آ ثَارِسَ ابِهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، آنَهُ سَمِعَ ابْنَ سَعْدِ الْقَرَظِ

فِى إِمَسَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: يُؤَذِّنُ الْأُولَى اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، اَشْهَدُ اَنَ لَا اللهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَى عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ. قُلْتُ لِعَمْرِو: فِى الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: لَا اَدْرِى كَيْفَ كَانُوْا يَقُولُونَ الْإِقَامَةَ؟

ﷺ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت سعدالقرظ ڈلٹٹٹ کے صاحبزادے کو حضرت عبداللہ بن زبیر ڈلٹٹ کی حکومت کے زمانہ میں افران دیتے ہوئے سنا' اُنہوں نے اذان میں بیکلمات پڑھے:

آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، آشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ، اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ، حَى عَلَى الفَلَاح (دوم تبر)

میں نے عمرو سے دریافت کیا اقامت میں دومرتبہ کلمات ہوتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اقامت کیسے کہتے تھے؟

1781 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ بْنِ آبِى الْعَاصِ حِيْنَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ: وَإِنْ اَثَاكَ رَجُلٌ يُوِيْدُ اَنُ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعُهُ فَلَا تَمْنَعُهُ

\* عبدر بدبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْالِیَّوْم نے حضرت عثمان بن ابوالعاص بڑائٹن کوطا کف کاامیر مقرر کیا تو اُنہیں یہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا محض آئے جواذ ان دینا جا بتا ہوتو تم اُسے رو کنائبیں۔

**1782 - صديث بُول**:قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ ابُنُ جُرَيْحٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ مِثْلَ فَالِكَ

\* \* يكى روايت ايك اورسند كي همراه منقول ب\_

1783 - آ ثارِ صحاب آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: آذَّنَ مُؤَذِّنَ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ فَاحْتَمَلَهُ آبُو مَحُذُورَةَ فَالْقَاهُ فِي بِنْرِ زَمُزَمَ

\* این ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رفائقۂ کے مؤذن نے مکہ میں اذان دی تو حضرت ابومحذورہ رفائقۂ نے اُسے اُٹھا کرزمزم کے کنویں میں چھینک دیا۔

1783 - صحيح ابن خزيدة، كتأب الصلاة، بأب التثويب في اذان الصبح، حديث: 377، السنن الصغرى، كتاب الاذان، الاذان في السفر، حديث: 632، السنن الكبرى للنسائي، مواقيت الصلوات، الاذان في السفر، حديث: 632، سنن الادان في السفر، حديث: 632، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، ذكر الدان ابي محذورة، حديث: 771، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، ذكر جماع ابواب الاذان والاقامة، بأب من قال بتثنية الاقامة وترجيع الاذان، حديث: 1824، مسند احبد بن حنيل، مسند المحدورة المؤذن، حديث: 15108، المعجم الكبير للطبراني، من اسبه سمرة، سمرة بن معبر ابو محذورة الموديث: 6578

1784 - آ ثارِ <u>صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ</u>، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ فَقَالَ: آوْتِرُ اَذَانَكَ، فَاِنَّ الْاَذَانَ وتُرٌ

﴿ قَاده بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر رُسُّ الله کا گزرا یک مؤذن کے پاس سے ہوا تو اُنہوں نے فر مایا: اذان کے کلمات طاق تعداد میں کہا کرو کیونکہ اذان میں طاق تعداد ہوتی ہے۔

1785 - آ تارِسِچابِہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الْآذَانُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

﴿ نَافِعَ بِيَانَ كُرِتَ مِينَ : حَفَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَمْرُ فَأَهُمُ يَفِرُ مَاتِ شَحْدَاوْانَ كَكُمَاتَ ثَمِنَ تَمِنَ مُرْتِبَهُ جَاتَى بَيْنَ مُرْتِبَهُ جَاتَى بَيْنَ مُرْتِبَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُبُولُ اللّٰهُ اَكُبُولُ اللّٰهُ الْكُبُولُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

﴿ يَجِيٰ بِن ابِوكَثِيرا مِكِ تَحْصَ كَ حوالے سے بیہ بات نقل كرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ او ان دیتے تھے تو حی ملی الفلاح کے بعد تی علی العمل بھی کہا کرتے تھے پھراللہ اکبراللہ اکبرلا اللہ الااللہ بزھتے تھے۔

1787 - بديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ آجِى يَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَرُرَجِ آنَة : بَيْنَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ رَآى رَجُلا مَعَهُ حَشَبَتَانِ قَالَ: فَقُلْتُ لَه فِى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُرِيْدُ آنُ يَشْتَوِى هَذَيْنِ الْعُوْدَيْنِ، يَجْعَلُهُمَا نَقُوسًا يُضْرَبُ بِه لِلصَّلاةِ الْسَمَامِ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ آنُ يَشْتَوِى هَذَيْنِ الْعُوْدَيْنِ، يَجْعَلُهُمَا نَقُوسًا يُضْرَبُ بِه لِلصَّلاةِ قَالَ: فَالْتَهُ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بَالتَّاذِينِ، فَاستَيْقَظَ عَبُدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: وَرَآى عُمَرُ مِثْلَ رُوْيًا عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فَسَبَقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِيَالُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَهُ بِيذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْمُ بِكُولًا مَا رَأَيْتَ، فَقَالَ لَهُ النّبِي وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْقُطُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اُن سے فرمایا: تم نے جوخواب دیکھا ہے اُس کی تعلیم بلال کو دو۔حضرت بلال جنائظ کو اُنہوں نے اس بارے میں بتایا تو حضرت بلال جنائظ نے اذان دی۔

1788 - مدين بوى: عَلَى اللّهُ الرَّوْاقِ، عَنِ النَّوُرِيّ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً، وَحُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَدُ اهَمَّهُ الْاَذَانُ حَتَّى هَمَّ اَنُ يَّاهُمَ لَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَدُ اهَمَّهُ الْاَذَانُ حَتَّى هَمَّ اَنُ يَاهُمُ وَجَالًا فَيَقُومُ وَنَ عَلَى آطَامِ الْمَدِينَةِ فَيُنَادُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى نَقَسُوا، اَوْ كَادُوا اَنُ يُنَقِّسُوا قَالَ: فَوَاى رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَلَى عَايُطِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بُودَانِ اَخْصَرَانِ وَهُو يَقُولُ: اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اللهُ ال

\* \* عبدالرحمٰن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُیُوُلم اذان کے حوالے سے پریشان بیخ بیبال تک که آپ نے ارادہ کیا کہ آپ بیکھ لوگوں کو ہدایت کریں اور وہ مدینہ منورہ کے ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہو کرنماز کے لیے اعلان کیا کریں ، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو ہلا لیس .. راوی کہتے ہیں: اسی دوران انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام عبدالله بین زیدتھا اُنہوں نے ایک فخص کو (خواب میں) مسجد کی دیوار پر دیکھا' اُس نے دوسیاہ چا دریں اوڑھی ہو کی تھیں اور وہ سے کہ رہا اُن

اللهُ آكْبَرُ اللهُ آكْبَرُ، آشْهَدُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، آشْهَدُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، آشْهَدُ آنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، آشْهَدُ آنَّ مُ حَدَّدً ذَا رَسُولُ اللهِ، حَتَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى المَّكَلَةِ، حَتَّى عَلَى الْفَ الْفَلَاح، اللهُ آكْبَرُ اللهُ آكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ

پھروہ بیضااور پھراس نے اس کی مانندکلمات کے اوردومرتب قید قیامت المصلاق بھی کہا ہے اقامت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید وظافیوں نے بی اکرم ملک فیڈ کا میں بارے میں بنایا تو آپ نے فر مایا: ان کلمات کی تعلیم باہل کو دے دوا پھر حضرت عمر طافی کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے عرض کی: گزشتہ رات و وضح میرے بھی خواب میں بھی آیا تھا جواس کے خواب میں آیا تھا لیکن سے مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔

اللهُ اللهُ اللهُ الحَيْنِ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ التَّوْرِكَّ، وَاَذَّنَ لَنَا بِمِنَّى فَقَالَ: اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّتَيُنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتَيُنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

\* امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں بیس نے سفیان توری کوسنا اُنہوں نے منی میں ہمارے سامنے اذان دیتے ہوئے ریکھات پڑھے:

" 'السَّنَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنُ لَا اِلَهَ اِلَّهُ اللَّهُ 'بيدومرتبه پِرُها:اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 'بيدومرتبه بِرُها''۔

اُس کے بعداُنہوں نے وہی کچھ کیا جس کا ذکر عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ کی نقل کردہ حدیث میں ہے جواذان اورا قامت کے بارے میں ہےاور پھراُس کی مانند کممل حدیث ہے۔

1790 - اتوال تابعين: آخبَوَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: آخبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ ابْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ يَزِيْدَ: اَنَّ بِلَاَّلا كَانَ يُثَنِّى الْاَذَانَ، وَيُثِنَّى الْإِقَامَةَ، وَآنَّهُ كَانَ يَبُدُا بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ

\* اسود بن بزید بیان کرتے ہیں حضرت بلال بڑائٹڑا ذان کے کلمات دومرتبدا داکرتے تھے اور اقامت کے کلمات بھی دومرتبدا داکرتے تھے وہ تکبیر کے ذریعہ اسے شروع کرتے تھے اور تکبیر پر ہی ختم کرتے تھے۔

1791 - آ ثار صحاب: آخبونا عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ اَبِى مَعْشَوٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كَانَ اَذَانُهُ، وَإِقَامَتُهُ مَوَّتَيْن مَوَّتَيْن

\* \* اسودُ حفزت بلال رُکاشُوُک بارے میں یہ بات نَقل کرتے ہیں: اُن کی اذان اورا قامت (کے کلمات) دوُ دومرتبہ ہوتے تھے۔

1792 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ اَبِي عَمْرِو، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَالَ: اَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، مُؤَذِّنَ عَلِيٍّ يَجْعَلُ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ

\* مسلم بطین بیان کرتے ہیں: مجھے اُس مخص نے یہ بات بتائی جس نے حضرت علی مِنْ تَعْنُدُ کے مؤوّن کوسنا تھا'وہ اقامت کے کلمات دو'دومرتبہ پڑھ رہاتھا۔

\* فطر مجاہد کے بارے میں نقل کرتے ہیں اُن کے سامنے یہ بات ذکری گئی ہے اُقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ پڑھے جاتے ہیں تو اُنہوں نے فرمایا نیا ایک ایک چیز ہے جھے حکمرانوں نے مختفر کروا دیا ہے ورندا قامت کے کلمات دو دومرتبہ ہوتے ہیں۔

1794 - صريث نبوي: أَخِبَونَ العَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِيْ قِلابَةَ، عَنُ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ بَلَالْ يُثَنِّى الْاَذَانَ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ

\* \* حضرت انس وكافتونيان كرتے ہيں: حضرت بلال والفيزاذ ان ئے مگمات دو ُ دومر تبداورا قامت كے كلمات ايك أيك

#### 4.00%

مرتبداداكرتے مخے البته قد قامت الصلوٰة و قد قامت الصلوٰة كودومرتبه يڑھتے تھے۔

1795 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الشَّوْرِيِ، عَنْ حَسالِدٍ، عَنْ آبِيْ قِلاَبَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِكَالٌ آنُ يُشْفِعَ الْآذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

\* \* حضرت انس ٹٹاٹٹیڈ بیان کرتے ہیں: حضرت بلال ٹٹاٹٹیڈ کو بیچکم دیا گیا تھا' وہ اذ ان کے کلمات جفت تعداد میں اور اقامت کے کلمات طاق تعداد میں کہیں۔

1796 - حديث بُوك : عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِي عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ، اَنَّ سَعُدًا، اَذَّنَ لِلنَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبَاءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْسَنْتَ يَا بُنَى إِذَا جِنتَ فَاذِّنُ فَكَانَ سَعُدٌ \* يُؤَذِّنُ بِقِبَاءٍ وَّلَا يُؤَذِّنُ بِكَلْ

﴿ عمر بن حفص بیان کرتے ہیں: حفرت سعد بٹاٹٹٹانے قباء میں نبی اکرم مٹاٹٹٹٹا کے لیے اذان دی تو نبی اکرم مٹاٹٹٹٹانے فرمایا: اے میرے بیٹے! تم نے اچھا کیا ہے جب تم آؤٹو اذان دیا کرو۔ تو حضرت سعد ٹٹاٹٹٹٹ قباء میں اذان دیتے تھے وہاں حضرت بلال ٹٹاٹٹڑاذان نبیں دیتے تھے۔

1797 - آ تارِ الله عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَبُحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتَيُنِ - اَوُ ثَلَاثًا - يَقُولُهُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

\* الله معنزت عبدالله بن عمر تُنْ الله الله عن بارے میں بید بات منقول ہے وہ سفر میں نماز اوا کرتے تھے تو یہ کلمات دویا تمین مرحبہ پڑھتے تھے وہ جی علی الصلوٰۃ 'حی علی المصلوٰۃ کے اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

الله أكبَر، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ خَافِطًا صَوْتَهُ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ يَقُولُ: اِللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ عَلَى اللهُ اكْبَرُ عَلَى اللهُ اكْبَرُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، اللهُ اكْبَرُ عَلَى الطَّلَةِ اللهُ ا

ابن سیرین بھی اس کے مطابق فرماتے ہیں۔

#### بَابُ الْآذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ الشرال من السرائية الدريا

#### بے وضوحالت میں اذان وینا

1799 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: حَقَّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنُ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّنًا مَنَ وَضِّنًا قَالَ: هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّنًا

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے بھے ہے کہا: یہ بات حق اور سنت ہے جومسنون ہے مؤذن تخص صرف باوضو حالت میں اذان دے گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں بینماز کا حصہ ہے اور بینماز کا آغاز ہے اس کیے آ دی کوصرف باوضو حالت میں اذان دی جا ہیے۔

1800 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوْءٍ

\* \* ابوب نے ابن سیرین یا شاید کسی اور صاحب کا بیقول نقل کیا ہے کوئی بھی شخص صرف باوضوحالت میں ہی اذان

1801 - الوال تابعين: عَهْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوُ الَا يَرَوُنَ مَاْسًا اَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ

\* ارابيم تنى فرمات بين: پېلے لوگ اس بيل كوئى حرج نبيل بچھتے تھے كه مؤذن وضو كے بغيراذان ديد ــ ــ بنابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَوَضَعِهِ، اُصْبُعَيْهِ فِى اُذُنَيْهِ

باب: (اذان دیے ہوئے) قبلہ کی طرف رُخ کرنا اور اپنی دوانگلیاں کانوں کے اندر رکھنا

المجاب براوال والمحين عبد السرق المبين بحريم قال: فَلْتُ لِعَطَاءِ: اَيُوَذِّنُ الْمُوَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؟

قال: نَعَمُ، فَإِنْ كَانَ فِي قَرَيَةٍ فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَوَوَاء مَّ، فَيَدُعُو النَّاسَ بَالْيِقَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي مَنْ يَلْهُمُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْاَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِعَانِهِ الْجَمَعَ لَيْسَ مَعَهُ بَشَوْ كَثِيرٌ مَعَ حَلِيفَةٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْاَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِعَانِهِ الْجَمَعَ لَيْسَ مَعَهُ بَشَوْ كَثِيرٌ مَعَ حَلِيفَةٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْاَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِعَانِهِ الْجَمَعَ لَيْسَ مَعَهُ بَشَوْ كَثِيرٌ مَعَ حَلِيفَةٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْاَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِعَانِهِ الْجَمَعَ الْمَاسِ مَعْهُ بَشَوْ كَثِيرٌ مَعَ خَلِيفَةٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدُى الْمَوْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَلْ الْعَلَامِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَقُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَيْ يَعْلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَالْ اللَّهُ لَا مُؤْلِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَاسُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْفَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

1803 - الوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ مِلْر

یَلْتَفِتُ، وَإِذَا آذَّنَ فِی جَمَاعَةِ یَدْعُو بِاَذَانِهِ آحَدًا فَلْیَسُتَفِیلِ الْبَیْتَ، حَتَّی یَسْتَفَیْتِ فَیَسْتَفِیلَهُ، حَتَّی یَقُولَ: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، ثُمَّ یَلْتَفِتُ بَعُدُ فَیدُعُو یَمِیْنًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ وَذَکَرَهُ عَبُدُ الْکُویِمِ، عَنِ النَّخِعِیِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، ثُمَّ یَلْتَفِتُ بَعُدُ فَیدُعُو یَمِیْنًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ وَذَکَرَهُ عَبُدُ الْکُویِمِ، عَنِ النَّخِعِیِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، ثُمَّ یَلْتَفِتُ بَعُدُ فَیدُعُو یَمِیْنًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ وَذَکَرَهُ عَبُدُ الْکُویِمِ، عَنِ النَّخْعِیِ اللّه ابن جَرَجَ بِیان کرتے ہیں: جب کوئی خص اذان دے اوراذان کے ذریعہ اُن لوگوں میں ہے کی کو تو وہ اِدھرادھرمنہیں پھیرے گا' اور جب وہ پچھلوگوں کی موجودگی میں اذان دے اوراذان کے ذریعہ اُن لوگوں میں ہے کی کو دعوت دے تو وہ قبلہ کی طرف رُن خرکھتے ہوئے ہی اذان کا آغاز کرے گا یہاں تک کہ جب وہ استہدان محمدارسول اللہ کہہ لے گا تو پھروہ اوھرادھرادھرمنہیں طرف اور با کی طرف منہ کرکے پکارے گا' اگروہ عالے گا۔

عبدالكريم نے ابراہيم تحقى كے حوالے سے يہى بات نقل كى ہے۔

1804 - اقوالِ تابعين: عَبْسُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: إِذَا آذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ إِذَا قَالَ: اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَنَى الْقَالَةِ وَارَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ إِذَا قَالَ: اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ الْكَبُرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ الْكَبُرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ الْكَبُرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* ابن سیرین فرماتے ہیں: جب مؤذن اذان دے گا' تو قبلہ کی طرف زُخ کرے گا' جب وہ جی علی الصلوٰ ہ کہے گا تو تھوم جائے گا' پھر قبلہ کی طرف اُس وقت زُخ کرے گا جب وہ اللہ اکبراللہ اکبرالا اللہ الا اللہ پڑھے گا۔

القوال العين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَالشَّهَادَةِ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: قَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا

\* ابراہیم تخی فرماتے ہیں: پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تبسیراور شہادت کے کلمات (اذان میں) پڑھتے ہوئے قبلہ کی طرف زُخ کیا جائے گا۔ ابراہیم تخی فرماتے ہیں: (مؤذن کے) دونوں پاؤں اپنی جگہ پرر میں گے ( یعنی وہ صرف چبرہ گھمائے گا' یاؤں نہیں گھمائے گا)۔

یاؤں نہیں گھمائے گا)۔

1806 - آ الرحام: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عَوْن بُنِ آبِى جُحَيُفَة، عَنْ آبِيهِ قَالَ: رَآيَتُ بِلاً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاء وَيَهُورُ ، فَآتَنَبُعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَاصْبَعَادُ فِى أَذُنَيْهِ قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاء وَيَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُهُ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُهُ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُهُ اللهُهُ وَاللهُ اللهُهُ وَاللهُ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُهُ وَاللهُ اللهُهُ وَاللهُ اللهُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

\* عن بن ابو جیف این الدکایه بیان تقل کرتے ہیں: میں نے حضرت بلال بڑائیڈ کو اذان دیتے ہوئے گھو متے موے گھو متے موے دیکھا' اُنہوں نے اپناچرہ اس طرف ادراس طرف کھیرا' اُن کی انگلیاں اُن کے کانوں میں تھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نی اکرم منافی اُس وقت اپنے سرخ خیمہ میں موجود تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نی اکرم منافی کے سے بہلے حضرت بلال بڑائیڈ نیز

نے کر نکلے اوراً سے کھے میدان میں گاڑ دیا' بی اکرم مُن این اُس کی طرف رُخ کرے ظہراور عصر کی نمازیں اوا کیں' اُس نیزہ کے دوسری طرف سے کتے' گدھے اور خواتین گزررہے تھے۔ نبی اکرم مُن این اُس نے سُرخ صُلّمہ پہنا ہوا تھا' آپ کی پنڈلیوں کی چیک کا مظر کو یا کہ آج بھی میری نگاہ میں ہے۔

سفیان تا می راوی کہتے ہیں: ہم یہ بچھتے ہیں وہ خیمہ چڑے سے بنا ہواتھا اوروہ صُلّہ حمر ہ (تا می مخصوص قسم کی جاوروں) کا تھا۔
1807 - اتو ال تا ابعین عَبْدُ السوَّزَّ اقِ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَ ابْنِ سِيرِيْنَ: اَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَضَعُ سَبَّابَعَهُ فِيْ اُذُنَيْهِ

\* الله حسن بصرى اورابن سيرين فرمات بين: مؤذن اين شبادت كى انگليال كانول مين دالے گا۔

ُ **1808 - آ ٹارِسحاب** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفْلَةَ قَالَ: كَانَ بِكلا**لٌ، وَابُو مَحْدُورَةَ يَجْعَلُو**نَ اَصَابَعَهُمَا فِي آذَانِهِمْا بِالْآذَانِ

\* \* سوید بن غفله بیان کرتے ہیں: حضرت بلال اور حضرت ابو محذورہ بھ ﷺ اذان دیتے ہوئے اپنی انگلیاں' کانوں میں **ڈالاکرتے ت**ھے۔

### بَابُ الْكَكَلامِ بَيْنَ ظَهُرَانَي الْآذَانِ باب: اذان كروران كوئى اوركلام كرنا

<u>1889 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوْا يَكُرَهُوْنَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا آخَمَذَ فِي الْقَامَةِ كَذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ. قَالَ إِنْ الْمُؤَذِّنِ وَالشَّهَادَةِ. قَالَ إِنْ الْمُؤَذِّنِ وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا</u> الْبُولِمُ مُكَانَهُمَا

\* ابراہیم تحفی فرماتے ہیں: پہلے لوگ اس بات کو مکر وہ سجھتے تھے کہ مؤذن جب اذان دے رہا ہو' تو اذان سے فارغ مو نے نئے پہلے کو کی اور کلام کرے اور اقامت کے بارے میں بھی اُن کی یہی رائے تھی' مؤذن' تکبیر اور شہادت کے کلمات پڑھتے ہوئے قبلہ کی طرف رُخ کرے گا۔ ابراہیم خفی فرماتے ہیں: اُس کے دونوں یا دُن این جگہ رہیں گے۔

1810 - اقوال الجيمن عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبُوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْآذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيُهِمَا

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: (مؤذن) اذان اورا قامت کہتے ہوئے قبلہ کی طرف رُخ رکھے گا'اوران کے درمیان بی کلام نہیں کرے گا۔

القال العين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَى الْحَاجَةِ الَّتِيْ لَا بُكَ مِنْهَا
 اذَالِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِيْ لَا بُكَ مِنْهَا

€ ra9 €

1812 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَى اَذَانِهِ؟ قَالَ: خَيْرٌ لَهُ، اَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَاسَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا مؤذن اُؤان کے درمیان کوئی کلام کرسکتا ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اُس کے لیے زیادہ بہتر ہیہ ہے وہ کلام نہ کرئے کیکن اگر دہ کلام کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بَابُ الْآذَانِ قَاعِدًا وَهَلُ يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ؟

باب بیش کراذان دینا کیا (نابالغ) بچهاذان دے سکتاہے؟

**1813 - اقوال تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ الشَّوْرِيِّ، عَـنُ اَبِـنى اِسْـحَاقَ قَالَ: يُكُرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ اَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكُرَهُ لِلصَبِيِّ اَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ

\* ابواسحاق فرماتے ہیں: مؤذن کے لیے سے ہاہے مکروہ ہے وہ بیٹھ کراذان دے اس طرح بچہ کے لیے بھی یہ بات مکروہ مؤوراذان در سرخصہ تک مورالغزنہیں ہوجاتا

ہے ٔ دواذان دیے جب تک دوبالغ نہیں ہوجا تا۔ **1814 - اقرال تابعی**ں رہے ، مانگٹریٹن کے مانگریم نے نسان کیا ہے ۔ اور نسال کیا جو کر تام ان کا سامیا میں دیکر کا س

1814 - اتوال تابعين عَنِ النَّوْرِيّ: سُئِلَ عَنِ الْغُلامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: عَمْ

\* امام عبدالرزاق سفیان توری کے بارے میں نقل کرتے ہیں: اُن سے ایسے نابالغ لڑکے کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ کیا وہ کو اور کی ان کے اور کیا ہے۔ کہ کیا کہ کیاوہ لوگوں کے لیے افاان دے سکتا ہے اور نماز کے لیے اقامت کہہ سکتا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1815 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: لا ، لا ، قُلْتُ: هَلُ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: لا

\* ابن برت کیبیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا مؤذن کھڑے ہوئے بغیراذان وے سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!البتہ اگر کوئی تکلیف ہوتو تھم مختلف ہے۔ میں نے دریافت کیا:اگراؤگھ یا کسل مندی کی وجہ سے (وہ کھڑانہیں ہوتا)؟ تو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! میں نے کہا: کیا نابالغ لڑکااذان دے سکتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں!

بَابُ الْآذَانِ رَاكِبًا

### باب:سوارہونے کے عالم میں اذان دینا

1816 - آ ثارِ <u>صحاب عَبْ</u> لُهُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِي، عَنْ نُسَيْدِ بُنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ: فُلُتُ لَهُ: اَوَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ فِى اُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا

\*\* نسیرین ذعلوق بیان کرتے ہیں: میں نے حفزت عبداللہ بن عمر ڈاٹھا کوسوار ہونے کے عالم میں اذان دیتے ہوئے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari د يكما ہے۔ رادى كہتے ہیں: میں نے دريافت كيا كركيا أنہوں نے اپنى انگلياں كانوں ميں ركھی ہوئى تھيں؟ أنہوں نے جواب ديا: ج نہيں الم

1817 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَكَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ذِيَادٍ، عَنُ ذِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنْ رِيَادٍ مَنْ ذَيَادٍ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنْ رِيَادٍ بُنِ الْعَبْمِ عَنْ رَيَادٍ بُنِ الْعَبْمِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاهُ الصَّبُحِ فَقَالَ: وَيَا الْعُبْمِ فَقَالَ: وَيَا الْعُبْمِ فَقَالَ: وَيَا الْعُبْمِ فَقَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاهُ الصَّبُحِ فَقَالَ: وَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاهُ الصَّبُحِ فَقَالَ: وَيَا الْعَبْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاهُ الصَّبُحِ فَقَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاهُ الصَّبْحِ فَقَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلاهُ الصَّبْحِ فَقَالَ:

﴿ ﴿ حضرت زیاد بن مارث صدائی الفظامیان کرتے ہیں: میں ایک سفر میں نبی اکرم سکا فیٹا کے ساتھ تھا، میں کی نماز کا وقت ہوگیا تو نبی اکرم سکا فیٹا نے ارشاد فرمایا: اے صداء قبیلہ سے تعلق رکھنے والے فیض! تم اذان دو! تو میں نے اذان دی میں اُس وقت اینے پالان پرموجود تھا۔

## بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْاَعْمَى بِإب: تابينامؤذن (كاحَم)

**َ 1818 - آ تَارِصَى اللَّهِ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُوْمَةَ الْاَسَدِيّ، عَنِ ابْنِ** مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ اَنْ يَكُونَ، مُؤَذِّنُو كُمْ عُمْيَانَكُمْ - حَسِبُتُهُ قَالَ: وَلَا قُرَّاء كُمْ -

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود الشيئور ات بين مجھے بيات پندنبيں ہے تمہارے مؤذن نابينا موں۔

(راوی کہتے ہیں:) میراخیال ہے أنبول نے بیمی كہاتھا: اور ندى تمہارے قارى صاحبان (لينى امام) نابينا مول-

المُسَيِّبِ، أَنَّ الْبَنَ أُمِّ مَكُنُومٍ، كَانَ الْوَقَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ الْبَنَ أُمِّ مَكُنُومٍ، كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ اَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: اَصْبَحْتَ . قَالَ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، فَامَّا مَا لِكَ فَا لَذَ خَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُوَ اَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: اَصْبَحْتَ . قَالَ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، فَامَّا مَا لِكَ فَذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

\* سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: حضرت ابن أم مكتوم ولائشُو نبی اکرم سَلَّ اللَّیُمُ کے لیے او ان دیا کرتے تھے وہ نامینا خطے وہ اُس وقت تک او ان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں ہے کہ نہیں دیا جا تا تھا 'صبح ہو چکی ہے۔

المام مالك نے بدروایت ابن شہاب كے حوالے سے سالم كے حوالے سے مطرت عبداللہ بن عمر الله باس كى مانند قل كى

### بَابٌ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

### باب: الصلواة خير من النوم پڑھنا

1820 - مديث بُونِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـنَيْهِ وَسَـنَّـمَ قَالَ: انَّ بِكَلَّا يُوَذِّنُ بِلَيْلِ فَمَنَ أَوَادَ الصَّهْ مَ، فَلَا يَمْنَعُهُ آذَانُ بِكَالِ حَتَّى بُوَدِّنَ ابْنُ أُمْ مَكْتُودٍ فِي اللَّهُ https://brive.org/hataite/ و کان اعْمَى فکان لا یُؤذِن حَتَى یُقَال لَهُ: اَصْبَحْت، فَلَمَّا کَانَ ذَات لَیْلَةِ آذَن بِلالٌ، فُمْ جَاءَ یُؤذِن النّبِی صَلّی، الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقِیْلَ لَهُ: اِنَّهُ نَادِمٌ، فَنَادَی بِلالٌ: الصّلاةُ حَیْرٌ مِنَ النّوْم، فَافِرَتْ فِی الصّبُحِ السّبِ بِیان کرتے ہیں: بی اکرم سُلُیّن نے ارشاد فرمایا: باال صبح صادق ہونے سے پہلے بی اذان دے دیا ہے تو جو خص روزہ رکھنا چاہتا ہوائی کے لیے بلال کی اذان رکاوٹ نہ ہے جب تک ابن اُم مکتوم اذان نہیں دے دیا راوی بیان کرتے ہیں: وہ نابینا سے اوروہ اُس وقت تک اذان نہیں دیتے ہے جب تک انہیں یہ کہنیں دیا جاتا تھا، صبح ہو چکی ہے۔ ایک بیان کرتے ہیں: وہ نابینا سے اوروہ اُس وقت تک اذان نہیں دیتے ہے جب تک انہیں یہ کہنیں دیا جاتا تھا، صبح ہو چکی ہے۔ ایک مرتبرات کے وقت (لیمن صادق سے پھے پہلے) حضرت بالل ٹائٹونڈ نے اذان دی پھروہ نی اکرم سُلُونُون مورہ ہیں، تو حضرت بالل ٹائٹون نے بلند آ واز میں پکارا: الصلوة خیر من النوم تو یکھ کے اذان میں شامل کرلیا گیا۔

اذان میں شامل کرلیا گیا۔

1821 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ اَبِيْ جَعْفَوٍ، عَنْ اَبِي سَلُمَانَ، عَنْ اَبِي مَحْدُورَةَ قَالَ: كُنْتُ اُوَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْوِ فَاَقُولُ: إِذَا قُلْتُ فِي الْآذَانِ الْآوَلِ: حَقَّ عَلَى الْفَارَ : الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ،

ﷺ حصرت ابومحذورہ و النفوالیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَلِیْوَا کے لیے فجر کی نماز کی اذان دیا کرتا تھا' پہلی اذان میں جب میں علی الفلاح کہدلیتا تھا' توالصلوۃ خیرمن النوم (دومرتبہ ) کہتا تھا۔

1822 - آ تارِ صابد عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

\* نافع يان كرتے بين: حضرت عبرالله بن عمر الله الذان مين) يكب كرتا تھا: ي على الفلاح الصلاة فير من النوم - 1823 - حديث نبوي عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنُ مَعُمَو، عَنُ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَبْبَةَ، عَنُ عَبُدِ الوَّحْمَنِ بْنِ اَبِعَ لَكُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمُعْمَ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُوالِي اللهُ ا

1824 - حدیث نبوی: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ بَلالٍ قَالَ: اَمَرَنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنُ اُنْوَبَ فِي الْفَحْرِ، وَنَهَائِيْ اَنُ اُنُوِّبَ فِي الْعِشَاءِ عَنْ بِلالٍ قَالَ: اَمَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنُ اُنُوِّبَ فِي الْفَحْرِ، وَنَهَائِيْ اَنُ اُنُوِّبَ فِي الْعِشَاءِ \* عَنْ بِلالٍ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنُ اُنُوْبَ فِي الْفَحْرِ، وَنَهَائِيْ اَنُ اُنُوِّبَ فِي الْعِشَاءِ \* عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنُ الْوَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَعَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

1825 - اقوال: بعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِىُ عَزَّةَ، عَنُ عَامِرٍ، آنَّهُ كَانَ: يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ اَنُ يُثَوِّبَ اِلَّا فِى الْعِشَاءِ، وَالْفَجُرِ \* عیسیٰ بن ابوعز ۂ عامر کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ اپنے مؤذن کو تھویب کہنے ہے منع کرتے تھے صرف عشاء اور فجر کی (اذانوں میں تھویب کی اجازت دیتے تھے)۔

1826 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّنُويبِ: إِذَا قَالَ فِي الْاَهْرِيّ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

\* \* زہری تھویب کے بارے میں ہے کہتے ہیں: جب آ دمی اذان میں جی علی الفلاح ، حی علی الفلاح کہد لے گا ، تو پھر الصلاۃ خیر من النوم کے گا۔

1827 - آ ثَارِ صَابِهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَ نِيُ ابْنُ مُسْلِمٍ، اَنَّ رَجُّلا سَالَ طَاوْسًا جَالِسًا مَعَ الْفَقُومِ فَفَقَالَ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيْلَ الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: اَمَا إِنَّهَا لَمُ تُقَلُ عَلَى عَهْدِ الْفَقُومِ فَفَقَالَ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيْلَ الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: اَمَا إِنَّهَا لَمُ تُقُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَٰكِنَّ بِلَاّلا، سَمِعَهَا فِئ زَمَانِ اَبِى بَكُو بِعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَٰكِنَّ بِلَاّلا، سَمِعَهَا فِئ زَمَانِ اَبِى بَكُو بِعُدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّن، فَاَحَذَهَا مِنْهُ، فَاذَنَ بِهَا فَلَمْ يَمُكُتُ ابُو بَكُو إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ عَلَى اللهُ عَنْ هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُا عَنْ هَذَا اللّهِ عَنْ هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَهُ نَسِيَهُ فَاذَنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ

1828 - اِتُوالِ تابِعِين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً: مَتَى قِيْلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: كَا اَدُرى

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے سوال کیا: الصلوۃ خیر من النوم کے کلمات کب کہ جا کیں گے؟ (یا پہلی مرتبہ کب کہے گئے؟) اُنہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

🗯 🛪 عمر بن حفص بیان کرتے ہیں: سعة نا می تخص نے حضرت عمر طالفیّا کے عہد خلافت میں سب ہے کہلی مرتبہ الصلوة خیر

من النوم کے کلمات کیے تو حضرت عمر مٹالٹنڈ نے بیفر مایا: یہ بدعت ہے کیکن پھرائنہوں نے اُس مؤ ذن کو پچھنیں کہا۔

( راوی کہتے ہیں: ) حضرت بلال ڈائٹیؤ، حضرت عمر ڈائٹیؤ کے زیانہ میں اذ ان نہیں دیتے تھے۔

1830 - صديرت نبوى: حَدَّثَ ضَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَوْبٍ، آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَـقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِيْنَ يَوَاهُ

🗯 🛪 حضرت جابر بن سمره ڈلائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائیٹِ کا مؤ ذن انتظار کرتا تھا'وہ اُس وقت تک اذان نبیس کبتہ تھا' جب تک وہ آپ کود کھنہیں لیتا تھا' آپ (معجدمیں) تشریف لے آئے ہیں' جب وہ آپ کود کھتا تھا' اُس وفت نماز کے لیے ا قامت کہتاتھا۔

# بَابُ التَّثُوِيبِ فِي الْآذَانِ، وَالْإِقَامَةِ

باب:اذ ان اورا قامت میں تھویب کہنا

1831 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَ اللَّيْ لِ، وَالنَّهَارِ مَكَتُ سَاعَةً بَعُدَمَا يَفُرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ آلا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مِرَارًا؟ قَالَ: لَمُ اَعُلَمُ، وَلَمُ يَبُلُغُنِي

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: آپ کے سامنے اس بارے میں کیا روایت نقل کی گئ ہے' مؤذن جب رات میں یا دن میں کسی وفت اذان ویے تواذان ہے فارغ ہونے کے تھوڑی دیر بعدوہ ہلند آواز میں بیاعلان کرے ٔخبردار! نماز کی طرف آ جاؤاوہ چندمر تبہالیہا کرے۔ تو عطاء نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم ،اوراس بارے میں مجھ تک کوئی

1832 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اخُرُجُ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَلَا الْمُبْتَذِعِ

\* \* مجاہد بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر طاقعیا کے ساتھ تھا' اُنہوں نے ایک شخص کو مسجد میں ہویب کہتے ہوئے سنا تو اُنہوں نے فرمایا: اس بدعتی کو ہمارے بہاں سے نکال دو۔

### بَابُ مَنُ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

# باب جو تحص اذان دے وہی اقامہ نے کے

1833 - صديث نيوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ, بْيِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْسَحَارِثِ النصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَامَرَنِي، فَاذَّنْتُ الْفَرِزِ فَجَاءَ بِلالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ، إِنَّ آخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

\* حضرت زیاد بن حارث صدائی ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم منافی کے ساتھ تھا آپ نے مجھے تھم دیا تو میں نے فجر کے لیے اذان دی' پھر حصرت بلال ڈائٹٹؤ آئے تو نبی اکرم مٹائٹٹٹ نے فرمایا: اے بلال! صدا وقبیلہ سے تعلق رکھنے والے مخص نے اذان دی ہے تو جو تض اذان دے دی اقامت کیے۔

# بَابُ الْمُؤَذِّنِ اَمُلَكَ بِالْآذَانِ، وَهَلَ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ؟

باب:مؤذن ٰاذان دینے کازیادہ مالک ہوتاہے (نیز) کیاا مام اذان دےسکتاہے؟

1834 - آ ثارِ صابدِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْ مَرِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، اَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِلَابِي مَحُذُورَةَ: إِذَا ٱذَّنْتَ الْأُولَىٰ آذِّنُ، ثُمَّ ثَوَّبُ آتِكَ

٭ 🛪 عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں :حضرت تمر ﷺ نے حضرت ابومحذورہ رُلائٹیڈ سے کہا: جب تم پہلی اذ ان دے دؤ پھرتم تھویب کہؤمیں تمہارے یاس آجاؤں گا۔

1835 - آ ثارِسَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ آبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لِلَابِي مَحُذُورَةَ: إِذَا آذَنْتَ الْاُولَىٰ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ آقِمْ فَاِتِّى سَاّخُرُجُ اِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُؤَذِّذُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ

🔻 🔭 ابن ابوسفیان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر طالتی نے حضرت ابومحذور ہو ٹالٹونئے سے فرمایا: جب تم پہلی اذان دے دؤ تقر پھر دور کعات اداکرو' پھرتم اقامت کہوئتو میں نکل کرتہارے یا س آ باؤل گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ زمزم کے چپوترے پراوان

1836 - آ ثارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَن النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحِمَنِ السُّـلَـمِسيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْمُؤَذِّنُ اَمْلَكُ بِالْآذَانِ، وَالْإِمَامُ اَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: - يَـعْنِى يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُؤَذِّن -: تَأَخُّرُ حَتَّى أَتَوَضَّا أَوْ أُصَلِّيَ رَكُعَتُيْنِ

🔻 \* ابوعبدالرحن سلمي بيان كرتے بين: حصرت على بين تنفي فرماتے بين: مؤذن أذان كا زيادہ ما لك ہوتا ہے اور امام 🌣 ا قامت کازیاده ما لک ہوتا ہے۔

سفیان کہتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے امام مؤذن سے کے گائم اُتنی دریتک تا خبر کرو جب تک میں وضو کر کے دور کعات ادا نہیں کر لیتا۔

1837 - حديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُوائِيْلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّهُ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمُهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَآى نَبِتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِيْنَ يَرَاهُ

\* الله حضرت جابر بن سمرہ بڑالٹیؤ فرماتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹیؤ کما کو ذن اذلان دیتاتھا' پھروہ کچھ دریر شہر جاتاتھا اورا قامت کہتا تھا' یہاں تک کہ جب وہ آپور کھتاتھا' تو اور کھتاتھا' آپ تشریف لے آئے ہیں' تو جب وہ آپ کود کھتاتھا' تو اقامت کہتا تھا۔ تھا۔

### بَابُ الْمُؤَذِّن آمِيْنٌ، وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ

### باب: مؤذن امين موتاج اورامام ضامن موتاب

المَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَانِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ اَبِي هُرَيُوةَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ اَمِيْنٌ اللَّهُمُ اَرْشِدِ الْآئِمَةَ، وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ
 اللَّهُمُ اَرْشِدِ الْآئِمَةَ، وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ

''امام ضامن ہوتا ہے اورمؤذن امین ہوتا ہے'ا۔ ےاللہ!اماموں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور اذان دینے والوں کی مغفرت کردے''۔

''مؤذن امین ہوتے ہیں اور امام ضامن ہوتے ہیں'اللہ تعالیٰ اماموں کی راہنمائی فرمائے اور مؤذنوں کی مغفرے کر دے'۔

1840 - آ ثارِ صحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ إِنْ قَدَّمَ أَوُ آخَرَ، وَالْحَسَنَ أَوُ اَسَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ: لَيْسَ كُلُّ الْحَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

\* \* قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ناتا جانا ہے: اما م منامن ہوتا ہے خواہ وہ کسی چیز کومقدم کردے یا مؤخر کردے بیا چھا کریے بایر اکرے۔

معمر کہتے ہیں: روایت کے بیتمام الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے نہیں ہیں۔

## بَابُ الْقَوْلِ إِذَا سَمِعَ الْآذَانَ، وَالْإِنصَاتِ لَهُ

باب جب (آدمی) اذان سے تو کیا پڑھاجائے؟ اور اذان کے لیے خاموش ہونا

1841 - صديث نبوى: عَبْدُ السَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، آنَّ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ، وَإِذَا قَالَ: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَنْنَا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

ﷺ عمروبن دینارا مام محمد باقر بھن کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَا بَقِیْمَ جب موَ ذن کو (اذ ان دیتے ہوئے) سنتے سے تو وی کلمات کہتے سے جوموَ ذن کہتا ہے اور جب موَ ذن اشہدان محمدار سول اللہ کہتا تھا 'تو نبی اکرم سَا بَقِیْمُ بیفر ماتے سے بیس بھی (اس بات کی گواہی دیتا ہوں)۔

1842 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ النُّحُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ۖ فَقُولُواْ: كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

\* \* حضرت ابوسعید خدری و التنظیریان کرتے ہیں: نبی اکرم من التاقیم نے ارشاوفر مایا ہے:

'' جبتم اذ ان کوسنو' تو وہی کلمات کہو' جومؤ ذن کہتا ہے''۔

1843 - صديث نبوى: عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَدِّنُ قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الله

1844 - صديت بوي: آخبر مَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْسُوَاهِيْسَمَ بُنِ الْسُحَادِ فِ النَّيْمِيّ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةً، فَنَادَى الْمُنَادِي لِلصَّلاةِ، فَقَالَ: اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ فَقَالَ مُعْاوِيةُ كَمَا قَالَ: فَقَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ آيُضًا، فَقَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ آيُضًا، فَقَالَ: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

کلمات پڑھے' پھراُنہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم مُنَاتِیْنِم کواسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ 1946ء میں علاجیں بھڑی اور کا تابیہ میں نہیں ہے '' کی سیتر رانگزی کر میں کا تابیہ کا کہ کہ کہ تابیہ کا کہ انداز

معاویہ بڑھنٹوئے بھی اس کی مانند کلمات پڑھے مؤون نے اشہدان محمدارسول اللہ کہا'تو حضرت معاویہ بڑھٹوئے بھی اس کی مانند

1845 - آثار كاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَمِّعِ الْاَنْصَارِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اُمَامَة بُنِ سَهْلِ بُن حَنِيفٍ، حِيْنَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ بِمَا تَشَهَّدَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا جَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ اَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ سَكَتَ \* ﴿ مَجْمِعُ الْصَارِي بِيانَ كُرتِ بِينِ: أُنهول نے حضرت ابوامامہ بن بہل بن حنیف طابعیٰ کوسنا کہ جب أنهول نے مؤذن کواؤان دیتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے اور تشہد کہتے ہوئے سنا' تو اُس کی مانند کلمات پڑھے' پھر اُنہوں نے بتایا کہ حضرت

معاویہ بڑگانٹڈنے ہمیں ای طرح بیان کیا ہے اُنہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْزِ کو دہی کلمات پڑھتے ہوئے سنا'جومؤ ذن کہتا تھا' کیکن مؤذن اشبدان محمدارسول الله كهتا تھا' تو نبي اكرم مَنْ ﷺ يفرماتے تھے: ميں بھي اس بات كي گوا ہي ديتا ہوں' بے شك حضرت محمدُ الله كے رسول ہيں بھرآ پ خاموش ہوجاتے تھے۔

1846 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ آبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ

\* ﴿ عَمرو بن دینارُ امام حمد با قرم بمنات کا یہ بیان نقل کر تتے ہیں: نبی اکرم مَنْاتِیْنِا جب مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے ) سنتے تھئتو آ پ وہی کلمات کہتے تھے جومؤ ذن کہتا تھا۔

1847 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، لَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّرُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَدَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

🗯 😤 کیلی بن ابوکشیرا کی شخص کے حوالے سے غل کرتے ہیں: جب مؤذن جی علی الفلاح 'حی علی الفلاح کیے گا' تو سننے والا لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی انعظیم پڑھےگا۔ پھرانہوں نے بیہ بات بتائی کہ ہم نے تمہارے نبی مُنَاکِیْتُوم کواسی طرح کہتے ہوئے سنا

1848 - اقوالِ تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، آنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ كَـمَا يَقُوُلُ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا قَالَ: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَاَنَا اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَجْحَدُوْنَ بِمُحَمَّدٍ كَاذِبُوْنَ، كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ عِدُلُ مَنْ كَذَّبَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* ﴿ امام حُمْدِ باقر مِينَاتَةِ فرمات بين: جوقف أس كي ما نندكلمات كية جس طرح مؤذن كبتائ كير جب مؤذن إشهدان محمد ارسول الله کیے تو وہ محفق ہیے کہے: میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الله کے رسول بین بے شک جولوگ حضرت محمد مَنْ لَيْكُمْ كَا انْكَارِكُرتِ بِينَ وه جمولْ بِينَ تُوالِيقِ تَصْ كُواُنْ تَمَام لُوكُونِ جَتَنَا تُوابِ مِلْ كَا مُنْجَوِنِ فِي حَمْرِت محمد مَنْ لِيَتَامُ كَي تَكَذيب كَ

1849 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ نَاسًا كَانُوْا فِيْمَا مَضَى كَبُاوْ إِينُصِتُونَ لِلسَّأُذِينِ كَانُصَاتِهِمُ لِلْقُرْآنِ، فَلَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ شَيْئًا إِلَّا قَالُوْا مِثْلَهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَىَّ عَلَى الصَّلَاقِ قَالُوا: لَا

حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ، فَإِذَا قَالَ: حَتَى عَلَى الْفَلَاحِ قَالُوْا: مَا شَاءَ اللَّهُ

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی کہ پہلے زبانہ کے لوگ اذان کی آ وازس کر یوں خاموش ہوجاتے سے جس طرح قرآن کی تلاوت کے لیے خاموش ہوتے تھے اور پھرمؤذن حوکلمات بھی کہتا تھا' وہ اُس کی ما نند کلمات کتبہ سے بہاں تک کہ جب مؤذن جی علی الصلاح آتے وہ لوگ لاحول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم پڑھتے تھے اور جب مؤذن جی علی الصلاح کہتا تھا' تو وہ لوگ لاحول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم پڑھتے تھے اور جب مؤذن جی علی الصلاح کہتا تھا' تو وہ لوگ ما شاء اللہ پڑھتے تھے۔

## بَابُ الرَّجُلِ مَتَى يَقُوَمُ لِلصَّلاةِ إِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ

باب: آ دمی جب اذان کوسنے گائونماز کے لیے کب کھڑا ہوگا؟

1850 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِسِيّ، عَنْ اَبِي عَامِرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالُوُا: كَانُوُا يَكُرَهُوْنَ اَنْ يَنْهَصَ، الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاةِ حِيْنَ يَانُحُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي اِقَامَتِهِ

\* معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں: علاء نے یہ بات بیان کی ہے پہلے لوگ اس بات کو مکروہ بھھتے تھے کہ جب مؤذن اقامت شروع کر ہے تو آ دی اُسی وقت کھڑا ہوجائے۔

1851 - صديث بُولى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ النَّيْمِيّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِى بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: فَلَمَّا قَالَ: حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، نَهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ

ﷺ سیدہ اُم حبیبہ رکانٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مٹانٹیا اپنے گھر میں موجود ہوتے تھے' آپ سانٹیا موَوَن کو سنتے تھے' تو وہی کلمات کہتے تھے'جودہ کہتا تھا' جبوہ حی علی الفلاح کہتا تھا' تو آپ سانٹیا نماز کے لیے اُٹھ جایا کرتے تھے۔

## بَابُ الْبَغِي فِي الْآذَانِ، وَالْآجُرِ عَلَيْهِ

باب: اذ ان دینے ( کاموقعہ حاصل کرنے ) کی کوشش کرنا اوراس کا اجر

1852 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يَقُولُ: رَايُتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْبَعَى بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرُوةَ وَمَعَهُ نَاسٌ فَجَاءَةً رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَقَالَ: يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّى لَا حِبُّكَ فِى اللهِ، فَكَانَ اصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ لَامُوهُ وَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَبْغِى فِى اللهِ، فَكَانَ اصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ لَامُوهُ وَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَبْغِى فِى اللهِ، وَكَانَ اصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ لَامُوهُ وَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَبْغِى فِى اللهِ، وَيَأْخُذُ عَنْهُ آجُرًا

مردا ب≱

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے ساتھیوں نے اُنہیں اس حوالے ہے گزارش کی اور اُن کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کی تو اُنہوں نے فرمایا: پیشخص اذان کا معاوضہ وصول کرتا ہے اور اس کا اجر لیتا ہے۔

1853 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوِ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الطَّبَحَاكِ بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّى لاُحِبُكَ فِي اللهِ قَالَ: إِنَّى لَاَحِبُكَ فِي اللهِ قَالَ: إِنَّى تَبْعِي فِي اَذَائِكَ، وَتَأْحُدُ الْآجُو عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي اللهِ قَالَ لَهُ: وَاللّهِ عَلَى اللهِ قَالَ لَهُ: وَاللّهِ عَلَى اللهِ قَالَ لَهُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ قَالَ لَهُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: إِنَّكَ تَبْعِي فِي اللّهِ قَالَ لَهُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ تعالى كَلّهِ عَلَى اللهُ تعالى كَلّهِ عَلَى اللهُ تعالى كَلّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى كَلّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

1854 - آ تارسحاب عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَوِ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنْ عِكْوِمَة بْنِ خَالِدٍ، آنَّ عُمَو قَدِمَ مَكَّةَ فَاقَّنَ آبُو مَحُدُورَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا خَشِيتَ آنُ يَّنْحَوِقَ ؟ قَالَ: يَا آمِيوَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَآخَبَتُ آنُ اُسُمِعَكَ فَقَالَ مَحُدُّ وَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ اَرْضَكُمْ مَعْشَوَ آهُلِ يَهَامَةَ آرْضَ حَارَّةٌ فَآبُرِ ذَ، ثُمَّ آبُرِ ذَ - يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهُو - ثُمَّ آذِنْ، ثُمَّ آبُولَ وَمَوْتَ عُمَرُ : إِنَّ آرْضَكُمْ مَعْشَو آهُلِ يَهَامَةَ آرْضَ حَارَّةٌ فَآبُرِ ذَ، ثُمَّ آبُرِ ذَ - يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهُو - ثُمَّ آذِنُ، ثُمَّ آبَولَ عَمْرَ اللَّهُ عُرَمِينَ فَاللَهِ يَهِامَةَ آرُضْ حَارَّةٌ فَآبُرِ ذَ، ثُمَّ آبُرِ ذَ - يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهُو - ثُمَّ آذِنُ ، ثُمَّ آبَولَ عَرَاتَ الوَكُو وره رَبَّ اللَّهُ وَ وَمَرْتَ عَمْرَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم ال

1855 - آ ثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ عَلَى الْاَذَان رِزُقْ

\* \* قاسم بن عبدالله فرماتے ہیں: اذان کا معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔

1856 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَّا حُذَ، الْبَجُعُلَ فِي اَذَانِهِ اِلَّا اَنْ يَعْشِرِ شَرُطٍ يُعْطَى شَيْئًا بِغَيْرِ شَرُطٍ

\* \* قادہ فرماتے ہیں بیہ بات مکروہ ہے مؤذن اپنی اذان کا معاوضہ وصول کرے البند اگر طے کیے ابنیرائے کچھ دے دیا جائے (تو تھم مختلف ہے)۔

1857 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْاَسْلَمِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى فَرُوَةَ قَالَ: اَوَّلُ مَنْ رَزَقَ الْمُؤَذِّنِينَ عُثْمَانُ

\* اسحاق بن عبدالله بیان کرتے ہیں: سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ڈٹاٹٹٹؤ نے مؤ ذنوں کو تخواہیں دیناشروع کی تھیں۔

#### بَابُ فَضَلِ الْآذَانِ باب:اذان دینے کی فضیلت

1858 - آ تارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، اَنَّ اَبَا بَكُو الصَّدِيْقَ قَالَ: الْآذَانُ شِعَارُ الْإِيمَانِ \*\* زَبَرَى روايت كَرتَ مِين: حضرت الوبكر صديق وَالتَّذِيْتُ نِيغُرِمايا ہے: اذان ايمان كاشعار ہے۔

1859 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ يَوْمَ لَيَامَةِ اَعْنَاقًا

﴿ عطاء فرماتے ہیں: قیامت کے دن مؤذن سب سے اونچی گردنوں والے ( یعنی بلندم تبکے مالک) ہوں گے۔ 1860 - اتوالِ تابعین: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنُ اَبِیْهِ قَالَ: الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَدُّو دُوْنَ فِي قُبُورِهِمُ

ﷺ ہجابد کےصاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ کمی گردنوں والے ہوں گے اور اُن کی قبروں میں ان کاجسم خراب نہیں ہوگا۔

1861 - حديث بُوئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

\* \* حضرت الوهريره والتلفظ بيان كرت بين: ني اكرم طَلْقَيْمًا في ارشا وفر ما يا به:

'' قیامت کے دن موّ ذن سب ہے کبی گر دنوں والے ہوں گے''۔

1862 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلُحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطُوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُوْنَ

\* \* عسىٰ بن طلح أيك منص ك حوال ي أبرم سَالِيًّا كايفر مان تقل كرت بين:

"قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ کمی گردن والے ہوں گے"۔

1863 - حديث بوى: آخبَوَ اعَبُدُ الوَّزَاقِ قَالَ: آخبَوَنَا مَعْمَوْ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ ٱنَيْسٍ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُعْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِه، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ، وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ حَمُسٌ، وَعِشُرُونَ حَسَنَةً

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیڈ نے ارشادفر مایا ہے:

''مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے'اُس کی اُتنی مغفرت ہوجاتی ہےاوراُس کی اذان سننے والی' ہرتر اور خشک چیز اُس کی تصدیق کرتی ہےاوراُس پر پچیس نیکیاں مزید ملتی ہیں''۔ 1864 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْفِوُ اللهُ لِلمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِه، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْفِوُ اللهُ لِلمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِه، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ ﷺ عطاء بن يباربيان كرتے بين: بى اكرم مُؤَيَّمُ نے ارشاوفر مایا:

''الله تعالیٰ اذان دینے والے کی اُتنی مغفرت کر دیتا ہے ٔ جہاں تک اُس کی آ واز جاتی ہے اور ہر خشک اور تر چیز جواُس کی آ واز کونتی ہے ٔ وہ اُس کی تصدیق کرتی ہے''۔

1865 - مدين نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَنْصَادِيّ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: اَى بُنَىّ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِی فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَاتِي قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَوَادِی فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَاتِي قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَوَادِی فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَاتِي قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَوَادِی فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَاتِي سَمِعْتُهُ، - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُولُ: مَا مِنْ جِنِّ، وَلَا إِنْسِ، وَلَا حَجْدٍ، وَلَا شَجِدٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ سَمِعْتُهُ، - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُولُ: مَا مِنْ جِنِّ، وَلَا إِنْسِ، وَلَا حَجْدٍ، وَلَا شَجِدٍ اللهَ سَجِدِ اللهِ سَجِدِ اللهِ سَجِد لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُولُ: مَا مِنْ جِنِّ، وَلَا إِنْسِ، وَلَا حَجْدٍ ، وَلَا شَجِدٍ اللهِ سَجِدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدُ اللهِ مَعْدُ اللهِ مَعْدُ اللهِ اللهِ مَعْدُ اللهِ اللهِ عَبْنِ اللهِ مَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ مَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

''جوبھی جن یاانسان یا پھر یا درخت ( از ان کی آ واز ) سنتا ہے' تووہ اُس ( مؤذن ) کے حق میں گوا ہی دے گا''۔

1866 - حديث بُوكَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَو، عَنْ اَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيدٍ لَهُ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرِءَ مِنَ الشِّرُكِ هِذَا، عَلَى الْفِطُرَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرِءَ مِنَ الشِّرُكِ هِذَا، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرَءَ مِنَ الشِّرُكِ هِذَا، فَقَالَ: اَشُهَدُ اَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَحَلَ الْجَنَّةَ هِذَا، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الْفُعُلُو مِسَلَّمَ: وَحَلَ الْجَنَّةُ هِذَا، فَقَالَ: حَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَلَ الْجَنَّةُ هِذَا، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَلَ الْجَنَّةُ هِذَا، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَلَ الْجَنَّةُ هِذَا، فَقَالَ: حَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَلَ الْجَنَّةُ هِذَا، فَقَالَ: عَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرَالُولُ اللهُ عُلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالَمُ عَرَجَ مُعْبَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ اللهُ الْمَالَمَ عَرَجَ مُعْبَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمَالَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ اللهُ ا

ﷺ حن بھری بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مُن این کا سے آپ نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا: بیہ فطرت پر ہے۔ اُس نے کہا: اشہدان لا اللہ الا اللہ نی اکرم مُن این کے فرمایا: بیہ فطرت پر ہے۔ اُس نے کہا: اشہدان لا اللہ الا اللہ نی اکرم مُن این کے ملائے مرکب الشہدان کہا: جی علی شرک سے اتفاق ہوگیا' اُس نے کہا: اشہدان محمدارسول اللہ نی اکرم مُن این کے اس نے کہا: جی علی الصلوۃ ، جی علی الفلاح ، نی اکرم مُن این کے فرمایا: اسلام عالب آگیا۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) ایمان عالب آگیا۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) ایمان عالب آگیا۔ رب عب کوشم ہے! تم لوگ اس مخص کو پاؤگے کہ یا تو یہ کوئی چرواہا ہوگا' یا شکاری ہوگا' یا کوئی ایسا محف ہوگا' جو ویرانے ہیں رہائش اختیار کیے ہوئے ہے راہی بیان کرتے ہیں: تو لوگ تیزی ہے اُس مخص کی طرف بڑھے تا کہ اُسے اس بارے ہیں بتا کمیں جو انہوں نے اُس مخص کی طرف بڑھے تا کہ اُسے اس بارے ہیں بتا کمیں جو انہوں نے اُس مخص کو پایا کہ وہ اسلم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اورا ہے گھر سے دور

ورانے میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھا۔

1867 - اتُّوالِ تابِعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِسٍ، عَنْ مُبحَدَّمَدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ

\* \* محمد بن حنفیه مُیستینیان کرتے ہیں: تواب کی اُمیدر کھنے والامؤذن اللّٰد کی راہ میں تلوارسو نتنے والے (مجاہر) کی

1868 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّادِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَةِنِينَ. قَالَ النَّوُرِيُّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَلْكُرُ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ اَهْلِ الْآرُضِ إِلَّا الْآذَانَ

\* مفیان توری نے ایک بزرگ کے حوالے سے حضرت عمر ر الفی کا بی تول تقل کیا ہے:

'' کچھ گوشت آگ کے لیے حرام قرار دیئے گئے ہیں'' پھرانہوں نے مؤ ذنوں کاذ کر کیا۔

سفیان توری فرماتے ہیں: میں نے ایک صاحب کو بیذ کر کرتے ہوئے بھی سناہے آسان کے رہنے والے (فرشتے ) زمین کی

طرف کی آ واز ول میں ہے ٔ صرف اذ ان کو سنتے ہیں۔

1869 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ بَيَانِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ كُنْتُ أُطِيُقُ الْإَذَانَ مَعَ الْحِلْيِفَا لَآذَّنْتُ

\* تیس بن ابوحازم روایت کرتے ہیں: حضرت عمر رہائنڈ نے فرمایا: اگر میں خلافت کی ذمہ داریوں کے ہمراہ اذان ُ دینے کی بھی طاقت رکھتا' تو میں اذ ان دیتا۔

1870 - آ ٹارِسِحابہ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوَائِيْلَ، عَنُ اَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي الْهُذَيْلِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْنَحَطَّابِ قَالَ: لَوْلَا آنِّي اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ سُنَّةً مَا تَرَكُتُ الْآذَانَ

\* \* الله بن الوبديل بيان كرت بين حضرت عمر بن خطاب ولا تنافظ في مايا الرجم الديشدند بوتا كه يه چيزسنت

بن جائے گی تو میں اذان کوترک نہ کر تا (لیعنی ہمیشہ میں خوداذان دیتا)۔ 1871 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي حَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ

عُمَرُ: مَنْ مُؤَذِّنُوكُمُ الْيَوْمَ؟ قَالُوا: مَوَالِينَا، وَعَبِيدُنَا قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ بِكُمْ لَنَقُصٌ كَثِيرٌ

\* \* عبيل بن عوف بيان كرتے ميں: حضرت عمر والتائيز فرمايا: تمهارا مؤذن آج كل كون ٢٠ تو أنهول في جواب دیا: ہمارے موالی اور ہمارے غلام ۔ تو اُنہوں نے فرمایا: پھرتو تمہارے اندر بہت زیادہ قص پایا جاتا ہے۔

1872 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسُلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَا يَوُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس ولله في فرما في جي الزكا أس وقت تك امامت نبيس كرے گاجب تك وه بالغ نبيس موجا تا اور

تہارے بہترین لوگ تمہارے کیے اذان دیں۔

1873 - آثارِ صحاب: عَبْدُ السَّرَّزَانِ، عَنُ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنُ عَجْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: مَا أُذِّنَ فِي قَوْمٍ بِلَيْلٍ إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصْبِحُوا، وَلَا نَهَارًا إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصْبِحُوا، وَلَا نَهَارًا إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصُبِحُوا، وَلَا نَهَارًا إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصُبُوا يُعْمَلُوا

\* حضرت عبدالله بن سلام بن النفؤ بیان کرتے ہیں: جب بھی کسی قوم میں ( یعنی آبادی میں ) رات کے وقت اذان دی جاتی ہے تو وہ صبح تک عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور جب دن کے وقت اذان دی جاتی ہے تو وہ شام تک عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

## بَابُ الْإِمَامَةِ ﴿ وَمَا كَانَ فِيهَا

#### باب: امامت اورأس كى ذمه داريال

1874 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أُحِبُّ اَنْ اَؤُمَّ اَحَدًا اَبَدًا اِلَّا اَهُلَ بَيْتِى مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ اِنْ نَقَصَ مِنَ الصَّلاةِ فَاِنَّ عَلَيْهِ، اِثْهَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَصَلاَتِهِمْ، وَاَشْيَاءُ يَحِقُ عَلَى الْإِمَامِ، وَرَآهُ يَخْشَى اَنْ لَا يُؤَذِيّهَا

ﷺ عطاء فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پسندنہیں ہے ہیں بھی بھی کسی کی امامت کروں البتذاہیے گھر والوں کی کرسکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے امام کی نماز میں جو کمی ہوگی تو اس کی نماز کی کمی اور اُن لوگوں کی نماز کی کمی کاذ مدامام پر ہوگا'اور کچھے چیڑیں ایسی ہیں جو امام پرلازم ہیں۔عطاء کواپنے بارے میں بیاندیشہ تھا'وہ اُن حقوق کوادانہیں کرسکتے (جوامام کے لیےضروری ہوتے ہیں )۔

1875 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، اَوْ غَيْرِهِ قَالَ: حَرَجَ مُمُدَّاهِ مَدُّ، وَرَجُلُ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكُرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اَنْ يُصَلِّى بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحُدَهُ حَتَّى مُحَاهِدٌ، وَرَجُلُ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكُرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اَنْ يُصَلِّى بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحُدَهُ حَتَّى مُحَاهِدٌ، وَرَجُلُ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكُرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اَنْ يُصَلِّى بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحُدَهُ حَتَّى وَجَعَاهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللل

\* ابراہیم بن میسر و یا کوئی اور صاحب بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مجاہداور اُن کے ساتھ ایک شخص طائف کی طرف گئے ' تو اُن میں سے ہرایک نے بینا پند کیا کہ اپنے ساتھی کونماز پڑھائے 'تو واپس آنے تک اُن میں سے ہرایک نے تنہا نمازادا کی۔

1876 - حديث نبوى: عَبْدُ السَّزَّاقِ، عَنْ عُتْبَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ اَبِى حَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُفْبَانِ الْمِسُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الْجَنَّةِ، رَجُلٌ دَعَا إِلَى الصَّلَوَاتِ السَّحَمُسِ فِى الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ فَامَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ مَمُلُوكٌ لَمْ يَشْعَلُهُ رِقُ الدُّنِيَا عَنْ طَاعَةِ اللهِ

\* ابن ابوخالد بيان كرتے بين: ني اكرم مَالْقُيْمُ فِي ارشا وفر مايا ب

'' تین قتم کے لوگ قیامت کے دن جنت میں مشک کے ٹیلے کے اوپر بیٹھیں گے ایک وہ مخص جوروز انہ پانچ نمازوں کے لیے دعوت دیتا تھا (یعنی افران دیتا تھا) اور وہ اس کے ذریعہ اللّٰہ کی رضا کا طلبگارتھا' ایک وہ مخص جواللّٰہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کر کے اُس کے ذریعہ لوگوں کی امامت کرتا تھا اور وہ لوگ اُس سے راضی تھے اور ایک وہ غلام کہ دنیا کی غلامی اُسے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں روکتی تھی'۔

<u>1877 - صديث نبوك</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَتْحيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ: بَـادِرُوا الْآذَانَ، وَلَا تَبَـادَرُوا الْإِمَـامَةَ، وَقَـالَ الـنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا الْإِمَامَةَ فِى الْآذَانِ لِتَجَاوُرُهِ

\* یخی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُثَاثِیمَ نے ارشاد فر مایا: اذ ان کی طرف کیکولیکن امامت کی طرف نہ کیکو نی اکرم مُثَاتِیمَ ان میدیمی ارشاد فر مایا ہے:

''اذان میں امامت کی طرف کیکو تا کهتم أے عبور کرلو''۔

**1878 - آ ثارِ صحابہ:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْوَائِيْدَ، عَنْ ثُويْدِ بْنِ اَبِى فَاحِتَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَلِيْ بُنُ اَبِى طَالِبِ: إِن اسْتَطَعْتَ اَنْ كَا تَوُمَّ اَحَدًا فَافْعَلُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا اَمَّ اَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا

ﷺ ﴿ حضرت على بن ابوطالب ر التفارشاد فرماتے ہیں: اگرتم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہتم کسی کی امامت نہ کروئو تم ایسا ( یعنی امامت ) نہ کروئک کیونکہ اگرامام کو یہ پتا چل جائے کہ امامت کرتے ہوئے اُس پر کیا فرائض ھا کد ہوتے ہیں ( تو وہ بھی ایسا نہ کرے ) یا شایداس کی مانندائنہوں نے کوئی بات ذکر کی۔

1879 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، غَنَ ابْرَاهِيُمَ، عَنُ آبِي مَعْمَوٍ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَتَنْكُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلَّنَّ فُرَادَى. قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: ابُو الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَتَنْكُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَ وُحُدَانًا. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَوَاءٌ، وُحُدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ مَعْمَدٍ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: لَتَنْكُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَ وُحُدَانًا. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَوَاءٌ، وَحُدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ مَعْمَدٍ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: لَتَنْكُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَ وُحُدَانًا. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَوَاءٌ، وَحُدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ اللهَ الْعَلَى اللهُ ال

سے بھا ہو حربیاں رہے ہیں ہیں رہیسارے ہے ، فاحب ہی وہ میں اس ہے۔ کرنے لگے اس پر حضرت حذیفہ ڈٹائٹونے کہا نیا تو تم اس کے لیے کسی امام کو طے کر دنیا پھر تنہا نماز اوا کر لو۔

راوی بیان کرتے ہیں: مجاہدنے یہ بات بیان کی ہے'اس طرح نہیں ہوگا۔ابو معمر کہتے ہیں: حصرت حذیفہ رٹائٹوڈ نے مجھ سے کہا: یا تو تم اس کے لیےامام کو مطے کرلو یا چرجہانماز ادا کرلو۔

ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: دونوں صورتیں برابر ہیں' لفظ'' وحدان'' اور لفظ'' فرادیٰ' 'ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں' کینی اسکیے'اسکیے بازادا کرلو۔

1880 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخُبَرَنِي اَبِي قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ قَوْمًا ، اَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَلَاا، يَهُولُ لِهِلْذَا: تَقَدَّمُ، فَلَمْ يَزَالُوْا كَذَٰلِكَ حَتَّى خُسِفَ بِهِمُ

\* امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میرے والدنے مجھے سے بات بتائی ہے میں نے بعض اہلِ علم کو سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ایک مرتبہ کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اُن میں سے ہرایک دوسرے سے کہنا لگا: آپ آگے ہو جا کیں! دومرا کہتا: آ پ آ گے ہوجا ئیں! وہ لوگ مسلسل ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ اُنہیں زمین میں دھنسادیا گیا۔

1881 - اِتُوالِ تَابِعِينِ عَبُـدُ السَّرَزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَنَّ الْإِمَامِ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِتُّمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَةُ عَلَيْهِ

\* \* عمروبن دینار بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے بیہ بات تی ہے جب امام نماز میں کوئی کرتا ہے تو اُس کا اپنا گناہ اور اُس کے چھے والے لوگوں کا گناہ اُس پر ہوتا ہے۔

1882 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَبَلَعَكَ اَنَّ الْإِمَامَ إِذَا انْقَصَ الصَّلَاةَ، فَإِثْمُ مِّنُ وَرَاءَةً عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ﴿ أَبِن جَرْتُ بِمِان كُرتَ مِن مِن مِن عطاء سے دریافت كيا: كيا آپ تك بيروايت بينجي ہے جب امام نماز ميں كوئي کی کرتا ہے او اُس کے پیچھے والے لوگوں کا گناہ بھی اُس پر ہوتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں!

1883 - اِتْوَالِ تَابِعِينِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَبَلَغَكَ آنَهُ كَانَ يُقَالُ: حَقَّ عَلَى أُلِامَامِ أَنْ لَا يَـدْعُوَ لِنَفْسِه بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمُ؟ قَالَ: يَدْعُونَ، وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَانْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا يَخُصُّونَهُ شَيْئًا إِلَّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو؟ قَالَ: يَـقُـوُلُ: اللُّهُمُ اغْفِرُ لَنَا اللَّهُمُ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَبُدَأُ بِهِمُ فَيَخُصُّهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمُ اغْفِرُ لَنَا، اللَّهُمُ ارْحَمُنَا هَذِهِ خَاصَّةُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ وَلَا يُسَمِّى مَنُ وَرَاءَةُ إِلَّا كَذَٰلِكَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ تک بدروایت بیٹی ہے؟ یہ بات کہی جاتی ہے ا مام پر میہ بات لا زم ہے' کہ وہ اپنے لیے جو بھی دعا کرے'اپنے ہیچھے لوگوں کے لیے بھی وہی دعا کرے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے کہا: امام کا اُن لوگوں پر کیاحق ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: پیر کہ وہ لوگ دعا کریں اور اپنے لیے دعائے استعفار کریں اورمؤمن مرداورمؤمن عورتوں کے لیے بھی دعائے استغفار کریں وہ اپنے لیے کوئی چیز مخصوص نہ کریں عام اہلِ ایمان کے لیے بھی و بی دعا کریں۔ میں نے دریافت کیا: وہ کیسے دعا کرے؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ پہ کہے:

"ا الله اتو جاري مغفرت كرد السالله اتو بم بررحم كرا، پھروه عمومي طور پرمؤمن مرداورمؤمن عورتوں كاذكر کرے اور پھراُن کے ذرابعہ آغاز کرے اورانہبس مخصوص کر لے اور بیہ کہے: اے اللہ! تُو ہماری مغفرت کر دے! اے اللہ! اُو ہم پررحم کردے! پیخاص طور پراُن لوگوں کے لیے ہو' پھراس کے بعد وہ مؤمن مرددں اور مؤمن عورتوں کے ليعموى طور يردعا كرے اوراين بيحيے موجودلوگوں كاتذكره صرف اس طرح كرے'۔

# بَابُ الْآذَانِ فِی طُلُوْعِ الْفَجُرِ باب: صبح صادق ہونے پراذان دینا

1884 - مدين نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنُ اَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ اَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يَسْمَعَ اَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ ابُو رَسَلَمَ قَالَ ابُو بَعْمَرٍ. وَاَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّنُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. مِنْلَ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ.

\* \* سعيد بن سيتب بيان كرت بين: ني اكرم مُنْ اللَّمُ ف ارشاوفر مايا ب:

'' بلال رات میں ہی ( یعنی صبح صادق سے بچھ پہلے ہی ) اذان دے دیتا ہے' تو جو خص روز ہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو بلال کی اذان اُس کے لیے رکاوٹ نہ ہے' جب تک وہ این اُم مکتوم کی اذان کونہیں بن لیتا''۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

َ 1885 - حديث بوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكِ، وَابْنِ عُينْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* پی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا کھنا کے حوالے ہے نبی اکرم سُکا کیٹیا کے سے اس کی مانند منقول

ُ 1886 - صديد ﴿ اَنْ عَالَى الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُولِيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلاَّلا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا، وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا نِدَّاءَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ \*\* حضرتُ عبدالله بن عمر فَيْهُمُا 'نِي اكرم سَلَّيْمَ كايفرمان قَل كرتے ہيں:

'' بلال رات میں ہی ( یعنی صبح صادق سے پچھ پہلے ہی ) اذان دے دیتا ہے' تو تم لوگ اُس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک تم ابن اُم مکتوم کی اذان نہیں س لیتے''۔

1887 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عَبَّاسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: اَذَّنْتُ مَرَّةً، فَدَحَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: فَدُ اَذَّنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى تُرَاهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَقَهُمَا تُصْبِحَ، ثُمَّ جِنْتُهُ اَيُضًا، فَقُلْتُ: قَدْ اَذَنْتُ، فَقَالَ: لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى تَرَاهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَقَهُمَا

\* حضرت ثوبان وظافظ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے اذان دی کھر میں نبی اکرم منطقظ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اذان دے دی ہے نبی اکرم منطقظ نے فرمایا: تم اُس وقت تک اذان نہ دو جب تک صبح صادق نہیں ہوجاتی 'پھر میں آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے عرض کی: میں نے اذان دے دی ہے نبی اکرم منطقظ نے ارشاد قرمایا: تم اُس وقت تک اذاؤں د دو جب تک تم (سفیدی کو) اس طرح نہیں دیکھتے' پھر نبی اکرم منطقظ نے اسپے دونوں ہاتھ ملا کر

اأنبيس الك كيابه

1888 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ آيُّوْبَ قَالَ: آذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُخ، فَنَادِ اَنَّ الْعَبُدَ قَدْ نَامَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ بِلَالًا ثَكِلَتُهُ أُمَّهُ، وَابُعَلَّ مِنْ نَصْحِ دَمِ جَبِينِه، ثُمَّ نَادَى اَنَّ الْعَبُدَ نَامَ

\* یوب بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بال ڈٹاٹٹؤنے رات کو ہی (یعنی صفح صادق سے پہلے ہی) اذان وے دی تو نبی اکرم سَائٹِوَ نِی نہدان کے مال کی مال نبی اکرم سَائٹِوَ نِی نے اُن سے فر مایا تم جاؤ اور بیاعلان کرو کہ بندہ سوگیا تھا۔ تو وہ باہر نکلے اور وہ یہ کہدر ہے تھے : کاش کہ بلال کی مال اُسے روئے! اور پھراُن کی بیشانی عرق آلود ہوگئ پھراُنہوں نے بیاعلان کیا بندہ سوگیا تھا۔

1889 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا اَذَنَ الْمُؤَذِّنُ بِلَيْلِ اَتَوْهُ فَقَالُوا: اتَّقِ اللَّهَ، وَاعِدُ اَذَانَكَ

\* ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی مؤذن شیح صادق ہونے سے پہلے ہی اذان دے دیتا تھا' تو وہ لوگ اُس کے پاس آ کریہ کہتے تھے:تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواورا پی اذان کو دوبارہ دو۔

1890 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَسْحَيَى بْنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ: آحُسَبُهُ عَنْ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ: كَانُوْا يَكُرَهُوْنَ اَنْ يُؤَذِّنَ، الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوْع الْفَجْرِ

ﷺ ائمش بیان کرتے ہیں: (راوی کہتے ہیں:)میراخیال ہے اُنہوں نے ابراہیم نحفی کایے تول نقل کیا ہے: پہلے لوگ اس بات کو کمروہ سمجھتے تھے کہ مؤذن صبح صادق ہونے سے پہلے اذان دیدے۔

1891 - صديث نيول: عَبُدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِى سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيْم، وَغَيُرُهُ، آنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلَالًا: كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ مَكْتُومٍ، وَبِلَالًا: كَانَا يُؤَذِّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ مَكْتُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا إِخَالُ بِلَالًا لَا مَا مُعَلِيدًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فِي ذَمَن عُمَرَ الله عَلَيْهِ وَمُ الله عَلَيْه فِي ذَمَن عُمَرَ الله الشَّامِ

ﷺ سعد بن ابراہیم اور دیگر حضرات نے یہ بات نقل کی ہے: حضرت ابن اُم مکتوم اور حضرت بلال ڈاٹھنا ' نبی اکرم مُلَاثِیْکَم کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم مُلَاثِیْکُم نے ارشا دفر مایا: ابن اُم مکتوم نابینا ہے جب ابن اُم مکتوم اوان اور جب بلال اذان دے 'توتم (سحری کا کھانا کھانے ہے ) رُک جاؤاورتم کھانا نہ کھاؤ۔

راوی بیان کرتے ہیں: سعید نے مجھ سے کہا: میرا خیال ہے حضرت بلال ڈگاٹٹؤ، حضرت عمر ٹلاٹٹؤ کے زمان**ہ میں شام تشریف** لے گئے تھے۔

1892 - صديث نبوى: عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَهُمَّا إِلَّا، أَنْ يَتُنْهُمَّا إِلَّا، أَنْ يَتْنُهُمَّا إِلَّا، أَنْ يَتُنْهُمَّا إِلَّا، أَنْ مَا كَانَ بَيْنَهُمَّا إِلَّا، أَنْ يَتُنْهُمَّا إِلَّا اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَهُمَّا إِلَّا، أَنْ يَتُنْهُمَّا إِلَّا اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَهُمَّا إِلَّا، أَنْ يَتُنْهُمَّا إِلَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

8 MZ A 3

# بَابُ الْآذَانِ فِي السَّفَرِ، وَالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ باب: سفركے دوران اذان دینااور رہائش جگہ پرنماز اداكر نا

1893 - <u>آ ثارِ حَابِ عَ</u>بُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْسَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي الشَّفَرِ لِكُلِّ صَلاةٍ اِقَامَةً اِنَّا صَلاةَ الصَّبِحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا، وَيُقِيمُ

ﷺ سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر النظام کے دوران برنماز کے لیے اقامت کہا کرتے تھے صرف مبح کی نماز کا معاملہ مختلف تھا' کیونکہ وہ اُس کے لیے اذان بھی دیتے تھے اورا قامت بھی کہتے تھے۔

1894 - آ تَارِصَى اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

\* 🖈 یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر انتظامے بارے میں منقول ہے۔

1895 - آ ثارِصحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

🔻 🤻 یمی روایت ایک اوسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ اِلْمُصَاکِ بِارے میں منقول ہے۔

\* 1896 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* کار ما م مُثَمَّد الكرامين كريم الحظرة عرائة عرو الخَصْل كريم المُثَمَّد المَّاسِم مُثَمَّد المَّاسِم مُثَمِّد المَّاسِم المُثَمِّد المُعَلِّم المُثَمِّد المُعَلِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمِّم المُثَمَّم المُثَمِّم الم

\* \* يې روايت ايك اوسند كے ہمراه حضرت عبدالله بن مر النظمائك بارے ميں منقول ب\_

1897 - آثارِ صلح المنظم المردد المنظم المردد المنظم المردد المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المنظ

1898 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: تُجْزِيهِ إِقَامَةٌ فِي السَّفَوِ \*\* ابراہیمُخْی فرماتے ہیں: سفر کے دوران صرف اقامت کبنا بھی جائز ہے۔

1899 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَرَدُافِ، عَنِ ابْسِ التَّيُعِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: إذَا جَعَلْتَ الْآذَانَ

#### € r∠ q €

إقَّامَةً فَمِنُهَا

\* \* ابوالعاليه بيان كرتے بيں: جبتم اذ ان كوا قامت بنالو توبياً س كا حصه ہے۔

1900 - اتوالي البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَلِيفَةُ فِى السَّفَوِ مَعَهُ مِثُلُ الْحَاجِ كُمْ يُؤَذِّنُ لَهُ؟ قَالَ: اَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاةٍ، قُلْتُ: اَفَوايَتَ مَنُ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِى السَّفَوِ اَحَقَّ عَلَيْهِ اَنْ يَّاتِى الصَّلاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنُ سَمِعَ البِّدَاءَ بِالْحَصْوِ اَنْ يَّاتِى الصَّلاةَ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِلَّا انْ يَكُونُ عَلَى رَحْلِهِ، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنُ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتُرَةُ؟ قَالَ: فَصَحِكَ وَقَالَ: اَىٰ لَعَمْدِى إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ اَنْ يَتَحْصُرَهَا

\* ابن جری بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: خلیفہ سفر کر رہا ہوتا ہے اُس کی ماند و جیر سارے لوگ ہوتے ہیں جوتے ہیں جواب دیا جر نماز کے لیے اذان اور اقامت کی جواب دیا جواب دیا جر نماز کے لیے اذان اور سنتا ہے تو اقامت کی جواب کی ساز ان جو جو خص سفر کے دوران اقامت کی آ واز سنتا ہے تو کیا اُس کے لیے ہیے بات لازم ہے وہ نماز کے لیے آئے جس طرح حصر کے عالم میں اذان سننے والے خص پر بیات لازم ہے وہ نماز کے لیے آئے۔ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! البت اگر وہ خص اپنی رہائتی جگہ پر ہوئو تو تھے مختلف ہے۔ میں نے دریافت کیا: پھر تو صرف تنگی اور علیحدگی ہی ہوگی ؟ وہ بنس پڑے اُنہوں نے فرمایا: مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! ایسے خص پر لازم ہے وہ نماز میں شرب

1901 - مديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اَذَّنَ وَهُوَ بِصَحْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَّبَرُدٍ، فَلَمَّا قَصَى النِّدَاءَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ: اللَّاصَلُوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّتَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَامُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ اَذَانِهِ قَالَ: الله صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مَرَّتَيْن

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ورکھنانے اذان دی وہ اُس وقت مکداور مدینہ کے درمیان ضجنان کے مقام پر تھے میدات کے وقت کی بات ہے اُس وقت ہوا بھی چل رہی تھی اور شنڈک بھی زیادہ تھی جب اذان ختم ہوئی تو اُنہوں نے اسے ساتھیوں سے کہا: اپنی رہائش جگہ پر بی نمازادا کرلو۔ پھراُنہوں نے یہ بات بیان کی کہ نبی اکرم سُل ﷺ سرد یا بارانی رات میں اسی بات کا حکم دیتے تھے کہ جب مؤذن اذان سے فارغ ہوئو دومرتبہ یہ کہے: '' خبردار! اپنی رہائش جگہ پر بی نمازادا کرلو!''

1902 - حديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اَذَّنَ بِصَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: صَلُّوا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَامُرُ مُنَادِيَة فِى اللَّيْلَةِ الْبَادِدَةِ، اَوِ الْمَطِيرَةِ، اَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: صَلُّوا فِى الرِّحَالِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بی شخصانے مکداور مدینہ کے درمیان ضجنان کے مقام پراذان دی تو یہ کہا: رہائش جگہ پر ہی نماز ادا کرلؤ پھرانہوں نے بتایا کہ نبی اکرم منافیق مرد یا بارانی' یا ہواوالی رات میں'اپنے مؤذن کو میہ ہوایت کرتے € (\*^^)}

تصقووه په کهتاتها:''اپنی ر ہائٹی جگه پر بی نمازادا کرلو'۔

1903 - صديث نبوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ اَنَّهُ: بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ: اَحَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِى سَفَرٍ، فَقَالَ لِاصْحَابِهِ: صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِصَلَاتِه يُصَلُّونَ؟ قَالَ: نَعُمْ، اَظُنُّ

مُلُورِكُهَا اَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌ عَلَيْهِ اَنْ يَّأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ اَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلُتُ: اَرَايَتَ مَنْ سَمِعَ الْإِفَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ اَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِيْ رَحْلِهِ

\* این جرنج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک تخص سفر کے دوران اقامت کی آ واز سنتا ہے اور بید اس جو اور جو تخص سفر کے دوران اقامت کی آ واز سنتا ہے اور جو تخص گان کرتا ہے وہ نماز تک پہنچ جائے گائی نماز کے بچھ حصہ کو پالے گائ تو کیا اُس پر یہ بات لازم نہیں ہوگی (کہوہ نماز میں شریک ہو؟)۔ میں نے کہا: اس یہ گمان کرتا ہے وہ نماز تک نہیں پہنچ سکے گائ تو کیا اُس پر یہ بات لازم نہیں ہوگی اور خیص عرفہ کی شام اقامت کی آ واز سنتا ہے تو کیا اس پر یہ بات لازم ہے جب وہ اقامت کو سے تو نماز کے لیے آئے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی بال! اگروہ اپنی رہائش جگہ پرمصروف نہیں ہوتا۔

1905 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ اَيُّوْبُ، يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ.

\* \* معمر فرماتے ہیں الیوب سفر میں اذان دیا کرتے تھے۔

بَابُ الْآذَان فِي الْبَادِيَةِ

باب وريانه مين اذ ان دينا

1906 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَمَنُ كَانَ مِنْ اَهُلِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ اَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ اِنْ كَانَ لَهُمُ اِمَا ۗ فَلَهُمْ اَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلُتُ: سَاكِنِي عَرَفَةَ كُمْ لَهُمْ؟ قَالَ: اَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ اِنْ كَانَ لَهُمُ اِمَا ۗ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ اَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلاةٍ

\* این جرت عطاء کے کا یہ قول نقل کرتے ہیں جو خص کسی ایس ہیں رہتا ہو جو جامع نہ ہو تو وہاں کے لوگوں کے بین جرنماز کے لیے نہ اورا قاست کہی جائے گی۔ میں نے دریافت کیا عرفہ کے رہنے والوں کے لیے کیا تھم ہے اُن کے لیے کمائنی مرتبہ (اذان دی جائے گی)؟ اُنہوں نے جواب دیا: ہرنماز کے لیے اذان اورا قامت کہی جائے گی اگر اُن لوگوں کا کوئی ایسا

(MI)

امام ہوجوانہیں اکشمار کھے تو اُن لوگوں کے لیے ہرنماز کے لیے اذان اورا قامت کہی جائے گی۔

**1907 - اتْوَالِ تَابْعِين:**عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ اَقَامَ قَبْلِي اَوُ اَقَمْتُ قَبْلَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ يَحِقُّ عَلَى آحَدٍ كَمَا أَنْ يَّاتِيَ صَاحِبُهُ، أَنْتَ اِمَامُ اَهْلِكَ، وَهُوَ اِمَامُ اَهْلِهِ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: ویرانہ میں میراایک پڑوی ہے وہ مجھے سے پہلے اقامت کہددئیا میں اُس سے پہلے اقامت کہدوں (تو کیا علم ہوگا؟) اُنہوں نے جواب دیا جم میں سے کی پریہ بات لازم ہے وہ اپنے ساتھی کے

پاس آئے مم اپنے اہلِ خانہ کا مام ہو گے اوروہ اپنے اہلِ خانہ کا امام ہوگا۔ 1908 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بَالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ، وَلَا يَخُرُجُ لَا يَبْرُزُ لَهُمْ قَالَ: فَلَا يَأْتُوهُ قَالَ: فَهُوَ حَيْنَذِذٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: یس نے عطاء سے دریافت کیا: ویران میں رہنے والی ایک قوم کا امام اپنے گھر میں رات · کی نماز کے لیے اذان دیتا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکاتا اور لوگوں کے سامنے نہیں آتا تو اُنہوں نے کہا: اس صورت میں وہ پینیں چاہتا کہ لوگ اُس کے پاس اُس کے گھر میں آئیں۔ تو اُنہوں نے کہا: ایس صورت میں لوگ اُس کے پاس نہیں آئیں گئے کیونکہ اس طرح کی صورت حال میں وہ نہیں جا بتا کہ لوگ اُس کے پاس اُس کے گھر میں آئیں۔

بَابُ الدُّعَاءِ بَيُنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ

#### باب:اذان اورا قامت کے درمیان دعا کرنا

1909 - صديث نبوك: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَقِيِّ، عَنْ آبِي إِيَاسٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُرَدُّ الدُّعَاء ُ بَيْنَ الْاَذَان، وَالْإِقَامَةِ

\* \* حضرت انس بن ما لک را النظر ایان کرتے ہیں: نبی اکرم منافظم نے ارشاد فرمایا ہے:

"اذان اورا قامت کے درمیان کی جانے والی دعا 'رونہیں ہوتی"۔

· 1910 - آ ثارِصحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ اَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيْهِمَا اَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعُوتُهُ بِحَصْرَةِ النِّدَاءِ اِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \* \* حضرت سعد بن بل ساعدی و الفؤیایان کرتے ہیں: دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں آسان کے درواز کے کھل جاتے ہیں اوراس دوران دعا کرنے والے کی دعابہت کم مستر دہوتی ہیں نماز کے لیے جب اذان دی جائے اُس وقت اور جب اللہ کی راہ میں مف بندی کی جائے۔

1911 - اتوالِ تابِعين: عَبُدُ السَّرَّدَاقِ، عَنُ آيُّوْب، وَجَابِرِ الْجُعْفِيّ، قَالَا: مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمُ رَبِّ 

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* الوب اور جابر عفى فرماتے بين جو شخص اقامت كونت يہ كے .

''اےاللہ!اےاسکمل دعوت اوراس کے نتیجہ میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب' تُو ہمارے سر دار حصرت محمد سُکاٹیٹیٹر کووسیلہ عطافر مااوراُن کے درجات بلند کرد ہے''۔

توایشے خص کے لیے نبی اکرم مَثَالَیْمُ کی شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔

## بَابُ مَنُ سَمِعَ النِّدَاءَ باب:جوُّخص اذان سنے

1912 - صديث بون: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٌ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْآذَانِ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ: فَحَقُّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ عَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الْآذَانَ اَنْ يَّاتِى فَيْشَهُدَ الصَّلاةِ، ثُمَّ اَخْبَرَنِى عِنْدَ النَّاسُ قَالَ: فَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اَحَدٌ إِلَّا حَرَّفْتُ بَيْنَهُ، اَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ قَالَ: وَجَاءَةَ وَبُحلٌ فَقَالَ: يَا هَمَ مَتُ اللهِ إِلَى صَرِيرٌ وَإِنِّى عَزِيزٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّحُصَةَ فِى الْعَتَمَةِ. قَالَ الْمُنُ جُرَيْجٍ: وَاخْبَرَئِى مَنْ أُصِدِقُ آنَ وَلِكَ الرَّجُلَ الْمُ أُو مَعْمُومِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ الرَّجُلَ الْمُ الْعُلُمُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْوَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: عطاء یہ فرماتے ہیں: اذان کا بنیادی مقصد یہ ہے اس کے ذریعہ لوگوں کو اطلاع دی جائے وہ یہ اس کے فرریعہ لوگوں کو اطلاع دی جائے وہ یہ نہیں: یہ لازم حق ہے جس کے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے اور کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے جب و داذان سے تو پھر آ کرنماز میں شریک نہ ہواُس وفت اُنہوں نے یہ بتائی کہ نبی اکرم مُنْ اِنْتِیْجُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ نماز کے لیے اذان بنتے ہیں اور پھر پیچھے رہ جاتے ہیں' میں نے بیارادہ کیا کہ نماز کھڑی ہو جائے اور پھر جو بھی شخص نماز میں شریک نہیں ہوا میں اُس کا گھر جلا دوں۔ (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) میں اُسے جلا دوں''۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم منگینی کی خدمت میں حاضر ہوا' اُس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں نابیعا ہول اور میرے لیے نماز میں شریک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو نبی اکرم منگینی نے فرمایا: تم اُس میں شریک ہو آگائی نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نابیعا ہوں' نبی اکرم منگینی نے دریافت کیا: کیا تم اذان سنتے ہو؟ اُس نے کہا: جی ہاں! نبی اکرم منگینی نے فرمایا: پھرتم نماز میں شریک ہو۔

رادی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اُس تخص کو کیا ضرر لاحق تھا؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: میراخیال ہے وہ یا تو نابینا تھایا اُس کی بینائی انتہائی کمزورتھی۔ پھراُس مخص نے عشاء کی نماز کے بارے میں اجازت مانگی۔ ابن جرج بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے میدبات بتائی ہے جس کی میں تصدیق کروں گا کہوہ نا بینا شخص حضرت ابن اُم مکتوم وَالْعَمَانِ تھے۔

1913 - صديث نيوى:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَـعُـمَرٍ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ اَبِى النَّجُوْدِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: اَتَى ابْنُ أَمِّ مَكُتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدُ اَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ: هَلُ تَجِدُ لِي رُخُصَةً اَنْ اُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَسْمَعُ النِّدَاء؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا آجِدُ لَكَ رُخْصَةً. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنُ اَهُلِ الْجَزِيرَةِ يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَسْمَعُ الْفَلَاحَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ:

\* الله صالح بیان کرتے ہیں:حضرت ابن أم مكتوم و النين من اكرم مَثَالَيْنَا كَي خدمت ميں حاضر ہوئے أن كي آتكھوں میں تکلیفِ لاحق ہو چکی تھی' اُنہوں نے عرض کی: کیا آپ میرے لیے بیرخصت 'پاتے ہیں' میں اپنے گھر میں نماز ادا کرلیا کروں؟ نبی اكرم مَنْ اللَّيْمُ نِهِ أَن سے دريافت كيا: كياتم اذان سنتے ہو؟ أنهول نے عرض كى: جي بال! نبى اكرم مَنْ اللَّهُ نے فرمايا: ميں تمهارے ليے رخصت نہیں یا تا۔

معمر کہتے ہیں: میں نے اہلِ جزیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے: نبی اکرم مُلَاثِیْم نے پیفر مایا تفا: كياتم الفلاح (كے كلمه) سنتے ہو؟ أنهول نے عرض كى: جي بال! نبي اكرم سَلَ اللَّهِ نے فرمایا: پھرتم اس كاجواب دو\_

1914 - آ تَارِصِحابِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، وَإِبْوَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ، اَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبُ فَلَا صَلَاةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلَّا مِنْ عِلْةٍ أَوْ عُدْرٍ

\* ابن جری اور ابراہیم بن بزید بیان کرتے ہیں: حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈوائٹ ایفر ماتے ہیں: جو خض جواذان سنےاور پھراُس کاجواب نہ دے (لعنی ہا جماعت نماز میں شریک نہ ہو ) اُس کی نماز نہیں ہوتی \_

حضرت عبدالله بن عباس رُلْخُهُا فر ماتے ہیں:البت سی علّت یا عذر کا حکم مختلف ہے۔

1915 - آ ثارِصحابه عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِي حَيَّانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: لا صَلاةً لِجَادِ الْمَسْجِدِ اللَّا فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ النُّورِيُّ فِي جَدِيْنِهِ قِيْلَ لِعَلِيٍّ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ سَمِعَ

🗯 🤻 حضرت علی الفنوز ماتے ہیں مسجد کے براوی کی نماز صرف مسجد میں درست ہوتی ہے۔

۔ سفیان توری نے اپنی روایت میں بیالفاظ بیان کیے ہیں؛ حضرت علی ڈاٹٹیڈ سے دریافت کیا گیا: مسجد کاپڑوی کون ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جو بھی اذان کی آواز سے۔

**1916** - <u>آ ثارِسحا ب</u>:عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: مَنُ سَمِعَ

البِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُجِبُ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةً لَهُ

٭ 🤻 حضرت علی مٹائٹیئے فرماتے ہیں:مسجد کے پڑوسیوں میں سے جوبھی اذان سنتا ہےاور پھراُس کا جواب نہیں دیتا (لیعنی بإجماعت نماز ميں شريك نہيں ہوتا )اوروہ تخص أس وقت تندرست ہو أسے كوئى عذر لاحق نہ ہو تو أس كى نمازنہيں ہوتى ۔

1917 - آ \$ رَحَابٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ

\* \* سیدہ عائشہ صدیقہ بھن کا بیان کرتی ہیں: جوشخص اذان سنتا ہے اور اُس کا جواب نہیں دیتا 'تو نہ تو اُس نے بھلائی کا ارادہ کیا'اور نہ ہی اُس کے لیے بھلائی کاارادہ کیا گیا۔

1918 - <u>آ ثار</u> حاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ، اَنَّ عَائِشَةَ، تَقُوُلُ: مَنْ سَمِعَ جَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبُ فَلَمْ يَزُدُهُ خَيْرًا بِهِ

٭ 🤻 سیده عا کشه رای نامی میں: جو محص حی علی الفلاح 'حی علی الفلاح سنتا ہے اور پھراس کا جواب نہیں دیتا' اُس کی بھلا کی میںاضا فہیں ہوتا۔

1919 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَلَيْسَ لِاَ حَدِ مِنْ حَلْقِ اللهِ فِي الْحَصَو، وَالقَرْيَةِ رُخُصَةٌ فِي أَنْ يَكَعَ، قُلُتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَرِّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفُوقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ اَنْ يَضِيعَ قَالَ: وَاَنْ لَا رُخُصَةً لَهُ فِي ذٰلِكَ، قُلُتُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَوَضٌ غَيْرُ حَابِسِ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ \* 🖈 ابن جریج نقل کرتے ہیں: عطاء یہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مقیم رہنے والے اور بستی میں رہنے والے کسی بھی شخص کواس بات کی رخصت نہیں ہے( کہوہ باجماعت نماز کو ) ترک کر دے۔ میں نے دریافت کیا:اگر چہ دہ مخض اُس وفت اپنا ریشم چے رہا ہوا درائے بیاندیشہ ہو کہ اگر وہ اُسے چھوڑ کر چلا گیا' تو وہ ریشم ضائع ہوجائے گا۔ اُنہوں نے کہا: اگر چہ ایسا ہی ہواس صورت میں بھی اُس شخص سے لیے رخصت نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا: اگر اُس کی آئکھوں میں تکلیف ہو یا کوئی بیاری لاحق ہو جواس کو چلنے میں رکاوٹ نہنتی ہوئیا اُس کے ہاتھوں میں کوئی شکایت ہو۔ تو اُنہوں نے فر مایا: میرے نز دیک بیہ بات پسندیدہ ہے وہ

1920 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ مَنْ لَمُ يَسُمَعِ النِّدَاءَ مِنْ اَهُلِ الْمَهَرْيَةِ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَاء ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجُلِسُ، قُلْتُ: اَفَرَايُتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنِ اَسْمَعُ فِيُهِ مَرَّةً، وَلَا اَسْمَعُ فِيْهِ أُخْرَى اَلِيَ رُحُصَةٌ اَنُ اَجُلِسَ إِذَا لَمْ اَسْمَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلُتُ: وَإِنْ كُنتُ اَعْلَمُ اَنَّ الصَّلاةَ قَدْ حَانَ حِيْنُهَا الَّذِي اَظُنَّ انَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِذَا لَهُ تُسْمَعِ النِّكَاءَ ۖ

\* \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے کے بہتی کے رہے

والوں میں سے جو شخص اذان کی آ وازنہیں سنتا؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اگر و چخص حیا ہے تو آ جائے اورا گر جیا ہے تو نہ آئے۔ میں نے دریافت کیا: اگرو چخص مسجد کے قریب ہو؟ اُنہوں نے فرمایا: اگروہ جائے تو آ جائے اور جائے تو بیضار ہے۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بھی آواز آجاتی ہواور بھی آواز ندآتی ہو تو مجھے اس بارے میں مجھے رخصت ہوگی کہ جب مجھے آ وازنہیں آتی 'تو میں گھر میں ہیٹھا کروں۔اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں نے کہا:اگر مجھے پتا چل جائے کہا بنماز کا وقت ہو چکا ہےاور میں بیگمان رکھتا ہوں کہا بنماز ہونے لگی ہوگی تو اُنہوں نے فرمایا:ٹھیک ہے! جبکہتم آ واز نہیں بھی سنتے ( تو بھی تم اُس میں شرکت کے لیے آ وُ )۔

1921 - آ ثارِصى بِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، فَقَدَ رِجُّلا اَيَّامًا فَاِمَّا دَخَالَ عَلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ: مِنْ آيُنَ تَرَى؟ قَالَ: اشْتَكَيْتُ فَمَا خَرَجْتُ لِصَلَاةٍ، وَلَا لِغَيْرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ مُجِيبًا شَيْئًا فَآجِبِ الْفَلَاحَ

\* یکی بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب والنفوذ نے کچھ دن کے لیے ایک شخص کوغیر موجود یایا ، پھر بعد میں وہ اُس کے گھرتشریف لے گئے'یا اُس ہے اُن کی ملاقات ہو کی تو حضرت عمر جُلائٹنڈ نے فر مایا بتم کہاں تھے؟ اُس نے کہا: میں بمارتھا' اس لیے نمازیا کسی بھی اور کام کے لیے گھر سے نہیں نکلا۔ تو حضرت عمر رہا تھؤنے نے فرمایا: اگرتم نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے فلاح كاجواب دو ( يعنی نماز باجماعت ادا كرو ) به

**1922 - اتوالِ تابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَمِعَ ٱلْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلَمُ يَسْمَعِ الْأُولِي قَالَ: فَإِنْ ظَنَّ انَّهُ يُدُرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا

\* 🛪 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: جو تخص حضر کے دوران اقامت س لیتا ہے کیکن دہ مہلی (اذان) نہیں سنتا' تو اُنہوں نے فرمایا:اگروہ مخض بیگمان کرتا ہے'وہ نماز باجماعت میں شریک ہوجائے گا تو اُس کے لیے لازم ہے' وہنمازکے لیےآئے۔

#### بَابُ الرُّخُصَةِ لِمَنُ سَمِعَ البِّدَاءَ

## باب: جو شخف اذان سنے اُس کے لیے رخصت

1923 - آ ثارِ صحابِ: اَخْبَوَنَا عَبُسُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الُحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: اَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: إذَا بَلَغُتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلُ: آلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا هَٰذَا؟ فَقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي

\* عبدالله بن حارث بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس والله کو جمعہ کے دن جب بارش ہور ہی تھی اسینے مؤذن کوہدایت کی کہ جب وہ جی علی الفلاح کہدلے تو پھرید کہے :خبردار اوپٹی رہائش جگد پرنماز ادا کرلو۔ اُن سے دریافت کیا گیا: یہ کیا چیز ہے؟ تو اُنہوں نے کہا: یہ کام اُس ہتی نے کیا ہے جو مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔

1924 - صديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آبِي مُلَيْح بُنِ اُسَامَةَ قَـالَ: صَـلَّيْنَا الْعِشَاءَ بِالْبَصْرَةِ، وَمُطِونًا، ثُمَّ جِنْتُ اَسْتَفْتِحُ فَقَالَ لِي اَبِي أَسَامَةُ: رَايَتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَمُطِرُنَا فَلَمْ تَبُلَّ السَّمَاءُ ٱسْفَلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مِنَادِى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* \* ابولیح بن اسامہ بیان کرتے ہیں: ہم نے بصرہ میں عشاء کی نماز اداکی اسی دوران بارش ہوگئ ، چربیں واپس آیااور درواز ہ کھو لنے کے لیے کہا تو میرے والدحضرت اسامہ مٹانٹھؤنے مجھ سے کہا: مجھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے صلح حدیبیہ کے موقع پرہم لوگ نبی اکرم مُنافِیناً کے ساتھ منے اتنی بارش ہوئی کہ ہمارے جوتوں کا زیریں حصہ بھی پوری طرح گیلانہیں ہوا الیکن نبی ا كرم مَنْ فَيْمَ كُمِّ عَنادى في بداعلان كيا كمتم لوك اپني ربائشي جكد برنماز ادا كراو

1925 - حديث نوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، آخُبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ آخُبَرَهُ آنَّهُ: سَمِعَ مُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

\* \* عمروین دیناربیان کرتے ہیں عمروین اوس نے انہیں یہ بتایا ہے تقیف قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے أنبيس بيه بتائي كدأس نے نبي اكرم مُثَاثِيَّا كِموَذن كو بارش والى رات بيكت موئے سنا: حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، اپني ر باكثي جگه برنماز اوا کرلوبه

1926 - حديث ْبُولِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَيْخ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَامِ قَالَ: سَمِعُتُ مُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَآنَا فِيْ لَحَافٍ فَتَمَنَّيْتُ آنُ يَقُولَ: صَلُّوا فِيْ رِحَالِكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: صَلُّوا فِيْ رِحَالِكُمْ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهَا فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ آمَوَ بِأَلِكَ

\* \* حضرت نعيم بن نحام رفات بيان كرتے بين ميں نے سر درات ميں جبكه ميں اپنے لحاف ميں موجود تھا'ني اكرم مَلَا يَعْمُ کے مؤذن کوسنا میری بیآ رزوھی کدوہ یہ کیے کتم لوگ اپنی رہائش جگد پرنماز اداکرلو۔اُس مؤذن نے جب حی علی الفلاح کہا تو اُس نے کہا: تم لوگ اپنی رہائش جگد پرنماز ادا کرلو۔ پھر میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ نبی اکرم مظافی اس بات کا حکم

1927 - مديث نوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نُعَيْم بْنِ النَّحَام قَىالَ: اَذَّنَ مُوَدِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ فِيهَا بَرُدٌ، وَآنَا تَحْتَ لَحَافِى فَصَمَنَّيْتُ اَنْ يُلْقِى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ وَلَا حَرَجَ قَالَ: وَلَا حَرَجَ

1928 - آ ثارِ<u>صَحابہ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَانَّمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَام

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقتہ طِیْنَ بیان کرتی ہیں: جو شخص اقامت کی آواز س کراٹھا ہو کرنماز ادا کر لے تو گویا اُس نے امام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔

1929 - صديث نبوى:عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْع، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آتَيْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ آنْكُرْتُ بَصَرِى، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدُتُ آنَّكَ جِنْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا آتَخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَاسْتَأْذَنَ فَدَحَلَ، فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: اَيْنَ تُرِيْدُ اَنُ اُصَلِّى؟ فَاَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيْدُ قَالَ: ثُمَّ حَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، فَسَمِعَ بِهِ اَهُلُ الْوَادِئُ - يَعْنِيُ آهُلَ الدَّارِ - فَشَابُوا اِلَيِّهِ حَتَّى امْتَلَا الْبَيْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: اَيْنَ مَالِكُ بُنُ الدُّخْشُنِ آوِ ابْنُ الدُّخَيْشِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَمُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَلَا رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ يَبُتَغِي بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَّا نَحُنُ فَنَرَى، وَجُهَهُ وَحَدِيْتَهُ فِي الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْضًا لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا اِلَّهَ اللَّهُ يَبْتَغِى بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ السُّهِ قَالَ: فَلَنْ يُوَافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّادِ. قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثُتُ بِهِلَا الْحَدِيْثِ نَفَرًا فِيْهِمُ أَبُو أَيُّوْبَ الْآنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلُتَ قَالَ: فَآلَيْتُ إِنْ رَجِعْتُ إِلَى عِنْبَانَ بُنِ مَالِكٍ آنُ ٱسْأَلَهُ فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ، شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ، عَنُ هِذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثِنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَىالَ مَعْمَدٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتُ بَعُدُ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى اَنَّ الْاَمْرَ الْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنُ لَا يَغْتَرُّ فَلَا يَغْتَرُّ

\* حضرت عتبان بن مالک رفتائنگر بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم منگائی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: میری بینائی کمزور ہوچکی ہے میرے اور میرے محلّہ کی مسجد کے درمیان (بارش وغیرہ کا) پانی گزرتا ہے میری بیخواہش ہے آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز اداکریں تا کہ میں اُس جگہ کونماز کے لیے مخصوص کرلوں ۔ تو نبی اکرم مُنگائی نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: (ایکے دن) نبی اکرم منگائی کے جس سے ابو بکر رفائنگر کے پاس سے گرر نے آئین بھی اپنے ساتھ لیا تو حضرت ابو بکر رٹائٹٹ بھی نبی اکرم سٹائٹٹ کے ساتھ آگئے نبی اکرم سٹائٹٹ نے اندرآ نے کے لیے اجازت طلب کی پھرآپ اندرتشریف لائٹ آپ نے کھڑے ہوئے ہی دریافت کیا جم کہاں یہ چاہتے ہو کہ میں نمازادا کروں؟ تو میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں یہ چاہتا تھا' رادی کہتے ہیں: پھرہم نے نبی اکرم سٹائٹٹٹ کوخزیرہ کھانے کے لیے روک لیا جوہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ جب محلہ والوں کو نبی اکرم سٹائٹٹٹ کی تشریف آوری کی خبر طی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے بیہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: وہ ایک منافٹٹ کی انٹریف آوری کو خبر طی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو نبیاں تک کہ گھر بھر گیا۔ حاضرین میں سے ایک منافٹ کی تشریف آوری کو خبر طی تو ہو تا ہیں کہا کہ بین دخیش کہاں ہے؟ ایک اور صاحب نے کہا: وہ ایک منافق صاحب جواللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی اگر م سٹائٹٹ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اُن لوگوں نے عرض کی: فرمایا: تم یہ نہ کہو! وہ یہ کہتا ہے' اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اللہ کی رضا جاہتا ہے۔ اُن لوگوں نے عرض کی: تی ہاں! یا اگر م سٹائٹٹ نے بھریفر بیانتم ہے نہ کہو! وہ لا الم الا اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی توجہ اور اُس کی بات چیت منافشین کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ نبی اگر م سٹائٹٹ نے نبی ہوئی این اگر م سٹائٹٹ نے ارشاوٹر مایا: قیامت کے دن جو بھی بندہ اس صاحب میں آگے کہ وہ لا اللہ لا اللہ پڑھتا رہا ہوا وہ اللہ الا اللہ پڑھتا رہا ہوا وہ اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھتا رہا ہوا وہ لاگی کے رہ حتار ہا ہوئو ایسا میں آگے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہوا دیا گا۔

حضرت محمود بن رئع والنفونامى راوى بيان كرتے ہيں: ميں نے بي حديث بچھ صحابہ كرام كوسنائى جن ميں حضرت ابوابوب انصارى والنفونہ بھى موجود تقے تو أنہوں نے فر مایا: نبی اكرم منافین اس عیں میرا بیگان نہیں ہے، آپ نے بیارشاد فر مائى ہوگى ، جوتم نے بیان كی ہے دراوى كہتے ہيں: تو میں نے بیارادہ كیا كہ میں والپس حضرت عتبان بن ما لك والنفون كے پاس جا تا ہوں اور اُن سے اس بارے میں سوال كرتا ہوں ۔ میں اُن کے پاس گیا، میں نے اُنہیں پایا كہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہو بچكے تھے اُن كی بینائی رخصت ہو بچكی تھی وہ اپنی تو م كے امام تھے میں اُن کے پہلو میں بیٹھ گیا، میں نے اُن سے اس حدیث كے بارے میں دریافت كيا تو اُنہوں نے بیحدیث ہو بیک مرتبہ بیان كی تھی ۔

معمر بیان کرتے ہیں: زہری جب اس صدیث کو بیان کر لیتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے بعد میں بھی پچھ فرائض اور اُمور نازل ہوئے تھے ہم یہ بچھتے ہیں' معاملہ یہی پرختم نہیں ہو گیا تھا' تو جوخض یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ کسی غلط ہم کی شکار نہ ہو' اُسے غلط ہمی کا شکار نہیں ہونا جا ہے۔

# بَابُ مُكُثِ الْإِمَامِ بَعُدَ الْإِقَامَةِ

#### باب: ا قامت کے بعدامام کا کچھ دیر کے لیے تھمبرے رہنا

1930 - هديث نبوى: آخُبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ، وَيَسْكُنُونَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَاجَاتِ، وَيَقْضِيهَا فَجُعِلَ لَهُ عُودٌ فِي الْقِبُلَةِ كَالْوَتَدِ يَسُتَمُسِكُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ﷺ عروہ بیان کرتے ہیں جب مؤذن اقامت کہددیتا اور لوگ خاموش ہوجاتے تو اس کے بعد بھی نبی اکرم سَلَقَوْم کوئی ضروری گفتگو کرتے دیں ایک لکڑی گاڑ دی جاتی تھی' ضروری گفتگو کرتے رہنے تھے اور کوئی فیصلہ دیتے تھے' آپ کے لیے' کیل کی طرح قبلہ کی ست میں ایک لکڑی گاڑ دی جاتی تھی' آپ اُسے پکڑ لیتے تھے۔

؞ ... 1931 - صديث نبوى: آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسِ قَالَ: كَانَتِ الْطَّبَالَاثُةُ تُقَامُ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَاجَةِ تَكُونُ لَهُ فَيَقُومُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ فَمَا يَزَالُ قَائِمًا يُكَلِّمُهُ فَرُبَّمَا رَايَتُ بَعْضَ الْقَوْمِ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ حفرت انس ٹڑٹٹؤ فرماتے ہیں: نماز کھڑی ہوجاتی 'پھرکوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے متعلق نبی اکرم مُلٹٹِٹِم سے بات بات چیت کرتا تو وہ نبی اکرم مُلٹٹِٹِم اورقبلہ کے درمیان کھڑا ہوجاتا تھا اور نبی اکرم مُلٹٹِٹِم مسلسل کھڑ ہے ہوئے اُس کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے تھے بعض اوقات میں نے دیکھا کمہ حاضرین میں سے پچھلوگ نبی اکرم مُلٹٹِٹِم کے طویل قیام کی وجہ ہے او تکھنے لئے۔

### بَابُ قِيَامِ النَّاسِ عِنُدَ الْإِقَامَةِ باب: اقامت كوفت لوگول كا كفرُ امونا

1932 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ يَّحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى قَتَادَةَ، عَنُ اَبِيهِ اَبِي قَتَادَةَ اللهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةَ ، عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُفِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى اَبِيهِ اَبِي قَتَادَةَ الْآنُ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُفِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى اَبِيهِ اَبِي قَتَادَةً الْآنُ صَالِحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُفِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُفِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُولِي

\* \* حضرت ابوقاده انصاری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹاٹیؤ کے ارشاوفر مایا ہے:

'' جب نماز کھڑی ہوجائے' توتم لوگ اُِس وقت تک کھڑے نہ ہوجب تک مجھے نہ دیکھاؤ'۔

1933 - آثارِ صحابہ: عَبُسُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ فِطُرٍ، عَنُ آبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيّ، آنَّ عَلِيَّا: خَرَجَ عَلَيهِمَ حِيْنَ اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ، فَقَالَ: مَا لَكُمُ سَامِدِينَ

※ ﴿ ابوخالد والبی بیان کرتے ہیں: جب نماز کھڑی ہوئی اور وہ لوگ قیام کی حالت میں تھے حضرت علی ڈالٹھُڈ اُن لوگوں کے پاس تشریف لائے اوراُنہوں نے فر مایا: کیاوجہ ہے تم لوگ حیران کھڑ ہے ہوئے ہو۔

1934 - اقوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيَّيَ، عَنْ زُبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ، عَنْ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ: سَٱلْتُهُ آقِيَامًا آمُ قُعُودًا تُنْظِرُونَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: بَلُ قُعُودًا

\* زبیر بیمرعدی ابراہیم نختی کے بارے میں فرماتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: کیا آپ لوگ امام کا انتظار کھڑے ہوکر کرتے ہیں یا بیٹھ کر کرتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: بیٹھ کر کرتے ہیں۔ 1935 - اقوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: آتَيْتُ اَبَا اِسْحَاقَ: وَكَانَ جَارًا لِلْمَسْجِدِ لَا يَخُرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ الْإِقَامَةَ قَالَ: وَرَايَتُ رِجَالَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

ﷺ معمر بیان کرتے ہیں: میں ابواسحاق کے پاس آیا وہ مجد کے پڑوس میں رہتے تھے اور اُس وقت تک نہیں نکلتے تھے ۔ ۔ ۔ تک اقامت نہیں من لیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے کی حضرات کواپیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

1936 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ، إِنَّهُ يُقَالُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ - الْعَلَاءُ وَاللَّهُ يُقَالُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ - الصَّلَاةُ فَلْيَقُمِ النَّاسُ حِيْنَئِذٍ قَالَ: نَعَمُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا یہ بات کہی جاتی ہے جب مؤذن قد قامت الصلوة کے اس وقت لوگوں کو کھڑ اہونا جا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں!

1937 - آ ثارِ صابد عَبُ لُه الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِى يَزِيْدَ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ قَالَ: وَرَايَّتُهُ فِى حَوْضِ زَمْزَمَ اللَّذِى يُسَقَى الْحَاجُ فِيْهِ، وَالْحَوْضُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَزَمْزَمَ فَاقَامَ الْسَمُ وَيْ فَاللَّهِ بُنُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ﷺ عبیداللہ بن ابویزید حضرت امام حسین بڑگاتھ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے انہیں زمزم کے حوض کے پاس دیکھا، جس میں سے حاجی پائی پیتے ہیں وہ حوض اُن دنوں رکن اور زمزم کے درمیان تھا، مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہی جب اُس نے قد قامت الصلو ق کہا تو حضرت امام حسین بڑگاتھ کھڑے ہوئے، بید حضرت معاویہ بڑگاتھ کے بعد کی بات ہے۔ اہل مکہ کا اُن دنوں کوئی امام نہیں تھا، تو اُن سے کہا گیا: آپ تشریف رکھیں جب تک لوگ صف نہیں بنا لیتے۔ تو اُنہوں نے فرمایا: نماز کھڑی ہو چکی ہے۔

1938 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِى يَوِيْدَ قَالَ: رَايَتُ حُسَيْنَ دَبُنَ عَبِينَةً قَالَ: اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِى يَوِيْدَ قَالَ: رَايَتُ حُسَيْنًا قَائِمًا فِى دَبُنَ هَائِمًا فِى الْحَرُضِ فَيْقَالُ لَهُ: اجُلِسُ فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ

\* عبیداللہ بن ابویزید بیان کرتے ہیں بیس نے حضرت حسین بن علی ڈاٹھنا کوز مزم میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا نماز کی اقامت کے دفت حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھنا اور ایک شخص کے درمیان کچھا ختلاف ہوگیا تو میں نے حضرت حسین ڈاٹھنا کو دیکھا کہ دوخض میں کھڑے ہوئے ہیں اُن سے کہا گیا کہ آپ بیٹھ جا کیں! تو اُنہوں نے دومرتبہ بیکہا: نماز کھڑی ہو چکی ہے۔

1939 - اقُوالِ تا يعين عَسْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَوْيِمِ بُنُ مَالِكٍ، اَنَّ عُمْرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ: بَعَثَ اِلَى الْمَسْجِدِ رِجَالَا اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُومُوْا اِلْيُهَا

\* \* عبدالكريم بن ما لك بيإن كرتے بين: عمر بن عبدالعزيز كچھاوگوں كومبحد بھيجة تھے وہ لوگ يہ كہتے تھے كہ جب نماز

کھڑی ہوجائے تو تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔

1940 - آ ثارِصحابِ عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطِيَّةَ قَال: كَنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا آخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ قُمْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الجِلِسُوا فَإِذَا قَالَ: ۚ قَدْ قَامَتِ الصَّكَاةُ

\* \* حَمْر بَنْ عبيداللهُ عطيه كايه بيان نقل كرتے ہيں: ہم حضرت عبدالله بن عمر الله عليه بيائ بيٹے ہوئے تھے جب مؤذن ا قامت کہنے لگا تو ہم کھڑے ہو گئے تو حضرت عبداللہ ڈگاٹیئئے نے فرمایا: تم لوگ بیٹھ جاؤ! جب بیقد قامت الصلوة کہے گا اُس وفت

1941 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ اِبْوَاهِيْمَ، اَنَّ عُمَوَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَ يُوَكِّلُ الْحَرَسَ إِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ اَنْ يُقِيمُوا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يُكِّبِّرَ

\* \* زرعہ بن ابرائیم بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سیائی کواس بات کے لیے مقرر کیا ہوا تھا'جب مؤذنا قامت کے تووہ لوگوں کونماز کے لیے کھڑا کروائے 'یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تکبیر کہددیں۔

**1942** - صديث نبوى: عَبْــدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ: اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا سَاعَةَ يَقُوْلُ الْـمُ ؤَذِّنُ: اللُّهُ ٱكْبَرُ، اللَّهُ ٱكْبَرُ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَقُوَمُ اَلنَّاسُ إِلَى الصَّكَاةِ، فَلَا يَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ حَتَّى يُعَدِّلَ الصُّفُوفَ

\* ﴿ ابن شہاب بیان کرتے ہیں: جب مؤذن الله اکبرالله اکبر کہتے ہوئے نماز کے لیے اقامت کہتا تھا' تولوگ أس وقت کھڑے ہوجایا کرتے تھے اور جب نبی اکرم مٹائیٹر اپنی جگہ پر پہنچتے تھے تو اس دوران مفیل ٹھیک ہوجاتی تھیں۔

# بَابُ الرَّجُل يَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ باب جو تحض مسجد سے گزرے اور اقامت سنے

**1943 - اقوالِتابعين:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَٱلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: نَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَاسْمَعُ بِالْإِقَامَةِ فَأُرِيْدُ أَنُ أَجَاوِزَهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقُولُ لِآخِيهِ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ: احْتُبسْتَ

\* \* عمروبن عبيد بيان كرتے ہيں: ميں نے حسن بھرى سے سوال كيا ميں نے كہا: ميں متجدسے كزرتا ہوں اوراس دوران ا قامت کی آ دازین لیتا ہوں' حالانکہ میرایدارادہ ہے' میں اُدھر سے گز رکر دوسری طرف چلا جاؤں یو اُنہوں نے فرمایا: ایک مسلمان' جب اقامت کی آوازسنتا تواہیے بھائی ہے یہ تا جمہیں روک لیا گیاہے ( یعنی ابتم متحدے باہر نہیں جاسکتے۔ ) 1944 - الوال تا يعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الْاَذَانَ، فَقَدِ احْتُبِسَ

#### \* حن بصری فرماتے ہیں: جب آدی اذان سنتا ہے تو وہ پابند ہوجاتا ہے۔ بَابُ الرَّ جُلُ يَخُو جُ مِنَ الْمَسْجِدِ باب: آدمی کامسجد سے باہر چلے جانا

1945 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ فِي الْمُسَيِّبِ: اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: اَصْحَابِيُ وَهُوَ فِي الْمُسَيِّبِ: اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: اَصْحَابِيُ وَهُوَ فِي الْمُسَيِّبِ: اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: اَصْحَابِيُ يَنْعَظِرُ وُنَيْبِي، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَدُ أُذِّنَ فَلَا تَخُوجُ قَالَ: إِنَّهُمْ عَلَى دَوَابِّهِمْ وَآنَا أَكُوهُ اَنْ اَحْبِسَهُمْ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ اللَّهُمُ عَلَى دَوَابِّهِمْ وَآنَا أَكُوهُ اَنْ اَحْبِسَهُمْ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّه

\* ابراہیم بن عقبہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص سعید بن مستب کے پاس آیا وہ اُس وقت مجد ہیں موجود سے اُس نے اُن ہے کسی ضرورت کے بارے ہیں سوال کیا کی روہ گیا اور مجد ہے باہر چلا گیا تو سعید بن مستب نے دریافت کیا: تم کہاں جارے ہو؟ اُس نے کہا: مران جو چک ہے تم باہر نہ جاؤ ۔ اُس نے کہا: اذان ہو چک ہے تم باہر نہ جاؤ ۔ اُس نے کہا: اذان ہو چک ہے تم باہر نہ جاؤ ۔ اُس نے کہا: اذان ہو چک ہے تم باہر نہ جاؤ ۔ اُس نے کہا: تو اُن ہوں پر سوار ہیں اور مجھے یہ بات پیند نہیں ہے میں اُنہیں رُکنے پر مجبور کروں ۔ تو سعید بن مستب نے کہا: تم نماز ادا کے بغیر باہر نہ جاؤ ۔ پھر سعید بن مستب کی تو جہ اُس ہے ہی تو وہ خص وہاں سے کھسک کر چلا گیا جب سعید بن مستب کی تو جہ مبذول ہوئی تو اُنہوں نے دریافت کیا: وہ خص کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا: وہ چلا گیا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: میرانہیں خیال کہ شخص اپنی سفر میں کسی بھلائی کو حاصل کر یا ہے گا ۔ وہ خص ابھی پچھیل آگے گیا تھا اپنی سواری سے گرااور اُس کی ٹائگ ٹوٹ گئی۔ اُس سفر میں کسی بھلائی کو حاصل کر یا ہے گا ۔ وہ خص ابھی پچھیل آگے گیا تھا اپنی سواری سے گرااور اُس کی ٹائگ ٹوٹ گئی۔

1946 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَلَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيْبِ فَجَاءَةٌ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ بَعْضِ الْامْرِ، وَنَادَى الْمُنَادِى فَارَادَ أَنْ يَخُرُجَ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: قَدْ نُودِى الْمُسَيِّبِ فَجَاءَةٌ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ بَعْضِ الْامْرِ، وَنَادَى الْمُنَادِى فَارَادَ أَنْ يَخُرُجَ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: قَدْ نُودِى بِالْبَابِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: لَا تَخُرُجُ فَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَآ يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إلَّا مُنَافِقٌ، إلَّا رَجُلٌ يَخُرُجُ لِحَاجَتِهِ وَهُو يُرِينُهُ الرَّجُعَةَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَابَى الرَّجُلُ إلَّا أَنْ يَخُرُجَ فَقَالَ سَعِيدٌ: دُوْنَكُو الْوَجُلُ فَاتِى عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَةً وَهُو يُرِينُهُ الرَّجُعَةَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَابَى الرَّجُلُ إلَّا أَنْ يَخُرُجَ فَقَالَ سَعِيدٌ: دُوْنَكُو الْوَجُلُ فَاتِى عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَةً وَرَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبُا مُحَمَّدِ اللهِ مَن وَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتُ وَعَلَى اللهُ مُعَلِّدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَدَدُ وَاللهُ عَنْ وَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتُ وَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُهُ آمُونُ

\* \* عبد الرحل بن حرملہ بیان کرتے ہیں بیں سعید بن میتب کے پاس موجود تھا'ایک مخص اُن کے پاس آیا اور اُن سے \* کسی معاملہ کے بارے میں دریافت کیا'اسی دوران مؤذن نے اذان دی تو وہ باہر جانے لگا' سعید نے اُس سے کہا نماز کے لیے

اذان دی جا چکی ہے' اُس خف نے کہا: میرے ساتھی جا چکے ہیں اور میری سواری در دازے پر موجود ہے سعید نے اُس سے کہا: تم باہر نہ جاؤ کیونکہ نبی اکرم مَنْ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''اذان کے بعد مسجد سے باہر صرف منافق شخص ہی نکلتا ہے'یا وہ شخص نکلتا ہے جسے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہواوراُس کا نماز کے لیے واپس آنے کاارادہ ہو''۔

لیکن اُس شخص نے یہ بات نہیں مانی اور باہر چلا گیا تو سعید نے کہا: اس شخص کا خیال رکھنا!

راوی بیان کرتے ہیں: ایک دن میں سعید کے پاس موجود تھا'اس دوران ایک شخص اُن کے پاس آیا اور بولا: اسے ابو محمد! کیا آپ کو یا د ہے وہ جس شخص نے آپ کی بات نہیں مانی تھی' یعنی دہ شخص جس نے بات نہیں مانی تھی اور چلا گیا تھا' وہ شخص سواری سے گرا اوراُس کی ٹا نگ ٹوٹ گئی۔ تو سعید نے کہا: مجھے بیا ندازہ تھا'اسے کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔

1947 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ آبِي هُرَيُرَةَ: فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى الْمُنَادِىُ بَالْعَصْرِ فَحَرَجَ رَجُلٌ، فَقَالَ اَبُو هُرَيُرَةً: اَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ

\* \* ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت ابو ہر پرہ و ڈائٹنؤ کے ساتھ مسجد میں تھے مؤ ذن نے عصر کی اذان دی توایک ۔

مختص مسجد سے باہر چلا گیا' تو حصرت ابوہر بریہ وٹاکٹنٹ نے فر مایا: اس مخص نے حضرت ابوالقاسم مُٹاکٹنٹٹ کی نافر مانی کی ہے۔ 2000ء مقرال ابعد سرور میں وقائدہ سرور کا موسالہ کی سرور کا موسالہ کا موسالہ کا انداز کر کردیا ہوئے کہا تھا کہ

1948 - الوَالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ فَلَا تَخُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَّ إِبْرَاهِيمُ: فِي الْاَذَانِ اَبْيَنَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ

\*\* مغیرہ فرماتے ہیں: جب تم اقامت سنوتو مجد سے باہر نہ جاؤ۔ ابراہیم اذان کے بارے میں فرماتے ہیں: پی تھم اقامت کے بارے میں اذان سے زیادہ واضح ہے۔

1949 - آثارِ <u>صحابہ:</u> عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُنَيْسِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جِنُتُ آنَا وَابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ فِي الصَّكَاةِ فَجَلَسْنَا عِنُدَ الْحَدَائِقِ حَتَّى فَرَغُوا

\* \* مجاہد فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں اور حصرت عبداللہ بن عمر اُٹا ﷺ کے 'لوگ اُس وقت نماز پڑھ رہے تھے' تو ہم باغ کے پاس بیٹھ گئے یہاں کیک کہلوگ نمازے فارغ ہوئے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَبِّى بِإِقَامَةٍ وَّحْدَهُ

#### باب: آ دمی کا کیلے ہی ا قامت کہہ کرنمازادا کرنا

1950 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ خَوَجَ فِى اَرْضِ قِيِّ - يَعُنِى قَفْرٍ - فَـلْيَتْ خَيَّرُ لِلصَّكَاةِ، وَلْيَرْمِ بِبَصَرِهِ يَمِينًا، وَشِمَالًا فَلْيَنْظُرْ اَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَالْمُصَلَّهُ فَلِي الْمُصَلَّةُ وَلَيْرُمْ بِبَصَرِهُ يَمِينًا، وَشِمَالًا فَلْيَنْظُرْ اَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ اَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ وَالْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ الْأَنْ، وَإِنْ شَاءَ

% ∟ሐ∟ 🊵

# 🗯 🛪 عاصم بن ضم یف چضرت علی رفان ﷺ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں : جوشخص کسی ویران جبکہ پر جائے اور پھرنماز کا وقت ہو

جائے تو وہ دائیں بائیں اپنی نگاہ دوڑ ائے اور ایس جگہ تلاش کرے جونماز کی ادائیگی کے لیے زیادہ سہولت والی اور زیادہ یا کیزہ ہوئ کیونکہ بینطے زمین مسلمان تخص پرفخر کا اظہار کرے گا ہرخطہ زمین اس بات کو پسند کرتا ہے اُس پراللہ کا ذکر کیا جائے اب اگروہ تخص عاہے تو وہاں اذان دیدے اورا گرجاہے تو صرف اقامت <u>ہے۔</u>

1951 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إذَا كَانَ المرَّجُلُ بِمِفَلَادةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَمَاذَّنَ، وَاقَامَ وَصَلَّىٰ صَلَّى مَعَهُ اَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ اَوْ اَرْبَعَةُ آلَافِ الْفِ مِنَ

\* حضرت عبدالله بنعمر ولي في فرمات مين : جب كو كي شخص بي آب و كياه جكه يرموجود ، و كيمروه اذان دراورا قامت کیجاور نماز اداکرے تو اُس کے ساتھ جار ہزار فرشتے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) جار ہزار ہزار فرشتے نماز اداکرتے

1952 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَاقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ كَثِيرٌ

\* الله الأس كے صاحبر اوے اپنے والد كايد بيان فق كرتے بين جب كوئى تخص ا قامت كهدكر نماز اواكر تاہے تو أس کے ساتھ دوفر شنتے نماز ادا کرتے تھے اور جب کوئی تخص ا قامت کہہ کرنماز ادا کرتا ہے تو اُس کے ساتھ بہت ہے فرشتے نماز ادا كرتے بن ( يعنى جب كوئى شخص كسى ويرانے ميں تنها مواورايباكر سے )\_

1953 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: إِذَا اَقَامَ الرَّجُلُ لِنَفْسِه كَسَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا آذَّنَ، وَاقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ مَا شَهِدَ الْإَرْضَ

\* \* كمول فرماتے ہيں جب كوئي تخص صرف اپنے ليے اقامت كہتا ہے تو أس كے ساتھ دوفر شتے نماز اداكرتے ہيں ' اور جب وہ تخص (کسی جگد پراکیلا ہو)اوروہ اذان دے اورا قامت کے تو اُس کے ساتھ زمین پرموجود تمام فرشتے نماز اداکرتے

1954 - الْوَالِ تالِعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِاَرْضِ فَلَاقٍ فَاقَامَ صَلَّى، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكْ، وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكْ وَمَنْ اَذَّنَ، وَاَقَامَ صَلَّى مَعَهُ الْمَلائِكَةُ اَمْنَالَ

\* \* سعید بن میتب فرماتے ہیں: جو شخص ہے آ ب و گیاہ جگہ پر نماز ادا کرتے ہوئے اقامت کے تو اُس کے دائیں طرف ایک فرشته نماز ادا کرتا ہے اور با کیں طرف ایک فرشته نماز ادا کرتا ہے اور جوشخص اذ ان بھی دے اورا قامت بھی کہے تو اُس

کے ساتھ پہاڑول جتنے فرشتے نمازادا کرتے ہیں۔

1955 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ التَّيْمِيّ، عَنُ آبِيْدِ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنُ سَلْمَانَ الْمُعَالِيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِارْضِ قِيِّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّا، فَإِنْ لَمُ يَجِدُ مَاءً فَلْيَتَكَمَّمُ، فَإِنْ اَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ اَذَّنَ وَاقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ يَعِدُ مَاءً فَلْيَتَكِمَّمُ، فَإِنْ اَقَامَ صَلَّى عَلَى اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ

\* \* حضرت سلمان فارس طالفين بيان كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْنِمُ نے ارشادفر مايا ہے:

''جب کوئی شخص کسی ویران جگه پرموجود ہواور نماز کاوقت ہوجائے تو وہ شخص وضوکر نے اگر اُسے پانی نہیں ماتا تو وہ تیم کرے اگر وہ اقامت کہدکر (نماز اداکرتاہے) تو اُس کے ساتھ دوفر شنے نماز اداکرتے ہیں اور اگر وہ اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے تو اُس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اتنے نشکر نماز اداکرتے ہیں' جن کے دونوں کنارے دکھائی نہیں دیتے''۔

#### بَابُ مَنُ نَسِىَ الْإِقَامَةَ

#### باب: جوشخص ا قامت کہنا بھول جائے

َ 1956 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: نَسِيتُ رَكُعَتَي الْفَجْرِ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّكَاةُ قَالَ: فَارْكَعُهَا، ثُمَّ صَلِّ وَلَا تُعِدِ الْإِقَامَةَ، الْأُولَى تُجْزِيكَ

ﷺ ابن جرت کہتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں فجر کی دورکعات بھول جاتا ہوں یہاں تک کہا قامت کہہ وی جاتی ہے' تو اُنہوں نے فرمایا: پہلےتم اُن دونوں کوادا کروادر پھرنماز ادا کرواورتم اقامت دوبارہ نہ کہنا' پہلی اقامت تمہارے لیے کافی ہوگی۔

1957 - اقوالِ تَا بِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِيكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِيكُلِّ صَلَاقٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِيكُولِ صَلَاقٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِيكُولِ صَلَاقٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَيْتَ لِيكُولِ صَلَاقٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَيْتِ

※ ابن جریج' عطاء کایی تول نقل کرتے ہیں: ہرنماز کے لیےا قامت ضروری ہےخواہ تم تنبانمازادا کررہے ہوٴخواہ تم سفر میں ہو۔

1958 - الوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ لِنَفْسِي الْمَكْتُوبَةَ فَسَسِتُ الْنَاقُسِي الْمَكْتُوبَةَ فَسَسِتُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں : میں نے عطاء سے دریافت کیا : میں اکیلا فرض نمازا دا کرنا ہوں اوراُس کے لیے اقامت کہنا بھول جاتا ہوں' تو اُنہوں نے فر مایا :تم اپنی نماز کو دُہراؤ اوراُس کے لیے اقامت کہہ کر پھر دوبارہ نماز اداکرو۔

1959 - اقوالِ تابعين عَسُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَقَتادَةَ، قَالَا: مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى

#### @ r97)

#### لَمْ يُعِدُ صَلَاتَهُ

\* \* منصور بیان کے تے ہیں: میں نے ابراہیم ہے دریافت کیا: میں نے اقامت کے بغیر نماز اداکر لی تو اُنہوں نے فرمایا: یتمبارے لیے جائز ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي الْمِصْرِ بِغَيْرِ اِقَامَةٍ باب: جُوْخُص شهريس اقامت كِ بغير نماز اداكر لے

1961 - آثارِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ عَنُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ: صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهٍ بِغَيْرِ اِقَامَةٍ، وَقَالَ: اِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكُفِى

\* امام عبدالرزاق امام ابوصنیفه میشد کے حوالے سے حماد کے حوالے سے ابراہیم نحقی کا یہ بیان قل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رفائنڈ نے اپنے ساتھیوں کواپنے گھر میں اقامت کے بغیر نماز پڑھادی اُنہیں نے یہ فرمایا شہر میں کہی گئ اقامت کفایت کرجاتی ہے۔

1962 - آ ثارِصحابه: عَبْدُ السَّزَّاقِ، عَسِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَسَّمَادٍ، عَنْ اِبْـرَاهِيْمَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، وَعُثْمَانَ، ُ وَالْاَسُودَ: صَلَّوْا بِغَيْرِ آذَانِ وَّلَا اِقَامَةٍ. قَالَ سُفْيَانُ: كَفَتْهُمْ اِقَامَةُ الْمِصْرِ

\* ام عبدالرزاق نے سفیان توری کے حوالے سے حماد کے حوالے سے ابراہیم تخفی کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عبداللد بن مسعود عثان اورا سود نے اوان اورا قامت کے بغیر نماز اداکر لی۔

سفیان کہتے ہیں شہر کی اقامت اُن کے لیے کفایت کر گئی۔

1963 - الوَّالَ الْبَيْنِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ فِي رَجُلٍ نَسِىَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّى قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيْهِ الصَّلَاةُ اَجُزَا عَنْهُ

\* معمر نے ایوب کا بیان ایسے محض کے بارے میں نقل کیا ہے جوا قامت بھول جاتا ہے اور کھڑ اہو کر نماز ادا کر لیتا ہے تو اُنہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا جب شہر میں ہوتے تھے تو شہر میں نماز کے لیے جوا قامت کہی جاتی تھی وہ اُن کے لیے کفایت کر جاتی تھی۔

1964 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِي، عَنُ مَنْصُوْدٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْدِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْدِ، وَإِنْ لَمُ تَسْمَعُ

\* 🖈 ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: جبتم شہر میں موجود ہوتو شہر کی ا قامت تمہارے لیے کا فی ہوگی خوا ہو، تم نے بنی نہجی ہو۔ 1965 - آ ثارِصحابہ:عَبْــُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُن دِينَارٍ، عَنْ عِكُومَةَ بُن حَالِدٍ، عَفْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا صَلَّى بِأَرْضِ تُقَامُ بِهَا الصَّلاةُ يُصَلِّى بِإِقَامَتِهِمُ وَلَمُ يُقِمْ لِلَهُسِهِ

🔻 🤻 عبداللہ بن واقد بیان کرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عمر طخف کسی الیں جگہ پر نماز ادا کرتے جہاں نماز قائم ہو چکی ہوتی تھی تووہ اُن لوگوں کی اقامت کی بنیاد پرنماز اوا کر لیتے تھے ُوہ اپنے لیے اقامت نہیں کہتے تھے۔

1966 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ: سَٱلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِي لَيْلَى فَقُلُتُ: جِنْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ؟ قَالَ: قَدْ كُفِيْتَ

🖈 🤻 ابن ابوزیاد بیان کرتے ہیں: میں نے عبدالرحمٰن بن ابولیلی ہے سوال کیا میں نے کہا: میں مبحد میں آتا ہوں کوگ نمازادا کر چکے ہوتے ہیں' تو کیامیں اقامت کہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا بتمہارے لیے کفایت ہو چکی ہے۔

1967 - آ تَارِ كَابِ عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرِيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي عُثُمَانَ قَالَ: رَايَتُ آنَسًا: وَقَدُ ذَخَلَ مَسْجِدًا قَدُ صَلَّمَ فِيْهِ فَاَذَّنَ، وَاقَامَ

🔻 🛪 ابن جریج 'ابوعثان کامید بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت انس ٹائٹٹو کو دیکھا' وہ معجد میں واخل ہوئے جہاں نماز ہو پچکی تھی تو اُنہوں نے اذان بھی دی اورا قامت بھی کہی۔

# بَابُ مَنْ نَسِىَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ

# یاب: جوشخص سفر کے دوران اقامت کہنا بھول جائے ً

1968 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةُ قَالَ: وَمَنْ نَسِيَ اِقَامَةً فِي السَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةٌ، وَمَنْ نَسِيَ الْمَصْمَضَةَ، وَالاسْتِنْشَاقَ لَمْ يُعِدُ

\* \* حسن بھری فرماتے ہیں:خواتین پراقامت کہنالا زمنہیں ہے۔وہ فرماتے ہیں:جو مخص سفر کے دوران اقامت کہنا بھول جائے' اُس پر دوبارہ نماز ادا کرنالازم نہیں ہوگا' اور جوشخص گَلّی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اُس پر (وضو کو ) وُہرا نا

1969 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَسِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ فَالَ: قُلْتُ لِابْرَاهِيْمَ: نَسِيتُ الْإِقَامَةَ فِي السَّفُو قَالَ: تُجُزِيكَ صَلاتُكَ

🐙 🧩 منصور بیان کرتے ہیں: میں نے ابرا ہیم ہے کہا کہ میں سفر کے دوران اقامت کہنا بھول گیا تھا اُتو اُنہوں نے فرمایا: تمہاری نماز درست ہوئی ہے۔

1970 - اتوالِ تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ فِى السَّفَرِ فَلَا تُصَلِّ الَّا بِالْإِقَامَةِ، فَإِنْ

#### **€** (MAN) €

نَسِيتَ الْإِقَامَةَ فَعُدُ لِصَلَاتِكَ اَقِمُ، ثُمَّ عُدُ

\* \* عطاء فرماتے ہیں:اگرتم سفر میں ہوتو صرف اقامت کے ساتھ ہی نماز ادا کرواورا گرتم اقامت بھول جاتے ہوتواپی نماز کو دُ ہراؤ ا قامت کہہ کر پھرنماز ادا کرویہ

#### بَابٌ الرَّجُلُ يَدُحُلُ الْمَسْجِدَ فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ فِي غَيْرِهِ

# جو تحض مسجد میں داخل ہوتا ہے اور پھر کسی دوسری جگہ سے اقامت کی آ واز سنتا ہے

1971 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايُتَ اِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، أَوِ الْإِقَامَةَ وَهُـوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ اَيَقُطَعُ صَلَاتَهُ وَيَأْتِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ؟ قَالَ: إِنْ ظَنَّ آنَّهُ مُدُرِكٌ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْئًا فَنَعَمُ، قُلُتُ: اَرَايُتَ إِنْ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ اَيَحِقُ عَلَىَّ اَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا يَحِقُ إِذَا سَمِعْتُ البِّدَاء؟ قَالَ: نَعَمُ

\* 🛪 ابن جریج بیان کرنے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا:اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر کو کی شخص اذان یاا قامت سنتا ہےاوراُس وفت وہ فرض نمازا دا کرر باہؤ تو وہ اپنی نماز کومنقطع کر کے جامع مسجد میں آئے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: اگروہ پیگمان رکھتا ہو کہوہ فرض نماز کا کچھ حصہ (باجماعت) پالے گا تو پھراپیا ہی ہوگا۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارا ئے ے ٔ اگر میں اقامت سنتا ہوں' تو کیا مجھ پریہ بات لازم ہوگی کہ میں نمازرکے لیے آؤں' جس طرح اذان بن کر مجھ پریہ بات لازم ہونی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

1972 - آ ثارِسحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: صَلَّى رَكُعَنَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا

\* 🛪 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر والتی فض نماز کی دور کعات اپنے گھر میں ادا کر چکے ہوتے تھے کھروہ ا قامت کی آواز سنتے تھے تو اُس کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔

1973 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الرَّبِيْعِ بَنِ اَبِيْ رَاشِدٍ قَالَ: رَايَتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، جَاءَكَا وَقَدُ صَلَّيْنَا فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا، فَخَرَجَ لَهُ

\* \* رہے بن ابوراشد بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کودیکھا' وہ ہمارے یاس تشریف لائے' ہم نماز ادا کر کھے تھے اُنہوں نے مؤ ذن کوسنا تو اُس کی طرف تشریف لے گئے۔

1974 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبُواهِيْمُ قَالَ: فَعَلَهُ الْاسْوَدُ يَقُولُ: مَرَّةً اتَّبِعُ الْمَسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ ال

**1975 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ فُصَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ** 

**€**[۲۹۹]€

عَلْقَمَةَ، انَّهُ كَانَ يَجِىء ُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّوْا فِيهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنِينَ فَيُصَلِّى فِيُ مَسْجِدِهِ الَّذِي دَجَلَهُ \* \* علقمہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ مجدمیں آئے ٔ وہاں لوگ نماز اداکر چکے تھے پھرانہوں نے از ان دیئے

ﷺ علیم ہے بارے مل میہ بات حقول ہے وہ سجدیں اپنے وہاں بوک ممازا د والول کی آ وازشی تو اُنہوں نے اُسی مسجد میں نمازا دا کر لی جس میں وہ داخل ہوئے تھے۔ ...

1976 - اتوالِ تا بعین عِبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعُمَوٍ، عَنْ فَتَادَةَ: فِیْ رَجُلٍ صَلَّی مِنَ الْمَکْتُوبَةِ رَکُعَةً ثُمَّ سَمِعَ الْإِفَامَةَ قَالَ: يَصِلُ النَّهَا اُخُرَى، ثُمَّ يَاتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّى مَعَهُ فِیْ جَمَاعَةٍ، وَانْ کَانَ فِی الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ الْإِفَامَةَ قَالَ: يَصِلُ النَّهَا اُخُرَى، ثُمَّ يَاتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّى مَعَهُ فِیْ جَمَاعَةٍ، وَانْ کَانَ فِی الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ الْإِفَامَةَ قَالَ اللَّهُ الْحَرَى، ثُمَّ يَاتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّى مَعَهُ فِیْ جَمَاعَةٍ، وَانْ کَانَ فِی الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ الْإِمَامَ فَيُصَلِّى مَعَهُ فِی جَمَاعَةٍ، وَانْ کَانَ فِی الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ الْالْحَرْدُ وَلَّ مَا اللَّهُ الْحَرَالُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْتِعِينَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُتُولِ اللَّهُ الْمُتَالِّي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود طليخيذ فرمات بين جب نماز فرض بوجائة تم أس سے نكل كر دوسرى كى طرف نه جاؤ۔

#### بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ فَيَنُسَى فَيَجُعَلُهُ إِقَامَةً ،

باب: جو خص اذ ان دیتے ہوئے بھول جائے اور اُسے اقامت بنالے (یعنی اُس میں اقامت کے کا باب : جو خص اذ ان دیتے ہوئے کھول جائے اور اُسے اقامت بڑھ دے )

1978 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، آنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آذَّنَ فَنَسِيَ فَاقَامَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ قَالَ: تَفْسِيرُهُ عِنْدُنَا آنُ يَّجْعَلَ الْإِقَامَةَ آذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ

ﷺ امام تعلی سے ایسے تخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جواذان دیتے ہوئے بھول جاتا ہے اورا قامت کہد یتا ہے۔ توامام تعلی نے کہا: وہ اذان دے گا'اورا قامت کے گا۔

راوی کہتے ہیں:ہمارےنز دیک اس کی وضاحت پہیے وہ اقامت کواذ ان بنادے گا 'اور پھر دوبارہ اقامت کہے گا۔ ۔

#### بَابُ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ

#### باب:جماعت (ئےساتھ نماز میں) شریک ہونا

1979 - آ تارِ البَّخْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ السَّوَّرَاقِ، عَنِ النَّوُرِيّ، عَنُ إِبُرَاهِيْمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنُ آبِى الْآخُوَصِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ السُّلَهِ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّلُقَى اللَّهُ غَدًا مُسُلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكُنُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِى مَا إِخَالُ اَحَدَّكُمُ إِلَّا، وَقَدِ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهُ قَدُ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِى مَا إِخَالُ اَحَدَّكُمُ إِلَّا، وَقَدِ

اتَّىخَدَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمُ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَصَلَلْتُمْ، وَلَقُدُ رَايَتَنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَصَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ رَايَتَنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ وَلَوْ تَوَكُتُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَصَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ رَايَتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى يُفَامَ فِي الصَّفِّ فَمَا مِنْ رَجُ لِي يَتَطَهَّرُ فَيْحُسِنُ الظُّهُورَ فَيَخُطُو خُطُوةً يَعْمِدُ بِهَا إلى مَسْجِدٍ للّهِ تَعَالَى إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا حَلَى اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطَونَةً يَعْمِدُ بِهَا إلى مَسْجِدٍ للّهِ تَعَالَى إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ

ﷺ حضرت عبداللہ بڑگائے فرماتے ہیں: جو تحص میہ پند کرتا ہو کہ کل وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کے طور پر حاضر ہوتو اُسے ان پانچ فرض نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے جب ان کے لیے بلا یاجائے کیونکہ یہ ہدایت کے طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مشروع کیے ہیں مجھے اپنی زندگی کی شم ہے! میرانہیں خیال کتم میں ہے کوئی شخص اگراپنے گھر میں نماز کے لیے جگر محصوص کر لیتا ہے (تو یہ مناسب ہوگا) اگر تم اپنے گھر وں میں نماز اور دس طرح وہ شخص اوا کرتا ہے جو نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتا اور گھر بیٹھار ہتا ہے نوتم اسپنے نبی سی تینے گھر میں نماز اوا کرو جس طرح وہ شخص اور کرتا ہو جاؤ گئے بھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے نہم میہ جھتے تھے کہ باجماعت نماز میں شریک نہ کونے والشخص کوئی ایسامنا فتی ہوگا جس کا نفاق طے شدہ ہویا ہس کا نفاق معروف ہوا اور میں نے دیکھا کہ بعض او قات کسی شخص کو دو ہوا اللہ تعالیٰ کی معرد کی طرح وضوکر ساور تھروہ وہ پیدل چاتا ہوا اللہ تعالیٰ کی معرد کی طرح وضوکر ساور تھروہ وہ پیدل چاتا ہوا اللہ تعالیٰ کی معرد کی طرح وضوکر ساور تھروہ وہ پیدل چاتا ہوا کہ قرام معاف کرے گا اور اس کے ہوا اللہ تعالیٰ کی معرد کی طرف جا کے تو اللہ تعالیٰ اس کے بلے ایک کے ہم اوگ ایک قدم اٹھا کی کسی میں اُس کا ایک گناہ معاف کرے گا 'یہاں تک کہ ہم اوگ جھوٹے قدم اُٹھا کی کرتے تھے (تا کہ ذیا وہ دو آوا ہو حاصل ہو )۔

1980 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِثْلَهُ

\* \* بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں تو سے منقول ہے۔

1981 - آثار كابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ: آبَعَدُكُمْ بَيْتًا آعُـظَمُ آجُرًا قَالُوْا: كَيْفَ يَا آبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كَثْرَةُ الْخُطَا يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوَتَيْهِ حَسَنَةً، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْاُخْرَى سَيّنَةٌ

ﷺ حفرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ فرماتے ہیں :تم میں ہے جس شخص کا گھر (مسجد ہے ) زیادہ دور ہوگا' اُسے اجرزیادہ سنے گا۔ لوگوں نے دریافت کیا: اے حضرت ابو ہریرہ!وہ کس طرح ؟ انہوں نے فرمایا: زیادہ قدموں کی وجہ ہے کیونکہ القد تعالی دو میں ہے ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اور دوسرے سے توض میں ایک گناہ کومنادیتا ہے۔

1982 - مديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ قَالَ: شَكَتُ بَنُو سَلَمَةَ اللهَ رَسُولِ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُدَ مَنَا زِلِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَانْزَلَ اللهُ (نَكُتُبُ مَا قَدَّمُوُا

وَ آثَارَهُمُ إِيس: 12) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمُ

\* \* حضرت ابوسعید خدری بڑائٹیڈییان کرتے ہیں: بنوسلمہ نے نبی اکہ ہم مثل تیکی کی خدمت میں شکایت کی کہ اُن کے گھر مبحد ہے دور ہیں تواللہ تعالیٰ نے به آیت نازل کی:

> ''جواُن لوگوں نے آ گے بھیجا ہے اور جوان لوگوں کے قدموں کے نشانا کی میں'ہم اُنہیں نوٹ کررہے ہیں''۔ تو نبی اکرم مَنْ ﷺ نے فرمایا بتم اپنی رہائش جگہ پر ہی رہو کیونکہ تمہارے قدموں کے نشان نوٹ کیے جاتے ہیں۔

1983 - آ ثارِصَاب:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ قَالَ: وَضَعَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَدَهُ، عَلَىَّ: وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّلاةَ فَجَعَلَ يُقَارِبُ خَطُوَهُ

\* 🛪 حضرت انس خلطنخذ بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت بٹلانٹیؤنے اپناہاتھ مجھ پررکھا' وہ نماز کا ارادہ رکھتے تھے اور پھراُنہوں نے چھوٹے قدماُٹھاناشروع کیے۔

1984 - صديث بُوكِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ آنُ آمُرَ فِتْيَانِي يَسْتَعِدُوا إِلَى بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ ُرَجُّلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ نُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيْهَا

\* \* حضرت ابو ہر رہ و التفاعیان کرتے ہیں: نبی اکرم سن التفاع نے ارشاد فر مایا ہے:

''اُس ذات کی قتم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! میں نے بیارادہ کیا کہ میں پچھنو جوانوں کو تھم دوں کہ وہ میرے لیے لکڑیوں کا گٹھا تیار کریں اور پھر میں کسی تخص کو ہدایت کروں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا دے اور پھر ہم اُن لوگول سمیت اُن کے گھر جلادیں (جونماز باجماعت میں شریکے نہیں ہوئے)''۔

1985 - عديث بُول عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَرَّدٍ، عَنْ يَزِيدُ بُنِ الْاَصَحِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَقَدُ هَمَمْتُ أَنُ آمُرَ فِتُيَانِي فَيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ لِحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُونَهُمُ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ.

\* \* حضرت الو مريره والتفويان كرت مين مين في أكرم منافقيم كويدار شادفر مات عوع ساب:

" میں نے بیارادہ کیا کہ میں پچھنو جوانوں کو ہدایت کروں وہ میرے لیے لکڑیوں کے تشھے تیار کریں ، پھر میں ایک شخص کو ہدایت کروں وہ لوگول کونماز پڑھائے اور پھر میں جاؤں اور اُن لوگوں کے گھر جلا ووں جو (نماز باجماعت میں ) شر مک نہیں ہوئے''۔

1986 - صديث بوكي: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُفَانَ، عَنْ يَّذِيْدَ بْنِ الْاَصَةِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* 🔫 يېي روايت ايك اور سند كے ہمراہ بھى منقول ہے۔

1987 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، اَوْ غَيْرِهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَهَذَا قَالَ: وَلَوْ قِيْلَ لِاَحْدِكُمْ: اِنَّكَ اِذَا شَهِدُتَ الْعِشَاءَ، وَجَدُتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَهَذَا قَالَ: وَلَوْ قِيْلَ لِاَحْدِكُمْ: اِنَّكَ اِذَا شَهِدُتَ الْعِشَاءَ، وَجَدُتَ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ اَوْ عَرُقًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، وَمَا صَلَاةٌ اَشَدُّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةُ الصَّبُحِ، وَصَلَاةُ الْعُبُومِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ لَا يُطِيقُونَهَا

\* پی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹوز کے حوالے سے نبی اکرم سُکائٹوٹم سے منفول ہے اوراس میں سیر ماذا میں :

''اگرتم میں سے کسی شخص کو بید کہا جائے کہ اگرتم عشاء کی نماز میں شریک ہوئے توشہیں دواچھے پائے ملیں گئے یا پُر گوشت ہڈی ملے گی تو آدمی اُس میں ضرور شریک ہوگا' منافقین کے لیے کوئی بھی نمازان دونمازوں سے زیادہ سخت نہیں ہے صبح کی نمازاورعشاء کی نماز' بیلوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ( کہاس میں شریک ہوں )''۔

1988 - آ ثارِ <u> ثابِ عابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلَاقِ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاقَامَ وَقَالَ: لَا نَنْتَظِرُ لِصَلَاتِنَا اَحَدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلَاقِ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاقَامَ وَقَالَ: لَا نَنْتَظِرُ لِصَلَاتِنَا اَحَدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ الْخَبُلُ فَي اللَّهِ لَقَدْ هَمَمُتُ اَنُ أَرُسِلَ اللَّهِمُ فَيُجَاءَ فَي اللَّهِ لَقَدْ هَمَمُتُ اَنُ أَرُسِلَ اللَّهِمُ فَيُجَاءَ فِي اللَّهِ لَقَدْ هَمَمُتُ اَنْ أَرْسِلَ اللَّهِمُ فَيُجَاءَ فِي اللَّهِ لَقَدْ هَمَمُتُ اَنْ أَرْسِلَ اللَّهِمُ فَيُجَاءَ فِي اللَّهِ لَقَدْ هَمَمُتُ اَنْ أَرْسِلَ اللَّهِمُ فَيُجَاءَ فِي الْعَاقِهِمُ ، ثُمَّ يُقَالُ: الشَّهَدُوا الصَّلَاةَ

\*\* ثابت بن تجاج بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب بڑگاتُون نماز ادا کرنے کے لیے نکل اُنہوں نے لوگوں کی طرف رُخ کیا اُنہوں نے کہا: ہم اپنی اس نماز کے لیے کسی کا تظار نہیں لوگوں کی طرف رُخ کیا اُنہوں نے کہا: ہم اپنی اس نماز کے لیے کسی کا تظار نہیں کریں گے۔ جب اُنہوں نے نماز کمل کی تو لوگوں کی طرف تو جہ ہوئے اور بولے: لوگوں کو کیا ہوگیا ہے وہ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ کی تم ایس نے ارادہ کیا کہ میں اُن کی طرف پیغام جھیجوں اور پھر اُنہیں گردنوں سے پکڑ کرلایا جائے اور کہا جائے: نماز میں شرکے ہو!

1989 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: شَهِدُتُ رَجُّلا اَقَامَ عِنُدَ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهْرًا يَسْاَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْالَةِ كُلَّ يَوْمٍ: مَا تَقُولُ فِيْ رَجُلٍ يَصُومُ فِي النَّهَادِ، وَيَقُومُ فِي النَّيْلِ لَا يَشْهَدُ جَمَاعَةً، وَلَا جُمُعَةً اَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي النَّادِ

\* پار مجاہد بیان کرتے ہیں: میں ایک شخص کے پاس موجود تھا جوایک ماہ تک حضرت عبداللہ بن عباس بھا شکارا وہ اور اندحضرت عبداللہ بن عباس بھا شکارائے ہاں تھے اور اندحضرت عبداللہ بن عباس بھا شکارائے رکھتے ہیں جودن مے وقت نقلی روزہ رکھتا ہے رات کے وقت نوافل ادا کرتا ہے کیکن وہ نہ تو نماز با جماعت میں شریک ہوتا ہے اور نہ جعد کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور نہ جعد کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور نہ جعد کی نماز میں شریک ہوتا ہے ایک گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھا نے جواب دیا جہنم میں!

1990 - آ ثارِ صَابِي عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنُ بَبَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:

رَجُلٌ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيُلُ لَا يَشُهِدُ جَمَاعَةً، وَلَا جُمُعَةً آيَنَ هُو؟ قَالَ: فِي النَّارِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ فَسَالَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ فِي النَّارِ، فَاخْتَلَفَ اللَّيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ يَسْالُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ فِي النَّارِ فَاخْتَلَفَ اللَّهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ يَسْالُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ فِي النَّارِ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُو فِي النَّارِ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَاعِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

اس بارے میں دریا فت کرتار ہا'لیکن حضرت عبداللہ بن عباس بڑتھا یہی کہتے رہے کہ و ہخض جہنم میں جائے گا۔ ا

1991 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِى عُرُولَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ، آنَّهُ دَحَلَ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَعَلِى يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْعَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ، آنَّهُ دَحَلَ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَعَلِى يُصلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آنَّ التَّاسُ فَإِذَا رَايَتَ النَّاسَ فَإِذَا رَايَتَهُمْ يُسِيئُونَ فَاجْتَنِبُ إِسَاء تَهُمُ

1992 - آ ثارِ حَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ جَدِّهِ قَالَ: مَا مِنُ خُطُوَةٍ يَخُطُوهَا الْمُسُلِمُ إِلَى مَسْجِدٍ الْآكتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَى عَنْهُ بِهَا سَيّنَةً

﴿ ﴿ محمد بن عبدالرحمٰن البِيِّهُ واوا (حصرت ثُوّ بان رَثَالَعَنُو) كابه بیان نقل کرتے ہیں بمسلمان شخص متجد کی طَرف جاتے ہوئے جو مجر اللہ من اللہ تعالی اُس کے عوض میں ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیارہ کے اُس کے عوض میں ایک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکا ہوئے کا بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اور اُس کے عوض میں ایک بیکر نوٹ کرتا ہے اُس کرتا

1993 - صديث بوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ الْخُطَا الَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ الْخُطَا الَى الْمُسَاجِدِ، وَإِسْبَاعُ الْوُصُوءِ عِنْدَ الْمَكَادِهِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ الل

''کیا میں تمہاری را ہنمائی اُس عمل کی طرف نہ کروں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومٹادیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے'وہ مجد کی طرف قدم اُٹھا کر جانا ہے' طبیعت کی عدم آ مادگی کے وقت اچھی طرح وضو کرنا ہے'ا کیہ نماز کے بعد

ووسری نماز کاانظار کرنا ہے یہی تیاری ہے کہی تیاری ہے '۔

1994 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ ابِى حُمَدِدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بَنُ اَبِى سَعِيدِ الْمَقُبُرِيُ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَاطُ الْفَصَلُ الرِّبَاطِ الصَّلاةُ بَعُدَ الصَّلاقِ، وَلُزُومُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ، مَا مِنُ عَبْدٍ يُصَلِّى، ثُمَّ يَجُلِسُ فِى مَجُلِسِهِ إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يُحُدِتَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ را النظابیان کرتے ہیں: نبی اکرم ساتھ کے ارشادفر مایا ہے:

''سب سے بہترین ٹیاری ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا' ذکر کی محافل میں شریک ہونا ہے جو بھی تخص نماز اوا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بینھار ہے' تو فرشتے' اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ تخص بے وضونہیں ہوتا''۔

1995 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِي مَعْشَرٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : يَرُجُونَ لِلرَّاجُلِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِي مَعْشَرٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : يَرُجُونَ لِلصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ - الْمَغْفِرَةَ

۔ \* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكَ مِينَ جَوْفُصْ تَارِيكَ رَات مِينَ مُعِدِي طَرِفَ يَعِيٰ نَمَازَ كِي اوَائِيكَ كَيْ لِيدِلَ جِلْ كَرَجَاتًا ہِے ' يَهِ لِوگُ اُس كے ليے مغفرت كي اُميدر كھتے تھے۔

1996 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعْزَمَ اللَّهُ السَّمَاء ، وَالْاَرْضَ رِزْقَهُ - أَوْ قَالَ: السَّمَوَاتِ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَشُكُ

\* زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: حصرت کعب شائنٹونے یہ بات بیان کی ہے: جوشخص متحد کی طرف مسج کے وقت جاتا ہے۔ اور شام کے وقت جاتا ہے۔ اور شام کے وقت جاتا ہے۔ اور شام کے وقت جاتا ہے۔

امام عبدالرزاق كوشك ب شايرة سان كى جگه لفظة سانو لقل مواب -

1907 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آبَانَ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ ابْنِ آدَمَ، كَذِنْبِ الْعَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ دُوُنَ النَّاحِيةِ وَالْقَاصِيةِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ

\* عطاء فرماتے ہیں شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح بکریوں کے کیے بھیڑیا ہوتا ہے ' جو کنارے پرموجودیا الگ چلنے والی بکری کو پکڑلیتا ہے' تو تم پر جماعت اور مساجد کے ساتھ رہنالا زم ہے۔

عَنُ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ آبِي سَبْرَةَ، عَنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاُعْرَجِ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ آمُرَ فِنْيَانًا فَيَجْمَعُونَ حَطَبًا، ثُمَّ آمُرَ رَجُّلا فَيُصَلِّى . قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ آمُرَ فِنْيَانًا فَيَجْمَعُونَ حَطَبًا، ثُمَّ آمُرَ رَجُّلا فَيُصَلِّى

قَـالَ رَسُـولُ الـلّـهِ صَـلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ انُ آمُرَ فِتَيَانا فَيَجَمَعُونَ حَطَبًا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَصَلِى بِـالنَّـاسِ ثُـمَّ آحُـضُرَ إلى بُيُوتِ قَوْمٍ لَمْ يَحْضُرُوا الصَّلاةَ فَأَحَرِّقَهَا عَلَيْهِمُ، وَاللّهِ لَوُ قِيْلَ لِاَحَدِهِمْ: إنْ جَاءَ إلَى الْمَسُجِدِ وَجَدَ مِرْمَاةً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ، أَوْ عَرُقًا أَوْ عَرْقَيْنِ لَحَضَرَهَا

\* \* حضرت ابو بريره رفائن اين كرت بين: بي اكرم من الله في ارثا وفر مايا ب

''میں نے بیارادہ کیا کہ میں پھینو جوانوں کو ہدایت کروں وہ لکڑیاں اکٹھی کریں' پھر میں ایک شخص کو ہدایت کروں وہ لوگوں کونماز پڑھائے' پھر میں اُن لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں' جونماز میں شریک نہیں ہوئے اور اُن کے گھر جلا دوں' اللہ کی شم! اگر اُن میں سے کسی شخص سے بیکہا جائے کہ الروہ متجد میں آیا تو اُسے ایک یا دو پائے ملیں گے یا ایک یا دوگوشت والی بڈیاں ملیں گی تو وہ اس (باجماعت نماز میں) شریک ہوگا'۔

# بَابٌ فَضُلِ الصَّلاةِ فِي جَمَاعَةٍ

### باب: باجماعت نمازادا کرنے کی فضیلت

1999 - اتوالِ تابعين:عَبُدُ الرِّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَصُلُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ خَمْسٌ وَعِشُرُوْنَ ضِعْفًا

\* عطاء فرماتے ہیں: باجماعت نماز اوا کرنے کو پچیس گنا فضیلت حاصل ہے۔

2000 - صدیث بوی: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويُحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِي الْحُوارِ، اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ الزَّيَّانِ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: سَسِنْ اَبُ هُرَيْرَةَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ اَبُو عَبْدِ اللّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ الزَّيَّانِ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: سَسِنْ اَبُ هُرَيْرَةً يَعُولُ اللهِ عَتْنُ وَيُدِ بْنِ الزَّيَّانِ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: سَسِنْ اَبُ هُرَيْرَةً مَعَ الْإِمَامِ اَفْطَلُ مِنْ جَمْسَةٍ وَعِشُويْنَ صَلَاةً يُصَلِّيها وَحُدَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةً مَعَ الْإِمَامِ الْفَصَلُ مِنْ جَمِيسَةٍ وَعِشُويْنَ صَلَاةً يُصَلِّيها وَحُدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَمُ الْطُهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْولِي عَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

"امام کے ساتھ نماز اداکرنا اوق کے تنہانماز اداکرنے پر پیس گنا فضیلت رکھتا ہے "۔

2001 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُوَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُلُّ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً، وَالْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُلُّ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً، وَتَخْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ. يَقُولُ أَبُو هُرَيُرَةَ: وَاقْرَاوا إِنْ شِنْتُمُ: (وَقُرْآنَ الْفَجُولِ وَتَعْرَبُونَ وَالْمَعْمَرُ: قَالَ قَتَادَةُ: يَشْهَدُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ المَّهَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكَةُ المَّهَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَ

\* \* حضرت ابوبريره ظائفيًا بيان كرت بين: نبي اكرم تاييم في ارشادفر مايا به:

''باجماعت نمازادا کرنا' تنبانمازادا کرنے پر پچیس درجه فضیلت رکھتا ہے رات اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں استھے ہوتے ہیں''۔

> حضرت ابو ہریرہ رٹانٹیڈ فرماتے ہیں: اگرتم لوگ جا ہوتو بیآ بت تلاوت کرلو: ''اور فجر کی تلاوت' بے شک فجر کی تلاوت میں حاضری ہوتی ہے''۔

قادہ بیان کرتے ہیں: لینی رات اور دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔

2002 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ، تَفْصُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَةً، ٱرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً

\* \* حسن بصرى فرماتے ہيں: ني اكرم من الفائے نے يہ بات ارشاد فرمائى ہے:

"آ دمی کا جماعت کے ساتھ نماز اوا کرنا" آ دمی کے تنہانماز اوا کرنے پر چوہیں گنا فضیلت رکھتا ہے"۔

فَضُلُ صَلَاهِ انْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضُعٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً

٭ 🖈 حضرت عبدالله بن مسعود تُلْلِينُ فرماتے ہیں: جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا' آ دمی کے تنبا نماز ادا کرنے پر ہیں درجیہ فضيلت ركهتا ہے۔

2004 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي الْبَصِيرِ، عَنْ أُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: اَشَاهَدَ فُلانٌ؟ قَالُوْا: نَعَمُ، وَلَمْ يَحْضُوْ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ٱثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَساءِ، وَالْفَجْرِ، وَنُوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيهِمَا، آتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، وَإِنَّ الصَّفَّ الْآوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِيِّ الْمَلائِكَةِ، وَلَوْ عَـلِـمُنْمُ مَا فَضِيلَتُهُ ابْتَدَرُتُمُوهُ، وَصَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ اَذْكَى مِنْ صَلَالِكَ وَحُدَكَ، وَصَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَذْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا أَكُثُرُ فَهُوَ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

\* \* حضرت أبى بن كعب وللفيئيان كرتے بين: نبي اكرم مَثَالَيْنَ في ميس فجر كي نماز پڙھائي جب آپ نے سلام پھيرا تو آپ نے دریافت کیا: کیافلاں موجود ہے؟ لوگوں نے عرض کی : جی ! وہ موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم مُلَاثِیُمُ نے تین مرتبہ بیکلمات ارشاد فرمائ مجرآپ نے ارشاد فرمایا: منافقین کے لیےسب سے زیادہ بوجل نمازعشاءاور فجر کی نمازیں ہیں'اگر تہہیں یہ پتا چل جائے کہ ان دونوں میں کتنا اجروثواب ہے تو وہ ان دونوں میں ضرورشر یک ہوں خواہ دہ گھسٹ کر چل کر آئیں اور پہلی صف کی مثال فرشتوں کی صف کی مانند ہے اگر تمہیں یہ بتا چل جائے کہ اس کی کتنی نصیات ہے تو تم تیزی ہے اس کی طرف جاؤاور تمہارا ایک آ دمی کے ساتھ نماز اداکر نا متہارے تنہا نماز اداکرنے سے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور تبہارا دوآ دمیوں کے ساتھ نماز اداکرنا تمہارے ایک آ دی کے ساتھ نماز ادا کرنے سے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ز دیک اُتن می زیاده محبوب ہوگی۔

**2005 - حديث نبوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ** مُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفَصْلُ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَة حَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً. \* \* حضرت عبداللد بن عمر فالفناميان كرتے بين: نبي اكرم مَالْفَعْ أف ارشاد فرمايا ب:

"أ وى كاجماعت كے ساتھ اواكرنا' أس كے تنها نماز اواكرنے پر تجيس ورجہ فضيلت ركھتا ہے"۔

2006 - حديث بُول: أَحْبَوَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَحْبَرَّتَا مَعْمَرٌ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ اُبَيِّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَصِيرِ الْآوَّلِ

\* \* یبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

2007 - صديث بُوكِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعُلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْآوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا لَمَنْ يَسْسَهِمُوا عَلَيْهِ كَاسْتَهَ مُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي شُهُودِ الْعَنَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتُوهُمَا حَبُوًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلُتُ لِمَالِكٍ: مَا يُكُرَّهُ آنُ يَّقُولَ: الْعَتَمَةَ قَالَ: هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثِنِي

\* حضرت الوجريره وللتفاييان كرت بين: ني اكرم مَا يَقِيمُ في ارشادفر مايا ب:

''اگرلوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجروثو اب ہے اور پھر اُنہیں اس کا موقع صرف قرعه اندازی کے ذریعہ ملے تو وہ اس کے لیے قرعداندازی بھی کرلیں گۓ اوراگر اُنہیں ضبح کی نماز کے بارے میں پتا چل جائے تو وہ اس کی طرف سبقت لے جائیں گے اورا گرائہیں عشاءاور صبح کی نماز باجماعت میں شریک ہونے کے اجروثواب کا پتا چل جائے تو و واس میں ضرور شریک مول کے خواہ اُنہیں گھسٹ کرآ تایزے'۔

ا مام عبدالرزاق کہتے ہیں: میں نے امام مالک سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے عشاء کی نماز کے لیے لفظ عتمہ استعمال کرنے کو مروه قرار دیاجاتا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا جس تخص نے مجھے حدیث بیان کی ہے اُس نے تواس طرح بیان کی ہے۔

2008 - صديث نبوى: عَبْدُ الدَّرَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ ابي عَمْرَةَ، عَنُ عُثِمَانَ بُنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَهُو كَفِيَام نِصْفِ لَيُلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالصُّبُحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَهُوَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

\* \* حضرت عثان عَن رَكْتُنْ مِيان كرتے ميں: نبي أكرم مُنَافِيمُ في ارشاو فرمايا ب:

''جو خص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو پیلصف رات تک نوافل ادا کرنے کی مانند ہے اور جو مخص عشاء اور مبح کی نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے توبہ پوری رائے تیام کی مانند ہے'۔

2009 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الُسَحَارِثِ التَّيُسِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي عَمْرَةَ الْانْصَارِيِّ قَالَ: حَرَجَ عُثْمَانُ إِلَى الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ فَوَجَدَ السَّاسَ قَلِيُّلا، فَاضْطَجَعَ قَلِيُّلا فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ حَتَّى كَثْرَ النَّاسُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ، فَسَأَلِنِي: مَنْ ٱنْتَ؟ فَاخْبَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلِنِي: مَا مَعِي مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: آمَا إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ الْعَتَمَةَ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِهُمْ فَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ، فَكَانَّمَا قَامَ لَيْلَةً

2010 - آ ثارِ <u>صحاب</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ آبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ: جَاءَتُ شِفَاءٌ اِحُدَى نِسَلِهِ بَنِينَ عَدِيّ بُنِ كَعْبٍ عُمَرَ فِى رَمَضَانَ فَقَالً: مَا لِى لَا اَرَى اَبَا حَثُمَةَ لِزَوْجِهَا شَهِدَ الصَّبْحَ؟ وَهُو اَحَدُ نِسَلِهِ بَنِينَ عَدِيّ بُنِ كَعْبٍ قَالَتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دَابَ لَيْلَتَهُ فَكَسَلَ اَنْ يَخُرُجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ رَقَدَ؟ فَقَالَ: وَجَسَالٍ بَعِيْ عَدِيّ بُنِ كَعْبٍ قَالَتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دَابَ لَيْلَتَهُ فَكَسَلَ اَنْ يَخُرُجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ رَقَدَ؟ فَقَالَ: وَجَلَالِهِ بَلْ شَهِدَهَا لَكَانَ اَحَبَّ اِلَى مِنْ دُؤُوبِيةِ لَيُلَتَهُ

\* ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: بنوعدی بن کعب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون 'شفاء' رمضان کے مہینے میں حضرت عمر شاہ کا کہ ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: بنوعدی بن کعب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی نماز با جماعت میں نہیں دیکھا؟ بیاس غراق کی نماز با جماعت میں نہیں دیکھا؟ بیاس خاتون کا شوہر تھا اور اُس کا تعلق بنوعدی بن کعب سے تھا'تو اُس خاتون نے کہا: اے امیر المؤمنین! وہ رات بھر جا گنا رہا تو صبح کی نماز اوا کی اور سوگیا۔ حضرت عمر ڈی ٹوڈنے فرمایا: اللہ کی تسم! اگر وہ اس نماز اوا کی اور سوگیا۔ حضرت عمر ڈی ٹوڈنے فرمایا: اللہ کی تسم! اگر وہ اس با جماعت نماز میں شریک ہوتا'تو یہ چیز میرے نزدیک اُس کے رات بھرعباوت کرنے سے زیادہ بہتر تھی۔

2011 - آ تارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَوِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَىّ بَيْتِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَوَجَدَ عِنْدِى رَجُلَيْنِ نَائِمَيْنِ، فَقَالَ: وَمَا شَانُ هَذَيْنِ مَا عَبُدِ اللَّهِ قَالَتُ : وَمَا شَانُ هَذَيْنِ مَا شَهِدَا مَعِي الصَّلَاةَ؟ قُلُهُ يَزَالَا يُصَلِّيَانِ حَتَى شَهِدَا مَعِي الصَّلَاةَ؟ قُلُهُ يَؤَالَا يُصَلِّيَانِ حَتَى شَهِدَا مَعْ النَّاسِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَؤَالَا يُصَلِّيَانِ حَتَى اصْبَحَا، وَصَلَيًا الصَّبْحَ، وَنَامَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَآنُ أُصَلِّيَ الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ أُصَلِّي لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَحَاء وَصَلَيَا الصَّبْحَ، وَنَامَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَآنُ اصَلِّي الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اصلِّي لَيْلَةً حَتَّى الصَّبْحَ الْ السُبْحَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْكُلُولُ الْمُعْلَى الْكُلُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْع

\* شفاء بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں : حضرت عمر رٹائٹھ میرے گھر تشریف لائے تو اُنہوں نے میرے پاس دوآ دمیوں کو سوتے ہوئے پایا اُنہوں نے دریافت کیا: ان دونوں کا کیا معاملہ ہے نہ میرے ساتھ نماز باجماعت میں شریک نہیں نہیں ہوئے؟
میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! ان دونوں نے لوگوں کے ساتھ (رات کی نفل) نماز اداکی تھی پیدرمضان کے مہینے کی بات ہے پیلوگ مسلمل نماز اداکر تے میں بی سوگئے ۔ تو حضرت عمر ڈائٹوڈ نے فرمایا:
مسلمل نماز اداکر تے رہے یہاں تک کہ جم ہوئی تو یہ دونوں سے کی نماز اداکر کے گھر میں ہی سوگئے ۔ تو حضرت عمر ڈائٹوڈ نے فرمایا:
میں جبح کی نماز باجماعت اداکروں نہ میرے نزد یک اس سے زیادہ مجبوب ہے میں جبح تک رات بھرنوافل اداکر تارہوں۔

ُ **2012 - صديث نوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَ**نِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنُ اَبِى سُلَيْمٍ، مَوْلَى أُمِّ عَلِيِّ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ: شُهُودُهُمَا الْعِشَاءَ وَالصَّبُحَ اَفْضَلُ مِنْ قِيَامٍ مَا بَيْنَهُمَا جباتگيري **مصنف عبد الرزّ او** (جداتل)

\* \* مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَاتِیمًا نے ایک انصاری ہے فرمایا: ان دونماز وں میں شریک ہونا' یعنی عشاءاور مسج ۔ کی نماز وں میں بیان دونوں کے درمیان ( رات بھر ) نوافل ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

2013 - آ ثارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: لَآنُ أُصَلِّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ أُحْيِيَ اللَّيْلَ كُلَّهُ

\* \* حضرت عمر بن خطاب طلیخافر ماتے ہیں ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کروں 'یہ میرے نز دیک اس بات ہے ندیاد ہ پیندیده ہے میں رات بھرنوافل ادا کر تار ہوں۔

2014 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَزَاقِ، عَنْ يَتْحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرِ قَالَ: كَانَتُ تَعْدِلُ صَلَاةُ الصُّبْح فِيْ جَمَاعَةٍ بِقِيَامِ اللَّيلِ كُلِّهِ، وَصَلاةُ الْعِشَاءِ بِنِصُفِ اللَّيْلِ

\* یکی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں :صبح کی نماز باجماعت اوا کرنے کوساری رات نوافل اوا کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہاورعشاء کی نماز (باجماعت اواکرنے کو) نصف رات ( تک نوافل اواکرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے)۔

**2015 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: شُهُودُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مَا كَانَتْ ﴿ الْحَبُّ** اِلَتَّى مِنْ قِيَامِ لَيُلَةٍ، وَصِيَامِ يَوْمِ

\* \* عطاء فرماتے میں: فرض نماز باجماعت میں شریک ہونا میرے نزدیک رات بھر کے نوافل ادا کرنے اور دن کے وقت نفل روز ہر کھنے سے زیادہ جبوب ہے۔

2016 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا شَهِدَ الْعِشَاءَ الْاخِسَرِيةَ مَعَ النَّاسِ صَلَّى رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، وَإِذَا لَمْ يَشْهَدُهَا فِيْ جَمَاعَةٍ، أَخْيَا لَيْلَهُ قَالَ: اخْبَرَنِي بَعْضُ آهُلِ مَعْمَرٍ آنَّهُ كَانَ يَفُعَلُهُ. فَحَدَّثُتُ بِهِ هَعْمَرًا قَالَ: كَانَ ٱيُّوبُ يَفْعَلُهُ

\* \* نافع بيان كرتے بين: حضرت عبدالله بن عمر برات جساء ک نمازلوگوں كے ساتھ باجماعت اداكر ليتے معلق أس کے بعد کچھ رکعات ادا کرنے کے بعد سوجاتے تھے ادر جب و وعشاء کی نماز باجماعت میں شریک نہیں ہو پاتے تھے تو رات **میرخوافل** 

معمر کے گھروالوں میں ہے بھی کسی نے مجھے یہ بات بتائی ہے معمر بھی اپیاہی کیا کرتے تھے۔ میں نے معمر کویر وایت مثائی تو أنهول نے بتایا که ایوب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

2017 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، لَمْ يَفُتُهُ خَيْرٌ لَيُلَةِ الْقَدْرِ

\* \* سعید بن مینب فرماتے ہیں جو تخص مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت اداکر لیتا ہے توشبِ قد وکی بھلائی أس سے فوت نہیں ہوتی ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

2018 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: - لَا اَدُدِى اَرْفَعَهُ - قَالَ: مَنْ شَهِدَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ ارْبَعِينَ لَيْلَةً فِيْ جَمَاعَةٍ، يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْاُولِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ وَلَى عَمْدَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ ارْبَعِينَ لَيْلَةً فِيْ جَمَاعَةٍ، يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْاُولِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَى عَمْدَ الصَّلَواتِي الْحَمْسَ ارْبَعِينَ لَيْلَةً فِيْ جَمَاعَةٍ، يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْاُولِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَالْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ قَالَ: - لَا الْعَيْنَ لَيْلَةً فِي عَمَاعَةٍ، يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْاُولِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَالِيَةِ قَالَ: عَنْ اللّهُ الْعَالَةُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعَلَيْدِينَ لَلْهُ الْعَلَادِ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّلَوْلَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَادِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

\* 🔻 ابوالعاليه بيان كرتے ہيں: مجھے نہيں معلوم كە كيابيە مرفوع حديث ہے جس ميں بيالفاظ ہيں:

'' جو شخص چالیس دن تک پانچوں نمازیں باجماعت ادا کر تار ہے' جس میں وہ تکبیراولی میں بھی شریک ہوئو ایسے شخص کے لیے جنت داجب ہوجاتی ہے''۔

2019 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَنْ لَمُ تَفُتُهُ الرَّكُعَةُ الْأُولِي مِنَ الصَّلَاةِ اَرْبَعِينَ يَوُمًا، كُتِبَتُ لَهُ بَرَاء تَانِ، بَرَاء ةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاء ةٌ مِنَ النِّفَاقِ

ﷺ ﴿ حصرت انْس مِنْالِنَعْدَ بِیان کرتے ہیں: جس شخص کی جالیس دن تک نماز کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو ( یعنی وہ پوری نماز با جماعت اداکرے ) تو اُس شخص کے لیے دوطرح کی براً ت نوٹ کر لی جاتی ہے جہنم ہے براُت اور منافقت ہے براُت ۔

2020 - آ ٹارصحابہ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، اَنَّ رَجُلًا تَهَاوَنَ - اَوُ تَحَلَّفَ - عَنِ الصَّكاةِ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَابْنُ عُمَرَ: لَمَا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفٍ

\* کی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے کمتر سمجھتے ہوئے باجماعت نماز میں شرکت نہیں کی بیہاں تک کہ امام نے تکبیر کہددی تو حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت عبداللہ بن عمر جن اللہ ان فرمایا: ایک ہزارے زیادہ بھلائی تم سےرہ گی!

2021 - آثار صحاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِى يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا، مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، قَالَ لِابْنِهِ: اَدُرَكُتَ الصَّلاةَ مَعْنَا؟ قَالَ: اَدُرُكُتَ الصَّلاةَ مَعْنَا؟ قَالَ: اَدُرُكُتَ التَّكَبِيرَةَ الْأُولَى؟ قَالَ: لَا قَالَ: لَمَا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا سُودُ الْعَيْنِ

\* کابد فرماتے ہیں: میں نے ایک سحانی کویہ بیان کرتے ہوئے سنا اور میر ہے کم مطابق اُنہوں نے غزو وَ بدر میں شرکت بھی کی ہے اُنہوں نے ایک سحانی کویہ بیان کرتے ہوئے سنا اور میر ہے کا کہ ہوا اُنہوں نے جواب دیا ۔ شرکت بھی کی ہے اُنہوں نے ساجر اور سے سے خرمایا: کیا تم نے جواب دیا : جی ہاں! اُنہوں نے فرمایا: اس کی ہے؟ اُس نے جواب دیا: جی نہیں! تو اُنہوں نے فرمایا: اس کی وجہ سے تم سے ایک سواؤنٹیوں (جتنا فیتی تواب) فوت ہوگیا وہ سب اونٹنیاں سیاہ آئکھوں والی ہوتیں۔

2022 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ اِسُوَائِيْلَ، عَنْ آبِيْ سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَانْ أَصَلِّى مَعَ اِمَامٍ يَقُولُ: هَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَةِ اَحَبُ اِلَى مِنْ اَنْ اَقُواَ مِانَةَ آيَةٍ فِيْ صَلَاتِيْ

ﷺ سعیدین جیر فرماتے ہیں: میں امام کے ساتھ نماز ادا کروں جس میں وہ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرئے یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ مجبوب ہے میں تنہانماز ادا کرتے ہوئے ایک سؤآیات کی تلاوت کروں۔

2023 - <u>آ ٹار</u>ی اَبِی وَحُشِیَّةَ قَالَ: اَبُو عُمَیْرِ بَشِیرِ، عَنْ اَبِی بِشُرِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِی وَحُشِیَّةَ قَالَ: اَبُو عُمَیْرِ بِنُ اَنَسِ قَالَ: حَدَّثَینی عُمُومَةٌ لِی مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: مَا شَهِدَهُمَا

مُنَافِقٌ - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ -

\* ابوعمیر بن انس بیان کرتے ہیں: میرے کھھانصاری چپاؤں نے جو نبی اکرم مُثَاثِیْمُ کے صحافی ہیں 'میرے کھھانصاری کھپاؤں نے جو نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کے صحافی ہیں 'میرے کھوانصاری کھپاؤس نے ان دونوں میں کوئی منافق شریکے نہیں ہوتا 'لیعنی فجر اورعشاء کی نماز میں۔

2024 - الوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَعْمَدٍ، عَنِ النُّهُوتِ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: النَّلاَلَةُ جَمَاعَةٌ

\* \* الله حسن بصرى زہرى اور قبادہ يہ فرماتے ہيں: تين آدى جماعت ہوتے ہيں۔

2025 - آثار صحاب عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ اَفْلَحَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْسَنَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ بَيْتَ الْمَالِ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ صَلاةَ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِضُعًا وَعِشْرِيْنَ .

ﷺ کثیر بن افلح بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت بڑگٹنڈ ہمارے پاس بیت المال میں تشریف لائے 'انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی' چھر یہ فرمایا: با جماعت نماز آ دمی کے تنہانماز اداکرنے پر بیس سے زیادہ گنا فضیلت رکھتی ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَقُعُدُ فِي مَجْلِسِهِ

# باب جو مخص صبح کی نمازادا کرنے کے بعدا پی جگہ پر بیٹھار ہے

2026 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ

ﷺ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ رُکاٹِنَوْ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناٹِیْوْم صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر تشریف فرمار ہتے تھے۔

2027 - صديث بول: عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى حُمَيْدٍ قَالَ: آخُبَرَنِى حَازِمُ بُنُ تَمَّامٍ، عَنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُ لِ الْآنُصَارِيّ ثُمَّ السَّاعِدِيّ، كَذَا قَالَ: عَنْ آبِيهِ، آوُ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ: لَانُ اصَلِى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ: لَانْ اصَلِّى الصَّبْحَ، ثُمَّ الجُلِسَ فِى مَجْلِسِى فَاذَكُرَ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ، اَحَبُّ إِلَى مِنْ شَدِّ عَلَى وَسَلَّمَ اللهَ عَتَى تَطْلُعَ الشَّمُسُ، اَحَبُّ إِلَى مِنْ شَدِّ عَلَى جِيادِ النَّحَيُلِ فِى سَبِيلِ اللهِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حُمَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا آشَيَاحُنَا، آنَّ عَلِى بْنَ آبِى طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَانُ أُصَلِّى الصَّبْحَ وَاقْعُدَ آذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، آحَبُ إلَى مِمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُبُ

\* \* حضرت سبل بن سعد انصاری و النفذيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُؤَيْنِ أِن ارشاد فرمايا ہے:

''میں صبح کی نماز اداکرنے کے بعد سور ٹی نگلنے تک اپنی جگہ پر پیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہوں 'یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے میں اللہ کی راہ میں (جہاد میں شرکت کے لیے )عمدہ گھوڑے با ندھوں''۔ حضرے ملی بن ابوطالب طابنڈ فرام تے ہیں: میں نے نبی اگر مسئی تیٹے کو پیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ''میں میں کی نماز اداکرنے کے بعد اللہ تعالی کاذکر کرتا رہوں نیبان تک کے سورت طلوع ہوجائے' یہ چیز میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے' جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے''۔

### بَابُ الْمَوَاقِيتِ

### باب:(نمازوں کے )اوقات کا بیان

2028 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، وَابِنِ آبِيُ سَبُرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى حَكِيْمُ بُنُ حَكِيْمٍ، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَّنِى حَيْنُ حَكِيْمُ بُنُ حَكِيْمٍ، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَعْرِ عَيْنَ الْقَهْرَ حِيْنَ وَالْتَ الشَّمْسَ، وَكَانَتُ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْعَصْرَ، حِيْنَ عَالَى الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْعَشَاءَ حِيْنَ عَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْعَصْرَ، حِيْنَ الْمَعْرِبَ حِيْنَ الْفَعْرِ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْعَشَاءَ حِيْنَ عَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَى بِى الْعَشَاءَ حِيْنَ عَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْعَشَاءَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىءٍ مِثْلُهُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِى الْعَمْرِ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْمَعْرِبَ حِيْنَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْمَعْرِبَ حِيْنَ الْطَعْمَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَى بِى الْمَعْرِبَ حِيْنَ الْعَلَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِى الْمَعْرِبَ حِيْنَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ الْمَعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ الْمُعْرِبَ حِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمَعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبِ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمَعْرِبَ عَلَى الْمَعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبِ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبِ السَّقِقَ الْمَعْرِبَ عَلَى الْمُعْرِبَ عِيْنَ الْمُعْرِبُ عِيْنَ الْمُعْرِبَ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبَ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِبُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِلُ الْمُعْرِبُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ اللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِلُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس في الله بيان كرتے بين: نبي اكرم سي فيل في ارشاوفر مايا:

'' بیت اللہ کے قریب جرائیل نے میری امامت کی اُنہوں نے مجھے ظہر کی نماز اُس وقت پڑھا کی 'جب سورتی ڈھل چکا

2028 - صحيح ابن خزينة، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على ان فرض الصلاة كان على الالبياء قبل، حديث:323 الستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الصلاة بب في مواقيت الصلاة، حديث:642 سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب في البواقيت، حديث:336 الجامع للترمذي ، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه، حديث:142 مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الصلاة، في جبيع مواقيت الصلاة حديث:318 شرح معاني الآثار للطحاوى، بأب مواقيت الصلاة، حديث:524 سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ما ما عامة جبراليل، حديث:873 السنن الكبرى للبيهةي، كتاب الصلاة ابواب البواقيت، باب آخر وقت الظهر واول وقت العصر، حديث:1583 مسند احمد بن حنبل، مسد عبد الله بن العباس بن عبد البطب، حديث:2983، مسند الشافعي، باب : ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة، حديث 96 مسند عبد بن حبيد، مسند ابن عباس رضى الله عنه، الله، وما اسند عبد الله بن عباس، حديث:2685 البعجم الكبير للطبرائي، من است عبد الله، وما اسند عبد الله، وما اسند عبد الله بن عباس، حديث:1056

تھااورایک تعمہ کے جتنا (سایہ) ہو چکا تھا' پھرانہوں نے جھے عصر کی نماز اُس وقت پڑھائی' جب ہر چیز کا سایہ اُس کی مانڈ ہو چکا تھا' پھرانہوں نے جھے عضر کی نماز اُس وقت پڑھائی' جب روز ہ دارروز ہ افطار کر لینا ہے' پھرانہوں نے جھے عشاء کی نماز اُس وقت پڑھائی' جب شفق غروب ہوجاتی ہے' پھرانہوں نے جھے بخر کی نماز اُس وقت پڑھائی' جب روز ہ دار پر کھانا پینا حرام ہوجا تا ہے۔ نبی اکرم سُل اِنٹیا فرماتے ہیں: پھرانہوں نے اگلے دن مجھے ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی' جب ہر چیز کا سایہ دوشل ہو چکا تھا' پھر پڑھائی' جب ہر چیز کا سایہ دوشل ہو چکا تھا' پھر مغرب کی نماز اُس وقت پڑھائی رات مغرب کی نماز اُس وقت پڑھائی رات کے بعد پڑھائی' جب روزہ دارافطاری کر لیتا ہے' پھرانہوں نے مجھے عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھائی' پھرانہوں نے مجھے عشاء کی نماز ایک تہائی رات کر دینے کے بعد پڑھائی' پھرانہوں نے مجھے گر کی نماز روثنی میں پڑھائی' پھروہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے ا

2029 - صيث بُول: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَو، عَنْ عُمْرَ بْنِ نَافِعِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ: اَتَى جَبْرَئِيْلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ زَاعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ زَاعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْفَصْرَ، ثُمَّ جَاءَ وَيُنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ، ثُمَّ جَاءَ ةَ حِيْنَ عَابَ الشَّفَقُ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ، ثُمَّ جَاءَ ةُ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْمُعْرِبَ، ثُمَّ جَاءَ ةُ وَيُنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُرْ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلِّ الشَّمْسُ، وَدَحَلَ اللَيْلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْفَجُرَ، ثُمَّ جَاءَةُ وَيُنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءِ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَة ويُن كَانَ ظِلُّ كُلِّ مَنْ عَابَتِ الشَّمُسُ، وَدَحَلَ اللَيْلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الشَّيْمِ فَقَالَ الْمُعْرَى اللهُ وَعَلَى الْمُعْرِبَ، ثُمَّ جَاءَةً حِيْنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ، ثُمَّ جَاءَةً حِيْنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَشَاء ، ثُمَّ جَاءَةً حِيْنَ السُفَرَ فَقَالَ اللَّيْلِ، فَقَالَ اللَّيْلِ، فَقَالَ الْهُ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَشَاء ، ثُمَّ جَاءَ حِيْنَ السُفَرَ فَقَالَ اللَّذِمُ وَصَلَّى الْمُعْرَى، فَصَلَّى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى السُفَرَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَالَ اللَّيْلِ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُ لَلَهُ الْمُعْرَى الْمُعْرَالَ اللَّهُ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُسْرَالُ الْمُعْرَى الْمُقَالَ الْمُع

اکرم سُلِیَّیْنَ کے پاس آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور رات داخل ہو چکی تھی اُنہوں نے کہا: آپ اُنٹیس اور نماز اواکرلیں! تو نبی اکرم سُلِیْنِیْم نے مغرب کی نماز اواکی کچروہ اُس وقت نبی اکرم سُلِیْنِیْم کے پاس آئے جب ایک تبائی رات رخصت ہو چکی تھی اُنہوں نے کہا: آپ اُنٹیس اور نماز اواکرلیں! تو نبی اکرم سُلِیْنِیْم نے عشاء کی نماز اواکی پھروہ اُس وقت آئے جب روشنی ہو چکی تھی اُنہوں نے نبی اکرم سُلِیْنِیْم نے کہا: آپ اُنٹیس اور نماز اواکرلیں! تو نبی اکرم سُلِیْنِیْم نے لجم کی نماز اواکی۔ پھرانہوں نے نبی اگرم سُلِیْنِیْم سے کہا: آپ اُنٹیس اور نماز اواکرلیں! تو نبی اکرم سُلِیْنِیْم نے کہا: یہ کے انبیاء کی نماز وں (کاوقت ہے) آپ اس کولازم کرلیں۔

2030 - مريث نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قَالَ نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُ: لَمَّا اَصْبَحَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ لَيُسْكِيهِ الَّذِى اُسُوى بِهِ فِيْهَا لَمْ يَرُعُهُ إِلَّا جَبْرَيْهُل، فَنَوَلَ حِيْنَ وَاغَتِ الشَّمُسُ، فَلِذَلِكَ شُجِيتِ الْاُولِيَ وَسَلَّمَ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ طُولَ الرَّنِعَيْنِ الْاولِيُونِ، ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِيتَيُنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جَبُرَيْهُلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ طُولَ الرَّنِعَيْنِ الْاُولِيَيْنِ، ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِيتَيُنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جَبُرَيْهُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

ﷺ نافع بن جیراور دیگر حضرات نقل کرتے ہیں جس رات نبی اکرم سکانیکی کومعراج کروائی گئی اُس سے اسکلے دن حضرت جرائیل علیہ السلام اُس وقت نازل ہوئے جب سورج ذھل گیا تھا 'ای لیے اس نماز کو' پہلی' کہا جاتا ہے وہ اُسٹے تو نبی اکرم سکانیکی نے بلند آ واز میں اپنے اصحاب کو خاطب کیا: باجماعت نماز ہونے گئی ہے تو وہ لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت جرائیل نے نبی اکرم سکانیکی اور نبی اکرم سکانیکی اور باق کی دو نبی اکرم سکانیکی اور نبی اکرم سکانیکی اور باق کی دو رکعات طویل اوا کیں اور باق کی دو رکعات خضراوا کیں پر سلام پھیرا 'پھر وہ عصر کے رکعات مخضراوا کیں 'پھر حضرت جرائیل نے نبی اکرم سکانیکی کو سام جھیرا اور نبی اکرم سکانیکی کے اور ایسا ہی کیا 'لوگوں نے بھی اُسی طرح کیا جس طرح اُنہوں نے ظہر کی نماز میں اوا کیا تھا' پھر وہ رات کے ابتدائی حصہ میں نازل ہوئے اور ایسا ہی کیا' لوگوں نے اعلیٰ کیا باجماعت نماز ہونے گئی ہے! پھر حضرت جرائیل نے نبی اکرم سکانیکی کو نماز پڑھائی اور نبی اکرم سکانیکی اور نبی اکرم سکانیکی کو نماز پڑھائی اور نبی اکرم سکانیکی کے اعلیٰ اور نبی اکرم سکانیکی کے اعلیٰ کا نہوں نے کبلی دورکعات طویل اوا کیں اور تیسری رکعت مختفراوا کی پھر حضرت پڑھائی اور نبی اکرم سکانیکی کے اندول کو کھر کیا تا معالی کا نہوں نے کبلی دورکعات طویل اوا کیں اور تیسری رکعت مختفراوا کی پھر حضرت بیا خوالوں کو نماز پڑھائی' اُنہوں نے کبلی دورکعات طویل اوا کیں اور تیسری رکعت مختفراوا کی 'پھر حضرت

2031 - مديث بُوكِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِمَطَاءٍ: مَوَ اقِيتُ الْصَّلَاةِ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى السَّهُورَ حِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ قَالَ: احْصَرُ مَعِى الصَّلَاةِ الْيَوْمَ وَعَدًا فَصَلَّى الظُّهُرَ حِيْنَ الطَّهُرَ عِيْنَ الْطُهُرَ مِنَ الْعَيْدِ، فَلَمْ يُصَلِّها حَتَى اَبُرَدَه قُلْتُ: الْإِبْرَادُ الْآوَلُ؟ قَالَ: بُعَدُ وَبَعُدُ مُمُسِيًا قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ مِنَ الْعَيْدِ، فَلَمْ يُصَلِّها حَتَى اَبُرَدَه قُلْتُ: الْإِبْرَادُ الْآوَلُ؟ قَالَ: بَعْدُ وَبَعْدُ مُمُسِيًا قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الطُّهُرَ مِنَ الْعُدِه فَلَ الطَّهُرَ مِنَ الْعَيْدِ، فَلَمْ يُصَلِّها حَتَى اَبُرَدَه قُلْتُ: الْإِبْرَادُ الْآوَلُ؟ قَالَ: بَعْدُ وَبَعُدُ مُمُسِيًا قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ يُوَحِّوهَا، قُلْتُ: اَنَى تَأْخِيرٍ ؟ قَالَ: مُمُسِيًّا قَبْلَ انْ تَدُخُلَ الشَّمْسَ صُفُرَةٌ قَالَ: ثُمَّ صَلَى الْعُصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ يُوَحِّوهَا، قُلْتُ: اَنَى تَأْخِيرٍ ؟ قَالَ: مُمُسِيًّا قَبْلَ انْ تَدُخُلَ الشَّمْسَ صُفُرَةٌ قَالَ: ثُمَّ صَلَى الْمُعْرِبَ حِيْنَ عَلَى الشَّهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه

نے ظہری نمازادا کی کین آپ نے اسے اُس وقت اداکیا 'جب شنڈک ہو چکی تھی میں نے دریافت کیا نہ کی والی شنڈک؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُس کے پچھ بعد جوشام کے قریب ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم سُلَیْوَا نے عصر کی نمازاُس کے بچھ بعد جوشام کے قریب ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم سُلَیْوَا نے عصر کی نمازاُس کے بعد اداکی آنہوں نے کہا: پچھشام کرے الیکن انجھی سورج میں زردی داخل نہیں ہوئی تھی اُنہوں نے یہ بات بیان کی کہ پھر مغرب کی نمازاُس وہ ت اداکی جب شفق غروب ہوگئی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں: بچھے نہیں معلوم کے عشاء کی نماز نبی اکرم سُلَیْوَا نے کب اداکی تھی؟ لیکن دوسرے راویوں نے یہ بات نقل کی ہے ایک تہائی رات گزرنے کے بعد اداکی تھی۔

عطاء بیان کرتے ہیں : پھر نبی اکرم مَنَا اَیَّا نے صبح کی نماز اُس وقت اوا کی جب روشی ہو چکی تھی ' بی اکرم مَنَا اِیَّا نے اُسے خوب روشن کر کے اوا کیا۔ میں نے دریافت کیا: یہ کون سا وقت ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: یہ اُس سے پہلے کا وقت تھا ' جب اُس میں تفریط ہو چکی ہوتی ہو اور جب سورج نکلنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم مُنَا اِیُّا نِیْمَ نے فرمایا: وہ خص کہاں ہے جس نے نماز کو وقت میں اوا کی جانی چاہیے؟ تو اُسے نبی اکرم مُنا اُنیِمَ می پاس لایا گیا' نبی وقت میں اوا کی جانی چاہیے؟ تو اُسے نبی اکرم مُنا اُنیمَ می پاس لایا گیا' نبی اکرم مُنا اُنیمَ می نے فرمایا: تم ان دو اور گزشتہ کل میرے ساتھ نماز میں شریک رہے تھے؟ نبی اکرم مُنا اُنیمَ نے فرمایا: تم ان دو اوقات کے درمیان نماز یں اوا کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھرعطاء میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے 'میراخیال ہے' نبی اکرم مُنَافِیْقُ ان دواوقات کے دُرمیان میں ہی نمازیں اداکیا کرتے تھے۔

2032 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى بَكُوٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ بُنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، آنَّ جَبُرَئِيلَ لَنَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّةَ الظُّهْرِ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

ﷺ محمد بن عمر و بن حزم اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں : حضرت جبرائیل نازل ہوئے' اُنہوں نے نبی اکرم سُلَیّتِیْم کو ظہر کی نماز پڑھائی' نبی اکرم سُلَیْتِیْم نے نماز اُس وقت ادا کی جب سورج ڈھل گیا تھا' پھرائنہوں نے عصر کی نماز ادا کی جب ہر چیز کا سامیہ ایک مثل ہو چکا تھا' پھرمغرب کی نماز اُس وقت ادا کی' جب سورج غروب ہو چکا تھا' پھرعشاء کی نماز اُس کے بعدادا کی' یعنی اُس وقت تقریباً شفق رخصت ہو چکی تھی' پھر فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی' جب صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے۔ اول ﴿ کادٍ﴾

راوی بیان کرتے ہیں: پھر اگلے دن حضرت جبرائیل نازل ہوئے 'انہوں نے نبی اکرم طاقیق کو کماز پڑھائی 'تو نبی اکرم طاقیق کے کہ کار اس وقت پڑھائی 'جب ہر چیز کا سابیہ ایک شل ہو چکاتھا' پھرعصری نماز اُس وقت پڑھائی 'جب ہر چیز کا سابیہ ووثن ہو چکاتھا' پھرعصری نماز اُس وقت پڑھائی 'جب ہر چیز کا سابیہ دوشن ہو چکاتھا' پھرمغرب کی نماز اُس وقت پڑھائی 'جب سورج غروب ہواتھا' یعنی اس کا وقت ایک ہی تھا' پھرعشاء کی نماز رات کا بچھے حصہ گزرجانے کے بعد پڑھائی' پھر نجر کی نماز انجھی طرح روشنی ہوجانے کے بعد پڑھائی' پھر بیہ بات بیان کی کہ ان دونوں اوقات کے درمیان (نماز کا مخصوص) وقت ہے۔

2033 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ اَبِيْهِ، وَعَنُ يَّحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِيْ بَكُرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ جَبُولِيُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِ الظُّهُرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّهُمُ . الشَّهُمُ . الشَّهُمُ . الشَّهُمُ .

\* ابوبکر بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت جمرائیل نبی اکرم مُثَلِّیَّا کم خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی جب سورج وُهل گیاتھا۔

ِ **2034** - <u>آ ثارِسحا به مَ</u>مَّ مَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لِلصَّلَاةِ وَقُتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، فَصَلُّوا الْصَّلَاةَ لِوَقْنِهَا

ﷺ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رَّتَا تَعْوَا فَر ماتے ہیں: نماز کامخصوص وقت ہوتا ہے جس طرح جج کامخصوص وقت ہوتا ہے تو تم نماز کو اُس کے مخصوص وقت میں اوا کرو۔

2035 - آ تا رَصَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ قَنَادَةَ، عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، كَتَبَ إلى آبِى مُوْسَى: اَنْ صَلِّ الظُّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنُ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، اللي حِيْنِ شِئْتَ، فَكَانَ وَهِى بَيْضَاء ُ نَقِيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَعْمِ بَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، اللي حِيْنِ شِئْتَ، فَكَانَ يُقَالُ اللهَ يَعْفِ اللَّهُ إِلَى عِيْنِ شِئْتَ، فَكَانَ يُقَالُ اللهَ يَعْفِ اللَّهَ اللهُ ا

ﷺ ابوالعالیہ ریاحی بیان کرتے ہیں: حقرت عمر بن خطاب رفاتھ نے حصرت ابوموی اشعری بنائی کوخط میں لکھا کہ تم ظہر کی نماز اُس وقت ادا کر وُجب سورج آسان کے درمیان سے وُھل جائے اورعصر کی نماز اُس وقت ادا کر وُجب سورج ہلکا ہو چکا ہو 'لیکن چکدا راور روٹن ہو مغرب کی نماز اُس وقت ادا کر وُجب سورج غروب ہو جائے عشاء کی نماز اُس وقت ادا کر وُجب شفق غروب ہو جائے عشاء کی نماز اُس وقت ادا کر وُجب شفق غروب ہو جائے 'بیاس کے بعدتم جب چا ہوا دا کر وُکیکن ہے بات کہی جاتی ہے نصف رات سے پہلے اسے ادا کر لینا چاہیے' اس کے بعداس کے وقت میں تا خیر ہوجاتی ہے اورضح کی نماز اُس وقت ادا کر وُجبکہ ستار سے روٹن ہوں اور چمک رہے ہوں'تم اس میں طویل قر اُت کرواور سے بات یا درکھنا کہ کسی عذر کے بغیر دونمازیں ایک ساتھ ادا کر نا مجبرہ گناہ ہے۔

2036 - آ ثارِصحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَيِّهِ آبِي سُهَيِّلِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيُهِ، آنَّ عُمَوَ بْنِ

كتابُ الصلوة

الْنَحَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِي: آنُ صَلِّ الظَّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَالْنَحُومُ بَادِيَةٌ وَالْمَعُرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَآخِرِ الْعِشَاءَ مَا لَمُ تَنَمُ، وَصَلِّ الصَّبْحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَرِكَةٌ، وَاقُرَا فِيُهَا سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ

ﷺ ابوسہیل بن مالک این والدگایہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑالٹوز نے حضرت ابوموی اشعری بڑالٹوز کو خط الوموی اشعری بڑائٹو کو خط میں لکھا: تم ظہری نماز اُس وقت ادا کر وجب سورج دوشن اور چمکدار ہواور اُس میں زردی داخل نہ ہوئی ہوئم مغرب کی نماز اُس وقت ادا کر وجب سورج غروب ہوجائے اور عشاء کی نماز کومو خرکر و جب سورج غروب ہوجائے اور عشاء کی نماز کومو خرکر و جب سورج نم ورشن ہول اور چمکدار ہوں اور تم اس نماز میں مفصل سے تعلق رکھنے والی دوطونی سورتیں تلاوت کرو۔

2037 - آ ثارِ صِابِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ اللهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبُدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹا ٹھنا بیان کرتے ہیں حضرت عمر ڈاٹا ٹھڑا مشہروں کی طرف یہ خطاکھا تھا متم ظہر کی نماز اُس وقت اداکر و جب سورج ڈھل جائے اور اُس وقت تک اداکر کتے ہو جب تک ہر چیز کا سابیا یک مثل نہیں ہوجا تا 'اور عصر کی نماز اُس وقت اداکر و جب سورج کی بیرحالت ہو کہ اُس کے بعد کوئی سوار شخص دویا تین فرح کے کا فاصلہ طے کر سکے مغرب کی نماز اُس وقت اداکر و جب سورج غروب ہوجائے اور رات داخل ہوجائے 'عشاء کی نماز شفق غروب ہونے کے بعد سے لے کرایک تہائی رات تک اداکر لو اور نماز وں سے عافل نہ ہونا 'جوخص سوجائے 'تو اُس کی آ نکھ نہ سوئے 'جوخص سوجائے تو اُس کی آ نکھ نہ سوئے۔ م

يُ 2038 - آ تا رِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، آنَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ: إِنَّ اَهَمُّ الْمُورِكُمُ عِنْدِى الصَّلَاةَ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِسِوَاهَا آضَيعُ، ثُمَّ كَتَبَ: آنُ صَلَّلُوا الطُّهُ رَافَا كَانَ الْفَىءُ وُزَاعًا إلى آنُ يَّكُونَ ظِلُّ آحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيُضَاء نَقِيَّةٌ صَلَّلُوا الطُّهُ مَ النَّهُمُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ال

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑائٹڈ نے اپنے اہلکاروں کو بیخط لکھا تھا میرے نز دیکے تمہارے کا مول میں سب سے اہم کا منماز ہے جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس با قاعد گی سے اداکرتا ہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور جو شخص اسے ضائع کر دیتا ہے تو وہ باتی چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ پھرانہوں نے بیخط میں لکھا کہ تم اوگ ظہر کی نماز اُس وقت ارائے موجب تک کسی شخص کا سابیا یک مثل نہیں ہوجا تا عصر کی نماز اُس

€ 219 }

وقت ادا کرو جب سورج بلند روش اور چکدار ہو جتنی در میں کوئی سوار دویا تین فرخ کا فاصلہ طے کرتا ہے مغرب کی نماز اُس وقت ادا کرو جب سورج غروب ہوجائے عشاء کی نماز اُس وقت ادا کرو جب شفق غروب ہوجائے اُس کے بعد سے لے کرایک تبائی رات تک ادا کر سکتے ہو جو محض (عشاء ادا کرنے سے پہلے) سوجائے تو اُس کی آ نکھنہ سوئے جو محض سوجائے تو اُس کی آنکھنہ سوئے ۔اورضبح کی نماز اُس وقت ادا کر وجب ستارے روشن اور چیکدار ہوں۔

2039 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* \* يَهِي روايت الكِ اورسند كِ همر آه حضرت عبدالله بن عمر الخاص عنقول بـــ

2040 - آ ثارِ صحابِ اَخْبَوَنَا مَعْمَوْ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْعٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ قَالَ: جِنْتُ إِلَى آبِي هُ رَيُ رَحَةً وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: قُلْبُ: صِفْهُ لِي قَالَ: كَانَ رَجُلًا آدَمَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، ٱفْنَعُ النَّنْتَيْنِ، قُلْتُ: آخُيرُنِي، عَنْ آمُرِ الْأُمُورِ نَبَعَ عَنْ صَلاتِنَا الَّذِي لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ: فَمَنْ ٱنْتَ؟ قَىالَ: مِنْ قَوْمٍ سُرُّوا بِطَاعَتِهِمُ وَاشْمَلُوا بِهَا قَالَ: مِمَّنُ ٱنْتَ؟: قُلْتُ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: فَآيَنَ ٱنْتَ مِنْ عَمُرو بُن آوْسٍ؟ قَالَ: قُلُتُ: فَرَايَتُ كَانَ عَمْرٌو، وَلَكِنِي جِنْتُكَ اَسْأَلُكَ قَالَ: اَتَقُرَا مِنَ الْقُرُآن شَيْئًا؟ قُلُتُ: نَعَمُ قَالَ: فَــَقُـرَاْتُ لَــهُ فَـاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: هَذِهِ السَّبُعُ الْمَثَانِي الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَقَدُ آتَيُنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُوْآنَ) (الحجر: 87) قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: اتَّقُرا سُورَةَ الْمَائِلةَ؟ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: فَاقْرَا عَلَيَّ آيَةَ الْوُضُوءِ، فَقَرَاتُهَا فَــقَـالَ: مَا اَرَاكَ إِلَّا عَرَفُتَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ اَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: (اَقِمِ الصَّكَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمُس) (الإسراء: 78)؟ آتَــُدرى مَـا ذُلُوكُ الشَّمُس؟ قُلُتُ: لَا قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ - آوُ عَنْ بَطُنِ السَّمَاءِ - بَعْدَ يَصْفِ النَّهَارِ قَالَ: نَعَمُ فَصَلِّ الظُّهُرَ حِيْنَئِذٍ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاء ُ نَقِيَّةٌ تَجِدُ لَهَا مَسًّا ۖ قَالَ: اَتَدُرى مَا غَسَقُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ عُرُوبُ الشَّمْسِ قَالَ: نَعَمُ الْحُدُرُهَا فِي آثَرِهَا فِي آثَرِهَا فِي آثَرِهَا وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبُ الشَّفَقُ، وَاذَلَامَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا - وَاَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ -، فِيُسمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْل، وَمَا عَجَدُكُ تُ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفْقِ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَصَلِّ الْفَجُرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اَتَعُرِفُ الْفَجْرَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ قَىالَ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَغُوِفُهُ قَالَ: قُلُتُ: إِذَا اصْطَفَقَ بِالْبَيَاضِ قَالَ: نَعَمُ، فَصَلِّهَا حِيْنَئِذٍ إِلَى السَّدَفِ، ثُمَّ إِلَى السَّدَفِ وَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ: وَإِيَّاكَ وَالْحَبُوةَ وَتَحَفَّظُ مِنَ السَّهُو حَتَّى نَفُرُغَ قَالَ: قُلْتُ: آخُبِرُنِي، عَنِ الصَّكاةِ الْوُسُطَى قَالَ: آمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: (اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُوْآنَ الْفَجُو) (الإسراء: الْآيَةَ، وَمِنُ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ فَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، ثُمَّ قَالَ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (البغرة: 238) آلا وَهِيَ الْعَصْرُ، آلَا وَهِيَ الْعَصْرُ

\* این لبید بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابو ہر رہ ٹائٹونے پاس آیا وہ اُس وقت مسجد حرام ہیں تشریف فر مانتے میں نے کہا: آپ میرے سامنے اُن کا حلیہ بیان کریں! اُنہوں نے کہا: وہ ایک ایٹے خص تنے جو گندی رنگت کے تنے اور اُن کے بالوں ک

جهائيري مصنف عبد الوزّاق(طداول) لٹیں تھیں' اُن کے کندھے چوڑے تھے' اُن کے سامنے کے دانت تھے۔

میں نے اُن ہے کہا: آپ مجھے سب ہے اہم معاملہ یعنی ہماری نماز کے بارے میں بتائیے ،جس کے بغیر کوئی حیارہ نہیں ہے۔ اُنہوں نے کہا:تم کون ہو؟ میں نے کہا: میراتعلق ایک ایسی قوم ہے ہے جو بزرگوں کی فرمانبرداری سے خوش ہوتی ہے اور بیان کا معمول ہے۔اُنہوں نے دریافت کیا جمہار اتعلق کون سے قبیلہ سے ہے؟ میں نے جواب دیا : ثقیف قبیلہ سے اُنہوں نے دریافت كيا عمروبن اوس كے ياس تم كيون بيس مئے؟ مين نے كہا: ميں نے عمر وكود يكھا ہے ليكن ميں آپ كے ياس سوال كرنے كے ليے آیا ہوں' اُنہوں نے دریافت کیا: کیاتم نے قرآن کا پچھ حصہ سیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پھر میں نے ا منہیں سور و فاتحہ پڑھ کر سنائی تو اُنہوں نے کہا: بیدو دفعہ پڑھی جانے والی وہ سات آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیہ

' 'ہم نے مہیں دومرتبہ پربھی جانے والی سات آیات اور قر آن عطا کیا ہے''۔

پھر اُنہوں نے مجھے دریافت کیا: کیاتم سورہُ ما کدہ کی تلاوت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! اُنہوں نے کہا:تم میرے سامنے وضو ہے متعلق آیت تلاوت کرو! وہ میں نے اُن کے سامنے تلاوت کی تو اُنہوں نے فرمایا: تمہارے بارے میں میری سے رائے ہے تم نماز کے وضو کے بارے میں جانتے ہو! کیاتم نے اللہ تعالی کو بیار شادفر ماتے ہوئے نہیں سنا ہے: "سورج کے" دلوک" کے دفت نماز قائم کرو"۔

(پھر حضرت ابو ہریرہ والفؤنے دریافت کیا: )تم جانے ہو کہ سورج کے "دلوک" سے مراد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: جی نہیں! اُنہوں نے فرمایا: جب سورج آسان کے جگرہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) آسان کے بیٹ سے نصف النہار کے بعد ڈھل جائے (تو وہ دفت مراد ہے) اُنہوں نے کہا ٹھیک ہے!تم اس وقت ظہر کی نمازادا کرلوادرعصر کی نمازاُس وقت ادا کر و 'جب سورج روش اور چکدار ہواور تمہیں اُس کی تیش محسوس ہو۔ پھرانہوں نے دریافت کیا: کیاتم جانتے ہوکہ دغسق السلم سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! سورج غروب ہونا۔ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! توتم اُس کےفوراً بعد نماز اداکر وُتم اُس کےفوراً بعد نمازادا كرواورتم عشاء كي نمازأس وقت اداكرؤجب شفق رخصت بوجائ اوراس طرف سے رات آجائے أنهوں نے مشرق كى طرف اشارہ کر کے کہا'تم اُس وقت اور ایک تہائی رات کے درمیان میں اے ادا کر سکتے ہواور اگرتم اُفق کی سفیدی رخصت ہو جانے کے بعدا سے جلدی اوا کرلو' تویے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اورتم فجرکی نماز اُس وقت ادا کرو' جب صبح صاوق ہو جائے' کیاتم صبح صادق کو جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں! انہوں نے کہا سب لوگ اس کونہیں جانتے ہیں میں نے کہا جب سفیدی پھیل جائے! اُنہوں نے کہا جی ہاں! تم مینماز اُس وقت سے لے کرسدف تک اور پھرسدف تک (بعنی روشنی تک) اوا کر سکتے ہو۔ أنہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی استعال کیے کہتم احتباء کے طور پر بیٹھنے سے بچنااور نماز سے فارغ ہونے تک مہوسے نج

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپ مجھ درمیانی نازے بارے میں بتائے! تو اُنہوں نے فرمایا: کیائم نے

الله تعالی کوریار شاوفر ماتے ہوئے ہیں ساہیے:

''سورج ڈھلنے سے لے کررات آنے تک'نماز قائم کرواور فجر کی نماز کی تلاوت''۔ ''۔ ''سرج کے سے کے کررات آنے تک'نماز قائم کرواور فجر کی نماز کی تلاوت''۔

'' اورعشاء کی نماز کے بعدے لئے کرتمہارے پردہ کے اوقات ہیں'۔

أس كے بعد أنہوں نے تمام نمازوں كے اوقات كاذكركيا اور پھرية يت تلاوت كى:

''تمام نمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز کی بھی'۔

پھرانہوں نے فرمایا خبردار!اس سے مرادعمری نمازے خبردار!اس سے مرادعمری نمازہے۔

2041 - آثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة، اَنَّهُ سَالَ اَبَا هُوَيُوهَ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ اَبُو هُويُوةً: آنَا أُخِيرُكَ، صَلِّ الظُّهُرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِنْلُكَ، وَالْمَغُوبِ الضَّلَاةِ، فَقَالَ الشَّمْسُ، وَالْكِيْسَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ نِمْتَ وَاللَّهُ عَنْهَ اللَّيْلِ، فَإِنْ نِمْتَ اللَّيْلِ الْخَلْقَ مِنْلُكَ، وَالْمَغُوبِ إِذَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْكِيْسَ وَاللَّهُ اللَّيْلِ الْخَلْقُ اللَّيْلِ الْحَلْقَ اللَّهُ اللَّيْلِ الْعَلْمَ اللَّيْلِ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّ

ﷺ عبداللہ بن رافع جوسیرہ اُم سلمہ بڑا گھنا کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا گئا ہے نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابو ہریرہ بڑا گئا نے فرمایا: میں تہہیں بتا تا ہوں! تم فجر کی نماز اُس وقت ادا کروجب تمہارا سایتمہاری دوشل ہوجائے اور مضرب کی نماز اُس وقت ادا کروجب تمہارا سایتمہاری دوشل ہوجائے اور مغرب کی نماز اُس وقت ادا کروجب تمہارا سایتمہاری دوشل ہوجائے اور مغرب کی نماز ایک تمہائی رات تک ادا کر سکتے ہوا گرتم سوجاؤ تو نصف رات تک ادا کر لوئیسیکن تمہاری آ تکھیں نہوئیں اور ضبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرو۔

2042 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ مَنُ قَبْلَكُمُ اَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهُوِ، وَآشَدَّ تَأْجِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمُ

﴾ \* اَبراہیم نخی فرماتے ہیں :تم سے پہلے کے لوگ ظہری نماز زیادہ جلدی اداکر لیتے تھے اور عصری نماز تم سے زیادہ تاخیر سے اداکرتے تھے۔

2043 - اتوالِ تابعين: عَصْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ يُعَجَّدُونَ الْعَشَاءَ وَيُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ

\* \* اعمش بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود والتذیک شاگردظهری نماز جلدی اداکر لیتے تھے اور عصر کی نماز تاخیر سے اواکرتے تھے وہ لوگ مغرب کی نماز جلدی اداکر لیتے تھے اور عشاء کی نماز تاخیر سے اداکرتے تھے۔

2044 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُوِيَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَاتَّوَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ عُرُوَةً: حَدَّقَنِى بَشِيرُ بُنُ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْانْصَادِيُّ، اَنَّ الْمُغِيرَةَ اَنَّوَ الصَّلَاةَ مَرَّةً - يَعْنِى الْعَصْرِ مَلَّةً، فَقَالَ لَهُ عُرُولِهُ الصَّلَاةَ مَرَّةً - يَعْنِى الْعَصْرَ - فَقَالَ لَهُ اَبُو مَسْعُوْدٍ: اَمَا وَاللَّهِ يَا مُغِيرَةُ لَقَدُ عَلِمْتُ آنَّ جَبُرَئِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. فَقَالَ لَهُ عُـمَرُ: انْـ ظُـرُ مَا تَقُولُ يَا عُرُوَةُ، اَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ سَنَّ وَقُتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ: كَذَلِكَ حَدَّيْنِي بَشِيرٌ بْنُ آبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ: فَمَا زَالَ يُعَلِّمُ وَقُتَ الصَّلَاةِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى غَابَ مِنَ الدُّنْيَا

2045 - حديث نبوك : عَسْدُ الرَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريُجِ قَالَ: حَدَّلَنِيُ ابْنُ شِهَابٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسُالُ عُرُو ةَ، قَالَ عُرُو ةَ بُنُ الرَّبَيْرِ: مَسَى الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ بِصَلاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ الْعَزِيزِ، يَسُالُ عُرُو ةَ، قَالَ عُرُو ةَ بُنُ الرَّبَيْرِ: مَسَى الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ بِصَلاةِ الْعَصْرِ وَهُو عَلَى الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى النَّاسُ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِقَوْلِهِ يَقُولُهُ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أُمِرْتُ. فَقَالَ عُمَو لِعُرُوةَ : اعْلَمُ مَا تَقُولُ اوَ إِنَّ جِبُرِيلَ هُو اَقَامَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عُرُوةُ: كَذَالِكَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ ابِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيْهِ

\* ابن شہاب بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے عربی عبدالعزیز کوروہ سے سوال کرتے ہوئے سائو عروہ نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائیڈ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز تاخیر سے اواکی وہ اُس وقت کوفہ کے گورز سے تو حضرت ابو مسعود انصاری رہائیڈ تشریف لائے اور اُن سے کہا: اے مغیرہ! آپ بیہ بات جانے ہیں 'حضرت جرائیل نازل ہوئے تو اُنہوں نے نبی اکرم مُؤلیڈ کا کونماز پڑھائی اور لوگوں کو بھی نماز پڑھائی 'ایسا پانچ مرتبہ ہوا' اُنہوں نے پانچ مرتبہ بیکمات بیان کیے۔ پھرانہوں نے بتایا کہ مجھے اسی طرح تھم دیا گیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا: آپ جانے ہیں' آپ کیا کہدر ہے ہیں! کیا حضرت جرائیل نے نماز وں کے وقت کو گیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا: آپ جانے والد کے حوالے سے بیصدیت اسی طرح بیان کی ہے۔

# بَابُ وَقُتِ الظَّهُرِ

باب:ظهر کی نماز کاوفت

**2046 - مديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ** 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ

\* \* حضرت انس بن ما لك و الله عنين يان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ اللهِ على نماز أس وقت اواكر كيتے تھے جب سورج وْهل

2047 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ حِيْنِ اَحَبُّ اللَّكَ أَنُ اُصَلِّى المظَّهُ رَامَامًا وَخَلُوًا؟ قَالَ: حِيْنَ تُبْرِدُ، أَوْ بَعُدَ الْإِبْرَادِ، وَلَا تُمْسِي بِهَا قُلُتُ: أَفَرَايُتَ فِي الشِّنَاءِ؟ قَالَ: وَحِيْنَ تُبْرِدُ، وَقَبْلَ الْحِيْنِ الَّتِي تُصَلِّيهَا فِي الصَّيْفِ مِنْ آجُلِ الْبَرُدِ، فَلْتُ: أَرَايَتَ إِنْ صَلَّيْتُهَا فِي بَيْتٍ فِي ظِلٍّ قَالَ: وَحِيْنَ تُبُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ

\* \* این جرج بیان کرتے میں بیں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کے نزدیک کس وقت میرا ظہر کی نماز اداکرنا پندیدہ ہے؟ خواہ میں امام ہوں یا تنہا ہوں؟ اُنہوں نے فر مایا: اُس وقت جب شنڈک ہوجائے' یا ٹھنڈک ہونے کے کچھ بعد کیکن تم أب زیاده مؤخرند کرنار میں نے کہا: سردی کے موسم میں آپ کی کیارائے ہے؟ اُنہوں نے کہا: اُس وقت جب شنڈک ہوجائے اوراُس وقت سے پہلے جس وقت میں تم مُصْندُک کی وجہ سے سردی میں اسے اوا کرتے ہو۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کداگر میں کسی ایسے گھر میں اسے اوا کروں جہاں سامیہ و؟ تو آنہوں نے فر مایا: اُس صورت میں بھی شنڈے وقت میں اوا کرنا'میرےنز دیک زیادہ محبوب ہے۔

**2048 - آثارِ كاب**ِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، عَنْ عَسَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: اَبُودُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ ٹائنٹی فرماتے ہیں: نماز کو ٹھنڈ ارکر کے ادا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی نیش کا حصہ ہے۔

2049 - صديث نوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَآبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَسِيُ هُسرَيُسرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَذَ الْحَرُّ، فَاَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِلَّةَ

\* \* حضرت ابو بريره ولا التأنيان كرت بين بي اكرم مَا التي في ارشا وفر مايا ي

"جب گری شدید مونونماز خوندی کر کے ادا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تیش کا حصہ ہے"۔

2050 - صديث نبوى: آخُبَسَ زَمَا عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ ٱيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ بِسِيرِيْنَ قَالَ: بَلَغَينى ٱنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَالَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَبُرِدُوا عَنِ الظَّهُرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنْ فَيْحِ

> \* \* ابن سيرين بيان كرتے ہيں: مجھ تك بدروايت كيني ہے نئي اكرم مُنْ اللَّهُمُ فِي ارشاوفر مايا ہے: " ظهر كو صنداكر كاداكروكونكونكرى كي شدت جبنم كي تيش كاحصه ب- "-

یہاں پر بعنن راویوں نے ایک لفظ مختلف نقل کیا ہے۔

2051 - صديث بُوئ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ، عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* بى روايت يك اورسند كے ہمراہ حضرت ابو ہريرہ بنافتين كے حوالے منقول ہے۔

ُ 2052 - <u>آ تارِيحابِ عَبُ</u>دُ السَوَزَّاقِ، عَـنِ الشَّوْرِيْ، عَـنْ مَعْسَرٍ، عَنِ الزُّهْوِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ زَيَاغُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، وَذَلِكَ وَقُتُ الظُّهْرِ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر مُنْ الله على الموك الشمس سے مراد سورج كانصف النهاد كے بعد دُهل جانا ہے اور يہ ظهر كاوقت ہے۔ كاوقت ہے۔

2053 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مُوْسَى، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الظُّهُرِ حِيْنَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

فَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَهُولُ: كُنَّا نُصَلِّى الظُّهُرّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَمِيلُ الشَّمْسُ عَنْ ظِلِّ الرَّجُلِ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ اَحَبُ اللَّى طَاوْسٍ مَا قَرُبَتِ الظُّهْرَ مِنْ زَيْعِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَا عَجَّلْتُهَا هُوَ حَبُّ اِلنَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَنْ يُبُرَدَ بِالظُّهْرِ فِى الْحَرِّ. ذَكَرَهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ حَبُّ اِلنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَيْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ اَنْ يُبُرَدَ بِالظَّهْرِ فِى الْحَرِّ. ذَكَرَهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ \* عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

" ظهرى نمازأس وقت اداكى جائے گى جب سورج وهل جائے"۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹاکٹھنا پیفر ماتے ہیں: ہم نبی اکرم مُکاٹٹیٹی کی اقتداء میں ظہر کی نماز اُس وقت ادا کرتے ہے: 'حب سورج ڈھل جاتا تھااور آ دمی کا سابیا لیک یادوبالشت ہوجاتا تھا۔

ابن جرتئ بیان کرتے ہیں: طاؤس کے نزدیک پیاجات زیادہ پندیدہ تھی کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے قریب رہے۔ وہ بیہ فرماتے تھے: اس نماز کوجلدی اوا کرنامیر بے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے تا ہم نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے اس بات کا حکم دیا ہے گرمی میں ظہر کی نماز کوشنڈی کرکے اوا کیا جائے۔

یہ بات طاؤس کےصاحبز ادے نے اپنے والد کے بارے میں نقل کی ہے۔

حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيْم بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَايَتُ اَحَدًا كَانَ اَشَلَا تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَا اسْتَثَنَتُ اَبَاهَا وَلا عُمَرَ
 اَبَاهَا وَلا عُمَرَ

\* \* سیده عائش صدیقه فالنامیان کرتی میں: میں نے کسی کونبی اکرم مَثَاثِیَّا ہے زیادہ جلدی ظہری نمازادا کرتے ہوئے

منہیں دیکھا۔رادی کہتے ہیں: اُنہوں نے اپنے والداور حضرت مرسطنے کا بھی اسٹنا غہیں کیا۔

2055 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهُبٍ، عَنُ حُبَابٍ قَالَ: شَكُونَا اللَّهِ صَلَاقِ الظُّهُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمُضَاءَ، فَمَا اَشْكَانَا يَقُولُ: فِيْ صَلَاقِ الظُّهُرِ

\* حضرت خیاب می نفون بیان کرتے ہیں جم نے نبی اکرم سوٹیٹم کی ضدمت میں زمین کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے جاری اس شکایت کوتبول تہیں کیا۔ اُنہوں نے بہ شکایت ظہر کی نماز کے بارے میں کی تھی۔

2056 - آ ثارِ صِجابِ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الظُّهُرُ كَاسُمِهَا يَقُولُ: بالظَّهيرَةِ

\* \* حضرت جابر را النفو فرماتے ہیں ظہری نمازاً سی طرح اوا کی جائے گی 'جیسا کہ اس کا نام ہے ' یعنی ظہیر و ( یعنی دو پہر کے وقت )۔

2057 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ آنَسِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الظُّهُرَ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الشِّتَاءِ، فَلَا نَدُرِى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ الْكُثَرُ اَمُ مَا بَقِى

ﷺ حضرت انس ٹالٹھٹا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شکھٹے کے زمانۂ اقدیس میں سردی کے موسم میں ہم ظہری نمازادا کر لیتے تھے ہمیں پتانہیں چلتا تھا' دن کا جوحصہ گزرگیا ہے' وہ زیادہ ہے؟ یا جو ہاتی رہ گیا ہے'وہ زیادہ ہے؟

2058 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ آبِى الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ، فَكُنْتُ اَعْدِفُ الشَّيْسِ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ، فَكُنْتُ اَعْدِفُ وَقُتَهَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، مِنْ قِبَلِ الشَّمْسِ كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَلَكَتِ الشَّمْسُ

ﷺ ابوالعلاء بن عبداللہ بن شخیر ایک خاتون کا بیبیان نقل کرتے ہیں جس کانام بھی اُنہوں نے بیان کیا تھا'وہ خاتوں کہتی ہیں۔ میں نے نبی اگرم شکائینظ کی اقتداء میں ظہر کی نماز اواکی'تو میں سورج کے حوالے ہے آسان اور زمین میں موجوداس کے وقت کو جانتی ہوں' نبی اگرم شکائینظ بینماز اُس وقت اواکرتے تھے'جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

رِ 2059 - آثارِ <u>صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ التَّي</u>ْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوُلَّ الشَّمْسُ

\* ابوعثان نهدی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بیستی ظهر ک نماز اُس وقت اوا کرتے تھے جب سورج و مصل حا تا تھا۔

2060 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آيُوْبَ، وَيَزِيْدَ بْنِ آبِى زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ مُكَّةَ فِاَذَىٰ لَهُ آبُو مَحُذُورَةَ، فَقَالَ لَهُ: آمَا حَشِيتَ آنُ يَّنْحَرِقَ مُرَيُطَاؤُكَ؟ قَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَدِمْتَ فَكَمْرُ مَكْمَ مُعْشَرَ آهُلِ تِهَامَةَ حَارَّةُ، فَآبُرِدُ، ثُمَّ آبُرِدُ مَرَّتَيُنِ آوْ ثَلَاقًا، فَآخُبَبْتُ آنُ السَّمِعَكُمُ آذَانِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ آرُضَكُمْ مَعْشَرَ آهُلِ تِهَامَةَ حَارَّةُ، فَآبُرِدُ، ثُمَّ آبُرِدُ مَرَّتَيُنِ آوْ ثَلَاقًا،

ثُمَّ أَذِّنْ، ثُمَّ ثُوَّبُ آتِكُ

寒 🤻 عکر مدین خالدییان کرتے ہیں: حضرت عمر طِلْتُنتُهٔ مکه آئے حضرت ابومحذورہ بِٹلِتنوَّنے اُن کے لیے او ان دی تو اُنہوں نے اُن ہے کہا کیا تہہیں بیاندیشنہیں ہوا کہتمہارے حلق کا کواپیٹ جائے گا'تو اُنہوں نے عرض کی: اےامیرالمؤمنین! آ پتشریف لائے تو مجھے بیاچھالگا کہ میری اذان کی آواز آپ تک جائے۔تو حضرت عمر بنگائوز نے فرمایا: اے اہلِ تہامہ کے گروہ! تمہاری سرزمین گرم ہے تو تم اسے ٹھنڈا کرؤ پھر ٹھنڈا کرو۔اُنہوں نے دویا تین مرتبالیا کہا پھراذان دو پھر تھویب کہومیں تمہارے ياس آجاؤں گا

2061 - آثار صحابة عَبْدُ الدَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لِلَاصْحَابِهِ: لَا آلُوكُمُ عَنِ الْوَقْتِ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهُرَ - حَسِبْتُهُ قَالَ: حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ -

🔻 🛪 ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود زنائٹھ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: میں وقت کے حوالے ہے تم ہے کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا' پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹیڈنے اُن لوگوں کوظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا

2062 - صديت نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَارَاحَ أَنْ يُرَوِّحَ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ الظِّلْ شِبُرًا صَلَّى الظَّهْرَ

\* \* عكرمه بيان كرتے بين: نبي اكرم سُلُقِيْمُ جب سفرييں ہوتے تصاور آپ نے اپني جگہ ہے روا كلي كاارادہ كرنا ہوتا تھا' تو آپ ایک بالشت سامیہونے پر ہی ظہر کی نماز اوا کر لیتے تھے۔

2063 - صديث نبوى عَسْدُ السَّرْزَاقِ، عَسِ النُّورِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حُدِثْتُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُزِلُ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ فَيَرُتَحِلُ، حَتَّى يُصَلِّي الظَّهُرَ، وَكَانَ اَعُجَلَ مَا يُصَلِّي إِذَا زَالَتِ

\* 🖈 ابراہیم خمعی بیان کرتے ہیں: مجھے حدیث بیان کی گئی ہے' نبی اکرم مُنَاتِیْظِ جب بھی سفر کے دوران کسی حبکہ پڑاؤ کرتے تھے تو روانہ ہونے سے پہلے ظہر کی نماز اداکر لیتے تھے اور جب آپ نے جلدی سفر کرنا ہوتا تھا' تو آپ اُسے اُس وقت تک ادانہیں م کرتے تھے جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا تھا۔

2064 - الوال تابعين عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَبْوَحِ الرَّجُلُ مِنْ مَنْوِلِهِ فِي السَّفَوِ

🖈 🤻 عطاء فرماتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے جب سورج ڈھل جائے تو پھر آ دمی سفر کے دوران اپنی جگہ ہے روانہ نہ ہو (جب تك نمازادانبيں كرليتا)\_

2065 - آ ثارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيُجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی نَافِعُ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ اِذَا بَلَغَهُ كَثِيرَةٌ فِی

السَّفَرِ وَقَذْ زَاغَتِ الشَّمُسُ، وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فَيَرْكَبُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَيَسِيرُ آمُيَالًا يُنِيخُ، فَيُصَلِّي الظَّهُرَ

\* 🔻 نافع بيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن عجر ﷺ كو جب سفر در پيش ہوتا اور سورج وُهل جاتا اور وہ اپنی رہائش گاہ پر ہوتے تووہ نمازادا کرنے سے پہلے سوار ہوجاتے تھے' پھر پچھ کیل سفر کرنے کے بعد سواری کو بٹھا کرظہر کی نمازا واکرتے تھے۔

2066 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بُنِ الْحَجَّاج، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِي

ضَبَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا نَزَلَ مَنْزِلًا، لَمُ يَرُتَفِعُ حَتَّى تُحَلُّ الرِّحَالُ

\* \* حضرت انس بن ما لک طالفتهٔ بیان کرتے میں انبی اکرم سائیٹی جب کی جگہ پیزاؤ کرتے مجھے تو وہاں ہے اُس وقت تك نيين أشمتے تھے جب تك يالان كھول نييں ليے جاتے تھے۔

**2067** - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا اَدُرَكُتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمُ يُصَلُّونَ الظُّهُوَ بِعَشِيّ

\* الله الله المرتع مين مين الله الوكول كو پايا ہے وہ بميشہ ظبر كى نماز ذرا مصندك ميں اداكرتے تھے۔

2068 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِنْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً عَنْ دُلُوكِ الشَّمُسِ، فَقَالَ: دُلُوكُهَا: مَيْـلُهَا ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ قُمْتُ فِي الظَّهُرِ فَأُصَلِّيهَا فَاسْرَعْتُ فِيْهَا قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَرْكُعُ حَتَّى زَاغَتْ قَالَ: لَا أُحِبُّ ذِلِكَ ثُمَّ تَلا: (لِدُلُولِكِ الشَّمْسِ) (الإسراء: 78)

\* \* ابن جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سورج کے دلوک کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے قرمایا:اس کے دلوک سے مراداس کا ڈھل جانا ہے۔ میں نے دریافت کیا:اگر میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑ اہوتا ہوں اور اُسے ادا کرنے لگتا ہوں اورسورج ڈھلنے ہیے کچھ پہلے اوا کر لیتا ہوں اور ابھی میں رکوع میں نہیں گیا تھا' سورج ڈھل گیا۔ تو اُنہوں نے فر مایا: مجھے یہ بات يندنبين بي عرأنهول في بيرة يت تلاوت كي:

''سورج ز<u>ُ صلنے کے وقت''</u>

# بَابُ وَقَتِ الْعَصْر

#### باب:عصر كاوقت

2069 - حديث نبوي: أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَونَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اَخْبَوَنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَذُهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمُسُ مُوْتَفِعَةٌ. قَالَ الزُّهُرِئُ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ: - وَٱحْسَبُهُ قَالَ: وَٱرْبَعَةٍ -.

\* \* حضرت ائس بن ما لک رشانشو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَناتیزُمْ عصر کی نماز ادا کر لیتے سے پھر کوئی شخص نواحی علاقے

تك جِلاجا تا تفااور سورج ابھى بلند ہوتا تھا۔

۔ زبری کہتے ہیں: وہ نواحی علاقہ دویا شاید تین میل کے فاصلہ پرتھا۔ (راوی کہتے ہیں:)میراخیال ہے شاید چارمیل کے فاصلہ

برتقابه

2070 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

\* \* يې روايت ايک اورسند کے جمراه سيده عائشه در خفاسے منقول ہے۔

2071 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ، قَبْلَ اَنْ تَخُوُّجَ الشَّمُسُ مِنْ حُرْ وَتِى طَالِعةً

ﷺ ابن شہاب روایت کرتے ہیں: (سیدہ عا کشصدیقہ فی شابیان کرتی ہیں: نبی اکرم شابیع آم) عصر کی نمازادا کر لیتے تھے حالانکہ دھوپ ابھی میرے حجرے ہے با برئیں نکلی ہوتی تھی۔

2072 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرُوفَة، عَنْ عَالِشَةَ مِثْلَهُ \* بين روايت ايك اورسند كي بمراوسيده ها تَشْرِ رَبِّهَا مِنْ مَنْقُول هِ -

2073 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوَةَ قَالَ: لَقَدُ حَدَّتَنْنِى عَائِشَةُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى صَلَاةً الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِى حُجُرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظُهَرَ، وَلَمْ يَظُهَرِ الْفَىءُ مِنْ حُجُرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظُهَرَ، وَلَمْ يَظُهَرِ الْفَىءُ مِنْ حُجُرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظُهَرَ، وَلَمْ يَظُهَرِ الْفَىءُ مِنْ حُجُرَتِهَا

فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى، نُبِّنَتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَلُّوا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ، إلى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ اَمْيَالٍ

ﷺ عروہ بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشًہ خُلُقِنانے مجھے یہ بات بتائی ہے نبی اکرم سُلُقِیْم عصر کی نماز ادا کر لیتے تھے اور وهوپ ابھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں موجود ہوتی تھی' ابھی رخصت نہیں ہوئی ہوتی تھی اور نہ ہی سیدہ عائشہ ڈلُٹِھِناکے حجرے سے سایہ رخصت ہوا ہوتا تھا۔

سلیمان بن موئ بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئے ہے نبی اکرم ساتھ کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے

''عِصر كى تماز أس وقت اواكروكه (أس ك بعد) كوئى سوار تخص ذوالحليفه تك جائيك' جو چهميل ك فاصله پر ہے۔ 2074 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْذِي مَقُوتُهُ صَلَاقُ الْعَصُرِ، فَكَانَمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالُهُ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى آنَهَا الطَّلَاةُ

الۇسطى

\* ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و الله بيان كرتے ہيں: نبي اكرم من الله في في ارشاد فرمايا ہے: "جس مخص كى عصر كى نماز فوت ہوگئ گويا كه أس كے اللي خانداور مال برباد ہوگئے"۔ راوی بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھئاس بات کے قائل تھے کہ یہی (عصر کی نماز) صلوۃ وسطی ہے۔

2075 - حديث بوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ، إَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَاتَنَمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ قَالَ: نَعَمُ

> \* \* حضرت عبداللد بن عمر والله في فرمات بين بين في بي اكرم مَالله كم كويدارشا وفر مات موسع سنا ب: '' ہے شک جس تحض کی عصر کی نماز فوت ہوگئی' گویا کہ اُس کے اہلِ خانداور مال برباد ہو گئے''۔

راوی کہتے ہیں: میں نے نافع سے دریافت کیا: یہاں تک کسورج غروب موجائے؟ أنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

2076 - آ ثارِ حاب عبد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن النحطَّاب: أَنْ صَلُّوا وَالشَّمْسُ بَيْضَاء ُ نَقِيَّةٌ قَلْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ إِلَى اَنُ تَغُرُبَ الشَّمْسُ

\* 🖈 ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رٹھائٹھئے نے خط میں لکھا کہ تم لوگ نماز ادا کرلؤ' جبکہ سورج ابھی روثن اور چبکدار ہواور (نماز کے بعد ) کوئی سوار خفص سورج غروب ہونے تک دوفر سخ کا فاصلہ طے *کر سکے*۔

2017 - حديث نبوك عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْسَمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَانِشَةَ قَىالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ حِيْنَ تَخُرُجُ الشَّمْسُ مِنْ حُجْوَتِي، وَكَانَتْ حُجُرَتِي

\* \* سیده عاکشه صدیقه دلاها بیان کرتی میں: نبی اکرم مُلافِقِم عصر کی نماز اُس وقت اداکرتے تھے جب وهوب میرے حجر ہے ہےنکل حاتی تھی اور میر احجر ہ کشادہ تھا۔

2078 ] ثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون الْكَاوُدِيُّ، وَآنَا خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي لِهَارَةِ بِشُرِ بْنِ مَرُوانَ قَالَ: اَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ قَالَ: قُلُتُ: الْانَ صَلَّيْتُ الظُّهُرَ؟ قَالَ: لَقَذْ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ عُمَرَ الْعَصْرَ هِلَاا الْحِيْنَ

🔻 🔭 اساعیل بن ابوخالد بیان کرتے ہیں : میں نے عمرو بن میمون اود ی کوسنا' میں اُس دفت مسجد سے باہرموجود تھا اور یہ بشر بن مروان کی حکومت کی بات ہے' اُنہوں نے دریافت کیا: کیاتم لوگوں نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے؟ تو میں نے کہا: میں نے تو امجھی ظہر کی نمازادا کی ہے'تو اُنہوں نے کہا: میں اس وقت میں حضرت عمر ڈلائٹوز کی اقتداء میں عصر کی نمازادا کیا کرتا تھا۔

2079 - آ تاريحاب: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ اَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْعَصُرَ فَيَخُرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى يَنِى عَمْرِو بُنِ عَوُفٍ فَيَجِدُهُمُ يُصَلَّوْنَ الْعَصْرَ

🔻 🖈 حضرت انس بن ما لک بٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ عصر کی نمازادا کر لیتے تھے' پھر کو ٹی صحف بنوعمر و بن عوف کے محلّہ میں جاتا تھا'تو اُن لوگوں کوعصر کی نماز ادا کرتے ہوئے یا تا تھا۔ 2080 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنَ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى آنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعُدَ الظَّهْرِ فَتَقَدَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرْنَاهُ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ آوُ ذَكَرَهَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَاةً اللهُ عَلَى اللهِ عَدَ الظَّهْرِ فَتَقَدَّمَ يَصَلَّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكُرْنَاهُ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تِلْكَ صَلاةً الْمُنَافِقِينَ - ثَلَاتَ مَرَّاتٍ - يَجْلِسُ آحَدُهُمْ حَتَى إِذَا اصْفَرَّتِ صَلَّةً الشَّمْسُ، وَكَانَتُ بَيْنَ قَرْنَى، اَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا، لَا يَذَكُو اللهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيلًا

(ar.)

\* علاء بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں ہم لوگ ظهر کے بعد حضرت انس بن مالک رٹائٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو وہ عصر کی نماز اداکرنے کا ذکر کیا 'یا شایدخود اُنہوں نے وہ عصر کی نماز اداکرنے کا ذکر کیا 'یا شایدخود اُنہوں نے اس کا ذکر کیا ' پھر اُنہوں نے نبی اکرم مُنائِقِ کم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

'' پیمنافقین کی نماز ہے''۔

يه بات نى اكرم مَنْ اللَّهُمْ نِهِ تَين مرتبه ارشاد فرمانى (اور بعرفرمايا:)

'' اُن میں سے کوئی ایک مخص بیضار ہتا ہے' یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان (راوی کوشک ہے' شاید بیالفاظ ہیں:) شیطان کے سینگ پر پہنچ جاتا ہے' تو وہ مخص اُٹھ کر چارمر تبہ مُطو نگے مارتا ہے' وہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مُحورُ اساکرتا ہے''۔

2081 - آ ثارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى يَزِيْدَ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّى الْعُصُرَ اَحْيَانًا حِيْنَ الْعَصْرِ اَحْيَانًا حِيْنَ الْعَصْرِ

\* عبیدالله بن ابویزید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله بن عبائی رفیظ کو بعض اوقات عصر کی نماز اُس وقت اوا کرتے ہوئے دیکھا'جس وقت وہ کرتے ہوئے دیکھا'جس وقت وہ عصر کی نماز اوا کرتے ہوئے دیکھا'جس وقت وہ عصر کی نماز اوا کرتے تھے۔

2082 - اتوالِ تا يعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَ لِيُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ اَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ جِدًّا قُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ. اَمُرٌ رَايَّتُهُ؟ قَالَ: بَلُ كَانَ يَعُدُّ لِلْلِكَ، كَانَ يُقِيمُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ إِبْمَكَّةَ اَنُ يُصَلِّى. كَانِلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يُعَجِّلُهَا مَرَّةً وَيُوَجِّرُهَا مَرَّةً

\* طاوُس کے بارے میں سے بات منقول ہے: وہ عصر کی نماز کومؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ سورج انتہائی زر دہوجا تا تھا۔ میں نے ابراہیم سے کہا: کیا آپ نے بید معاملہ دیکھا ہے؟ تو اُنہوں نے کہا: جی نہیں! اسے اس لیے شار کیا جا تا ہے وہ دودن یا تین دن مکہ میں تقیم رہتے ہیں اوروہ ای طرح نماز اداکرتے ہیں۔

ابن جرت جيان كرتے بيں: طاؤس كے صاحبزاد ي بھى اسے جلدى اداكر ليتے تصاور بھى تا خير سے اداكر يُے تھے۔ 2083 - اتوالي تابعين: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْتٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَتُى حِيْنٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَنُ اُصَلِّىَ الْعَصْرَ إِمَامًا وَ حَلُوَّا ؟ قَالَ: تَعْجِيلُهَا \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کے نزدیک کون ساونت زیادہ پندیدہ ہے میں اُس میں عصر کی نمازا دا کروں؟ خواہ میں امام ہول'یا اکیلا ہوں؟ تو اُنہوں نے فر مایا: اسے جلدی ادا کرنا۔

2084 - آ ثارِصحابٍ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعِ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الْعَصْرَ؟ قَالَ: وَالشَّمُسُ بَيْضَاء ُ لَمُ تَتَغَيَّرُ، مَنُ اَسُوَعَ السَّيْرَ سَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے نافع ہے دریافت کیا: حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ عصر کی نماز کب ادا کرتے تھے؟ اُنہوں نے فرمایا: جب سورج روثن ہوتا تھا اور متغیر نہیں ہوتا تھا اور ( اُس کے بعد اتناوقت بچتا تھا) کہ تیز رفتاری ہے سفر کرنے والاخض مغرب ہونے سے پہلے یانچ میل کاسفر طے کرسکتا تھا۔

**2085 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَ**رٍ، عَنْ عَلِيَّ بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَوْمًا بِنَهَارٍ

\* \* حضرت ابوسعید خدری رفتانشو بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مُنَافِیم نے جمیں دن میں عصری نماز پر حائی۔

2086 - آ ثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجَ قَالَ: اَخْبَونِنْي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ الْمُنُكَدِرَ يُصَلِّى بَعُدَ الْعَصْرِ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ مَعَهُ الذِّرَّةُ قَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ انْصَرِفْ، فَاتَتْنِي مِنَ الْعَصْرِ زَكْعَتَانِ، فَقَالَ: إِذَا فَاتَتُ اَحَدَكُمُ الْعَصُرُ أَوْ بَعُضُهَا، فَلَا يُطَوِّلُ حَتَى تُدُرِكَهُ صُفُرَةُ الشَّمْسِ

\* \* محمدنا می راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب جل نفیز نے منکد رکوعصر کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے پایا 'تووہ اُس کے پہلومیں بیٹھ گئے'اُن کے پاس وُرّہ بھی تھا'اُنہوں نے دریافت کیا: یکون سی نماز ہے؟ تومنکد رنے جواب دیا: میری عصر کی دور کعات رہ گئ تھیں تو حضرت عمر دلائٹنئے نے فرمایا: جب کسی شخص کی عصر کی نماز رہ گئی ہوئیا اُس کا کیچھ حصیرہ گیا ہوئتو وہ اسے اتنا طول نہ دے کہ سورج کے زرد ہونے کا وقت آجائے۔

2087 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اتَّوُبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، وَابِي قِلابَةَ: كَانَا يُمَسِّيَانِ الْعَصْدَ

\* ابن سيرين اورا بوقلا به عمر كى نماز شام ، كودت اداكرتے تھے۔

2088 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّدَ بُنَ سِيرِيْنَ، وَابَا قِلَابَةَ: كَانُوا يُمَسُّونَ بِالْعَصْرِ

\* 🛪 حسن بصری محمد بن سیرین اور ابوقلا به عصر کی نماز شام کے وقت ادا کرتے تھے۔

2089 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِيّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ: كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ

\* عبدالرحمن بن بزید بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رہا تافیر عصری نماز تاخیر سے ادا کرتے تھے۔

#### (orr)

# بَابُ وَقُتِ الْمَغُرِبِ

### · باب:مغرب کاوقت

2090 - صديث نيوى: آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، اخْبَرَهُ، آنَّ رِجَسالًا مِسْ بَينِي سَلِمَةَ: كَانُوْا يَشْهَدُوْنَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنُصَرِفُونَ الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنُصَرِفُونَ الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنُصَرِفُونَ الْمُغْرِبَ مَعَ وَهُمْ يُبُصِرُونَ مَوَاقِعَ النَّبُلِ

\* حضرت کعب بن مالک مٹائٹوئے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: بنوسلمہ سے تعلق رکھنے والے پچھاوگ مغرب کی نماز میں نبی اکرم مُٹائٹوئم کی اقتداء میں شریک ہوئے کھروہ اپنے گھروالوں کے پاس واپس چلے گئے اور وہ اُس وقت تیر کے گرنے کی جگہ کود کھے سکتے تھے (یعنی آئی روشنی باقی تھی )۔

2091 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَلَدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعُرِبَ، ثُمَّ نَرُجِعُ اللهِ مَنَاذِلِنَا، وَهِيَ مِيلٌ، وَانَّا أَبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلُ لَيْ مَنَاذِلِنَا، وَهِيَ مِيلٌ، وَانَّا أَبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلُ

﴿ ﴿ حَفِرت جابر بن عبدالله وَلَيْمُتَا بِمِان كرتے ہيں: ہم نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کرتے تھے' پھر ہم اپنی رہائش گاہ پرواپس آجاتے تھے' جوایک میل کے فاصلہ پرتھی اور میں اُس وفت تیر کے گرنے کی جگدد کھے سکتا تھا۔

2092 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u>عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِعِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُويُدِ بْنِ خَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُوْلُ: صَلُّوا صَلاَتَكُمُ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ لِلْمَغْرِبِ

\* حضرت عمر بن خطاب ولا تو این بنی این بین از اُس وقت ادا کرو ٔ جبکه راستے روش ہوں اُنہوں نے مغرب کی نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فر مائی تھی۔ نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فر مائی تھی۔

2093 - آثارِ صَابِ عَلَى الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ اللَّي اَهُلِ الْاَمُهُصَارِ: اَنْ لَا تَكُونُوْا مِنَ الْمَسْبُوقِينَ بِفِطْرِكُمْ، وَلَا الْمُنْتَظِرِيْنَ بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ النَّحُومِ

\* سعید بن میتب فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ہٹائٹٹنے نے تمام علاقوں سمے لوگوں کی طرف بیہ خط میں لکھا تھا'تم افطار کی کرنے میں سبقت لیے جانے والے نہ بٹٹا اوراپنی نماز کے لیے ستاروں کے جیکنے کا انتظار کرینے والے نہ بنتا۔

2094 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: أُنْبِثُتُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كَانَ يَقُولُ: صَلُّوا الْمَغُرِبَ حِيْنَ تَغِيبُ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّيهَا حِيْنَ يَكُونُ اوَّلُ اللَّيُلِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا غَسَقُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: اَوَّلُهُ حِيْنَ يَدُخُلُ فَاحَبَّهُ، اِلَىَّ اَنُ اُصَلِّىَ الْمَغُرِبَ حِيْنَ يَدُخُلُ فَاحَبَّهُ، اِلَىَّ اَنُ اُصَلِّىَ الْمَغُرِبَ عِيْنَ يَدُخُلُ اَوَّلُ الْمَغُرِبِ

\* ارشادفرمایا: \* ارشادفرمایا: مجھے بیہ بات بنائی گئ ہے نبی اکرم مُنَافِیم نے ارشادفرمایا: "جب سورج غروب ہوجائے او تم مغرب کی نماز ادا کرلؤ'۔

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: غسق اللیل سے کیا مراد ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُس کا ابتدائی حصد جب وہ شروع ہوتی ہے اور مجھے یہ بات پند ہے میں مغرب کی نماز اُس وقت اداکرلول جب مغرب کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے۔
شروع ہوتا ہے۔

2095 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوُدٍ، اَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ، اَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ بُصَلِّى الْمَعْرِبَ حِيْنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ: هَلَا وَاللَّهِ وَقُتُهَا، وَكَانَ لَا يَحْلِفُ عَلَى النَّامِ مَنْ الطَّكَرَةِ غَيْرَهَا 
﴿ فَيُ الطَّكَرَةِ غَيْرَهَا

\* ابن سیرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹن کے بعض شاگردوں کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے:
حضرت عبداللہ بن مسعود فالٹن مغرب کی نماز اُسی وقت اداکر لیتے تھے جب سورج غروب ہوجاتا تھا اور وہ بی فرماتے
تھے: اللہ کی قتم ایمی اس کا وقت ہے اور نماز کے حوالے سے وہ اس چیز کے علاوہ اور کسی بات پر حلف نہیں اُٹھاتے
تھے۔

2096 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَا لِعَبْدِ اللهِ - يَعْنِى عَبْدَ اللهِ مَن عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَا لِعَبْدِ اللهِ - يَعْنِى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ يَغُرُبُ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَيَحْلِفُ آنَّهُ الْهُ بُنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ يَغُرُبُ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَيَحْلِفُ آنَّهُ الْوَقْتُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (آقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (الاسراء: 18). قَالَ: ذَكَرَ الصَّلُواتِ كُلَّهُنَّ فَلَمْ آخَفَظُهُنَ

\* حضرت عبدالله بن مسعود وللتفوظ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود ولا تفوظ مغرب کی نماز اُس وقت ادا کر کیتے تھے جب سورج کی کلیے غروب ہوجاتی تھی اوروہ اس بات پر حلف اُٹھاتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک وتعالی نے بیار شاوفر مایا ہے:

"مورج دُ طلخ سے لے كردات داخل بونے تك نماز قائم كرو".

رادی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے تمام نمازوں کا ذکر کیا تھا، لیکن مجھے یہ بات یا ذہیں رہی۔

2097 - مديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّانِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَمْرٍو بْنِ اَبِى عَمْرِو، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ إِذَا ٱلْحَطَرَ عَلْمُعَجِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ إِذَا ٱلْحَطَرَ الْمُعَجِّلُ الْمُعَجِّلُ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود نگاتیٔ فرماتے ہیں: بی اکرم منگاتی مغرب کی نماز اُس وقت ادا کرتے تھے جب افطاری کرنے والا محض افطاری کرلیتا ہے۔

2098 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِي نَافِعٌ، اَوْ غَيْرُهُ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَا صَلَاةٌ اَخُوَفُ عِنْدِي فَوَاتًا مِنَ الْمَغُرِبِ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر فالمنتان في الله على الله الله الله الله على الله على الله الله الله على الله

2099 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، اَنَّ طَاوْسًا كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ اَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغُرِبَ الْمُسَافِرُ وَذُو الْعِلَّةِ، قَدْرَ مَا يُصَلِّيهَا الْحَاجُّ بِالْمُزْدَلِفَةِ

\* طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: طاؤس یفرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مسافر تخص مغرب کی نماز کومؤخر کردیئے ہیں۔ کی نماز کومؤخر کردیئیا کوئی بیار مخض اس نماز کواتنامؤخر کردیئے جس وقت میں حاجی لوگ مزدلفہ میں اسے اداکرتے ہیں۔

<u> 2100 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَرَبَتُ لَهُ الشَّمْسُ بِسَوِفَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغُرِبَ حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةَ ۚ ۚ</u>

\* حضرت جابر ولا تنظیمیان کرتے ہیں: سرف کے مقام پر نبی اکرم مٹالین کے سامنے سورج غروب ہو گیا، کیکن آپ نے مغرب کی نماز اُس وقت تک ادانہیں کی جب تک آپ مک میں داخل نہیں ہوگئے۔

2101 - آ ثارِ <u>حَامِد</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ يَتَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: قُلُتُ لِسَالِمٍ: مَا اَبْعَدُ مَا اَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: مِنْ ذَاتِ الْجَيْشِ اِلَى ذَاتِ الْعُفُوقِ وَبَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةُ اَمْيَالٍ

\* کی بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے سالم سے دریافت کیا: حضرت عبداللہ بن عمر نظافہانے مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی مؤ خرکر کے اداکی ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: ذات انجیش سے نے کر ذات العفوق تک اُن دونوں کے درمیان آتھ میل کا فاصلہ ہے ( یعنی اُنہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد آٹھ میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مغرب کی نماز اداکی )۔

2102 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَكُرِ بْنِ مَاعِزٍ قَالَ: كَانَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُنَيْمٍ، يَقُولُ لِلْمُؤَذِّنِ فِي الْعَشِيَّةِ الَّتِي فِيْهَا الْغَيْمُ: اغْسِنُ بِالصَّلَاةِ

\* \* بكربن ماعزبيان كرتے ہيں: وہ شام ، جس بيس بادل موجود بول رئيج بن تشيم مؤذن سے بيفر ماتے تھے: نماز كے ليے شام ہولينے دوم

2103 - آ ثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَرَجَ يُرَزُ اَرْضِهِ مَرَّ حِيْنَ اَفْطَرَ الْصَّائِمُ يُويِدُ الْمَدِينَةَ فَلَمُ يُصَلِّ الْمَغُرِب، حَتَّى جَاءَ الْهِ حَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ فَجَمَعَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: شَيِّرُوا عَنْكُمْ \* عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس الله اپن زمین'' مر'' سے نکلئے بیائس وقت کی بات ہے جب روزہ وارافطاری کر لیتا ہے اور وہ یہ بین منورہ جانا جا ہے تھے اُنہوں نے مغرب کی نماز اُس وقت تک اوانہیں کی' جب تک وہ ظہران کے حصے مجھے تک نہیں آگئے گھرانہوں نے مغرب اورعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اواکیں' اُس سے پہلے اُنہیں بیکہا گیا: جناب! نماز پڑھنی ہے اُتو وہ یکی فرماتے رہے ہم اپنی پنڈلیوں سے جا دراُٹھا کے رکھو ( لیتن تیزی سے چلتے رہو )۔

2104 - اتوال تابعين:عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ السُّلَهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ: كَانَ وَهُبٌ يَعْرِفُ الشَّمُسَ بِالرُّحْبَةِ فَيَرْكَبُ فَلَا يُصَلِّى الْمَغْرِبَ الَّا فِي بَيْتِهِ، غَيْرَ مَرَّةٍ فَعَلَهُ

\* عبدالله بن بحیر بیان کرتے ہیں: وہب کھلے میدان میں دیکھ لیتے تھے کہ سورج (غروب ہو گیا ہے) پھر وہ سوار ہوتے تھے اور مغرب کی نماز اپنے گھر بہنچ کرادا کرتے تھے ایسا اُنہوں نے کئی مرتبہ کیا۔

2105 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيُهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَةَ جَبْرَيْئِلُ يَقُرِضُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتَيْنِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ صَلَّاهَا فِي وَقْتٍ وَّاحِدٍ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ

\* امام جعفر صادق میستاندای والد (امام باقر مُراسّانه) کا به بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْم کے پاس حضرت جبرائیل آئے جب نماز فرض ہوئی تھی (بیاس وقت کی بات ہے) تو اُنہوں نے ہرنماز دومختلف اوقات میں اوا کی صرف مغرب کی نماز کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اُنہوں نے بینماز ایک ہی وقت میں ادا کی اُس وقت جب سورج غروب ہوا تھا۔

### بَابُ وَقُتِ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ

# باب:عشاء کی نماز کاونت

2106 - صديث بُولَ: آخَبَرنَا آبُو سَعِيدٍ آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ بَنِ بِشُوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ بُنِ آبِي سَعِيدٍ بُنِ آبِي سَعِيدٍ اللَّهِ مُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ السَّعَبُ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اَنَ اَشُقَ عَلَى اُمَّتِي كَامَوْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اَنَ اَشُقَ عَلَى اُمَّتِي كَامَوْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

2106 -انجامع للترمذى ، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى تأخير العشاء الآخرة، حديث:156، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، ابواب مواتيت الصلاة، باب وتت صلاة العشاء ، حديث:689، صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، بأب مواتيت الصلاة، ذكر الاخبار عبا يستحب للبرء تأخير صلاة العشاء الى بعض الليل، حديث:1550، مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الصلاة، فى العشاء الآخرة تعجل او تؤخر، حديث:3309

\* \* حضرت ابو بريره والتنظيمان كرتے بين: نبي اكرم منتقامة ارشادفر مايا ب

2107 - حديث بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا آنُ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ وُضُوْءٍ، وَبِتَأْحِيرِ الْعَشَاءِ - يَعْنِى الْعَتَمَةَ -

\* \* حضرت الوہريرہ رالنفؤ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَالْفَيْمُ نے ارشِدِ فرمايا ہے:

''اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اہلِ ایمان کومشقت کا شکار کر دول گا' تو میں اُن لوگوں کو ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز تا خیرے ادا کرنے کا حکم دیتا''۔

2108 - آ ثارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى آبِى مُوسَى آنُ صَلُّوا صَلاةَ الْعِشَاءِ فِيْمَا بَيُنكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ آخُرتُمُ فَالِى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْعَافِلِينَ

الم المنظم المن

2109 - آ ثار صحابة: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ مِثْلَهُ

\* \* يېي رؤايت ايك الدرسند كے همراه بهي منقول ہے-

2110 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، ثَعَنْ مَعُمَوِ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرُقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: آنُ صَـلُوا صَلاَـةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاصُ الْافْقِ، فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتُمْ بَعْدَ ذَهَابِ الْافْقِ فَهُوَ اَفْضَلُ

\* جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں : عمر بن عبدالعزیز نے بیدط میں لکھا کہتم لوگ عشاء کی نماز اُس وقت ادا کر وُجب اُفق کی سفیدی رخصت ہو جائے اور پھراُس وقت ہے لے کرا یک تہائی رات تک کے درمیان میں ادا کرلو۔ اُفق کے رخصت ہو جانے کے بعدتم اسے جتنی جلدی ادا کرلو گے اُتاہی اُفضل ہوگا۔ 2111 - آ تارِسِحابِ عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ قالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ اَوْسِ يُصَلِّيَان الْعِشَاءَ الْاجِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ ذَ قَالَ مَكْحُولٌ: وَهُوَ الشَّفَقُ

2112 - مديث نبوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَهُولُ: اَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدُ النَّاسُ، وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا، وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْسَحَ طَّابِ فَقَالَ: الصَّلَةُ، فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي انْظُرُ الِيَهِ الْانَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَّاضِعٌ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شِقِ رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْلَا اَنُ اَشُقَ عَلَى الْمَثِي لَامَرُ تُهُمْ اَنُ يُصَلُّوهَا هَكَذَا

\* حفرت عبداللہ بن عباس بھا تھی ایک دات نبی اکرم سی تھی ہے عشاء کی نماز میں تاخیر کردی بہاں تک کہ لوگ سو گئے گئی ربیدار ہو گئے گئی کے مربی ایک کہ بین اکرم منافیق کی سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھی اکرم منافیق کی سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے اور آپ نے اپناایک دستِ مبارک سرکے ایک جھے پر دکھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگر جھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی اُمت کو مشقت کا شکار کردوں گا' تو میں آ' اس بید ہوایت کرتا کہ وہ اس نماز کواس وقت میں ادا کریں۔

2113 - حديث بُوك : عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اَعْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيُلَةً، ثُمَّ حَرَجَ وَرَاسُهُ يَقُطُرُ مَاءً، فَقَالَ: لَوُلَا اَنْ اَشُقَ عَلَى اُمَّتِى لَاحْبَبَتُ اَنْ اُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ لِهِذَا الْوَقْتِ

\* \* حفرت عبداللہ بن عباس ڈھٹھنافر ماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹاکٹیٹے نے عشاء کی نمازادا کرنے میں تاخیر کردی کھر آپ تشریف لائے 'تو آپ کے سرسے یانی کے قطرے میک رہے تھے'آپ نے ارشاد فر مایا:

''اگر مجھےاس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ بیں اپنی اُمت کومشت کِاشکار کردوں گا' تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ بیں اس نماز کو اس وقت بیں اداکروں''۔

2114- صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْصِرجُرَيْحِ قَالَ: آخُبَرَنِى الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ، عَنُ أُمِّ كُلْنُومٍ بِنُتُ آبِى بَكُورٍ، آخُبَرَنُهُ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتْ: آعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَاهُلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوُلَا اَنُ اَشُقَ عَلَى اُمَّتِى

\* سیدہ عائشہ صدیقہ فری بھنا بیان کرتی ہیں: ایک رات نبی اکرم مٹائیڈ انے عشاء کی نماز میں تاخیر کروئ بیبال تک کہ رات کا خاصا حصہ گزرگیا' بیبال تک کہ مجد میں موجود لوگ سو گئے' پھر نبی اکرم سُکاٹیڈ اُ تشریف لائے' آپ نے نماز اداکی' پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اس کا بھی وقت ہوتا' اگر مجھے اپنی اُمت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ حضرت عبدالله بن عمر الحاصية بيان كرتے بين: ايك رات نبي اكرم مثل في مسي كام ميں مصروف رہے اور آپ نے اس (يعنی عشاء كى نماز كو) مؤخر كرديا ميال تك كه بم سو محنے ' پھر بم بيدار ہو محنے ' پھر سو محنے ' پھر بيدار ہو محنے ' بيدار ہو محنے ' پھر بيدار ہو محنے ' بيدار ہو محنے ' پھر بيدار ہو محنے ' بيدار ہو

2115 - حديث بوي: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَاخْرَهَا حَتَّى رَقَدُنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا، ثُمَّ رَقَدُنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَاخْرَهَا حَتَّى رَقَدُنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَيْسَ آحَدُ مِنُ آهُلِ الْآرُضِ يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمُ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر فاللہ نے جھے یہ بات بنائی ہے ایک رات نی اکرم مُن اللہ نے کسی معروفیت کی وجہ سے (عشاء کی نماز کو) مو خرکردیا میاں تک کہ ہم سو گئے ، کھر بیدار ہو گئے ، کھر سو گئے ، کھر سے تبدارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انظار نہیں کر دہا ۔ اس مناز کا انظار نہیں کر دہا ۔ کہ مناز کو اس نماز کا انظار نہیں کر دہا ۔ کھر سے تبدارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انظار نہیں کر دہا

2116 - مديث ثبوك الخبرك عبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اَعْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ الْعَنِّمَ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ

اعتهم رمسول الكه صلى الله عليه وسلم بالعشاء دات ليله، فناداه عمر فقال: نام النِساء والصِبيان فخرج إِلَيْهِ مُ قَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَلِهِ الصَّلَاةَ اَحَدٌ غَيْرُكُمُ مِنُ اَهْلِ الْآرُضِ . قَـالَ الزَّهْرِئُ: وَلَمْ يَكُنُ يُصَلِّى يَوُمَنِذٍ إِلَّا مَنُ بِالْمَدِينَةِ ۚ

ز ہری میان کرتے ہیں: اُن دنو ل نماز صرف وی مخص ادا کرتا تھا' جومدیند منورہ میں موجود تھا۔

2117 - اقوال تا يعين :عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: اَحَبُّ إِلَى اَنُ اُصَلِّمَهَا إِمَامًا اَوُ حَلُوّا أُوَجِّرُهَا كَدَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ لَيَلَةً، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًّا، لَا الْحَجْرُهَ عَلَيْكَ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًّا، لَا مُعَجَّلَةً، وَلَا مُوَجَّرَةً، قُلُتُ: فَإِنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلى عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بِكِتَابِ شَدِيدٍ يَهُ هَى فِيُهِ اللهِ مِكْتَابِ شَدِيدٍ يَهُ هَى فِيهِ اللهِ مِنْ مَلْ اللهِ مِكْتَابِ شَدِيدٍ يَهُ هَى فِيهِ اللهِ مِنْ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

\* این جری نقل کرتے ہیں: عطا مفرماتے ہیں: میرے نزدیک بیات محبوب ہے میں خوا وامام ہوں یا تنہا ہوں میں اس محبوب ہے میں خوا وامام ہوں یا تنہا ہوں میں اس مماز کومو خرکر کے اداکیا تھا اور اگر یہ بات تمہارے اس مماز کومو خرکر کے اداکیا تھا اور اگر یہ بات تمہارے شیادر کو کون کے ساتھ ہو۔ شیادر کو کون کے ساتھ ہو۔

€ora)

راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالعزیز بن عبداللہ کوخط میں نکھاتھا، جس میں بخق ہے اس چیز ہے نع کیا تھا' عشاء کی نماز کو اُس وقت ادا کیا جائے' جب شفق غروب ہو جاتی ہے۔ اُنہوں نے اپنے خط میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اُن تک یہ اطلاع مینچی ہے' سچھلوگ شفق غروب ہونے سے پہلے اسے اواکر لیتے ہیں عبر بن عبدالعزیز نے اُن لوگوں کو اس معاملہ میں بخق ہے تاکید کی تھی۔

2118 - آ ثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يُبَالِي ٱقَلَّمَهَا، اَمُ اَخْرَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَعْلِبُهُ النَّوُمُ عَنْ وَقْتِهَا سسس

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بھا گھٹاس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ اس (عشاء کی نماز) جلدی پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھتے ہیں جبکہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ اس کے وقت میں سوئے نہ رہ جا کمیں۔

<u>2119 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى قَالَ: ٱنْبِفُتُ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ</u> صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: صَلُّوا الْعِشَاءَ بَعْدَ ٱنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نِصْفِ الْكَيْلِ

\* \* سلیمان بن موکی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئے ہے نبی اکرم مُثَاثِیم نے ارشاد فر مایا ہے:

''عشاء کی نمازتم لوگ شفق غروب ہونے کے بعد سے لے کرنصف رات تک کے درمیانی وقت میں ادا کرلؤ'۔

**2120 - آَ ثَارِصَحَابِ**:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِىُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِیْ يَزِیْدَ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: لَيْسَ بِتَأْخِيرِ الْعَتَمَةِ بَاْسٌ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس را الفنافر ماتے ہیں۔عشاء کی نماز تاخیرے ادا کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

2121 - اتوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ مَكْحُولٍ اللَّي مَكَّةَ، قَالَ: فَكَانَ ثَوْرُ بُنُ يَزِيْدَ يُوَذِّنُ لَهُ، فَكَانَ يَامُرُهُ أَنَّ لَا يُنَادِى بِالْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَيَقُولُ: هُوَ الشَّفَقُ

\* \* محمد بن راشد بیان کرتے ہیں: ہم لوگ کھول کے ساتھ مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئے اُور بن بزیداُن کے لیے اذان

دیتے تھے مکحول اُنہیں یہ ہدایت دیتے تھے کہ وہ عشاء کی اذان اُس وقت دیں'جب سرخی رخصت ہوجائے۔ کسی میں میں میں شاہ

مکول یفرماتے ہیں: یہی شفق ہے۔

2122 - آ ٹارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ، عَنْ آبِيْهِ، آنَ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ \* \* حَفرت عبداللهِ بن عمر فِي الْخِفْر اللهِ بن شفق عمراد مرفی ہے۔

2123 - اتوال تابعين عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَوَةَ قَالَ: رَايَتُ طَاوُسًا: يُصَلِّى الْمَغْرِبَ، وَيَطُوثَ سَبْعًا، ثُمَّ يَوْكَعُ رَكْعَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ قَالَ: وَكَانَ بِمِنَّى إِذَا صَلَّى الْمَغُوبَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ، ثُمَّ انْقَلَبَ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ، ثُمَّ انْقَلَبَ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ صَلَّى الْمَعْدِبُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ، ثُمَّ انْقَلَبَ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ صَلَّى الْمَعْدِبُ رَكَعَ مَنْ مِيره يَان كُرتِ مِن عَلَى الْعَلَى الْمُعْرِبُ كَى الْمَاذَادَاكَرَتْ مُوتَ وَيَعَا الْهُولِ فَيْعَالَى الْمُعْرِبُ كَى الْمُعْدِبُ مَنْ مِيره مِيان كُرتِ مِن عَلَى الْمَعْرِبُ كَى الْمَاذَادَاكُمَ عَلَى الْمُعْدِبُ وَكُوبُ الْمُعْدِبُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعْدِبُ وَكُونَا لَوْ الْمُعْدُبُ وَلَا الْعَلْمُ لَا اللّهُ الْمُعْدِبُ وَلَا اللّهُ مَنْ مَالَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِبُ وَلَى الْمُعْدِبُ وَيَعْمَلُ مَالًا مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْدِبُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِبُ وَلَالَ اللّهُ الْمُعْدِبُ وَلَالْمُ اللّهُ الْمُعْدِبُ وَلَا الْمُعْدِبُ وَلَقَلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِلْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

€04.0

سات چکرنگائے مچردورکعات اداکیں پھرعشاء کی نمازادا کی ادر پھرداپس چلے گئے۔ سات چکرنگائے میں میں میٹرین کا ایس کا ایس

راوی بیان کرتے ہیں بمٹی میں اُنہوں نے جب مغرب کی نماز اداکر کی تو اُس کے بعد دور کعات اداکیں 'پھرعشاء کی نماز ادا کی اور پھروایس چلے گئے۔راوی کہتے ہیں:میر علم کے مطابق مینمازیں اُنہوں نے شفق غروب ہونے سے پہلے اداکی تھیں۔

2124 - آ ثار صحاب : عَبْ لُه الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ آنَسُ بْنُ مَالِكٍ، إِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - اَوُ لِمَوْلِّى لَهُ -: انْظُرُ هَلِ اسْتَوَى الْاَفْقَانِ؟

\* عاصم بن سلیمان بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک دلائٹڈ جب عشاء کی نماز اداکرنے کاارادہ کرتے تھے تواپنے کسی لڑکے یا غلام سے یہ کہتے تھے: تم اس بات کا جائزہ لوکہ کیا دونوں اُفق برابر ہو گئے ہیں (یعنی برابر کے سیاہ ہوگئے ہیں)۔

2125 - مديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ وِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْكَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ

2128 - آنار صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَبْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَقَدُ زَايَتُ مُعَاوِيَةُ، يُصَلِّى الْمَغُوبَ، ثُمَّ مَا اَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا اَوْ سَبُعِينَ، حَتَّى يَخُورُجَ فَيُصَلِّى الْعِشَاءَ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ. قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: صَلِّ الْمُعْدَ الْمَغُوبِ، ثُمَّ أُصَلِّى الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ وَإِلَى لَاطُوفُ اَحْيَانًا سَبْعًا بَعُدَ الْمَغُوبِ، ثُمَّ أُصَلِّى الْعِشَاءَ

\* عطاء فرماتے ہیں: میں نے حضرت معاویہ ٹاٹاٹٹا کومغرب کی نمازادا کرتے ہوئے دیکھا'ابھی میں نے طواف کے سات چکرلگائے تھے کہ وہ تشریف لائے اورانہوں نے عشاء کی نماز بھی اداکر لی حالانکدا بھی شفق غروب ہوئے تھی۔ عطاء یہ فرماتے تھے: تم عشاء کی نماز شفق غروب ہونے سے پہلے اداکر سکتے ہو۔

عطاء یفر ماتے تھے بعض اوقات میں مغرب کے بعد طواف کے سات چکرنگا تا ہوں اور پھرعشاء کی نماز ادا کر لیتا ہوں۔

2127 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُسحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: رَايَتُ طَاوُسًا: يُصَلِّى الْمَغْرِب، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ

\* ابراہیم خی فر ماتے ہیں: میں نے طاؤس کود یکھا کہ اُنہوں نے مغرب کی نمازادا کی پھر اُنہوں نے طواف کے سات چکر لگائے ' پھرعشاء کی نمازادا کی اور پھرواپس چلے مجئے۔

2128 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: صَلِّ الْعِنَسَاءَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ

\* نافع بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب الگائڈ فرماتے ہیں عشاء کی نماز ایک تبائی رات ہونے تک ادا کرلواور جو فض ایک تبائی رات ہونے کے بعد سویار ہے تو اُس کی آئٹھیں نہ سوئیں۔

2129 - آ تارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ الْآعُلَى، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفْلَةً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: صَلُّوا الْعِشَاءَ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ الْمَرِيضُ، وَيَكْسَلُ الْعَامِلُ

\* \* سوید بن غفله بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رہا تھے کو یفر ماتے ہوئے سنا:

''عشاء کی نمازاس سے پہلے ادا کرلوکہ بیار سوجا ئیں ادر کام کاج کرنے والا مخص سوجائے''۔

# بَابُ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالسَّهَرِ بَعُدَهَا

باب: (عشاء کی نماز) سے پہلے سوجانا 'یااس کے بعد بات چیت کرنا

2130 - حديث نيوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ حَيْفَمَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنُ سَمِعَ، عَبُدَ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِتْسَاءِ الَّا لِمُصَلِّ، اَوْ مُسَافِرٍ

\* \* حضرت عبدالله ولا فين نبي اكرم مَن الفيام كار فر مان تقل كرت بين:

''عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی' سوائے نمازی کے یامسافر مخص کے (ان دونوں کا تھم مختلف ہے )''۔

2131 - حديث نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ آبِيْ بَوُزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ: كَرِهَ - آوُ نَهِي - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيْثِ بَعْدَهَا

\* \* حضرت ابوبرزه وَكَانْتُو ، بي اكرم مَالِيْتِمْ ك بارك مين بيه بات نقل كرتے بين: آپ اس چيز كونا پيندكرتے تھے

(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں:) آپ نے عشاء کی نمازے پہلے سونے اوراس کے بعد بات چیت کرنے سے مع کیا ہے۔ 2132 - آثار صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ، عَنْ حَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ

قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَضُوبُ النَّاسَ عَلَى السَّمَدِ بَعُلَهَا \* \* خرشہ بن خریبان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کود یکھا ہے وہ عشاء کے بعد بات چیت کرنے م

\* ﴿ خرشہ بن حُر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رہا انٹوا کود یکھا ہے وہ عشاء کے بعد بات چیت کرنے پر لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے۔

2133 - آثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَّخْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْعَظَابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنُ الْهِ إِلَّا اللَّهُ، وَاُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ بُنُ الْعَظَابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنُ اللَّهِ اللَّهُ، وَاُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ بُنُ الْعَظَلَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

2134 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ حَوَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْمَهَزَادِيِّ قَالَ: رَآى عُسَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِاللِّرَّةِ، فَقَالَ: اَسَمَرًا مِنْ اَزَّلِهِ،

#### وَنَوْمًا مِنُ آخِرهِ

\* ترشد بن مُر فزاری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ نے پچھ لوگوں کوعشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرتے ہوئے درکیے انہاں کرتے ہوئے درکیے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور بولے کیارات کے ابتدائی حصہ میں بات چیت کروگے اور آخری حصہ میں سوئے رہوگے۔

2135 - آ ثارِ حَابِي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ اَبَانَ قَالَ: سَالَ ابُو حَلَفِ الْاَعْمَى اَنَسَا عَنِ امْرَاةٍ مِنْ اَهُوَا مِنْ اَهُوَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنِعُمُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

\* ابان بیان کرتے ہیں: ابوطف جوایک نابینا تخص سے اُنہوں نے حضرت انس بڑا تھا ہے خاندان کی ایک عورت کے بارے میں دریافت کیا جوعشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سوجاتی ہے اُنہوں نے کہا: میں نے اُس عورت کو بیہ ہدایت کی ہے وہ اگر سوجائے تو بھر بعد میں نماز ادانہ کرے بعنی اُس وقت تک نہ سوئے جب تک نماز ادانہ بیں کر لیتی ۔ راوی کہتے ہیں: تو وہ خاتون اپنے گھروالوں کو بیہ ہدایت کر تی تھی کہ جب مؤذن اذان دے تو وہ اُسے بیدار کر دیں۔ تو حضرت انس بڑا تھا اُس عورت کو ہدایت کر وجے اُس عورت نے ہدایت کر وہ کے وہ اُسے بیدار کرے (تم اُسے بیدار کرے (تم اُسے بیدار کرے (تم اُسے بیدار کرے کہا تھا اُسے بیدار کرے کہا تھا اُسے نہ ہدایت کر وہے اُس عورت نے ہدایت کی ہے وہ اُسے بیدار کرے (تم اُسے بیدار کرے کہا کہ عورت کو سونے نہ دے۔

2136 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْمَى بُنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ: طَلَبُتُ حُلَيْفَةَ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُحَلِّرُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُحَلِّرُ بِالْحَدِيثِ بَعُدَ صَلَاةِ النَّوْمِ

\* ابودائل بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے حضرت حذیفہ ڈٹاٹیؤ کو تلاش کیا' اُنہوں نے دریافت کیا: تم مجھے کیوں ا الاش کررہے تھے؟ میں نے کہا: ایک حدیث کے لیے! اُنہوں نے فر مایا: حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیؤ ہمیں سونے والی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔

2137 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَذَّثِنَى مَنُ اُصَدِّقُ، عَنُ عَائِشَةَ، آنَّهَا سَمِعَتُ عُرُوَحَةَ يَتَحَدَّدُتُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَتُ: مَا هِذَا الْحَدِيْتُ بَعْدً الْعَتَمَةِ؟ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاقِدًا قَطُ قَبُلَهَا، وَلَا مُتَحَدِّنًا بَعْدَهَا، إِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ.

\* این جرن کیان کرتے ہیں: مجھے اُس تخص نے یہ بات بتائی ہے جے ہیں سچا قرار دیتا ہوں اُ ایک مرتب سیدہ عائشہ ڈھ بنا نے عروہ کوعشاء کے نماز کے بعد بات چیت کرتے ہوئے ساتو اُنہوں نے فرمایا: یہ عشاء کے بعد کون می بات چیت ہورہی ہے؟ میں نے بھی نبی اکرم منافیظ کوعشاء کی نماز سے پہلے سوتے ہوئے اور اس کے بعد بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا 'یا تو آ دمی نمازادا کرنے تاکہ اُسے غنیمت (یعنی اجروثواب) حاصل ہوئیا پھرآ دمی سوجائے تاکہ وہ سلامت رہے۔ كتاب الصلوة

2138 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ ابَانَ، عَنْ آنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ: فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي

(00m)

ذَلِكَ: (يَذُكُرُونَ اللَّهَ) (آل عمران 191) (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) (السجدة: 16)

\* \* يهي روايت ايك اورسند كه جمراه حضرت انس والشؤك حوالي في منقول ب جس من بيالفاظ زائدين:

ية يت اى بارے ميں نازل موَلَى تقى: "و والوگ الله تعالى كاذ كركرتے ميں" \_

''اُن لوگوں کے بہلوبسر وں سے الگ رہتے ہیں''۔

2139 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ، يَوْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمُ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاِحِرَةِ، وَإِذَا تَنَاهَقَتِ سَلِمَةَ، يَوْفَعُهُ إِلَى النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمُ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاِحِرَةِ، وَإِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّهُ عِنَ الشَّيْطَان

ﷺ ﷺ عثمان بن تحمدُ بنوسلمہ سے تعلق رکھنے وائے ایک شخص کے حوالے سے نبی اکرم مُلَاثِیْرُم تک مرفوع حدیث کے طور پر ہے روایت نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْرُمُ نے ارشا دفر مایا ہے:

''عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے ہے بچو! جبرات کے وقت گدھے ریکنے لگیں' تو شیطان ہے اللہ تعالیٰ کی ناہ انگو''

2140 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: إِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُو مِنَ اللَّيْلِ فَقُولُوْا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

\* \* عطاء فرمات ہیں؛ جب رات کے وقت گدھے ریکنے لکیس تو تم یہ بر مراس

''الله تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل ہوتے ہوئے جو بڑا مہر بان نہایت کرنے رحم والا ہے میں مردود شیطان سے الله تعالیٰ کی بناہ ما نگتا ہوں''۔

**2141 - الْوَالِ تَابِعِين:**عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَـنُ مَـعُــمَـرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ النَّوُمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالسَّـمَرَ عُدَهَا

\* \* قادہ فرماتے ہیں:عشاء کی نمازے پہلے سونااوراس کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے۔

**2142 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بُنِ اَنَسٍ، عَنُ نَافِعٍ، وَمَعْمَدٍ، عَنُ اَيُّوْبَ؟** عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ قَبُلَ الْعِشَاءِ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ

\* \* نافع مضرت عمر بن خطاب رہی تھ کا یہ قول نقل کرتے ہیں جو شخص عشاء سے پہلے سوجائے اُس کی آ تکھ نہ سوئے۔ ( یعنی اُس کی نینداُڑ جائے )۔

2143 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَاسَ بِالسَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْفِقْهِ (arr)

﴿ ﴿ مِهِ فِرَمَاتَ مِينَ عَثَاءَ كَي نَمَا زَكَ بَعَدُويَنَ كَا حَكَامَ يَصِحَ كَ لِي بَاتَ چِيتَ كَرْفَ مِينَ كَوْلَ حَرَى نَهِيلَ مَهِ وَ الْحَوْدَ مِنْ مَنْ الْمُو مَنْ الْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ الل

﴾ \* سعید بن میںب فرماتے ہیں: میں عشاء کی نماز کے وقت سویارہ جاؤں 'یہ میرے نز دیک اس ہے زیادہ محبوب ہے' میں اس کے بعد لغوتر کتیں کروں۔

2145 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَتُحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَآنُ اَرْقُدَ عَنِ الْعِشَاءِ الَّتِيُ - سَمَّاهَا الْاَعْرَابُ الْعَتَمَةَ - اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ الْغُوَ بَعْدَهَا

\* اس سے زیادہ مجوب ہے میں اس کے بین ایس عشاء کے وقت سویارہ جاؤں جسے دیہاتی لوگ عتمہ کہتے ہیں کیے چیز میرے زویک اس سے زیادہ مجوب ہے میں اس کے بعد لغوح کتیں کروں۔

2146 - آ تارِسِحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ: رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِشَاءِ الْعِجَرَةِ، وَيَأْمُرُ اَهْلَهُ أَنْ يُوقِظُوهُ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بعض اوقات عشاء کے وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے وہ اپنے اہلِ خانہ کو ہدایت کرتے تھے کہ وہ انہیں بیدار کر دیں۔

2147 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَلَّتِه، - وَكَانَتُ سُرِيَّةَ عَلِيّ - قَالَتُ: كَانَ عَلِيّ، يَتَعَشَّى، ثُمَّ يَنَامُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ

﴿ عبيدالله بن عبدالله إلى دادى جوحفرت على والتنظ كى عزيزة تحسن أن كايديان قل كرتے بين : حفرت على والتنظ والت كا كها نا كها نے كا بعد عشاء سے پہلے سوجاتے تھا أن كے كرئے أن كے جسم پر ہوتے تھے ( يعنی اضافی لباس أتار انہيں ہوتا تھا )۔ كها نا كھانے كے بعد عشاء سے پہلے سوجاتے تھا أن كے كرئے أن كرجسم پر ہوتے تھے ( يعنی اضافی لباس أتار انہيں ہوتا تھا )۔ 2148 - اتو ال تابعين: عَبُدُ المرزّ آقِ ، عَنِ النَّوْرِيّ ، عَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَقَالَ : كَانَ يَحْتِمُ اللَّهُ وَآنَ فِي لَيْلَدَيْنِ ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغُورِ فِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ

\* ابراہیم نخعی' اسود کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ دوراتوں میں پورا قرآن تلاوت کر لیتے ہے' وہ رمضان میں مغرب اورعشاء کے درمیان سوجاتے ہے۔

2149 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ اَهْلِ مَكَّةَ، عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنتُ اَتَحَدَّثُ بَعُدَ الْعِشَاءِ الْاِحِرَةِ فَنَادَتْنِى عَائِشَةُ: اَلَا تُرِيحُ كَاتِبَيْكَ يَا عُرَيَّةُ؟ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ قَبْلَهَا، وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا

﴿ ﴿ ﴿ عُروه بن زبیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں عشاء کے بعید بات چیت کرر ہاتھا' توسیدہ عائشہ ٹائٹٹا نے بھے پکارکر کہا: اے عروہ! نیاتم اپنے کا تب فرشتوں کوآرام نہیں کرنے دو گئن ہی اکرم ٹائٹٹا عشاء کی نمازے پہلے سوتے نہیں تھے اوراس کے بعد

بات چیت نہیں کرتے تھے۔

2150 - <u>آ ثارِ صَابِ عَبْـدُ ال</u>وَّزَاقِ قَـالَ: اَخْبَـرَنَا مَـعُـمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ: مَنْ خَشِى اَنُ يَّنَامَ قَبُلَ صَكَرَةِ الْعِشَاءِ، فَلَا بَأْسَ اَنْ يُصَلِّى قَبُلَ اَنْ يَعِيبَ الشَّفَقُ

\* \* زہری بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پیچی ہے ٔ حضرت ابو ہر پرہ نٹی ٹیٹی فرماتے ہیں: جس شخص کو بیاندیشہ ہو کہ وہ عشاء کی نمازے پہلے سوجائے گا نواس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ شفق غروب ہونے سے پہلے یہ نمازاوا کرلے۔

# بَابُ اسْمِ الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ

### باب: دوسری عشاء کا نام دینا

2151 - حديث بُول عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَسْدِ النَّسَهِ بْنِ اَبِى لَبِيدٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ النَّسَهِ بْنِ اَبِى لَبِيدٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ النَّسَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُرَابُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُورَابُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُورَابُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْآعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاقً الْعِشَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَا لَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر والمناه اوايت كرت بين: بي اكرم من اليناف يد بات ارشاد فرما كي ب:

'' بیعشاء کی نماز ہے' دیہاتی تہاری اس نماز کے نام کے حوالے سے تم پر غالب ندآ جا کیں' کیونکہ وہ اس وقت اونٹوں سے فارغ ہوتے ہیں''۔

2152 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى لَبِيدٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُسَمَةً عَنِ ابْنِ عُسَمَةً اللهِ بْنُ ابْنِ اللهِ بْنُ آبِى لَبِيدٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُسَمَةً عُسَمَةً اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بَعْلَمَةً عَنِ الْهِ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَاتِكُمُ الاَعْشَاءُ، وَهُمُ عُسَمَةً فَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

\* حضرت عبدالله بن عمر والله على بارے ميں به بات منقول ہے وہ فرماتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَا لَيْنَامُ كومنبر پر به ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

"خبردار! دیباتی لوگتمہاری نماز کے نام کے حوالے ہے تم پر غالب ندآ جائیں 'یے عشاء کی نماز ہے اور وہ لوگ اونوں سے (تاخیر سے ) فارغ ہوتے ہیں۔ (یبال ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) ''۔

2153 - حديث بوك عَهْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أُخْبِرُتُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ غَيْلانَ الثَّقَفِيّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ لَا تُغَلَّبُنَ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا الْعِشَاء ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الْاَعْرَابُ الْعَتَمَة، مِنْ أَجُلِ اِعْتَام حَلْب اِبلِهِمُ

\* \* حفزت عبدالرحن بن عوف راليوا مني أكرم المالي كايه بيان قل كرت مين ا

"اعبدالرحمن إتم این نماز کے نام کے حوالے ہے مغلوب نہ ہوجانا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا نام عشاء مقرر کیا ہے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اوردیہاتی اسے عتمہ کہتے ہیں کیونکہ اپنے اونٹوں کا دودھ دوہ کرتا خیرسے فارغ ہوتے ہیں'۔

2154 - آ تارِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إذَا سَمِعَهُمُ يَقُولُونَ: الْعَنَمَةَ. غَضِبَ وَصَاحَ عَلَيْهِمُ

\* عبدالعزیز بن ابوروّاد بیان کرتے ہیں :حضرت عبداللد بن عمر فری الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر عشاء کی نمازکو) عتمه کہتے ہوئے سنتے تھے تو غصہ میں آ جاتے تھے اور چیخ کر ( انہیں ڈانٹ ڈ بٹ کرتے تھے )۔

2155 - صديث بُولى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِى، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اللَّهِ صَلَاتِكُمُ - يَعْنِي الْعِشَاءَ -

\* معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پیٹی ہے نبی اکرم سُلگیا نے ارشادفر مایا ہے: '' دیباتی لوگ تمہاری نماز کے نام کے حوالے سے تم پر غالب ندآ جا کیں''۔ نبی اکرم سُلگیا کی مرادعشاء کی نمازتھی۔

# بَابُ وَقَتِ الصَّبُحِ باب:صبح كىنماذكاوقت

2156 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ يَوْمًا، ثُمَّ اَصْبَحَ بِهَا مِنَ الْعَدِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هِلَيْنِ وَقُتٌ

\* تربری بیان کرتے ہیں: ایک ون نبی اکرم مُنگیا نے صبح کی نماز اداکی پھر آپ تشریف فر مارے اگلے دن نبی اکرم مُنگیا نے صبح کی نماز اداکی پھر آپ نے فر مایا: ان دو کے درمیان (نماز کا) وقت ہے۔

2157 - صديث نبوى: عَبُدُ السَّزَّاقِ، عَنُ مَمْ مَوٍ، عَنُ قَتَادَةَ، اَنَّ رَجُّلا قَامَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهُ عَنُ وَقُتِ الصَّبُحِ، فَامَرَ مُنَادِيَهُ، فَاقَامَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ آمَرَهُ بَعُدُ اَنْ لَا يُقِيمَ حَتَّى يَاْمُرَهُ، فَعَلَّى عَنْهُ، حَتَّى اَسُفَرَ جِدًّا، ثُمَّ اَمَرَهُ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: اَيْنَ السَّائِلُ عَنُ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَشَهِدُتَ مَعَنَا الصَّلاتَيُنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَقُتٌ

\* قادہ بیان کرتے ہیں: ایک محض نی اگرم مُنگیناً کے سامنے کھڑا ہوا' اُس نے نبی اکرم مَنگیناً سے مج کی نماز کے وقت کے بارے بیں دریافت کیا تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اُس نے میں صادق کے وقت اقامت کہد دی' پھر بعد میں نبی اکرم مَنگیناً نے اُسے حکم دیا کہ وہ اقامت اُس وقت تک نہ کے جب تک نبی اکرم مَنگیناً اُسے ہدایت نبیں کرتے' پھر نبی اکرم مَنگیناً اُسے مہدایت نبیں کرتے' پھر نبی اکرم مَنگیناً اُسے اُسے موزن کو حکم دیا' وہ کھڑا ہوا' نبی اکرم مَنگیناً نے اقامت نبیں کہلوائی یہاں تک کہ جب اچھی طرح روشنی ہوگئی تو نبی اکرم مَنگیناً نے مؤذن کو حکم دیا' وہ کھڑا ہوا' نبی اکرم مَنگینا اُسے نازاداکی' پھر آپ نے ارشاد فرمایا: نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کرنے والاضحض کہاں ہے؟ وہ محض کھڑا ہوا تو نبی

ا کرم منگینیا نے اس سے دریافت فرمایا: کیاتم ان دونوں نمازوں میں شریک ہوئے ہو؟اس نے عرض کی جی ہاں! نبی اکرم منگیم نے فرمایا:ان دونمازوں کے درمیان میں وقت ہے۔

2158 صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِی كَثِيرُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، اَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلاةِ الصَّبْحِ، فَقَالَ: صَلِّهَا الْيَوْمَ مَعَنَا وَغَدًا فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَاعِ نَمِرَةَ مِنَ الْجُحْفَةِ صَلَّاهَا حِيْنَ طَلَعَ اوَّلُ الْفَجْرِ، حَتَّى وَغَدًا فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُ صَلَّاهُ، فَصَلَّاهَا امَاهَ إِذَا كَانَ بِذِى طُوَى اَخْرَهَا، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: اقْبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُ صَلَّاهُ، فَصَلَّاهَا امَاهُ الشَّعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُ صَلَّاهُ، فَصَلَّاهَا امَاهُ الشَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُ صَلَّامُ، فَصَلَّاهَا امَاهُ الشَّامِ فَقَالَ: مَاذَا قُلْتُمْ ؟ قَالُوا: قُلْنَا: لَوْ صَلَّيْنَا. قَالَ: لَوْ صَلَّيْنَا. قَالَ: لَوْ فَعَلْتُمْ لَا صَابَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ مَعَنَا السَّائِلَ فَقَالَ: وَقُتُهُا مَا بَيْنَ صَلَاتَى

ﷺ حفرت زید بن حارثہ بڑا تھا ان کرتے ہیں: ایک شخص نے بی اکرم مٹائی ہے سے کی نماز کے وقت کے بارے میں وریافت کیاتو آپ نے ارشاوفر مایا: تم آج اورکل بی نماز بھارے ساتھ اوا کرنا۔ جب نبی اکرم مٹائی ہے جفعہ کی جگہ نمرہ کے میدان میں شخص آپ نے نیماز اُس وقت اوا کی جب سے صادق ہوئی تھی کہ جب نبی اکرم مٹائی ہے وی کوئی پہنچ تو آپ نے اس نماز کوتا خیر سے اوا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ کیا نبی اکرم مٹائی ہے ہیں یا آپ نے بینماز اوا کر لی ہوئی ہے۔ نبی اگرم مٹائی ہے کہ اور آپ نے دریافت کیا: تم لوگوں نے کیا اگرم مٹائی ہے کہ اور آپ نے دریافت کیا: تم لوگوں نے کیا کہ اُس کے بین اگرم مٹائی ہے نبی اگرم مٹائی ہے کہ اُس کی اور آپ نے دریافت کیا: تم لوگوں نے کیا لوگوں نے کہا تھا؟ لوگوں نے دریافت کیا: تم ہے بیکہا تھا تا کہ بم بھی نماز اوا کرلیں 'بی اگرم مٹائی ہے فرمایا: اُس تم ایسا کرنے وہ تہ ہیں عذاب کرتے ہو تہ ہیں اُس کو وقت ہے۔

2159 - صديث نبوى عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بُنِ قَسَّادَـةَ، عَنْ مَـحُسمُ وِدِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُفِرُوْا بِصَلاةِ الْغَدَاةِ

> \* ارشاد فع بن خدت المنظن بيان كرت بين: نبي اكرم مَنْ الْتَبَيِّ فِي السَّادِ وَ ما يا بِ: " وَمَنْ الْمُنْ فِي " صبح كى نماز كوروش كركادا كرو" \_

2160 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَوِيْدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْعَدَاةِ

\* \* عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی تیز صبح کی نماز کوروش کر کے ادا کرتے تھے۔

2161 - آثار صابي عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَوْيُسُدَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ صَلَاةَ الْعَدَاةِ، فَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ حِيْنَ انْصَرَفْنَا فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ فَقُلْنَا: نَرَى آنَ الشَّمْسَ تَطْلُعُ فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلاةِ (اَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ جبالميرى مصنف عبد الوزاة (علداذل) همه اللَّيْلِ) (الإسراء: 18) فَهَانَا دُلُوكُ الشَّمْسِ، وَهَاذَا غَسَقُ اللَّيْلِ

\* \* عبدالرحن بن يزيد بيان كرتے ہيں: ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود ﴿اللَّهُونُ كَى اقتداء كَى صبح كى نمازاوا كى جب ہم نے نماز ممل کی تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا' اُنہوں نے دریافت کیا جمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہم یہ مجھ رہے ہیں سورج نکل چکا ہے تو اُنہوں نے فر مایا: اُس ذات کی قتم! جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے! اس نماز کا یمی وقت ہے۔ (ارشادِ بارى تعالى ہے:).

"سورج و هلنے سے لے كردات آنے تك نماز قائم كرؤ" ـ

. توبیسورج کاڈھلناہےاور بیرات کا آنا ہے۔

2162 - <u>آ ثارِ صحابہ:</u> عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ يَفُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّسُ بِالصُّبْحِ كَمَا يُعَلِّسُ بِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَغُرُبُ الشَّـمْـسُ وَيَقُولُ: وَاللُّهِ إِنَّهُ لَكُمَا، قَالَ اللَّهُ: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء: 78)

\* \* عمروبن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ الله عندالله بن مسعود ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عبدالله بن مسعود رفاتغیّا صبح کی نماز اسی طرح اندهیرے میں ادا کرتے تھے جس طرح حضرت عبدالله بن زبیر بین فی اسے اندهیرے میں اداکرتے تھے اور وہ مغرب کی نماز اُس وقت اداکرتے تھے جب سورج غروب ہوجا تاتھا'وہ پیے کہتے تھے۔اللہ کی قسم ایہ بالکل اس طرح ہے جس طرح الله تعالی نے ارشاد فر مایا ہے:

''رات کے آنے تک اور فجر کی تلاوت کے شک فجر کی تلاوت میں حاضری ہوتی ہے'۔

2163 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: وَقُتُهَا حِيْنَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ، وَكَانَ اَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُسْفِرَ بِهَا

\* الله الأس فرماتي بين: اس نماز كاونت أس وقت شروع موتا ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ (راوی كہتے ہيں: ) اوراُن کے نزدیک بیاب محبوب تھی کداسے روش کر کے ادا کیاجائے۔

**2164 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤَسٍ، عَنُ اَبِيُهِ: اَنَّهُ كَانَ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ** ٭ \* طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں سے بات نقل کرتے ہیں: وہ صبح کی نماز روش کر کے ادا کرتے

2165 - آ خارِ كابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ لِمُوَدِّنِهِ: اَسْفِرْ اَسْفِرْ - يَعْنِيْ صَلَاةَ الصُّبْح -

، \* الله على بن ربيعه بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت على اللّٰهُ أَكُوا بِينِ مؤوِّن كويه كہتے ہوئے سنا: روثن كروا روثن كروا

تعنی صبح کی نماز کے بارے میں بیارشاوفر مایا تھا۔

2166 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ السَّرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ لِللَّهُ وَذِن: اَسْفِرُ اَسْفِرُ - يَعْنِي صَلَاةَ الصَّبْح -

\* تعبید بن ایاس بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کومؤ ذن سے بیہ کہتے ہوئے سنا: روٹن کرو! روٹن کرو! یعنی صبح کی نماز کوروٹن کرو۔

2167 - الوال تابعين عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ قَالَ: قَالَ لِي اِبْرَاهِيْمُ: وَكُنْتُ مُؤَذِّنًا، اَسْفِرْ اَسْفِرْ - يَعْنِي صَلَاةَ الصَّبُح -

﴿ عبيدالْمَلْب بيان كرتے بيں: ابرا بيم ضى نے مجھ سے كہا ميں مؤذن تھا بتم روش كرواروش كروا يعن ضبح كى نماز كور 2168 - آثار صحابہ: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ اَبِسَى بَكُو بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِى الْمُحْصَيْنِ، عَنْ خَوَشَةَ بْنِ الْمُوِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْمُحَطَّابِ، يُعَلِّسُ بِصَكِرةِ الصَّبْح، وَيُسْفِرُ، وَيُصَلِّيهَا بَيْنَ ذَلِكَ

\* خرشہ بن تربیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹٹ صبح کی نماز تاریکی میں بھی ادا کر لیتے تھے اور روشن کر کے بھی ادا کرتے تھے وہ ان دونوں کے درمیان میں اسے ادا کرتے تھے۔

2169 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيِّجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِيْنِ اَحَبُّ اللَّكَ اَنُ اُصَلِّى الشَّجُوْدِ، حَتَّى الشَّجُوْدِ، حَتَّى الشَّجُودِ، وَتَتَآمَّ النَّاسَ، وَلَقَدْ بَلَغَيْنُ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يُصَلِّيهَا حِيْنَ يَنْفَجِرُ الْأَخِرُ الْاَحِرُ، وَكَانَ يَقُرَا فِي الْحَدَاهُمَا سُورَةَ يُوسُفَ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کے زد کیکون سے وقت میں میراضیح کی نماز کوادا کرنازیادہ کی جوب ہے؟ خواہ میں امام ہول یا تنہا ہوں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اُس وقت جب دوسری فجر پھوٹ پر تی ہے ، پھرتم طویل قر اُت کرو طویل دکوع کرو میاں تک کہ جبتم نماز سے فارغ ہو تو فجر پھیل چکی ہواورلوگ ان کی امامت میں ایکٹے ہوتے ہیں۔ ا

مجھ تک بیروایت بیچی ہے مصرت عمر بن خطاب وٹائٹڈ بینماز اُس وقت ادا کرتے تھے ٔجب دوسری فجر (لیتن روشن) پھوٹ جاتی تھی اوروہ اس کی دورکعات میں سے ایک میں سور 6 پوسف کی تلاوت کرتے تھے۔

2170 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: آنْ صَلِّ الصَّبْحَ .
 إذَا طَلَعَ الْفَجُرُ وَالنَّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ بِغَلَسٍ، وَاَطِلِ الْقِرَاءَةَ

\* ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بھاتھ نے یہ خط میں لکھا کہتم صبح کی نماز اُس وقت ادا کرؤ جب صبح صادق ہو جائے ادرا ندھیرے کی وجہ سے ستارے چیک رہے ہوں ادر طویل قر اُت کرو۔ سابُ الصلوة

2171 - آ ثارِ صحابة: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُوْدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْآوُدِيِّ قَالَ: كُنْتُ اُصَلِّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصَّبْحَ، وَلَوْ كَانَ ابْنِي إِلَى جَنْبِى، مَا عَرَفُتُ وَجْهَهُ

\* پی عمرو بن میمون اودی بیان کرتے ہیں : میں حضرت عمر بن خطاب بٹائٹنا کی اقتداء میں صبح کی نماز ادا کرتا تھا ( اور پیہ صورتِ حال ہوتی تھی ) کداگر میرا بیٹا میرے پہلو میں نماز ادا کر رہا ہوئق میں اُس کے چبرے کوئیس پیچان سکتا تھا۔

2172 - آثارِ صابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذِينَارٍ قَالَ: حَلَّاثَنِي لَقِيطٌ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ عُمَرَ، ثُمَّ ٱنْصَرِفْ فَلَا آغُرِفْ وَجُهَ صَاحِبِى

ﷺ حضرت عبداللہ بن زبیر و بڑھ خواتے ہیں: میں حضرت عمر بڑھ نئو کی اقتداء میں نماز ادا کرتا تھا' پھر جب میں نماز پڑھ کرفارغ ہوتے تھے' تومیں اپنے ساتھی کے چہرے کوئییں پہچان سکتا تھا۔

2173 - آ ثارِ <u>صحاب</u>: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ، ثُمَّ آذُهَبُ اللّى آجْيَادَ فَاقْضِى حَاجَتِى، حَتَّى يُغَلِّسَ

\* عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن زبیر ڈھائٹ کی اقتداء میں صبح کی نماز ادا کرتا تھا' پھر میں اطراف کی طرف چلا جاتا تھا اور قضائے حاجت کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: یعنی اُس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔

2174 - آ ثارِ صحابة: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ اَيُّوُبَ، عَنُ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ . الصُّبُحَ، ثُمَّ يَوُجِعُ إلى مَنُزِلِهِ مَعَ الصَّلاةِ، لِآنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُصَلِّى بِلَيْلٍ - اَوْ قَالَ: بِعَلَسٍ -

\* ناقع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا ' حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا کی افتداء میں صبح کی نماز ادا کرتے تھے ادر پھر نماز کے ساتھ ہی اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے۔اس کی وجہ پھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھارات میں ہی (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں:)اند جبرے میں ہی نماز ادا کر لیتے تھے۔

2175 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبُحِ بِلَيْلٍ، فَانَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ

\* قادہ بیان کرتے ہیں: جو تخص صبح کی نماز رات میں ہی ادا کرلے ( یعنی صبح صادق سے بچھ پہلے ادا کرلے ) تووہ صبح صادق ہونے کے بعداے وُ ہرائے گا'اور دوبارہ اقامت کہے گا۔

2176 - آثارِ <u>مِحَابِ عَبُ</u>دُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ. عَنْ آيُوْبَ، عَنْ نَافِعِ

\* \* يتمى روايت ايك اورسند كے ہمراہ حضرت عبداللد بن عمر رفائلا سے بھی منقول ہے۔

217 - آ ثارِ عَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِی نَافِعٌ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ اِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ لَا شَكَ فِيْهِهَا آنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ﷺ نافع بیان کرتے ہیں : حفزت عبداللہ بن عمر رہا تھنا کے سامنے جب صبح صادق واضح ہو جاتی تھی' جس میں کوئی شک تبیس ہوتا تھا' تو وہ اپنے جانور کو بٹھا کر صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔

2178 - آ ثارِ المَّابَعَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبِى رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ النَّرُبَيْرِ صَلَّى الصَّبْحَ بِمِنَى، ثُمَّ اَسْفَرَ بِهَا جِدًّا، فَارْسَلَ اِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلاةِ الى هذَا الْفَوْمِ؟ قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَادِبُونَ خَائِفُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَيْكَ خَوْفٌ اَنْ تُصَلِّى الصَّلاةَ لِوَقِيْهَا، فَلَا الْفَوْمِ؟ قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَادِبُونَ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ اللهُ عَمْرَ مَعَهُ اللهُ هَذَا الْحِيْنِ وَصَلَّى ابْنُ عُمْرَ مَعَهُ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں جب جاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھٹا پر جملہ کیا (تو اُس کے بعد ) اُس نے منی میں صبح کی مماز ادا کرتے ہوں اُنہائی روشنی میں ادا کی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر طاقعت نے اُسے پیغام بھیجا کہ تم نے ان لوگوں کو نماز اتن تا خیر سے کیوں پڑھائی ہے؟ تو اُس نے کہا ہم ایسے لوگ ہیں جو حالت جنگ میں ہیں اور خوف میں بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر طاقعت کے اُسے جواب بھوایا کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اگر تم نماز کو اُس کے وقت پرادا کر لؤ اس لیے تم اس نماز کو اِس وقت تک مؤخر نہ کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رہنگائی نے اُس کی اقتداء میں نماز ادائی۔

2179 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: (وَقُرُ آنَ الْفَجْرِ) (الإسراء: 18) قَالَ: هُوَ الصُّبُحُ قُلُتُ: (كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء: 18) قَالَ: يَشُهَدُهُ الْمَكَاثِكَةُ وَالْخَيْرُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا:''فجر کی تلاوت' اس سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اس میں حاضری ہوتی ہے' اس سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں اور بھلائی موجود ہوتی ہے۔

2180 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُدُتُ لِعَطَاءٍ: قُمْتُ إِلَى الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَحْرِ، فَلَمُ اَرْكُعُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ: مَا أُحِبُ ذَلِكَ قَالَ: ﴿وَقُرُآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرُآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وَدًا﴾ (الإسراء: 78)

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں صبح صادق ہونے سے پہلے صبح کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں ابھی رکوع میں نہیں گیا ہوتا کہ صبح صادق ہو جاتی ہے تو اُنہوں نے فر مایا: مجھے یہ بات پسندنہیں ہے۔ پھراُنہوں نے بیآیت تلاوت کی:

"اور فجر کی تلاوت کے شک فجر کی تلاوت میں حاضری ہوتی ہے"۔

2181 - صديث نبوى: مَسدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْ مَرْ، عَنِ الزُّهْ نِيِّ، عَنْ هِنْدِ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: كُنَّ نِسَاءً يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبُحِ، فَنَ مُعَلَقِهِ مَ سُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ مَكَ السَّبَعَ مَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَ فَيَسُو فَنَ مُعَلِّهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بُ الصلوة

مَكَانَهُ قَلِيَّلًا، وَكَانُوا يَرَوُنَ اَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ، قَبْلَ الرِّجَالِ

\* ﴿ سيده أمسلمه فِلْقِينَا بِيانِ كُرِتَى بِينِ: خوا تين نبي اكرم سُؤَيِّتُكُم كِي اقتداء مِين صبح كي نماز مين شريك موتى تهمين اور پھروہ (نمازے فارغ ہونے کے بعد) اپنی جاوریں لپیٹ کرواپس چلی جاتی تھیں'لیکن اندھیرے کی وجہے اُنہیں پہچانانہیں جاسکتا

تھا۔سیدہ اُم سلمہ ٹاٹٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیٹی جب سلام پھیرتے تھے تو آپ مٹاٹیٹی اپنی جگہ برتھوڑی دیرتک بلیٹے رہتے تھے' لوگ سیجھتے تھے کہ آپ ایسااس لیے کرتے تھے کہ مردوں کے اُٹھنے سے پہلے خواتین چلی جا کیں۔

2182 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ٱسْفِرُوْا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَهُوَ ٱعُظُمُ لِلْآجُرِ

\* \* زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منتقام نے ارشادفر مایا ہے: "صبح کی نمازکوروش کر کے ادا کرؤ کیونکہ اس میں اجرزیادہ ہے"۔

بَابُ إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ

باب: جب کھانار کھ دیا جائے اور نماز کے لیے اذان بھی ہوجائے (تو کیا' کیا جائے؟)

2183 - حَدِيث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَابْدَءُ وَا بِالْعَشَاءِ، ثُمَّ صَلُّوا

\* \* حضرت الس والفؤيان كرت بين: ني اكرم مَا لَقِيمٌ في ارشا وفر مايا ب

'' جب کھانار کھ دیا جائے اور نماز کے لیے اذان بھی ہوجائے' تو تم پہلے کھانا کھالو' پھرنمازا داکرو''۔

2184 - حديث بُوي عَبْـدُ الوَّزَّاقِ، عَـنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّكاةُ، وَوُضِعَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُ وَا بِالْعَشَاءِ ،

\* \* سيده عائش صديقه في البايان كرتى بين: بي اكرم مَوْلَيْكُم في ارشاد فر مايا ب:

"جب نماز كفرى موجائ اوركها نار كاديا جائ توسيل كها تا كهالؤ"-

**2185 - اتْوَالِ تَابِعِين** عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ قَالَ: دَعَانَا مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ، وَنُودِيَ بِالصَّكَاةِ، فَقُمُنَا، وَتَرَكَّنَا طَعَامَهُ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: اَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ نَحُوُ هَاذَا عَلَى عَهُدِ عُمَرَ فَبَدَاً بِالطُّعَامِ

\* \* جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: میمون بن مبران نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا 'ای دوران نماز کے لیے اذان ہو مرى بهم أسطے اور بهم نے كھاناترك كرديا توشايداس سے ميمون كو بچھ أبجھن بوكى أنہوں نے كہا: الله كي تتم إاس طرح كي صورت عال جب حضرت عمر «فالفيُّؤ كے زمانه **ميں پيش آتی تھی' تووہ پہلے کھانا کھاليتے ہے۔** 

#### https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

2186 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ آبِي عَاصِمِ الْعَبْسِي، عَنْ يَّسَارِ بُنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بُنِ الْمَحْطَابِ قَالَ: وَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ، فَآرَدُنَا آنْ نَقُومَ حِيْنَ حَصَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَانُهُ إِذَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَانُهُ إِذَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ، آنُ نَبُدَا بِالطَّعَامِ

\* ابوعاصم عبسی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رفیانٹوئے خازن بیار بن نمیر نے ہمیں کھانے پر بلایا ، جب نماز کا وقت ہوا اور ہم نے اُٹھنے کا ارادہ کیا تو بیار نے کہا: حضرت عمر بٹیانٹوئٹ ہمیں بیتھم دیتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوجائے اور کھانا بھی رکھ دیا جائے 'تو پہلے ہم کھانا کھالیں۔

2187 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ اُبَيِّ بُن كَعْبٍ وَّابُنِ طَلْحَةَ وَرَجَالٍ مِنَ الْآنُصَارِ فَنُودِى بِالصَّلَاةِ، وَنَحُنُ عَلَى طَعَامٍ لَنَا، قَالَ آنَسٌ: فَوَلَّيْتُ لِنَخُرُجَ فَحَبَسُونِى وَقَالُوا: اَفُتْبَا عِرَاقِيَّةٌ؟ فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَى حَتَى جَلَسْتُ

\* حضرت انس و النظام ال

َ 188 - آَ ثَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: إذَا كَانَ اَحَدُّكُمُ عَلَى عَشَائِهِ، أَوْ طَعَامِه، وَنُودِى بِالصَّكَاةِ، فَلَا يَعْجَلُ عَنْهُ، حَتَّى يَفُرُغَ

\* \* حضرت جابر بن عبدالله رئی تخواییان کرتے ہیں: جب کوئی شخص رات کا کھانا (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) کھانا کھار ہاہواوراسی دوران نماز کے لیےاذان ہوجائے 'تو وہ کھانے کوچھوڑ کرنہ جائے' بلکہ پہلے اُس سے فارغ ہوت لے

2189 صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ اَخْيَانًا نَلْقَاهُ، وَهُو يَسْمَعُ، - يَغْنِى الصَّلاةَ - فَلَا يَتُرُكُ وَهُو يَسْمَعُ، - يَغْنِى الصَّلاةَ - فَلَا يَتُرُكُ عَسَاءة، وَهُو يَسْمَعُ، - يَغْنِى الصَّلاةَ - فَلَا يَتُرُكُ عَسَاءة، وَلا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِى عَشَاءة، ثُم يَخْرُجُ فَيُصَلِّى، وَيَقُولُ: إِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُلِمَ إِلَيْكُمْ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ظافھا 'بعض اوقات ہم اُن سے ملتے تقے تو وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اُن کے سامنے رات کا کھانا رکھا جاتا تھا' تو اس دوران مغرب کی نماز کے لیے اذان ہوجاتی تھی 'پھرا قامت بھی ہوجاتی تھی اور وہ اسے سن رہے ہوتے تھے اُک کے سامنے رات کا کھانا ترک نہیں کرتے تھے اور اُسے باور وہ اسے سن رہے ہوتے تھے کھر تشریف لے جا کرنمازادا کرتے تھے۔وہ یہ کہتے تھے نبی اکرم مُنالِقا ہے نہی ارم مُنالِقا ہے ۔ یہ ارشاد فرمایا ہے:

"جب كهاناتهار بسامخ آجائ توأس جهور كرنه جاؤ".

2190 - آ ثارِصحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَكُونُ عَلَى طَعَامِه، وَهُو يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَمَا يَقُومُ حَتَّى يَفُرُعَ مِنْ طَعَامِهِ

\* تافع بیان کرتے ہیں: جھنرت عبداللہ بن عمر بھا تھا کھانا کھارہے ہوتے تھے اور وہ امام کی تلاوت کی آ جانے بھی من رہے ہوتے تھے لیکن وہ اُس وقت تک نہیں اُٹھتے تھے جب تک کھانا کھا کرفارغ نہیں ہوجاتے تھے۔

# بَابُ صَلَاةِ الْوُسُطَى

# باب: نمازِ وسطى كابيان

2191 - حديث بوي: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الْهِ عَمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاهُ الْعَصْرِ، فَكَانَّمَا وَثِرَ اهْلَهُ وَمَالَهُ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرَى آنَهَا الطَّكرةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرَى آنَهَا الطَّكرةُ الْوُسْطَى

\* \* حضرت عبدالله بن عمر والله ، نبي اكرم تاليكم كايفر مان فل كرت بين ا

'' جس مخص کی عصر کی نما زفوت ہوگئ' گویا اُس نے اہلِ خانداور مال فوت ہو گئے''۔'

حضرت عبدالله رفیانٹوئی سیمھتے تھے کہ یہی نما زوسطی ہے۔

2192 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ: سَلِّ عَلِيًّا، عَنِ الصَّلَاقِ الْوَسُطَى، فَسَالَهُ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى انَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلِيَّا، عَنِ الصَّلَاقِ الْوَسُطَى صَلَاقِ الْعَصْرِ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ وَآجُوافَهُمْ نَارًا وَسُطَى صَلَاقِ الْعَصْرِ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ وَآجُوافَهُمْ نَارًا

\* زربن میش بیان کرتے ہیں۔ میں نے عبیدہ سے کہا: تم حضرت علی دلائٹؤ سے نماز وسطی کے بارے میں دریافت کروٴ اُنہوں نے حضرت علی دلائٹؤ سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت علی دلائٹؤ نے فرمایا: ہم سے بھتے ہیں'اس سے مرادع صرکی نماز ہے'

یہاں تک کہمیں نےغزوۂ خندق کے دن نبی اکوم مُلَا تُؤَثِّم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: ''ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی' اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے پیٹوں کوآ گ ہے

2193 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَلِيٍّ، اَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ: مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمُ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَكُنُ يَوْمَئِذٍ صَلَّى الظُّهُرَ، وَالْعَصْرَ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

\* حضرت على رُفْتُونَيان كرتے بين: نبي اكرم مُثَالِّيَةُ فِي غزوهُ خندق كے دن ارشاد فرمايا:

''الله تعالی ان کی قبروں اور ان کے پیٹوں کو آگ سے جروے' کیونکہ انہوں نے ہمیں نمازِ وسطی ادانہیں کرنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا''۔

راوی بیان کرتے ہیں: اُس وقت نبی اکرم سُکاٹیٹی نے سورج غروب ہونے تک ظہراورعصر کی نماز اوانہیں کی تھی ۔

**2194** - <u>صديث بُول</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْسَمَشِ، عَنُ اَبِي الصَّحَى، عَنُ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتِتُ عَلِيًّا يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْآخْزَابِ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ، بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ، مَلَا اللَّهُ قُبُوْرَهُمْ وَاَجُوَافَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَا اللَّهُ قُبُوْرَهُمْ وَاَجْوَافَهُمْ نَارًا

\* ﴿ صَيْرِ بن شَكَلَ عَبْسَى بِيان كرتے ہيں: مِن نے حضرت علی رُفَاتُونَا كو يہ فرماتے ہوئے سنا: غز و و مُخندق كے دن ہم نے عصر سے كى نما زمغرب اورعثاء كے درميان اداكي تقى \_ ( نبى اكرم مَنَا يَتَوْمُ نے فرمايا تقا: )

''الله تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے پیٹوں کوآ گ ہے بھرد ہے کہ انہوں نے ہمیں نمازِ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز ادانہیں كرنے دئ الله تعالی ان كے قبرول اوران كے پيٹوں كوآگ سے جمردے '۔

2195 - آ ثارِ <u>صحاب عَبْ</u>دُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ عَلِيّ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ الْعَصْرُ

\* یخی بن ابوکشرنے عبدالقیس قبیلہ تعلق رکھنے والے ایک شخف دیے حوالے سے حضرت علی زائنٹیڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے:اس سے مرادع صرکی نماز ہے۔

2196 - الوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَالُتُ عَبِيدَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ: هِيَ الْعَصْرُ

\* \* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبادہ سے نماز وسطی کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے جواب دیا ہے

2197 - آ ثارِصحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هِيَ الْعَصْرُ \* \* حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ فرماتے ہیں: پیعصر کی نماز ہے۔

2198 - آ تَارِصَابِ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: هيَ الظَّهُرُ

\* \* حضرت زید بن ثابت رفاینی فرماتے ہیں پیظیر کی نماز ہے۔

**2199 - آ تارِسِحابِ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْمُحَصَيْنِ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ نَابِتٍ يَقُولُ: هِيَ الظَّهُرُ

\* \* حضرت زیدین ثابت بناتی فرماتے ہیں: پیظیر کی نماز ہے۔

2200 - ٣ ثارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيّ، عَنْ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيّ، عَنْ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْ الطَّكَاةِ الْوُسُطَى مُحَمَّدِ بُنِ عَنْ الظَّهُرُ فَلَا أَدُرِى اَعَنْهَا اَخَذَهُ آمْ غَيْرِهَا وَكُالَ زَيْدٌ يَقُولُ: هِيَ الظَّهُرُ فَلَا آذُرِى اَعَنْهَا اَخَذَهُ آمْ غَيْرِهَا

حفرت زید ڈٹائٹڈ بھی یہ کہا کرتے تھے: اس سے مرادظہر کی نماز ہے مجھے پنہیں معلوم کہ اُنہوں نے یہ بات سیدہ عائشہ ڈٹائٹا سے حاصل کی تھی' یاکسی اور سے حاصل کی تھی۔

2201 - آ ثارِ صابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُواَةً قَالَ: قَرَاْتُ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (القرة: 238) وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (القرة: 238)

\* بشام بن عروہ بیان کرتے ہیں بیں سیدہ عائشہ ڈٹائٹا کا قرآنِ مجید تلادت کیا کرتا تھا'جس میں بیتحریرتھا: ''نمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز کی''۔ (حاشیہ میں بیتھا: اس سے مرادعصر کی نماز ہے )''اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو''۔

2202 - آثارِ صَابِي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: آخُبَرَنِى نَافِعْ، اَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَتُ مُصْحَفًّا اللّٰ مَوْلِّى لَهَا يَكُنُبُهُ، وَقَالَتُ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (القرة: 238) فَآذِنِي، فَلَمَّا بَلَغَهَا جَاءَهَا، فَكَتَبَتُ بِيَدِهَا (حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (القرة: 238) وَصَلَاةِ الْعُصُو (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (القرة: 238) قَالَ: وَسَالَتُ أُمُّ حُمَيْدٍ بِنُتُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى، فَقَالَتُ: كُنَّا نَقْرَاهَا فِي الْعَهْدِ الْآوَلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَنْ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (القرة: 238) وَصَلَاةِ الْعَصُو (وَقُومُوا لِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (القرة: 238) وَصَلَاةِ الْعَصُو (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (القرة: 238) وَصَلَاةِ الْعَصُو (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (القرة: 238).

﴿ ابن جرج کیبیان کرتے ہیں: نافع نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم مٹائٹی کی زوجہ محتر مدسیدہ هفصہ رٹیائٹیانے اپنا قر آ نِ مجید اپنے غلام کودیا' تا کہ وہ اسے تحریر کردیے اُنہوں نے فرمایا: جبتم اس آ بت پر پہنچو

" مَمْ لُوگ نمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز کی"

تو تم مجھے اس بارے میں بتانا' جب وہ لکھنے والا اُس آیت پر پہنچا' تو سیدہ حفصہ رفتافیا کی خدمت میں عاضر ہوا تو سیدہ حفصہ رفتافیا نے اپنے ہاتھ سے کھا: 'اس سے مرادعصر کی نماز ہے حفصہ رفتافیا نے اپنے ہاتھ سے کھا: 'اس سے مرادعصر کی نماز ہے ''اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہنا''۔

راوی بیان کرتے ہیں: أم حید بنت عبد الرحمٰن نے سیدہ عائشہ زاتھٰ اے نماز وسطیٰ کے بارے میں دریافت کیا او انہوں نے

جواب دیا: نبی اکرم مُنَالِیَّا کے زمانہ اقدس میں مین پہلے زمانہ میں ہم اس کی تلاوت یوں کیا کرتے تھے:

''تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرواور بطورِ خاص درمیانی نماز کی'جوعصر کی نماز ہے اورتم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو''۔

2203 - آ تاري ابن عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَبُدُ الْمَلكِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ حُمَيْدٍ، اَنَّهَا سَاَلَتُ عَالِشَةَ

\* ابن جرت کیمیان کرتے ہیں:عبد الملک بن عبد الرحمٰن نے اپنی والدہ اُم جمید کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے اُنہوں نے سیدہ عائشہ ڈالٹیلاسے سوال کیا تھا۔

2204 - آثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، إَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ رَافِعٍ يَقُولُ: اَمَرَتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ اَنُ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتُ: إِذَا بَلَغُتَ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (الفرة: 238) وَصَلَاةِ الْمُسُطَى) (الفرة: 238) فَأَخْبِرُنِي، فَأَخْبِرُنِي، فَأَخْبَرُتُهَا فَقَالَتْ: اكْتُبُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (الفرة: 238)، وَصَلَاةِ الْمُصُورِ (وَقُومُوا لِللهِ مِقَالِتِينَ) (الفرة: 238)

\* عبدالله بن رافع بیان کرتے ہیں: سیدہ اُم سلمہ بڑھنانے جھے یہ ہدایت کی کہ میں اُن کے لیے قر آن مجید تحریر کردول' اُنہوں نے فر مایا: جب تم اس آیت پر پہنچو:

🧢 تم لوگ نماز ول کی حفاظت کرواور درمیانی نماز کی''۔

توجيحے بتانا ميں نے اُنہيں بتايا تو اُنہوں نے فرمايا تم ياكھو.

''تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرو'بطورِ خاص درمیانی نماز کی'جوعصر کی نماز ہے اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو''۔

2205 - اقوالي تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَٱلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى قَالَ: اَظُنَّهَا الصُّبُحَ، اللا تَسْمَعُ بِقَوْلِهِ: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء: 18)

. \* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاءے درمیانی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے اسمیراخیان ہے۔ اس سے مرادشج کی نمازے کیاتم نے اللہ تعالی کا پہ فریان نہیں سناہے:

''اور فجر کی تلاوت' بے شک فجر کی تلاوت میں حاضر زُ ہوتی ہے'۔

**2206** - <u>اقوال تابعين: عَبْـدُ السَّرَ</u>زَّاقِ، عَـنُ مَـغُـمَـدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِى رَجِدِيُثِهِ: وَسَطَتُ فَكَانَ بَيْنَ اللَّيْلِ النَّهَارِ

> \* \* معمر نے طاؤس کے صاحبز ادے کے حوالے سے اُن کی روایت میں یہ بات نقل کی ہے: '' پیدر میانی نماز ہوگی جورات اور دن کے درمیان ہو''۔

2207 • آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ اَبِى رَجَاءٍ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هِيَ صَلَاهُ الْغَدَاةِ

\* ابورجاء بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا کا کوید کہتے ہوئے ساہے: اس سے مراوض کی نماز

2208 - آثارِ <u>صحابه:</u> عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ آبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيّ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَدَاةِ. فَلَمَّا فَرَغْنَا قُلْتُ: اَتَّى صَلَاةٍ صَلَّةُ الْوُسُطَى؟ قَالَ: الَّيْنَ صَلَّاتٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَدَاةِ. فَلَمَّا فَرَغْنَا قُلْتُ: اَتَّى صَلَاةٍ صَلَاةً الْوُسُطَى؟ قَالَ: الَّيْنَ صَلَّاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَدَاةِ. فَلَمَّا فَرَغْنَا قُلْتُ: اَتَّى صَلَاةٍ صَلَاةً الْوُسُطَى؟ قَالَ: النَّيْنَ اللهُ

\* ابوالعاليد بيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم الله كاسحاب كے ساتھ سے كى نمازاداكى جب بم فارغ ہو ية تو ميں نے دريافت كيا: كون ى نماز درميانى نماز ب؟ تو أنهول نے جواب ديا وہ نماز جوتم نے ابھى اداكى ہے۔

2209 - جديث بُون: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ آبِي سَبْرَةَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِيْ حَبِيبٍ، عَنْ آبِي نُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَصْرِ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهَا، الْتَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَصْرِ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهَا، الْتَهَتَّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فُوضَتُ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَابَوْهَا، وَتَقُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَفُضِّلَتُ عَلَى مَا سِوَاهَا، سِتَةً الْتَهَرِيُّ وَقَلَتْ عَلَيْهِمْ، وَفُضِّلَتُ عَلَى مَا سِوَاهَا، سِتَّةً وَالشَّونِ فِي الصَّلَاةِ فَإِلَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصُرَةً بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي اَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصُرَةً بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي اَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصُرَةً بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي اَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصُرَةً بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي اَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصُرَةً بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي اَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصُوالًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِيدٍ وَالشَّونِ فِي الصَّالِةِ وَالْوَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّوْنِ فِي الصَّالِةِ وَالْوَاللَّهُ وَلَى الدَّبُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللْعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْعُلْولَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللْولَالَةُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

ﷺ جعنرت ابونصرہ غفاری رہ تنظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم سی تی آئے میں عصر کی نماز پڑھائی 'جب ہم اس سے فارغی نہوئے تو نماری طرف متوجہ ہوئے اورار شاوفر مایا:

'' بے شُک بینمازتم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئے تھی' تو اُنہوں نے اس کاانکار کیااور بیاُن کے لیے بوجھل ہوگئ'اس نماز کودیگرتمام نمازوں پرچھبیس درجہ فضیلت عطا کی گئی ہے'۔

ابوسعیدنامی راوی کہتے ہیں: دہری نے اسے اس طرح نقل کیا ہے ٔ راوی کا نام حضرت ابونصرہ ہے ُ بعنی صاداورنون کے ساتھ ہے۔ دہرتی نے اسی طرح بیان کیا ہے ٔ حالا نکہ درست لفظ' ابوبصرہ' ہے۔

# بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ باب: جوشخص نماز کاانتظار کرے

2210 - حديث بوى الحُبَونَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، وَلَا يَوَالُ الْمَكَانِكَةُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا زَالَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَوَالُ الْمَلَائِكَةُ ثُنَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا زَالَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَوَالُ الْمُمَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى الحَدِيمُ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ

\* \* حضرت ابو ہر رہ طالفتا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیا نے ارشادفر مایا ہے:

'' بَوَحِضُ نَمَازُ كَاانْظَارِكُرْتَارِ بِتَاہِے'وہ مسلسل نماز كى حالت ميں شار ہوتا ہے'اور جب تک آ دمی مجد میں موجودر بتا ہے فرضتے اُس کے لیے دعائے رحمت كرتے رہتے ہیں اور يہ كہتے ہيں: اے اللّٰد! تُو اس كی مغفرت كردے! اے اللّٰد! تُو اس پررحم كر''۔

2211 - صديث نبوى: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَن هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُوَيُوَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ السَّلَهِ صَلَّةٍ مَا دَامَ يَنْظُرُهَا، وَلَا تَوَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى السَّهِ صَلَّةٍ مَا دَامَ يَنْظُرُهَا، وَلَا تَوَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى السَّهُ مَا كَامَ يَنْظُرُهَا، وَلَا تَوَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى السَّهُ مَا كَانَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ الْحُدُنُ مَا اللَّهُمَّ الْحَدُنُ مَا اللَّهُ مَا لَمُ يُحُدِثُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ رَحُمُهُ مَا لَمُ يُحُدِثُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ رَحُمُ مَا لَمُ يُحُدِثُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ وَصُرَاطٌ

\* \* حضرت ابو ہر رہ بالنفونيان كرتے ہيں: تبي اكرم سَاليَّةُ في ارشاوفر مايا ہے:

"آ دمی اُس وقت تک نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے 'جب تک دہ اس کا انتظار کرتا ہے اور جب تک آ دمی مسجد سیس موجود رہتا ہے 'فرشنے اُس کے لیے دعائے رصت کرتے رہتے ہیں' وہ یہ کہتے ہیں: اے اللہ! تُو اس کی مغفرت کر دے! اے اللہ! تُو اس پررم کر! ایسا اُس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ مخص بے وضونہیں ہوتا''۔

رادی بیان کرتے ہیں: حضرموت سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے دریافت کیا: اے حضرت ابو ہریرہ! حدث سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ہوا خارج ہونا ( لعنی وضو کا نوٹ جانا )۔

## بَابُ تَفُرِيطِ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ

# باب: نمازوں کے اوقات میں تفریط ( یعنی وقت کا اختیام )

2212 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَفُرِيطُ الصَّبْح؟ قَالَ: حَتَّى يَحُسُنِ طُلُوعُهَا قُلُتُ لَهُ: مَتَى تَفُرِيطُ الظُّهُرِ؟ قَالَ: لَا تَفُرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدُخُلَ الشَّمُسَ صُفْرَةٌ قُلُتُ: فَالْعَصْرُ؟ قَالَ: حَتَّى تَدُخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ قُلُتُ: فَالْعَصْرُ؟ قَالَ: حَتَّى تَدُخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ قُلُتُ: فَالْعَصْرُ؟ قَالَ: حَتَّى تَدُخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ

ﷺ ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عصدے دریافت کیا جس کی نماز میں تفریط کب ہوگی؟ اُنہوں نے جواب دیا: جب سورج انچھی طرح طلوع ہوجائے۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: ظہر کی نماز میں تفریط کب ہوگی؟ اُنہوں نے کہا: اس کی تفریط اُس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سورج میں زردی داخل نہیں ہوجاتی۔ میں نے دریافت کیا: عصر کی؟ اُنہوں نے جواب دیا: جب تک سورج میں زردی داخل نہیں ہوجاتی۔

**2213 - اتوالِ تابعين** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيْمَا بَيْنَنَ وَبَيْنَ شَطُّرِ اللَّيْلِ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ، وَالْمَغْرِبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ: تَفُرِيطٌ لَهَا حَتَى َ َطُرِ اللَّيْلِ الْآوَّلِ ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے دریافت کیا یہ بات کہی جاتی ہے عشاء کی نماز اپنے ابتدائی وقت کے اس جرنے بیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے دریافت وہ نماز کا وقت نہیں ہوتا اور مغرب کی بھی یہی صورتِ حال ہے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: اس کا وقت اُس وقت فتم ہوتا ہے جب رات کا ابتدائی نصف حصہ گزر جائے۔

2214 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِى عَطَاءٌ، آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَوَجَ مِنْ ٱرْضِهِ مِنْ مَرٍّ حِينَ ٱفْطَرَ الصَّائِمُ، يُويْدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغُرِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمِحَجَّدَ مِنَ الظَّهُرَانِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَبُقَالُ لَهُ. الصَّكَرَةُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغُرِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمِحَجَّدَ مِنَ الظَّهُرَانِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَبُقَالُ لَهُ. الصَّكَرةُ

\* عطاء بيان كرت بين : حفرت عبدالله بن عباس بي المن التي مرز مين سے نظر جس كانام 'مر' تھا بيا سوقت كى بات بخ جب روزه وارافطارى كرليتا ہے وہ مدينه منوره جارہ سے أنهول نے مغرب كى نماز اوانبيں كى بيبال تك كه "ظهران" كى "مجح،" آئے تو وہال أنهول نے مغرب اورعشاء كى نمازي آيك ساتھ اواكيں حالاتك أنبيل بيكها جاتار ہاكہ جناب نماز پر هنى ہے۔ 2215 - آثار حاب عبد السرق قال: إذَا وَالَتِ الشّفَى الشّفَى مَعْمَو مَعْمَو مَعْمَو مَعْمَو مَعْمَو مَعْمَو مَعْمَو السّفَق مَعْمَو مَعْمَو السّفَق مَعْمَو مَعْمَو السّفَق السّفَى الشّفَق مَعْمَو السّفة السّف

ﷺ حضرت عبدالله ببن عمرو بن العاص والتنفيان كرتے ہيں : جب سورج آسان كے درميان ہے واحل جائے الوظهر كى نماز كا دقت شروع ہوجا تا ہے اوراً س وقت تك رہتا ہے ' جب تك عصر كا وقت شروع نہيں ہوتا ' اور عصر كا وقت أس وقت تك رہتا ہے ' جب تك عصر كا وقت أس وقت تك رہتا ہے ' جب تك نصف جب تك نصف من رخصت نہيں ہوجاتى ' اس كے بعد نماز كا وقت فتم ہوجاتا ہے اور عشاء كا وقت أس وقت تك رہتا ہے ' جب تك سورج كا كنار واطلوع نہيں ہو جاتا ہے اور فجر كا وقت أس وقت تك رہتا ہے ' جب تك سورج كا كنار واطلوع نہيں ہو جاتا ہے اس كے بعد اس كا وقت فتم ہوجاتا ہے۔

2216 - آثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّفُرِيطِ فِي الطَّكَاةِ، فَقَالَ: اَنْ تُؤَجِّرُوهَا إِلَى الْوَقْتِ الَّتِيْ بَعْدَهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ

ﷺ عثان بن موہب بیان گرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹریانٹی کوسنا' ایک شخص نے اُن سے نماز کا وقت رخصت ہوجانے کے ہارے میں وریافت کیا' تو انہوں نے کہا: اس سے مرادیہ ہے' تم اس کو اُس وقت تک مؤخر کر دو جواس سے بعد والی نماز کا وقت گزار دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہے' جوشخص ایسا کرتا ہے' تو وہ نماز کا وقت گزار دیتا ہے۔

2217 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ اُمَّهَاتِهِ اَوْ جَدَّاتِهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُنِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُنِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَتُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبَلَةُ فِئُ اَوَّلِ وَقَتِهَا

ﷺ قاسم بن غنام نے اپنی بزرگ خواتین میں سے ایک خانقون سیدہ اُم فروہ ڈھٹٹٹا 'جنہیں نبی اکرم موٹٹٹٹٹ کے دستِ اقدس پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے اُن کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم منٹٹٹٹٹٹ سے سوال کیا گیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: نماز کوائس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔

2218 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ مُفَرِّطًا فِيهَا، وَلَمْ تَفُتْنِي قَالَ: فَلَا تَسْجُدُ سَجُدَتَى السَّهُو

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے ایک نماز کواُس کا وقت گز ارکرا وا کیا' لیکن اُس نماز کا وقت مجھ سے فوت نہیں ہوا تھا؟ اُنہوں نے فرمایا: پھرتم اس کے لیے بجد ہم سہونہ کرو۔

2219 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهُرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا تَفُوتُ صَلَاةُ اللَّيْلِ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى النَّهَارِ، وَلَا يَفُوتُ وَفَّتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

ﷺ عطاء فرماتے ہیں: دن کی نماز یعنی ظبر اور عصر کا وقت اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا' جب تک رات نہیں آ جاتی ہے ( یعنی مغرب کا وقت نہیں ہوجاتا ) اور رات کی نماز وں' یعنی مغرب اور عشاء کا وقت اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا' جب تک دن نہیں آ جاتا ( یعنی صبح صادق نہیں ہوجاتی ) اور صبح کی نماز کا وقت اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا' جب تک سورج مُکل نہیں آتا۔

2220 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ اَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،

2224-صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، بأب من ادرك من الفجر ركعة، حديث: 563، صحيح مسلم، كتاب الساجد ومواضع الصلاة، بأب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك تلك الصلاة، حديث: 988؛ صحيح ابن خزيمة، جماع ابواب البواضع التي تجوز الصلاة عليها ، جماع ابواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث، بأب ذكر البيان ضد قول من زعم ان البدرك ركعة من، حديث: 928؛ مستحرج ابي عوانة، مبتدا ابواب مواقيت الصلاة، بأب صفة وقت الفجر، حديث: 855، صحيح ابن حبان، كتأب الصلاة نصل في الاوتات البنهي عنها، ذكر خبر ينفي الريب عن القلوب بأن الزجر عن الصلاة بعد، حديث: 1576، موطأ مالك، كتأب وقوت الصلاة، بأب وقوت الصلاة، حديث: 4، سنن الدارعي، كتأب الصلاة نقد ادرك، حديث: 1249، سنن ابي داؤد، كتأب الصلاة، بأب في وقت صلاة العصر، حديث: 355، سنن ابن ماجه، كتأب الصلاة، ابواب مواقيت الصلاة، بأب وقت الطلاة في العذر والضرورة، كتأب الرد على ابي حنيفة، الصلاة في العذر والضرورة، كتأب الرد على ابي حنيفة، الصلاة في العذر القوت، حديث: 503، السنن الكبرى للنسائي، مواقيت الصلوات، آخر وقت العصر، حديث: 518، السنن الكبرى للنسائي، مواقيت الصلوات، آخر وقت العراء معاني الآثار للطحاوي، باب مواقيت الصلاة، حديث، 533، السنن الكبرى للبيهقي، كتأب الصلاة، جماع أبواب المواقيت، باب آخر وقت الجواز لصلاة العصر، حديث: 538، السنن الكبرى للبيهقي، كتأب الصلاة، جماع أبواب المواقيت، باب آخر وقت الجواز لصلاة العصر، حديث: 538، السنن الكبرى للبيهقي، عديث: 931، مسند الطيالسي، احاديث النساء ، ما اسند ابو هريرة، وابو صالح، حديث: 2542

عَنُ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَآنُ يُوتَرَ آحَدُكُمُ آهُلَهُ وَمَالَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّفُوتَهُ وَقُتُ صَلاةٍ

\* \* نوفل بن معاویه این والد کے حوالے سے نبی اکرم سی کھی کار فر مان نقل کرتے ہیں:

''آ دمی کے اہلِ خانداوراُس کے مال برباد ہوجا کیں بیاس سے زیادہ بہتر ہے اُس کی نماز کا وقت گز رجائے اوراُس نے نماز ادانید کی ہو''۔

2221 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَالُتُ طَاوُسًا: مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ؟ فَقَالَ: اِلَى الصُّبُح مِنْ غَيْرِ اَنْ يُتَّخَذَ ذلِكَ عَادَةً، وَلا تَقُولَنَّ مِانَّكَ خَيْرٌ مِنْ اَحَدٍ

\* اداوُد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں میں نے طاوُس سے دریافت کیا: عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اُنہوں نے کہا صبح صادق ہونے تک جبکہ آ دمی نے اسے عادت ند بنایا ہواور تم یہ ہرگز نہ کہنا کہتم کسی ایک سے بہتر ہو۔

2222 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ لَا يُصَلِّى الْمَغُرِبَ بِجَمْع، حَتَّى يَدُهَبَ الشَّفَقُ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: لَا يَهُوتُ الظُّهُرُّ وَالْعَصُرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يُهُوتُ الْمَغُرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْكَيْلِ، وَلَا يُهُوتُ الْمَغُرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَهُرِ، وَلَا يَهُوتُ الصَّبُحُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: طاؤس مزدلفہ میں مغرب کی نماز اُس وقت تک ادائمیں کرتے تھے'جب تک شفق رخصت نہیں ہوجاتی ہو۔ طاؤس یہ فرماتے ہیں: ظہرادرعصر کی نماز کا وقت اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا' جب تک رات نہیں آ جاتی (یعنی مغرب کا وقت اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا' جب تک صوح صادق نہیں ہو جاتی اور صبح کی نماز کا وقت اُس وقت تک ختم نہیں ہوتا' جب تک صورج نہیں نکل آتا۔

2223 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

\* \* عَرَمه كَ وَالْهِ يَهِي قِلَ مَ عَوْل هَ وَوَالْ مَ عَوْل وَ كَا اللهُ عَلَى مَا نَدَ ہے۔

• 2224 - صدیث نبوی عَبْدُ السَّرِّ اَقِ، عَنْ صَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ

• تَنْ مِنْ أَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ

• تَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الرُّهُ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اَذُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ ۖ رَكْعَةً، قَبُلَ اَنُ تَغُرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدُ اَدُرَكَهَا، وَمَنُ اَذْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكُعَةً، قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدُ اَدُرَكَهَا

''جو تخص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پائے اُس نے اس نماز کو پالیا اور جو تخص سورج نکلنے سے پہلے سے کی نماز کی ایک رکعت کو یالے اُس نے اس کو یالیا''۔

2225 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ اَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَدَكُمُ اَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمُ لَيُصَلِّى، وَلَمَا فَاتَتْهُ مِنْ

وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ اَهْلِه وَمَالِهِ

\* \* حضرت طلق بن حبيب إلى النيئة بيان كرتے بين: نبي اكرم سَلَيْقِيَّمُ في ارشاوفر مايا ہے:

''تم میں سے کوئی ایک شخص (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: )تم میں سے کوئی ایک مردنمازادا کرتا ہے اوراُس کی نماز کاونت فوت نہیں ہوتا' توبیاُس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے اُس کے اہلِ خانداوراُس کے مال کی مانند (چیزیں اُسے ل جائیں)''۔

2226 - آثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقُتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَغُرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصَّبُحِ. قَالَ التَّوْرِئُ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْمُعْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعَصْرُ حَتَى الْفَحْرِ عَلَى الْفَجْرُ حَتَى الْفَحْرِ، وَلَا يَقُوتُ الْفَجْرُ حَتَى الْفَجْرِ، وَلَا يَقُوتُ الْفَجْرُ حَتَى الْفَحْرُ، وَلَا يَقُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَى الْفَجْرِ، وَلَا يَقُوتُ الْفَجْرُ حَتَى الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَى الْفَجْرِ، وَلَا يَقُوتُ الْفَجْرُ حَتَى الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَلَا يَقُوتُ الْفَجْرُ حَتَى الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ اللَّهُ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَصْرِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْعَصْرِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعُصْرِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَالْعِسَاءُ عَلَى الْعُلْمِ وَالْعَصْرِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَالْعَصْرِ الْمُعْرِبُ وَالْعَصْرِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَالْعَصْرِ اللَّالُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ مُلُولُ اللَّهُ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِبُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ﷺ حفرت عبداللہ بن عباس بھائنہ ہیان کرتے ہیں :ظہر کا وقت عصر تک ہوتا ہے ٔ عصر کا وقت مغرب تک ہوتا ہے ٔ مغرب کا وقت عشاء کا وقت مغرب کا وقت عشاء کا وقت عشاء کا وقت میں اوق تک ہوتا ہے۔

سفیان توری فرماتے ہیں: بعض فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے: ظہر اور عصر کاونت رات (لیعنی مغرب تک) ہوتا ہے اور مغرب اور عشاء کا ونت' فیز' (لیعن صبح صادق تک) ختم نہیں ہوتا اور فیر کا وفت اُس وفت تگ ختم نہیں ہوتا' جب تک سور ج نکل نہیں آتا۔

2221 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ آدُرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، فَقَدْ آدُرَكَهَا

\* \* حضرت عبداللہ بن عباس ٹھ ﷺ بیان کرتے ہیں: جو محض سورج نکلنے سے پہلے' صبح کی نماز کی ایک رکعت کو پالے اُس نے اُس نماز کو پالیا۔

2228 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ: مَنْ آدُرَكَ وَكَ كَالُعُمْرِ، عَنْ أَلْفَجُوِ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ آدُرَكَهَا، وَمَنْ آدُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَنَيْنِ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَدْ آدُرَكَهَا، وَمَنْ آدُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَنَيْنِ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ آدُرَكَهَا

2229 - آثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنُ آذُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْفَحْرِ قَبُلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَقَدُ آذُرَكَ، وَمَنْ آذُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدُ آذُرَكَ وَمَنْ آذُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدُ آذُرَكَ وَمَنْ آذُرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُى ايكركعت كوپاك أس نے (فجرى نماز

کو) پالیااور جو تھ سورج غروب ہونے ہے پہلے عصر کی دور کعات کو پالے اُس نے (فجر کی نماز کو) پالیا۔ 2230 - آثار صحابه عَبْدُ، الرَّزَّاقِ، عَدْ مَعْ خَرِ عَلْ قَنَادَةَ، انَّ الْمِسُورَ بُن مَحْرَمَةَ ، وَكَلَ عَالَى ابْنِ عَبَّاسِ

فَحَ لَتَنَهُ وَهُ رَ مُتَلِيءٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَامَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَانْسَلَّ مِنْ عِنْدِهِ الْمِسُور بْنُ مَخْرَمَةَ، فلم يَسْتَيْقِطُ، حَتَّى ٱصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: ٱتُوَى ٱسْتَطِبعُ ٱنُ اُصَلِّى قَبُلَ ٱنْ تَخُرُجَ الشَّمْسَ ٱرْبَعًا، - يَعُيى الْعِشَاءَ - وَثَلَاثًا - يَعُنِى الْوِتُوَ - وَرَكُعَتِيُنِ - يَغْنِي الْهَجُورَ - وَوَاحِدَةً - يَغْنِي رَكُعَةً مِنَ الضَّبُح؟ - قَالَ: نَعَمُ، فَصَلَّاهُنَّ

\* قاده بیان کرتے ہیں: حضرت مسور بن مخر مد ر اللہ اللہ عبدالقد بن نبائر اللهائے یاس آئے اور اُن کے ساتھ بات چیت کرنے گئے وہ ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عماس ڈاٹھ و گئے تو حضرے مدران مخر مد باللہ ان کے یاس ہے اُٹھ کر چلے گئے حضرت عبداللہ بن عباس الوائل اُس وقت تک بیدار نہیں ہوئے جب تک صبح نہیں ہوگی اُنہوں نے اپ غلام ہے کہا: کیاتم میجھتے ہو کہ میں سورج نکلنے ہے، پہلے چارر کعات ادا کرسکتا ہوں؟ اُن کی مراد بیتھی کہ عشاء کی نماز اور تین رکعات یعنی وترکی نماز اور دورکعات یعنی فجرکی نماز اورایک رکعت یعنی میچ کی نماز \_ تو غلام نے کہا: جی ہاں! تو حضرت عبداللہ بن عباس جاتھ ا نے وہ رکعات ادا کیں ۔

**2231 - آ ثارِ صحابہ:** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَرَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: دَحَلَ الْمِسُورُ بُنُّ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَكَسَوْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ وِسَادَةً، فَنَامَ عَلَيْهَا فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ قَلِيُّلا، فَخَرَجَ وَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ حَتَّى اَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اَتَرُانِيُ اُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالْوِتْرَ، وَرَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَرَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَصَلَّى ابُنُ عَبَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ، وَصَلَّى رَكُعَتَي الْفَجُرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، وَقَدُ كَادَتِ الشَّمُسُ اَنُ تَطُلُعَ

\* \* ابوجوزاء بیان کرتے ہیں: حضرت مسور بن مخر مد طالفناؤ حضرت عبدالله بن عباس بالنظما كے پاس آئے تو میں نے حضرت عبدالله بن عباس بُلِيَّ الله كي كيدركه ديا' تووه أس سے ميك لگا كرسو گئے' حضرت مسور بن مخرمه مِثَلَّفَةُ نے أن كے ساتھ تھوڑی بات چیت کی' پھروہ چلے گئے' حضرت عبداللہ بن عباس ٹٹافٹنا عشاء کے وقت اوروٹر کے وقت سو گئے' یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔تو اُنہوں نے اپنے غلام ہے کہا: کیاتم پیسجھتے ہو کہ میں عشاء کی نماز' وتر اور فجر کی دورکعات اورا کیک رکعت سورج نکلنے ہے پہلے ادا کر سکتا ہوں؟ غلام نے جواب دیا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبداللہ بن عباس الطنانے عشاء کی نماز ادا کی پھراُنہوں نے وتر ادا کیئے پھراُ نہوں نے فجر کی دور کعات ادا کیں' پھراُ نہوں نے فجر کی نماز ادا کی اُس وفت سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔

2232 - آ ثارِسِحابِ:عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَوَنِيُ عَطَاءٌ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَطَاء بُنِي يُحَنَّسَ، أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إنْ حَشِيتَ مِنَ الْعَصْرِ فَوَاتًا، فَاحْذِفِ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَإِنْ سَبَقُتَ بِهِمَا اللَّيْلَ، فَاتِمَّ الْاُخُورَيْيْنِ، وَطَوِّلُهُمَا إِنْ بَدَا لَكَ

\* \* عطاء اور عبد الرحمٰن بن عامر عطاء بن تحسنس كي حوالے ہے يہ بات نقل كرتے ہيں: أنهول نے حضرت

ابو ہریرہ ڈگائنڈ کو بیفرماتے ہوئے ساہے: اگر تہمیں عصر کی نماز فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوئو تم اُس کی پہلی دور کعات مخضرا داکرواور اگر اُن ہے پہلے ہی رات آ جائے (یعنی سورج غروب ہوجائے ) تو تم آخری والی دور کعات کو کمل کرواورا گرتمہیں مناسب لگئ تو

اگر اُن ہے پہلے ہی رات آ جائے ( یعنی سورج غروب ہوجائے ) تو تم آ خری والی دور کعات کو کمل کر واور اگر تمہیں مناسب لگئے تو اُنہیں طویل ادا کرو۔

2233 - آ تارسحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: اِنْ خَدِيتَ هِنَ الشَّمُسَ، فَلَا تَعْجَلُ هُرَيْرَةَ قَالَ: اِنْ خَدِيتَ هِنَ الشَّمُسَ، فَلَا تَعْجَلُ بِالْاحِرَةِ اَنْ تُكْمِلَهَا بِهَا الشَّمُسَ، فَلَا تَعْجَلُ بِالْاحِرَةِ اَنْ تُكْمِلَهَا

\* \* حضرت ابو ہریرہ بھائن فر ماتے ہیں: اگر تمہیں منح کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوئتو پہلی رکعت سورج نکلنے سے پہلے اوا کر لؤاگر سورج آس سے پہلے نکل آتا ہے تو چھرد دسری رکعت اواکر نے میں جلدی نہ کرؤا کے مکمل کرو۔

2234 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ بُدَيُلِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: بَلَغَيى اَنَّ الْعَبُدَ إِذَا صَلَّى لِوَقْتِهَا مَسَطَعَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ وَقَالَتُ: حَفِظُنَنِي حَفِظَكَ اللهُ، وَإِذَا صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقُتٍ، طُوِيَتُ كَمَا يُطُوَى النَّوْبُ الْحَلَقُ، فَضُربَ بِهَا وَجُهُهُ

\* بدیل عقیلی بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پینی ہے جب کوئی بندہ کوئی نماز وقت پرادا کرلے تو اُس نماز کے لیے آسان میں ایک چکدار نورروشن ہوتا ہے وہ نماز یہ کہتی ہے: تم نے میری حفاظت کی اللہ تعالی (تمہاری) حفاظت کرے! اور جب کوئی شخص نماز کو اُس کماز کو اُس نماز کو بول لیمیٹا جاتا ہے اور اُس مند پر ماردیا جاتا ہے۔ اُس شخص کے مند پر ماردیا جاتا ہے۔ اُس مند پر ماردیا جاتا ہے۔

2235 - اتوالِتابِعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْفَيَّاضِ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: لَوْلَا اَنَّ رَجُّلًا صَلَّى رَكُعَيِّنِ قَبُلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَذْ صَلَّى الْغَدَاةَ

\* ابوعبدالرحمٰن سلمی بیان کرتے ہیں اگر کوئی مختص صبح کی نماز سے پہلے کی دور کھات (سنت)ادا کر لے اور پھر اُس کا انتقال ہوجائے' تو اُس نے گویا فجر کی نمازادا کرلی۔

2236 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُوْلُ: اِذَا حَافَ طُلُوْعَ الشَّمْسِ، حَذَفَ الرَّكُعَةَ الْأُولَى، وَطَوَّلَ الْاَخِرَةَ اِنْ بَدَا لَهُ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایک صاحب کو یہ بیان کرتے ہوئے سناہے: جب سورج کے طلوع ہونے کا اندایشہ ہوئو بہلی رکعت مختصرادا کرواوراگر آ دمی کومناسب لگے، تو دوسری رکعت طویل ادا کر لے۔

## بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا

باب: جو محص نمازادا كرنا بهول جائے أيانماز كے وقت سويارہ جائے

2237 - آ الرصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْبَرَ اَسُرَى لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ عَرَّسَ وَقَالَ: مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِمُ، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ، فَبَا الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ بِلَالٌ جَالِسٌ غَلَبَتُهُ عَيْنُهُ، فَمَا اَيُقَظَهُمُ إِلَّا حَرُّ الشَّمُسِ فَفَزِعُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنِمُتَ يَا بِلَالٌ جَالِسٌ غَلَبَتُهُ عَيْنُهُ، فَمَا اَيَقَظَهُمُ إِلَّا حَرُّ الشَّمُسِ فَفَزِعُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنِمُتَ يَا بِلَالٌ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَحَدُ نَفْسِى الَّذِى اَخَذَ بِاللَّهُ سَكُمُ قَالَ: فَبَادَرُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَتَنَخُوا وَسَلَّمَ: اللهُ مَكَانِ اللَّذِى اَصَابَتُهُمُ فِيهِ الْغَفْلَةُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصَّبُحَ، فَلَمَا فَرَعَ قَالَ: مَنْ نَسِى صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا عَنِ الْسَعَى صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا عَنِ اللّهُ مَعَالَى يَقُولُ : (اَقِمِ الصَّلَاةَ لِلِهُ كُوى) (طه: 14). قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهُ رِيّ: اَبَلَعَكَ انَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَاهَا لِذَكُوى؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّتُ نَحُو هَذَا الْحَدِيْثِ وَيَذُكُرُ اللَّهُمُ لِللهُ مَعَلَى بِهِمُ الصَّبُحَ وَلَا نَعَمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ نَحُو هَذَا الْحَدِيْثِ وَيَذُكُرُ النَّهُمُ وَسَلَمَ قَرَاهَا لِذِكُوى؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ نَحُو هَذَا الْحَدِيْثِ وَيَذُكُمُ الشَّهُمُ

\* سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم منگی اور آپ نے ادر آپ نے رات کے وقت پڑاؤ کرلیا۔ آپ سفر کرتے رہے 'یہاں تک کدرات کا آخری وقت ہوا' تو آپ راستے ہے ہے گئے اور آپ نے رات کے وقت پڑاؤ کرلیا۔ آپ نے دریافت کیا: کون ہماری (صبح کی) نماز کے لیے تفاظت کرے گا؟ تو حضرت بلال بڑا ٹھڑنے نے عرض کی: یارسول اللہ! میں کروں گا! پھر حضرت بلال بڑا ٹھڑنے ہے گئے اور اُن لوگوں کے لیے دھیان رکھنے لگئ نبی اکرم منگی ہے اور آپ کے اصحاب سو گئے 'حضرت بلال بڑا ٹھڑنے ہوئے ،یں سو گئے 'ان سب لوگوں کو سورج کی تپش نے بیدار کیا' لوگ گھرا گئے تو نبی اکرم منگی ہے ہے اُن ان سب لوگوں کو سورج کی تپش نے بیدار کیا' لوگ گھرا گئے تو نبی اکرم منگی ہے ہے اُن ان سب لوگوں کو سورج کی تپش نے بیدار کیا' لوگ گھرا گئے تو نبی اکرم منگی ہے ہے اُن ان سب لوگوں کو سورج کی تپش نے بیدار کیا' لوگ گھرا ایک ہونے گئے ہے کا ان سب لوگوں کو بیان کرتے ہیں: تو گئے تھے؟ اُن ہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے اور اُس جگہ ہے ہے کہ اُن اُن پوغفلت طاری ہوئی تھی' پھر نبی اکرم سکی ٹیٹی ہے اُن لوگوں کو جس کے نہاں اُن پوغفلت طاری ہوئی تھی' پھر نبی اکرم سکی ٹیٹی ہے اُن لوگوں کو جس کی نماز پڑھائی 'جب آپ فارغ ہوئے' تو آپ نے ارشاوفر مایا:

''جو خص نماز پڑھنا بھول جائے' تو جب وہ اُسے یا دا کے' اُس وقت اُسے ادا کر لے' کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

''میری یادے لیے نماز کوقائم کرو''۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے زہری ہے دریافت کیا آپ تک بیروایت کینچی ہے نبی اکرم مُنَافِیْم نے اس لفظ کولذ کری کے کے طور پر تلاوت کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

معمر بیان کرتے ہیں حسن بھر کی بھی اس حدیث کواس کی ما نندروایت کرتے تھے البتہ وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ ان حضرات نے پہلے دور کعات سنت ادا کی تھیں اور پھر نبی اکرم مٹائیڈام نے انہیں صبح کی نماز پڑھا کی تھی۔

2238 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، اَنَّ النَّبِيَّ بَيْنَا هُوَ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَسَارَ لَيْدَلَتُهُمْ، ثَحَتَى إِذَا كَمَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، نَرَلُوا لِلتَّعْرِيسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُوقِطُنَا لِلسَّبُحِ؟ فَقَالَ بِلَالٌ: اَنَا. فَقَوَ سَدَ بِلَالٌ ذِرَاعَ نَاقِتِه، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ الْمُسْرَاقُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْكِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ

قَالَ: كَا أَدُرِي

\* عطاء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم منابقیم سفر کررہ ہے تھے آپ رات بھر سفر کرتے رہے ہیاں تک کہ جب رات کا آخری حصد آیا 'تو ان لوگوں نے رات کے وقت پڑاؤ کرلیا' نبی اکرم منابقیم نے ارشاد فرمایا: کون جمیں صبح کی نماز کے لیے بیدار کرے گا؟ تو حضرت بلال رفائفی نے عرض کی: میں! پھر حضرت بلال رفائفی او خنی کی ٹانگ کے ساتھ بیٹھ گئے' (پھروہ بھی سو کیا گئے کا بیسب لوگ اُس وقت بیدار ہوئے 'جب سورج نکل چکا تھا' تو نبی اکرم منابقیم اُسٹے آپ نے وضو کیا' آپ نے اپنی پڑاؤ کی جگہ پردور کھات اواکیں' پھر آپ بچے در ہے' پھر آپ نے صبح کی نمازادا کی۔

رادی بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: بیکون ساسفرتھا؟ اُنہوں نے جواب دیا مجھے ہیں معلوم!

2239 - صديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى سَعُدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَيُقِظُ إِلَّا لِحَرِّ الشَّمْسِ فَسَارَ، حَتَّى جَازَ الْوَادِى، وَقَالَ: لَا نُصَلِّى حَيْثُ انْسَانَا الشَّيْطَانُ قَالَ: فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، وَامَرَ بِلاَّلا فَاذَّنَ، وَاقَامَ فَصَلَّى

\* عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَائِیَّا موئے رہے بیہاں تک کدآپ اُس وقت بیدار ہوئے 'جب سورج کی پیش آگئ آپ نے ارشاد فر مایا: ہم اُس جگہ نماز ادانہیں کی پیش آگئ آپ نے ارشاد فر مایا: ہم اُس جگہ نماز ادانہیں کریں گے جہاں شیطان نے ہمیں بھلادیا تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھر بی اکرم منگائی ہے دور کعات اداکیں کھر آپ نے حضرت بلال رہائی کو کھم دیا 'انہوں نے اذان دی اورا قامت کہی تو نبی اکرم منگلی ہے نمازاداکی۔

2240 صديت نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ مَطَوٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحِ الْآنُ صَارِق، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ مَلَّ الْآنُ صَارِق، عَنْ أَبَا قَتَادَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَسِيرُ لَيُلَةً، وَآخَذَهُ النَّومُ: تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَآنِحُ، فَآلَاحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَسِيرُ لَيُلَةً، وَآخَذَهُ النَّومُ: تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَآنِحُ، فَآلَاحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَحُ نَا قَالَ: فَتَوسَّدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَمَا اسْتَيْقَطُنَا حَتَّى اَشُرَقَتِ الشَّمُسُ، وَمَا اسْتَيْقَطُنَا حَتَّى اَشُرَقَتِ الشَّمُسُ، وَمَا اسْتَيْقَطُنَا حَتَّى الشَّورَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكُنَا، فَقَالَ: لَمْ تَهُلَكُوا، إِنَّ الصَّلاةَ لَا تَفُوتُ النَّائِمَ إِنَّهُ السَّيْقَطُنَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ الله

\* حضرت ابوقادہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹاٹنڈ کا سے جھے سے فرمایا 'ہم اُس وقت رات کے وقت سفر کرر ہے سے اور نبی اکرم مٹائنڈ کا کو مٹیند آ رہی تھی 'کہتم راستے سے ہٹ جاؤاور سواری کو بٹھا دو۔ پھر نبی اکرم مٹائنڈ کا کو مٹیند آ رہی تھی 'کہتم راستے سے ہٹ جاؤاور سواری کو بٹھا دو۔ پھر نبی اکرم مٹائنڈ کا میں اور ہم اُس وقت بیدار بھی سواری کو بٹھا دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم میں سے ہرا کیٹ خض بنے اپنی سواری کی ٹانگ کو تکیہ بنالیا اور ہم اُس وقت بیدار ہوئے' ہم نے عرض کی ٹانگ کو تکیہ بنالیا اور ہم ہلاکت کا شکار ہوگئے!

2241 - مديث نبوى: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ: لَمَّا نِمُنَا عَنِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: اَيَنْهَانَا رَبُّنَا عَنِ الرِّبَا، لَمَّا نِمُنَا عَنِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: اَيَنْهَانَا رَبُّنَا عَنِ الرِّبَا، وَيَقْبَلُهُ مِنَّا، إِنَّمَا التَّهْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ

\* حضرت عمران بن حصین را التفادیان کرتے ہیں: جب بم نماز کے وقت سوئے رہ گئے تو جب بم بیدار ہوئے تو جم نے عرض کی: یار سول اللہ! کیا بم اتنی اور اتنی نماز اوانہ کرلیں؟ نبی اکرم مُلَا اللہ اللہ کیا بمار اپر وردگار جمیں سود سے منع کرتا ہے اور خود وہ بم سے وصول کرلے گا نماز میں تفریط بیداری کے عالم میں ہوتی ہے۔

2242 - آثارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: اللهِ: اذْهَبُ الْسَنْ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اذْهَبُ فَتَوضَّا، كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُتَوضَّنَا، وَصَلِّ كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا، ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَتَوضَّا، كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُتَوضَّنَا، وَصَلِّ كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا، ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَسَهُ مَنْ عِظْمِ خَطِينَتِهِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى اَعْبُدَ الله حِيْنَ خَفَّ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: يَا ابَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاكَ اللهِ بِيدِه وَقَالَ: إنَّمَا يُقَالُ لَكَ لِتَفْعَلَ، اذْهَبُ فَتَوضَا كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا وَصَلِّ كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا وَصَلِّ كَاحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا

ﷺ زید بن وہب بیان کرتے ہیں: ایک مخص حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تفای یاس آیا اور بولا: ہیں ضبح کی نماز کے وقت سویارہ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تفای خص طریقے سے وضوکر کئے ہوئوضو کر واور جتنے اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہوئی نماز ادا کرو۔ اُس خص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تفای کے سامنے اپنی بات کی مانند جواب دیا۔ لیکن اُس خص نے اپنی غلطی کو برا سجھتے ہوئے اسے کا فی فرم اُن تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تفای نے پھراس بات کی مانند جواب دیا۔ لیکن اُس خص نے اپنی غلطی کو برا سجھتے ہوئے اسے کا فی نہیں سمجھا' جبکہ حضرت عبداللہ رفی تفای نے نہاں کے خیال میں یہ بدلہ کم تھا' اُس نے کہا: اے ابوعبدالرحن! پھراس نے اپنی بات کہ ہرائی۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبداللہ رفی تفای نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور ہوئے۔ تنہیں جو بات کہی گئے ہے تم وہ کرو' تم جاوً اور اچھی طرح وضوکر وُجتنا اچھی طرح ہے ادا کر سکتے ہو۔

2243 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَنَادَةَ فِى رَجُلٍ نَسِى الظَّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ: قَدُ مَضَتُ لَهُ الْعَصْرُ، وَيُصَلِّى الظُّهْرَ قَالَ التَّوْرِيُّ: وَيَقُولُ: إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا، اَعَادَهُمَا جَمِيعًا، إلَّا اَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُو يُجْزِئُهُ

\* تقادہ ایسے تحض کے بارے میں فرماتے ہیں: جوظہر کی نماز پڑھنی بھول جاتی ہے یہاں تک کہ عصر کی نماز بھی ادا کر لیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں: اُس شخص کی عصر کی نماز ادا ہوگئی اور وہ ظہر کی نماز ادا کرلے گا۔

سفیان توری فرماتے ہیں: جب اُس شخص نے لوگوں کے ساتھ نماز اداکی جواور اُس سے پہلے والی نماز ادانہ کی ہو تو وہ اُن دونوں کو دُہرائے گا'البتہ اگروہ بھول گیا' تو پھریہ اُس کی طرف ہے کافی ہوگی۔

2244 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلِيّ وَفَاطِمَةَ وَهُمَا نَائِمَانِ فَقَالَ: اللهُ تُصَلُّوا؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّمَا انْفُسُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلِي وَفَاطِمَةَ وَهُمَا نَائِمَانِ فَقَالَ: اللهُ تُصَلُّوا؟ فَقَالَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَهُمَا نَائِمَانِ فَقَالَ: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) والكهف 54، بيدِ اللهِ إذَا اَرَادَ اَنْ بَبَعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصِرَفَ عَنْهُمَا، وَهُوَ يَقُولُ: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) والكهف 54،

ﷺ امام زین العابدین رفاتن نیان کرتے ہیں: نبی اکرم مانی تیم حضرت علی رفاتن اورسیدہ فاطمہ رفیقائے پاس تشریف لائے تو بید دونوں سوئے ہوئے تھے نبی اکرم مانی تیم نے دریافت کیا: کیاتم لوگوں نے نماز ادانہیں کی؟ نو حضرت علی رفاتن نے عرض کی: کیارسول اللہ! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں تھیں جب اُس نے بیعجنے کا ارادہ کیا تو بھیج دیا۔ تو نبی اکرم مانی تیم ہے ہے ہوئے اُن کے پاس سے اُٹھ کرچل دیے:

''انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والاہے''۔

بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِى فَاسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ فِي وَقُتِ تُكُرَهُ الصَّلاةُ بِاب جَوْفُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِى فَاسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ فِي وَقُتِ تُكُرَهُ الصَّلاةُ باب جَوْفُ مَازِكِ وقت وياره جائے يا نماز بھول جائے اور جب وہ بیدار ہویا جب أسے یا د

## آئے تو وہ ایساوفت ہوجس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے

\* \* سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُؤَیِّ نے ارشاد فرمایا:

'' جو خص نماز کو بھول جائے' وہ اُسے اُس ونت ادا کر لئے جب وہ اُسے یاد آئے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''میرے ذکر کے لیے نماز کوقائم کرو''۔

2246 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُصَلِّيهَا حِيْنَ ذَكَرَهَا، وَلا يَسْجُدُ سَجُدَتَى السَّهُوِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ نَسِى صَلاةَ يَوْمَيْنِ يُصَلِّى صَلاةَ ذَيْكَ الْيَوْمَيُنِ حِيْنَ يَذُكُورُ: (وَاذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (الكهف: 24)

\* الله عطاء فرماتے ہیں آ دمی وہ نماز أس وقت اوا كرے گا' جب أسے ياوآ جائے گی اور سجد وسہونبیں كرے گا۔عطاء يہ

فرماتے ہیں:اگر کوئی شخص دودن تک نماز کو بھولا رہا' تو وہ اُن دودنوں کی نمازیں ادا کرے گا' جب اُسے یاد آئے گی ( کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:)

''جبتم بھول جاؤ' تواپنے پروردگار کاذ کر کرو''۔

2247 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ النَّهَارِ حَتَّى ذَكَرَهَا بِاللَّيلِ: لِيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذُكُوهَا

\* ابن جرزیج بیان کرتے ہیں: طاؤس ایسے مخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جودن کی نماز کو بھول جاتا ہے اور وہ نماز اُسے رات کے وقت یاد آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں: جیسے ہی اُسے وہ یاد آئے گی وہ اُسے ادا کر لے گا۔

2248 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ معَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: لِيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذُكُرُهَا

**2249 - الْوَالِ تَابِعِين: عَبْ** لُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : صَلِّهَا حِيْنَ تَذُكُرُهَا يَعْنِى اِبْرَاهِيْمُ وَكُلُّ مَنْ يُذْكَرُ عَنْهُ هَلَاا: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِى وَقْتٍ تُكُرَهُ فِيُهِ الصَّلَاةُ

\* ابراہیم تخفی فرماتے ہیں بتم اُسے اُس وقت ادا کرلؤجب وہ تہہیں یاد آ جائے خواہ وہ کو کی ایساوقت ہو جس میں نماز آدا کرنا مکر وہ ہوتا ہے۔

2250 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالنَّوْرِيّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ اَبْنِ سِيرِيْنَ، اَنَّ اَبَا بَكُرَةَ، اَتَاهُمُ فِي يُعْدَ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالنَّوْرِيّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ الْبَي يَكُنُ صَلَّى، فَقَامَ فَتَوَضَّا، وَلَمْ يُصَلِّ فِي بُسْتَانٍ لَهُـمُ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: فَرَايُنَا اَنَّهُ قَدُ كَانَ صَلَّى، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى، فَقَامَ فَتَوَضَّا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکرہ رُٹائٹُڈ اُن لوگوں کے باغ میں آئے وہ عصر کی نماز کے وقت سوئے رہ گئے۔راوی کہتے ہیں: ہم یہ سمجھے کہ شایدوہ نماز اداکر چکے ہیں طالانکہ اُنہوں نے نماز ادانہیں کی تھی 'چروہ اُٹھے اُنہوں نے وضوکیا اور اُنہوں نے وہ نماز اُس وقت اداکی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔

2251 - اتوالِ تا بين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنُ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ وَلَيدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ وَلَيدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. آنَّهُ نَامَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: فَقُمْتُ فَأُصَلِّى فَلَعَانِى فَاجَلَسَنِى - يَعْنِى . يَعْنِى . يَعْنِى . يَعْنِى الشَّمْسُ وَابْيَرَّتُ، ثُمَّ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ

\* حضرت کعب بن عجر ہ رہ النفیٰ کی اولا دہیں ہے ایک صاحب بیان کرتے ہیں: وہ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہ گئے ' یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ وہ صاحب بیان کرتے ہیں: میں اُٹھا' میں نے نماز اوا کی حضرت کعب رٹائٹوڈ نے ججھے بلایا' ججھے اپنی میں اُٹھا' میں نے نماز اوا کی حضرت کعب رٹائٹوڈ نے ججھے بلایا' جھے اپنی بٹھایا یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا اور اچھی طرح روثن ہوگیا تو اُنہوں نے فر نایا: تم اُٹھواور اب نماز اوا کرد۔

# بَابُ الرَّجُلِ يَنُسَى صَلَاةً فِيَذُكُرَهَا فِي وَقُتٍ آخَرِ

باب: جب کوئی شخص نماز بھول جائے اور اُسے وہ نماز کسی دوسری نماز کے وقت میں یاد آئے

الَّتِي يَخُشَى فَوْتَهَا، وَلَمْ يُضَيِّعُ مَرَّتَيُنِ

\* \* سعید بن مستب فَرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے 'یبال تک کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے اور اُسے بیاندیشہ ہو کداگراُس نے پہلے والی نماز اوا کی' تو دوسری نماز فوٹ ہوجائے گی' تو سعید فرماتے ہیں: وہ مخص اس وفت کی نماز کو ادا کرے گا'جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے وہ دومرتبہ نماز کوضا کے نہیں کرے گا۔

2253 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكُرِ: وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ \* \* حسن بسر ق سے بھی اس کی مانند منقول ہے۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: سفیان توری نے اس کے مطابق فتو کی دیا

**2254 - اقوالِ تابعين**:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِيْ رَجُلٍ نَسِىَ الْعِشَاء َ، اَوْ رَقَدَ عَنْهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الصُّبْحِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنْ بَدَا بِالْعِشَاءِ فَفَاتَهُ الصُّبُحُ قَالَ: فَلْيَبْدَا بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتُهُ صَلَاةً الصُّبُحِ \* \* عطاءا یسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں:جوعشاء کی نماز پڑھنا بھول جاتا ہے'یاعشاء کے وقت سویارہ جاتا ہے

یہاں تک کداُسے صبح کی نماز کے ساتھ ادا کر ہ ہے تو اُن ہے کہا گیا: اگر وہ خض عشاء کی نماز پہلے ادا کرلے توضیح کی نماز اُس کی رہ جاتی ہے (تو پھروہ کیا کرے؟) اُنہوں نے فرمایا: اُسے جا ہیے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز ادا کرے اگر چِداُس کی صبح کی نماز فوت ہور ہی

بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَمَاعَةَ لِصَلَاةٍ فِيَجِدُهُمْ فِي الَّتِي بَعُدَهَا باب:جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ کوئی نمازادا کرنے کے لیے آتا ہے اوراُن لوگوں کواُس کے بعد والی نماز اداکرتے ہوئے یا تاہے

2255 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِي صَلاةً فَلَمْ يَذُكُوْ إِلَّا وَهُوَ مَعَ ٱلْإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ ٱلْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِىَ وَلْيُصَلِّ ٱلْاخْورَى بَعُدَهُ

🔻 🤻 حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: جو تخص نمازادا کرنا بھول جائے اور پھراً سے نماز اُس وقت یا د آئے جب وہ ا مام کے ساتھ (بعدوالی) نمازا داکررہا ہوئتو جب امام سلام پھیرئے تو پھروہ اُس نماز کوا داکر لئے جسے وہ بھول گیا تھا اور دوسری نماز کو

أس كے بعداداكرے۔

**2256 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قِنِّى رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّوْنَ الْعَصُرَ وَهُوَ** يَظُنُّ اَنَّهَا الظُّهُرُ قَالَ: يُصَلِّى الظُّهُرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ وَلَا يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى بُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ

نظن انها الظهر قال: یصلی قال: یصلی انظهر، نیم انعصر، و و یعید بیما صنی سنی بلیدم ما مام است \* زهری فرماتے ہیں: جو محض کچھلوگوں کے ساتھ با جماعت نماز اداکر نے وہلوگ عصر کی نماز اداکر رہے ہوں اوروہ شخص بیس مجھے کہ شاید ظہر کی نماز اداکر رہے ہیں تو زہری کہتے ہیں: وہ نماز پڑھ لے گا' پھروہ ظہر کی نماز اداکر سے گا' اُس کے بعد عصر کی

ن يب مدوية بيران ما يوسلم الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة الماسكة المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمر المستعمال المستعمل ال

2251 - الوال المُدِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَهُ أَكُنُ صَلَّيْتُ الظُّهُرَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَآنَا آخِسَبُ آنَهَا الظُّهُرَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَآنَا آخِسَبُ آنَهَا الظُّهُرَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ الْعُصْرَ اللَّهُ عَلَيْ الْعُصْرَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ الظُّهُرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالَ: ثُمَّ صَلَيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالَ: ثُمَّ صَلَيْتُ الْعَصْرَ قَالَ: ثُمَّ صَلَيْتُ الْعُصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعُصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعُصْرَ قَالَ: ثُمَّ صَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَالْتُ عِالَمِينَةِ، فَكُلُّهُمُ امَرَئِي بِالَّذِى فَعَلْتُ، قَالَ آبْنُ سِيرِيْنَ: وَاصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

\* کثیر بن افلح بیان کرتے ہیں: میں مدینہ منورہ آیا 'وہ لوگ عصری نمازادا کررہے تھے'میں نے ابھی ظہری نمازادا نہیں کہتی \_راوی کہتے ہیں: میں نے اُن لوگوں کے ساتھ نمازادا کولی' میں سے مجھا کہ پہ ظہری نماز ہوگا' جب میں فارغ ہوا تو جھے پتا چلا کہ پہتو عصری نمازتھی۔ پھر میں نے ظہری نمازادا کی' اُس کے بعد میں نے عصری نمازادا کی \_راوی کہتے ہیں: پھر میں نے مدینہ منورہ میں اس بارے میں دریافت کیا' تو سب لوگوں نے جھے ای جائے کا تھم دیا جو میں نے کیا تھا۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَا فِیْزُم کے اصحاب اُس وقت مدینه منور و میں موجود تھے۔

2258 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ فِى رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِى الْعَصْرِ وَهُوَ لَمُ يَصَلِّ الظُّهُرَ قَالَ اللهُ الطُّهُرَ قَالَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

ﷺ ابراہیم نخبی فرماتے ہیں: جو نخص لوگوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے لگتا ہے اوراُس نے ابھی ظہر کی نماز ادانہیں کی تھی' تو ابراہیم نخبی فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے تو عصر سے پہلے ظہر کی نماز کوفرض قرار دیا ہے' اس لیے اُسے پہلے ظہر کی نماز پڑھنی جا ہے' پھر عصر کی نماز پڑھنی جا ہے۔

سفیان توری فرماتے ہیں: ہم بیا کہتے ہیں: جب وہ لوگوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر لے اور اُس نے اُس سے پہلی والی نماز ادا نہ کی ہوئتو وہ اُن دونوں نماز وں کو دُہرائے گا'البتۃ اگروہ بھول گیا تھا'تو بیہ چیز اُس کے لیے جائز ہوگی۔

وَ وَهُوَ الْحِيْنِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: اَدُرَّكُتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي اَدُرَّكُتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي اَدُرَّكُتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهُرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں:عطاء فرماتے ہیں:اگرتم عصر کی نماز پاؤ 'توجس نماز کوتم نے امام کے ساتھ پایا ہے اُسے ظہر کی نماز بنالواوراُس کے بعد عصر کی نماز اواکر لو۔راوی کہتے ہیں: وہ خوداییا ہی کیا کرتے تھے۔

**2260** - اقوالِ تابعين:عَبُـلُهُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ نَسِى الْعَصْرَ فَلَا كَرَهَا وَهُوَ فِى الْمَغُرِب آنَّهُ لَمُ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلُهَا الْعَصْرَ قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعُدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ

ﷺ عطاء فرماتے ہیں: اگر آ دمی عصر کی نماز پڑھنا بھول جاتا ہے اور اُسے یہ بات اُس وقت یاد آ جاتی ہے 'جب وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا ہو' تو پھروہ مغرب کی نماز ادانہیں کرے گا' بلکہ اُسے عصر کی نماز بنا لے گا۔ راوی کہتے ہیں: کیکن اگر اُسے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آتا ہے' عصر کی نماز بھی ادا کرنی تھی' تو پھروہ عصر کی نماز ادا کر لے گا۔

2261 - اقوالِ تابين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِى صَلَاةً جَتَّى يَذُكُرُ فِى الْاُحْرَى قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدُ صَلَّى عِنْهَا شَيْئًا اَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْاَوَّلَ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْحَسَنُ: يَنْصَرِفُ فِيَبُدَا بِالْأُولَى، فَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدُ صَلَّى عِنْهَا شَيْئًا اَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْاَوَّلَ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْحَسَنُ: يَنْصَرِفُ فِيَبُدَا بِالْأُولَى، فَالَ الْحَسَنِ فَالَ الْحَسَنِ

\*\* قادہ فرماتے ہیں: جو شخص کوئی نماز ادا کرنا بھول جائے 'یبال تک کہ دوسری نماز کے دوران اُسے وہ نمازیاد آئے ' تو قادہ فرماتے ہیں: اگروہ اُس نماز میں سے پچھادا کر چکا ہے' تو اُسے کمل کر لے گا' پھر پہلے والی ادا کرے گا۔

م معرکہتے ہیں جسن بھری کہتے ہیں :وواس نماز کو فتم کرے گا ' پھر پہلے والی نماز پہلے اداکرے گا اُنہوں نے یہ بات حسن کے حوالے سے ذکر کی ہے۔

# بَابُ لَا تَكُونُ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى بَابُ لَا تَكُونُ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى بَابُ مِنْ مَن عَن بَابُ

2262 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهُرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ، وَهُوَ إِمَّامُ قَوْمٍ، ثُمَّ صَلَّتِهِ وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهُرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ: يُجْزِنُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَهُو يَقُولُهَا الظُّهُرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ: يُجْزِنُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ

\* ابراہیم نخی فرماتے ہیں: ایک مخص ظہری نماز کے وقت سویارہ جائے؛ یہاں تک کہ عصری نماز کا وقت ہوگیا' وہ اپنی قوم کا مام ہے' پھروہ اُن لوگوں کو نماز پڑھا تا ہے اور وہ ظہری نمازی نیت کرتا ہے' حکد نوگ عصریٰ نمازی نیت کرتے ہیں' تو ابراہیم خعی فرماتے ہیں: اُس امام کی نماز درست ہوگی اور وہ لوگ عصری نماز دوبارہ اداکریں گے۔

2263 - اِلْوَالُ تابِعين عَبُدُ الْرَّزَاقِ، عُنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ خَالِدٍ، عَنُ اَبِيُ قَلَابَةَ قَالَ: لَا تَكُونُ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ شَتَّى

\* \* ابوقلابه بیان کرتے ہیں:ایک نماز مختلف نمازین نہیں بن کتی۔

2264 - آ ثارِ حاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءَ الْخُرَاسَانِيِّ: اَنَّ اَبَا الدَّرُ دَاءِ انْتَهَى إلَى اَهْلِ حِمْص، وَهُمْ يُصَلَّى رَكْعَةً الْخُرَى، فَاعْتَدَّ بَعْمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً الْخُرَى، فَاعْتَدَّ بِمُص، وَهُمْ يُصَلَّى رَكْعَةً الْخُرَى، فَاعْتَدَّ بِنْكَاثُ الْمَعْرِبُ وَلَمَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

ﷺ قادہ اور عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: حضرت ابودرداء ڈائٹنڈ احمص کے رہنے دالوں کے پاس آئے وہ اوگ اُس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے عضرت ابودرداء ڈائٹنڈ یہ سمجھے کہ یہ مغرب کی نماز ہے جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت ابودرداء ڈائٹنڈ کھڑے ہوئے اُنہوں نے تین رکعات کومغرب تارکیا اوردور کفات کوفل بنالیا 'پھر اُنہوں نے تین رکعات کومغرب تارکیا اوردور کفات کوفل بنالیا 'پھر اُنہوں نے اس کے بعدعشاء کی نمازادا کی۔

معمر بیان کرتے ہیں: زہری فرماتے ہیں: الیی صورت میں دہ مخص مغرب اور عشاء کی نمازیں دوبارہ ادا کرے گا۔

2265 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: جُرِّنُتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوُلَى ابْنِ عَبَاسٍ، وَقَالَ: كَانَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّى النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ كَانَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّى النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ أَيْهُمُ مَكُنُوبَةً فَى الْعِشَاءِ الْاحِرَةِ اَيُضًا، فَهِى لَهُ تَطَوَّعٌ، وَهِى لَهُمْ مَكُنُوبَةً

ﷺ کرمہ بیان کرتے ہیں : حضرت معاذ بن جبل ٹائٹو' نبی اکرم مُٹائٹوٹا کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے تھے جے لوگ عتمہ کہتے ہیں ( یعنی عشاء کی نماز ادا کرتے تھے ) پھر وہ تشریف لے جاتے تھے اور عشاء کی نماز میں لوگوں کی وہامت کیا کرتے تھے۔ ( رادی بیان کرتے ہیں : ) یہ نماز حضرت معاذ ڈائٹوڈ کے لیے فل ہوتی تھی اور لوگوں کے لیے فرض ہوتی تھی۔

2266 - صدیث نبوی عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِینَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، مِثْلَ ذَلِكَ \* \* یَهی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت معاذبی جبل بڑا شنز کے بارے میں منقول ہے۔

ُ 2267 • اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَنَّ طاوسا قالَ: إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدُتَ النَّاسَ فِيْهَا فَصَلِّ مَعَهُمُ، وَإِنْ وَ بَدْنَهُمْ فِي الْمَغُوبِ فَاشْفَعُ بِرَكَّعَةٍ

﴿ طَاوْسَ بِيانَ مَرِتَ بِينَ الَّرَمَ الْ يَعْ مِينَ بَمَازَادا مَر لِيتَ بَوادر پَمُراوگوں کووئ نمازادا کرتے ہوئے پاتے ہوئو تم اُن كَسَاتُهُ بِي نَمَازَادا كُرُوْاورا كُرُمُ لُوُكُول كومغرب كى نمازادا كرتے ہوئے پاتے ہوئو ايك ركعت مزيدادا كرك أسے جفت كرلو۔ 2268 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الْوَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: اذَا جَاءَ الرَّجُلُ اللَي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنُ صِلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّ الْمَكْتُوبَةَ

قَالَ: وَقَالَ النَّوْرِيُّ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَغَى ﷺ ﴿ طَاوَ سِ مَصَاصِرَاو سِاجِزاد سِاجِي والدكايد بيان نقل كرتے بيں: جب كوئی شخص رمضان ميں تراوى اواكرنے كے ليے آئے اوراً س نے ابھی فرض نماز ادانہ كی ہؤتو وہ لوگوں كے ساتھ تراوى اداكر لے اوراً سے مرض نماز شاركر لے۔ سفیان توری بیان کرتے ہیں: ابوقلا بہنے بیات بیان کی ہے: ایک نماز متفرق نمازین ہیں بن سستیں۔

بَابُ اللَّهِ جُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْقَوْمِ، وَهُمْ فِي تَطَوُّع، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الْعِشَاءَ باب: جب کوئی شخص کچھلوگوں کے پاس آئے اور وہ اُس وقت نفل ادا کررہے ہوں اور اُس شخص

#### نے ابھی عشاء کی نماز ادانہ کی ہو

2269 - الْوَالْ ِتَالِعِين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى عَطَاءً قَالَ: آتِي النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: وَقَدْ بَقِيَتُ رَكُعَتَانِ قَالَ: فَاجْعَلْهُمَا مِنَ الْعِشَاءِ الْاحِرَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ. اَرَأَيًا؟ قَالَ: نَعَمُ، رَأَيًا، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَكَيْفَ وَهُمْ فِي تَطَوُّع، وَآنَا فِي مَكْتُوبَةٍ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ،

\* \* ابن جرت کیان کرتے ہیں: سلیمان بن موی نے عطاء سے سوال کیا: میں رمضان کے مہینے میں تراوی کا داکرنے کے لية تابول-راوى كيت بين: أس وقت أس كي دوركعات باقى بين توعطاء فرمايا: تم أنهيس عشاء كي نماز بنالوسليمان في كها: كياآ پائى رائے كى بنياد يريد بات كهدر ہے ہيں؟ أنهول نے جواب ديا: جي بال!رائے كى بنياد يركهدر ماہول سليمان نے كها: یہ کیسے ہوسکتا ہے وہ لوگ نفل پڑھارہے ہیں اور میں فرض پڑھوں۔عطاء نے کہا: جماعت کی وجہ ہے۔

2270 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ فَعَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ مِثْلَهُ

\* \* بى روايت ايك ادرسند كے ہمراہ حضرت انس ٹنائنڈ کے بارے میں بھی منقول ہے۔

2271 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطُوُّعِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ

💥 🤻 حمادین ابوسلیمان فرماتے ہیں: جسہ ُ نیزِش نماز ُ نفل نماز کے ساتھ ل جائے ' تو وہ کلام کی مانند ہوگی۔

بَابُ قَدُر مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

باب ( اُس چیز کی مقدار کا ) بیان جے نمازی ستر ہ بنا سکتا ہو

2272 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ مَنُ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةً السَّ حُلِ إِذَا صَلُّوا، قُلْتُ: وَكُمْ بَلَغَكَ؟ قَالَ: قَدُرُ مُؤَجِّرَةِ الرَّحْلِ قَالَ: ذِرَاعٌ قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّوْرِتَّى يُفُتِى بَقَوْلِ

\* اعطاء فرماتے ہیں: پہلے لوگ نماز ادا کرتے ہوئے یالان کی پھیلی لکڑی کوسترہ بنا لیتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: آ ب تک چہنچ والی روایت کے مطابق وہ (سترہ) کتنا ہوتا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جتنی پالان کی پیچپل لکڑی ہوتی ہے جوایک بالشت کے برابر ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے سفیان توری کوعطاء کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہوئے ساہے۔

2273 - آ ثارِ صحابه: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لَا يُصَلِّى إِلّا إِلَى السُّتُرَةِ قَالَ:

وَكَانَ قَالُ مُوَ تَحِرُهِ رَحُلِه ذِرَاعٌ قَالَ: يُصَلِّى، وَكَانَ رُبَّمَا اغْتَرَضَ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّى إِلَيْهَا

ﷺ نافع بیانِ کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ ہمیشہ سترہ کی طرف رُخ کر کے ہی نمازادا کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: اُن کے پالان کی بچھلی ککڑی ایک بالشت جتنی ہوتی تھی۔راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں: بعض اوقات وہ نمازادا کرتے

ہوئے اپنے اونٹ کو چوڑ ائی کی ست میں بھما کرائس کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ م

2274 - آتار صاب عَسُدُ الرَّوَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ نَافِعٌ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ کَانَ يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِی السَّفَوِ، فِيجْعَلُ مُؤَجِّرَتَهُ ثُلُغُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، اَوْ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فِيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فِيْصَلِّى اِلْهَا السَّفَوِ، فِيجْعَلُهُ ابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فِيْصَلِّى الْهَهُ لَهُ اللَّهُ السَّفَوِ، فِيجْعَلُهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِلْ اللَّلَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللل

**2275 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيُهِ اِذَا كَانَ يُصَلِّى؟** قَالَ: مِثْلُ مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ، وَٱنْتَ تُصَلِّى، فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ

\* قَادہ فرمائتے ہیں: آ دمی نمازادا کرتے ہوئے اپنے آگے جو چیز (سترہ کے طور پر)ر کھے گا' اُس کی مقداراتی ہوگی جتنی پالان کی چھے والی ککڑی ہوتی ہے اگرتم نمازادا کرتے ہوئے ( اُسے سترہ بنا لیتے ہو ) تو اُس کے دوسری طرف سے گزرنے والی کوئی چزتمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔

2276 - صديث بُوى عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بُنَ اَبِيُ صُفْرَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بُنَ اَبِيُ صُفْرَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَنَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَىٰ النَّرِيقِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَىٰ مَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ فَلَا يَضُرُّكُ مَنْ مَرَّ عَلَىٰ مَنْ عَرَ

ﷺ مہلب بن ابوصفرہ بیان کرتے ہیں: مجھے اُن صاحب نے سہ بات بتائی ہے جنہوں نے نبی اکرم سَلَقَیْقُم کو سہارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

'' جب تمبارے اور رائے کے درمیان پالان کی بچیلی لکڑی جتنی کوئی چیز (سترہ کے طور پرموجود ہو) تو پھرتمبارے سامنے سے گزرنے والا کوئی شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا''۔

2277 - آ ثارِ <u>صَابِه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ</u>: اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ

\* \* نافع بيان كرئے ہيں: حضرت عبدالله بن عمر رفاقها مسجد ميں پھرر كھنے كونا يہند كرتے تھے۔

**2279 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ انَسُ بُنُ سِیرِیُنَ: اَنَّهُ رَای ابْنَ عُمَرَ** اَنَّا خَ رَاحِلَتَهُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ صَلَّی الْمَغُربَ وَالْعِشَاءَ

\* انس بن سیرین بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبدالله بن عمر رقبطُ کودیکھا کہ اُنہوں نے اپنے اور قبلہ کے درمیان اپنی سواری کو بٹھایا اور پھر (اُس کی طرف رُخ کرکے ) مغرب اورعشا ، کی نمازیں اواکیس \_

2280 - آ ثارِ صَالَى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عن میں نماز پڑھائی اُن کی سواری اُن کے اور قبلہ کے درمیان موجود تھی۔

2281 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَخُورُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى، لِلَانْ يُوْكِزَهَا، فِيُّصَلِّى إِلَيْهَا

ﷺ ﴿ حضرت عبدالله بنعمر وَ التَّهُ بِيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ لَيْنَا عبدالفطراور عبدالاَتِي كے دن جب نِطَق تھے تو آپ كے سناتھ ايك نيزه ہوتا تھا' اُسے گاڑ دياجا تا تھا اور آپ اُس كی طرف رُخ كر كے نماز اوا كرتے تھے۔

**2282 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْوَائِيْلَ، عَنُ اِبْوَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الْاَعْلَى: اَنَّهُ رَاَى سُوَيْدَ بُنَ غَفَلَةَ** فِى طَوِيقِ مَكَّةَ يُئِيخُ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّى اِلَيْهِ

\* ابراہیم بن عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے سوید بن غفلہ کو مکد کے راستے میں دیکھا کہ اُنہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اوراُس کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کی۔

َ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَوَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فِيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَإِذَا سَافَرَ حُمِلَتْ مَعَةَ فِيُصَلِّى إِلَيْهَا

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: عید کے دن نبی اکرم مو اُلی کے ساتھ نیز واُٹھا کرلے اُ جایا جا تا تھا، جس کی طرف رُخ کر کے آپ نماز اوا کرتے تھے جب بی اکرم سُکھی اُسٹر کرتے تھے تو بھی آپ اُسے ساتھ لے جاتے تھے اور اُس کی طرف رُخ کر کے نماز اوا کرتے تھے۔ 2284 - آ ثارِسحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى الضَّحَى قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى إلى بَعِيرِهِ

﴾ \* ابونتی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھا کواپنے اونٹ کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے گھا کھا سر

2285 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ مَثُلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَثُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ مَثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثَلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثَلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُوا اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثُلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ الْعُمُ مُنْ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ الْعُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

ﷺ حسن بھری فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنگینی نے اونٹ کی طرف رُخ کر کے نماز اداکی پھر آپ نے اُس کی کو ہان کی چوٹی کے بچھ بال لے کرارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے تہمیں مال نے کے طور پر جو پچھ عطا کیا ہے اُس میں سے ان بالوں جتنی کوئی چیز بھی (میرے لیے استعال کرنا) حلال نہیں ہے سوائے تمس کے اور وہ بھی تم لوگوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

2286 - صديث نيوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ، عَنُ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ اَبْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلْيُصَلِّ اِلْى شَىْءٍ، فَاِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا فَلْيُصُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلْيُصَلِّ اِلْى شَىْءٍ، فَاِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْئًا فَلْيُصُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

\* \* حضرت ابو بريره رئي انتياء نبي اكرم مَنْ الْفِيْمُ كايد فرمان لقل كرتے ميں:

'' جب کوئی شخص نمازادا کرے 'تووہ کسی چیز کی طرف رُخ کر کے نمازادا کرے اگراُ ہے کوئی چیز نہیں ملتی 'تووہ لاٹھی کو کھڑا کرلے اگر لاٹھی بھی نہیں ملتی تو اپنے سامنے لکیر لگالے' تو اُس کے سامنے ہے گزرنے والا کوئی شخص اُسے نقصان نہیں پہنچائے گا''۔

**2287 - مديث نبوى:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَحْبَرَنِىُ عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِآنُ يُصَلِّىَ إِلَيْهَا

\* \* عبدالكريم جزرى بيان كرتے بيں: نبي اكرم سُلَقِعُ كے ساتھ نيزہ اُٹھا كرلے جايا جاتا تھا'تا كہ آپ اُس كى طرف زخ كركے نماز اداكرس\_

2288 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَهُ مَثْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَهُ

\* 🖈 يې روايت ايک اورسند کے بمراہ نبي اکرم مناتيز مے منقول ہے۔

2289 - آ تَارِصَابِ:عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةُ، رُفِعَ الْحَدِيْتُ اِلَى اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتُرَةٌ، وَإِنْ كَانَتُ اَدَقَ مِنَ الشَّعْرِ

\* الله حضرت ابو ہریرہ بڑائٹی فرماتے ہیں جمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی جب تمہارے سامنے ستر ہ موجود ہوا اگر چہوہ بال سے زیادہ یاریک ہو۔

2290 - آ ثارِ<u>صحابہ:</u> عَبُـدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيُوةَ قَالَ: اِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحُلِ - اَوْ قَالَ: مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ - وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرَةِ اَجْزَاهُ

\* \* حضرت ابو ہریرہ رٹی تُنْفُذ فر ماتے ہیں: جب پالان کی پچپلی لکڑی جتنی کوئی چیز موجود ہو' تو یہ کافی ہوگی' خواہ وہ بال جتنی باریک ہو۔

2291 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ مِسْعَرٍ، عَنْ آبِي اِسْمَاعِيْلَ السَّكْسَكِيّ، آنَّ آبَا هُرَيُرَةَ قَالَ: مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ فِي جِلَّةِ السَّوُطِ يَعْنِي السُّتُرَةَ

\* \* حضرت ابو ہر ریوہ ٹرکاٹنڈ فرماتے ہیں: چینزی جنٹی موٹی' پالان کی تچھلی لکڑی جنٹی چیز ہونی جا ہے' یعنی ستر ہ کے لیے ہونی جاہیے۔

**2292 - مديث نبوى:** عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوْسَى بُنِ طَلْحَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّى مِنَ الدَّوَاتِ؟ قَالَ: مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ

ﷺ ﴿ حضرت مولی بن طلحہ رہ اللہ نظریان کرتے ہیں: نبی اکرم من تیزام ہے سوال کیا گیا: نمازی جانور کے کون سے جھے جتناسترہ بنائے گا؟ تو نبی اکرم من تائیز منظر مایا: اُس کے درمیان موجود پالان کی بچھل ککڑی جتنا۔

**2293 - اقرال تابعين:** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: مِثْلُ مُوَيِّحُوَةِ الرَّحُلِ اَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَهُ مُوَيِّحِرَةُ الرَّحٰل

\* طاوَس فرماتے ہیں : پالان کی پچپلی لکڑی جتنا' یا عصا کو (ستر ہ بنایا جائے گا) اُس وقت آ دمی کے پاس پالان کی پچپلی لکڑی جتنا (ککڑانہ ہو)۔

 2294 - آ تارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي هَارُونَ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: كَانَ آحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ -

\* \* حضرت ابوسعید خدری بڑائٹڑ بیان کرتے ہیں : ہم اوگ نماز کے دوران تیراور پھر کوبھی ستر ہ بنالیتے تھے۔ (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) ہم میں سے کوئی ایک شخص نماز کے دوران تیریا پھر کوستر ہ بنالیتا تھا۔

2295 - آثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ جَعُفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: اَخْبَرَنِی اَبُو هَارُوْنَ الْعَبْدِیُ قَالَ: قُلْتُ لِآبِی صَعِیدِ الْحُدْرِیِّ: مَا یَسْتُرُ الْمُصَلِّی؟ قَالَ: مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ، وَالْحَجَرُ یُجْزِءُ ذَلِكَ، وَالسَّهُمُ تَغُورُهُ بَیْنَ یَدَیُكَ سَعِیدِ الْحُدْرِیِّ فَا یَسْتُرُ الْمُصَلِّی؟ قَالَ: مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ، وَالْحَجَرُ یُجْزِءُ ذَلِكَ، وَالسَّهُمُ تَغُورُهُ بَیْنَ یَدَیُكَ \* سَعِیدِ الْحُدری رَافَتُ کیا: مُاری کون سی چیز کوسر و \* ابو ہارون عبدی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعید خدری رافئ ہے: مار بوگا اور تیرکو بھی تم اپنے آگے بنائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا آیالان کی پچھی کنٹری جتنی (کسی چیزکو) یا پھر بھی تمہارے لیے جائز ہوگا اور تیرکو بھی تم اپنے آگے

€010€

گاڑ <del>سکت</del>ے ہو

2296 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ يُكُرَهُ اَنُ يُصَلِّى السَّوْطِ قَالَ: لا يُجُزِئُهُ حَتَّى بَنْصِبَهُ نَصْبًا قَالَ التَّوْرِيُّ: الْحَطُّ الرَّجُلُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمُ يَكُنُ ذِرَاعًا

\* ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: یہ بات مکروہ ہے آ دمی عصا کو چوڑائی کی سمت میں رکھ کراُس کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرے یابانس کی طرف یا چیٹری کی طرف رُخ کر کے نماز اداکرے (جبکہ اُسے چوڑائی کی سمت میں رکھا گیا ہو) وہ یہ فرماتے ہیں: یہ جا رُنہیں ہے جب تک اُسے کھڑانہیں کیا جاتا۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں: میرے زویکراستے میں موجود پھر کی بجائے کلیر تھنج کراُسے ستر ہ بنالیمازیادہ محبوب ہے جبکہ وہ پھرایک بالشت نہ ہو۔

2297 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هُشَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْدِ بْنِ الْحَلْدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ اِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْدٍ الْحَلَّاءِ الْحَلَّاءِ فَى فَضَاءٍ مِنَ الْاَرْضِ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُوكِزُهُ فَارْكِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلَاتَحُطُطُ حَطَّا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلَاتُحُطُطُ حَطًّا بَيْنَ يَدَيْكَ،

\* سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں جب تم تھلی جگہ پر موجود ہواور تمہارے پاس کوئی چیز بھی ہوئو تم اُسے گاڑلؤ تم اُسے اپنے آگ گاڑواور جب تمہارے پاس کوئی چیز ندہوئو تم اپنے آگے لکیر تھینج لو۔

**2298 - اتْوالِتا<sup>يعي</sup>ن:**عَبْدُ الـرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةَ، سُنِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ، وَالْقَصَبُ، يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ: يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا

ﷺ معمر بیان کرتے ہیں: قادہ سے بانس اور زکل کے بارے میں دریافت کیا گیا' جے آ دی کے سامنے رکھ دیا جائے اوروہ اُس وقت نماز اداکر رہا ہو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: بیائس کے لیے سترہ بن جائے گا' جبکہ وہ ایک بالشت یا ایک ہاتھ جتنا ہو۔

2300 - اقوالِ تا بعین: عَبْدُ الوَّرُّاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَیْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَایَتَ لَوْ کَانَ مَعِیَ عَصًا ذِرَاعٌ قَلُهُ مِنْ فَالَ نِعْدُ وَ اَلْ رَبِّعِ اَصَابِعٍ، خَالِصُهَا عَلَى ظَهُرِ الْارْضِ اَدُنَى مِنُ ذِرَاعٍ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ خَالِصُهَا عَلَى ظَهُرِ الْارْضِ اَدُنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ حَالِصُهَا عَلَى ظَهُرِ الْارْضِ اَدُنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ حَالِصُهَا عَلَى ظَهُرِ الْارْضِ اَدُنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ حَالِصُهَا عَلَى ظَهُرِ الْارْضِ اَدُنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ حَالِصُهَا عَلَى ظَهُرِ الْلَارُضِ ذِرَاعٌ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میرے پاس ایک بالشت جتنا عصا ہو' جس کا زمین سے اوپر حصہ چارانگلیوں جتنا ہواور ایک بالشت سے کم حصہ زمین میں گڑا ہو' تو اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک زمین کے اوپر والا ایک بالشت نہیں ہوتا' اُس وقت تک (وہ ستر ونہیں بن سکتا)۔

2**301** - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَيُّوُبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُوْلُ: قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحُلِ، وَإِنْ يَّكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ اَطْيَبُ لِنَفْسِكَ بها گیری مصفی دودور بدرن

ﷺ قضی شرع فرماتے ہیں: (سترہ) پالان کی تجھیلی لکڑی جتنا ہوگا'اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو تمہارے لیےسترہ بن سکتی ہے تو بیتمہارے لیے زیادہ یا کیزہ ہے۔

**2302 - آ تَارِسُحَابٍ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلِ تِقَةٍ قَالَ. اَخْبَرَ نِيْ اِبُوَاهِيْمُ بُنُ اَبِى عَبُلَةَ قَالَ: اَخْبَرَ نِيْ مَنْ رَاَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّى اِلَى قُلُنْسُوتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ

ﷺ ابرائیم بن ابوعبلہ بیان کرتے ہیں: مجھے اُس فخص نے بتایا جس نے حضرت عمر بن خطاب بڑاٹیڈڈ کواپی ٹوپی ک طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے ویکھا' حضرت عمر بڑاٹیڈئنے اُسے ایناستر ہ بنایا ہوا تھا۔

# بَابُ كُمْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ سُتُرَتِهِ؟

#### باب : آ دمی اورستره کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟

2303 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، آنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلَيْصَلِّ إِلَى سُتُرَةٍ، وَلْيَدُنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى التَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى التَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

\* افع بن جبيريان كرتے بين: نبي اكرم الكي كان ارشاد فرمايا ہے:

''جب کوئی تخص نمازادا کرے' تو وہ سترہ کی طر**ف رُخ** کر کے نماز ادا کرے اور سترہ کے قریب رہے' کیونکہ شیطان اُن دونوں کے درمیان سے گزرجا تاہے''۔

2304 - آ ثَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ قَالَ: رَاَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّيكَ، فَلَمَّا فَرَعَ، فَالَ بَنُنَ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّيكَ، فَلَمَّا فَرَعَ، قَالَ لَمُ عُمَرُ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتُرَةٍ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ

ﷺ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب وٹائٹوٹ ایک شخص کونماز ادا کرتے ہوئے ویکھا' اُس کے آگے وکی ستر ونہیں تھا' تو حضرت عمر وٹائٹوٹا اُس کے آگے بیٹھ گئے' اُنہوں نے فرمایا: تم جلدی نماز ختم نہ کرنا۔ جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہواتو حضرت عمر بڑائٹوٹ فرمایا: جب کوئی شخص نماز ادا کرے' تو وہ سترہ کی طرف رُخ کرے نماز ادا کرے اور اپنی نماز کے درمیان شیطان کوری وٹ نہ بننے دے۔

**2305 - حديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَ**نِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفُوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَيُصَلَّ إِلَى سُتُرَةٍ

\* \* حضرت صفوان بر المنظمة بيان كرتے بين: نبي اكرم مُن الله فير ارشاد فرمايا ب:

''جب کوئی فخض نمازادا کرے توسترہ کی طرف زُجْ کرے نمازادا کرے''۔

2306 - آ تَارِصَى بِهِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ:

لا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَةٌ

ﷺ حضرت عبدالله جلائفۂ بیان کرتے ہیں: کوئی بھی شخص اس حالت میں نماز ادانہ کرے کہ اُس کے اور قبلہ کے درمیان کھلی جگہ ہو( یعنی ستر ہ نہ ہو )۔

2307 - آ ثارِسِحابِ عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ يُونُسَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: رَآيُتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتُرَتِهِ نَحُوُ مِنْ سَبْعِ ٱذُرُعٍ

ﷺ ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالللہ بن مغفل رہائٹۂ کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھا' اُن کے اور اُن کے سترہ کے درمیان تقریباً سات بالشت کا فاصلہ تھا۔

2308 - اقوال تابعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: يُقَالُ: اَدْنَى مَا يَكُفِيكَ فِيْمَا بَيُنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ اَذُرُع

\* ابن جرت کفتل کرتے ہیں:عطاء فرماتے ہیں: یہ بات بیان کی جاتی ہے تمہارے اور ستون کے درمیان کم از کم تین بالشت کا فاصلہ ہونا چاہئے توبیکا فی ہوگا۔

2309 - آ ثارِصابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيُحٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِفَتَّى وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ عُمَرُ: فَتَى، يَا فَتَى ثَلَاثًا، حَتَّى رَآى عُسَمَرُ آنَهُ قَدْ عَرَفَ صَوْتَهُ: تَقَدَّمُ إِلَى السَّادِيَةِ، لَا يَتَلَعَبِ الشَّيْطَانُ بِصَلَاتِكَ، فَلَسْتُ بِرَأَى اَقُولُهُ، وَلٰكِنُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ﷺ ابن جریخ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھڑا یک نوجوان کے پاس سے گزرے جونماز اداکررہا تھا' حضرت عمر بڑا تھڑنے نے فرمایا: اے نوجوان! اے نوجوان! اُنہوں نے تین مرتبہ بیکہا' یہاں تک کیہ جب حضرت عمر بڑا تھڑا کو اندازہ ہوا کہوہ اُن کی آواز پہچان چکا ہے' تو اُنہوں نے فرمایا: ستون کی طرف بڑھ جاؤ' تا کہ شیطان تمہاری نماز کے ساتھ نہ کھیلے' یہ میں این رائے نے نہیں کہدرہا' بلکہ میں نے یہ بات نبی اکرم مُلِ اللّہ عُلِی کی زبانی سنی ہے۔

2310 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِى يَقْطَعُ صَلَاتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمُ يَقُطَعُ صَلاَتَكَ

\* \* عکرمہ بیان کرتے ہیں: جب تمہارے اور تمہاری نماز کو منقطع کرنے والے کے درمیان ایک پھر جتنا (سترہ) ہو تو تمہاری نماز منقطع نہیں ہوگی۔

2311 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَلِيهِ فَهُوْ لَمْ يَقُطُعُ صَلاتك . \* \* تَاده بيان كرتے بين جبورة وى كقريب بوتو پھريه چيز تمهارى نماز كو منقطع نبيس كر كى -

2312 - اتوال الجين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطُح يَمُرُّ عَلَيْكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ اَنْ تَوَاهُمُ سَطُح يَمُرُّ عَلَيْكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ اَنْ تَوَاهُمُ

الَّذِي يَسْتُرُكَ

ﷺ ابراہیم نخی فرماتے ہیں: جبتم نمازادا کررہے ہواور کسی بلندجگہ پر ہواورلوگ تمہارے سامنے سے گزریں اورتم انہی حالت میں ہوکہ تم لوگول کوگزرتے ہوئے نیدد کھے سکتے ہوئو سفیان فرماتے ہیں: وہ چیز جولوگوں کود کیھنے میں تمہارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے وہ تمہاراستر ہ شار ہوگی۔

# بَابُ سُتُرَةِ الْإِمَامِ سُتُرَةٌ لِلْمَنْ وَرَاءَةُ

## باب:امام کاستر ہمقتدیوں کے لیےستر ہشار ہوگا

2313 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ الى عَصَّا خَالِصًا عَلَى الْارُضِ فِرَاعٌ أَوُ اَكْشُرُ، وَوَرَائِى ثَلَاثُونَ رَجُلًا، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا، اَيَكُفِينِى وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقُطَعُ الْعَلَامَ قَالَ: يَقُطَعُ صَكَرَتَهُمْ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں عصا کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتا ہوں' جوزمین سے ایک بالشت یا اس سے زیادہ اونچا ہوتا ہے' میرے پیچھے تیں آ دمی موجود ہوں' صف اِس طرف ہے بھی نکلی ہوئی ہوئی ہوا اُن ہوا اُن سے بھی نکلی ہوئی ہے' تو کیا آگے ہے گزرنے والوں کے لیے بیسترہ میرے لیے اور اُن لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اگر اُن کا امام میرے پیچھے ہے گزرجائے؟ اُنہوں نے فرمایا: بیان کی نماز کو منقطع کر دے گا۔

2314 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ قَالَ: آخُبَرَنَا عَوْنُ بُنُ آبِى جُحَيْفَة، عَنْ آبِيهِ قَالَ: رَايَتُ بِكَلَّا حَرَجَ بِالْمَعْنُورِةِ، فَضَلَّى إلَيْهَا الظُّهُوَ بِكَالًا حَرَجَ بِالْمَعْنُورَةِ، فَعَرَزَهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاء، فَصَلَّى إلَيْهَا الظُّهُورَ وَالْمَوْاَةُ فَأَخْبَرَنِى عَنِ الثَّوْرِيِّ آنَهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: فَصَلَّى بِنَا وَالْمَوْاَةُ فَأَخْبَرَنِى عَنِ الثَّوْرِيِّ آنَهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: فَصَلَّى بِنَا إلَيْهَا

ﷺ عون بن ابو جحیفہ اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت بلال بڑائٹیؤ کو دیکھا کہ وہ نیز ہ لے کر نگلے اور اُنہوں نے اُس نیز ہ کو نبی اکرم سُزُیٹیَؤ کے سامنے کھلے میدان میں گاڑ دیا' نبی اکرم سُڑٹیؤم نے اُس نیزے کی طرف زخ کر کے ظہر اور عصر کی نمازیں اداکیں'اُس نیزے کے دوسری طرف سے کتے'گد ھے اورخوا تین گزر رہے تھے۔

ا يك اورروايت من بيالفاظ مين إن نبي اكرم مَنْ يَعِيَّا نِهُ أَس يَ طرف رُحْ كريم بمين نماز يرُها في "-

2315 - آثارِ صحابِ عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: لَقَدُ رَايُتُنِيْ صُفُوفًا خَلُفَ عُمَرَ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَبْنَ يَدَيْهِ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقُطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ ﷺ اسود بن بزید بیان کرتے ہیں: مجھے اپنے بارے میں سے بات یاد ہے ہم حفزت عمر ڈللٹوڈ کے پیچھے قبیل بنا کر کھڑے ہوتے ہیں خطرت عمر ڈللٹوڈ کے پیچھے قبیل بنا کر کھڑے ہوتے ہیں خطرت عمر بڑلٹوڈ نماز پڑھاتے تھے اور اُن کے سامنے نیز ہ گاڑا ہوتا تھا' خوا تین اُن کے سامنے ہے گزر جاتی تھیں تو مید چیز اُن کی نماز کو منقطع نہیں کرتی تھی ۔ اُن کی نماز کو منقطع نہیں کرتی تھی ۔

2316 - آ تارص بن عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْآسُوَدِ قَالَ: اِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرُ كِزُ الْعَنْوَ فِيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ يَمُورُنَ اَمَامَهُ

ﷺ اسود بیان کرتے ہیں بعض اوقات حضرت عمر شائلۂ کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا' تووہ اُس کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور خواتین اُن کے آگے ہے گزرر ہی ہوتی تھیں۔

2317 - آ ثارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُتُرَةُ الْإِمَامِ سُتُرَةٌ مَنْ وَوَرَاءَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْآمِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: امام کاسترہ اُس کے بیجھے والوں کے لیے بھی سترہ شار ہوگا۔

ا مام عبدالرزاق بیان کرتے میں: میں اس کے مطابق فتو کی ویتا ہے اور بیوہ معاملہ ہے جس پرلوگوں کا اتفاق ہے۔

2318 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَمَّنُ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِاَصْحَابِهِ وَقَدُ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيُهِ رُمُحًا، فَمَرَّ بَيْنَ ايَّدِيهِمُ كُلُبٌ اَوُ جِمَارٌ، فَانُصَرَفَ اللَّى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ لَمُ يَقُطَعُ صَلابِي، وَلَا كِنَّهُ قَطَعَ صَلاتَكُمُ فَاعَادَ بِهِمُ الصَّلاةَ

ﷺ حسن بھری بیان کرتے ہیں حضرت تھم غفاری وٹائٹوڈ نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی اُنہوں نے اپنے آگے نیزہ گاڑلیا' اُن لوگوں کے آگے ساتھیوں کی طرف رُخ کر کے ارشاد فر مایا: انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف رُخ کر کے ارشاد فر مایا: انہوں نے میری نماز کو منقطع نہیں کیالیکن تمہاری نماز کو منقطع کردیا ہے۔ تو اُنہوں نے اُن لوگوں کونماز ؤہرانے کا کہا۔

• 2319 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ صَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: إذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الْصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقُطعُ صَلَاةَ الصَّفِ الْاَوَّلِ، وَلَا يَقْطعُ مَا وَرَاءَ هُمْ مِنَ الصَّفُوفِ

\* تادہ یا شاید حسن بصری' یا شاید دونوں یہ بیان کرتے ہیں: جب لوگوں کے سامنے ہے وہ چیز گزرے' جونماز کو منقطع کردیتی ہے' تو وہ پہلی صف والوں کی نماز کو منقطع کر ہے گی' پیچھے کی صفوں والوں کی نماز کو منقطع نہیں کرے گی۔

2320 - آ تارصاب عَنْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هَلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى الْحَكُمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِى سَفَدٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، فَمَرَّتُ حَمِيرٌ هَلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِةِ قَالَ : صَلَّى الْحَكُمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِى سَفَدٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، فَمَرَّتُ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَى مُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا: اَرَادَ اَنْ يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ، إذَا صَلَّى بِاَصْحَابِهِ الْعَدَاةَ اَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: ازِيدُكُمْ قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكُمَ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ حَتَّى تَلاحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: اِتَى الْعَدَاةَ الْبَيْمُ وَيْ مُعَلِّمُ الطَّلَاةَ مِنْ اَجُلِ الْحُمُولِ الَّتِي مَرَّتُ بَيْنَ اَيَدِيكُمْ، فَشَرَبُتُمُونِي مَثَلَا لِابْنِ آبِى مُعَيْطٍ، وَإِنِّى اَسْالُ اللهُ الله

اللُّهَ اَنْ يُسحُسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَاَنْ يُحْسِنَ بَلَاغَكُمْ، وَاَنْ يَّنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَاَنْ يُفَرِقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَالَ: فَمَضَوُا فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوْهِهِمُ ذَلِكَ إِلَّا مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ

ﷺ عبداللہ بن صامت بیان کرتے ہیں: حضرت کلم غفاری ڈائنٹونے ایک سفر کے دوران لوگوں کونماز پڑھائی 'اُن کے سامنے نیز ہ گڑا ہوا تھا' اُن کے ساتھیوں کے آئے ہے ایک جھوٹا گدھا گزرا تو اُنہوں نے اپنے ساتھیوں کونماز دُہرانے کے لیے اُبیا' تو اُن کے ساتھیوں نے کہا: یہ اُسی طرح کرنا جاہ رہے ہیں 'جس طرح ولید بن عقبہ نے کیا تھا' اُس نے اپنے ساتھیوں کومبی کی نماز چار مرتبہ پڑھائی تھی' پھراً س نے کہا تھا: اُبھی میں تہمیں مزید پڑھاؤں گا۔ داوی بیان کرتے ہیں: میں حضرت تھم غفاری ڈائنٹوئے کے پاس گیا' میں نے اُن کے سامنے یہ بات ذکر کی تو وہ تھہر گئے' یہاں تک کہ وہ لوگوں ہے آ کر ملے اور بوئے: میں نے اُس گدھے کی وجہ سے تہمیں نماز دُہرانے کے لیے کہا تھا' جو تہمارے آگے ہے گز را تھا اور تم لوگوں نے جھے ابن ابومعیط کے مشابہہ قر اردے ویا ہو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تہمارے مشرک سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کرے ہیں کرتے ہیں: وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور اُن لوگوں نے خلاف تمہاری مدد کرے اور اُن لوگوں نے خلاف تمہاری مدد کرے اور اُن لوگوں نے بیندیدہ صورت حال کا سامنا کیا' لیکن جب وہ اُن مرم ہے فارغ ہوئے تو حضرت تھم غفاری ڈائنڈ کا انتقال ہوگیا۔

2321 - صدیث نبوی عبد السرّز آفِ، عن ابْن جُریْج قال: اَخْبَرَنی غَیرُ وَاحِدِ: اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَا هُو یُصَلِّی بِالنَّاسِ اِذْ مَرَّتُ بَهُمَةٌ اَوْ عَنَاقٌ لِیُجِیزَ امَامَهُ، فَجَعَلَ یَدنُو مِنَ السَّارِیَةِ، وَیَدُنُو، حَتَّی سَبَقَهَا، فَاَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِیَةِ، فَمَرَّتُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ النَّاسِ فَلَمْ یَامُرِ النَّاسَ بِشَیْءٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَبِهِ نَاخُدُ سَبَقَهَا، فَاَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِیَةِ، فَمَرَّتُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ النَّاسِ فَلَمْ یَامُرِ النَّاسَ بِشَیْءٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَبِهِ نَاخُدُ سَبَقَهَا، فَالْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِیَةِ، فَمَرَّتُ بِیْنَ وَبِی النَّاسِ فَلَمْ یَامُرِ النَّاسَ بِشَیْءٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَبِهِ نَاخُدُ سَبَقَهَا، فَالْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِیَةِ، فَمَرَّتُ بِیْنَ وَمِیْنَ النَّاسِ فَلَمْ یَامُ مِنْ النَّاسَ بِشَیْءٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَبِهِ نَاخُدُ بَعْ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّارِیَةِ، فَمَرَّتُ بِی الْمَ عَلْمُ یَامُ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَبْدُ الرَّوْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ا مام عبدالرز اق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

#### بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى

#### باب: نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا حکم

2322 - آ تارصحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، وَمَالِكِ، عَنُ اَبِى النَّضُرِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: اَرُسَلَنِى زَيْدُ بُنُ حَالِدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يَمُرُّ زَيْدُ بُنُ حَالِدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى قَالَ: بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى قَالَ: بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى قَالَ: بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى قَالَ:

فَلَا اَدُرِي اَقَالَ اَرْبَعِينَ سَنَةً اَوْ قَالَ اَرْبَعِينَ يَوْمًا

ويقال، بسر بن سعيد، حديث:5084

﴿ لِمَرِ بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن خالد و اللہ اللہ عصد حضرت ابوجہیم انصاری و اللہ انکے پاس بھیجا تا کہ میں اُن سے دریا فت کروں کہ آپ نے نمازی کے آگے ہے گزرنے والے فخض کے بارے میں نبی اکرم شکی تیام کی زبانی کیاسنا ہے؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم منگا لیکھی کو بیارشا و فرماتے ہوئے سنا ہے:

''آ دمی چالیس تک اپنی جگه پر کھڑ ارہے ئیائس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے وہ نمازی کے آگے سے گزرے''۔ راوی بیان کرتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ اُنہوں نے چالیس سال کہاتھا'یا چالیس دن کہاتھا۔

2323 - اقوالِ تا بعين عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يُخْسَفَ بِهِ الْآرْضُ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُوَّ بَيْنَ يَدَى مُصَلِّ

\* حضرت كعب رفائن فرمات ميں اگر نمازى كے آگے ہے گزرنے والے حض كويہ پتا چل جائے كه أس كوكتنا گناہ ہو گا؟ تو أس كے ليے زمين ميں وهنسايا جانا 'اس سے زيادہ بہتر ہوگا كہوہ نمازى كے آگے سے گزرے۔

2322-صحيح البخارى، كتاب الصلاة، ابواب سترة البصلي، بأب اثم البأر بين يدى البصلي، حديث:497، صحيح مسلم، كتأب الصلاة، بأب منع المأر بين يدى المصلي، حديث:816، صحيح ابن خزيمة، جماع ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها عجماع ابواب سترة المصلي، بأب التغليظ في المرور بين المصلي، حديث:782، مستخرج ابي عوانة، بأب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره، بيأن ايجأب تقدهر المصلي الى سترة، حديث:1095، صحيح ابن حبان، بأب الامامة والجماعة، بأب الحدث في الصلاة، ذكر الزجر عن البرور بين يدى البصلي، حديث:2397، موطا مالك، كتأب قصر الصلاة في السفر، بأب التشديد في ان يبر احد بين يدى البصلي، حديث:366، سنن الدارمي، كتاب الصلاة، بأب كراهية المرور بين يدى المصلى، حديث:1436، سنن ابي داؤد، كتأب الصلاة، تفريع ابواب السترة، بأب مأ ينهى عنه من المرور بين يدى المصلي، حديث: 608، سنن ابن مأجه، كتأب اقامة الصلاة ، بأب المرور بين يدى المصلي، حديث:941، الجامع للترمذي، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلي، حديث: 316، السنن الصغرى، كتأب القبلة، التشديد في المرور بين يدى المصلي وبين سترته. حديث:752، السنن الكبرى للنسائي، سترة المصلي، التشديد في المرور بين يدى المصلي وبين سترته، حديث:817، مشكل الآثار للطحادي، ياب بيان مشكل ما روى عنه حنايث:71، السنن الكبراي للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع ابواب ما يَجُوزُ مِن العَمِلُ في الصلاة، بأب آثم المأر بين يدى المصلي، حديث:3215، مستد احمد بن حتبل، مستد الشاميين، حديث ابي جهيم بن المعارث بن الصبة، حديث:17226، مسند الحبيدي، احاديث زيد بن خاند الجهني رضي الله عنه، حديث:788، مستن عبد بن حميد، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، حديث:283، البحر الزخار مستد البزار، ما اسند زيد بن خالد الجهني ، حديث:3193، البعجم الاوسط للطبراني، بأب الالف، من اسه احمد. حديث:265، المعجم الكبير للطبراني، بأب الزاي من اسمه زيد، زيد بن خالد الجهني يكني ابا طلحة ويقال ابو محمد 2324 - آ ثارِ المَعَلِيهِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا حَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى سُتُرَةً

\* تادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلٹنو نے فرمایا: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے تخص کو پتا جل جائے کہ اُ جائے کہ اُسے کتنا گناہ ہوگا؟ تو ایک سال تک کھڑے رہنا اُس کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہوگا (کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے) جبکہ نمازی کے آگے ستر ہ موجود نہ ہو۔

7325 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَدَعْ اَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَانْتَ تُصَلِّى، فَإِنْ ابْنِ إِلَّا اَنْ تُقَاتِلُهُ فَقَاتِلُهُ

\* حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹھ فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کررہے ہوئتو کسی کواپنے آگے ہے گزرنے نہ دو اور اگروہ مخص جھگڑا کیے بغیر نہیں مانتا، تو تم اُس کے ساتھ جھگڑا کرو۔

2326 - آ ثارِصحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ وَهُوَ يُصَلِّى لَا يَدَعُ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

\* حضرت عبدالله بن عمر طَيْنَ بنارادا كررب بوت تخط توكسى محض كواچ آكے سے نہيں گزرنے دیے تھے۔ 2321 - آثار صحابہ: عَبْدُ السَّوَّ آقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِی نَافِعٌ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتُولُ شَيْئًا يَمُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى، وَلَا يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَي الرِّجَالِ وَالْتِسَاءِ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر طاق نماز پڑھنے کے دوران کسی بھی چیز کواپنے آگے ہے نہیں گزرنے دیتے تھے اور نہ ہی وہ مردوں اورخوا تین کے درمیان میں ہے گزرتے تھے۔

2328 - صديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ الْمُحُدُورِي قَالَ: فَذَهَبُ اللَّهُ عَرْوَانُ قَالَ: فَدَفَعَهُ ابُو سَعِيدٍ حَتَّى صَرَعَهُ قَالَ: فَذَهَبَ الْفَتَى حَتَّى دَحَلَ عَلَى مَرُوانَ الْمَصْدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مَرُوانُ قَالَ: فَدَفَعَهُ ابُو سَعِيدٍ حَتَّى صَرَعَهُ قَالَ: فَذَهَبَ الْفَتَى حَتَّى دَحَلَ عَلَى مَرُوانَ اللَّهُ عَنْى دَخَلَ عَلَى مَرُوانَ اللَّهُ عَنَى دَحَلَ عَلَى مَرُوانَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَوْ سَعِيدٍ ، فَقَالَ مَرُوانُ لِلْفَتَى: هَلُ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ مَرُوانُ لِلْفَتَى: هَلُ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ مَرُوانُ لِلْفَتَى: هَلُ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ: نَعْمُ هُو هَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عُولُكُ ؟ قَالَ مَرُوانُ لِلْفَتَى: هَلُ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ: نَعْمُ هُو هَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عُولُكُ ؟ قَالَ مَرُوانُ لِلْفَتَى يَذُكُو أَلَكَ دَفَعَتَهُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* عبدالرحمٰن بن ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز نماز اداکررہے ہے ای دوران ایک نوجوان آیا اور اُن کے سر و کے قریب ہے گزر نے لگا اُن دنوں مدینہ منورہ کا گورز مروان تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز نے اُسے چھے کیا یہاں تک کہ گرادیا تو وہ نوجوان گراؤوہ مروان کے پاس بی اور بولا: یہاں ایک پاگل بوڑھا ہے اُس نے جھے چھے دھکادے کر گرادیا ہے۔ مروان نے دریافت کیا: کیاتم اُسے پہچا نتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں! راوی بیان کرتے ہیں: انصار جعہ کے دن مروان کے پاس آیا کرتے ہے؛ جب حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز مروان کے ہاں آئے تو مروان نے اُس نوجوان سے دریافت کیا: کیاتم آئیں بیچا نتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں! راوی مروان نے کہا: یہ ہواں! کیاتم آئیں! مروان نے کہا: یہ بی اگرم شائیوز کے حصول ہیں! مروان نے کہا: یہ بی اگرم شائیوز کے خور راوان ہیں! مروان نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز کے خوش آئد یکھ کا اور اُنہیں اپنے قریب کر لیا اور اُن کے قریب ہوکر بیضا۔ اُس نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز کے خوش آئد یکھ کیا اور اُنہیں اپنے قریب کر لیا اور اُن کے قریب ہوکر بیضا۔ اُس نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز کے خوش آئد یہ بیان کو دھا دیا تھا۔ پھر اُنہوں نے ایس نیو شیط نو خوان نے یہ بیان کیا تو حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز نے کہا: میں نے تو شیطان کو دھا دیا تھا۔ پھر اُنہوں نے ایس نیس کیا مروان نے دوبارہ واقعہ بیان کیا تو حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز نے کہا: میں نے تو شیطان کو دھا دیا تھا۔ پھر اُنہوں نے بیا کہ من کے نوبارہ دواقعہ بیان کیا تو حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز نے کہا: میں نے تو شیطان کو دھا دیا تھا۔ پھر اُنہوں نے بیا کہ من کیا کہ کو پھر اُنہوں کو اُن کے دو نہا کہ کو پیارشان کر ماتے ہو کے سنا ہے:

''جب کوئی مخص تمہارے اور تمہارے سترہ کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے تو تم اُسے چیچے کروا گروہ نہیں مانتا تو اُسے دھکا دواورا گروہ نہیں مانتا تو اُس کی پٹائی کرو کیونکہ وہ شیطان ہوگا''۔

2329 - صديث بُول: عَسِدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَهَبَ ذُو قَرَابَةٍ لِسَمَرُوانَ بَيْنَ يَدَى اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، فَنَهَاهُ فَدَفَعَهُ، فَشَكَاهُ اللّي مَرُوانَ، فَقَالَ لِآبِي سَعِيدٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: اَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا نُتُرُكَ اَحَدًا اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ ايَدِينَا، فَإِنْ اَبَى اَنْ نَدُفَعَهُ اَوْ نَحُو هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا نُتُرُكَ اَحَدًا اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ ايَدِينَا، فَإِنْ اَبَى اَنْ نَدُفَعَهُ اَوْ نَحُو

\* نید بن اسلم بیان کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری رفاق نے یہ بات بیان کی ہے ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری رفاق نے نے بات بیان کی ہے ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری رفاق نے ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری رفاق نے ایک رفتے دار نے گزرنے کی کوشش کی حضرت ابوسعید خدری رفاق نے ایسا آپ نے ایسا برے کیا تو اُس آدی نے مروان کے سامنے شکایت کردی مروان نے حضرت ابوسعید خدری رفاق نے مروان کے سامنے شکایت کردی مروان نے حضرت ابوسعید خدری رفاق نے مروان کے سامنے شکایت کردی ہے ہم (نماز پڑھنے کے دوران) کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دیں اورا گروہ نہیں ما نتا تو ہم اُسے دھکادیں۔ (راوی کوشک ہے یا شایداس کی ما نندکوئی اور کلمہ ہے)

2330 - آ ثارِصابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِى مَرُوانَ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَشَكَى اللَّى مَرُوانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ اَبَى لَاَحَذْتُ بِشَعْرِهِ

\* ابوالعاليه بيان كرتے ہيں: ايك مرتبه بنومروان ت تعلق ر كھنے والا ايك مخص حضرت ابوسعيد خدري رہي تائي كا آگے

ے گزرا' وہ اُس وقت نماز اوا کررہے تھے' حضرت ابوسعید خدری بٹائٹوئے نین مرتبہ اُسے پرے کیا' اُس نے مروان کے سامنے شکایت کی' تو حضرت ابوسعید خدری بٹائٹوئے نے مروان کے سامنے بیصدیت وَ مَرکی اور بولے اگر بینہ مانتا' تو میں نے اس کے بال پکڑ لینے تھے۔

2331 - آ ثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْمَعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَرَاهَ دَاوُدُ بُنُ مَسْزُوانَ اَنْ يُحِينَ بَيْنَ يَسَدَى اَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرُوانُ يَوْمَئِذٍ اَمِيرُ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ، فَرَدَّهُ، فَكَانَّهُ ابَى، فَلَهَزَ فِى صَدْرِهِ فَلَهَبَ الْفَتَى إِلَى اَبِيهِ فَاخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرُوانُ اَبَا سَعِيدٍ، وَهُو يَظُنُ بِالْمُ مَلِيةِ وَسَلَّمَ: ارْدُدُهُ، فَإِنْ ابَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْدُدُهُ، فَإِنْ ابَى فَجَاهِدُهُ فَالَا النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْدُدُهُ، فَإِنْ ابَى فَجَاهِدُهُ

\*\* عطاء بیان کرتے ہیں: داؤد بن مروان نے بدارادہ کیا کہ وہ حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑا کے آگے سے گزرے مصرت ابوسعید ٹھاٹھڑا کی وقت نمازادا کررہے سے انہوں نے اُس وقت اپنا کہ اُس کے بینا ہوا تھا' مروان اُن دنوں مدینہ منورہ کا گورزتھا' حضرت ابوسعید ٹھاٹھڑا نے اُس کے سینہ پر ہاتھ مارا' وہ نو جوان اپنے باپ حضرت ابوسعید ٹھاٹھڑا نے اُس کے سینہ پر ہاتھ مارا' وہ نو جوان اپنے باپ کے پاس گیا اور اُسے اس بارے میں بتایا تو مروان نے حضرت ابوسعید خدری جڑاٹھڑا کو بلوایا۔ وہ یہ بجھ رہا تھا' شاید حضرت ابوسعید خداتی جڑاٹھڑا نے ایس کیا اور اُسے اس بارے میں بتایا تو مروان نے حضرت ابوسعید ڈھاٹھڑا کے سامنے ابوسعید خدری جڑاٹھڑا نے ارشاد فرمایا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: مروان نے حضرت ابوسعید ڈھاٹھڑا نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم سیات ذکر کی تو حضرت ابوسعید خدری ڈھاٹھڑا نے فرمایا : جی ہاں! (میں نے ایسا کیا ہے) کیونکہ نبی اگرم سیاتھڑا نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ایسے خفس کو پرے کرداورا گروہ نہیں مانتا تو اُس کے ساتھ جھگڑا کرو۔

**2332 - صديث بُول:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى فَابُصَرُواْ حِمَارًا، فَبَعَثُوا رَجُّلًا فَرَدَّهُ

\* الله عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْمُ نے نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا' لوگوں کی نظر ایک گدھے پر پڑی تو اُنہوں نے ایک شخص کو بھیج کراُسے پر ہے کر دادیا۔

2333 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ اَعْلَى الْوَادِى يُرِيُدُ اَنْ يُصَلِّى، قَدْ بُنِ النَّعَاصِ قَالَ: قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ اَعْلَى الْوَادِى يُرِيُدُ اَنْ يُصَلِّى، قَدْ قَامُ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ قَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرُ، وَاجَازَ اللهِ يَعْقُوبُ بُنُ زَمَعَةَ، اَخُو يَنِى السَدِ حَتَّى رَدَّهُ

ﷺ حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مٹالٹیڈ کے ساتھ کسی وادی کے بالائی حصہ میں موجود تھے نبی اکرم مٹالٹیڈ نماز ادا کرنے لگئے آپ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہوئے اسی دوران ابوموی کی گھاٹی کے کسی حصہ میں سے ایک گدھانکل آیا تو نبی اکرم مٹالٹیڈ اکرک گئے آپ نے تکبیر نہیں کہی۔ یعقوب بن زمعہ جن کاتعلق بنواسد سے تھا'

2334 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْ مَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ اَهُلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلُبٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعَصْرِ لِيَمُرَّ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّكُمُ دَعَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّكُمُ دَعَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ الرَّجُلُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ الرَّجُلُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاسْتُحِيبَ لَهُ

ﷺ عبدالکریم جزری طائف سے علق رکھنے والے ایک صاحب کا یہ بیان قل کرتے ہیں : ایک کُتا آیا 'نی اکرم شُلْقِیْمُ اُس وقت لوگوں کو وہ لوگوں کے آگے سے گزر نے لگا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: اے اللہ! اسے اللہ! اسے درک لے! ای دوران وہ کتا مرگیا 'جب نی اکرم شُلْقِیْمُ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دریافت کیا: کس نے اس کے خلاف دعائے ضرر کی تھی ؟ ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے! تو نبی اکرم شُلْقِیْمُ نے فرمایا: اگریہ ایک پوری اُمت کے خلاف بھی دعائے ضرر کرتا تو اس تحض کی دعا قبول ہونی تھی۔

2335 - آ تارِ حاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَعُبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ اَبَا الْعَلاءِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيِّخِيرِ قَالَ: رَايَتُ عُنْمَانَ - اَوْ قَالَ: كَانَ عُنْمَانُ - يُصَلِّى وَهُوَ يَدُرَاُ شَاةً اَنْ يَّمُوَّ بَيْنَ يَدَيُهِ

\* ابوالعلاء بن عبدالله بن مخیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عثان ڈٹائنڈ کودیکھا (راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں: ) حضرت عثان غنی ڈٹائنڈ نماز ادا کررہے تھے اور وہ ایک بکری کوایے آگے سے گزرنے سے روک رہے تھے۔

2336 - <u>آ ثارِ صحابہ: عَبُ</u>دُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِیُلَ، عَنُ سِمَاكٍ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِینَارٍ قَالَ: مَرَدُتُ اِلٰی جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ آنِّی اَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً اَفْزَعَنِی، وَنَحَّانِی

\* \* عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھنا کے پاس سے گزرا' اُنہوں نے بیگمان کیا کہ شایداُن کے آگے سے گزرنے لگا ہوں' تو اُنہوں نے بیوں مجھے گھورا کہ مجھے ڈرادیااور مجھے ایک طرف کردیا۔

2337 - آ ثارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَادٍ قَالَ: ذَهَبُتُ اَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّى قَالَ: فَانْتَهَرَ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيُهِ

ﷺ عمر و بن وینار بیان کرتے ہیں : میں حضرت عبداللہ بن عمر نظامیا کے آگے سے گزرنے لگا'وہ اُس وقت بیٹھ کرنمازا دا کررہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو اُنہوں نے غصہ سے دیکھا'وہ اپنے آگے سے گزرنے والے خض پر بہت مختی کرتے تھے۔

2338 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْفَجُرِ، فَجَعَلَ يَهُوى بِيَدَيْهِ قُدَّامَهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، فَسَالَهُ الْفَوْمُ حِيْنَ انْصَرَف، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيُطَانَ يُلُقِى عَلَىَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنِي عَنِ الصَّلاةِ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَلُو آخَذُتُهُ مَا

**€** 691}

انفَلَتَ مِنِّى حَتَّى يُرْبَطَ إلى سَادِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ يَنْظُورُ إلَيْهِ وِلْدَانُ آهُلِ الْمَدِينَةِ

\* حضرت جابر بن سمره رُّ التَّمْنِيانُ كُرتِ بِين: بَي اَكُرُم سَلَّيَّةُ نِي بَي بَي اَكُم سَلَّيَةُ نِي بَي اَكُم سَلَّةُ فِي اَلْكُونُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

بڑھا تھا'اً گرمیں اُسے بکڑلیتا تو وہ مجھے خود کونبیں چھڑ واسکتا تھا' یہاں تک کداُسے متجد کے سیستون کے ساتھ باندھ دیا جا تا اور اہلِ مدینہ کے بنچے اُسے دیکھتے۔

2339 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّى بِغَيْرِ سُنُرَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلا

\* \* عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹڈ ایک شخص کے پاس سے گز رہے جوسترہ کی طرف رُخ کیے بغیر نماز ادا کر رہا تھا' جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ نے فرمایا: اگر گزرنے والے شخص اور جس کے آگے سے گز را گیا ہواُن دونوں کو یہ بتا چل جائے کہ اُن دونوں کو کتنا گناہ ہوگا' تو وہ دونوں ایسانہ کریں۔

2340 - آ تَارِصَحَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ الْآغُمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْآسُودِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَنُ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصِلِّى انْفَصُ اَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ مَيْنَ يَدَي الْمُصِلِّى الْمُمَرِّ عَلَيْهِ عَلَىهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ﷺ اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹی فرماتے ہیں: تم میں سے جوشخص بیداستطاعت رکھتا ہو کہ جب وہ نماز ادا کرر ہا ہوئو اُس کے آگے سے کوئی نہ گزرے نو اُسے ایسا کرنا چاہیے 'کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے والاشخص' اُس شخص کے اجر میں کی کردیتا ہے' جس کے آگے سے گزرا گیا ہے۔

2341 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ آبِيُهِ مِجْلَزٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادَرَ هِرًّا اَوُ هِرَّةً الْقِبْلَةَ

\* \* ابوگھلزیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ ﷺ بلی کی طرف بوصے تھے'جوقبلہ کی ست میں (آپ کے آگے ہے گزرنا جاہ رہی تھی )۔

**2342 - اَ ثَارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُوَدِ،** عَنْ اَبْعُهُ ، فَإِنَّهُ يَطُوَ فَعَنْ اَلْاَسُورِ . عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ ابْسَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا اَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَسَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاَنْتَ تُصَلِّى فَلَا تَدَعْهُ، فَإِنَّهُ يَطُورُ حُ شَطْرَ صَلابِكَ

ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود منافظ فرماتے ہیں: جب کو کی شخص تمہارے آ گے سے گزرنا جا ہتا ہواورتم اُس وقت نماز ادا کررہے ہوئو تم اُسے نہ گزرنے دو' کیونکہ اس طرح تمہاری نصف نماز ضائع ہو جائے گی۔ 2343 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: إِذَا جَاوَزَكَ الْمَارُ فِى صَلَاتِكَ فَلَا تَرُدُّهُ مَرَّةً أُخُرَى، قَالَ ابُو بَكُرٍ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ رَاَى الْحَسَنَ يُصَلِّى، فَمَرَّ رَجُلْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ، وَقَدْ اَجَازَ إِجَازَةً

\* امام تعمی فرماتے ہیں: تمہاری نمازی کے دوران جب کوئی شخص تمہارے آگے ہے گزرنے لگے تو تم اُسے دوسری مرتبہ میں واپس نہ کرو۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں بیں نے بیروایت معمر کوسائی تو اُنہوں نے کہا بچھے اُس خص نے بیہ بات بتائی ہے جس نے حسن بھری کو دیکھا کہ وہ نماز اوا کررہے تھے ایک خص نے اُن کے آگے سے گزرنا چاہا تو اُنہوں نے اُسے پرے کیا کیکن وہ خص اُن کے آگے سے گزرنا چاہا تو اُنہوں نے اُسے پرے کیا کیکن وہ خص اُن کے آگے سے گزرگیا۔

2344 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُّلا مَرَّ بَيْنَ يَدَى سَالِم بُنِ عَبْدِ اللّهِ فَجَذَبَهُ بَعُدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ

\* عبدالله بن عمر نامی راوی بیان کرتے ہیں ایک شخص سالم بن عبداللہ کے آگے سے گزرائو اُنہوں نے اُس کے گزر جانے کے بعد بھی اُسے سے بینی لیا اور واپس کیا۔

2345 - آ تَارِصَىٰ مِنَ عَبُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنِ ابْسِ جُوَيْجٍ قَالَ: حُدِّثُتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، آنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعُهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ

\* این جرج بیان کرتے ہیں جمھے حضرت عمر بن خطاب رہا تھ کے بارے میں سے بات بتائی گئی ہے وہ یہ فرماتے ہیں تم اینے آ گے سے کسی کوگزرنے نہ دو کیونکہ اُس کے ساتھ شیطان ہوگا۔

## بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتُرَةٍ

## باب:جو شخص ستره کی طرف رُخ کیے بغیر نماز ادا کرے

2346 - اتوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: خَمُسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: آنْ يُصَلِّى السَّخَاقَ قَالَ: خَمُسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: آنْ يُصَلِّى السَّخَلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآنُ يَبُولَ قَائِمًا، وَآنُ تُقَامَ الصَّلاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَآنْ يُوَاكِلُ غَيْرَ اهُلِ دِينِهِ

ﷺ ابواسحاق فرماتے ہیں: پانچ چیزیں جفاء کا حصہ ہیں: ایک بیدکہ آدی متجدیں نماز اداکرر ہا ہوا درلوگ اُس کے آگ سے گزررہے ہوں 'بیدکہ آدی کھڑا ہوکر پیشاب کرئے بیدکہ نماز کھڑی ہو چکی ہواور آدی متجد کے پہلومیں موجود ہولیکن نماز میں شریک ند ہواکک بیدکہ آدی کمان کھڑے ہے کہ آدی کی استام کھیرنے سے پہلے اپنے چہرے سے مٹی صاف کر لے اور ایک بیدکہ آدی کی دوسرے دین سے آئی رکھنے والے محض کے ساتھ کھائے ہے۔

#### بَابُ مَا يَقُطَعُ الصَّكاةَ

### باب: کون ی چیز نماز کو منقطع کردی ہے؟

2347 - اتوال تابعين: عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَاذَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْمَوْاةُ الْمَوْاةُ الْمَوْاةُ الْمَوْاةُ الْمَوْاةُ الْمَوْاةُ الْمَوْاءُ الْمَوْاةُ الْمَوْاءُ الْمَوْدُ الْمَوْاءُ الْمُواءُ الْمَوْاءُ الْمُواءُ الْمَوْاءُ الْمَوْاءُ الْمُواءُ الْمَوْاءُ الْمُواءُ الْمَوْاءُ الْمَوْاءُ الْمُواءُ الْمَوْاءُ الْمُوالُوعُ الْمَوْاءُ الْمُواءُ الْمُؤْمُ الْمُؤَاءُ الْمُواءُ الْمُواءُ الْمُواءُ الْمُواءُ الْمُوءُ الْمُواءُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

\* \* ابن جرئے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کون می چیز نماز کو منقطع کر دیتی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: حیض والی عورت اور کالا کتا۔

2348 - صديث بُوى: آخُبَ رَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ السَّامِتِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ قَالَ: يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْاَسُوَدُ - قَالَ: اَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرُاةُ الْحَائِثُ - فَقُلْتُ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ قَالَ: يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْاَسُودُ - قَالَ: اَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرُاةُ الْحَائِثُ - فَقُلْتُ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: اِنَّهُ شَيْطَانٌ

ﷺ حضرت ابوذر خفاری بی لیکن فرماتے میں: کالا کمانماز کو منقطع کردیتا ہے۔ راوی کہتے میں: میراخیال ہے اُنہوں نے میری کہا تھا: حض والی عورت بھی (نماز کو منقطع کردیتی ہے)۔ میں نے حضرت ابوذر خفاری بیل تو ریافت کیا: کالے کتے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اُنہوں نے بتایا کہ میں نے بھی نبی اکرم شرقیق سے اس بارے میں دریافت کیا تھا: تو آپ نے فرمایا تھا: وہ شیطان بوتا ہے۔

2349 - اتوالِتابِعين:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُجَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ قَالَ: اِذَا كَانَ الْمُصَلِّى لَا يُصَلِّى لِلْي سُتُرَةٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْكَ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

\* \* عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: جب کوئی نمازی سترہ کی طرف رُخ کیے بغیر نماز ادا کرے تو اگرتم اُس کے آگے ۔ ہے گزرجاتے ہوئو تتہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

2350 - صديث نبوى: الحُبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ آبِي هَارُوْنَ الْعَبْدِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ النُّخُدُرِيِّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْآةُ عَبْدُ النَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْآةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ،

\* \* حضرت ابوسعید خدری بی النتی بیان کرتے ہیں: بی اکرم سی فیائی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: " "کتا ' گدھااور عورت (نمازی کے آگے سے گزرکر) نماز کو مقطع کردیتے ہیں''۔

2351 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلُهُ \* \* يني روايت ايك اورسند كي همراه بهي منقول ب-

2352 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْحَالُثِ، وَالْمَدُ الْمَدُّ الْمُ الْفَرْافُ الْحَالُثُ، عَنْدُ اللَّذَّاقِ، وَالْمَدُّ الْمُدَّالُةُ الْمَدُّ الْمُدَّالُةُ الْمُدَّالُةُ وَالْمُدُّ الْمُدَّالُةُ وَالْمُدُّ الْمُدَّالُةُ اللَّذَاقِ،

الْكَلْبُ، وَالْحِنَزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْوَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْاةُ الْحَانِضُ، عَبْدُ الرَّذَّاقِ، ﴿﴿ ﴿ مَكْرِمَةُ مِنَا مِنْ اللَّهُ خَزِرِ يَهِوَى عَيمانَى مُحِي اورحِضْ والى عورت (نمازى كَ آكَ تَ الزَرَكِ) نماز وَ تَطْنُ

. کرویتے ہیں۔

2353 - آ ثارِ صحابه: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيَّ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ

\* \* ایک اور سند کے ساتھ بھی ہات حضرت عبداللّٰہ بن عباس بھا گھناکے حوالے سے منقول ہے۔

**2354 - آثارِ عَابِ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيُمِيِّ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَاَبِي الشَّغْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرُاةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْاَسُوَدُ

\*\* حضرت عبدالله بن عباس بُنْ فَعَافَر ماتے ہیں: حیض والی عورت اور کالا کتا (نمازی کے آگے ہے گزرکر ) نماز کو منقطع روستے ہیں۔

2355 - آ تَارِسِحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبْلِ قَالَ: الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ الْبَهِيْمُ شَيْطَانُ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

\* ﴿ حَفرت معاذبان عِمَال بْلِيْقُولْوْمُ مَا تَ مِين، كالاسلاء كَنْ شيطان موتاب أوربية ماز و الله الله عنا الم

2356 - اتوان العِمْن عَلْمُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَقْطَعُ الْمَرْاةَ صَلَاةَ الْمَرْافِ قَالَ: وَسُنِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيّةُ الَّتِي لَمُ تَحِصُ؟ قَالَ: لَا أُ

\* \* قَاده فرمات بین عورت عورت کی نماز کو منقطح نہیں کرتی ۔ راوی بیان کرتے ہیں: قاده ہے سوال کیا گیا کہ ایسی لڑی جے اجس چیش نہ آیا ہو کہ ناز منقطع کردیتی ہے؟ اُنہول نے جواب دیا: جی نہیں!

2357 - صديث بوى: آخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: آخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَلَّتَنِي عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنُ مُجَدِّهِ، عَنْ مُجَدِّهِ، عَنْ مُجَدِّهِ، عَنْ مُجَدِّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَجَرُتُ اَنَا وَالفَصُلُ بُنُ عَبَّاسٍ اَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَدِفِينَ آتَانًا، وَهُوَ يُصَلِّى يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَلَى بُيْنَنَا وَبَيْنَهُ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس النظافرمات ہیں، میں اور حضرت فضل بن عباس بابھ، نبی اکرم حقیقہ کے آگ ہے۔ گزرے ہم ایک گدشی پرآ گے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم حالقائی حرفہ کے دن نماز اداکرر ہے تھے ہمارے اور نبی اکرم حالقائی کے درمیان کوئی ایسی چیزئیس تھی جو ہمارے اور نبی اکرم حالتاتی کے درمیان رکاوٹ بنتی۔

2358 - صديث نبوى: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ، أَنَّ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، فَقَامَ يُصَلِّى - اَرَاهُ قَالَ: الْعَصْرَ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَخُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَ

\* \* حضرت فضل بن عباس والمجنَّه بيان كرت مين: نبي اكرم مُن القَيْم حضرت عباس والنَّفْذ على على كي تشريف لاك بم اُس وقت ورانے میں اپنی رہائش جگہ پرموجود تھے پھرنی اکرم ٹاٹیٹی نمازاداکرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔(راوی کہتے ہیں:میرا خیال ہے روایت میں بیالفاظ ہیں: )عصر کی نماز اوا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے 'نمی اکرم مُنگِیْظِ کے سامنے ہماری ایک کتیا موجود تھی اورایک گدھابھی چل رہاتھا' نبی اکرم ٹی ٹیٹے اور اُن دونوں ( یعنی سّیا اور گدھے ) کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں تھی'جو درمیان

2359 - صريت نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْن عَبَّسَاسِ قَسَالَ: جِسنُستُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ - اَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُـوَ يُصَلِّى وَاَنَا وَالْفَصَّلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَان آتَانًا فَقَطَعْنَا الصَّفَّ، وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالْآتَانُ تَمُّزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ فَلَمَّ تَقُطَعُ صَلَاتَهُمُ

💥 🤻 حضرت عبدالله بن عباس النبخه بیان کرتے ہیں: حجة الوداع کے موقع پر (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) فتح کہ مےموقع پر میں نبی اکرم مَنْ تَدَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اُس وقت نماز ادا کرر ہے تھے میں اور حضرت فضل بن عباس دلاقتی گدھی پرآ کے چیچے بینے کرآئے ہم ایک سف کآ کے سے نزرے اور پھراُس کدھی سے اُٹر گئے اور جا ہے صف میں ل گئے جبکہ وہ گر**ھی لوگ کے سامنے چلتی ر**ہی انتیاج اس کے ان اور کی غمار کر منتقب انتہا کا ایا ۔

2360 - آ ثارِسحا به عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنْ سِمَا لِهِ بُن حَرُّبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: فَكِرَ لِلابُن عَبَّاسِ مَا يَقُطَعُ الصَّلا ةَ؟ فَقِيْسَلَ لَـهُ: الْـمَوْاَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿الَّذِهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعِمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ) (فاطر: 10)، فَمَا يَقُطَعُ هَلْذَا؟

\* \* عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بھا کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ کون می چیز نماز کو منقطع کرتی ہے؟ تو اُن كے سامنے يہ بات بيان كي تن ہے عورت اور كتاايها كرتے ميں ۔ تو حضرت عبدالله بن عباس والتي ان فرمايا:

" لا كيزه كلمات أى كى طرف بلند هوتے بين اور نيك عمل أس كى طرف أمتا ہے "-تواس کوکس نے منقطع کرو ہا؟

2361 - آ ثارِسِحابہ:عَبْسُدُ السَّرِّزَاقِ، عَنِ القَّوْرِيّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: لَا يَقُطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأُ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ

\* \* حضرت على جنائذ فرمات بين كوئى بھى چيزنماز كومنقطع نہيں كرتى 'البية تم ہے جہال تك ہوسكے تم كسى چيز كوايے ہے پرے کرنے کی کوشش کرو (لعنی نماز کے دوران اپنے آ گے ہے گز رنے نہ دو)۔

**2362 - اتُّوالِ تابَعين:** عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَرَاهَ رَجُلٌ اَنْ يُجِيزَ، اَمَامَ مُحَمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ

بُنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُشْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدُتَ حِيْنَ رَدَّكَ؟ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا ضَرَّكَ لَوُ اجْدَاتُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ لَهُ: مَا ضَرَّكَ لَوُ اَجَازُ أَمَامَكَ؟ إِنِّ الصَّلَاةَ لَا يَفْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاتُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ

€ 097 °

ﷺ ابن جرت بیان کرتے ہیں ایک مخص نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھائڈ کے صاحبر ادے حمید کے آگے ہے گزرنے کی کوشش کی تو وہ اُسے ساتھ لے کر حضرت عنان ٹوائٹڈ کے پاس چلے گئے اُنہوں نے اُس خض سے کہا جب اس نے تہ ہیں چیچے کیا تھا تو تہ ہیں کیا نقصان ہور ہاتھا تو تہ ہیں کیا نقصان ہور ہاتھا تا تھے کیوں نہیں ہوئے کی چیز منقطع نہیں کرتی 'صرف بات چیت کرنا یا حدث لاحق ہونا (نماز کو منقطع کرتے ہیں)۔

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے۔ تا ہم اُس میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفی اُنٹیڈ کے صاحبز اوے کا نام ابراہیم منقول ہے۔

2363 - الوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِيُلَ، عَنُ عِيْسَى بُنِ آبِى عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَـقُـوُلُ: لَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ شَىٰءٌ قَالَ: وَرُبَّمَا رَايَتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ اَنُ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَى عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِيَاخُذُ بِيَدِه فِيُمْشِيَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ

\* عیسیٰ بن ابوعزہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام عامر شعبی کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے: کوئی چیز نماز کو منقطع نہیں کرتی ہے راوی بیان کرتے ہیں: بعض اوقات میں کسی شخص کود کھتا تو اُسے امام شعبی کے آگے ہے گزرنے ہے روکتا جب وہ نماز ادا کررہے ہوتے تھے کیکن وہ خوداُس کا ہاتھ پکڑ کراپئے آگے ہے گزار دیتے تھے۔

2364 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنُ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِح، عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَا يَقُطَعُ الصَّكاةَ إِلَّا الْكُفُرُ بِاللَّهِ، لَا يَقُطَعُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَاةٌ وَلَا حِمَازٌ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يُكُرَهُ اَنْ يَّمُشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ

\* ہشام بن عردہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : نماز کو صرف اللہ تعالی کا کفر منقطع کر دیتا ہے 'کوئی مردیاعورے یا گدھاا ہے منقطع نہیں کرتے ہیں'البتہ اگر آ دمی اس بات کونا پسند کرتا ہو کہ کوئی اُس کے آگے ہے گزرے ( تو تھم مختلف ہے )۔

2365 - آتا رصحابه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَنْتُمُوْنِي يَا اَهُوَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، اِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَـكِنِ ادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمُ

\* ابراہیم بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ ڈٹائٹا فرماتی میں: اے اہلِ عراق! تم لوگوں نے مجھے (بعنی خواتین کو) کتے اور گدھے کے ساتھ ملادیا ہے نماز کوکوئی چیز منقطع نہیں کرتی ہے البتہ تم ہے جہاں تک ہو سکے تم پرے کرنے کی کوشش کرو (بعنی کسی کو اسے آگے ہے گزرنے نددو)۔

2366 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهُرِيِّ، عَنْ مَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَا يَقْطَعُ الصَّكَاةَ

شَىءٌ، وَاذْرَؤُوا مَا استَطَعْتُمْ - أَوْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتُ -

\* سالمُ حضرت عبدالله بن عمر والقبيا كابه بيان نقل كرتے بيں : كوئى چيز نماز كومنقطع نہيں كرتى ہے البية تم ہے جہاں تك ہو سكيتم پرے كرنے كى كوشش كرو۔ (يبال ايك لفظ كے بارے ميں راوى كوشك ہے )۔

2367 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يَقُطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وَاذْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمُ

\* \* سعید بن سینب فرماتے ہیں: نماز کوکوئی چیز منقطع نہیں کرتی ہے؛ تاہم جہاں تک تم ہے ہو سکے؛ تم پر \_ کرنے کی کوشش کرو۔

2368 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَىٰءٌ، وَاذْرَأُ مَا اسْتَطَعُتَ قَالَ: وَكَانَ لَا يُصَلِّى إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ

ﷺ حفرت عبداللہ بن عمر ڈگا تھنا فرماتے ہیں: کوئی چیز نماز کو منقطع نہیں کرتی ہے البنۃ تم سے جبال تک ہو سکے تم پر سے کرنے کی کوشش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈگا تھنا ہمیشہ سترہ کی طرف زخ کر کے بی نماز اوا کرتے تھے۔

2369 - آثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي مُغِيثٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَفْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُ وَا مَا اسْتَطَعْتُمْ

\* حضرت جابر بن عبداللہ نگائی فرماتے ہیں: مسلمان کی نماز کوکوئی چیز منقطع نہیں کرتی ' تا ہم جہاں تک تم ہے ہو سکے تم پرے کرنے کی کوشش کرو۔

2370 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَالُتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ

\* \* عبدالکریم جزری فرماتے ہیں: میں نے سعید بن مستب ہے سوال کیا: کون می چیز نماز کو منقطع کر دیت ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: صرف حدث نماز کو منقطع کرتا ہے۔

2371 - اقوالِ تا بعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: قُلْتُ عَبِيدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَقُطَعُهَا الْفُجُورُ، وَتَمَامُهَا الْبِرُّ، وَيَكُفِيكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے دریافت کیا: کون می چیز نماز کو منقطع کرتی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: فجو راسے منقطع کرتا ہے اور نیکی اسے کممل کرتی ہے تمہارے لیے (سترہ کے طور پر استعال کرنے کے لیے) پالان کی پچپلی لکڑی جتنی کوئی چیز کافی ہے۔

2372 - اتوال تا بعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِنْكَهُ \* يَكِيرُ وَايت ايك اور سند كهمراه بهي منقول هـ -

2373 - حديث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِى عَطَاءٌ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، آنَّ عَائِشَةَ آخُبَوَتُهُ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَإِنِّى لَمُغْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قُلْتُ: اَخْبَوَتُهُ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَإِنِّى لَمُغْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قُلْتُ: اَبَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا، إلَّا هِي فِي الْبَيْتِ إلى جُدُرِهِ

ﷺ سیدہ عاکشہ صدیقتہ وہ گھٹا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ملکی تین نماز ادا کر رہے ہوتے تصاور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان چار پائی پر چوڑائی کی ست میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استاد ہے دریافت کیا: کیاان دونوں کے درمیان مسجد کی دیواریں ہوتی تھیں؟ اُنہول نے جواب دیا: جینہیں!سیدہ عائشہ بڑائٹا گھر میں 'دیواروالی ست میں' ہی موجود ہوتی تھیں۔

2374 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَانَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ والتقابیان کرتی ہیں: بی اکرم سی فی ماز ادا کرتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان حیار پائی پریوں لینی ہوئی ہوتی تھی جس طرح جنازہ رکھا جاتا ہے۔

. . . 2375 - صديث بوى غبل الرزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُرُوّةَ، عَنُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* 🛊 کبی روایت ایک اور سند کے ہمر اہ سیدہ عائشہ فی تفاسے منقول ہے۔

2376 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ آبِي النَّصْرِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنْتُ آنَامُ بَيْسَ نَهَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجُلاَى فِى قِبْلَتِهِ، فَإِذَا آرَادَ آنُ يَسْجُدَ عَمَزَنِى فَغَبَضْتُ رِجْلِى، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتُ: وَلَمْ يَكُنُ فِى الْبُيُوتِ يَوْمَنِذٍ مَصَابِيحٌ

ﷺ سیدہ عائشصدیقہ بھی بیان کرتی ہیں: میں نبی اکرم ساتی کے سامنے سوئی ہوئی تھی میری ٹائکیں آپ کے تبلہ کی سمت ہوئی تھی جب آپ جب آپ کے تبلہ کی سمت ہوئی تھی جب آپ جب آپ کی سمت ہوئی دیتے تھے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی جب آپ کھڑے ہوئے دیتے تھے تو میں انہیں پر پھیلادی تھی۔ کھڑے ہوئے دیتے تھے تو میں انہیں پر پھیلادی تھی۔

ً سيده عا كشهر رُخْتُهُ بيان كرتي بين: اُن دنوں گھروں ميں جراغ نہيں ہوا كرتے تھے۔

237 - صديت نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَالِيهِ مَلَى وَعَلَيْهِ مُرَيْظٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلاتِ، عَلَىَّ بَعْضُهُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ وَالْمِرْطُ مِنْ الْمُرَحَّلاتِ، عَلَىَّ بَعْضُهُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ وَالْمِرْطُ مِنْ المُرَحَّلاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ المُحَطَّطَةِ

﴿ ﴿ سيده عائش صديقه ﴿ النَّفِيابِيان كرتَى بين : نبي اكرم سَلْقَيْلُم نماز ادا كرر به بوت تصادر آب كرسم پركشيده كارى والى سياه جا در بوتى تقى جس كا بجه حصد مجھ پر بهوتا تھا اور بجھ نبي اكرم سَلْقَيْلُم پر بوتا تھا -

(راوی بیان کرتے ہے، )مرط ساہ چا درول کو کہتے ہیں اور مرحلات سے مراد کشیدہ کاری والی جا در ہے۔

2378 - صديث نبون عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا قَتَادَةَ يَقُولُ: إِذَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أَمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ

\*\* عمرو بن سلیم بیال کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوقتادہ بٹائٹنز کو پیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم منی تیزنی نماز اوا کررہے تھے آپ نے اپنی نواس سیدہ امامہ بٹائٹنز کو اپنے کندھے پراُٹھایا ہوا تھا۔

2379 - صديث بُون: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، آنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرُقِيَّ آخُبَرَهُ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا قَتَادَةً يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِى ابْنَةُ آبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَيَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِى ابْنَةُ آبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَيَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنَ الشَّجُودِ آ- لَمَ هَا فَاعَادَهَا عَلَى رَقَيَتِهِ فَقَالَ عَامِرٌ: وَلَمْ اَسْأَلُهُ اَتُ صَلَاةٍ هِى؟

ﷺ حضرت ابوقادہ بڑاتن کرتے ہیں: ہی اکرم طاقیم نماز ادا کررہے تھے نبی اکرم ساتیر کی صاحبزادی سیدہ زینب بڑاتن کی صاحبزادی سیدہ زینب بڑاتن کی صاحبزادی ہیں، نبی اگرم طاقیم نے بنت بڑاتن کی صاحبزادی ہیں، نبی اگرم طاقیم نے انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کے گفرا کردیا، جب آپ بجدہ کرکے گھڑے ہوئے تو آپ نے انہیں بیچ گھزا کردیا، جب آپ بجدہ کرکے گھڑے ہوئے تو آپ نے انہیں بھرا گھالیا ادرا پی گردن پر بٹھالیا۔

عامرنا می راوی بیان کرتے ہیں: یب نے اُن سے بیسوال نہیں کیا کہ وہ کون می نمازتھی؟

<u>2380 - حديث نبول:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرُتُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي عَتَّابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ آنَهَا صَلَاةُ الصُّبُحِ

\* \* مروبن سليم نے بيدبات نقل کی ہے' مصبح کی نماز کاواقعہ ہے۔

2381 - حديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّ قِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فِيَجْعَلُهُ قَائِشَ حَقَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ قُلُتُ: اَفِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا آدُرِي

ﷺ ﷺ عطاء فرمات ہیں: نبی اکرم ٹائٹیڈ نماز کے دوران قیام کی حالت میں حصرت حسین ٹائٹیڈ کو پکڑتے تھے اوراُنہیں گود میں اُٹھا نینتے تھے جب آ ہے جدہ میں جاتے تھے تو اُنہیں نیچے کھڑ اکر دیتے تھے۔

راوى بيان كرتے بيں اميں نے دريا ات كيا كيا فرض نماز ميں الساہوتا تھا؟ أنہوں نے جواب ديا محصنييں معلوم!

2382 - طديث نبوك عَبْدُ السَّرَ فِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ ، فِيَرُقَى عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ : فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اَخَرَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِى عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ : فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اَخَرَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِى عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ : فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اَخَرَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِى عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ : فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اَخْرَهُ ،

\* \* عمرو بن ويناريان كرتے إلى اكرم مناقبة محدومين چلے گئة تو حضرت حسين البتو آپ كی پشت پر چلاھ گئے ا

جب نبی اکرم تانین نے سرائھایا تو اُنہیں ایک طرف کیا' جب آپ مجدہ میں گئے تو وہ دوبارہ آپ کی بیثت پر چڑھ گئے۔راوی بیان کرتے ہیں: جب آپ نے سرائھایا تو اُنہیں ایک طرف کیا۔

2383 - حديث نبوى عَلَيْ السَّرِقَ اقِ ، عَنِ النِي جُريَّجِ قَالَ: اَخْبَرَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَو بَنِ عَلِيّ ، وَجَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدُ بِهُ عُمَو بَنِ عَلِيّ ، وَجَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدُ بِهُ عُمَو بَنِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْقِيمَتِ الصَّلَاةُ اَتَى الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَالْمَامَةُ ، مُحَمَّدُ وَهُ ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَٰ لِكَ مَتَى فُوعَتْ صَلَاتُهُ فَابُتَدَرُوهُ ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَٰ لِكَ مَتَى فُوعَتْ صَلَاتُهُ فَابُتَدَرُوهُ ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَٰ لِكَ مَتَى فُوعَتْ صَلَاتُهُ فَابُتَدَرُوهُ ، فَإِذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَا عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَٰ لِكَ مَتَى فُوعَتْ صَلَاتُهُ لَا فَابَتَ مَر بن عَلَى إِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

2384 - آ تارسحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَالِكِ قَالَ: بَلَغَنِى، اَنَّ رَجُّلَا اَتَى عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ اَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَمْدًا مُنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: فَمَا صَنَعْتَ شَرٌ يَا ابْنَ آجِى، ضَيَّعْتَ الصَّلَاةَ، وَكَسَرُتَ آنْفَهُ

\* امام مالک بیان کرتے ہیں: مجھ تک بدروایت پینی ہے ایک شخص حضرت عثان غنی بڑا تین کے پاس ایک اور شخص کو لے کر آیا جس کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی اس نے حضرت عثان بڑا تین ہے کہا: یہ نماز کے دوران میرے آگے سے گزر نے والے شخص کے بارے میں ہے۔ تو حضرت عثان بڑا تین ناز اوا کرر ما تھا، مجھ تک وہ روایت پینی ہے جونمازی کے آگے سے گزر نے والے شخص کے بارے میں ہے۔ تو حضرت عثان بڑا تین ناز اوا کرد کی اور اس کی ناک بھی تو ڑدی۔ نے کتنا کر اکام کیا ہے! اپنی نماز بھی ضائع کردی اور اس کی ناک بھی تو ڑدی۔

## بَابُ لَا يَقُطعُ الصَّلاةَ شَىءٌ بِمَكَّةَ باب: مَدين كوئى بَعى چيز نماز كو مُنقطع نہيں كرتى ہے

2385 - الوال العين : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنُ آبِيُهِ قَالَ : لا يَقَطَعُ الصَّلاةَ بِمَكَّةَ سَمَّةً ، لَا يَضُرُّكَ اَنْ تَمُرَّ الْمَوْاةُ بَيْنَ يَدَيُكَ

\* ﴿ طَاوُس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ۔ کوئی چیز مکہ میں نماز کو منقطع نہیں کرتی ہے اور اگر تمہارے آ گے ہے کوئی عورت گزرجاتی ہے تو تتہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

2386 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبِى، عَنْ اَبِى عَامِرٍ قَالَ: رَايُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُسُطِيقِي فِي الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَرْاَةُ اَنْ تُجِيزَ اَمَامَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ السُّجُودَ، حَتَى إِذَا هِيَ اَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ لَصَالِمَهُ السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ المَّسْجُودَ عَتَى إِذَا هِي اَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَسْجَدَ فِي مَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمُسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَرْاَةُ الْمُوالِينَ الرَّالِينَ الرَّالِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِدِهِ اللَّهُ الْمُوالِينَ الْمُعْدَى الْمُسْتِعِدِهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْدُ الْمُعَلِيدِ اللَّهُ الْمُعَلِيدَ الْمُسْتِعِدِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيدِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِعِدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلَى الْمُعْدِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيعُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِي الْمُلْوَالَةُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ اللْمُعُلِيدُ الْمُعْلَى الْمُعُلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيدُ الْمُعُلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْمُولُ الْمُلْمِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيدُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

ﷺ ابوعامر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھ کومجد میں نماز اداکرتے ہوئے دیکھا ایک عورت نے ان کے آگے سے گزرنے گئی اوروہ بجدہ میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے بیہاں تک کہ جب وہ عورت گزرگی تو جہاں اُس عورت نے یاؤں رکھے تھے وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھی نے بجدہ کیا۔

2387 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُظَّلِبِ بْنِ آبِى وَ دَاعَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَايُستُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ

\* کثیر بن کثیر بن کثیر بن مطلب بن ابودداعدائ والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان قل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مظافیظ کو مجد حرام میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا'لوگ آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں سے آپ کے آگے ہے گزرت ہوئے طواف کررہے سے نبی اکرم مظافیظ اورلوگوں کے درمیان کوئی ستر فہیں تھا۔

2388 - حديث بوك عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَابَتْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْد لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتُرَةٌ،

\* کثیر بن کثیر اپنے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مٹائیڈیم کو مسجد حرام میں نمازادا کرتے ہوئے دیکھا'لوگ اُس دفت بیت القد کا طواف کررہے تھے وہ لوگ آپ کے اور قبلہ کے درمیان آپ کے آگ ہے۔ گزررہے تھے آپ کے اور اُن لوگوں کے درمیان کوئی ستر ہنیس تھا۔

**2389 - صديث نبوى:**عَبُـدُ السِّرَّاقِ، عَسِ ابُـنِ عُييُسْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ، إلَّا انَّهُ قَالَ: رَايَّتُهُ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ يَنِى سَهُمِ

\* یکی روایت ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے تاہم اس میں پالفاظ منقول ہیں: میں نے نبی اکرم سُلَقَوْمُ کو باب بنوسہم والی طرف کے قریب نماز اداکرتے ہوئے ویکھا۔

2390 - آ ثارِ تحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَهْنَةَ، عَنْ عَـمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَايَتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُسَكِّلُ فِي وَيَنَارٍ قَالَ: رَايَتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَةِ يُسَكِّلُ فِي مَسْجِدِ مِنَّى، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيُهِ، فَجَاءَ فَتَى مِنْ اَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيُهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَايَّتُ اَنَا ابْنَ جُرَيْحٍ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ مِنَى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتُرَةٌ، فَجَاءَ غُلَامٌ فَجَلَسَ. بَيْنَ يَدَيْهِ سُتُرَةٌ، فَجَاءَ غُلَامٌ فَجَلَسَ. بَيْنَ يَدَيْهِ

\* الله عمروبن دیناربیان کرتے ہیں: میں نے محد بن حنفیہ کوئی کی مجد میں نمازادا کرتے ہوئے دیکھا'لوگ اُن کے آگ سے سے گزرر ہے تھے'اُن کے اہلِ خانہ میں سے ایک نوجوان آیا اور اُن کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں نے ابن جرج کومٹی کی مسجد میں مینارے کے بائیں طرف تمازادا کرتے ہوئے دیکھا' اُن

نے آ گے کوئی ستر نہیں تھا'ا ک نوجوان آیااوراُن کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔

#### بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ يُصَلِّيَانِ اَحَدُهُمَا بِحِذَاءِ الْأَخَرِ

باب: آ دمی اورعورت کااس طرح نمازا دا کرنا کهاُن میں سے ایک دوسرے کے برابر ہو

2391 - آ تارِ حابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بُوْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسِيِّ، عَنْ عُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِآمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّا نَبَدُو فَإِنْ خَرَجُتُ قُوِرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْوَآتِي قُرَّتْ قَالَ: فَطَعْ بِنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَلْتُ اللَّهُ مُنِينَ الْعُفِى الْحِبَاءِ فَا فَطَعْ فِي الْحِبَاءِ

ﷺ خصیف بن حارث بیان کرتے ہیں: میں نے امیرالمؤمنین سے کہا: ہم ویرانے میں رہتے ہیں اگر میں باہر نکاتا ہوں' تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اگر میری ہیوی باہر نکلتی ہے تو اُسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔تو اُنہوں نے جواب دیا: تم اپنے اور اُس عورت کے درمیان ایک کیڑا ڈال دو' پھرتم بھی نماز ادا کرلواوروہ عورت بھی نماز ادا کرلے۔

راوی کہتے ہیں: یعنی خیمہ کا کیڑا ڈال دو۔

2392 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِي الْحُوَيْرِثِ: آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَبَغُضُ نِسَائِهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ

\* ﴿ ابوحوریث بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شکھنے نمازادا کررہے ہوتے تھے اور آپ کی کوئی زوجہ محتر مدآپ کے دائیں ' طرف یابا ئیں طرف موجود ہوتی تھیں' جبکہ وہ خاتون اُس وقت حیض کی حالت میں ہوتی تھیں۔

## بَابُ انزَجُلِ يُصَلِّى وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ

#### باب: آ دمی کا نمازا دا کرنا' جبکه کوئی شخص اُس کے سامنے موجود ہو

2393 - الوالى تاليمن عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَيْنَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: إِنِي سَالُتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: مَا شَانُ النَّاسِ مَا يَبْقَى آحَدٌ آنُ يُصَلِّى وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: مِنْ آجُلِ رَجُلٍ نَذَرَ لَيُقَتِلَ جَبِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ آنُحبَرَ طَاوْسٌ الرَّجُلُ بِذَلِكَ الْحَبَرِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَسَالُتُ طَاوُسًا عَنُ ذَلِكَ قَكَتَمَنِي، وَقَالَ: إِنَّمَا تُويُدُ آنُ تَقُولَ: آخُبَرَيْنَ طَاوُسٌ قَالَ: فَآمَرُتُ رَجُلًا مِنَ الْحَاجِ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ، عَلَى جَبِينِي وَمَلَّمَ الْحَبْرَ فَقُولَ: آخُبَرَيْنَ طَاوُسٌ قَالَ: فَآمَرُتُ رَجُلًا مِنَ الْحَاجِ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ لِيَسْجُدَ عَلَى جَبِينِهِ؟ فَقَالَ: تَعَالَ هَاهُنَا فَجَاءَ قُ حَتَّى اسْتَقْبِلُ الرَّجُلُ الْقِبُلَةَ، وَالنَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ، فَاصُعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ الْقِبُلَةِ، وَالنَّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبُلُهُ، فَاصُعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ وَلَيْسَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّجُلُ الْقِبُلَةِ، وَلَيْسَ وَاللَّي صَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا فِي صَلَاقٍ وَلَا حَسَنَ اللهُ عَلَى الْوَبُكَةُ وَلَا عَلَى الْمُكَالُ الرَّحُى اللهُ عَلَيْهَا، وَكَلَاهُمَا الْمُعَلِي وَلِكُوسٍ وَعَرَفُتُ إِنَّهَا الْحَبْرُ حِيْنَ طَاوْسِ، وَعَرَفُتُ إِنَّهُ مِنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْحَبُرُ عِيْنَ طَاوْسِ، وَعَرَفُتُ إِنَّهَا الْحَبْرُ عِيْنَ طَاوْسِ، وَعَرَفُتُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

\* حسن بن سلم بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے یہ بات بیان کی ہے میں نے طاؤس سے دریافت کیا اور یہ کہا: لوگوں کا کیا معاملہ ہے کوئی شخص اس سے نیچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ (اُس کے نماز ادا کرنے کے دوران) کوئی دوسر اُشخص اُس کے سامنے موجود ہو۔ اُنہوں نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے ایک شخص نے نذر مانی کہوہ نبی اکرم من تائیز کم کی بیشانی پر بوسہ دے گا۔ پُج طاؤس نے اُس آ دمی کو وہ روایت سنائی۔ حسن بن مسلم کہتے ہیں: میں نے طاؤس سے اس بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے جھے طاؤس سے اس بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے جھے سے اسے چھپالیا' اُنہوں نے کہا: تم یہ چاہے ہو کہ تم ہیہ کو کہ طاؤس نے جھے خبر بیان کی ہے۔

حسن بن مسلم کہتے ہیں: پھر میں نے ایک حاجی شخص کو یہ ہدایت کی جومیر ہادراُن کے درمیان موجود تھا، میں نے اُن سے
کہا: تم ان سے دریافت کروکہ کیا کوئی ایساشخص تھا جس نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ نبی اکرم منافیق کی چیشانی پر بوسہ دے گا'اور پھروہ
آپ کی چیشانی سجدہ کرنے کے لیے آیا۔ تو اُنہوں نے کہا: تم یہاں آگے آوا وہ شخص اُن کے آگے آیا یہاں تک کہ وہ شخص قبلہ کی
سمت میں آپ کے آگے آگیا۔ نبی اکرم شافیق کے قبلہ کی طرف وہ شخص موجود تھا' نبی اکرم شافیق نے اپناسراُس کی طرف بڑھایا
یہاں تک کہ آپ نے اُسے موقع دیا تو اُس نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا' ان دونوں کا اُن خ قبلہ کی طرف تھا اور ان میں ہے وائی

حسن بن مسلم کہتے ہیں: جس شخص نے پینجبرییان کی اُس نے تعظی کی کیونکہ روایت کے بیالفاظ ٹیں:''ووضرور ہو۔ لےگا''۔ راوی کہتے ہیں: اس سے مجھے بتا چل گیا کہ روایت وہی ہے جوطاؤس نے نقل کی ہے'اور مجھے یہ بھی انواز ہو ہو گیا کہ وہ اس بات کو مکروہ بچھتے ہیں'آ دمی اس طرح نماز اداکرے کہ اُس کا اُرخ کسی دوسر شخص کی طرف ہو۔

2394 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى رَجُلٌ، مِنْ بَنِى خُزَيْمَةَ: اَنَّ خُزَيْمَةَ بُنَ ثَابِتٍ، نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَفُسُ الرَّجُلِ فَكَانَ هِذَا الْمُحَبَرُ

\* ابن جری بیان کرتے ہیں: بوفزیمہ تقل رکھنے والے ایک شخص نے بتائی نے مضرت خزیمہ بن ثابت السماری واقع نے بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم سی تیزم کو یہ السماری واقع نبی کرتے ہیں: تو نبی اکرم سی تیزم کو یہ بات المیمی نبیس لگی تواصل واقعہ یوں ہے۔

2395 - حديث نيوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ اَبِى اُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى نَذَرُتُ اَنْ اَسُجُدَ عَلَى وَجْهِكَ، فَاسُتَقْبَلَ الُقِبْلَةَ، ثُمَّ اَوْسُعَى الرَّجُلُ رَاْسَهُ مِنْ حَلْفِه، فَسَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ حَلْفِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

ﷺ طاؤس بیان کرتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم شاقیہ کی خدمت میں حاضر ہوا' اُس نے عرض کی، میں نے رہنی ہے۔ مانی ہے میں آپ کی بیٹ نے بیٹ کی میں نے رہنی ہے میں آپ کی بیٹانی پر مجدہ کروں گا۔ تو نبی اکرم سائیٹی نے نبی اگرم سائیٹی کے بیٹھے سے مجدہ نیا جبکہ اُس شخص کا رُخ قبلہ کی طرف تھا۔ بردھایا تو اُس شخص نے نبی اکرم سائیٹی کے بیٹھے سے مجدہ نیا جبکہ اُس شخص کا رُخ قبلہ کی طرف تھا۔ 2396 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنُ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ قَالَ: رَآى عُسمَّوُ رَجُّلا يُصَلِّى وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ، فَاقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: تُصَلِّى وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ؟ وَاقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: تُصَلِّى وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ؟ وَاقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ قَالَ: تَصَلِّى وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ؟ وَاقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ قَالَ: تَسَتَقْبِلُهُ وَهُو يُصَلِّى؟

ﷺ ہلال بن بیاف بیان کرتے ہیں: حضرت عمر ﷺ ایک شخص کونمازادا کرتے ہوئے دیکھا'ایک دوسراشخص اس کے عین سامنے موجود تھا۔ تو وہ وُڑہ لے کراُس کی طرف بڑھے اور بولے: تم نمازادا کررہے ہو؟ جبکہ بیٹخص تمہارے سامنے موجود ہے۔ پھروہ وُڑہ لے کر دوسر شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے: بینمازادا کررہا ہے اور تم اس کی طرف رُخ کر کے بیٹنے ہوئے ہو۔

#### بَابُ مَسْحِ الْحَصَا باب: کنکریوں پر ہاتھ پھیرنا

2397 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَانَ يُنْهِى عَنْ مَسْحِ التَّرَابِ لِيَلْ وَجُدِهُ اللَّرَابِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ اللَّهُ وَاحَبُّ النَّيَ الْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ اللَّهُ وَاحْبُ النَّيُ اللَّهُ وَالْمَالَةِ اللَّهُ وَاحْبُ النَّهُ وَلَا تَمْسَحَهَا، قُلْتُ: اَوَا رَايَتَ لَوْ مَسَحْتُ ؟ قَالَ: فَلَا تَعُدُ، وَلَا تَسْجُدُ سَجُدَتِي السَّهُو

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا کیا چہرے ہے مٹی پو ٹیجف ہے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! یہ بات بیان کی جاتی ہے جبتم کوئی الیں چیز دیکھو جے تم ناپند کرتے ہوتو اُسے پرے کردو۔ میں نے دریافت کیا: کون می چیز کی وجہ ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ہم نے یہ بات می ہاور میرے نزد یک بھی یہ بات زیادہ پندیدہ ہے تم اُسے نہ پو نچھو۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں پو نچھ لیتا ہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: تم دوبارہ ایسا نہ کرنا کی وجہ سے تحد اُنہوکر نے کی ضرورت نہیں ہے۔

2398 - حديث بُوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ اَحَدُّكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ ثُوَاجِهُهُ فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَى

\* \* حضرت ابوذ رغفاری رٹائٹئی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلائٹی نے ارشادفر مایا ہے:

''جب کوئی مخص نمازادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے' تو رحمت اُس کے سامنے موجود ہوتی ہے' اس لیے تم (نمازادا کرنے کے دوران) کنگریوں کوحرکت نہ دو''۔

2399 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ اَبَا الْاَحُوَصِ حَدَّثَهُ، آنَهُ سَمِعَ اَبَا ذَرِّ يَـقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قَامَ اَحَدُكُمُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمُسَحَنَّ الْحَصَى 2400 - آ تارِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَن ابُن جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَابُنُ دِينَادٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنُ اَبِى خُرِيْدٍ وَاللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنُ اَبِى ذَرٍّ، آنَهُ قَالَ: مَنْ اَقْبُل لِيَشْهَدَ الصَّلاةَ فَاُقِيمَتُ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعُ، وَلا يَزِيدُ عَلَى هَيْنَةٍ مِشْيَتِهِ الْهُولَى، فَسَمَ اَذْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدُولُ فَلْيُتِمَّهُ، وَلَا يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةً، وَإِنْ يَصْبِرُ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائِةٍ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَق

\* حضرت ابوذ رغفاری والنفاذ فرماتے ہیں: جو تحض نماز میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے اور نماز کھڑی ہو چکی ہواوروہ شخص ابھی رائے میں ہونکا وہ تیزی سے نہ چلئی نماز أسے مطوو شخص ابھی رائے میں ہوئتو وہ تیزی سے نہ چلئی نماز أسے مطوو امام کے ساتھ ادا کر لے اور جنب وہ نماز ادا کر رہا ہوئاتو اپنے چہرے پر ہاتھ نہ پھیرے اگر ہاتھ بھیرتا بھی ہے تو صرف ایک مرتبہ ایسا کرے اور اگر وہ اسے بھی کرنے سے زک جائے تو یہ اُس کے لیے سیاہ آتھوں والی ایک سواونٹنیاں (ملنے) سے زیادہ بہتر ہے۔

2401 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آيُّوْبَ، رَفَعَ اللّٰى اَبِى ذَرِّ قَالَ: رُجِّصَ فِى مَسْحَةٍ لِلسُّجُوْدِ، وَتَوْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِانَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْن

ﷺ ایوب نے حضرت ابود رغفاری بڑائفڈ کا میہ بیان قل کیا ہے : مجدہ کے لیے ہاتھ پھیرنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن اسے ترک کردیناسیاہ آئکھوں والی ایک سواونٹنیاں ملنے سے زیاوہ بہتر ہے۔

\* حضرت!بوذرغفاری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں جبتم نماز کے لیے آؤ کو اپنی عام رفتارہے چلتے ہوئے آؤ کو جتنی نماز تہمیں ملے اُسے ادا کرلؤ اور جوگز رچکی ہوا کہ بعد میں کمل کرلؤ اور تم زمین پرصرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیرواور اگرتم ایسانہیں کرتے 'تو بیتمبارے لیے ایک سواونٹیوں سے زیادہ بہتر ہے' جوسب سیاہ آنکھوں والی ہوں۔

2403 - صديث بُول عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنِ ابُنِ اَبِي لَيُلَى، عَنْ عِيْسَى، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيُلَى، عَنْ اَبِيْ ذَرِّ قَالَ: سَاَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَالُتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فَقَالَ: وَاحِدَةً اَوْ دَعْ

\* \* حضرت ابوذ رغفاری بڑائفۂ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلگیٹی سے ہر چیز کے بارے میں دریافت کیا کیباں

تک کہ میں نے آپ سے (نماز کے دوران) کنگریوں پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں بھی دریافت کیا' تو آپ نے ارشادفر مایا: ''ایک مرتبہ (کریکتے ہو) یا اُسے بھی ترک کر دؤ'۔

2404 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ اَبُو ذَرِّ: سَالُتُ خَلِيْلِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مَسْحِ الْحَصَى قَالَ: وَاحِدَةً

﴿ حضرت ابوذرغفاری ڈاٹنڈیمان کرتے ہیں: میں نے اپنے خلیل مُلٹیڈیم سے ہر چیز کے بارے میں دریافت کیا' یہاں تک کہ کنگریوں پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں بھی دریا نہت کیا' تو آپ نے فرمایا: ایک مرتبہ (ایسا کر سکتے ہو)۔

<u> 2405 - آثار صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِي رَبِيْعَةَ قَالَ: مَرَّ ابُو ذَرِّ وَانَا أُصَلِّى، فَقَالَ: إِنَّ الْاَرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا مَسْحَةً

﴾ ﴾ محر بن طلحه اورعبدالله بن عياش بن ابور سعه بيان كرت بين حضرت ابوذ رغفاري تلافظ گزرے ميں أس وقت نماز اوا كرر ما تھا تو أنهوں نے فرمايا: زمين پرصرف ايك مرتبه باتحد پھيرا جاسكتا ہے۔

2406 - حديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ فِى مَسُحِ الْحَصَى فِى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

ﷺ کی بن ابوکشر ابوسلمہ کے حوالے ہے کقل کرتے ہیں: نبی اکرم سائیٹیٹر کی خدمت میں نماز کے دوران کنگر یوں پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں عزنس کی گئ تو آپ نے ارشاد فر مایا اگر تم نے کرنا ہی ہے' توا کیسسمر تبدیہ کیرو۔

2407 - آثارِ <u>صحاب</u>َ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اِسُرَانِيُلَ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ السَّعَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ السَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُسَوِّى الْمَحَوْدِهِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَيَقُوْلُ فِي سُجُودِهِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ

ﷺ عبدالرحمٰن بن زید بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زید ﴿ لَاللّٰهُ جب سجدہ میں جانے کا ارادہ کرتے تھے' تو ایک مرتبداینے ہاتھ کے ذریعی کنگریاں برابر کرتے تھے اور وہ مجدہ میں بید پڑھتے تھے:

''میں حاضر ہوں! اے اللہ! میں حاضر ہوں! سعادت مندی تیرے دستِ قدرت میں ہے(یامیں تیری عبادت میں موافقت کرتا ہوں)''۔

2408 - آ تارِصاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَهِهِ ابْنِ آبِى سُهَيْلٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُنْمَانَ فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وَآنَا أُكَلِّمُهُ فِى اَنْ يَقُوضَ لِى، فَلَمُ اَزَلُ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسُوِّى الْحَصَى بِيدِه، حَتَّى جَاءَةُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَآخْبَرُوهُ آنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَفَالَ لِى: اسْتَو فِى الصَّقِ، ثُمَّ كَبِّرُ

ﷺ امام مالک اپنے چپاابوسین کے حوالے ہے اُن کے والد کالیہ بیان نقل کرنے ہیں میں حضرت عثان رفائٹڈ کے ساتھ تھا 'نماز کے نیے اقامت ہوئی' میں اُن کے ساتھ میں اُن کے ساتھ مسلسل

بات چیت کرتار ہااور وہ اپنے ہاتھ کے ذریعہ کنگریاں برابر کرتے رہے ای دوران کچھلوگ اُن کے پاس آئے جنہیں اُنہوں نے صفیں درست کرنے کے لیے مقرر کیاتھا' اُن لوگوں نے اُنہیں بتایا کہ فیس درست ہو چکی ہیں' تو اُنہوں نے مجھ سے فرمایا: تم صف ٹھیک کرلو! پھراُنہوں نے تکبیر کہددی۔

2409 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَمُسَحُ لِوَجُهِهِ التُّرَابَ اِذَا اَرَادَ اَنُ يَسُجُدَ مَسْحَةً. قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُزَيْج،

\* ابراہیم بن میسرہ میان کرتے ہیں: طاؤس جب تبدہ میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تواپے جبرے سے صرف ایک مرتبہ ٹی صاف کرتے تھے۔

ں صاف تر سے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ابن جرت کے نے بھی طاؤس کے حوالے سے یہی روایت ذکر کی ہے۔

2410 - الوال البين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ٱسْجُدُ عَلَى الْحَجرِ يُعَادِى وَجُهِى؟ قَالَ أَنْقِهِ وَاسْجِدْ بِوَجْهِكَ حَنَى تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ حَوُلَ وَجُهِكَ

\* ۱۰۱۱ جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں پقری سجدہ کرتا ہوں تو کیا ہیں اپنے چبر ہے کو اس پر رکھلوں؟ انہوں نے جواب دیا: تم اُسے ایک طرف کرو گے، اور اپنے چبرے کے ساتھ مجدہ کرو گے بہال تک کہ تمہز آر چبرہ زمین پر ہونیا پجرتم اسپنے بیرہ کوموڑ نو گے۔ ا

2411 - إَ الْمَا الْيَاعَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَعْسَدٍ. عَنْ تَحْيَى نِ آبِى كَئِيرِ قَالَ: سَمِعَ الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُّلًا يُسَقَّلِبُ انْحَصَى فِى الْصَّلَاةِ فِى الْمَسْجِدِ. دَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنَ الذِى كَانَ يُقَلِّب الْحَصَى فِى الصَّكَاةِ؟، قَالَ الرَّجُلُ: إَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَهُوَ حَظُّكَ مِنُ صَلَاتِكَ

ﷺ کی بن ابوکٹیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگیز نے ایک خص کومتجد میں نماز کے دوران کنگریاں اُلٹے پلٹے ہوئے سنا جب آپنماز سے فارغ ہوئے ایک ساحب نے سنا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ایک ساحب نے دریافت کیا: کوشخص نماز کے دوران کنگریاں آلٹ رہا تھا؟ ایک ساحب نے مض کی: یارسول اللہ! میں! نبی اگرم مَنگیز منظم نے فرمایا جمہاری نماز میں سے تمہارا حصہ یہی تھا۔

**2412 - اِتُوالِ تَابِعِيرِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ . عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: نَقُلِبُ الْحَصَى فِي** الْمَسْجَدِ اَذَى لِلْمَالِ.

\* الله بن مصرف بيان كرت بين بمعجد مين كنكريال بلننا فرشة كے ليے تكایف كا باعث ہوتا ہے۔

2413 - اقوال تابعين عَنِ انْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ لَيْتٍ مِثْلَهُ

\* \* يني روايت ايك اورسند كے همراه منقول ہے۔

2414 - اقوالِ تابعين : عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ حُرِيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِمَطَاءِ: فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْهَسْحِ لِلْحَصَى لِمَوْضِعِ الْجَبِينِ وَ اللهُ اذَّا

\* ہن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاءے دریافت کیا: لوگ بیشانی کی جگہ کے لیے تنگریوں پر ہاتھ پھیے ۔ کے بارے میں شدت سے کام لیتے ہیں اتی شدت وہ چبرے ہے مٹی ہو نچھنے کے بارے میں نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں!اللہ کی قسم!الیا ہی ہے۔

## بَابُ مَتَى يَمْسَحُ التَّرَابَ عَنْ وَجُهِهِ باب: چرے سے مٹی کب یونچھی جائے گی؟

2415 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ السَّرَزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَفَصْتُ يَدَى مِنَ التَّرَابِ قَبْلَ آنُ افْرَغَ مِنَ الصَّكَاةِ قَالَ: مَا أُحِبُ ذَلِكَ
 أَفُرَ غَ مِنَ الصَّكَاةِ قَالَ: مَا أُحِبُ ذَلِكَ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں ہے مٹی حجما اُرسکتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: مجھے میہ ہات پہندئییں ہے۔

2416 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الرَّزَّاقِ،

ﷺ قادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پیشانی سے مئی صاف کر لیتے تھے۔

2417 - اتْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: رُبَّمَا رَايَتُ الرُّهْرِيَّ يَفْعَلُهُ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں : بعض اوقات میں نے زہری کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

**2418 - اقوالِ العين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ شَيْخٍ مَنْ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ غَلَاثَةَ قَالَ:** كَانَ يُسْتَحَبُّ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَاإِلَهَ اللَّهِ الْغَيْبِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَاإِلَهَ اللَّهِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَبَمَ الْخَوْنَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ صَلَاتِهِ الْحَزَنَ وَالشَّهَادَةِ، اللَّهُمَّ الْخُهْمَ الْخُهْبُ عَيِّى الْحَزَنَ

\* \* امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں نے اہلِ جزیرہ کے ایک بزرگ جن کا نام ابن ملاشق اُن کویہ کہتے ہوئے ساہے: آ دئی کے لیے یہ بات متحب ہے جب وہ نماز سے فارغ ہو تواہیے چبرے سے مٹی یو نچھ لے اور پھریہ پڑھے:

''الندتعالیٰ کے نام سے برگت حاصل کرتے ہوئے'جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہ غیب اور شباوت کاعلم رکھتا ہے'اے اللہ! مجھ سے ذکھ اِن ورکروئے'۔

2419 - اَقُوا اللهِ الْمُعِينِ: عَبُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يُقَالُ: إِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ مِنَ النَّوَابِ حَتَّى اَنْ لَا تَمْسَحَ حَتَّى بِوَجْهِكَ مِنَ النَّوَابِ حَتَّى اَنْ لَا تَمْسَحَ حَتَّى اَفْعَلُ، وَإِنْ مَسَحْتَ فَلَا حَرَجَ، وَاَحَبُّ إِلَىَّ اَنْ لَا تَمْسَحَ حَتَّى اَفْوَعَ مِنْ صَلابِي، وَرُبَّمَا لَمْ اَمْسَحْ حَتَّى اَفْوَعَ مِنْ صَلابِي، وَرُبَّمَا لَمْ اَمْسَحْ حَتَّى اَفْوَعَ مِنْ صَلابِي، وَرُبَّمَا لَمْ اَمْسَحْ حَتَّى اَفْوَعَ مِنْ

صَلاتِم

\* عطاء فرماتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے: اگرتم ہے ہوسکے تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے چبرے سے مٹی کو نہ پونچھواورا گرتم ہونچھواورا گرتم ہونچھواورا گرتم ہونچھواورا گرتم ہونچھو۔ ہون تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تاہم میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے تم نماز سے فارغ ہونے تک اُسے ندیو مجھو۔

عطاء کہتے ہیں: میں ان میں سے ہرا یک کام کر لیتا ہوں' بعض اوقات میں نماز سے فارغ ہونے ہے پہلے مٹی پونچھ لیتا ہوں' بعض اوقات میں اُس وقت تک نہیں پونچھتا جب تک میں نماز سے فارغ نہیں ہوجا تا۔

2420 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ لَوْ مَسَحُتُ وَجُهِى بَعُدَ اَنُ اَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، وَاَتَشَهَّدُ قَبْلَ اَنُ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر میں السلام علینا وعلی عباد الله الصافین پڑھنے اور تشہد کے کلمات پڑھنے کے بعد اور امام کے سلام چھیرنے سے پہلے اپ چہرے سے مٹی پونچھ لیت ہوں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: یہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔

2421 - اتوالِ تابعین عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَحَتُ إِلَیَّ اَنُ لَا تَمْسَعَ حَتَّی تَفُرَ عَ \* این جریخ عطاء کایة ول نقل کرتے ہیں: میر کُنْز دیک بیات پندیدہ ہے ہم اُس وقت تک (مٹی) نہ پونچھؤ جب تک تر نمازے نہیں ہوجاتے۔

2422 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَيْمُوْنَ بُنَ مَهُرَانَ: كَرِهَ اَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجُهَةً مِنَ التَّرَابِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، وَقَدْ كَانَ يَمْسَحُ وَجُهَةً قَبُلَ اَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: النَّرَابَ عَلَى وَجُهَهُ قَبُلَ اَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: اَفَادَ عُ التَّرَابَ عَلَى وَجُهي؟

\* معمرا کیک محفی کابی بیان قبل کرتے ہیں: اُنہوں نے میمون بن مہران کوسنا کداُنہوں نے اس بات کو کروہ قرار دیا کہ آ دمی نماز کے دوران اپنے چہرے سے مٹی پو تخچے۔رادی بیان کرتے ہیں: ہیں نے اس بات کا ذکر حسن سے کیا'وہ سلام پھیرنے سے پہلے اپنے چہرے سے مٹی پو نچھ لیتے تئے' تو اُنہوں نے فرمایا: کیا ہیں اپنے چہرے پرمٹی موجود رہنے دوں۔

#### بَابُ الصُّفُو فِ

#### باب:صفون كابيان

**2423 - اتوالِ تابعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثُتُ آنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَصُفُّونَ حَتَّى نَزَلَتْ: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (الصافات: 165)

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے: پہلے لوگ صفین نہیں بناتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل

ہوئی

. ''بےشک ہم مفیں بنانے والے ہیں' بے شک ہم سبیح بیان کرنے والے ہیں''۔

2424 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ مِنْ حُسْنِ الصَّكَاةِ

\* د حفرت ابو ہر يره و و النظيريان كرتے ہيں: نبى اكرم مَنْ النظم نے يہ بات ارشاد فرمائى ہے:

دوصقیں درست رکھو کیونکھ مفیں درست رکھنا عمازی خوبصورتی کا حصدہے '۔

**2425 - حديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ جَابِوِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّكَاةِ اِقَامَةَ الصَّفِّ

\* \* حضرت جابر بن عبدالله والله والتعاليان كرت بين: نبي اكرم مَا التي ارشاوفر مايا بي:

''نماز کی تھیل ہیں' سف درست رکھنا بھی شامل ہے''۔

**2426 - مديث نبوى:**اَنْحِيرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبِرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* \* حضرت س ر الشخ كحوالے ہے يمي روايت ايك اورسند كے ہمراہ منقول ہے۔

**2427 - صريت نيوى:** أَخْبَسَ نَسَا عَبُسُدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ، فَانِّى اَرَاكُمْ مِنْ خَلِفِى

\* \* حفرت الس و التنويان كرت بين: نبي اكرم من التنام في ارشا وفر مايا ب:

" " تم ان صفول كاخيال ركها كرو كيونكه مين تههين اپنج ليتي چيچ بھي ديكھ ليتا ہوں "\_

2428 - آ تارسحابه عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مِنْ تَمَامِ الصَّكَرةِ اعْتِدَالُ الصَّفِّ

\* افع بان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رفاق بیفرماتے تھے نمازی تحمیل میں صف کو درست رکھنا بھی شامل

2429 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ

2425-مسند احبد بن حنبل، مسند جأبر بن عيد الله رضي الله عنه، حديث:14194، مسند ابي يعلي البوصلي، مسند جابر، حديث: 2112، البعجم الأوسط للطبرائي، بأب الالف، من اسبه اسحاق، حديث: 2052، البعجم الكبير

للطبراني، بأب الحيم، بأب من اسبه جأبر، ومن غرائب حديث جأبر بن عبد الله رضى الله عنه، حديث:1725 2427-مسند احبد بن حنبل، مسند انس بن مائك رضى الله تعالى عنه، حديث:12422، مسند عبد بن حبيد، مسند انس بن مالك، حديث:1255 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُنَا فِي الصَّلَاةِ كَانَّمَا يُقَوِّمُ بِنَا الْقِدَاحَ، فَفَعَلَ بِنَا ذَٰلِكَ مِرَارًا حَتَّى إِذَا رَاثَى اَنْ قَلْدُ عَلِمُنَا تَقَلَّمَ فَرَاَى صَدْرَ رَجُلٍ خَارِجًا، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ الْمُسْلِمِيْنَ، لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

\* حفرت نعمان بن بشر رفی نفخهٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافیخ ہماری مفیں یوں درست کروارہ سے جس طرح تیرکو نھیک کیا جاتا ہے' آپ نے کئی مرتبہ ایسا کیا' بہاں تک کہ جب آپ نے بیا ندازہ لگایا کہ اب ہمیں علم ہو چکا ہے (یا ہم نے صفیں ٹھیک کرلی ہیں) پھرآ پ آگے بڑھے' پھرآ پ نے ایک شخص کا سینہ آگے بڑھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: ''اللہ کے بندو! یا تو تم صفیں درست رکھوگئیا پھراللہ تعالی تمہارے درمیان اختلافات پیدا کردےگا''۔

\* \* حضرت ابومسعود انصاری رفانظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالینی نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہیہ ارشاد فرماتے تھے:

''(صفول میں) اختلاف نہ کروڈ ورنہ تمہارے دلول میں اختلاف آجائے گا' اور تم میں سے مجھدار اور تجربہ کار افراد میرے قریب کھڑے ہول' اُس کے بعداُن کے قریبی لوگ ہول' اُس کے بعداُن کے قریبی لوگ ہوں''۔ حصرت ابومسعود رفائقۂ فرماتے ہیں: آج تم لوگوں کے درمیان شدید ترین اختلا فات یائے جاتے ہیں۔

2431 - صديث بول عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، عَنُ طَلَحَةَ الْيَامِيّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْمَسَجَة، عُنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ صُدُورَنَا فِي الصَّلَاةِ مِنُ هَاهُنَا إلى هَاهُنَا، فِي عُنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ صُدُورَنَا فِي الصَّلَاقِ مِنُ هَاهُنَا إلى هَاهُنَا، فِي عُنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْسَحُ صُدُورَنَا فِي الصَّلَاقِ مِنْ هَاهُنَا اللَّهُ وَمَلَاثِكَةً يُصَلَّونَ عَلَى المَصَّفِّ الْإَوْلِ - اَوْ فِي الصَّفَقِ الْإَنْ اللَّهُ وَمَلَاثِكَةً يُصَلَّونَ عَلَى المَصَّفِّ الْإَوْلِ - اَوْ قَالَ : الصَّفُونِ . - وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقِ اَوْ لَبَنِ، اَوْ اَهُدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَذْلُ رَقَبَةٍ

\* \* حفرت براء بن عازب رِ الْمُنْءَيَّان كرتّے ہيں: نبي اكرم مُلْاَيَّا نماز ميں يہاں سے لے كروہاں تك مارے سينوں پر ہاتھ پھيرتے تتے اور يہ فرماتے تھے:

''مقیں درست رکھواں میں اختلاف نہ کروور نہتمہارے دلوں میں اختلاف آجائے گا' بے شک اللہ تعالی اور اُس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں' جو شخص فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں' جو شخص چاندی یا دور دے عطیہ کے طور پر دیتا ہے' یا کسی کوراستہ بتا تا ہے (ایک مفہوم ہے ہے' کسی کو کھور کا ایک خوشہ دیتا ہے) تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے'۔

2432 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيّ، عَنْ مُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّا تَصُفُّونَ حَلَفِى حَمَّا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَلَّمَةِ، وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَلَّمَةِ، وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ

\* حضرت جابر بن سمرہ رفائق بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَائی کُم نے ارشاد فر مایا ہے: تم لوگ میرے پیچھے اُس طرح صفیں قائم کیوں نہیں کرتے ؟ جس طرح فرشتے اپنے صفیں قائم کیوں نہیں کرتے ؟ جس طرح فرشتے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناتے ہیں؟ نبی اکرم مُنائی کے این وہ آگے والی صفوں کو کھمل کرتے ہیں اور صف کو سید ھا رکھتے ہیں۔

2433 - آ تارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبَانَ بْنِ اَبِى عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عُمَرَ، فِيقُولُ: سُدُّوا صُفُوفَكُمُ، لِتَلْتَقِى مَنَا كِبُكُمُ، لَا يَتَحَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ، كَانَّهَا بَنَاتُ حَذَفٍ

﴿ علقمہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حصرت عمر ولائن کی اقتداء میں نمازادا کرتے تھے تو وہ بیفر ماتے تھے اپنی صفیں ٹھیک رکھواورا پنے کندھے برابررکھو شیطان تہارے درمیان نہ آجائے بوں جیسے وہ چھوٹی بکری ہوتا ہے۔

2434 - آ ثارِ صابد: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ حَسَّمَادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: لِتَرَاصَّوْا فِي الصَّفِّ، اَوُ يَتَخَلَّلُكُمْ اَوُلادُ الْحَذَفِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُقِيمُوْنَ الصَّفُوفَ الصَّفُوفَ الصَّفُوفَ الصَّفُوفَ الصَّفُوفَ الصَّفُوفَ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُولُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

\* ایراہیم نحی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب دلائٹونو ماتے ہیں: یا تو تم صفیں درست رکھا کرؤیا شیاطین تمہارے درمیان آجا کیں گئے بے شک اللہ تعالی اوراُس کے فرشتے اُن لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جو مفیں درست رکھتے ہیں۔

2435 - آ تارِصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ عُمَارَةَ بْنِ عِمْرَانَ الْجَعْفِيّ، عَنْ سُويُدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يَضُرِبُ اقْدَامَنَا فِي الصَّكَاةِ، وَيُسَوِّى مَنَاكِكِبَنَا

\* اسوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں: حضرت بلال رفی تی نماز میں ہمارے پاؤں پر مارتے تصاور ہمارے کندھے برابر کرتے تھے۔

2436 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ قَالَ: رَايَتُ عُمَرَ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ نَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاَقْدَامِ
 الصَّلَاةِ نَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاَقْدَامِ

\* ابوعثان بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر ملائٹنؤ کودیکھا کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آ گے بڑھتے تھے تو (لوگوں کے ) کندھوں اوریا وُں کا جائز ہ لیتے تھے۔

2437 - آ ٹارِ صحابہ عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَبْعَثُ رَجُّلًا يُقَرِّمُ الصُّفُوفَ، فَوْ لَكَ الْمُتَالِقُ عَمْرُ عَلَى عَالَى عُمَرُ يَبْعَثُ رَجُّلًا يُقَرِّمُ الصُّفُوفَ، فَوْ اعْتَدَلَتْ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر مرکا تیز ایک محص کو بیمجتے تیے جو مفیں تھیک کروا تا تھا' وہ اُس وقت تک تکبیر نہیں کہتے ہے۔ جب تک وہ محض اُن کے یاس آ کر بتانہیں دیتا تھا، صفیل درست ہو چکی ہیں۔

2438 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَامُرُ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُ وُا فَاخْبَرُوهُ اَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَرَ

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رفی تنظیم میں درست کرنے کا حکم دیتے تھے جب لوگ آ کر اُنہیں بتاتے سے کہ مفیل درست ہو چکی ہیں وہ اُس وفت تکبیر کہتے تھے۔

2439 • آ ثارِصابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصَّفُوفُ، يُوَكِّلُ بِلْلِكَ رِجَالًا

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر ٹھانچنا فرماتے ہیں : حضرت عمر ٹھانٹھ اُس وفت تک تکبیرنہیں کہتے تھے جب تک صفیں ٹھیک نہیں ہوجاتی تھیں' اُنہوں نے اس کام کے لیے آ دمی مقرر کیے ہوئے تھے۔

2440 - آ تارِ صَابِ عَنْ بَعُضِ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِه، عَنْ عُضَمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سَوُّوا صُفُوفَكُم، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَآعِينُوا إِمَاء كُمْ، وَكُفُّوا اَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يُعِينُ إِمَاء ةَ، وَلَا يَكُفُ نَفْسَهُ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْعُلَامَ غَيْرَ السَّانِعِ الْحَرَاجَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدُ حَرَاجَهُ سَرَق، وَلَا تُكَلِفُوا الْلَامَةَ غَيْرَ الصَّانِعِ خَرَاجًا، فَإِنَّهَ إِذَا لَمْ تَجِدُ شَيْئًا النَّهُ الْتَمَسَنَهُ بَفَرْجِهَا

2441 - صديث بُوكِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْدٍ، وَعَنْ مُؤْسَى بْنِ عُقْبَةَ، اَنَّ رَسُولَ السُّفُوفَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاَنْصِتُوا، فَإِنَّ اَجْرَ رَسُولَ السُّفُوفَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاَنْصِتُوا، فَإِنَّ اَجْرَ الْمُنْصِتِ الَّذِى لَا يَسْمَعُ كَاجُو الْمُنْصِتِ الَّذِى يَسْمَعُ

\* \* موى بن عقبه بيان كرت بين: نبي اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايا:

'دصفیں درست رکھو' کندھے برابررکھو' ناموش رہو کیونکہ جو تحص نہیں سنتااور خاموش رہتا ہے اُس کا اجراُسی طرح ہے جو تن کرخاموش رہتا ہے''۔

#### بَابُ بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ

#### باب: بقيه صفول كابيان

2442 - آثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُمُمَانَ بْنِ عَفَّانَ اللَّهُ كَانَ يَعُولُ فِي حُمُلِكِ بِهِ : إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْتَعِمُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِى لَا يَسْمَعُ مِنَ الْمَعَلَامُ وَالْمَعْنَ وَالْمُولُولُ الْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمِوْمُ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمُعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمُولُ وَالْمَعْنَ وَالْمِعْنَ وَالْمِعْنَ وَالْمُولُ وَالْمَعْلَ وَالْمَعْلَ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمِلْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُعْلِى وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَل

2443 - آ تارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ مُصَيِّنٍ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُشْمَانُ يَقُولُ: اعْدِلُوا الصَّفُوك، وَصُفُّوا الْاَقْدَامَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاسْمَعُوا وَٱنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ

\* داوُ دبن حمین جوحفرت عمر دلانتیز کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں : حفرت عثان دلائفز بیفر ماتے تھے جمفیں برابرر کھؤ قدموں کو برابرر کھؤ کندھے برابرر کھؤ سنواور خاموش رہو کیونکہ خاموش رہنے والا وہ خص جوسنتانہیں ہے اُسے بھی اُس کی مانندا جرماتا ہے (جوخطبہ کو ) سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔

2444 - آ ثارِسِحاب: عَبُدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَايَتُ آخُرَاسَ بَعْضِ اُمَرَاءِ مَكَّةَ يَامُرُونَ بِتَسُوِيَةِ الصَّهُوفِ، وَلَا يُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَعَجَبَكَ ذَلِكَ مِنَ الْاحْرَاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، حَتَّى يُصَلُّوا مَعَ النَّاس، سُبْحَانَ اللهِ

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے مکہ کے اُمراء کے سیاہیوں کود یکھا کہ وہ مفیں درست کرنے کا تھم دے رہے تھے؛ وہ لوگوں کے ساتھ نماز اوانہیں کرتے تھے؛ میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ کوان سیاہیوں پر جرانگی نہیں ہوتی ؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں!اللہ کی تم اجب تک بیلوگوں کے ساتھ نماز اوانہیں کرتے (اُس وقت تک ان کا ممل ٹھیک نہیں ہوگا) سجان اللہ!

€(air)

2445 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتِ حُرُوجَ الْإِنْسَانِ مِنَ الصَّفِّ عِنْ الصَّفِّ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّهُ يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَاَحَبُّ إِلَىّ اَنْ حِيْثَ يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَاَحَبُّ إِلَىّ اَنْ يَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَاَحَبُّ إِلَى اَنْ يَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَاَحَبُّ إِلَى اَنْ يَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَاَحَبُّ إِلَى اَنْ يَوْسِعُ مِنْ ذِحَامِ فَلَا بَاسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ايَّضًا

\* ابن جرت کیارائے ہے جب اوگ آخری تشہدیں بیل نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے جب اوگ آخری تشہد میں بیٹے ہوئے ہوئے ہوں اورا کی شخص صف سے نکل جاتا ہے اور صف میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا:
مجھے یہ پسندنہیں ہے میے چیز سلام پھیرنے کے بعد ہونی چاہئے میرے نزدیک پسندیدہ بات سے ہے وہ شخص اپنی جگہ پر بیٹھارہ اوراگر وہ جوم کی وجہ سے کشادگی پیدا کرنا چاہتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

2446 - مديث بوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِدِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلَّذِى يَخُورُجُ مِنَ الصُّفُوفِ: ذَلِكَ مَجُلِسُ الشَّيْطَانِ، وَالَّذِى يَرُفَعُ رَاْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ: رَاْسُهُ مَزْمُومٌ بِيَدِ الشَّيُطَان، وَيَرْفَعُهُ وَيَضَعُهُ

\* این منکدر بیان کرتے ہیں: جو تحص صف سے نکلاتھا نبی اکرم منگاتی نے اُس سے فرمایا: پیشیطان کے بیٹنے کی جگہ ہے۔ اور جو تحص امام سے پہلے سرا تھالیتا ہے اُس کے بارے میں نبی اکرم منگاتی آنے فرمایا ہے: اس کے سر میں ایک لگام سوجود ہے جو شیطان کے ہاتھ میں ہے وہی اسے اُٹھاد بتا ہے اور نیچ کر دیتا ہے۔

2447 - اتوال تابعين عَبْدُ الرزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزُدَحِمُ النَّاسُ بَعُدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ فَالَ: قَالَ: لَا اللَّا اَنْ يَسُمُشِى بِيَدِ اَحَدٍ وَّالنَّاسِ، فِيخُرُجُ مِنْهُ اِلَى الصَّفِّ الَّذِى وَرَاءَةَ، مُغْتَفَرٌ يَمُشِى وَرَاءَةُ؟ قَالَ: لَا اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* ان جری بیان کرتے ہیں ہیں نے عطاء ہے دریافت کیا: امام کے تبیر کہنے کے بعد لوگوں کا بہوم ہوجاتا ہے تو انہوں نے فرمایا بی نہیں! ماسوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے نکا ہے اور اُس صف کی طرف کر دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے نکا ہے اور وہ شخص پیچھے چاتا ہوا جائے ۔ تو عطاء فرماتے ہیں: اس میں کوئی جری نہیں ہے۔ میں نے کہا: اگر وہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرکے اور پیچھے موجود صف کی طرف رُخ کرکے نکاتا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جمھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں وہ نے دریافت کیا: وہ مجد اُسہو بھی نہیں کرے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! کیونکہ وہ اس اندیشہ کے تحت چیچھے ہوا ہے کہیں وہ کسی انسان کونکلیف نہ پہنچائے۔

2448 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لَهُ: اَيُكُوّهُ اَنْ يَّمُشِى الْإِنْسَانُ يَخُوِقُ الصُّفُوفَ اِلَى فُوْجَةٍ الصُّفُوفَ اِلَى فُوْجَةٍ الصُّفُوفَ اللَّهُ فُوتَ الصُّفُوفَ اللَّهُ فُوجَةٍ الصَّفُوفَ اللَّهُ فُوجَةٍ الصَّفُوفَ عَلَى اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ وَحَقَّ عَلَى النَّاسِ اَنْ يَلَدَّحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرُّصُوصٌ) (الصف: 4)، فَالصَّلَاةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا فِلِكَ

\* امام عبدالرزاق ابن جریج کے بارے میں نقل کرتے ہیں میں نے اُن سے دریافت کیا ۔ کیا یہ بات کمروہ ہے آدمی اللہ میں کے اُس کے تکبیر کہنے کے بعد صفوں کو چیرتا ہوا چلا جائے؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! البت اگروہ کسی شخص کے آگے چلنا ہے تو معالمہ مختلف ہوگا۔ اُس کے بعد اُنہوں نے فرمایا: اگروہ کھلی جگہ میں صفوں سے گزرتا ہے تو بیا چھا ہے اور لوگوں پر یہ بات لازم ہے وہ صفیں اس طرح سے ملا کے رکھیں کہ اُن کے درمیان کشادگی نہ ہو۔ پھر اُنہوں نے بیآ یت تلاوت کی:

" بشک الله تعالی اُن لوگوں سے مجت کرتا ہے جواُس کی راہ میں صف بنا کریوں لڑائی کرتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ' ہوئی دیوار جیں''۔

پھرانہوں نے کہا نمازتواس بات کی زیادہ حقدارہے اُس میں اس طرح کی صف بنائی جائے۔

# بَابُ فَضُلِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

باب: پہلی صف کی فضیلت شنبوی:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَدٍ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ مَ

2449 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبُسَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَامِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْآوَلِ

\* \* حضرت براء بن عازب التفويمان كرتے بين: نبي اكرم مَالَيْنِمُ نے ارشاد فرمايا ہے:

" بشك الله تعالى اورأس كفرشت كبلي صف دالوں بررحت نازل كرتے ہيں "-

2450 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُوَائِيْلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دُفَيْعٍ، عَنْ آبِيُ صَالِحٍ، وَعَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَسَالًا: صَسَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلاِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَلَّمِ

\* ابوصالح اورعلی بن ربید بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْنَ نے عشاء کی نماز ادا کی گھرآ ب نے ارشاد فر مایا: ''بِشک الله تعالی اور اُس کے فرشتے آ کے کی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں'۔

2451 - اتوال تابعين بخصُدُ السوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، اَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ يَقُوْلُ: اَحَقُّ الصُّفُوفِ بِالْإِثْمَامِ اَوَّلُهَا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ

\* کی بن جعدہ بیان کرتے ہیں جمل کیے جانے کی زیادہ حقدار پہلی صف ہوتی ہے بے شک اللہ تعالی اور اُس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

2452 - صديث نبوى: اَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، عَنْ يَحْمَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ،

عَنْ مُسحَسَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيّ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْاَوَّلِ الْمُقَلَّمِ ثَلَاقًا، وَلِلثَّانِيُ مَرَّةً

\* حضرت عرباض بن ساريد والتنويان كرتے ہيں: نبي اكرم سُكَاتِيَّ يَهِلَى صف والوں كے ليے تين مرتباور دوسرى صف والوں كے ليے تين مرتباور دوسرى صف والوں كے ليے ايك مرتبد عائے مغفرت كرتے تھے۔

2453 - صديث بُوى: آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، عَنْ يَبْحَيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَوَالُ قَوْمٌ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الشَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَوَالُ قَوْمٌ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْدُ الرَّوْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

\* \* سيده عاكشه صديقة في الناكرتي بين: بي اكرم مُن الناكم مَن الناكم من النا

"الوك ببلى صف مسلسل بيحهيد بتروي كئيهال تك كالله تعالى جنم من أنبيس بيحهي كردكا".

2454 - صديث نبوى: عَبْ الرَّزَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ، اَوْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْمَى بْنِ اَبِى كَشِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَتَقَدَّمُوْنَ الصُّفُوفَ بِصَلَاتِهِمْ، يَعْنِى الصَّفَ الْمُقَدَّمَ الْمُقَدَّمَ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود و النائز فرمات بین: بے شک الله تعالی اور اُس کے فرشتے اُن لوگوں پر رضت نازل کرتے بین جونماز میں آ کے کی صفول میں ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اس سے مرادسب سے پہلی صف ہے۔

**2455 - آثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَدُنَةَ، عَنُ عُبَيُّدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى يَزِيْدَ قَالَ: رَايَتُ الْمِسُورَ بُنَ** مَحْرَمَةَ يَتَحَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى الْآوَّلِ وَالثَّانِي

\* \* عبیدالله بن الویزید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت مسور بن مخر مد ڈاٹٹیڈ کودیکھا کہ وہ صفول کے درمیان سے گزرتے ہوئے کہا یادوسری صف تک آ جایا کرتے تھے۔

# بَابُ مَنُ يَّنْبَغِى اَنُ يَّكُونَ فِى الْصَّفِ الْاَوَّلِ؟ باب بَس شخص كوپهلى صف ميں موجود ہونا جا ہے؟

'' تم میں سے بچھداراور تجربہ کارلوگوں کومیرے قریب کھڑا ہونا چاہیے'اُس کے بعد اُن لوگوں کو جواُن کے قریب کے مرتبہ کے ہوں''۔ 2457 - صديث نوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ النَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَدِدٍ، عَنُ انَسٍ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْآنْصَارُ

\*\* حضرت انس ڈٹائٹٹٹا بیان کرتے ہیں: نی اکرم مُٹائٹٹر کو یہ بات پسندنٹی کہنماز میں آپ کے قریب مہاجرین اور انصار کھڑے ہوں۔

2458 - آثارِ صَابِهِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُنْمَانَ، اَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَامُرُ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، ثُمَّ يَقُولُ: تَقَدَّمُ يَا فُلانُ، تَقَدَّمُ يَا فُلانُ، تَاخَّرُ يَا فُلانُ، قَالَ سُفْيَانُ: يُقَدِّمُ صَالِحِيهِمُ، وَيُؤَخِّرُ الْاَحَوِيْنَ

\* است کرنے کا تھی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر الگاتی صفیں درست کرنے کا تھی دیے ہے کھریہ فرماتے ہے است فلاں! تم آگے ہو جاوًا سفیان کہتے ہیں: وہ نیک لوگوں کوآگے کرتے ہے اور دوسر بے لوگوں کو آگے کرتے ہے اور دوسر بے لوگوں کو پیچھے کردیتے ہے۔

2459 - آثارِ صَحَابِهِ: عَبُسُدُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَامُرُ بِنَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: تَقَلَّمُ يَا فُلانُ، اَرَاهُ قَالَ: لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَسْتَأْخِرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ

\* ابوعثان نبدی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر نگاتھ صفیں درست کرنے کا تھم دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے اے فلال! تم آ گے آ جا وُا میراخیال ہے اُنہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کچھلوگ مسلسل بیچے مٹتے رہیں گے بہاں تک کہ اللہ تولی انہیں بیچھے کردے گا۔

2460 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُ حَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَن حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُب دٍ قَالَ: لَمَّا قَدِستُ الْمَدِينَةَ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاقِ الْمَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ فِي الصَّفِ الْآوَلِ، فَجَاءَ رَجُلْ فَآخَذَ بِمَنْكِبِي فَآخَرَنِي، وَقَامَ الْمَدِينَةَ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاقِ الْمَصُرِ، فَتَقَدَّمْتُ فِي الصَّفِ الْآوَلِ، فَجَاءَ رَجُلْ فَآخَذَ بِمَنْكِبِي فَآخَرَنِي، وَقَامَ فِي مَفْسَلِمَ الْمَعْمَرِ الْإِمَامُ وَكَبُّرُتُ، فَلَمَّا فَوَغُنَا مِنَ الصَّفِ الْآوَلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ، فَعَرَفُتُ آنَكَ لَسِتَ مِنْهُمُ فَاتَّى اللهِ مَنْ هَلَاهُ فَقَالُوا: أَبْقُ بُنُ كُعْب فَاتَوْدَ اللهِ عَلَى الْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَامُ وَكَالُوا: أَبْقُ بُنُ كُعْب

\* قیس بن عباد بیان کرتے ہیں جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو عصری نماز کے لیے سجد میں داخل ہوا میں پہلی صف میں آگا اور میری جگہ پر کھڑا ہو گیا 'یہ امام کے تعبیر کہنے کے بعد کی بات ہے میں نے تعبیر کہنے کہ اور میری طرف رُخ کر کے کہا میں نے تمہیں اس لیے کی بات ہے میں نے تعبیر کہی جب ہم نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو اس خص نے میری طرف رُخ کر کے کہا میں نے تمہیں اس لیے بیچھے کیا تھا کیونکہ اللہ کے دسول نے ہمیں ہے تھم دیا تھا 'پہلی صف میں مہاجرین اور انصار نماز اوا کریں گئے جھے یہ پتا چل گیا کہ تم اُن میں سے نہیں ہواس لیے میں نے تمہیں ہیچھے کردیا۔ میں نے (لوگوں سے) دریافت کیا: یہ کون ہیں؟ تو اُن لوگوں نے بتایا: یہ حضرت اُنی بن کعب بڑا تھئے ہیں۔

2461 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْسَةَ، عَنُ رَجُلٍ، مِنْهُمْ قَالَ: رَاَى حُذَيْفَةُ رَجُّلا فِي الصَّفَ الْأَوَّلِ فَاخَّرَهُ، وَقَالَ: لَسُتَ مِنْهُمُ

\* ابن عیدنہ نے ایک شخص کا میدیمیان نقل کیا ہے ، حضرت حذیفہ رفائنڈ نے ایک شخص کو پہلی صف میں کھڑا ہوا دیکھا' تو اُسے پیچھے کر دیا اور بولے : تم ان میں سے نہیں ہو۔

### بَابُ كَيْفَ يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُكَبِّرَ؟

باب:جب امام تكبير كهنه كااراده كرے گا' تووه كيا كه گا؟

2462 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنُ انَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّهِ مَسَلَّهِ مُنَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنُ انَسٍ قَالَ: عَدِّلُوا صُفُو فَكُمْ، اللهِ صَلَّهُ، ثُمَّ اَفْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: عَدِّلُوا صُفُو فَكُمْ، اللهِ صَلَّهُ، ثُمَّ اَفْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: عَدِّلُوا صُفُو فَكُمْ، فَإِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي

\* \* حضرت انس مٹائٹٹؤ بیان کرتے ہیں: جب نماز کے لیے اقامت کہددی جاتی 'تو نبی اکرم مٹائٹٹؤ ہائے نماز پر کھڑے ہوکرلوگوں کی طرف زُخ کرکے بیارشادفر ماتے تھے:

"ا بن صفيل درست ركهو كونكه مين تهجيل اين يتحصي كلى ليتاجول"-

2463 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِيْنَ يَقُومُ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ فَانِيّى اَرَاكُمُ مِنْ حَلْفِى `

\* \* حضرت انس والنيئ بيان كرتے ميں: ني اكرم مَثَالَيْكُم جب كھڑے ہوتے تھے تو يفر ماتے تھے:

''صفوں کا خیال رکھو' کیوئکہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں''۔

2464 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّهُ. رَّ حَسَنِ بُنَ يَزِيْدَ، وَكَانَ يَوُمُّنَا فَلَمَّا نُ قَامَ يَوُمُّنَا قَالَ: سَوُّوا الصُّفُوك، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِ

\* حسن من عبیداللہ بیان کرتے ہیں بیس نے عبدالرحمٰن بن یزید کوسنا' وہ ہماری امامت کیا کرتے تھے جب وہ ہماری امامت کیا کرتے تھے جب وہ ہماری امامت کے لیے کھڑے ہوئے' تو اُنہوں نے کہا صفیں درست رکھو' کیونکہ نماز کی بحیل میں صف درست رکھنا بھی شامل

2465 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى صُنفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ قَالَ: فَحَسِبْتُ عَلَى الْآئِمَّةِ اَنْ يَاْمُرُوا حَرَسَهُمْ يُسَوِّى صُنفُوفَ النَّاسَ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيْلٌ، حَدِيْتُو بِلَكَ مِنْ تَسْوِيَةِ الشَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: بَلُ يُؤْمَرُونَ فِيَكُفِيهُمُ إِنَّ النَّاسَ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيْلٌ، حَدِيْتُو بِكُفُرٍ، فَكَانُوا يُعَلَّمُونُ

\* این جرت کیان کرتے ہیں: یم نے عطاء سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مثاقیق اپنے پیچے موجود لوگوں کی مفیں بذات و خود درست کروایا کرتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: یم نے یہ بات سی ہے اور میرا یہ گمان ہے اماموں پر یہ بات لازم ہے وہ اپنے سپاہیوں کواس بات کی ہدایت کریں کہ وہ لوگوں کی صفیں درست کروائیں۔ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! پھر اُنہوں نے کہا کہ وہ مرف ہدایت کردیں تو یہ بھی کافی ہے کیونکہ اُس زمانہ میں لوگ کم ہوتے تھے اور زمانۂ کفر کے قریب تھے اس لیے اُنہیں تعلیم دی جاتی تھی۔

2466 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَبْحٍ، اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَلَّ النَّاسُ جَعَلَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ مَنْ لَوْ جَعَلَهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَطَافُوا بِهِ صَفَّا، وَللْكِنُ فِيهِ فَوَجَّ آئَ ذَلِكَ آحَبُ اللّهَ كَانَهُ فَقَالَ: اَمَّا هُوَ: (وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْبَيْتِ اَحَبُ إِلَى الْمَانُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

\* عطاء بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نظاف کا یہ معمول تھا' جب لوگوں کی تعداد کم ہوتی تھی' تو وہ اُنہیں مقام ابراہیم کے پیچیے کمڑا کردیتے تنے اس حوالے ہے اُن براعتراض کیا گیا۔

ایک مخف نے عطاء سے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر مقام ابراہیم کے پرے وہ لوگ موجود ہوں کہ اگر آپ انہیں بیت اللہ کے اردگر دکر دیں تو وہ صف بتا کر بیت اللہ کا طواف کر لیں کیکن اس میں کشادگی ہوگی تو آپ کے نزدیک کون ی صورت زیادہ پہندیدہ ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جہاں تک اس کا تعلق ہے (تو ارشادِ باری تعالیٰ ہے:)

''ادرتم فرشتوں کودیکمو مے کروہ عرش سے اردگر دینگے پاؤں ہوتے ہیں''۔ گویا کردہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کداُن کا بیت اللہ کے گردینگے پاؤں صفیں بنالینا میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

بَابُ لَا يَقِفُ فِي الصَّفِّ الثَّالِي خَتَّى يَعِمَّ الْأَوَّلُ وَهَلُ يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِذَالِكَ؟

باب کوئی شخص دوسری صف میں اُس وقت تک نہ تھر ہے جب تک پہلی صف مکمل تنہیں ہوجاتی

#### اور کیاامام اس بات کا حکم دے گا؟

2467 - اتوالِ تابعين: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَـمُوو بْنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ - اَوْ اَحَـدِهِـمَا - عَنْ اِبُسَرَاهِيْسَمَ: اَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَّقُومَ الرَّجُلُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُ الْآوَّلُ، وَيَكُرَهُ اَنْ يَقُومَ فِى الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُ الثَّانِى، وِ الْإِمَامُ يَنبَغِى اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِلَالِكَ

\* ابراہیم نخی اس بات کو کروہ سمجھتے ہیں' کو کی شخص پہلی صف مکمل ہونے سے پہلے دوسری صف میں کھڑا ہوؤوہ اس بات کو بھی کروہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص دوسری صف کے کممل ہونے سے پہلے تیسری صف میں کھڑا ہوجائے' امام کے لیے یہ بات مناسب ہے' کوگوں کواس بارے میں ہدایت کرے۔

## بَابُ فَضُلِ مَنْ وَصَلَ الصَّفَ، وَالتَّوَسُّعُ لِمَنْ دَحَلَ الصَّفَّ، وَالتَّوَسُّعُ لِمَنْ دَحَلَ الصَّفَ باب: جو شخص صف کوملاتا ہے اُس کی فضیلت اور جو شخص صف میں داخل ہوتا ہے اُس کے لیے گنجائش پیدا کرنا

2468 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَفَالَ مُسُلِمًّا بَيْعًا، اَقَالَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ نَفُسَهُ، وَمَنُ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللَّهُ خَطُوهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنُ اَفَالَ مُسُلِمًّا بَيْعًا، اَقَالَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَقِيَامَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَعَيَامَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

'' جو شخص مسلمان کے سودے کو کا لعدم کردے گا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کا معاملہ فننح کردے گا' جو شخص صف کو ملائے گا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کے قدموں کو ملا کے دیکھ گا''۔

2469 - مديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى هَارُوْنُ بُنُ اَبِى عَائِشَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَ اللَّهُ خَطُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اَقَالَ اللَّهِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ وَصَلَ اللَّهُ خَطُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ نَفُسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ نَفُسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

\* \* ہارون بن ابوعا ئشہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافیظم نے ارشاوفر مایا ہے:

"جو جھن اللہ کی راہ میں یا نماز میں صف کو ملار کھے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کے قدموں کو ملا کے رکھے اور جو مخص نادم ہوکرا قالہ کرے گا'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کی ذات کا اقالہ کرے گا''۔

<u>2470 - جديث نوى:</u> عَبْسُهُ الرَّزَّاقِ، عَبْسُهُ الرَّزَّاقِ، اَحُبَرَلَسَا النَّوْدِئُ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنُ عُرُوةَ ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَمَكَرِيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِى يُصَلِّى فِى الصَّفِّ الْآوَلِ

\* \* سيده عا كشصديقه في بيان كرتي بين: بي اكرم مَا في ارشاد فرمايا ب

''الله تعالى اورأس كے فرشتے أن لوگوں پر رحمت نازل كرتے ہيں جو پہلی صف كوملا كے ركھتے ہيں''\_

**2471 • آ ٹارِصحابہ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيُمِيّ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَا خَطَا رَجُلْ خُطُوّةً** اَعْظَمَ اَجُرًّا مِنْ خُطُوّةٍ خَطَاهَا اِلَى ثَلْمَةٍ صَفِيٍّ يَسُلُّهَا

\* حضرت عبدالله بن عمر الله ایان کرتے ہیں: آ دی جو بھی قدم اُٹھا تا ہے اُس میں سے کوئی بھی قدم اُس قدم سے زیارہ اجروالانہیں ہوتا' جسے آ دی صف میں موجود خلاء کورُ کرنے کے لیے اُٹھا تا ہے۔

2472 - آ ثارِ <u>صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبِى رَوَّادٍ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَآنُ تَقَعَ</u> ثَيْتَاىَ آحَبُ اِلَى مِنْ اَنْ اَرَى فُرُجَةً فِى الصَّفِّ امَامِى وَلَا اَصِلُهَا \* \* \* حضرت عبدالله بن عمر بالخفا فرمات بین: میرے سامنے کے دو دانت گر جائیں کی میرے نز دیک اس سے زیادہ میں بھر محبور ہے میں اپنے آ گے موجود صف میں کوئی کشادگی دیکھوں اور پھراُس صف کو نہ ملا وُں۔

2473 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ يَتَحْيَى بِنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ، اَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ: لَانُ يَخِرَّ فَنِيْنَاىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنُ اَرَى فِي الصَّفِّ حَلَّلًا وَلَا اسُدُّهُ

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر بڑگافٹا فرماتے ہیں: میرے سامنے کے دو دانت گر جائیں ' بیمیرے نز دیک اس سے زیادہ محبوب ہے میں اپنے آ گےموجود صف میں کوئی کشادگی دیکھوں اور پھراُس صف کو ندملاؤں۔

2474 - صيث بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ يَعْنِى فِى الصَّفِّ قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ فُرُجَةً دَخَلَ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ يَعْنِى فِى الصَّفِّ قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ فُرُجَةً دَخَلَ فِي الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک بیروایت پنجی ہے نبی اکرم مَنَّاتُظِم یفر مایا کرتے تھے: کشادگی ہے بچو۔ (راوی کہتے میں: لیعنی صف میں کشادگی ہے بچو)۔

عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک بیروایت بھی پنچی ہے شیطان جب (صف میں) کشادگی پاتا ہے تو اُس واظل ہوجاتا ہے۔ **2475 - آ** ٹارِصحاب عَبْدُ السَّرِّ آَقِ، عَسِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَنْحَبَرَ نِي: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَحَانَ يَاْمُونَا اَنُ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوفِ فُرَ جُ

\* این جریج بیان کرتے ہیں: مجھے (یہاں راوی کا نام فہ کورنہیں ہے) یہ بات بتائی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر ٹاکا ہنا ہمیں یہ کام دیا کرتے تھے کے صفول کے درمیان کوئی جگہ کشادہ نہ ہو۔

2476 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَّاءٍ: اَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا فُرُجَةً، اَلْصَقُ بِاَحَدِهِمَا اَوْ اَعْتَدِلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: اعْتَدِلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ الَّذِى بَيْنَ رُكْبَيُكَ مُقَارِبٌ فَالْصَقُ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ: اَجِدُ صُفُوفًا مُقَطَّعَةً النَّاسِ؟ قَالَ: بَنَا اللهِ عَلِينَى مِنْ جَمَاعَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: بَلَى

\* این جرتی بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: بعض اوقات میں دوآ دمیوں کے درمیان ہوتا ہوں اور ان میں سے ہرایک کے درمیان کشادگی موجود ہوتی ہے تو میں اُن میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جاؤں گائیا میں اُن دونوں کے درمیان میں رہوں گا؟ اُنہوں نے کہا: تم اُن دونوں کے درمیان میں رہو گئالبتدا گرتمہار سے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں سے کوئی شخص زیادہ قریب ہوئو تم اُن دونوں کو طالو گے۔ میں نے کہا: اگر جھے ایسی صف ملتی ہے جومنقطع ہوئو کیا وہ اس بات کی زیادہ حقد از نہیں ہوگی کہ میں اُسے پُر کروں؟ اُس شخص کے ساتھ جاکر جولوگوں کی جماعت میں مجھ سے قریب ہے؟ قرآنہوں نے جواب دیا: جی بال!

#### بَابُ فَضُلِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

#### باب:صف میں دائیں طرف کے حصد کی فضیلت

247 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْآوَلِ بِمَيَامِنِ الصَّفُو فِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَادِي، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْآوَلِ

یک \* حضرت عبداللہ بن عباس رفاق افر مائے ہیں جم پرصف کے دائیں حصہ کی طرف رہنالازم ہے اور ستونوں کے درمیان ( کھڑے ہونے ) سے بچواور تم پر پہلی صف لازم ہے۔

2478 - صديث بوك عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَالَ: يُعُجِينَى أَنْ اُصَلِّى مِمَّا عَلَى يَمِيْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلْآنَهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - اَوُ قَالَ: يُعُجِينَى أَنْ اُصَلِّى مِمَّا عَلَى يَمِيْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّانَةُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - اَوُ قَالَ - يَبُدَونَنَا بِالسَّكُومِ

\* حضرت براء بن عازب نگاتفئیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات پندھی کہ میں نی اکرم مظافیخ کے داکیں طرف میں موجودر ہول کی کوئکہ جب نی اکرم مظافیخ سلام بھیریں کے تو پہلے ہماری طرف ڈخ کریں گے۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ بیں:) پہلے ہمیں سلام کریں گے۔

2479 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اَخْبَرَانِي مِّنْ رَأَى الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِيْنَ يُصَلِّيَانِ فِيُ مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ، لِآنَ مَنَازِلُهُمَا كَانَتُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، قَالَ: وَرَايَتُ مَعْمَرًا يُصَلِّى فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں جمھے اُس فض نے یہ بات بتائی ہے جس نے صن بھری اور ابن سیرین کومسجد کے بائیں طرف نماز اداکرتے ہوئے ڈیکھا'اس کی وجہ بیتھی کدان دونوں کی رہائش گاہ اُسی سے بین تھی۔

امام عبدالرزاق بيان كرتے بيں بيس نے معمركوم بدك باكيں طرف والے حصد ميں نماز اواكرتے ہوئے و يكھا ہے۔ 2480 - حديث نبوى: عَسْدُ السَّرِّ اَقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حِيَادُ كُمُّ ٱلْيُنْكُمُ مَنَا كِبَ فِي الصَّكاةِ

\*\* زيد بن اسلم بيان كرت بين بي اكرم مَا يَكُمُ في ارشاد فرمايا:

"" تبهارے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں سب سے زم ہوں"۔

بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ وَحُدَهُ فِي الصَّفِّ

#### باب آ دمی کاصف مین تنها کفر ابونا

2481 - اقوال تابعين عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آيَكُرَهُ آنُ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ وَرَاءَ السَّفَّ عَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آرَايُتَ اِنْ وَجَدُتُ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ https://archive.org/details/@20hafbhasanattari

مَــُدُحُوسًا لَا آرَى فُرْجَةً أَقُومُ وَرَاءَ هُمْ؟ قَالَ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، وَآحَبُ اِلَّيَّ وَاللَّهِ اَنْ اَدْخُلَ فِیْهِ

وَذَكُرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ آبِى أُمَيَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُقَالُ: إِذَا دُحِسَ الصَّفَّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْ حَلْ، فَلْيَسْتَخُرِجُ رَجُلًا مِنَ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تِلْكَ صَلَاةُ وَاحِدٍ لَيْسَ بِصَلَاةِ جَمَاعَةِ

\* ابن جرئ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا یہ بات مکروہ ہے آ دمی صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو جائے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! دوآ دمی ہوں یا تین آ دمی ہوں اور بیصرف صف کے بارے میں حکم ہے جبکہ اُس میں کشادگی ہو۔ میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر میں صف کوالی حالت میں پاتا ہوں کہ وہ بالکل جڑی ہوئی ہے اُس ٹیں کوئی کشادگی نہیں ہے تو کیا میں اُن کے پیچھے کھڑا ہوجاؤں؟ تو اُنہوں نے جواب میں ہیآ یت پڑھ

"الله تعالى في أوى كى مخائش كے مطابق أسے يابند كيا ہے"

البية مير په که زديک الله کافتم ايه بات زياده محبوب هوگی که مين اس صف مين داخل هو جاؤن په

ابن جرج نے ابراہیم تخفی کایی تول نقل کیا ہے: یہ بات کہی جاتی ہے جب صف ملی ہوئی ہواوراُس میں داخل ہونے کی گنجائش نہ ہوتو اُس صف میں سے ایک آ دمی کو نکال لینا چاہیے اور آ دمی اُس کے ساتھ کھڑا ہو جائے 'اگر اییانہیں کرتا تو ایسے شخص کی نماز اسکیلے شخص کی نماز شار ہوگی جماعت کے ساتھ نماز شہیں ہوگی۔

2482 - صديث بُوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ هَلَالِ بُنِ يَسَسَافٍ، عَنُ زِيَسَادِ بُنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ، فَامَرَهُ فَاعَادَ الصَّلَاةَ

\* حضرت وابصہ بن معبد رہ الشخیبان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْالِیَّا نے ایک محض کوصف کے بیچھے اسکیے کھڑے ہو کرنماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اُسے حکم دیا' تو اُس نے نماز کوؤ ہرایا۔

2483 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بَنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى عَرُوبَةَ، عَنْ آبِى مَعْشَرٍ، عَنُ ابْرَاهِيُمَ فِى الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًّا قَالَ: يُؤَخِّرُ رَجُلًا، فِإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَجُزُ صَلَاتُهُ

ﷺ ایومعشر' ایرانیم کخی کے بارے میں نقل کرتے ہیں: جو تنص صف کو برابر پا تا ہے' اُس کے بارے میں ابراہیم کخی ہے فرماتے ہیں: وہ کئی شخص کو چیچھے کرے گا'اگروہ ایسانہیں کرتا' تو اُس کی نماز درست نہیں ہوگی۔

2484 - اقوالُ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بُنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَٱلْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِك، فَقَالَ الْحَكَمُ: يُعِيدُ، وَحَمَّادٌ: لا يُعِيدُ \* \* شعبہ بن حجاج بیان کرتے ہیں: میں نے تھم بن عتبیہ اور حماد سے اس بارے میں دریا فت کیا' تو تھم نے جواب دیا: وہ نماز کو دُہرائے گا' جبکہ حماد نے جواب دیا: وہ نماز کونہیں دُہرائے گا۔

2485 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذُكُرُ، عَنْ بَعْضِهِمْ، اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمُ يُعِدُ

\* ابراجيم تخعى فرمات بين: جب وه امام كين ييجي كمر ابو توه ه نماز كونيس وُ برائ كار 2486 - اقوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُعِيدُ \* عطاء فرمات بين: وه نماز كونيس وُ برائ كار

## 

2487 - صديث بُوكِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يَكُوبَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: لَا تَصُفُّوا بَيْنَ السَّوَادِئ، وَلَا تَأْتَمُّوا بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود ر النفوا فرمات ہیں ستونوں کے درمیان صف نه بنا وَاورا یسے لوگوں کی افتد اءنہ کر وَجو بات چیت کررہے ہوں۔

2488 - حديث بُولِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنُ مَعْدِيكِرِبَ الْهَمْذَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ: لَا تَصْطَفُّوا بَيْنَ الْاَسَاطِينِ، وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوُمٌ يَمُعَرُونَ - اَوْ قَالَ: يَلُغُونَ -

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود رفائقة فرماتے ہیں: ستونوں کے درمیان صف نه بناؤاوراس طرح نماز ادانه کرد که تمہارے سامنے کچھلوگ ہول ، جوبات چیت کررہے ہوں۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: )لغوحر کتیں کررہے ہوں۔

2489 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِ عِ قَالَ: حَذَّثَنِى عَبْدُ الْسَوَارِيِّ، عَنْ يَحْمُودٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَقَفْنَا بَيْنَ السَّوَارِيْ، فَتَاخَّرُنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ آنَسٌ: إِنَّا كُنَّا نَقِى هٰذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* عبدالحمید بن محمود بیان کرتے ہیں: میں حضرت انس بن مالک بڑاٹنؤ کے ساتھ تھا' ہم ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے' پھر ہم چیچے ہٹ گئے' جب ہم نے نمازاداکر لی تو حضرت انس بڑاٹنؤ نے فرمایا: نبی اکرم مٹائیڈ آئم کے زمانہ اقدس میں ہم اس چیز سے بیچا کرتے تھے۔

جهاتگيرى مصنى عبصالوز اق (جدادل)

2490 - الوال البين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ: اَنَّهُ كُرِهَ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِى قَالَ هِشَامٌ: سَاَلْتُ عَنْهُ ابْنَ سِيرِيْنَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَالسَّا

\* حن بھری کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ ستونوں کے درمیان صف بنانے کو کمروہ سجھتے تھے۔ ہشام بیان کرتے ہیں: میں نے ابن سیرین سے اس کے بارے میں دریافت کیا 'تو اُنہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

2491 - مديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ بْنِ آبِي الْمُحَارِقِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُهِيتُ آنُ اُصَلِّى حَلْفَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ

\* \* جاديان كرتين: بى اكرم تفيان ارثادفر مايا ب

'' مجھےاس بات ہے منع کیا گیا ہے میں سوئے ہوئے لوگول یابات چیت کرنے والے لوگول کی طرف زُخ کر کے نماز ادا کروں''۔

#### مَابُ التَّكْبِيرِ باب: كبيركهنا

2492 - آ ٹارِصابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَطَاءٌ قَالَ: صَلَّیْتُ حَلْف اَبِی هُرَیْرَةَ فَسَمِعْتُهُ بُکَّرِدُ قَالَ: صَلَّیْتُ حَلْف اَبِی هُرَیْرَةَ فَسَمِعْتُهُ بُکَّرِدُ حِیْنَ یَسْتَفُیتُ ، وَحِیْنَ یَرْکَعُ ، وَحِیْنَ یُصَوِّبُ لِلسُّجُوْدِ، ثُمَّ حِیْنَ یَرْفَعُ رَاْسَهُ ، ثُمَّ حِیْنَ یَرُفَعُ رَاْسَهُ ، ثُمَّ حِیْنَ یَسْتَوِی قَائِمًا مِنْ ثِنْتَیْنِ ، قَالَ لِی: وَاسَهُ ، ثُمَّ حِیْنَ یَسْتَوِی قَائِمًا مِنْ ثِنْتَیْنِ ، قَالَ لِی: کَذَلِكَ التَّکْبِیرُ فِی کُلِ صَلاقٍ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر پرہ دلی تھئے کماز اداکی تو میں نے اُنہیں نماز کے آغاز میں تکبیر کہتے ہوئے سنا' پھر جب وہ رکوع میں گئے اور جب اُنہوں نے سجدہ میں جانے کے لیے سر جھکا یا اور جب اُنہوں نے سراٹھا یا اور پھر جب اُنہوں نے سر جھکا یا' تا کہ دوسری مرتبہ سجدہ کریں پھر جب اُنہوں نے سراٹھا یا اور پھر جب دور کھات اداکرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوئے (اُن تمام اوقات میں اُنہوں نے تکبیر کہی) پھراُنہوں نے جھے سے کہا: ہرنماز میں اس طرح تکبیر کہی جاتی

\* این جری بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں تبیرادا نہیں کرتا یہاں تک کداپی بیشانی زمین پرر کھ لیتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا: میر سنزد یک بیاب نیادہ محبوب ہے تم اپنی بیشانی زمین پرر کھنے سے پہلے تبیر کے کلمات کہددو۔ **2494 - آ ٹارِسِحابہ:**عَبُّـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ · فَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هِلَذَا يَثْنِى التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ

\* پ میمون بن میسره بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ رفائن کی اقتداء میں نماز اداکی تو اُنہوں نے ہمیں اس کے ساتھ تکبیری کہیں۔ کے ساتھ تکبیری کہیں۔

2495 - آثارِ صَابِهِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهُوتِ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابُو هُرِيَرَ ةَ يُكَبِّرُ بِنَا، فِيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، وَحِيْنَ يَرُكُعُ، وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ، وَبَعْدَمَا يَهُرُغُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ، وَبَعْدَمَا يَهُرُغُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَسُجُدَ، وَبَعْدَمَا يَهُرُغُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَقُومَ فِي الرَّكُعَتِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - يَعْنِى فِي الصَّكَرةِ - مَا زَالَتُ هَذِهِ وَاللَّهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

\* ابوسلمہ بن عبدالر ممن بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر یہ دلالاتھ ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے تکبیر کہا کرتے ہے جب وہ کھڑے ہوئے میں جانے ہے جہ بعد وں کھڑے ہوئے میں جانے سے جب بعد و میں جانے سے جب بعد وں سے فارغ ہوتے ہے تھے جب بعد وں سے فارغ ہوتے ہے تھے جب بعد کھڑے ہے ہے ای طرح سے فارغ ہوتے ہے تھے جب بیٹھتے ہے پھر کہتے ہے ای طرح و کھات کے بعد کھڑے ہوتے ہے ہیں کہ کہتے ہے ای طرح و کھات میں بھی تکبیر کہتے ہے۔ جب اُنہوں نے سلام پھیرا تو یہ کہا: اُس ذات کی تم جس کے دسب قدرت میں میری جان ہے! میں تم سب سے زیادہ نی اکرم مُل اللہ تا کے اس اس بھی کا دادا کرتا ہوں 'بی اگرم مُل ایکٹی کی نمازای طرح رہی کہاں تک کہ آپ دنیا ہے رخصت ہوگے۔

2496 صديث بوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَوَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنُ آبِى بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْسَحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ، آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: كَأَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُسَ الْسَحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ، آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةَ حِيْنَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ يُسَعِّرُ حِيْنَ يَقُولُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةَ حِيْنَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَالِسَمٌ: رَبَّسَا لَكَ الْسَحَمُدُ، ثُمَّ يَعُولُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةً حِيْنَ يَرُفَعُ رَاسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَثْنَى بَعُدَ الْجُلُوسِ ، ثُمَّ يَقُولُ ابُو هُرَيُوةَ: إِنِّى لَاشُبَهُكُمُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* حفرت الوہریہ وہ فی تھ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَن الْفَؤْم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھ تو جب آپ قیام کرتے تھے تھ جب آپ رکوع کرتے تھے جب آپ رکوع سے نہر آپ کم اللہ کن حمدہ پڑھتے تھے جب آپ رکوع سے اپنی کمرسیدھی کرتے تھے جب آپ رکوع سے اپنی کمرسیدھی کرتے تھے گھر آپ قیام کی حالت میں ربنا لک الحمد پڑھتے تھے جب آپ بجدہ کے لیے جھکتے تھے تو تکبیر کہتے تھے جب اپنا سراُ کھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ جب اپنا سراُ کھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اس طرح آپ پوری نماز میں کیا کرتے تھے بہاں تک کدا سے ممل ادا کر لیتے تھے۔ جب نبی اکرم مَن اللہ اللہ درکھات کے بعد میٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے اس وقت تکبیر کہتے تھے۔

حفزت ابو مريره رَّفَا عُنُوْ فرمات بين بين مسب سن زياده بهترطور پر ني اكرم مَثَا يَّفِيْم كى نماز سے مشابه نماز اداكرتا مول - معفرت ابو مريره رَّفَا عُنُو فرمات بين السَّرِدُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ مِنْ الْحُسَيْنِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ يَوَلُ يِلْكَ صَلَاتَكَ حَتَى لَقِى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ يَوَلُ يِلْكَ صَلَاتَكَ حَتَى لَقِى اللَّهَ

﴿ ابن شہابُ امام زین العابدین ڈاٹھٹا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلُٹھٹِکُم ہر مرتبہ جھکتے ہوئے اور اُٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے آپ کی نماز مسلسل اسی طرح رہی تیہال تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔

وَعَلَمُ وَعَلَمُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ فَعَادَةَ، وَغَيْرِه، عَنْ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الشِّخِيرِ قَالَ: صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، يُكْبَرُ هٰذَا التَّكْبِيرَ حِيْنَ يَسْجُدُ فِي كَبِّرُهُ كُلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفُنَا قَالَ لِى عِمْرَانُ: مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ حِيْنٍ، اَوْ مُنْذُ كَيْدِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِى صَلَاةَ عَلِيٍّ
كذا وَكذَا اَشْبَهَ بِصَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِى صَلَاةَ عَلِيّ

ﷺ مطرف بن عبدالله بن صحیر ایان کرتے ہیں: میں نے اور حضرت عمران بن حصین طالقی نے کوفہ میں حضرت علی بن ابوطالب طالقی کے چھے نمازادا کی جب وہ رکوع میں گئے اور جب وہ مجدہ میں گئے تو اُنہوں نے تکبیر کہی اُنہوں نے تمام مواقع بر اس طرح تکبیر کہی جب بھی ہے اور جب وہ مجدہ میں گئے تو اُنہوں نے تکبیل کہی اُنہی واقع بھی ایک وَلَی اَنہوں کے تعلیم کی تو حضرت عمران طالقی نے محصہ نے ممایا: استے استے عرصہ سے میں نے تبھی بھی ایک وَلَی مَناز سے مشابہت رکھتی ہؤ یعنی وہ نماز جو اُنہوں نے حضرت علی شورت کی شرکت کی اُنہوں کے حضرت علی شورت کی کا نے حضرت علی شورت کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی خوالم کی کی کہمان کی خوالم کی خ

2499 - آ تارسما به: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ غُنْمٍ، اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْرِ كُمْ؟ قَالُوا: لا إلّا ابْنُ أَحُتٍ لَنَا قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ أُحُتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَيُعْمَلُ وَجُهُمْ لَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ لَلاَثًا، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ، بِحَفْنَةٍ فِيْهَا مَاءٌ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَصْمَعَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجُهَةُ لَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ لَلَاثًا لَكَتَا، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ، وَعَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَهَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهُرَ يُكَبِّرُ فِيْهِمَا اثْنَتَا وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ وَيُسْمِعُ مَنْ يَكِيدٍ وَقَرَا فِي الرَّكُعَيْنِ الْاوَلِينِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُ مَنْ يَكِيدٍ

ﷺ عبدالرطن بن عنم بیان کرتے ہیں: حضرت ابو مالک اشعری بڑاتئو نے اپنی قوم کے لوگوں سے بیفر مایا: تم لوگ اکشے ہوجاؤ تاکہ میں تہمہیں نبی اکرم مؤلی نئے کی نماز کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھاؤں! جب و ولوگ اکتھے ہوگئے تو انہوں نے دریافت کمیا: کیا تمہارے درمیان تمہارے علاوہ کوئی اور مخص بھی موجود ہے؟ اُن لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! صرف ہماراا کیک بھانجا ہے کہا: کیا تمہارے درمیان تمہارے علاوہ کوئی اور مخص بھی موجود ہے؟ اُن لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! صرف ہماراا کیک بوت مگاوایا 'جس کا تعلق ہماری قوم سے نہیں ہے ) نو اُنہوں نے اُنہوں نے ایک برتن منگوایا 'جس میں پانی ڈالا' اپنے چہرے کو تین مرتبد دھویا' دونوں ہا تھ دوموں پاؤں دھوئے' بھر اُن لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی' اُس نماز کی دونوں رکعت میں اُنہوں تین مرتبد دھویا' این مرتبد دھویا' این دونوں رکعت میں اُنہوں تین مرتبد دھویا' این سر پڑسے کیا' دونوں پاؤں دھوئے' بھران لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی' اُس نماز کی دونوں رکعت میں اُنہوں

نے بائیس تکبیریں کہیں جب وہ تجدہ میں جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے جب تجدے سے سرکواُٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اُنہوں نے پہلی دور کعات میں سور ہُ فاتحہ کی تلاوت کی اوراتیٰ آ واز میں تلاوت کی کہ اُن کے قریب لوگوں نے س لیا۔

2500 - آ ثارِ <u> گاہ:</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ كَانَ يُكَبّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

\* \* شقیق بن سلمه بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود اللفؤ (نماز میں ) ہر مرتبہ جھکتے ہوئے اور اُٹھتے ہوئے تکبیر

2501 - صديث نيوك عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْحَبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْاَصَمِّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُثْبِتُونَ التَّكْبِيرَ إِذًا دَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا

\* \* حضرت انس بن ما لک التفتيميان کرتے ہيں: نبي اکرم مَالَيْقُلُم 'حضرت ابو بكر' حضرت عمر حضرت عثمان عن التفريج بهى أنضة سے جب جھكت سے توبا قاعد كى سے تكبير كہتے تھے۔

2502 - آ ٹارِسِحابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ: اَنَّهُ كَانَ يُكَيِّرُ

2503 - آ ثارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ هِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

\* \* سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں: معرت عبداللہ بن عمر تفاقی (نماز میں ) ہرمرتبہ جھکتے ہوئے اور أشیتے ہوئے تکبیر کہا کرتے <u>تھے۔</u>

2504 - آ ثارِسِحاب عَبُدُ الْوَزَّاقِ، عَنِ إَنِي جُوَيْجٍ قَالَ: آخْبَوَنِي لَافِعْ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَيِّرُ فِي الصَّلَاةِ حِبْنَ يَسْتَفْنِحُ، وَحِيْنَ يَرُكُعُ، وَحِيْنَ يَتَعَوَّبُ لِلسَّجُدَ، فَبَلَّ أَنْ يَضَعَ رَأْسَهُ، وَحِيْنَ يَرْفَعُ مِنَ السَّجُدَةِ، ثُمَّ حِيْنَ يَصَعُ يَعُوٰدُ لِيَسْجُدَ قَبُلَ أَنْ يَصْعَ وَجُهَةً، وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، ثُمَّ حِيْنَ يَسْتَوِى مِنَ الْمَثْنَى قَائِمًا قَالَ ابُنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: كَلَالِكَ كَانَتِ الصَّلَاةُ

\* \* نافع بيان كرتے بين حفرت عبدالله بن عمر نظاف نمازك آغاز من تكبير كہتے تھے جب ركوع ميں جاتے تھے اور جب سجدے میں جانے کے لیے سرکو جھکاتے تھے تو سرکو ( زمین پر رکھنے سے پہلے ) اور جب سجدہ سے سرکوا تھاتے تھے اور جب دوبارہ تجدہ میں جانے لگتے تھے تواپنے منہ کوزمین پرر کھنے سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے' پھر جب سجدہ سے سرکواُ ٹھاتے تھے اُس وقت اور جب دور کعات اداکرنے کے بعد کھڑے ہوتے تھاس وقت تکبیر کہتے تھے۔

(YF+)

این جرت کیان کرتے ہیں: طاؤس فرماتے ہیں: نمازای طرح ہوتی ہے۔

2505 - اقوال تابعين عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ اِسُوَائِيْلَ، عَنْ فُوَاتٍ قَالَ: سَالُتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّكِرِةِ قَالَ: التَّكْبِيرَ أَنْ التَّكْبِيرِ فِي الصَّكِرَةِ قَالَ: اَتِيمُوا التَّكْبِيرَ

\*\* فرات بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر سے نماز میں تکبیر کہنے کے بارے میں دریافت کیا' تو اُنہوں نے ماریکمل کرو۔ ماریکمبر کوکمل کرو۔

2506 - آثارِ <u>صحابہ: عَبْدُ الرَّزَاقِ</u>، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اِبِّى صَلَّيْتُ مَعْمَوِ، عَنُ قَتَادَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اِبِّى صَلَّيْتُ مَعْمَوِ، عَنُ قَتَادَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلْ اِلْى ابْنِ عَبَّاسٍ: وَيُحَكَ، يِلْكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيُحَكَ، يِلْكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيُحَكَ، يِلْكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَالِ الْهُ عَيْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيُحَكَ، يِلْكَ سُنَّةُ اَبِى

\* \* قاده بیان کرتے ہیں: ایک مخص حصرت عبداللہ بن عباس بھا تھا ہے پاس آیا اور بولا: میں نے فلال مخص کی اقتداء میں نماز اداکی تو اُس نے بائیس مرتبہ تجمیر کھی 'و وقحص کو یا کداُس دوسر مے مخص پراعتراض کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھا نے فرمایا: تمہاراستیاناس ہوا بید حضرت ابوالقاسم مَقَافِیْظُم کی سنت ہے۔

2507 - آ ثارِصحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُوَائِيُلَ، عَنْ اَبِیْ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَیْمُوْنِ قَالَ: کَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ یُتِمُّ النَّکْبِیرَ فِی الصَّلاةِ

\* \* عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب دلائٹونماز میں تکبیر کوٹمل کیا کرتے تھے (بعنی تمام تکبیریں کہتے تھے )۔

2508 - اتوالِ البين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَدِيَّ بُنَ أَرْطَأَةَ آمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ: فَكَبَّرَ عِينَ يَحُفِضُ، وَحِيْنَ يَرُفَعُ، فَعَلِطَ النَّاسُ، فَكَبَرَ بِهِمْ تَكْبِيرَ الْاَئِمَّةِ يَوُمَنِدٍ

ﷺ عدی بن ارطاۃ بیان کرتے ہیں:حسن بھری نے بیتھم دیا کہوہ لوگوں کونماز پڑھا کیں 'تو اُنہوں نے جھکتے ہوئے اور اُٹھتے ہوئے اس طرح تکبیر کمی اس سےلوگوں کوغلط نبی ہوئی تو اُس وقت اُنہوں نے صرف حکمرانوں والی تکبیر کے مطابق لوگوں کو نماز پڑھائی۔

2509 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُوْسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٍ: يَا اَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُكَبِّرُ فِي الصَّكَاةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا مُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا مُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* جعفر بن سلیمان نے موئی نامی ایک مخفس کا میریان نقل کیا ہے میں نے حسن بھری کو سنا ایک مخفس نے اُن سے کہا: اے ابوسعید! ہماراامام نماز میں ہر مرتبہ اُٹھتے ہوئے اور تھکتے ہوئے تکبیر کہتا ہے تو حسن نے کہا: اُس ذات کی تنم کوئی معبود نیس ہے! نبی اکرم مُناکھ تا کی نماز ( کا طریقہ ) بہی ہے۔ (viri)

2510 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: تَذَاكُونَا زَيَادَةَ هَذَا التَّكْبِيرِ فِي الصَّكَاةِ، فَقَالَ اَبُو الشَّعْنَاءِ: قَدْ صَلَيْتُ وَرَاءً ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْتُهُ يُكَبِّرُهُ

\* \* عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں : ہم نماز میں اس تکبیر کے اضافہ کے بارے میں بات چیت کررہے تھے تو ابوشعثاء نے بیہ بات بیان کی میں نے حضرت عبداللہ بن عباس فی جنائے پیچھے نماز ادا کی ہے میں نے تو اُنہیں تکبیر کہتے ہوئے نہیں شا۔

نے بدبات بیان کی میں نے حضرت عبداللہ بن عباس فی ان کے پیچھے نماز اداکی ہے میں نے تو آئیس بھیر کہتے ہوئے ہیں سنا۔ 2511 - اقوال تابعین عَبْدُ المرزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُیلَنَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ

لى عُسَمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ: اَعَدُلَانِ عَنْدَكَ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يُكِبِّرَانِ هَلَاا التَّكْبِيرَ التَّكْبِيرَ

\* ابن عون بیان کرتے ہیں: قاسم بن محرفے مغرب کی نماز اداکی اُنہوں نے اس نماز میں ہماری امامت کی اُنہوں نے اُس نماز میں ہماری امامت کی اُنہوں نے اُسٹے ہوئے اور سجد سے میں جاتے ہوئے اس طرح تکبیر نہیں کئی جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا: نافع نے تو مجھے بنایا ہے اُنہوں نے اُشھے ہوئے اور سجد سے میں جاتے ہوئے تکبیر کئی تھی۔ تو وہ خصہ اُنہوں نے معضرت ابو ہر یرہ ڈائٹوئوں نے اُٹھے ہوئے تھی ہم ہروہ کام کروں جو حفرت ابو ہر یرہ ڈائٹوئوں کے اور بولے: تھی ہم نے نافع سے یہی سوال کیا کرتے تھی میں نے نافع سے یہی سوال کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: جو خص نماز کی سجھ بو جو دکھتا ہے وہ اسے ترکنیں کرے گا۔

2513 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ اَيْضًا قَالَ: اَخْبَرَلِيْ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ اَبْزَى، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ المَّهُمْ فَلَمْ يُكَبِّرُ هلاا التَّكْبِيرَ

\* این ابزی این والد کابی بیان نقل کرتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب الکھنٹ نے اُن لوگوں کی امامت کرتے ہوئے اس طرح تکبیز نہیں کہی۔

\* 2514 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُكَثِرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْسَلَامِ وَعُلَمَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْسَلَامِ وَعُلَمَ اللَّهِ، اللَّهِ، وَالْمَا هُوَ شَيْءٌ تُوِيْدُ وَجُهَ اللَّهِ،

**€**777}

وَالدَّارَ الْاخِوَةَ

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ہم نظل نماز میں بھی اُس طرح تحبیر کہیں گے جس طرح ہم فرض نماز میں تکبیر کہتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگرتم ہے ہو سکے تو ہر تکبیر کے حوالے سے تم نقل کو بھی فرض کی طرح اواکرؤ کیونکہ بیا کی ایک چیز ہے جس کے ذریعیتم اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے اجرو تو اب کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔

## بَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ

باب: (نماز کے ) آغاز میں تکبیر کہنااور رفع یدین کرنا

2515 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويُجِ قَالَ: اَحْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَابِطِ: اَنَّ وَجْهَ الصَّكَاةِ اَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ، وَوَجْهِه، وَفِيْهِ، وَيَرْفَعَ رَاْسَهُ شَيْعًا حِيْنَ يَبْتَكِيء ، وَحِيْنَ يَرْتَعُه، وَعِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں :عبدالرحمٰن سابط نے مجھے یہ بات بتائی ہے نماز کاطریقہ یہ ہے آ دمی اپنے دونوں ہاتھوں اور چرے کے ذریعہ تکبیر کہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے آ دمی اپنا سر پھھاُٹھا کے رکھے آ دمی اُس وقت تکبیر کہے گا'جب نماز کا

آغازكر \_ كا أس وقت كه كا جب ركوع مين جائكا أس وقت كه كا جب اين سركوا محاسة كا-

2516 - آ ثارِ صحابِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُوَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: هَلُ كُنْتَ تَوَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَوَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّكَاةِ يَرُفُعُ رَأْسَهُ وَوَجُهَهُ فِيْلَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نُعَمْ، قَلِيُلًا

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے نافع سے دریافت کیا: کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رفای کودیکھا ہے جب انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! لیکن تھوڑ اسا جب انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! لیکن تھوڑ اسا (انھا اتھا)۔

2517 - صديرت نبوى: آخُبَسَرَتَسَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخُبِرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْفَعُ يَلَيْهِ حِيْنَ يُكَيِّرُ حَتَّى يَكُوْنَا حِذُوَ مِنْكَبَيْهِ، اَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ رَفْعَهُمَا وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الشَّهُوْدِ

2518 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ: حَلَّكِينَى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، اَنَّ ابْنَ عُسَمَرَ، كَانَ يَهُولُ: كَانَ يَهُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حِذُوَ مِنْ الدَّكُونَ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَكَدُهُ حَتَّى تَكُونَا حِذُوَ مِنْ الدَّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِيْنَ

يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

2521- سالم بن عبداللد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر والقا بی فرماتے ہیں: نبی اکرم سکا تی آئی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہے کا دونوں ہاتھ بلند کرتے ہے کہ بیاں کے ۔ کہ وہ اپنے کندھوں کے برابر تک آ جاتے ہے گھر آپ تکمیر کہتے ہے جب آپ رکوع سے سراُ تھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے ہے جب آپ رکوع سے سراُ تھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے ہے لیکن جب آپ بجدہ سے سراُ تھاتے تھے تو ایسانہیں کرتے ہے۔

2519 - آ ثارِ صابد: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يَكُونَا حِذُوَ مِنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعةِ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا قَامَ مِنُ مَثْنَى رَفَعَهُمَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ قَالَ: ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ قَامَ مِنْ مَثْنَى رَفَعَهُمَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ قَالَ: ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ قَالَ: ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ قَالَ: ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلْمُ فَي السَّعَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَلَا إِلَّا آنَّهُ قَالَ: يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حِذُو اللهِ الْعَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا آنَّهُ قَالَ: يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حِذُو اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ مِنْ مُثَنِي وَالْمَا عَلَى عَلْمَ عَالَ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

\* اسالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر وی اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے تنے یہاں تک کہوہ اُن کے کندھوں کے مقابل تک آجاتے تھے جب وہ رکوع میں جاتے تھے پھران دونوں کو بلند کرتے تھے جب رکوع سے سراٹھاتے تنے پھران دونوں کو بلند کرتے تنے جب دور کعات کے بعد کھڑے ہوتے تنے تو پھران دونوں کو بلند کرتے 2518-صحيح البخاري، كتاب الاذان، ابواب صفة الصلاة، بأب : رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء ، حديث:714، صحيح مسلم، كتأب الصلاة، بأب استحبأب رفع اليدين حذه المنكبين مع تكبيرة الاحرام، حديث:612، صحيح ابن خزيمة، كتأب الصلاة، بأب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير، حديث: 441، مستخرج ابي عوانة، بأب في الصلاة بين الأذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره، بيأن رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه، حديث:1251، صحيح ابن حبأن، كتاب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ذكر ما يستحب للبصلي رفع اليدين عند ارادته الركوع ، حديث:1883، موطأ مالك، كتأب الصلاة بأب افتتاح الصلاة، حديث:161، سنن الدارمي، كتأب الصلاة، بأب في رفع اليدين في الركوع والسجود، حديث:1277، سنن ابي دارد، كتأب الصلاة، ابواب تفريع استفتاح الصلاة، بأب رفع الهدين في الصلاة، حديث:626، سنن ابن مأجه، كتاب اقامة الصلاة ، بأب رفع الهدين اذا ركع. حديث:854، الجامع للترمذي، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب رفع اليدين عند الركوع، حديث:243، السنن الصغرى، كتأب الافتتاح، بأب العمل في افتتاح الصلاة، حديث:870، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الصلاة، الى اين يبلغ بيديه، حديث: 2387، السنن الكبرى للنسائي، التطبيق، رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، حديث: 635، شرح معاني الآثار للطحاوى، باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة الي اين يبلغ بهما ؟. حديث:713، سنن الدارقطني، كتأب الصلاة، بأب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح، حديث:958، مسند احبد بن حنيل، مسند عبد الله بن عبر رضى الله عنهما، حديث:4536، مسند الشافعي، بأب: ومن كتاب استقبال القبنة في الصلاة، حديث:129، مسند الحبيدى، احاديث عبد الله بن عبر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث:593 र्गा

یکی روایت ایک اورسند کے ہمراہ مجمی منقول ہے تا ہم اُس میں سالفاظ میں: وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ستے یہاں تک کہ وہ دونوں کا نوں کے مقابل تک آجاتے ہتے۔

2520 - آ تارسحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويُجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ نَافِعْ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ کَانَ يُكَبِّرُ بِيكَيْهِ حِيْنَ يَشْتَفْتِحُ، وَحِيْنَ يَرُقُعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، وَحِيْنَ يَشُوى يَشْتَفْتِحُ، وَحِيْنَ يَرُقُعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، وَحِيْنَ يَشُوى قَالَ: وَلَمْ يَكُنُ يُكَبِّرُ بِيكَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَتَيْنِ. قُلْتُ لِنَافِعِ: اكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُعَلُ قَالِتُ مِنْهُنَّ الْمُلْعَةُنَ الْمَانَ الْمُعْتَلِقُ بِشَى وَمِنْهُنَّ الْفُلِيمِ اللَّهُ لِمَانَ اللَّهُ عُمْرَ يَجُعَلُ اللَّهُ وَجُهَهُ، فَاشَارَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر نظافانمازے آغاز ش تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرتے تھاور جب رکوع ش جائے گئی ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرتے تھاور اُس وقت کرتے تھے جب رکوع ش جائے تھے ،اور اُس وقت کرتے تھے ، جب رکوع سے اللہ من جرہ پڑھتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ دو جب رکوع سے سراُ مُعاتے تھے اور اُس وقت کرتے تھے ،جب دور کھات اداکرے کھڑے ہوتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ دو سجدوں کے بعد سرکوا مُعاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے ذریع کھیرٹیس کہتے تھے (یعنی رفع یدین نیس کرتے تھے)۔

میں نافع سے دریافت کیا: کیا معرمت عبداللہ بن عمر نظافہ کہلی مرتبہ میں انہیں زیادہ اُٹھاتے تنے؟ اُنہوں نے جواب دیا جی نہیں! برابر دکھتے تنے۔ میں نے دریافت کیا: کیاوہ ان میں ہے کسی مرتبہ میں کانوں تک بھی ہاتھ اُٹھاتے تنے؟ اُنہوں نے جواب دیا: ٹی نہیں!وہ چرے تک نہیں لے جاتے تھے، پھراُنہوں نے سید تک یااس سے پچھے تک اشارہ کرکے دکھایا۔

2521 - مديث بول: حَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ فَعَادَةَ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَا حِلْوَ أُذُنَيْهِ

\* تادہ میان کرتے ہیں: نی اکرم تاکی جب رکوع میں جاتے تھے اور جب رکوع سے سرا تھاتے تھے تو دونوں ہاتھ بلند کرتے تھ کہاں تک کدوہ آپ کے کانوں تک آجاتے تھے۔

2522 - مديث بُوكِ عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ القُورِيّ، عَنُ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ قَالَ: رَمَفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حِيْنَ كَبْرَ، ثُمَّ حِيْنَ كَبْرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِذَا قَالَ: سَمِعَ السَّلَهُ لِسَمَنْ حَمِدَةُ رَفَعَ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرُضَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُوى عَلَى رُكْيَتِهِ الْيُسُوى، السَّلَهُ لِسَمَنْ حَمِدَةُ رَفَعَ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرُضَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُوى عَلَى رُكْيَتِهِ الْيُسُوى، وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى حَلَّقَ بِهَا، وَقَبَصَ سَانِوَ وَفَرَاعَهُ الْيُهُمَّ عَلَى الْوُسُطَى حَلَّقَ بِهَا، وَقَبَصَ سَانِوَ وَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى حَلَّقَ بِهَا، وَقَبَصَ سَانِوَ وَصَلَعَ الْعِبُهُ مُنْ صَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِلُوا أَذُنْكِهِ

\* حضرت واکل بن جر نگانشنایان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَّاقَةُم کی نماز کا جائزہ لیا 'تو آپ نے نماز میں تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کیے' پھر جب آپ نے تکبیر کئی' تو دونوں ہاتھ بلند کیے' پھر آپ نے مع الله لمن حمدہ پڑھا' تو دونوں ہاتھ بلند كيهٔ پھر جب آپ بيٹھ گئے 'تو آپ نے اپني ہائيں ٹانگ کو بچھالياا ورا پناباياں ہاتھ بائيں گھٹنے پرر کھاليا' آپ نے اپنے دائيں بازوکو ا ہے دائیں زانو پر بچھالیا اور اپنی شہاوت کی انگلی کے ذریعہ اشارہ کیا' آپ نے اپنے انگو تھے کو اپنی درمیانی انگلی پررکھ کراُ ہے کے ذر بعیہ حلقہ بنایا اور باتی تمام انگلیوں کو بند کرلیا' پھرآ پ بجدہ میں گئے تو آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کا نوں کے برابر تھے۔

2523 - آ ثارِسحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْسِ قَالَ: اَخْسَرَنِي ٱبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى يَنِي اَسَدٍ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عَبَّاسِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ، وَإِذَا رَكَّعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع

٭ 🖈 ابوحمزہ جو بنواسد کے غلام ہیں' وہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ اُنہوں نے نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا 'جب رکوع میں گئے اُس وقت کیااور جب رکوع سے سراُ تھایا اُس وقت کیا۔

2524 - آ ثارِسحاب:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: رَايَتُ وَهْبَ بْنَ مُنتَبِهِ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّكَاةِ رَفَعَ يَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حِذُوَ ٱذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

\* \* داؤد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں نے وہب بن مدہ کود یکھا کہ جب اُنہوں نے نماز کے آغاز میں تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہوہ کا نول کے برابرتک ہو گئے چرجب وہ رکوع میں گئے اور جب رکوع سے سر اُٹھایا اُس وقت بھی اُنہوں نے رفع پدین کیا۔

2525 - آ تارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْج قَالَ: آخُبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَهُوَ يُسْاَلُ عَنْ رَفِعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: رَايَتُ عَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ يَوْفَعُونَ آيَدِيَهُمْ فِي الصَّلاةِ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ

\* الله حسن بن مسلم بيان كرتے بيں: ميں في طاؤس كوسنا أن سے نماز ميں رفع يدين كرنے كے بارے ميں وريافت كيا تو اُنہوں نے بتایا: میں نے حضرت عبداللہ کواور حضرت عبداللہ کواور حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے سیحضرات نماز میں رفع یدین کیا

أنهول نے حضرت عبداللہ بن عمرُ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر می اُنٹرائے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ 2526 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُسْلِعٍ، عَنْ طَاوْسٍ، اَنَّهُ قَالَ: التُّكْبِيرَةُ الْأُولَى الَّتِى لِلاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ، اَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهَمَا مِنَ التَّكْبِيرِ قَالَ: حَتَّى يَخْلِفَ بِهَا الرَّأْسَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْج: رَايَتُ آنَا ابْنَ طَاوْسِ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ رَاْسَهُ

\* \* حسن بن مسلم طاؤس کا پیول نقل کرتے ہیں: نماز کے آغاز میں تجبیر کہتے ہوئے رفع یدین کیا جائے گا'اوراس موقع پردیگر تکبیرات کے مقابلہ میں زیادہ ہاتھ اُٹھائے جائیں مے۔ اُنہوں نے کہا: یہاں تک کدآ دی اُنہیں سر کے برابر تک لے آئے

ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کے صاحبز ادے کودیکھا کدوہ اپنے ہاتھ سرکے برابرتک لے آتے تھے۔

**(**177)

2527 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيُحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَدْ رَايَتُ تُكَبِّرُ بِيَدِكَ حِيْنَ تَسْتَفُيْحُ، وَمِنَ الْاَحِيرَةِ، وَحِيْنَ تَسْتَوَى مِنَ الْمَثْنَى قَالَ: آجَلُ، وَمِنَ الْآخِيرَةِ، وَحِيْنَ تَسْتَوِى مِنَ الْمَثْنَى قَالَ: آجَلُ، قُلْتُ: بَلَغَكَ آنَّ تَكْبِيرَ الْإِسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ آكُبَرُ مِيمًا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: يَخُلِفُ بِالْيَدَيْنِ الْاُذُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا قَدْ بَلَغَنِى ذَلِكَ عَنْ عُفْمَانَ آنَّهُ كَانَ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ أُذُنَيْهِ

\* ابن جر تح بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا کہ میں نے دیکھا ہے آ پنماز کے آغاز میں اور دکوع میں جاتے ہوئے اور دور کھات کے بعد سید ہے میں جاتے ہوئے اور دور کھات کے بعد سید ہے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تحمیر کہتے ہیں (یعنی تکبیر کے ساتھ رفع یدین بھی کرتے ہیں) انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا آ ب تک بیروایت پینی ہے آغاز میں جو تکبیر کی جاتی ہے اُس میں باتی (تکبیروں) کے مقابلہ میں ہاتھوں کو زیادہ بلند کیا جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہیں! میں نے دریافت کیا: کیا دونوں ہاتھ کانوں تک اُٹھائے جا کیں میں بدوایت بھوتک پینی ہودونوں ہاتھ کانوں تک بارے میں بیروایت بھوتک پینی ہودونوں ہاتھ کانوں تک بارے میں بیروایت بھوتک پینی ہودونوں ہاتھ کانوں تک بارے میں بیروایت بھوتک پینی ہے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک بارے میں بیروایت بھوتک پینی ہے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک بارے میں بیروایت بھوتک پینی ہے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک بارک میں بیروایت بھوتک پینی ہے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک بارک میں بیروایت بھوتک پینی ہے وہ دونوں ہاتھ کانوں تک بارک میں بیروایت بھوتک پینی ہے۔

**2528 - آڻادِسِحا<sub>ب:</sub>عَبْدُ ال**وَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُفْمَانَ

\* این جرتے بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن عبید بن عمیر نے حضرت عثان غی رفی تھی کے بارے میں اس طرح کی بات ذکر کی ہے۔

2529 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَفِي التَّطَوُّعِ مِنَ الْيَكَيْنِ مِثُلُ مَا فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمُ فِي كُلِّ صَلاةٍ

\* ائن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: نقل نماز میں بھی اُسی طرح رفع یدین کیا جائے گا 'جس طرح فرض نماز میں کیا جاتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ہرنماز میں کیا جائے گا۔

2530 - صديث بُوك : عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيْدَ بَنِ آبِيْ ذِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى إِبْهَامُهُ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى إِبْهَامُهُ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَيْهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت براء بَن عاز بِ ﴿ الْقُوْلِيمَانِ كُرتِ مِن ؛ نِي اكرم مَنْ ﴿ جِبَكِيمِ كُمِّتِ مِنْ الْوَر تَكَ كَدَاّ بِ كَهُ دُنُولِ النَّوِيُّ فِي آبِ كَانُولِ كَقِرِيبِ مُسولِ ہوتے تھے۔

2531 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزْيُدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: مَرَّةً وَّاحِدَةً، ثُمَّ لَا تُعِدُ لِرَقْعِهَا فِى تِلْكَ الصَّلَاةِ \* \* بى روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت براء بن عازب ٹائٹوئئے کے حوالے سے منقول ہے تا ہم اُس میں بیالفاظ میں آپ ایک مرتبدالیا کرتے تھے اُس کے بعد آپ اُس نماز میں رفع یدین دوبارہ نہیں کرتے تھے۔

2532 - آ تارِصحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُدِيِّ، عَنِ الزُّهَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُوَدِ: اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمَحَطَّابِ، كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِنكَبَيْنِ

\* \* اسودييان كرتے ہيں: حفرت عمر بن خطاب رفائنؤدونوں ہاتھ كندھوں تك بلند كرتے تھے۔

2533 - آ تارِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِيْ اَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ،

ﷺ ابراہیم مخفیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھائے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں : وہ صرف آغاز میں رفع ید ز کرتے تھے اُس کے بعدر فع بدین نہیں کرتے تھے۔

2534 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ مَسَعَوْدٍ بِنُلَهُ

\* این روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبدالله بن مسعود والطنز کے بارے میں منقول ہے۔

2535 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَٱلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

\* \* حماد بیان کرتے ہیں: میں نے اہرائیم نحقی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا' تو اُنہوں نے جواب دیا: آغاز میں ایک مرتبد رفع یدین کیا جائے گا۔

2536 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايُتَ اِنُ نَسِيتُ اَنْ أَكْتِرَ بِيَدِى فِي بَعْضِ ذَلِكَ اَغُوْدُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لا

\* ابن جری بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے آگر میں نماز میں آپ کی کیارائے ہے آگر میں نماز میں اسی جگد پر رفع یدین کرنا بھول جاتا ہوں تو کیا میں نماز کو دُہراوُں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

#### بَابُ مَنُ نَسِىَ تَكْبِيرَةَ الْإِسْتِفْتَاحِ باب:جوفض تكبيرتح يمه كوبعول جائ

2531 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُسَمَرٍ فَالَ: سَٱلْتُ حَمَّادًا: عَنْ رَجُلٍ نَسِى تَكْبِيرَةَ الْإِسْبَفْتَا حِ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں میں نے حماد سے ایس مخص کے بارے میں دریافت کیا' جوتکبیر تحریمہ کو بھول جاتا ہے؟ اُنہوں

نے جواب دیا: وہنماز کو ڈہرائے گا۔

2538 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ اعَادَ الصَّلَاةَ وَعِلْمَا الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ اعَادَ الصَّلَاةَ وَعِلْمَا السَّلَاةِ الصَّلَاةِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ اعَادَ الصَّلَاةَ وَعِلْمَا الصَّلَاةِ عَنْ حَمَّادٍ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ عَنْ حَمَّادٍ عَلَى اللَّهُ الرَّبُولُ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَلْقَ الصَّلَاقِ السَّلَاقِ الصَلَاقِ الصَلَاقِ الصَلَاقِ السَلَّلَاقِ السَلَّلَاقِ السَّلَاقِ السُلَّاقِ السَلَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ الْعَلَاقِ السَلَّاقِ السَ

\* \* حماد فرماتے ہیں: جب کوئی شخص نماز کی ابتدائی تکبیر کہنا بھول جائے تو دہ نماز کو دُہرائے گا۔

سفیان توری نے بھی اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔

2539 - آ ثارِ صحابِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلْدِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، اِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ التَّسْلِيمُ

\* \* محمد بن حنفیهٔ حصرت علی دانشند کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر نبی اکرم مُن النیکا کا میفر مان قال کرتے ہیں: " نماز کی سنجی طہارت ہے تکبیر کے ذریعہ میشروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کریڈتم ہوتی ہے"۔

2540 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُنُى مَانَ بُنِ مَطَرٍ، عَنْ مُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ اَبِى الْجُوزُاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ

\* ابن جوزہ بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ بھٹا کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے نبی اکرم مُنَافِیْم نماز کا آغاز تکبیر کہد کرکرتے تھے اور اُسے سلام چھر کرختم کرتے تھے۔

**2541 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ، وَقَتَادَةَ: عَنِ الرَّجُلِ يَنُسَى تَكْبِيرَةَ** مِفْتَاحِ الصَّكَرَةِ، قَالًا: لَا يُعِيدُ، قَدُ بَكَبَّرَ حِيْنَ رَكَعَ وَحِيْنَ سَجَدَ

\* ابراہیم نختی اور قبادہ ایسے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جونماز میں بھیرتح یمہ بھول جاتا ہے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: ونماز میں بھیرتح یمہ بھول جاتا ہے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: وہ نماز نہیں دُہرائے گا کیونکہ جب وہ رکوع میں گیا تھا اور تجدے میں گیا تھا 'اُس وقت اُس نے تکبیر کہدی تھی۔

2542 - اقوالِ تابعین: عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ القَّوْرِتِ، عَنِ الْحَكِمِ، وَعَطَاءٍ، قَالًا: یُحْوِزُنُهُ تَكْبِيرَةُ الوَّ تُحْعَةِ

\* تَحْمُ اور عَطَاء فرماتے ہیں: رکوع کی تکبیراً سُخْص کے لیے کانی ہوگا۔

2543 - اتُوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، اَنَّ رَجُّلا قَالَ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ التَّكْبِيرَ هَلُ اَعُوْدُ؟ قَالَ: لَا، اَنْتَ تُكَيِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِنَّمَا تَعُوْدُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً اَوُ سَجُدَةً

\* ابن جرتج بیان کرتے ہیں:ایک مخص نے عطاء ہے سوال کیا: میں تکبیر کہنا بھول جاتا ہوں' تو کیا میں نماز وُ ہراؤں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جبتم بیٹے ہوئے ہواُس وقت تم تکبیر کہدلؤیاس کے درمیان کسی جگہ کہدلؤ تم اُس وقت نماز کو وُ ہراؤ کے جب تم رکوع کرنا یا بحدہ کرنا بھول جاتے ہو۔ 2544 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: فَلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِذَا نَسِيتُ بَعُضَ التَّكْبِيرِ اَنْ الْفِظَةَ بِفِيْ؟ فَالَ: لَا تُعِدُ، وَلَا تَسْجُدُ سَجُدَةَ السَّهُو، سَتُكَبِّرُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سوال کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر میں تکبیر کا کچھ حصد مند کے ذریعہ اداکر تا بعول جاتا ہوں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تم نماز کو دَبرا دُ کے بیں اور تم مجد ہو سونیں بھی کرو مے تم آ مے چل کر تکبیر کہدلو گے۔

2545 - اقوال تا بعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنَى عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ: فَكُنْ لِلهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ: فَكُنْ لِلهُ تُكْبِيرَةَ الْإِسْتِفْتَاحِ، بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: لَمْ تُكْبِيرَةَ الْإِسْتِفْتَاحِ، فَلَا الشَّيْطَانُ: لَمْ تُكْبِيرَةَ الْإِسْتِفْتَاحِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: كَبَرُتَ قَبْلُ وَبَعْدُ

\* عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: میں فے سعید بن میتب سے دریافت کیا: جعد کے دن میں سجدہ میں گیا تو شیطان نے مجھ سے کہا: تم نے تکبیر تحریم کی بی نہیں تھی۔ سعید بن میتب نے جواب دیا: تم نے اُس سے پہلے اور بعد میں تو تکبیر کی ہوگ۔ کہی ہوگ۔ کہی ہوگ۔

2546 - اتوال تابعين عَبُدُ المرزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّقِ، وَلَمْ تَكَبِّرُ حَتَى يَوْ كَعَ الْإِمَامُ، وَيَوْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، فَاوْكُعُ وَاعْتَذَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلُ فِي الصَّقِ فَلَا تَعْتَدَّ بِهَا حَتَى يَوْكَعَ الْإِمَامُ، وَيَوْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، فَاوْكُعُ وَاعْتَذَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلُ فِي الصَّقِ فَلَا تَعْتَدَ بِهَا بَعَ مَنْ الرَّكُعُ وَاعْتَذَ بِهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَا لَلْعُلَا لَلْمُ الللَّهُ عَلَى الللْعُلِي اللللْعُلِي اللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللللللَّةُ عَلَى اللَّلْعُلِقَ عَلَى الللللْعُلِي اللللللِي الللللللِي اللللللِي اللل

2547 - اقوال تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا نَسِى اَنُ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّكَاةِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، ٱجْزَاَ عَنْهُ اَنُ يَّفْيَتِعَ بِذِكْرِ اللهِ

\* تحم بیان کرتے ہیں: جب کوئی مخص نماز میں تکبیر کہنا بھول جائے تو وہ سجان اللہ کہددے تو بیاس کے لیے جائز ہو گئ کیونکہ اُس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعہ آغاز کیا ہے۔

## بَابُ الرَّجُلِ يُكَيِّرُ قَبُلَ الْإِمَامِ باب جب كوئي مخص امام سے پہلے تكبير كهددے

2548 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمُ يُعِدُ حَتَّى يَقْضِىَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

كہتا يہاں تك كەنمازختم ہوجاتى ہے تووہ نماز كو دُہرائے گا۔

2549 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَو خُيِلَ النَّ الْإِمَامَ قَدُ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْإِفْتِتَاحِ فَكَبَرُتُ، ثُمَّ كَبَّرُتُ بَعُدُ؟ قَالَ: تُكَبِّرُ مَعَهُ

ﷺ ابن جرَّتِج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: اگر مجھے بیمحسوں ہوتا ہے امام نے تکہیر کہددی ہے اور میں بھی تکبیر کہددیتا ہوں اور اُس کے بعد میں دوبارہ تکبیر کہددیتا ہوں نو اُنہوں نے فرمایا: تم امام کے ساتھ تکبیر کہد

#### بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ باب: امام كب تكبير كے گا؟

2550 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ اَوْ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّتُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَالُتُ اِبْرَاهِیْمَ: مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ اِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ اَوْ قَبْلَ اَنْ يَّفُوكُ ؟ قَالَ: اَتَّى ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ قَالَ: وَاَخْبَرَنِى الْاَعْمَشُ، عَنْ اِبْرَاهِیْمَ: اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِیْنَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ

\* حمادیان کرتے ہیں: میں نے اہراہیم سے سوال کیا: امام کب تکبیر کیے گا' جب مؤذن (اقامت کے کلمات کہہ کر)
فارخ ہوجائے گا'یا اُس کے فارغ ہونے سے پہلے کہددے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: تم ان میں سے جو بھی کرلؤتو کوئی حرج نہیں
ہے۔ پھر اُنہوں نے بتایا کہ اُمش نے مجھے اہراہیم نخی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے' وہ اُس وقت تکبیر کہدد سے تھے' جب
مؤذن قد قامت الصلوة کہتا تھا۔

2552 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِيْنَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّكَرَةُ

\* \* مغیرۂ ابراہیم نحفی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: ایک مرتبداً نہوں نے اُس وقت تکبیر کہددی ٔ جب مؤذن نے قد قامت الصلوٰ قاکما تھا۔

2553 - اقوالِ تابعين: عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَسْخيى بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكِبِّرُ مَكَانِى، آوُ حِيْنَ يَقُرُعُ؟ قَالَ: آيُّ ذَلِكَ شِئْتَ قَالَ: وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ يَقُولُ: لَا يُمَدُّ

ﷺ مغیرہ بیان کرتے ہیں: میں نے اہراہیم مختی سے دریافت کیا: جب مؤون قد قامت الصلوۃ کہددے تو میں اُسی فت تکمیر کہدلوں؟ یا اُس کے فارغ ہونے کے بعد کہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: جوتم چاہو! ابراہیم مختی فرماتے ہیں: تکمیر کہنالازم ہے وہ پفرماتے ہیں: اسے تھنج کرنیں کہاجائے گا۔

#### https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## بَابُ اسُينَفُتَاحِ الصَّلاقِ

#### باب: نماز كا آغاز

2554 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ الرِّفَاعِيّ، عَنُ اَبِي الْمُسَوَّكِلِ السَّاجِيّ، عَنُ اَبِي الْمُسَوَّكِلِ السَّعْفَةَ عَنُ اَبِي الْمُسَوِّكِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْلُ فَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَ لَهُ مَ تَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا اِللَّهَ عَيْرُكَ، ثُمَّ يُهَلِّلُ ثَلَاثًا مُرَّالًا اللَّهُ عَلَيْلُ ثَلَاثًا اللَّهُ عَلَيْلُ ثَلَالًا اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

\* حضرت ابوسعید بڑالٹڑ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُنالٹیگا رات کے وقت 'جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھا تو نماز کے آغاز میں تکبیر کہتے تھے' بھریہ پڑھتے تھے۔

''تُو پاک ہے'اے اللہ! اور حمد تیرے لیے مخصوص ہے' تیرااسم برکت والا ہے' تیری بزرگی بلندو برتر ہے' تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے''۔

اُس کے بعد نبی اکرم مَلَّیْتِیْم تین مرتبہلاالہ الااللہ پڑھتے تھے' تین مرتبہاللہ اکبر پڑھتے تھے' پھریہ پڑھتے تھے: ''میں سننے والے اورعلم رکھنے والے اللہ کی' مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں''۔

2555 - آثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْمُنَنَّى بُنِ الْصَّبَّاحِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عِكْوِمَةُ بُنُ خَالِدٍ: اَنَّ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلصَّكَرةِ اَنُ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، لَا اِللَهُ عَيْرُكَ، قَبُلَ الْقُورَاءَةَ

\* الله عكرمه بن خالد بيان كرتے بيں : حفزت عمر خانفنالوگول كو يتعليم ديتے تھے كه جب كوئی شخص نماز ادا كرنے كے ليے كھڑا ہوتو وہ قر أت كرنے سے بہلے يہ يڑھے :

''تُو پاک ہے'اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے' تیراسم برکت والا ہے' تیری بزرگی بلندو برتر ہے' تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے''۔

2556 - آ تَارِصِحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

\* 🛊 کبی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عمر ﴿النَّفَدْ کے بارے میں منقول ہے۔

**2557 - آ ثارِصحابہ:**عَبُدُ السَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ قَالَ: كَانَ عُمَوُ اِذَا اسْتَفْتَحَ الطَّكَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَكَا اِلَهَ غَيْرُكَ

\* اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رفائنٹو نماز کے آغاز میں یہ پڑھتے تھے:

''تُو پاک ہے'اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے' تیرااہم برکت والاہے' تیری برزگی بلندو برز ہے اور تیرے علاوہ

اورکوئی معبود ہیں ہے''.

2558 - آ تارَصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثِنِي مَنُ اُصَدِّقُ، عَنُ آبِي بَكْرٍ، وَعَنُ عُمَرَ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، آنَّهُمُ كَانُوْ الِذَا السَّقُفْتَحُوا قَالُوا: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا اِللَهُ غَيْرُكَ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے اُس خص نے یہ بات بیان کی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں اُس نے حضرت الو بکر' حضرت عمر' حضرت عمر' حضرت عمر' حضرت عمر' حضرت عمر اللہ بن مسعود تعلقہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے یہ حضرات نماز کے آغاز میں یہ بات تھے:
پڑھا کرتے تھے:

''تُو پاک ہے'اےاللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے' تیرااسم برکت والا ہے' تیری بزرگ بلندو برتر ہےاور تیرے علاوہ اورکوئی معبودنہیں ہے''۔

2559 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: آتَى رَجُلٌ وَالنَّاسُ فِى الصَّلَاةِ، فَقَالَ حِيْنَ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لَلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ كُرَةً وَآصِيلًا، فَلَمَّا قَصَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟، قَالَ الرَّجُلُ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا ارَدْتُ بِهِنَّ إِلَّا الْحَيْرَ قَالَ: لَقَدْ رَايْتُ آبُوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتُ لَهُنَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ

ﷺ کی بن ابوکٹیرا یک شخص کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں :ایک شخص آیا 'لوگ اُس وقت نماز پڑھ رہے تھے وہ شخص جب صف میں پہنچا تو اُس نے بیکہا:

''القد تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ کبریائی والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو بہت زیادہ ہو اور (میں )صبح وشام اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتا ہوں''۔

جب نبی اکرم مٹافیقٹر نے نمازمکمل کی' تو آپ نے دریافت کیا: پہ کلمات کس نے پڑھے تھے؟ اُس شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے!اللہ کی قتم! میں نے ان کے ذریعے صرف بھلائی کاارادہ کیا تھا۔ نبی اکرم مٹافیقٹر نے ارشادفر مایا: میں نے آسان کے درواز وں کودیکھا کہ و دان کلمات کے لیے کھول دیئے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں: جب ہے میں نے پیکلمات سے ہیں اُس کے بعد میں نے سیبھی ترک نہیں ہے۔

2560 - آ ثارِصابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيْ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ حَنَشِ، آنَهُ رَآى ابْنَ عُمَرَ وَصَـلَّى مَعَـهُ اللّٰى جَنْبِهِ، فَقَالَ: اللّٰهُ ٱكْبَرُ اللّٰهُ ٱكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكُرَةً وَّاَصِيلًا، اللّٰهُمَّ اجْعَلُكَ اَحَبَ شَيْءٍ اِلَى وَاَحْسَنَ شَيْءٍ عِنْدِى ﷺ ﷺ بیٹم بن صنش بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈھاٹھ کودیکھااوراُن کے پہلومیں اُن کے ساتھ نماز اداکی تو حضرت عبداللہ ڈٹاٹھنے نے پیکمات پڑھے:

''اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ کبریائی والا ہے برطرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو بہت زیادہ ہواور میں صبح وشام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ! تُو اپنے آپ کومیرے زدیک سب سے زیادہ محبوب بنادے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ عمدہ بنادے'۔

2561 - صيث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَحَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاحِه، وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ: الْحَمُدُ لَلَّهِ كَثِيرًا مُبَارَكًا طَيِّبًا، فَلَدَمًا فَرَغُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاحِه، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ مَرَّتَيُنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: اَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَقَدُ رَايَتُهَا يَبْتَكِرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَسْبِقُ بِهَا فِيُحَتِى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: وَجَلَى قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّهِ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ فَصَلَّ وَسَلَّمَ فَالَذَ وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ عَلَى هَيْعَلِكَ، فَمَا اذْرَكُتَ فَصَلَ، وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ

ﷺ حضرت انس بن ما لک مٹائٹیڈییان کرتے ہیں: ایک شخص اندر آیا' نبی اکرم مٹائٹیڈم نماز ادا کر رہے تھے اُس شخص کا سانس پھولا ہوا تھا'جب وہ اندر آیا تو اُس نے پہلمات کے:

'' برطرح كى حمد الله تعالى كے ليے خصوص بے جو بہت زيادہ ہؤبركت والى ہواوريا كيزہ ہؤ'۔

جب نبی اکرم منگریم اس نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا: ان کلمات کو کہنے والا شخص کون ہے؟ یہ آپ نے دو مرتبہ دریافت کیا تو ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ہوں! نبی اکرم منگریم نے فرمایا: میں نے ہارہ فرشتوں کودیکھا کہ وہ ان کی طرف لیکے کہ اُن میں سے کون پہلے انہیں صاصل کرتا ہے اور پھراُ سے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں چیش کرتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگریم نے اُس سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے جھے تمہارے تیز سانس کی آ واز آ رہی تھی؟ اُس نے عرض کی: نماز کھڑی ہو چکی تھی اس لیے میں نے جلدی کی تھی۔ نبی اکرم منگریم نے ارشاد فرمایا: جبتم اقامت کو سنو تو اپنی عام رفتارے چلتے ہوئے آ و ' جتنا حصہ تمہیں طے وہ ادا کر لواور جوگز رچکا ہوا ہے بعد میں اوا کر لو۔

2562 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا قَامَ اَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَفْتِحُ صَلَّاتَهُ بِرَ كُعْتَشِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈاکٹٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹاکٹٹؤ کے ارشاد فرمایا ہے:
''جب کوئی شخص رات کے وقت نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوئوہ و پہلے دو مخضر رکعت ادا کرے'۔
ہشام نامی راوی بیان کرتے ہیں: محمد بن سیرین نامی راوی اُن میں سے پہلی رکعت میں یہ پڑھتے تھے:
''اے ایمان والو! ہم نے جورزق تمہیں عطا کیا ہے' اُس میں سے خرچ کرواس سے پہلے کہ وہ دن آجائے کہ جس میں
کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اور کوئی دو تی نہیں ہوگی' یہ آیت یہاں تک ہے:''خالدون'۔
جبکہ دوسری رکعت میں یہ پڑھتے تھے:

''آ سانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے' سب اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے' تمہارے من میں جو کچھ ہے اُسے تم ظاہر کرو'یا اُسے چھپا کرر کھواللہ تعالیٰ اُس کے حوالے ہے تم سے حساب لے گا'اور پھر جس کی جاہے گا' اُس ک مغفرت کردے گا'اور جسے جاہے گا' اُسے عذاب دے گا'اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے' اسے سورت کے آخر

تک تلاوت کرتے تھے۔

2563 صديث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَ. عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْآسُمِيِّ قَالَ: كُنْتُ آنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ آسُمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ آسُمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِ يَعُولُ: اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ، الْهَوِيَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ، الْهَوِيَّ، أُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ، الْهَوِيَّ قُلْتُ لَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الْهَوِيَّ، أُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ، الْهَوِيَّ قُلْتُ لَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الْهَوِيَّ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ، الْهَوِيَّ قُلْتُ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ، الْهَوِيَّ قُلْتُ

ﷺ ابوسلمہ بن عبدالرحلن حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی بڑھنٹڈ کا یہ بیان قل کرتے ہیں: میں نبی اکرم سکھنٹڈ کا مجر اُ مبارک میں سویا ہوا تھا' تو میں نے آپ کوسنا کہ جب آپ رات کے وقت نمازا داکرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے پہت آ وازین الحمد للدرب العالمین پڑھا' پھر پہت آ واز میں سجان العظیم و مجمد ہو پڑھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استاد ہے دریافت کیا: روایت کے اٹفاظ '' ہموگ'' سے کیا مراد ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: پیکہ نبی اکرم مُناﷺ نے درمیان میں کچھ دریرہ عاکی۔

" 2564 صدين بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْاَحُولُ، اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ وَبُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ وَيُ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيْهِنَ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ وَيُعُدُلُ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَقُولُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالْمَالُ مَا اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَاثُ وَمَا اعْلَيْكَ وَمَا اعْلَيْكَ وَمَا اعْلَالُكَ الْمُعُولُ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا الْحَرُنُ وَمَا اعْلَيْكَ وَمَا اعْلَاتُ الْمَالِلَةَ الْاللَهُ الْاللَهُ اللَّهُ الْالَةَ الْاللَهُ اللَّالُولُ الْعَلَالُ الْمَالُولُ الْمُعُلِلُ الْعَلَالُ الْمَالِلَةُ الْمُ الْمُعُلِلُ الْمَالُولُ الْمُعُلِلُ الْمَالِلَةُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُلْولُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعُلِّلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُولُ الْمُعْرِالِهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرِالِهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرُولُ ا

€anr €

\*\* حضرت عبدالله بن عبال والفناميان كرتے ہيں: نبي اكرم مَلَا يَتُكُمُ رات كے وقت جب تبجداواكرتے تھے تو يہ كلمات

پڑھتے تھے: ''اےاللہ!حمہ تیرے لیے مخصوص ہے تُو آسانوں اور زمین کا نور ہے جمہ تیرے لیے مخصوص ہے تُو آسانوں اور زمین

اے اللہ بدیرے سے صول ہے و اسابول اور زین کا تورہے حمد تیرے سے حصوس ہے تو آ سابول اور زیمن کا پروردگارہے تو آسانول اور زیمن کا پروردگارہے تو آسانوں اور زیمن کا پروردگارہے تو آسانوں اور زیمن کا پروردگارہے تو تی ہے جنہ موجود تمام چیز وں کو قائم رکھنے والا ہے حمد تیرے لیے مخصوص ہے تو آسانوں اور زیمن کا پروردگارہے تو تی ہے تیرا دعدہ تی ہے جنہ حق ہے جہنم حق ہے تیرا مان ہیا جق بین قیامت حق ہے اسلام قبول کیا تھے پر ایمان لایا ، تھے پر تو کل کیا ہے جو بور کل کیا ہے جو بور کا کہ تا ہوں میں کہ ہوں تیرے مقابلہ کرتا ہوں کتھے قالث بنا تا ہوں میں نے جو پہلے کیا ہے جو بعد میں کیا ہے جو پوشیدہ طور پر کیا ہے جو اعلانے طور پر کیا اُس کے حوالے سے میری مغفرت کردے تو معبود ہے تیرے علاوہ اورکوئی معبود ہیں ہے '۔

2565 - آ ثارِ صحاب : عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُمَيْنَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ، عَنْ طَاؤسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، اَنْتَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، اَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعُدُكَ الْحَقُّ، وَالْلَارْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، اَنْتَ الْحَقُّ، وَ النَّارُ حَقَّ وَ وَلَيْبِيُونَ حَقَّ ، وَاللَّاعَةُ حَقَّ ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ ، اللَّهُمَّ لَكَ السَّمَتُ ، وَبِكَ حَاصَمْتُ ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ ، اللَّهُمَّ لَكَ السَّلَمْتُ ، وَبِكَ السَّمَتُ ، وَالنَّارُ حَقَّ \* وَالنَّارُ حَقَّ \* وَالنَّامِ وَمَا فَيَهُمْ لَكَ السَّلَمُتُ ، وَبِكَ حَاصَمْتُ ، وَالنَّاعَةُ حَقَّ ، اللَّهُمَّ لَكَ السَّلَمْتُ ، وَبِكَ حَاصَمْتُ ، وَالنَّاعَةُ حَقٌ ، اللَّهُمَّ لَكَ السَّلَمْتُ ، وَالنَّامَ اللَّهُمَّ لَكَ السَّلَمْتُ ، وَالنَّاعَةُ عَلَى اللَّهُمَّ لَكَ السَّلَمْتُ ، وَالنَّالُ اللَّهُمَّ لَكَ الْمُقَدِّمُ وَالنَّابُ ، وَبِكَ حَاصَمْتُ ، وَالْلَكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرُ لِى مَا قَدَمْتُ وَاخَرْثُ ، وَاسْرَرْتُ وَاغَلْنُتُ ، انْتَ الْمُقَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَجِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَا آنْتَ

\* \* حفرت عبدالله بن عباس بناتها بيان كرتے ہيں: (نبي اكرم مَلَاتِهُمُ) جبرات كے وقت نوافل اواكرتے تھے تو يہ وعا پڑھتے تھے:

''اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے'اے آسانوں اور زمین کے بادشاہ! اور حمد تیرے لیے مخصوص ہے' تو ہی آسان اور زمین اور اُن میں اور زمین اور اُن میں موجود چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے اور حمد تیرے لیے مخصوص ہے' آسانوں اور زمین اور اُن میں موجود چیزوں کی بادشاہی تیرے لیے مخصوص ہے' تو حق ہے' تیراوعدہ حق ہے' تیری بارگاہ میں حاضری حق ہے' جنت حق ہے' جہنم حق ہے' انبیاء حق بین مصرت محمد مُنافیظ حق بین قیامت حق ہے' اے اللہ! میں نے تیرے لیے اسلام قبول کیا' جمھ پر ایمان لایا' تجھ پر تو کل کیا' تیری طرف رجوع کیا' تیری مدد سے جھڑا کیا' تجھ پر ایمان لایا' تجھ پر تو کل کیا' تیری طرف رجوع کیا' تیری مدد سے جھڑا کیا' تجھ پر تو کل کیا' تیری طرف رجوع کیا' تیری مدد سے جھڑا کیا' تجھ پر ایمان کا باجو پوشیدہ طور پر کیا' اُس سب سے حوالے سے میری مغفرت کر دے' بے شک تو مقدم کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے' تیرے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ہے''۔

2566 - آثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِى الْسُحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمُوةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا افْتَسَحَ الصَّكَاةَ قَالَ: اللَّهُ اكْبَرُ كَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا اَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ فِى يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبُدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلا مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا اِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ

\* الله عاصم بن ضمر ه بيان كرتے ميں: حضرت على طالتہ اللہ عاز كرتے تھے توبير پڑھتے تھے:

''اللہ تعالیٰ سب سے بردا ہے' تیرے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ہے' تو ہرا یک عیب سے پاک ہے' ہے شک میں نے اپنی اور پاللہ کیا' تو میری مغفرت کر دے' کیونکہ گناہوں کی مغفرت صرف تو ہی کرسکتا ہے' میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں' سعاد تمندی تجھ سے حاصل ہو عق ہے' بھلائی تیرے دستِ قدرت میں ہے' بر انی تیری طرف نہیں جاسکتی' ہدایت یا فتہ وہ ہے' جھے تو ہدایت عطاکر ہے' میں تیرابندہ ہوں' جو تیرے سامنے موجود ہے' میں تیرابندہ ہوں' جو تیرے سامنے موجود ہے' میں تیرابندہ ہوں' جو تیرے سامنے موجود ہے' میں تیری طرف جوں اور تیری طرف (لوٹوں گا)' تیرے مقابلے میں' صرف تو ہی پناہ گاہ اور جائے نجات ہے' میں تیری طرف جور رہے' تو ہرعیب سے پاک ہے' اے بیت اللہ کے پروردگار!''۔

2567 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّوَّاقِ، عَنْ اِبُواهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ عُبِي قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَنْ عُبِي قَالَ : (وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْصَ حَنِيفًا) الْاَيَةَ، وَآيَتَئِنِ بَعْدَهَا إِلَى (الْمُسْلِمِيْنَ) (الانعام: 163)، ثُمَّ يَقُولُ: آنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ، سُبْحَانَكَ آنْتَ رَبِّى، وَآنَا عَبُدُكَ، طَلَهُ مَنْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى، فَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًا، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا آنْتَ، وَاهْدِنِى لِلْحُسَنِ الْاَنْتَ، سُبْحَانَكَ آنْتَ، وَاهْدِنِى لاَحْسَنِ الْاَنْعَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ر سی میں سیر اللہ بن ابورافع ' حضرت علی ڈلائٹوء گا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مثلی آیا جب فرض نماز اوا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کرتے تھے پھرآپ یہ پڑھتے تھے:

'' میں نے اپنازخ اُس ذات کی طرف کرلیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ٹھیک طور پر ( رُخ کیا ہے )''۔

ية يت اوراس كے بعدوالى دوآيات لفظ (مسلمين "كت تلاوت كرتے تھے پھريہ پڑھتے تھے:

" نوبادشاہ ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تو ہرعیب ہے پاک ہے تو میرا پروردگار ہے بین تیرابندہ ہوں میں نے اپنے اوپرظلم کیا ہے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت کروئے گناہوں کی مغفرت صرف تو ہی کرسکتا ہے تو اجھے اخلاق کی طرف میری راہنمائی فرما' کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف راہنمائی صرف تو ہی کرسکتا ہے اور تو ہر کے اخلاق کو مجھے ہے دور کردے کیونکہ انہیں مجھے ہے دور صرف تو ہی کرسکتا ہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں' سعاد تمندی تجھ سے حاصل ہوتی ہے' میں تیری مدد سے ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں' تیرے مقابلہ میں جائے پناہ اور جائے نجات صرف تُو ہی ہے' تُو برکت والا ہے بلند و برتر ہے' میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں''۔

ابراہیم بن محدنا می راوی بیان کرتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی بڑاٹنڈ کے حوالے سے منقول ہے۔ 2568 - اقوالِ تابعین: عَبْدُ السَّرَدَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوْسِ، عَنْ اَبِیْهِ: اَنَّهُ کَانَ إِذَا اسْتَفُتَحَ الصَّلاةَ

قَالَ: اللّهُ اَكُبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمُدُ للّهِ كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيهِ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّى رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، (لَنُ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا) (الكهف: 14)، اللّهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ، (وَجَهْتُ وَجُهِى لِلّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، (لَنُ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا) (الكهف: 19)، الله اكبرُ الله اكبرُ الله السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ (لَنُ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ وَالْاَرْضِ، إِلَى وَانَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (يونس: 90)، ثمَّ يَقُولُ: رَبِّى رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (لَنُ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ وَالْاَرْضِ (لَنُ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسُبْحَانَ اللّهِ، وَسَبَحَانَ اللّهِ، وَسَبَحَانَ اللّهِ مُونَ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَا شَاءَ اللّهُ ، لا حَولَ وَلا قُوةً إلّا بِاللّهِ، اللّهِ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانَّ اللّهُ سُبْحَانَ اللهُ مُنَا اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مُلَّ اللهُ عَلَى مُلْ اللهُ عَلَى اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَى مُنْ الشَّيْطِيزِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ الْعَلْمِ وَاللّهُ مِنَ الشَّيْطِيزِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو السَّمِع وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الشَّيْطِيزِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ اللّهُ عُو السَّمِع عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَ الشَّيْطِيزِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ انَ اللّهُ هُو السَّمِعُ السَّمِعُ اللّهُ عَنَ الشَّيْطِيزِ وَاعُودُ بِكَ رَبِّ الْمُولِ النَّهُ عُو السَّمِعُ وَالسَّمِعُ اللّهُ عَنَ الشَّيْطِيزِ وَاعُودُ بِكَ رَبِّ انْ اللّهُ هُو السَّمِعُ عَلَى اللّهُ عَنَ الشَّيْطِيزِ وَاعْدُ اللهُ وَالتَّطُولُ عَلَى الللهُ عَنَ الشَّيْطِيزِ وَاعُودُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

\*\* طاؤس کےصاحبزادے اپنے والد کے بارے میں سے بات نقل کرتے ہیں: جب وہ نماز کا آغاز کرتے تھے تو ہے۔ پڑھتے تھے:

''الله تعالیٰ سب سے بڑا ہے جو کبریائی والا ہے اور ہر طرح کی حمد الله تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو بہت زیادہ ہوئیا کیزو ہواوراُس میں برکت موجود ہو''۔

چھروہ پیر بڑھتے تھے:

''میرا پروردگاروہ ہے'جوآ سان اور زمین کا پروردگار ہے اور ہم اُس کی بجائے کسی اور معبود کی عبادت اگر کریں' تو ہم اس صورت میں انتہائی غلط بات کہیں گے اللہ تعالی سب سے بڑا ہے' اللہ تعالی سب سے بڑا ہے' میں نے اپنا زُخ اُس ذات کی طرف کرلیا ہے' جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے''۔ بیآ یت یہاں تک ہے:'' اور میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں''۔

چروه په ره ھتے تھے

''میرا پروردگاراورآ سانوں اور زبین کا پروردگاروہ ہے'ہم اُسے چھوڑ کرا گر کسی اور کی عبادت کریں تو اس صورت بیں ہم انتہائی غلط بات کہیں گے اللّٰہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے' ہرطرح کی حمد اللّٰہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے' اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے' اللّٰہ تعالیٰ بلندو برتر ہے' اللّٰہ تعالیٰ جوچاہے (وہی ہوتا ہے) اللّٰہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تعالی کی مدد کے بغیر پی خیبیں ہوسکا' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر غیب سے پاک ہے میرا پر وردگار جو بلند و برتر ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے میر عیب سے پاک ہے وہ جو بادشاہ ہے؛ پاک ہے فالب ہے عکمت والا ہے اے میرے پر وردگارا تو میری مغفرت کر وے! اے میرے پر وردگارا تو میری مغفرت کر وے! اے میرے پر وردگارا تو میری مغفرت کر وے! اے میرے پر وردگار! تو مجھ پر رحم کر! اے میرے پر وردگار! میں شیاطین کے ہمزات سے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہوں اور کار! کہ وہ صاضر ہوں میں مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہوں اور کے دالا ہے '۔

راوی بیان کرتے ہیں:وہ نفل نماز میں بید عاپڑھا کرتے تھے۔

2569 - اقوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ قَوْلٍ إِذَا كَبَرَ الْمَرْءُ فَقُلُ انَّهُ يُهِلِلُ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الْمَرْءُ فَلْيُكَبِّرْ، وَلْيَحْمَدُ، وَلْيَدُكُوْ، وَلْيَسْالُ إِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغُينَ قَوْلٌ مُسَمَّى إِلَّا كَذَلِكَ قَالَ: فَنَظُرُتُ قَوْلًا جَامِعًا رَايَتُهُ مِنْ قَبْلَى فَقُلْتُهُ، قُلْتُ الْقِرَاءَةِ قَالَ: وَلَمْ يَبُلُغُينَ قَوْلٌ مُسَمَّى إِلَّا كَذَلِكَ قَالَ: فَنَظُرُتُ قَوْلًا جَامِعًا رَايَتُهُ مِنْ قَبْلَى فَقُلْتُهُ، قُلْتُ الْكَبِرُهُ مَنَّ مَسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعُ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعُ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَبْعُ حَمْسًا، وَالْعَرْعُ فَلْ اللهِ حَمْسًا، وَالْعَرْعُ حَمْسًا، وَالْعَبْعِ حَمْسًا، وَالْعَرْعُ عَمْسًا، وَالْعَرْعُ عَمْسًا، وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَمْسًا، وَالْعُولُ عِيْنَ الْقُولُ آخِرَكُلِ وَالتَعْرُعِ وَالتَعْرُعِ وَالتَعْرُعُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ الْقِرَاءَ وَالْعَلُ مُ مَعْ وَلَهُ اللّهُ وَلَلْ الْقِرَاءَ وَالْعَلُ عَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ الْقِرَاءَ وَالْعُولُ وَلَا الْقَرَاءَ وَالْعَلُومُ وَلَهُ اللّهُ وَلَلْ الْقُولُ اللّهُ وَلَلْ الْقِرَاءَ وَالْعَلْعُ مِعْ وَلَهُ اللّهُ وَلَلْ الْقِرَاءَ وَالْعَلُ الْقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ الْقِرَاءَ وَالْعُلُومُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَرَاءُ وَلَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْقُولُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ الْقُولُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کے دریافت کیا: کیا کوئی ایس دعائے آوی تکبیر کہنے کے بعداور تلاوت کرنے ہے کہ اللہ الا اللہ پڑھتے کرنے ہے کہ اللہ الا اللہ پڑھتے کرنے ہے پہلے اُسے پڑھ لے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: ہم تک بیروایت پڑی ہے نبی اکرم منگاتی اُلم (یا نمازی) لا اللہ الا اللہ پڑھتے ہے جب آوی نمازی کا آغاز کر ہے تو تکبیر کہے چھر حمد بیان کرئے چھر ذکر کرے اور اگر اُسے ضرورت در پیش ہوتو اُس کے بارے میں قرائت کرنے سے پہلے دعا مائے۔

عطاء يهى بيان كرتے ميں اسبارے ميں مجھ تك كوئى با قاعدہ دعائيس يېنى ہے اس طرح ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس بارے میں ایک جامع دعا کا جائزہ لیا' جو میں نے خود تیار کی ہے' میں اُسے پڑھ لیتا ہول' میں اس کازیادہ تر حصہ پانچے مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اُنہوں نے یہ بات بیان کی: پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ بلند کیے جائیں گے اور اپنا منداو پر کی طرف رکھا جائے گا'وہ بیان کرتے ہیں: میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں' پانچ مرتبہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھتا ہوں اور تکبیر'تبہیج' حمداور تبلیل کے آخر میں یہ ہوں' پانچ مرتبہ لا اللہ اللہ پڑھتا ہوں' پھر پانچ مرتبہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھتا ہوں اور تکبیر'تبہیج' حمداور تبلیل کے آخر میں یہ سرھتا ہوں:

''اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھنیں ہوسکتا (میں بیحمدوثناء) اُتی تعداد میں پڑھتا ہوں' جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے اور جتنی تیری ذات کی رضامندی ہے اور جتنا تیرے عرش کا وزن ہے' اُس کے بعد میں اپنی حاجت کے بارے میں دعا مانگتا ہوں' پھر دعا مانگتا ہوں' پھراستغفار پڑھتا ہوں' پھر پناہ مانگتا ہوں'۔

وہ بیان کرتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں آتو اُس وقت جومیرے ذہمن میں آتا ہے وہ کلمات پڑھ لیتا ہوں۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا: اکثر اوقات میں اس میں سے بہت سی چیزیں چھوڑ بھی ویتا ہوں۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا میرے نزدیک فرض اورنفل دونوں نمازوں میں اس طرح کیا جانا چاہیے۔

میں نے اُن سے دریافت کیا: کیایہ بات مکروہ ہے آ ومی فرض نماز میں قیام کے دوران دعائے مغفرت کرے؟ اُنہوں نے جواب دیا: آ دمی کواللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرنا چاہیے اوراُس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا: میں قر اُت نہیں کرتا اورنماز نہیں پڑھتا' یہ سب کچھ قر اُت سے پہلے ہوتا ہے۔

میں نے دریافت کیا: کیا میں کسی انسان کوالی صورت میں دعادے سکتا ہوں؟ (یا اُس کے خلاف دعائے ضرد کرسکتا ہوں)
جس کا آپ نام لیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! میں اپنی ضرورت کے لیے کھڑا ہوں دوسرے کی ضرورت کے لیے اس
بارے میں پچھ نہیں ہوگا۔ایک خف نے اُن سے کہا: کیا آپ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں اگر آپ بھیر کہنے کے بعداور قر اُت
کرنے سے پہلے کوئی کلام کرلیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: مجھا پی زندگی کی قتم ہے! بیتو بہت زیادہ دور کی بات ہے تھیر کہنے کے
بعد (کوئی کلام کروں) تکبیر کے بعداور قر اُت سے پہلے کوئی کلام نہیں ہوگا۔

2570 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ لَمْ اَذِ ذَ عَلَى تَكْبِيرَةٍ وَالسِلَامِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِنْ لَمْ اَوْدُ عَلَى تَكْبِيرَةٍ وَالسِلَامِي؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: اَرَايَتَ لَوُ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ اللي اِنْسَان اَلْسُتَ تُونِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَسْالَةِ؟ حَاجَةٌ اللي اِنْسَان اَلْسُتَ تُونِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَسْالَةِ؟

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں فرض نماز میں ایک سے زائد تکبیرین نہیں کہتا اور یہ کلمات بھی نہیں پڑھتا 'تو کیا میں نماز ہے نکل جاؤں گا'یا میری نماز میں کوئی کی آجائے گی؟ فہرانہوں نے جواب دیا: جی نہیں! ( دونوں میں سے پچھنیں ہوگا) پھرانہوں نے فرمایا: اس بارے میں تمہاری کیارائے ہے اگر تمہیں کسی انسان سے کوئی کام ہوئو تم اُس سے درخواست کرنے سے پہلے اُس کی تعریف نہیں کروگے۔

**2571** - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ إِنْ قُلْتُ: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ

، قَالَ عَطَاءٌ

لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) إِلَى: (الْمُسْلِمِيْنَ) (الانعام: 163)؟ قَالَ: ذَلِكَ شَىْءٌ آحُدَثَهُ النَّاسُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ كَانَ مِسَمَّنُ يَغْتَرِيهِ إِذَا تَهَجَّدَ ابْتَدَا آحَدُهُمْ فَكَتَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ يَسُاَلُ، ثُمَّ يَقُواُ، ثُمَّ يَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فِيُصَلِّى اَوْ يَسْتَقْبِلُ صَلاَتَهُ

\* ابن جريج بيان كرت بين: من في عطاء يدريافت كيا: الريس يدير ه ليتا بول:

"ميس نے اپنا رُخ اُس ذات كى طرف كرليا ہے جس نے آسانوں اور زمين كوپيدا كيا ہے" يہ يہاں تك ہے:

" مسلمانون<sup>"</sup> ب

کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے؟ جے بعد میں لوگوں نے معمول کے طور پراختیار کیا ہے؟ تو عطاء نے کہا: اس کا اعتباراُ س وقت کیاجا تا ہے جب کوئی شخص تبجد کی نماز ادا کرتا ہے اور آغاز میں بید عاپڑ ھتا ہے چھر کی کا اعتراف کرتا ہے پھر کر کرتا ہے پھر کر کرتا ہے کھر دعا مانگتا ہے 'پھر قر اُت کرتا ہے 'پھر دور کعات ادا کرتا ہے 'پھر کھڑ ا ہو کر نماز ادا کرتا ہے' (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: )
از سرنونماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔

\* \* حسن بھری بیان کرتے ہیں: بی اکرم منگائی جبرات کے وقت کھڑے ہوتے تھے تو تین مرتبداللہ اکبر تین مرتبہ اللہ اکبر تین مرتبہ سیان اللہ تین مرتبہ لا اللہ اللہ اللہ بڑھتے تھے ؛ کھریہ بڑھتے تھے:

"اے اللہ! میں شیطان ہے اُس کے پہلومیں مارنے اس کے تھو کنے اس کے پھونک مارنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں''۔

لوگوں نے عرض کی بیر کیا چیز ہے جس ہے آپ اکثر پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: جہاں تک اُس کے پہلو میں مارنے کا تعلق ہے تواس سے مراد جنون' اُس کے تھوک ڈالنے سے مراد شعر کہنا اور اُس کے چھونک مارنے سے تکبر کرنا ہے۔

2573 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ قَالَ: اللَّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ اكْبَرُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْتِهِ وَنَفْحِهِ وَهَمُزِهِ

\* حسن بھری فرماتے ہیں: نبی اکرم مُؤَلِّقَامُ جبرات کے دفت کھڑے ہوتے تھے تو دومرتبہ اللہ اکبر کبیر اُپڑھتے تھے ک پھر اللہ اکبر کبیر اُپڑھتے تھے پھر لا اللہ اللہ تین مرتبہ پڑھتے تھے پھرید عا پڑھتے تھے:

''اےانٹد! میں شیطان ہےاوراُ س کے تھوک ڈالنے بھونک مارنے پہلومیں مارنے ہے تیری پناہ مانگتا ہوں''۔

### بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّكَاةِ

### باب: نماز کے دوران پناہ مانگنا

2574 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْإِسْتِعَاذَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ قِرَاءَ وَ فِي السَّكَاةِ آوُ غَيْرِهَا، قُلْتُ لَهُ: مِنْ اَجْلِ (إِذَا قَرَاْتَ الْقُرُّ آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: فَاتُ وَلَا بَعْمُ، قُلْتُ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ، اَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَاعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَاعُوذُ بِللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَاعُودُ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَاعُودُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ: وَقَبْلَ مَا الْلُهُ مِنْ هَذَا الْقُولِ كَثِيرًا مَا اَذَعُ الْحُنْوَةُ وَلِيلُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

\* \* عطاء بیان کرتے ہیں: ہرتسم کی قر اُت کے لیے شروع میں اعبو ذیباللّٰہ پڑھناوا جب ہے خواہ وہ قر اُت نماز میں ہؤ یا نماز کے علاوہ ہو۔ ابن جریج کہتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: کیااس کی وجہاللّٰہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

'' جبتم قرآن کی تلاوت کرنے لگوئو پیلے مردود شیطان ہے اللہ کی پناہ ما تک لو''۔

أنهون نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اگر میں یول پڑھتا ہوں:

''اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں' جو بڑا مہر مان نہایت رحم کرنے والا ہے' میں سننے والے' علم رکھنے والے' مہر بان' رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے پروردگارا میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہوہ میرے پاس موجود ہوں' یا میرے اُس گھر میں داخل ہوں' جومیری پناہ گاہ ہے'۔

اُنہوں نے جواب دیا:اس دعا کےعلاوہ اور بھی بلیغ دعا کیں ہیں جو بہت ہی ہیں جن کا زیادہ حصہ میں ترک نہیں کرتا۔اُنہوں نے کہا:یہ تہاری طرف سے جائز ہوگا'لیکن تم اعو فہ باللّٰہ من الشبیطن الوجیم سے زیادہ نہ پڑھو۔

2575 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِجِ قَالَ: قُدُستُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ لَوِ اسْتَدُرَكِينَ آيَاتُ فَـقَرَاتُهُنَّ عَـلَيْكَ اَسْتَعِيدُ؟ قَالَ: لَا، إِنْ شِنْتَ، وَلَـكِنُ إِنْ عَرَضْتَ قُرُآنًا، وَابْتَغَيْتَ فِي صَلَاةٍ اَوْ غَيْرِهَا عَرْضًا قِرَاءةً تَقْرَؤُهَا فَاسْتَعِدُ لَهَا، قُلْتُ: اَرَايُتَ لَوْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اَسْتَعِيدُ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ابن جری بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کدا کر مجھے بھھ آیات کی استعاد و پڑھوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: لازم نہیں ہے اُگرتم چاہوتو کھیے کروانی ہواور میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں 'تو کیا میں استعاد و پڑھوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: لازم نہیں ہے اگرتم چاہوتو پڑھاؤ کیکن اگرتم تلاوت کرتے ہو جس کے ذریعے تم پڑھاؤ کیکن اگرتم تلاوت کرتے ہو جس کے ذریعے تم تواب کے حصول کے طبی گرہو تو تم اُس کے لیے اعود باللہ پڑھو گے۔ میں نے کہا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر میں دو مختصر کھات اداکرتا ہوں'تو کیا میں اعود باللہ پڑھوں گا؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں!

2576 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ لَوْ آنِي دَحَلْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

(ror)

فَ اسْتَفْتَ حُتُ فَاسْتَعَذُتُ فَقَرَأْتُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، اَسْتَعِيذُ لِلْمَكْتُوبَةِ اَيْضًا؟ ثُمَّ انَصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ

صَلَّیْتُ بَعْدَهَا مَا اَسْتَعِیدُ اَیْضًا؟ قَالَ: یُجْزِءُ عَنْكَ الْاسْتِعَاذَهُ الْاُولَی، فَإِنِ اسْتَعَذُتَ لِذَلِكَ فَحَسَنُ \*\*

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگر میں نماز میں داخل ہونے سے پہلے آغاز کر دیتا ہوں اور استعاذہ پڑھ لیتا ہوں اور قر اُت کرتا ہوں یہاں تک کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو کیا میں فرض نماز کے لیے پھراستعاذہ پڑھوں گا؟ اور پھر جب میں فرض نماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہوں اور اُس کے بعد دوسری رکعت اواکرتا ہوں تو کیا میں اُس کے لیے پھراستعاذہ پڑھوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: پہلے والا استعاذہ تبہارے لیے کفایت کرجائے گا، لیکن اگرتم بعد میں پڑھو تو بیذیادہ بہتر ہے۔

257 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالُتُ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنْ هَلْ تَدْدِى كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر الله بن عمر ا

"اے اللہ! میں مردودشیطان سے تیری پناہ ما نگتا ہوں"۔

2578 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: رَبِّ آعُوذُ بِكَ مِنْ مَعْمَزٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: رَبِّ آعُوذُ بِكَ مَنْ مَعْمَزٍ، عَنِ النَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ السَّيْطَانِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ السَّيْطَانِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ

\* \* طاؤس كے صاحبزادے اپنے والد كے بارے ميں بديات قبل كرتے ہيں: وہ يہ پڑھتے تھے:

''اے میرے پروردگار! میں شیاطین کے پہلومیں مارنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا '' ہوں کہوہ (شیاطین) میرے پاس موجود ہوں اور میں مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں' بے شک وہ سننے علیس سے میں میں۔

معنی سرمانو میاست کا برائے ہی مارور موروں کا مارور کا ماروں کا معنوں کا مدر کا ماروں ہے میں وہ سے وہ الطاعظم ر والاعظم رکھنےوالا ہے'۔

2579 - مديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: قَامَ اَبُو ذَرٍّ يُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرٍ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ

2580 - حديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيُطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْيْهِ وَنَفْيِهِ قَالُوا: مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنْ هَذَا، لِمَنْ هذا؟ قَالَ: آمَا هَمْزُهُ: فَهُوَ الْجُنُونُ، وَآمَا نَفْخُهُ: فَالْكِبُرُ، وَآمَا نَفْفُهُ: فَالشِّعْرُ \*\* حن بعرى يان كرتے بين: بى اكرم مَالَيْمُ يه يرف تے:

''اے اللہ! میں شیطان سے' اُس کے پہلو میں مارنے ہے' اُس کے تھو کئے سے اور اُس کے پھونک مارنے سے تیری پناد مانگنا ہوں''۔ پناد مانگنا ہوں''۔

لوگوں نے عرض کی بیکیا چیز ہے جس ہے آپ بکٹرت پناہ مائگتے ہیں 'یکس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جہاں تک اُس کے پہلومیں مارنے کا تعلق ہے 'تو اس سے مراد جنون ہے' جہاں تک اُس کے پھونک مارنے کا تعلق ہے' تو اس سے مراد تکبر ہے' جہاں تک اُس کے تھو کئے کا تعلق ہے' تو اس سے مراد شعر کہنا ہے۔

2581 - آ ثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ يَعْنِى: الْجُنُونَ، وَنَفُخُهُ: الْكِبُرَ، وَنَفْتُهُ: الشِّعْرَ

\* \* عبدالله فرماتے ہیں۔ اُس کے پہلو میں مارنے سے مرادموتہ ' یعنی جنون ہے اُس کے پھونک مارنے سے مراد تکبر سے اور اُس کے تھو کئے سے مراد شعر کہنا ہے۔

2582 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُوَيْرِيِّ قَالَ: حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ قِرَاء يَى، فَقَالَ النَّبِيُّ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ قِرَاء يَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ حِنْزَبٌ، فَإِذَا ٱحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ، وَاتّفِلُ عَنْ يَّسَارِكُ ثَلَاثًا

ﷺ حفرت عثمان بن ابوالعاص بھائٹی بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! شیطان میر ہے اور میری تلاوت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے؟ تو نبی اکرم مٹائٹی کا ارشاد فر مایا: یہ وہ شیطان ہے جس کا نام'' خزب' ہے جب تم اس کومسوس

کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے؟ تو نبی اکرم مَنْ اَقْتِمُ نے ارشاد قرمایا: بیدوہ شیطان ہے جس کانام' فنزب' ہے جب تم اس کو محسوس کرو تو تم پناہ مانگواورا پنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دو۔ 2583 - اتوالِ تابعین عَبْدُ الورَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَیْسِج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَمَا (وَقُلُ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنُ

مَّ مَنَ اتِ الشَّيَاطِينِ) (المؤمون: 87)؟ قَالَ: قَوْلٌ مِنَ الْقُرُآنِ لَيْسُ بِوَاجِبٍ فِي الصَّلَاةِ

\* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟

''اورتم بیکہو:اے میرے پروردگار!میں شیاطین کے پہلومیں مارنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں''۔

ا نہوں نے جواب دیا : بیقر آن کے الفاظ بین نماز میں بیواجب نہیں ہیں۔ ا

2584 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاسْتَعَذْتُ بِرَ كُعَتَيْنِ ثُمَّ أُخْوَى ثُمَّ أُخُورَى ثُمَّ أُخُورَى ثُمَّ أُخُورَى فَاسْتَعِيدُ لِكُلِّ صَلاقٍ عَلَى السَّبُعِ؟ قَالَ: يُجْزِءُ عَنْكَ الْآوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ ابْطَنَا فَحَسَنٌ، قُلْتُ: صَلَّيْتُ أُخُرَى فَالْتَ مُعْزَةُ وَمُنْ النَّالُ لِحَاجَةٍ، فَانْصَرَفْتُ اللَّهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: يُجْزِءُ مَسْلَ الْآذِلُ اللَّهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: يُجْزِءُ مَسْلَ الْآذِلُ. فَإِن اسْتَعَذْتَ ابْصًا فَحَسَنٌ

الله المن جرائي بيان كرت مين الله في عطاء عدريافت كيانين دوركعات كي لياستعاده وره التابون مجردوسري

کے لیے پڑھتا ہوں' پھراگلی دو کے لیے پڑھتا ہوں' تو کیا میں ساتوں مرتبہ برایک نماز کے لیے استعاذہ پڑھوں گا؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: پہلے والاتمہارے لیے کفایت کر جائے گا'لیکن اگرتم ہر مرتبہ نے سرے سے استعاذ ہ پڑھو' تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے دریافت کیا میں نماز اداکر رہا ہوتا ہوں میرے نماز اداکرنے کے دوران ایک مخص کسی کام کے سلسلے میں میرے یاس آتا ہے میں نمازختم کر کے اُس کے ساتھ چلا جاتا ہوں' اُس کی ضرورت کو بورا کرتا ہوں' پھر میں دوسری مرتبہ کھڑا ہوکر نمازا دا کرنے لگتا ہوں (تو كيا مجھے پھراستعاذہ پڑھنا ہوگا)؟ اُنہوں نے جواب دیا: پہلے والاتمہارے لیے کافی ہوگا'لیکن اگرتم دوبارہ پڑھلوتو یہ اچھا ہے۔

2585 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِءُ عَنْكَ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنْ زِدُتَ فَلَا بَأْسَ

\* \* ابن جرتج نے عطاء کا بیتو لٰقل کیا ہے: ہر چیز میں ایک مرتبداعوذ باللّٰہ پڑھناتمہارے لیے کفایت کر جائے گا'کیکن اگرتم مزید پڑھاؤ تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

2586 - اتوال تابعين عَسْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِي، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُجْزِنُكَ التَّعَوُّذُ فِي آوَّل شَيْءٍ

\* \* ابرابيم تخعى فرماتے ہيں: چیز کے آغاز ( یعنی نماز کے آغاز ) میں اعوذ باللہ پڑھنا تمہارے لیے کفایت کر جائے گا۔ 2587 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: انَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ مَرَّةً وَّاحِدَةً فِي اَوَّلِ صَلاتِهِ \* \* حسن بصرى كے بارے ميں بير بات منقول ہے: وہ نماز كے آغاز ميں أيك ہى مرتبدا عوذ باللہ پڑھتے تھے۔

#### بَابُ مَتَى يَسْتَعِيذُ

### باب: آ دمی استعاذه کب پڑھے گا؟

**2588 - اقوالِ تابعين:**عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ اَبِيْهِ . الْهَ كَانَ يَسُتَعِيذُ قَبْلَ اَنْ يَقُواَ اُمَّ

٭ 🖈 طاؤس کےصاحبز اوےاپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ سورۂ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے استعاذ ہ يزهته تقير

2589 - حديث ثبوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعُفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ الرِّفَاعِيّ، عَنْ اَبِى الْمُتَوَيِّلِ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَّ قَبُلَ الْفِرَاء قِ: اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

\* ﴿ حضرت ابوسعید خدری بطافتهٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَالِیّهٔ قراُت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم يڑھتے تھے۔ 2590 - الوالي تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ: اَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ اَنْ يَّقْرَا أُمَّ الْقُرْآن، وَبَعْدَ مَا يَقُرَا أُمَّ الْقُرْآن، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَتَعَوَّذُ فَبْلَهَا

ﷺ ایوب ابن سیرین کے بارے میں نقل کرتے ہیں : وہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد بھی مانگا کرتے تھے۔ایوب میر بھی بیان کرتے ہیں :حسن بصری تلاوت سے پہلے اعوذ باللّٰہ یڑھتے تھے۔

2591 - الوالي العين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَسْتَعِيذُ مَرَّةً حِيْنَ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَ لَهُ قَبْلَ الْحَسَنُ يَسْتَعِيدُ مَرَّةً حِيْنَ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَ لَهُ قَبْلَ الْرَّحِيمِ ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِيْرَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِيْرَ يَسْتَعِيدُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ

\* ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں: حسن بھری ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتے تھے جب وہ نماز کا آغاز کرتے تھے اور سور ہُ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے:

" میں سننے والا اورعلم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی مردود شیطان سے پناہ مانگرا ہوں'۔

راوی میریمی بیان کرتے ہیں:ابن سیرین ہرنماز میں استعاذہ پڑھتے تھے۔

2592 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَّجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَغْتُ مِنَ الْقَوْلِ قَبْلَ الْقَوْلِ قَبْلُ الْقَوْلِ قَبْلُ الْقَوْلِ قَبْلُ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، وَاعُوذُ بِكَ اَنْ يَتَحْضُرُونِ، وَيَدُخُلُوا بَيْتِي الَّذِي يُؤُولِينِي

\* ابن جریج 'عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: اگر آپ قر اُت سے پہلے دعا پڑھ کر فارغ ہوجاتے ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا:تم پہلےاعوذ باللّٰہ پڑھو' پھر بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم پڑھواور یہ پڑھو:

'' میں سننے والا' علم رکھنے والے' بڑے مہر بان نہایت رحم کرنے والے' اللہ تعالیٰ کی' مرد ودشیطان سے پناہ مانگتا ہوں' اے میرے پروردگار! میں اس بات سے تیری بناہ مانگتا ہوں کہ وہ (شیاطین) میرے پاس موجود ہوں' اور میرے اُس گھر میں داخل ہوں جس نے مجھے پناہ دی ہے'۔

2593 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَلِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبُرَاهِيْمَ: آنَهُ كَانَ يَسْتَعِيدُ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَسْتَعِيدُ قَبْلَهَا

2594 - اتوالي البعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَتَعَوَّذُونَ بَعُدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ \* ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بنائٹیز کے شاگر دسور کا فاتحہ کی تلاوت کے بعد اعوذ باللہ پڑھا کرتے تھے۔

# بَابُ مَنْ نَسِىَ الْإِسْتِعَاذَةَ

# باب جو محض استعاذه يرهنا بهول جائے

2595 - الوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: نَسِيتُ الْاِسْتِعَاذَةَ قَالَ: لَا اَعُودُ وَلَا اَسْتُحِدُ سَجُدَتَى السَّهُو، فَسَوُفَ اَسْتَعِيدُ، قُلْتُ: فَقَدُ أُمِرْنَا بِالاَسْتِعَاذَةِ كَمَا أُمِرْنَا بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَسُرُتُ فِي صَلَاتِي، قُلْتُ: فَلَمْ اَذْكُرْ حَتَّى فَرَغْتُ قَالَ: فَحَسَنْ، اَفُرُغُ اَسْتَعِيدُ وَسَالُهُ مَا أَمُرُكُ وَحَتَّى فَرَغْتُ قَالَ: فَحَسَنْ، اَفُرُغُ السَّتَعِيدُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میں استعادہ پڑھا بھول گیا ہوں؟ تو اُنہوں نے کہا:
میں اس صورت میں نہ تو نماز کو دُ ہراؤں گا' اور نہ بی مجد ہ سہو کروں گا' کیونکہ میں عنقریب دوبارہ استعادہ پڑھاوں گا۔ میں نے کہا:
ہمیں استعادہ پڑھے کا تھم اس طرح دیا گیا ہے؛ جس طرح وضو کرنے کا دیا گیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: یہ وضو کی طرح نہیں ہے؛ بلکہ یہ
ایک کلام ہے؛ جے میں عنقریب اپنی نماز میں اُس وقت پڑھاوں گا' جب یہ جھے نماز کے دوران یا د آئے گا۔ میں نے کہا: اگر جھے یہ
یافنیس آتا یہاں تک کہ میں نماز سے فارغ ہوجاتا ہوں؟ تو اُنہوں نے کہا: یہ بھی ٹھیک ہے! جب میں فارغ ہوجاؤں گا' تو اُس کے
بعد استعادہ پڑھاوں گا۔

### بَابُ مَا يُخْفِي الْإِمَامُ

### باب امام کون می چیزیں بیت آ واز میں پڑھھے گا؟

2596 - اتْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اَرْبَعٌ يُخْفِيهُنَّ الْإِمَامُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْيَعَاذَةِ، وَآمِيْنَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

\* ﴿ ابراہیم بختی فرماتے ہیں: چار چیزیں ایک ہیں جنہیں امام پست آ واز میں کہ گا: بسم اللہ الرحمٰ الرحیمُ استعاذهُ آ مین اور جب وہ مع اللہ لمن حمدہ کے گانو اُس کے بعدر بنا لک الحمد (پست آ واز میں پڑھے گا)۔

2597 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَمْسٌ يُخْفِيَنَّ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَعَمْدِكَ. وَالتَّعَوُّذُ، وَبِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِيْنَ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ

\* \* ابراميم تخفى فرمات بين ايا تح جيزين يست آوازيس يرسطاً:

"سبحانك اللَّهم وبحمدك اعوذ باند بسم الله آمين اللُّهم ربنا لك الحمد" .

# بَابُ قِرَاء وَ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ باب: بهم الله الرحمٰن الرحيم يرُّ هنا

**2598 - صديث نبول:** عَبُ لُه الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَنَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، وَابَانَ، عَنْ اَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ يَقُرَءُ وُنَ (الْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2)

ﷺ حفرت انس مِثَالِثَنَّهٔ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُثَالِثَیَّةِ 'حفرت ابو بکر'حفرت عمراور حفرت عثان غن حِمالَتُهُ کو تلاوت کا آغاز الحمد للدرب العالمین سے کرتے ساہے۔

2599 - صديث نيوى: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ آبُو بَكُسٍ، وَعُسَمَّرُ يَفُتَتِمُونَ (الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2) قَالَ: قُلُتُ: (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) قَالَ: خَلْفَهَا يَقُولُ: خَلْفَهَا يَقُولُ: اَسَرِدُهَا

ﷺ حضرت انس برفائفۂ بیان کرتے ہیں : بی اکرم مُلَاثِیْمٌ 'حضرت ابو یکر اور حضرت عمر بڑی فینا ،الحمد للہ رب العالمین ہے تلاوت کا آغاز کرتے تھے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کا کیاحکم ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: و ہاس کے پیچھے ہے اُنہوں نے فرمایا: و ہاس کے پیچھے ہے اُنہوں نے کہا: میں اسے پست آ واز میں پڑھتا ہوں۔

2600 - صديث بُوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ قَالَ: آخُبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ، ابْنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُعْفَلٍ يَقُولُ: قَرَانُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي آبِي: إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ يَا بُنَىّ، فَاتِي قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ بَسُ مُعْفَلًا يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَقْرَاُونَ: (الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَقْرَأُونَ: (الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2)

ﷺ سعید جریری بیان کرتے ہیں بیس نے حضرت عبداللہ بن مخفل بڑا تھئے کے صاحبز ادے کوسنا'وہ یہ کہتے ہیں ہیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے تلاوت شروع کرر ہاتھا' تو میرے والد نے مجھ سے کہا: اے میرے بیٹے! اس نے طریقے سے بچو' کیونکہ میں نے نبی اگرم منافیق ' حضرت عمراور حضرت عثمان بڑا تھا کہ یہ بیچھے نماز اداکی ہے' یہ لوگ (بلند آ واز میں) تلاوت الحمد للہ رب العالمین سے (شروع کرتے تھے)۔

2601 - آ ثار<u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ ثُويْدِ بُنِ اَبِىْ فَاحِتَةَ، عَنْ اَبِيْهِ: اَنِّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، كَانَ يَجْهَرُ بِ (اِلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2)

ﷺ تو سربن ابوفاختہ ٔ اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں : حضرت علی ڈٹائٹڈ ، کسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم بلند آ واز میں نہیں پڑھتے ۔ تھے ٔ وہ الحمد للّٰدرب العالمین بلند آ واز میں پڑھتے تھے۔

2602 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ آبِي

نابُ الصلوة

الْمَجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلاقَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَفْتَتِحُ قِرَاء تَهُ بِـ (الْحَمَدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2)

\* \* سيده عائشه صديقه ﴿ فَيْ فِي إِن مِن مِن مِن الرَّم مَنْ لِينَا مُ مَنْ الرَّم مَنْ النَّالِمُ مَن الرَّم مَنْ النَّالِمُ مَنْ الرَّم مَنْ النَّالِمُ مَنْ الرَّم مَنْ النَّالِمُ مَنْ الرَّم مِنْ الرَّمْ مِنْ الرَّم مِنْ الرَّمِ مِنْ الرَّمِ مِنْ الرَّمِ مِنْ الرَّمِ مِنْ الرَّم مِنْ الرَّم مِنْ الرَّمِ مِنْ الرَّمْ مِنْ الرَّم مِنْ الرَّمِ مِنْ الرَّمْ مِنْ الرَّمْ مِنْ الرَّمْ مِنْ الْحَامِ مِنْ الرَّمْ مِنْ الْحَدِيقِ لِلْحُمْ اللَّهِ مِنْ الْحَدِيقِ لِلْمُنْ الْحَدُيْقِ لْمُنْ الْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدُيْقِ مِنْ الْحَدِيقِ لِلْحَامِ مِنْ الْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدُيقِ لِلْحَدُيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدُيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْحَدِيقِ لِلْ ربالعالمین سے کرتے تھے۔ •

2603 - اقوال تاليمين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِي مَنُ صَلَّى وَرَاءَ عُمَرَ بُنِ عَسْدِ الْعَزِبزِ فَسَمِعْتُهُ:

يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاء تَا بِد (الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2) قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ يَفْتَتِحَانِ بِـ (الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2)

\* \* معمر بیان کرتے ہیں مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نمازادا کی ہے وہ یہ کہتا

ہے میں نے اُنہیں الحمد ملتدرب العالمین سے تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے سنا۔

معمر بیان کرتے ہیں:حسن بصری اور قیادہ بھی ( بلند آ واز میں تلاوت کا ) آغازالحمد للدرب العالمین سے کرتے تھے۔ 2604 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي سُفِيَانَ طَرِيفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَٱلْتُهُ عَنُ: (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) أَجُهَارُهَا؟ قَالَ: السُّنَّةُ: (الْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2)، وَإِنْ

كَانَ الرَّأْيُ فَالْحَمْدُ للَّهِ ٱفْضَلُ مِنْ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) \* ﴿ طریف حسن بھری کے بارے میں تقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بارے میں دریافت كياكه مين اسے بلند آواز ميں پڑھوں گا؟ أنهوں نے جواب ديا: سنت بيے الحمد للدرب العالمين (كوبلند آواز سے پڑھنے كا آغاز

کیاجائے )لیکن جہاں تک رائے کا تعلق ہے تو الحمد ملتہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 2605 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِى بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الْجَهُرُ بِيسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْاَعْرَابِ

💥 💥 حضرت عبدالله بن عباس فلطفافر ماتے ہیں: بسم الله الرحمٰن الرحيم بلندآ واز ميں پڑھنا ديباتيوں کی تلاوت کا طريقه

2606 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي اَوَّلِ شَيْءٍ، وَالتَّعَوُّذُ فِي اَوَّلِ شَيْءٍ

\* ﴿ ابراتيم خعی فرماتے ہیں: نماز کے آغاز میں بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم پڑھ لینا' تمہارے لیے کفایت کر جائے گا'اورنماز کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھ لیٹا بھی کفایت کرجائے گا۔

عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ آبِي أَسَّلَةً: أَنَّ أَبَيَّ لَنَ كَعْب 2607 - آ ثارِسِحابہ: عَبْدُ الرَّزَّافِ، عَنِ ابْنِ الْسِرِيْ، عَنْ مَطْو كَانَ يَفْتَتِحُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة 1) \* \* عبدالكريم ابواميه بيان كرتے ہيں: حضرت أبى بن كعب رفي تفافر " تلاوت ) كا آغاز بسم الله الرحمٰن الرحيم سے كرتے

2608 - آ تارصحاب: عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)

﴿ ﴿ ﴾ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھناتر کنہیں کرتے تھے وہ تلاوت کا آغاز بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر کرتے تھے۔

2609 - آثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ ابْخَبَرَنِيُ آبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ الْحَبَرَ فَالَ (وَلَقَدُ آتَيُسَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِي) (العجر: 87)، أُمَّ الْقُرْرَان، وَقَرَأْتُهَا عَلَى سَعِيدٍ كَمَا قَرَاتُهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: (بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) الْآيَةُ السَّابِعَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدُ اَخُرَجَهَا اللّٰهُ لَكُمْ فَمَا اَخُرَجَهَا لِآحَدٍ قَبْلَكُمْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) اللهَ السَّابِعَةُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) آيَةً، (الْحَمَدُ للَّهِ رَبِ الْعَلَى الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 1) آيَةً، (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) آيَةً، (اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ) (الفاتحة: 1) آيَةً، (صِرَاطَ اللّٰذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ) (الفاتحة: 1) إلى الفاتحة: 5) آيَةً، (الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 1) آيَةً، (صِرَاطَ اللّٰذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ) (الفاتحة: 1) إلى الفاتحة: 5) آيَةً، (الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 1) آيَةً، (السَّرَاطَ اللهُ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّرِينَ الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 5) آيَةً، (الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 5) آيَةً، (الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 5) آيَةً، (الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 5) آيَةً، (الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: 5) آيَةً مَا الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 6) آيَةً مَا الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 5) آيَةً مَا الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 6) آيَةً مَا اللّٰهُ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 5) آيَةً مَا الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 5) آيَةً مَا اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 5) آيَةً اللهُ اللهُ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 5) آيَةً اللهُ الْمُسْتِقِيمَ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة: 5) آيَةً اللهُ الْمُسْتَقِيمَ عَلْمُ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة قَالَ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة قَالَ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة قَالِي الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة قَالَ أَلْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة قَالَ أَلْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة اللهُ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة القَالِيمُ الْمُسْتَقِيمَ ) (الفاتحة القَالِمُ الْمُسْتَقِيمَ اللّٰهُ الْمُسْتَقِيمَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُسْتَقِيمَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُسْتَعَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُسْتَقِيمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

\* \* سعید بن جبر بیان کرتے ہیں: (ارشادِ باری تعالی ہے:)

''اورہم نے تہمیں دومرتبہ پڑھی جانے والی سات آیات عطاء کی ہیں''اس سے مراد سور و فاتحہ ہے۔

رادی کہتے ہیں میں نے سعید کے سامنے اسے اُسی طرح تلاوت کیا ہے جس طرح میں نے تنہارے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پھراُنہوں نے یوں پڑھا:

''بهم الله الرحمٰن الرحيم إيه ساتوين آيت ہے''۔

حضرت عبداللہ بن عباس ٹلاٹھنا فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے نازل کیا ہے' اُس نے تم سے پہلے کسی اور کے لیے اسے نازل نہیں کیا۔

الم عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ابن جرت کے جارے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کرسائی:

" بهم الله الرحمن الرحيم! بيائك آيت ب الحمد لله رب العالمين! بيائك آيت بئ الرحمن الرحيم! بيائك آيت ب ملك يوم الدين! بيائك آيت بئ اياك نعبد واياك ستعين! بيائك آيت ب اهد نا الصراط المستقيم! بيائك آيت ب اور صراط الدين انعمت عليهم سے لے كرسورت ك آخرتك (ايك آيت ب)" -

2610 - آ ثارِصحابٍ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) \* \* عمروبن دینار بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عباس بھائی تماز کا آغاز بسم اللہ الرحمٰن الرحمم پڑھ کر کرتے تھے۔

2611 - آ ثارِسِحابِه: عَبُـلُه الـرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَ ثَمَةِ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: يُفْتَتَحُ بِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) فِي الصَّلاقِ

\* \* صالح بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑائٹی کو سنا کہ اُنہوں نے نماز میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے

(تلاوت کا) آغاز کیا۔

2612 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، آنَّهُ قَالَ: كَانَ يَفْتَتِحُ بِد (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) ، وَيَقُونُ لُ: آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَرَكَّهَا النَّاسُ

\* ﴿ زَبِرِي كَ بِارْ بِي مِن بِهِ بات منقول ہے: وہ بھم الله الرحمٰن الرحيم ك ذريعة تلاوت كا آغاز كرتے تھے اور يہ كہتے

تھے: یاللہ تعالی کی کتاب کی ایک آیت ہے جھے لوگوں نے ترک کردیا ہے۔

2613 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ ابَاهُ: كَانَ إِذَا قَرَا لَهُمْ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) قَبْلَ أَمِّ الْقُرْآنِ لَمْ يَقُرَأُهَا بَعُكَهَا \* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: طاؤس کے صاحبزادے نے مجھے یہ بات بتائی ہے اُن کے والد جب اُن کے سامنے

تلاوت کرتے تھےتو سورہ فانتحہ سے پہلے بھم اللہ الرحمن الرحيم بھی پڑھتے تھے وہ اس کے بعداس کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ 2614 - اتُّوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْزِ: أَنَّهُ كَانَ

يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

\* \* سعید بن جبیر کے بارے میں بیر بات منقول ہے: وہ ہررکعت میں بلند آ واز میں بھم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھا کرتے

2615 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَا أَدَعُ أَبَدًا: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيج) (الفاتحة: 1) فِـنَّى مَكْتُوبَةٍ وَّلَا تَطَوُّع إِلَّا نَاسِيًّا، لِأُمِّ الْفُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِنَى اَقُرَأُهَا بَعْدَهَا قَالَ: هِمَى آيَةٌ مِنَ الْـقُرُ آنِ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي آنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ مَعَ الْقُرُ آنِ، وَآنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُتُبُهَا حَتَّى نَزَلَ: (إنَّهُ مِنُ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (النمل: 30)، فَكَتَبَهَا حِيْنَئِذٍ قَالَ: مَا بَلَغَنِي ذٰلِكَ، مَا هِيَ إِنَّا آيَةُ الْقُرْآنِ قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بُنُ جَعُدَةَ: قَدِ اخْتَلَسَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْآئِمَّةِ آيَةَ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) \* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے کہا: میں بسم الله الرحن الرحيم پڑھنا بھی ترک نہیں کرتا' نہ فرض نماز میں اور نہ بی نفل نماز میں البتہ بھول جاؤں تو معاملہ مختلف ہے اوریہ بسم اللہ، سور ہ فاتحہ کے لیے بھی پڑھتا ہوں اور اُس کے بعد جو

سورت تلاوت کرتا ہوں اُس سے پہلے بھی پڑھتا ہوں۔ تو عطاء نے کہا: بیقر آن مجید کی ایک آیت ہے۔ میں نے کہا: مجھ تک توبیہ روایت کینچی ہے بیقر آن مجید کے ہمراہ نازل نہیں ہوئی تھی اور بی اکرم مُٹاٹیٹی نے اسے اُس وقت تک لکھنا شروع تبیس کیا تھا' جب

تك بيرآيت نازل سين بوكي:

" بید (خط) سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا (آغاز یول ہوتا ہے: ) اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے 'جو بڑامبر بان رحم کرنے والا ہے''۔

تواس موقع پر نبی اکرم من الله اسے اسے لکھنا شروع کیا۔عطاء نے کہا: مجھ تک اس بارے میں روایت نہیں پینجی ہے اور یقر آن مجید کی ایک آیت بھی ہے۔

لیچی بن جعدہ فرماتے ہیں: شیطان نے ائمہ سے ایک آیٹ اُ چک لی ہے اور وہ یہ ہے: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم!

2616 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ: اِنْ نَسِيتُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ اَعُوْدُ اِلَى الصَّلَاةِ اَوْ اَسْبُدُ لَ سَجُدَتَي السَّهُو؟ قَالَ: اَى لَعَمْرِى إِنَّا لَنُسْقِطُ مِنَ الْقُوْآنِ فَنُكُثِرُ، قَالَ لَهُ اِنْسَانٌ: وَبَرَاءَةُ السَّكَلَاةِ الوَّحْمَنِ الوَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) قَالَ: نَعَمُ، اِنَّمَا هِي وَالْآنْفَالُ وَاحِدَةٌ، وَالَّا اَدَعُ اَنْ اَقُواهَا: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں فرض نماز میں اسے پڑھنا بھول جاتا ہوں تو کیا میں نماز دُ ہراوُں گا؟ یا سجدہ سہوکرلوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: مجھا پٹی زندگی کی قتم ہے! ہم قرآن کا کافی حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اُن سے کہا: سورہ تو بہے آغاز میں بھی یہ ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! یہ (یعنی سورہ تو بہ ) اور سورہ اُنفال

\* \* عمروین دیناربیان کرتے ہیں: سعید بن جبیر نے اُنہیں بتایا کہ نبی اکرم مالیٹی کے زمانۂ اقدس میں اہلِ ایمان کوکسی سورت کے کمل ہونے کا پتانہیں چاتا تھا' یہال تک کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نازل ہوگئ تو اوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ اب نئی سورت نازل ہوئی ہے اور پہلے والی سورت ختم ہو چکی ہے۔

2618 - آثارِ صحابة عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ: حَلَّثَينَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُو بَنِ حَفْصِ بُنِ عَمَرَ بْنِ سَعْدٍ: آنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ لِلنَّاسِ الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَقُولُ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)، وَلَمْ يُكَبِّرُ بَعْضَ هَذَا التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)، وَلَمْ يُحَبِّرُ بَعْضَ هَذَا التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)، وَلَمْ يُحَبِّرُ بَعْضَ هَذَا التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ، فَلَمَ انْصَرَفَ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمِينِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمِينَ وَاللَّهُ اكْبَرُ حَتَى تَهُوى سَاجِدًا؟ فَلَمْ يَعُدُ مُعَاوِيَةُ لِلْإِلِكَ بَعْدُ

\* 🛪 عبدالله بن ابو بكر بيان كرتے ہيں: حضرت معاويه رفائنونے مدينه منوره ميں لوگوں كوعشاء كي نماز پڑھائي' تو أنہوں

نے اس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھی اور لوگوں کے عام معمول کے مطابق تکمیر بھی نہیں کمی جب اُنہوں نے نماز مکمل کی تو مہاجرین اور انصار سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اُنہیں بلند آ واز میں پکار کے کہا: اے معاویہ! کیا آپ نے نماز میں چوری کی ہے؟ یا آپ بھول گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کیوں نہیں پڑھی؟ اور آپ جب بحدہ کے لیے جھکے بھے تو اللہ اکبر کیوں نہیں کہا؟ اُس کے بعد حصرت معاویہ بڑالٹھ نے دوبارہ ایہ نہیں کیا۔

2619 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَسِىَ النَّاسُ: (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)، وَهَاذَا التَّكْبِيرَ

\* \* الماين كرتي بين الوك بهم الله الرحن الرحيم بره هنااورية كبير كهنا بحول كي بين-

2620 - آثارِ صحاب: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْتَتِحَانِ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) قَالَ آبُو بَكْرٍ: وَصَلَّى بِنَا مَعْمَرٌ فَاسْتَفْتَحَ: (الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ) (الفاتحة: 2)

\* \* عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر خوکھنڈ (بلند آ واز میں تلاوت ) کا آغاز بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے کرتے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: (اس روایت میں امام عبدالرزاق کے استاد) معمر نے ہمیں نماز پڑھائی 'تو اُنہوں نے تلاوت کا آغاز الحمد بلندرب العالمین سے کیا۔

2621 - آثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ آيُّوْبَ يَسُالُ عَاصِمَ بْنَ آبِي النَّجُوُدِ: مَا سَمِعْتَ فِي قِرَاءَ قِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)؟ قَالَ: اَخْبَرَ نِي ٱبُو وَائِلٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَفْتَتِحُ (الْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (الفاتحة: 2)

\* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایوب کوسنا أنہوں نے عاصم بن ابونجود سے سوال کیا: بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے بارے میں آپ نے کیاسنا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: ابوداکل نے مجھے یہ بتایا ہے اُنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رُثابَعْنَا کو الحمد لله رہا العالمین ہے آغاز کرتے ہوئے سنا ہے۔

# بَابُ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرُآنِ

### باب:سورهٔ فاتحه کی تلاوت کرنا

2622 - الوال العين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَوَاجِبَةٌ قِرَاءَ هُ أُمَّ الْقُرُآنِ؟ قَالَ: اَمَّا اَنَا فَسَمِعُتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا قَرَا اَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْفُوْآنِ فَالَ: وَامَّا اَنَا فَسَمِعُتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا قَرَا اَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْفُوآنِ فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا كَفَتُهُ، وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَخَيْرٌ

€44F}

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں۔ میں نے عطاء سے دریافت کیا: سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا کیا واجب ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جہاں تک میر اِتعلق ہے تو میں فرض یانفل نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کوترک نہیں کرتا ہوں۔ اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ شائشڈ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: جب کوئی خفس سورہ فاتحہ کی تلاوت کرلے اور اسے ممل پڑھ لے تو یہ اُس کے لیے کافی ہوگی اورا گروہ مزید تلاوت کرے گا تو یہ بہتر ہوگا۔

2623 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ النَّهُويّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُواْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا

\* \* حضرت عباده بن صامت را النفرايان كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَالْفِيَّا نے بيہ بات ارشاد فر مائی ہے: ''اُس شخص كى نمازنہيں ہوتى 'جوسورة فاتحه اور مزيد (كسي سورت يا آيت) كى تلاوت نہيں كرتا''۔

2624 - آ ثارِصحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمرِ الْاَعْوَجُ: اَنَّهُ سَمِعَ الْاَهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمرِ الْاَعْوَجُ: اَنَّهُ سَمِعَ الْبُكُدُرِيَّ قَرَا: بِأُمَّ الْقُرُآن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - اَوُ قَالَ: فِي كُلِّ صَلاةٍ -

ﷺ ﴿ عبدالرحمٰن بن ہرمزاعرج بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت ابوسعید خدری رٹھاٹھ کو سنا کہ اُنہوں نے ہر ایک رکعت میں سور وَ فاتحہ کی تلاوت کی ۔ ( راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں : ) ہرنماز میں سور وَ فاتحہ کی تلاوت کی ۔

2625 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی نَافِعٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمُ يَكُنُ لِيَدَعَ اَنْ يَقُواَ بِاُمِّ الْقُوْآنِ فِی كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

\* تافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ افرض نماز کی کسی بھی رکعت میں 'سورہ فاتحہ کی تلاوت کوتر کے نہیں کرتے تھے۔

2626 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إنِّى لَاسَتَحْسَى مِنْ رَبِّ هَـذِهِ الْمَيْيَّةِ آنُ أُصَلِّى صَكَرةً لَا ٱقُرَا فِيْهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَشَىْءٍ مَعَهَا قَالَ: وَسَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: افْرَا مِنْهُ مَا قَلَّ اوْ كَثْرَ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيُلٌ

\* ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں: میں نے حفرت عبداللہ بن عمر ڈگائجنا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہاس عمارت کے پروردگار سے مجھے حیاء آتی ہے' میں نماز ادا کروں اور اُس میں سور وُ فاتحہ اور اُس کے ساتھ (قر آن کے کسی حصہ ) کی تلاوت نہ کروں۔

رادی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹٹا سے سوال کیا ' تو اُنہوں نے فر مایا: تم اس میں سے تلاوت کرلو' خواہ دہ کم ہوئیازیادہ ہو' کیونکہ قر آن میں کوئی بھی چیز کمنہیں ہوتی۔

2627 - آ ٹارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشُوِ بُنِ رَافِعٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ دِرْعُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اَبِی اُمَیَّةَ الْاَسَدِيّ قَالَ: قَالَ لِی عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ: اقْرَا بِاُمْ الْقُرْآن فِی کُلَّ رَکْعَةٍ

\* ابواميه اسدى بيان كرتے ہيں: حضرت عباده بن صامت رفائن نے مجھ سے فرمایا: تم ہرركعت ميں سورة فاتحد كى

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

₹**77**6€

اللاوت كيا كروبه

**2628 - آ ثارِ صحابہ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوَائِیُلَ، عَنُ اَبِیُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَیْزَادِ بْنِ حُرَیْتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ** عَبَّاسِ یَقُوْلُ: لَا تُصَلِّیَنَّ صَلَاةً حَتَّی تَقُرَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی کُلِّ رَکُعَةٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَلَيْهُا فرمات مِين : تم أس وقت تك نماز ادانه كرو جب تك مرركعت ميں سوره فاتحه كى اللاوت نه كرو۔ تلاوت نه كرو۔

### بَابُ مَنُ لَمْ يَقُرَأُ بِأُمِّ الْقُرُآنِ، وَقَرَا غَيْرَهَا

باب: جَوْخُصْ سورة فا تحمَى تلاوت بمين كرتا اور دوسرى كسى (سورت يا آيت) كى تلاوت كرليتا به باب: جَوْخُصْ سورة فا تحمَى تلاوت بمين كرتا اور دوسرى كسى (سورت يا آيت) كى تلاوت كرليتا به وقط و 2629 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَيَجْزِى عَنِّى فِى كُلِّ رَكْعَةٍ: إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ اللَّهُ وَثَرَ، لَيْسَ مَعَهَا أَمُّ الْقُرْآنِ فِى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)، وَهُوَ الْمَتَانِي) (المحدود: 87) قَالَ: (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1)، وَهُو يُوجِبُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: کیا میری طرف سے ہرائیک رکعت میں سورہ کوثر کی اللہ وت کرنا کفایت کر جائے گا؟ جبکہ اس کے ساتھ سورہ فاتحد نہ پڑھی گئی ہوا اور بیفرض نماز ہو؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اگرتم سورہ بقرہ بھی پڑھاؤ تو یہ بھی کفایت نہیں کرے گا'اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ہے:

" بم نے تہمیں دومرتبہ برهی جانے والی سات آیات عطاکی ہیں"۔

اورسور ہ فاتحہ میں بھی سات آیات ہوتی ہیں۔ میں نے دریافت کیا: ساتویں آیت کون می ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: کسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم!وہ(لیعنی عطاء) ہررکعت میں سور ہُ فاتحہ کی تلاوت کوواجب قرار دیتے تھے۔

2630 - اقوالِ تابعین عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ قَالَ: آخْبَرَنِیْ مَنْ سَالَ الْحَسَنَ: عَنْ رَجُلٍ قَرَا فِی صَلاتِهِ کُلِّهَا بِقُوْآنِ، وَلَمْ يَقُواً بِأَمِّ الْقُوْآنِ - عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَوُ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - قَالَ: لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَا قُوْآنَ الْ كُلِّهَا بِقُوْآنِ، وَلَمْ يَقُوا بِهِ الْقُورُ آنِ - عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَوُ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - قَالَ: لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَا قُوْآنَ الْ كُلِّهَا بِقُولُ آنَ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّزَاقِ، اَوْ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّ

حسن بصرى نے جواب ديا: وه نماز كو دُمرائ كانبين كيونكه أس نے قرآن كى تلاوت كرلى ہے۔ 2631 - اقوالِ تابعين عَبْسدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِدَايَتَ لَوُ آتِي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ

مَوْيَهَ، فَقَرَاتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِنْتُ السَّجُدَةَ فَسَجَدُتُ، وَقُمْتُ اَقُرَا: بِأُمِّ الْقُرْآنِ اَيَضًا؟ قَالَ: لَا، اَنْتَ فِي مَرْيَهَ، فَقَرَاتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِنْتُ السَّجُدَةَ فَسَجَدُتُ، وَقُمْتُ اَقُرَا: بِأُمِّ الْقُر مَرَّكَعَةِ حَتَّى الْانَ، فَلَا تَقُرَا فِيهَا إِنْ شِئْتَ € 077 €

\* ابن جرت جیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سوال کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کہ اگر میں سورہ مریم کے است کے است کرتا ہوں اور پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں ' پھر میں آیت سجدہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں ' پھر میں آیت سجدہ تلاوت کرتا ہوں اور سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں ' تو کیا میں دوبارہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! کیونکہ تم ابھی تک پہلی رکعت ادا کررہے ہوا گرتم چا ہوتو تم اس میں (مزید) تلاوت نہ بھی کرو۔

### بَابُ آمِيْنَ

#### باب: آمين کهنا

2632 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ النُّهُرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَالَ: (غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ) (الفاتحة: 7) قَالَ: آمِيْنَ، حَتَّى يُسُمِعَ مَنْ يَّلِيهِ

\* خرمی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نگائی جب غیر المعضوب علیهم و الانصالین پڑھ لیتے تھے تو آمین کہتے سے بیال تک کر یب موجودلوگوں تک آپ کی آواز جاتی تھی۔

2633 - صديث نبوك: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: (غَيْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِينَ) (الفاتحة: ) قَالَ: آمِيْنَ قَالَ مَعْمَرٌ: يُؤَمِّنُ وَإِنْ صَلَّى وَحُدًّا

\* عبدالجبار بن واكل النه والدكامير بيان قل كرت بين جب نى اكرم مَنْ يَكُمُ غيد السم عدد وب عليهم والانطانين برصة من كرة من كرة من كرة من الله من الله من كرة من الله م

معرفر ماتے ہیں: آ دمی آمین کے گا'اگرچہوہ اکیلانما زادا کررہا ہو۔

2634 - آثارِ <u>صَابِهِ عَبُ</u> لُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ، فَكَانَ إِذَا قَالَ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ) (الفاتحة: 7) قَالَ: آمِيْسَ، حَتَّى يُسْمِعَنَا فِيُوَيِّنُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ: وَكَانَ يُكِبِّرُ بِنَا هَذَا التَّكْبِيرَ إِذَا رَكِعَ، وَإِذَا سَجَدَ

\* منصور بن ميسره بيان كرتے بين ميں نے حضرت ابو ہريره وظائفا كى اقتداء ميں نماز اداكى جب أنهوں نے غير المعضوب عليهم و لاالضالين پر صاتو آمين كها ، يهاں تك كه بم تك آ داز آئى تو اُن كے پيچپاوگوں نے بھى آمين كها۔ رادى بيان كرتے ہيں: اُنہوں نے ركوع ميں جاتے ہوئے اور بجدہ ميں جاتے ہوئے كبير بھى كہى تھى۔

2635 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالنَّوْدِيْ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ: اَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِيْنَ \*\* ابرائيم خَعَى كبارے مِن يہات منقول ہے: وہ پست آواز میں آمین کہتے ہے۔

2636 - صديث بوى:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي عُنْمَانَ قَالَ: قَالَ بِكَالٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْبِقُنِي بِآمِينَ

\* ابوعثمان بیان کرتے ہیں: حضرت بلال بڑائٹوئے نبی اکرم مُؤائیکم کی خدمت میں عرض کی: آپ جھے سے پہلے آمین نہ کہدو بیجے گا ( یعنی مجھے بھی اینے ساتھ آمین کہنے کا موقع دیجے گا )۔

2637 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَتْحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ: اَنَهُ كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلاءِ بُنِ الْحَصُومِيِّ بِالْبَصُورَيْنِ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِاَنُ لَا يَسْبِقَهُ بِآمِيْنَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ رہائنڈ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ بحرین میں حضرت علاء بن حضر می النفذ کے مؤذن تھے'

اُنہوں نے امام کے کیے پیشر طام قرر کی تھی کہ وہ اُن سے پہلے آ مین ہیں کہ گا۔ 2638 - آٹار صحابہ: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ بِشُسِو بُنِ دَافِع، عَنْ يَحْمَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى هُويُوةَ، اَنَّهُ كَانَ

مُوَّذِنَّا لِلْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَتَنْظُرُ نِيْ بِآَمِينَ أَوْ لَا أُوَّذِنَّ لَكَ \* \* حضرت الوہر رو ڈائٹنُ کے بارے میں یہ بات منقول سے زود حضرت علاجی ڈائٹن کرموزن میں حضرت

ﷺ حضرت او ہریرہ ٹالٹنڈ کے بارے میں یہ بات منقول ہے : وہ حضرت علاء بن حضری ٹٹاٹٹڈ کے مؤذن مینے حضرت الو ہریرہ ٹٹاٹٹڈ نے کہا: یا تو تم مجھے آمین کہنے کاموقع دو گئیا پھر میں تہہارے لیے اذ ان نہیں دوں گا۔

2639 - <u>ٱ تَارِصَحَابِهِ:</u>عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ بِشُو بُنِ رَافِعٍ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ اَبِيْ كَثِيرٍ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ، اَنَّ اَبَا هُوَيْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ فَنَادَاهُ اَبُو هُرَيُرَةَ: لَا تَسْبِقُنِي بِآمِيْنَ

\* ابوسلمہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوہر رہ رہ الفیزاور امام معجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابوہر رہ و الفیزانے أسے بلند وان میں مخاط کر سرکدا تم مجمد سر سکر آمین نکر وہ ا

آوازيس كاطب كرك كها بتم مجمعت بهلية مين شكه وينا-2640 - آثار صحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى اِثْرِ أُمَّ الْفُرْآن؟ قَالَ: نَعَمُ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَةً حَتَّى اَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا آمِيْنَ دُعَاءٌ وَكَانَ ابُو هُرَيْرَةَ

بعدا من كتے تھے؟ أنہوں نے جواب دیا: في ہاں! اور جو خص أن كے پیچےم ، بوتا تھا ، و بھى آ بين كہتا تھا ، يہاں تك كم مجدين گونج پيدا ہوجاتی تقی ۔ پھر أنہوں نے بتایا كه لفظ "آ بين" ايك دعا ہے ، حضرت الوہر ، رفاقنا مسجد ميں داخل ہوتے تھا ورامام أن كا كے كمر ابو چكا ہوتا تھا "تو حضرت الوہر يره دلائفنا كہتے تھے تم اللہ سے پہلے آ مين نه كہنا۔

2641 - آثارِ حَلَيْ عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخُبِرْتُ عَنُ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا حَتَمَ أُمَّ الْقُوْآنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَوًا الْقُوْآنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَوًا الْقُوْآنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَوًا الْقُوآنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَوًا اللهُ بَنَ عَمِرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

راوی کہتے ہیں: میں نے اُن کی زبانی اس بار نے میں ایک حدیث بھی تی ہوئی ہے۔

2642 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: لَا يَعْلَمُ ابَاهُ إِلَّا كَانَ يَقُولُهَا الإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَةُ

\* 🖈 ابن جریج بیان کرتے ہیں: طاؤس کےصاحبزادے نے مجھ سے کہا: اُنہیں اپنے والد کے بارے میں یہی علم ہے'وہ (اس بات کے قائل تھے) کہ امام اوراُس کے چیھے موجودلوگ (آمین) کہیں گے۔

2643 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: آمِيْنَ؟ قَالَ: لا اَدَعُهَا اَبَدًا قَالَ: اِثْرَ أُمِّ الْفُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: وَلَقَدْ كُنَّتُ اَسْمَعُ الْآثِمَةَ يَقُولُونَ عَلَى إِثْرِ أَمِّ الْقُرُآنِ آمِيْنَ، هُمُ أَنْفُسُهُمْ وَمَنْ وَرَاء مُهُمْ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آمین (کا کیا تھم ہے؟) أنہوں نے جواب دیا: میں اسے بھی ترک نہیں کروں گا۔ ابن جرج نے دریافت کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد پیفرض نماز میں کہی جائے گی یانفل نماز میں؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں نے ائمہ کوسورہ فاتحد کی تلاوت کے بعد آمین کہتے ہوئے سنا ہے ائمہ بھی یہ کہتے تھے اور اُن کے پیچیے موجودلوگ بھی سے کہتے تھے یہاں تک کہ مجدمیں گونج پیدا ہوجاتی تھی۔

2644 - صديث نبوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، آدَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفاتحة: 1)، فَقُولُوا: 2644-صحيح البخاري، كتاب الاذان، ابواب صفة الصلاة، بأب جهر الامام بالتأمين، حديث:759، صحيح البعد ي، كتاب الدعوات، بأب التامين، حديث: 6049، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بأب التسبيع، حديث: 647، صحيح بن خزيمة، كتأب الصلاة، بأب الجهر بأمين عند انقضاء فأتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، حديث:544، مستخرج ابي عوالة، بأب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة البغرب وغيره، ذكر الاخبار التي تبين ان الامام والماموم تجب عليهم قراءة فأتحة، حديث: 1331، صحيح ابن حبأن، كتاب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ذكر البيأن بأن قول المرء في صلاته : آمين ، حديث:1826، موطأ مالك، كتاب الصلاة، بأب ما جاء بالتأمين خلف الامام، حديث:193، سن الدارمي، كتأب الصلاة، باب : في فضل التأمين، حديث:1273، سنن ابي داؤد، كتأب الصلاة، باب تفريع ابواب الركوع والسجود، بأب التأمين وراء الاهام، حديث:814، سنن ابن ماجه، كتأب اقامة الصلاة ، بأب الجهر بأمين، حديث:847، الجامع للترمني ، ابوابُ الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل التأمين، حديث:238، السنن الصغرى، كتأب الافتتاح، جهر الامام بآمين، حديث:920، السنن الكبري للنسائي، العبل في افتتاح الصلاة، جهر الامام بآمين، حديث: 980، السنن الكبرى للبيهقي، كتأب الصلاة، جماع ابواب صفة الصلاة، باب التأمين، حديث: 2262، مسند احبد بن حنبل، مسند ابي هزيرة رضي الله عنه، حديث:7028، مسند الشافعي، بأب: ومن كتأب استقبال القبلة في الصلاة، حديث:140، مسند الحبيدي، احاديث ابي هريرة رضي الله عنه، حديث:905، مسند ابي يعلى الموصلي، مسند ابي هريرة، حديث: 5739، المعجم الاوسط للطبراني، بأب العين، من اسمه : مقدام، حديث: 9131

#### https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

آمِيُسَ، فَانَّ الْمَلَالِكَةَ تَقُولُ: آمِيْنَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِيْنَ، فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

\* \* حضرت ابو بريره را التنابيان كرتي بين ني اكرم منافياً في ارشا وفرمايا:

" بب المام غير المعضوب عليهم و لاالصالين برح التوتم آمين كهؤ كولاً في شق بهي آمين كهت بين اور المام بهي آمين كهتا بين اور المام بهي آمين كهتا من كهتا من كهنا أفرشتول كي آمين كهنا أمين كهنا أمين كهنا أفرشتول كي آمين كهنا أمين كهنا أفرشتول كي آمين كهنا كي المعلم المعلم

َ **2645 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ** 

\* یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریہ ظائنے کے حوالے سے منقول ہے۔

2646 - آ ثارِ<u>سِجابِ عَب</u>ْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ: اِذَا وَافَقَتْ آمِيْنَ فِي الْاَرْضِ آمِيْنَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

\* \* حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈ فرماتے ہیں: جب زمین میں آمین کہنا' آسان میں آمین کہنے کے ساتھ ہوگا' تو آ دمی کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی۔

2647 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْدٍ، عَنْ حَطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ) (الفاتحة: 1)، فَقُولُوا: آمِيْنَ، يُجِبُكُمُ اللهُ

\* \* حضرت ابوموی اشعری و التفاره ایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافق کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

"جبامام غير المغضوب عليهم والاالصالين پرسط وتم آ مين كهؤالله تعالى تهارى دعا كوتبول كرر الله الدرس الله و المسالين برسط و الله الله و الله الله و ال

عَلَى صُفُوفِ آهِلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا وَافَقَ آمِيْنَ فِي الْآرُضِ آمِيْنَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ

\* اہلی زمین کی مقرصہ نے ہیں: اہلی زمین کی مقیس اہلی آسان کی صفوں کے مطابق ہوتی ہیں تو جب زمین میں آمین کہنا' آسان میں آمین کہنے کے موافق ہوجائے 'تو آدی کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

2649 - اقوالِ تا بعین عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُورَيْج، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدُوكُمُ عَلَى آمِيْنَ، وَالسَّكَامَ يُسَلِّمُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: وَبَلَغَنِى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدُوكُمُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: وَبَلَغَنِى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمُعُلِكُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُونَ عَلَيْهُ وَالْمَاكُمُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُولُولُ

مین)

عطاء فرماتے ہیں اس حوالے سے نبی اکرم مُنَاتِیْمُ سے منقول ایک روایت مجھ تک پہنچی ہے۔

2650 - اقوال تابعين: عَبُدُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: آمِيْنَ اسُمٌ مِنْ اَسُمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

\* \* بلال بن يباف فرمات بين الله تعالى كاساء من الله الم "ب-

قَالَ: وَسَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: آمِيْنَ اسُمٌ مِنُ اَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

\* \* حضرت ابوہریرہ ٹرفائنٹو بیان کرتے ہیں: حضرت موکی علیہ السلام جب (عبادت میں) واخل ہوتے تھے (یا شاہ

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللّٰمُؤ کو میھی کہتے ہوئے سناہے: آ مین الله تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے۔

2652 - الوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: اِنِّى لَاعْجَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَدُعُو فِيَجُعَلُ دُعَاءَ وَ سَرُدًا، لَا يُوَقِّنُ عَلَى دُعَائِهِ قَالَ: يَقُولُ: آمِيْنَ

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ ہے کہا: مجھے اُس انسان پر حمرت ہوتی ہے جود عاما نگتا ہے اور مسلسل دعاما نگتا رہتا ہے 'لیکن اپنی دعا پر آ مین نہیں کہتا۔وہ یہ کہتے ہیں: آ دمی کو آمین کہنا چاہیے۔

**2853 - اقوالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اِذَا قَرَا الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرُآنِ فِي** الْاَحِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَالْاَحِرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ كَيْفَ يُؤَمِّنُ؟ قَالَ: يُخَافِتُ بِآمِيْنَ فِي نَفْسِهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا:اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے جب امام مغرب کی نماز کی آخری دور کعات میں سور وَ فاتحہ کی تلاوت کرے گاتو وہ آمین کیسے کہے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا:وہ پست آواز میں آمین کہے گا۔

2654 - اقوال تابعين عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ آمِيْنَ قَالَ: لَا تُعِدُ، وَلَا سُجُدِ السَّهُوَ

\* این جرتی بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا میں آمین کہنا بھول جاتا ہوں (تو اُس کا تھم کیا ہوگا؟) اُنہوں نے جواب دیا جم نہ تو (نماز کو) دُہراؤگے اور نہ ہی تجد دُسبوکرو گے۔

### بَابُ مَا يُجْهَرُ مِنَ الْقِرَاءَ وَ فِيْهِ مِنَ الصَّلاةِ

باب کون سی نماز وں میں ( کون سی رکعت میں ) بلند آ واز میں تلاوت کی جائے گی؟

2655 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُجُهَرُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاء وَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْسِ الْمَيْسِ الْمَعْرِب، وَالْجُمُعة إِذَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْسِ الْمِسْاء، وَالْاُولَيْسِ الْمَعْرِب، وَالْجُمُعة إِذَا كَانَ الْمَرْء وَلَيْسُ الْمَعْر مِنْ صَلَاةِ الْفِطُرُ حِيْسَةٍ، وَالْفِطُرُ حِيْسَةٍ قَالَ: وَاَظُنُّ الْاَصْحَى مِثْلَ الْفِطُر

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: رات اور دن کی فرض نماز وں میں کون سی نماز وں میں اور بلندآ واز میں تلاوت کی بہلی دور کھات میں اور بلندآ واز میں تلاوت کی بہلی دور کھات میں اور جمعہ کی نماز میں عشاء کی بہلی دور کھات میں مغرب کی بہلی دور کھات میں اور جمعہ کی نماز میں جب آدمی اکیلا نماز ادا کر رہا ہوئ تو پھر بلندآ واز میں تلاوت نہیں کی جمعہ کی نماز میں بیظہر کی نماز ہوگی اور عیدالفطر کی نماز میں بھی (بلندآ واز میں تلاوت کی جائے گی)۔

راوی بیان کرتے ہیں: میراخیال ہے اُنہوں نے بیہ بھی کہاتھا'عیدالاضیٰ کی مثال بھی عیدالفطر کی مانند ہے ( یعنی اُس میں بھی بلندآ واز میں تلاوت کی جائے گی )۔

# بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلُ يُقُرَأُ بِبَعْضِ السُّورِ؟

باب نماز میں قرائت کیسے کی جائے گی اور کیا کسی سورت کا پچھ حصہ تلاوت کیا جا سکتا ہے؟

**2656 - آ تارِ محاب** عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى رَافِعٍ قَالَ: كَانَ - يَعْنِى عَلِيَّا - يَقْرَأُ فِى الْاُخْرَيْشِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقُرَأُ فِى الْاُخْرَيْشِ

قَسَالَ السَّرُّهُ مِنَّ: وَكَسَانَ جَسَابِسُ بُسُ عَبْسِدِ السَّلِهِ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرُآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْاُحْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ الرُّهُورِيُّ: وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمُ

ﷺ ﴿ عبیدالله بن ابورافع بیان کرتے ہیں : وہ ( لیعنی حضرت علی رُٹائٹؤ ) ظہرادرعصر کی پہلی دور کعات میں 'سور ہُ فاتحہ اور اُس کے ساتھ ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے' جبکہ وہ آخری دور کعات میں تلاوت نہیں کرتے تھے۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ٹاٹٹو ظہراورعصر کی پہلی دورکعات میں سورہ فاتحہ اور اُس کے ساتھ ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے جبکہ آخری دورکعات میں سورہ فاتھہ کی تلاوت کرتے تھے۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: لوگ اپنے امام کی پیروی کریں گے۔

2657 - <u>آ ثارِصحاب</u> عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كَانَ لَا يَقُواُ لَا خِرَتَيْنِ، وَيُسَمِّيهُمَا سُبُحَتَيْن \* \* مضرت علی مخافی فرماتے ہیں: آخری دورکعات میں تلاوت ٹبیس کی جائے گی وہ ان دورکعات کونو افل (یا تسبیحات) کانام دیتے تھے۔

. **2658 - اتوالِ تابعين:**عَبُدُ البَرَّزَاقِ، عَنْ اَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ· مَا قَوَا عَلْقَمَةُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْاُخُولَيْنِ حَوْفًا قَطُّ

\* \* ابرائیم تخفی فرماتے ہیں:علقمہ آخری دور کعات میں ایک حرف کی بھی تلاوت نہیں کرتے تھے۔

2659 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَانِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْلُخْرِيَيْنِ سَبِّحُ

\* ایرانیم تخفی فرماتے ہیں:تم پہلی دور کعات میں سور 6 فاتحہ اور ایک سورت کی تلاوت کرواور آخری دور کعات میں تنو پڑھلو۔

2660 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْاَخِرَتَيْنِ قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

\* ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: آخری دور کعات میں تلاوت نہیں کی جائے گی۔ حماد بیان کرتے ہیں: سعید بن جبیر (آخری دور کعات میں ) سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

2661 - آثارِ صَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُعَلِّمِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْاُخُرَيْشِ اللَّهُ فَرَيْشِ فِي اللَّحْرَيْشِ فِي اللَّهُ عَمْدُ الرَّزَاقِ، وَفِي الْاَحْرَيْشِ مِنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْاَحْرَيْشِ فِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَاقِ،

**2662 - آ تَّارِصِحَابِ** عَبْدُ المَّرَزَّاقِ، عَمْ التَّوُرِيِّ، عَنُ أَيُّوْبَ بَنِ مُوْسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ

\* 🔫 يېي روايت ايک اورسند کے ہمراہ حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اسے منقول ہے۔

**2663 - صديث نبول: عَبُسدُ السَّرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيَّ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ ذَكُوَانَ: اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُرَاُ فِي** لَا حُرَيْشِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

﴿ وَالْ بِيالَ كَرِتَ مِينَ بَسِيده عَا كَشَصِد اللهِ وَلَيْ اللهِ مَنْ مَعْمَدِ مِنْ وَاللهِ مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمِدِ مُعْمَدِ مُ

خَسَالِيدِ بُسِنِ مَعْدَانَ، أَنَّ آبَا الدَّرُدَاءِ، كَانَ يَقُولُ: أَقْرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْاحِرَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الرَّكُعَةِ الْاحِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

\* خالد بن معدان بیان کرتے ہیں: حضرت ابودر داء بڑا ٹھٹنے نے ماتے تھے جم ظہراورعصر کی پہلی دور کعات میں اورعشاء کی ہر رکعت میں سور 6 فاتحہ اور اُس کے ساتھ ایک سورت کی تلاوت کر و جبکہ مغرب کی آخری رکعت میں صرف سور 6 فاتحہ کی تلاوت کرو۔

2665 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آيُجْزِءُ عَنِى أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ وَنَحُو فِي الْكَهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا فرض نماز کی چاروں رکعت میں صرف سور ہ فاتحہ کی تلاوت کرنا میر سے لیے کافی ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: میں گلبراورعصر کی نماز میں سور ہُ فاتحہ کے علاوہ مزید تلاوت کی تلاوت کرو گے۔ میں علاوہ مزید تلاوت کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تم سور ہُ اخلاص اور اُس جیسی کس سورت کی تلاوت کروں گا؟ اُنہوں نے کہا: کیا میں مغرب کی آخری رکعت میں اورعشاء کی آخری دور کھات میں سور ہُ فاتحہ کے علاوہ مزید کی تلاوت کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تم سورہ اخلاص یا اس جیسی کس سورت کی تلاوت کرلوگے۔

**2666 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ لَوُ لَمُ اَقُرَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي** الْفَصْلِ، وَقَرَاْتُ بِبَغْضِ السُّورَةِ مِنُ اَوَّلِهَا اَوْ وَسَطِهَا اَوْ آَخِرِهَا؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ، كُلُّهُ قُرْآنٌ

ﷺ این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں فرض نماز میں مفصل سے تعلق رکھنے والی کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا' بلکہ کسی سورت کا ابتدائی حصہ یا درمیانی حصہ یا آخری حصہ تلاوت کر لیتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: یہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی' کیونکہ یہ سب قر آن ہے۔

2667 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِءِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِءِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِءِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبْحَ بِمَكَّةَ اللهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبْحَ بِمَكَّةَ اللهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسَتَ فَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ مُوْسَى، وَهَارُونَ اَوْ عِيْسَى - ابْنُ عَبَّدٍ يَشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ، فَحَذَف، فَرَكَعَ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَالِكَ

ﷺ حضرت عبدالله بن سائب بلانتظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملک تیافی ملہ مکر مدمیں فجرکی نماز پڑھائی آپ نے سورہ مو مؤمنون کی تلاوت شروع کی بیہاں تک کہ جب آپ حضرت موٹی علیظا اور حضرت ہارون علیظا کے تذکرہ پر (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) حضرت عیسیٰ علیظا کے تذکرہ پر پہنچے تو نبی اکرم مُناہیّظ کو کھانسی آ گئ آپ نے تلاوت کو مخضر کیا اور رکوع میں پلے گئے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حفزت عبدالله بن سائب ولائٹوائس موقع پر موجود تھے۔

2668 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِى السَّحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدَ: اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ فَقَرَا بِارْبَعِينَ مِنَ الْانْفَالِ، ثُمَّ قَرَا فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ

\* عَبدالرحمٰن بن يزيد بيان كرتے ہيں حضرت عبدالله بن مسعود رالله في أنبيس عشاء كي تماز پڑھاتے ہوئے سور مَ انفال كى جاليس آيات كى تلاوت كى اور پھرا نہوں نے دوسرى ركعت ميں مفصل سورتوں سے تعلق رکھنے والى ايك سورت كى تلاوت كى -

2669 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَدٍ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْاَنْفَالِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (نِعْمَ الْمَوُلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ) (الانفال: هَمُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْاَنْفَالِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (نِعْمَ الْمَوُلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ) (الانفال: همُ عُمَّ النَّصِيرُ) (الانفال: همُ عُمَّ قَرَا فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّل

\* عبدالرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رفائق نے جمیں عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے سور ہُ انفال کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ جب وہ اس آیت پر پہنچ: ' دنعم المولی ونعم انفیر' تو وہ رکوع میں چلے گئے۔ پھر اُنہوں نے دوسری رکعت میں مفصل سے تعلق رکھنے والی ایک سورت کی تلاوت کی۔

· 2670 - آ ثارِ حَابٍ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرُكَعُ؟ قَالَ: لا

ﷺ ابن جرتے بیان کرتے ہیں : میں نے نافع ہے دریافت کیا: کیا حصرت عبداللہ بن عمر بڑا کھنا فرض نماز کی کسی رکعت میں کسی طویل سورت کا بچھ حصہ تلاوت کر کے رکوع میں چلے جاتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

**2671 - اتوالِ تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: كَانُوُا يَقُرَوُونَ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ، وَفِي الْاُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: لوگ ظہراورعصر کی پہلی دور کعات میں سور ہ فاتحہاور جومیسر ہو( قر آن کے اُس حصہ کی) تلاوت کرتے تھے اور آخری دور کعات میں صرف سور ہُ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

# بَابُ مَا يُقُرَأُ فِي الصَّلاةِ

باب: نماز میں کیا تلاوت کیا جائے؟

- 2672 - آ تار صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى آبِى مُوْسَى: آنِ اقُرا فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ

ﷺ حسن بھری اور دیگر حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے حضرت عمر طلاقت نے حضرت ابومویٰ اشعری طلاقت کو کھ میں لکھا:تم مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت کرواور میں قصار مفصل کی تلاوت کرواور میں قصار مفصل کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرو۔

2673 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القُوْدِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ. الْأُولى مِنَ الصَّلَوَاتِ اَطُولُ فِي الْقِرَاءَةِ

\* ابراتیم خخی فرماتے ہیں: تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں زیادہ طویل قراُت کی جائے گ۔

2674 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوائِيْلَ قَالَ: اَخْبَرَنِى عِيْسَى بُنُ اَبِى عَزَّةَ، اَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ: الْاُولِي مِنَ الصَّلَوَاتِ اَطُوّلُ فِي الْقِرَاءَةِ

\* ﴿ امام على فرماتے مِين: تمام نمازوں كى پہلى ركعت ميں زياد وطويل قرأت كى جائے گا۔

# بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي الطَّهُرِ

### باب:ظهر کی نماز میں قراُت کرنا

\* عبداللہ بن ابوقادہ اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْنَا جب ہمیں ظہر کی نماز پڑھاتے تھے تو بعض اوقات ایک آیت بلند آ واز میں تلاوت کر لیتے تھے اور آپ نجر کی نماز کی پہلی رئعت کوطویل ادا کرتے تھے آپ ظہر کی نماز کی پہلی رکعت کو بھی طویل ادا کرتے تھے ہمارا یہ گمان ہے آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا' لوگ پہلی رکعت میں شامل ہوجا نمیں۔

2676 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ قَالَ: سَالُسُنَا حَبَّابًا: هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَا ُ فِى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، قُلْنَا: بِأَيِّ شَىْءٍ عَرَفْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: باضُطِرَاب لِحُيَتِهِ

﴿ ابومعمر بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت خباب طالتھ کے دریافت کیا: کیا نبی اکرم سکھیل ظہر اور عصر کی نماز میں اللہ ت تلاوت کرتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! ہم نے دریافت کیا: آپ کو کیسے پتا چلا؟ اُنہوں نے جواب دیا: نبی اکرم سلجیہ كتاب الصلوة

کی داڑھی شریف کی حرکت کی وجہ ہے۔

2677 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ زَيْدٍ الْعَقِيِّ، عَنُ آبِي الْعَالِيَةَ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَقُوهُ فِي الظُّهُرِ فَحَزَرُوْا قِرَاءَ كَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهُرِ بِتَنْزِيلِ

\* ابوالعاليه بيان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ النَّيْمَ كاسحاب ظهرى نماز ميں نبي اكرم مَنْ النَّامِ كا جائزه ليتے تقاتو ظهرى بيلي رکعت میں نبی اکرم طَافِیْتِم کی تلاوت سورهٔ تنزیل انسجدہ جنتی ہوتی تھی۔

2678 - صديث بُوكِ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ التَّيْمِيّ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ آبِي مِجْلَزِ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظَّهُرِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَاً، فِيَرَوْنَ آنَهُ قَرَا الم تَنْزِيلُ وَهُوَ يُصَلِّي بِٱصْحَابِهِ

\* الوكبلزيمان كرتے ہيں: نبي اكرم الحقيقائ نے ظہر كى نماز ميں تجدہ كيا' پھر آپ كفرے ہوئے' آپ نے تلاوت كی' تولوگوں نے یہ مجھا کہآ پ نے سورہ الم تنزیل کی تلاوت کی ہوگئ آپ اُس وفت اپنے اصحاب کونماز پڑھارہے تھے۔

2679 - آ ثارِصحابِ عَنْ مَعْمَرٍ : عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُوَرِقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِيَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ بِـقَـافٍ، وَاقْتَرَبَتِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَٱخْبَرَنِي شَيْخٌ لَنَا عَنْ مُورِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قُلْنَا: مِنْ ايُنَ عَلِمُتَ؟ قَالَ: رُبَّمَا سَمِعْتُ

\* \* مورق مجلی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن امر شکھ نماز اوا کرتے ہوئے ظہر کی نماز میں سور ہ ق اور سور ہ اقتر بت کی تلاوت کرتے تھے۔

أيك اورروايت ميں بيالفاظ ميں: ہم نے دريافت كيا: آپ كوكسے پتا جلا؟ أنہوں نے جواب ديا: بعض اوقات ميں أس ميں ہے کسی ایک آیت کی تلاوت س لیتا تھا۔

2680 - آ ثابِصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ جَعْفُو بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ مُوَرِّقِ الْعِجْلِيِّ مِثْلَ حَدِيْثِ قَتَادَةَ \*\* يې روايت ايك اورسند كے ہمراه بھى منقول ہے۔

2681 - آ تَارِصِحَابِهِ عَبُدُ الدَّزَاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ إِبْنِ عُمَرَ: آنَهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَفِي إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ،

\* \* نافع بيان كرتے بين : حضرت عبدالله بن عمر الله على تماز مين السذيسن كفرو الور انسا فت حسنا لك كى تلاوت

2682 - آ ثارِ صحابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* ایک اور سند کے ساتھ یمی روایت حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے بارے میں منقول ہے۔

2683 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَٱلْتُ إِبْرَاهِيْمَ: كُمْ

تَقُرَأُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى؟ قَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً

\* الله المعت مين من عبد الرحمٰن بيان كرتے ہيں: ميں نے ابراہيم سے دريافت كيا: آپ پہلی ركعت ميں كتنی تلاوت كرتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: تقریباً تمیں آیات جتنی۔

عَنْ عَبُدُ اللّهِ الْمِنْ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ بِصَلِاةِ اللَّيْلِ، صَلَاةَ الْهَجِيرِ

\* \* الك بن اوس بن حدثان بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن خطاب بڑھنٹنے فرمایا ہے میں دن كى نماز كؤرات كى نماز کےمشابہہ قرار دیتاہوں کیعنی دو پیر کی نماز۔

2685 - آ ثار صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُرَا فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهُرِ وَالذَّارِيَاتِ

\* \* قاده بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ کا خام کی نماز کی پہلی رکعت میں سور کا زاریات کی حلاوت کرتے

# بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي الْعَصْرِ

## باب:عصر میں قرائت کرنا

2686 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَدْ كَانَتِ الْعَصُرُ تُجْعَلُ اَحَفَّ مِنَ الظُّهُر فِي الْقِرَاءةِ

﴿ عَطَاء بِيان كَرِتْ مِين : عَصر كَى ثَمَاز كُوجِلدى اواكرلياجائكُ السين ظهر كِمقابله مِين كَمْ أَت كَى جائكَ له ﴿ \* عَطَاء بِيان كَرِتْ مِينَا الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ فَوُبَّمَا ٱسْمَعَنَا وَ \* 2687 - آثار صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ : كَانَ آنَسٌ يُصَلِّى بِنَا الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ فَوْبَهَا ٱسْمَعَنَا مِنْ قِرَاء ثِهِ إِذَا السَّمَاءُ ٱلْفَطَرَتُ، وَسَيِّح اسْمَ رَبِّكَ الْآعْلَى.

\* 🛊 🖈 ثابت بیان کرتے ہیں: حضرت انس رٹائٹنی ہمیں ظہر اورعصر کی نماز پڑھاتے تھے کیفس اوقات وہ ہمیں اپنی تلاوت کا کچھ حصہ سنادیتے تھے تو وہ تلاوت سور ۂ انفطار اور سورۂ الاعلیٰ کی ہوتی تھی۔

**2688 - الوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَقُرَاُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ** الْعَصْوِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

\* قاده قرماتے ہیں عصری نمازی پہلی دور کعات میں سور و انشقاق اور سور و البروج کی تلاوت کی جائے گ ۔ 2689 - آ ثارِ صحابة عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَوِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ مُورِّقٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ

الْعَصْرَ فَقَرَا بِ الْمُرْسَلَاتِ، وَعَمَّ يَتَسَاء كُونَ

\* مورق بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر نگانٹا کی اقتداء میں عصر کی نماز ادا کی تو اُنہوں نے اس میں سورہ مرسلات اور سورہ عمریتسا ولون کی تلاوت کی۔

2690 - اتوالى تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنُ زِيَادٍ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ: سَالَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ اِبْرَاهِيُمَ، وَالْكَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْكَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْكَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْكَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْكَيْلِ الْأَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّيْلِ وَالزَّيْتُونَ

\* نیادین فیاض بیان کرتے ہیں جمیم بن سلمنے ابراہیم نخبی سے عصر کی نماز میں تلاوت کے بارے میں دریافت کیا' میں رہاتھا۔ اُنہوں نے جواب دیا: ریمغرب کی مانند ہوگی۔

سفیان کہتے ہیں:عصر کی تلاوت کا وقت سور ہُ واللیل اورسور ہُ الاعلیٰ اورسور ہُ والنین کی تلاوت جتنا ہے۔

# بَابُ الْقِرَاءَ فِي الْمَغْرِبِ

# باب مغرب کی نماز میں تلاوت کرنا

2691 - صديث بوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ الْبَيْرِ، اَنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْبَكِمُ اَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَعُورُ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَعُورُ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَعُورُ أَخِبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ يَقُورُ أَخِبَرَ فَقَالَ الْمُفَصَّلِ؟ وَقَدُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُورُ أَفِى صَلَاةِ الْمَغُوبِ بِطُولَى تَعُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُورُ أَفِى صَلَاةِ الْمُغُوبِ بِطُولَى السُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْاعْرَاف، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ: وَمَا الطُّولَيَانِ؟ قَالَ: الْاعْرَاف، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ: وَمَا الطُّولَيَانِ؟ قَالَ: فَكَانَ الْبُعُولَ اللهُ عَرَاف، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ آبِى مُلَيْكَةً: وَمَا الطُّولَيَانِ؟ قَالَ: فَكَانَهُ قَالَ: مِنْ قِبَلَ رَأَيِهِ: الْانْعَامُ، وَالْاعْرَاف

\* مردان بن تھم بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رہ گھٹٹ نے مجھ سے کہا: کیا وجہ ہے تم مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت کرتے ہو؟ جبکہ نبی اکرم مُنگائی مغرب کی نماز میں دوطویل سورتوں میں سے ایک طویل سورت کی تلاوت کرتے سے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریا فت کیا: دوطویل سورتوں میں سے ایک طویل سورت سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: سورہ اعراف۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابن ابوملیکہ سے دریافت کیا: دوطویل سورتوں سے مراد کیا ہے؟ تو اُنہوں نے گویاا پی طرف سے جواب دیا: اس سے مراد سور وَانعام اور سور وَاعراف ہیں۔

2692 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَرَنِیُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْسِ بْسِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيْهِ، وَكَانَ قَدِمَ فِیْ فِدَاءِ الْاَسْرَى، اَسَارَى يَوْمِ بَدْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ \* جیر بن مطعم اپنے والد کا بیبیان قل کرتے ہیں: وہ قید یوں کے فدیہ کے سلسلہ میں آئے بینز وہ بدر کے قید یوں گ بات ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کومغرب کی نماز میں سورہَ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔

2693 - مديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ، اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطُعِمِ قَالَ: قَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغُوبِ بِالطُّودِ

\* \* حضرت جبیر بن مطعم ﴿ النَّهُ نبیان کرتے ہیں: بی اکرم سَلَیْتِیم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی۔

2694 - حديث نوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُبُدَ ابْنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبُ ابْنِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ عَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْمُرْسَكُلاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْمُرْسَكُلاتِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس بران الله والدوسيده أم فضل بران كابيه بيان قل كرتے بين: ميں نے نبي اكرم سُلُ الله كا زباني آخرى تلاوت بيسى تقى كدآپ نے مغرب كي نماز ميں سورة مرسلات كى تلاوت كي تقى۔

**2895 - آ ثارِسحاب**ِ عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنُ رَجُلٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ: يَقُرَاُ فِى الْمَغْرِبِ ق وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ

ﷺ عمروبن وینارنے ایک شخص کابہ بیان نقل کیا ہے، اُس نے حضرت عبدالله بن عمر ر اللّٰ اُلّٰ کومغرب کی نماز میں سورہ ق والقرآن المجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔

2696 - آ ثارِ صحابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنُ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: اَخْبَرَیٰیُ صَالِحُ بُنُ کَیْسَانَ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَرَا فِی الْمَغْرِبَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا

\* عالح بن كيمان بيان كرتے ہيں: أنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفات كومخرب كى نماز ميں سورة ان فقع حنا لك فقع مبينا كى تلاوت كرتے ہوئے سا۔

2697 - آ ثارِ حَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ آبِيُ اِسْحَاقَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بُـنُ الْـخَـطَّابِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَقَرَا فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى بِ النِّينِ وَالزَّيْنُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وَفِي الرَّكُعَةِ الْآخِيرَةِ اَلَمْ تَرَ، وَلِيْئُلافِ جَمِيعًا

\* \* عروین میمون بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہ آتھ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ والتیان والزیتون وطور سینین کی اور جبکہ دوسری رکعت میں السم ترکیف فعل ربك اور لایسلف قریش ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی۔

**2698 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ** نُسَيِّ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ الْقَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: اَخْبَرَنِى اَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيّ اَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ اَبِى بَكْرٍ الحَسِيِّيْ قَالَ: فَلَنَوْتُ فَقَرَا فِي الرَّكُعَيَّيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ النَّيَةِ قَالَ: فَلَدَنُوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ اَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَا بِأُمِّ الْقُرُآنِ، وَبِهَذِهِ الْاَيَةِ: (رَبَّنَا لَا تَزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) (آل عمران: 8)، حَتَّى (الْوَهَابُ) (آل عمران: 8) قَالَ اللهِ عُبَيْدٍ: وَاخْبَرَنِيْ عُبَادَةُ اللهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؟ فَحَدَّنَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِقَيْسِ: كَيْفَ اَخْبَرُتَنِي عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ ؟ فَحَدَّنَهُ فَقَالَ عُمَرُ الْعَيْسِ: كَيْفَ اَخْبَرُتَنِي عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ ؟ فَحَدَّنَهُ فَقَالَ عُمَرُ عَمْدُ اللهِ عَنْ اللهِ ؟ فَحَدَّنَهُ فَقَالَ عُمَرُ عَمْدُ اللهِ عَنْ اللهِ ؟ فَحَدَّنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَمْرُ ذَلِكَ اللهُ عَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَعَلَى آيَ شَيْءٍ كَانَ آمِيرُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَعَلَى آيَ شَيْءٍ كَانَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَلَ اللهُ اللهُ الْعَلْ عَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَعَلَى آيَ شَيْءٍ كَانَ آمِيرُ اللهُ وَاللهُ الْعَلَى عَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ ذَلِكَ اللهُ الْعَلَى عَيْرِ ذَلِكَ اللهُ الْعَلَى عَيْرِ فَلُكُ اللهُ الْعَلَى عَيْرِ فَلِكَ اللهُ الْعَلَى عَيْرِ وَلِكَ اللهُ الْعَلَى عَيْرِ فَلُكُ الْعُلَى عَيْرِ فَلِكَ اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَيْرِ فَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى عَيْرِ فَلُكُ اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلْمَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَ

ﷺ ابوعبدالله صنابحی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت ابو بکرصد بق بڑا ہونے کی اقتدا، میں مغرب کی نہاز اوا کی تو حضرت ابو بکرصد بق بڑا ہونے کی افزادا کی تو حضرت ابو بکرصد آبق برائے ہے دور توں کی تلاوت کی مطرت ابو بکرصد آبق برائے نہیں دور کھات میں سور وُ فاتحداوراً سے ہمراہ قصار مفصل سے تعلق رکھنے والی دوسورتوں کی تلاوت کی کہ ہے کے گھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں: میں اُن کے قریب ہوگیا، یہاں تک کہ میرا کپڑااُن کے کپڑے کے ساتھ مس کرر ہاتھا، تو میں نے اُنہیں (لیت آ واز میں ) سور وُ فاتحداوراس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا:

''اے ہمارے پروردگار! تُو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دنوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا'' یہ آیت یہاں تک ہے:''الوھاب''۔

ابوعبید بیان کرتے ہیں : عبادہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے ایک مرتبہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے عبدِ خلافت میں اُن کے پاس موجود سے عمر بن عبدالعزیز نے قیس سے دریافت کیا ۔ آپ نے ابوعبداللہ کے حوالے سے مجھے کیا روایت بیان کی تھی؟ تو اُنہوں نے یہ حدیث اُن کے سامنے بیان کی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا: جب سے ہم نے اسے ساہے اُس وفت سے اسے بھی ترکنہیں کیا اگر چہ اس سے پہلے میرامعمول دوسرا ہوتا تھا۔ ایک مخص نے دریافت کیا: امیر المومنین! اس سے پہلے آپ کا کیا معمول تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا بیس مورة اخلاص پڑھا کرتا تھا۔

2699 - آ ثارِ صَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيُو جَدُ مَنُ مَحُمُودِ بُنِ رَبِيْعٍ، أَنَّ الصَّنَابِحِي قَالَ: صَلَّيْتُ خَلُفَ آبِي بَكُو الْمَغُوبَ حَيْثُ يَمَسُ فِيَابِي فِيَابَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّكُعَةِ اللَّخِرَةِ قَرَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَا: (رَبَّنَا لَا تُوغُ قُلُوبْنَا بَعُدَ) (آل عمران: 8)، إلى (الْوَهَابِ) (آل عمران: 8) قَالَ ابْو بَكُو: وَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا يُحَدِّثُ بِهِ مَكُحُولًا، عَنْ سَهْلِ بُنِ (آل عمران: 8) قَالَ ابْو بَكُود وَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا يُحَدِّثُ بِهِ مَكُحُولًا، عَنْ سَهْلِ بُنِ اللهَ عَنْ سَهْلِ بُنِ السَّعَاعِدِي آنَهُ سَمِعَ ابَا بَكُو قَرَاهَا فِي الرَّكُعَةِ النَّالِيَةِ، فَقَالَ لَهُ مَكْحُولٌ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ مِنْ آبِي بَكُو قِرَاءَةُ النَّالِيَةِ، فَقَالَ لَهُ مَكْحُولٌ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ مِنْ آبِي بَكُو قِرَاءَةُ إِنَّمَا كَانَ دُعَاءٌ مِنْهُ

\* محمود بن رئیج بیان کرتے ہیں: صنا بھی نے یہ بات بیان کی ہے: میں نے حضرت ابو بمرصد بیق طائفیڈ کی اقتداء میں مغرب کی نماز اوا کی' حالت بیتھی کہ میرا کپڑا اُن کے کپڑے کے ساتھ مس کرر ہاتھا' اُنہوں نے آخری رکعت میں سور ہُ فاتحہ کی معرب آ بہت پڑھی در بینا کا کٹوغ فُلُو بُنا بَعْدَاس آیت کو اُنہوں نے''الوصاب' تک تلاوت کیا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں ایک اور سند کے ساتھ حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈالٹٹو کا یہ بیان منقول ہے اُنہوں نے حضرت ابو بمرصدیق رفافتهٔ کوتیسری رکعت میں بیتلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔

اس ریکخول نے اپنے شاگر د سے کہا: بیر حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹٹ تلاوت کے طور پرنہیں پڑھ رہے تھے بلکہ دعا کے طور پر پڑھ رے تھے۔

**2700 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَا فِي نَفُسِهِ فَاَسْمَعَ** 

\* \* قاده بیان کرتے ہیں: جو محص مغرب کی نماز پڑھے اور پست آ واز میں تلاوت کرئے یوں کہ صرف خود کو آ واز آ رہی ہوئو اُس کی طرف ہے مہ جائز ہوگا۔

# بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي الْعِشَاءِ

### باب:عشاء کی نماز میں قرائت

2701 - آ ٹارِصحاب: عَبُسدُ السرَّزَاقِ، عَـنُ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابُنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْاَنْفَالِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (نِعُمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ) (الانفال: 48) رَكَعَ، ثُمَّ قَرَا فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

\* \* عبدالرحمٰن بن يزيد بيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود ولالله الله عندار حميل عشاء كى نماز پڑھا كى أنهوں نے سور 6 انفال پڑھنی شروع کی یہاں تک کداس آیت تک پہنچ ''نعم المولی و نعم النصیر '' توه ، رکوع میں چلے گئے ، پھر أنهوں نے دوسرى ركعت مين مفصل تي تعلق ركضوالي ايك سورت كى تلاوت كى -

2702 - آ تارِصحاب: عَبْسُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيّ، عَنْ آبِئ السَّحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنِ إِبْنِ

\* بى روايت ايك اورسند كهمراه حضرت عبدالله بن مسعود يَكْالتَّخَذُ ك بار عين منقول بــ

2703 - آ ثارِ صحابِه: عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ آبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُولُ: آخَبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِى وَقَاصِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَقُراُ فِي الْعِشَاءِ الْاحِرَةِ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: وَانَّا فِي مُؤَخَّرِ الصَّفِّ حَتَّى إِذَا ذَكَرَ يُوسُفَ سَمِعُتُ نَشِيجَهُ، وَآنَا فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ

🖈 🖈 علقمہ بن ابووقاص بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہ النٹیز عشاء کی نماز میں سورہ بوسف کی تلاوت کر رہے تقدراوى بيان كرت بين: مين يحي ك صف مين موجود تها يبال تك كدجب أنبول في حضرت يوسف عليه كاذكر يرها تومين نے اُن کے رونے کی آ وازسیٰ میں اُس وقت بیچھے کی صف میں موجود تھا۔ 2704 - الوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويَجٍ، قَالَ اِبْوَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَوَةَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، اَنَّ اَبَاهُ: كَانَ لَا يَدَعُ اَنْ يَقُوا فِي الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ بِسُورَةِ السَّجْدَةِ الصَّغُوى الم تَنْذِيلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلُكُ

\* طاوَس كِ صاحبر ادب بيان كرتے بين أن كے والدعثاء كى نماز مِن چھوٹى والى سورة سجدہ الم تنزيل اور سورة طلك كى تلاوت ترك نبيل كرتے ہے۔

2705 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ سَكَّمَّةَ بْنِ وهُرَامِ قَالَ: رَآيُتُ طَاوُسًا مَا لَا أُحْصِى يَقُرَأُ فِى الْعِشَاءِ الْاحِرَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجُدَةَ، وَتَبَارَكَ وَيَسُجُدُ فِيْهَا، فَلَمْ يَسْجُدُ فِيْهَا لَيْلَةً فَظَنَنْتُ آنَهُ رَكَعَ حِيْنَ بَلَغَ السَّجُدَةَ، قَرَاهَا فِي رَكْعَتَيْنِ

\* سلمہ بن بہرام بیان کرتے ہیں میں نے کئی مرتبہ طاؤس کوعشاء میں الم تنزیل السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے حدہ نہیں کیا ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس میں مجدہ تلاوت بھی کیا کرتے تھے ایک رات اُنہوں نے اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئے ہیں کیا تو میں نے بیگمان کیا کہ شاید بیاس وقت رکوع میں چلے گئے ہیں جب بیآ یت مجدہ پر پہنچے تھے اور اُنہوں نے دونوں رکعت میں اس سورت کی تلاوت کی ہے۔

2706 - حديث نبوى: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُسِدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ، اَنَّهُ سَسِمِعَ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ: قَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِى اِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِى السَّفَوِ

﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت براء بن عازب رِ اللَّهُ مَا يَالِ مَن كَلَيْ اللَّهِ مِن عَلَيْكُمْ نِي الرَّم مَنَا لِيُكِ اللَّ ورهٔ والنَّين والزيتون كي تلاوت كي تقي \_

# بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي صَلاةِ الصَّبُحِ باب صبح كي نماز مين تلاوت

2707 - صديث بُول: عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، وَابُنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بُو سَلَمَةَ بْنُ سُفِيَانَ، رَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، وَابُنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَعَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَعَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْعَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَعَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ مُوسَى، وَهَارُوْنَ، اَوْ ذِكُرُ عِيْسَى - ابْنُ عَبَادٍ يَشُكُّ آوِ الْحَتَلَفُوا عَلَيْهِ - اَخَذَتِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةُ فَرَكَعَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِب حَاضِرٌ ذَالِكَ

﴿ حضرت عبدالله بن سائب والتفاييان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنَا يَنِهُم نے ہميں مكه ميں صبح كى نماز پڑھائى، آپ نے سور مُ مؤمنون كى حلاوت شروع كى، جب حضرت موكى عَلَيْظَا اور حضرت ہارون عَلَيْظًا كا ذكر آيا (راوى كوشك ہے، عَلَيْدَ بيرالفاظ ہيں: ) حضرت عيسىٰ عليظا كاذكر آيا ، تونبي اكرم مَثَلِيَّةُ كوكهانسي آهن آپركوع ميں چلے گئے۔ حضرت عبدالله بن سائب را الله أن موقع بر موجود تھے۔

2708 - آثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِىْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ قَالَ: اَمَّمَنَا عَلِيٌّ فِى الْفَجُوِ فَقَرْاً بِالْاَنْبِيَاءِ، فَتَرَكَ آيَةً، ثُمَّ قَرَا بَوْزَخًا ثُمَّ عَادَ الى الْآيَةِ فَقَرَا بِهَا، ثُمَّ اَعَادَ اِحْدَاثُهُ، وَرَجَعَ اللى مَا كَانَ يَقْرَوُهَا

\* ابوعبدالرحلٰ سلمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈائٹونٹ نے نجر کی نماز میں ہماری امامت کی اُنہوں نے سورہ انبیاء کی حلاوت کی اُنہوں نے سورہ انبیاء کی حلاوت کی اُنہوں نے درمیان میں ایک آیت چھوڑ دی اور پچھ حصہ چھوڑ کر آ گے تلاوت کی اُفہوں نے درمیان میں ایک آیت چھوڑ اتھا اُسے دوبارہ پڑھا اور وہاں تک واپس آئے جووہ پڑھ رہے تھے۔
حلاوت کیا اور پھر جو پچھانہوں نے چھوڑ اتھا اُسے دوبارہ پڑھا اور وہاں تک واپس آئے جووہ پڑھ رہے تھے۔

2709 - آ ثار صحاب عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُوْبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ: اَنَّ عُمَرَ قَرَا فِي الفَجْ بِسُورَةِ يُوسُفَ فَتَرَدَّدَ، فَعَادَ إِلَى آوَّلِهَا ثُمَّ قَزَا فَمَضَّى فِي قِرَاء تِيهِ

\* \* هصه بنت سیرین بیان کرتی ہیں حضرت عمر ٹالٹھؤنے فجر کی نماز میں سورہ پوسف کی تلاوت شروع کی اُنہیں تر دَ د ہوا تو وہ دوبارہ اس کے آغاز میں آئے اور پھر پڑھنا شروع کیا 'تو اُن کی قر اُت جاری رہی۔

2710 - آ تارسحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ آبِى عُبَيْدٍ: آنَّ عُمَرَ قَرَا فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْكَهْفِ، وَيُوسُفَ - آوُ يُوسُفَ، وَهُودٍ - قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِى يُوسُفَ، فَلَمَّا تَرَدَّدَ رَجَعَ الى آوَّلِ السُّورَةِ فَقَرَا، ثُمَّ مَضَى فِيْهَا كُلِّهَا

\* مفید بنت ابوعبید بیان کرتی جیں: حضرت عمر رٹھائٹ فجر کی نماز میں سورہ کہف اور سورہ بوسف یا سورہ بوسف اور سورہ و هودکی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سورہ کوسف میں اُنہیں مشابہہ لگ گیا 'جب اُنہیں مشابہہ لگ گیا کہ اُنہیں مشابہہ لگ گیا کہ کہ میں اُنہیں میں اُنہیں مشابہہ لگ گیا ہے۔ طرف واپس آئے 'پھر پڑھنا شروع کیا اور پھر پوری سورت پڑھ لی۔

2711 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِى بَكُو النُّهُ لِكَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِى بَكُو اللَّهُ لَكَ، لَقَدُ كَادَتِ السَّمُسُ تَطُلُعُ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ قَالَ: يَعُفِرُ اللَّهُ لَكَ، لَقَدُ كَادَتِ الشَّمُسُ تَطُلُعُ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ قَالَ: لَوُ طَلَعَتِ لَالْفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ

\* حضرت انس بن مالک رطاقتهٔ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکرصدیق رطاقتهٔ کے بیچھے فجری نماز اداکی اُنہوں نے سورہ بقرہ بڑھان کرتے ہیں: میں بیسورت بڑھ لی۔ جب وہ نماز بڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت عمر رطاقتهٔ کے سورہ بقرہ بڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت عمر رطاقتهٔ کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ تعالی آپ کی مغفرت کرے! آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، تو حضرت ابو بکر دلائتھ نے فرمایا: اگروہ طلورع ہو بھی جاتا، تو جمیں غفلت کی صالت میں نہ یا تا۔

2712 - آ تَارِصِحَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ: صَلَّيْتُ

حَلُفَ آبِى بَكُرٍ فَاسۡتَفۡتَحَ بِسُورَةِ آلِ عِمُرَانَ، فَقَامَ اِلَيُهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ، لَقَدُ كَادَتِ الشَّمُسُ تَطْلُعُ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ قَالَ: لَوْ طَلَعَتُ لَآلُفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ

ﷺ حضرت انس بھاتھ نیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو بمرصدیق بھاتھ کے پیچھے نماز اداکی تو اُنہوں نے سورہ آل معضرت کی تلاوت شروع کر دی (نماز کے بعد) حضرت عمر بھاتھ اُن کے سامنے کھڑے ہوئے اور بولے: اللہ تعالیٰ آپ کی معضرت کی سلام پھیرنے سے پہلے سورج طلوع ہونے کے قریب تھا' تو حضرت ابو بکر ڈھٹھ نے جواب دیا: اگر وہ شون سوجا تا' تو جمیں غفلت کی حالت میں نہ یا تا۔

2713 - آثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ، عَنْ اَبِيهِ: أَنَّ اَبَا بَكُو ِ قَوَاَ بِالْبَقَوَةِ فِي رَكُعَتَى الْفَجْدِ ﴿ \* \*\* مِثَامِ بِن عُروه اللهِ عَلَى الْفَالْمِ بِن عُروه اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

2714 - الوال تابعين: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَسِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ يَعُلَى، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ: آنَهُ اَمَّهُمُ فِي الْفَجْرِ، فَقَرَا يَنِي اِسُرَائِيلَ فِي رَكُعَتَيْنِ

\* اسعید بن جبیر کے بارے میں میہ بات منقول ہے اُنہوں نے فجر کی نماز میں لیگول کی امامت کرتے ہوئے سور و بی اسرائیل کی تلاوت کی تقی ۔

2715 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْوَةَ، عَنْ كَبِيْهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: مَا حَفِظُتُ سُورَةَ يُوسُف، وَسُورَةَ الْحَجِّ إِلَّا مِنْ عَمَرَ مِنْ كُثُوَةٍ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُمَا فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: كَانَ يَقْرَؤُهُمَا قِرَاء مَّ بَطِينَةً

\* عبداللہ بن عامر بن رہیعہ بیان کرتے ہیں: میں نے سورہ بوسف اور سورہ مج حضرت عمر بڑا تھنڈ کی زبانی س کرید و ک بیں کیونکہ وہ ان دونوں سورتوں کو فجر کی نماز میں اکثر علاوت کیا کرتے تھے۔راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بڑا تھا ان تھہر کر بڑھتے تھے۔

2716 - آثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدِ بِ سعد قالَ. سَمِعت عَبْدَ الله بُنَ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَإِنِّى لَفِى الصَّقِ حَلْفَهُ فِى صَلاقٍ وَهُوَ يَقُرُ اُسُورَةَ يُوسِعَ خَتَى الْنَهِى لِي (إنَّمَا اَشُكُو يَثِّى وَحُزِّنِى إِلَى اللهِ) (يوسف: 86)

ﷺ عبدالله بن شداد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر خلافٹوز کے رونے کی آ واز کن میں اُس ونت اُن کے چیچہ یہ صف میں نماز ادا کررہاتھا اور دہ سورۂ یوسف کی تلاوت کررہ ہے تھے وہ اس آیت پر پہنچے:

د میں اے بڑکا نہ اور غمل میں سے کہا تہ مال کی علم میں میں ''

''میںا پنے تکلیف اورغم کی شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہوں''۔ ( تو پھر انہیں رونا آگیا )۔ 2717 - آ ثارِ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةَ الْعَدَاةِ، فَمَا انْصَرَفَ حَتَّى عَرَفَ كُلُّ ذِى بَالٍ آنَّ الشَّمُسَ قَدُ طَلَعَتُ قَالَ: فَقِيْلَ لَهُ: مَا فَرَغْتَ حَتَّى كَاذَتِ الشَّمُسُ تَطُلُعُ، فَقَالَ: لَوُ طَلَعَتُ لَالْفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ

\* ابوعثان نهدی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رفائٹوئٹ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو ہر شخص یہ پہچپان سکتا تھا' سورج طلوع ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رفائٹوئٹ کہا گیا: جناب! آپ اُس وقت فارغ ہوئے ہیں' جب سورج تقریباً طلوع ہو چکا ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا: اگر بیطلوع ہوتا' تو ہمیں غفلت کی حالت میں نہ یا تا۔

**2718 - آ ثارِ صحابہ:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ: اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَرَاَ فِی الصَّبْحِ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ

\* الميمان بن عتق بيان كرتے ہيں: جعزت عمر بن خطاب والله على نماز ميں سورة آل عمران كى تلاوت كرتے

2719 - مديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ

\* حضرت قطبہ بن مالک ٹاٹھٹوئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَالِّیُّمُ کوفجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ آیت اللوت کرتے ہوئے نا وَالنَّحُلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔

2720 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُوَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلَاةَ كَنَحْوٍ مِنْ صَلَابِكُمُ الَّتِى تُصَلُّونَ الْيُوْمَ، وَلَا كِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ، كَانَ رَسُولُ السُّورَةِ يُخَفِّفُ، كَانَتُ صَلَاتُهُ اَخَفَّ مِنْ صَلَابِكُمْ، كَانَ يَقُرُا فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَةَ، وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورَةِ

\* حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹھؤیمان کرتے ہیں: نبی اکرم منگاؤی نماز اُسی طرح اداکرتے سے جس طرح تم لوگ آج کل اداکرتے ہوئی تھی'آپ ہے کل اداکرتے ہوئی تھی'آپ ہے کی نماز ہداکرتے ہوئی تھی'آپ ہے کہ کہ نماز ہداکرتے ہوئی تھی'آپ ہے کہ کہ نماز میں سورہ واقعہ اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

2721 - حديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى حَالِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَوِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَاُ فِي الصَّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

\* \* حضرت عمرو بن حریث و النظیریان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیمُ کو تُسِیح کی نماز میں سورہ تکوری تلاوت کرتے کے سنا ہے۔

2722 • آ ثارِ صَابِ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْهَدِيرِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقْرُ أُ بِالْحَدِيدِ وَاشْبَاهِهَا (410)

\* ربید، بن عبدالله بن بدیرییان کرتے بیں: حضرت عمر ولی انتخاصورة الحدیداوراس جیسی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ 2723 - آ تار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ: اَنَّهُ كَانَ يَقُوا ُ فِي الْفَجُو بِعَشْوٍ مِنْ اَوْلِ الْمُفَصَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ

ﷺ حفرت عبدالله بن عمر رُنَاهُا کے بارے میں میہ بات منقول ہے وہ مفصل سے تعلق رکھنے والی ابتدائی وی سورتوں میں سے ایک سورت کرتے تھے۔ سے ایک سورت کا بیٹ کا وت کرتے تھے۔

2724 - آ ثارِ اللَّهُ الرَّزَاقِ، عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ اللَّهُ وَرِيّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنُ الْعَلَمَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ سَبْرَةَ: اَنَّ عُمَرَ قَرَا فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ، ثُمَّ قَرَا فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، فَقَامَ، فَقَرَا التَّيْمِيّ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ سَبْرَةَ: اَنَّ عُمَرَ قَرَا فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ، ثُمَّ قَرَا فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، فَقَامَ، فَقَرَا إِذَا زُلْولَتِ

ﷺ حصین بن سبرہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر والنفؤ نے فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی پھردوسری رکعت میں اُنہوں نے سورہ مجم کی تلاوت کی اور بحدہُ تلاوت کیا' پھروہ کھڑے ہوئے اور پھراُنہوں نے سورۂ زلزال کی تلاوت کی۔

2725 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبٍ آبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجُو فَقَرَا سُورَ-ةَ الرُّومِ، فَالْنَبَسَ فِيْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا بَالُ اقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَّا بِغَيْرِ طُهُرٍ، مَنْ صَلَّى مَعَنَّا فَلْيُحْسِنُ طُهُورَهُ، فَإِنَّمَا يُلَبَّسُ عَلَيْنَا الْفُرْآنَ اولَئِكَ

\*\* شميب الوروح : بي اكرم منافقاً كاي صحافي كابي بيان قل كرت بين: بي اكرم منافقاً في كماز اوا كرت معيم ابن خزيمة كتاب الصلاة ، باب القراء و في الصبح ، حديث :724 ، صحيح ابن خزيمة ، كتاب الصلاة ، باب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره ، القراء و في صلاة الصبح ، حديث :506 ، مستخرج ابي عوانة ، باب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره ، بيان الاخبار التي تبين القراء و في صلاة الصبح ، حديث :1414 ، صحيح ابي حبان ، كتاب الصلاة ، بأب صفة الصلاة ، ذكر خبر اوهم من لم يحكم صناعة الحديث ان تقطيع السور ، حديث :1836 ، المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب التفسير ، تفسير سورة ق ، حديث :366 ، سنن المارم ، كتاب الصلاة ، باب قدر القراء و في الفجر ، حديث :1830 ، البن ماجه ، كتاب الصلاة ، بأب القراء و في صلاة الفجر ، حديث :184 ، البحامع للترمذي ، ابواب الصلاة عن رسول الله عليه وسلم ، باب ما جاء في القراء و في الصبح ، حديث :182 ، السنن المغرى ، كتاب الافتتاح ، القراء و في الصبح بق ، حديث :182 ، السنن المبراى ، المنائي ، العبل في افتتاح الصلاة ، القراء و في الصبح بق ، حديث :1030 ، مسند الحد بن حديث :1338 ، للنسائي ، العبل في افتتاح الصلاة ، القراء و في الصبح بق ، حديث :1030 ، البنا عليه وسلم ، حديث :1338 ، مسند البنائي صلى الله عليه وسلم ، حديث :798 ، البحر الزخار مسند البزار ، حديث تطبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث :3146 كوفي ، حديث :3146 ، المعجم الكبير للطبراني ، بأب الفاء ، عن المنه تطبة بن مالك الثعلمي ، حديث :3157 ، صديث :3158 ، المعجم الكبير للطبراني ، بأب الفاء ، عن المهم تطبة ، من مالك الثعلمي ، حديث :3150 ، المعجم الكبير للطبراني ، بأب الفاء ، عن المهم تطبة ، من مالك الثعلمي ، حديث :3150 ، المعجم الكبير للطبراني ، بأب الفاء ، عن المهم عديث :3160 ، المعجم الكبير ناطل الثعلمي ، حديث :3160 ، المعجم الكبير ناطلة ، مديث :3160 ، المعجم الكبير ناطلك ، عديث :3160 ، المعجم الكبير ناطله ، عديث :3170 ، المعجم الكبير ن

ہوئے سورہ روم کی تلاوت کی آپ کواُس میں مشابہدلگ گیا جب آپ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگوں کا کیا معاملہ ہے وہ طہارت کے بغیر ہمارے ساتھ نماز اداکرتے ہیں جو خص ہمارے ساتھ نماز اداکرے وہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرے کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ ہے ہمیں مشابہدلگ جاتا ہے۔

2726 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، وَمَعْمَدٍ، عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: اَمَرَ عَدِيُّ بُنُ اَرُطَاةَ الْحَسَنَ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَرَا فِي الْفَجُرِيَا النَّيِقُ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ، وَيَا آيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ

\* \* قاده بیان کرتے ہیں عدی بن ارطا ۃ نے حسن بھری کو یہ ہدایت کی کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں 'تو اُنہوں نے فجر کی نماز میں سورۂ طلاق اور سورہ تحریم کی تلاوت کی۔

2727 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ: اَنَّ اَبَا وَائِلٍ قَرَا فِي اِحْدَى رَكُعَنَى الصَّبْح بِأُمِ الْقُوْآن وَآيَةٍ

\* \* علاء بن میتب بیان کرتے ہیں: ابووائل نے صبح کی نماز کی ایک رکعت میں سور و فاتحہ کے ساتھ ایک آیت تلاوت ا

2728 - حديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسُلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا كُيُومَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجُوبِ تِنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ قَالَ: كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا كُيومَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجُوبِ تِنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ بَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

2729 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِى السِّحَاقَ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* \* بَهى روايت ايك اورسند كهمراه بحى منقول ہے۔

**2730 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ: اَنَّ النَّبِىَّ قَرَاَ فِى الْفَجُرِ يَوْمَ** الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الرُّومِ

\* \* عبدالملك بن عمير بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُنْ اللَّهُم جعد كون فجر كى نماز ميں سورة روم كى تلاوت كرتے تھے۔

2731 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ آبِي فَرُوَةَ الْهَمْدَانِيّ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْآحُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِتَنْزِيلُ السَّجُدَةِ، وَهَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَان

\* ایواحوص بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ ﷺ جعدے دن فخر کی نماز میں سورۂ تنزیل اسجدہ اور سورۂ الدھر کی تلاوت کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

2732 - صديث بُوكِ: عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِيْ بَرُزَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَرَا فِي الصُّبْحِ بِإِنَّا فَنَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا

\* \* حضرتُ ابُو بَرِزِهِ بَنْ تَغْمَيان كرتے ہیں : نبی اكرم مَثَالِیّا نے صبح کی نماز میں سورہ الفتح کی تلاوت کی۔

# بَابُ مَا يُقُرَأُ فِي الصُّبُحِ فِي السَّفَرِ

#### باب: سفر کے دوران صبح کی نماز میں' کیا تلاوت کیا جائے گا؟

2733 - آ ثار صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِغْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونَ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِذِى الْحَلِيفَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ مَكَّةَ صَلاةَ الْفَجُرِ، فَقَرَا بِدَقُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَالْوَاحِدُ الصَّمَدُ فِى قِرَاء كِ ابْنِ مَسْعُودٍ

\* مروبن میمون بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر طالخوا کی اقتداء میں ذوالحلیفہ میں فجر کی نماز اداکی ووائس وقت مکہ جارہ سے تھے نئے انہوں نے سور وَ کا فروان کی اورسور وَ الواحد الصمد کی تلاوت کی جوحضرت عبداللہ بن مسعود طالغوا کی قرائت کے مطابق ہے۔

2734 - أَ ثَارِ صَابِ عَبُنهُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويَدٍ قَالَ: كُنتُ مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ، فَقَرَا: اللهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ، وَلِئِيلَافِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ رَاى اقْوَامًا يَنُولُونَ فَيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنُ فَيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا فَلُكُمْ لَوْ إِلَّا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّهَا هَلَكُ مَنْ عَرَّيْ مِشَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إنَّهُمْ إِيعًا وَهُ مُ مَنْ مَنْ وَيُ الْمُسَاعِدِ فَحَضَرَتِ الطَّلَاةُ فَلَيْصَلِ وَإِلَّا فَلُكُمْ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَامُ الل

ﷺ معرور بن سوید بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمر بنگانڈ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان (کسی جگہ پر) موجود تھا'
اُنہوں نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ اُلفیل اور سورہ القریش کی تلاوت کی ۔ پھرانہوں نے پچھلوگوں کودیکھا کہ وہ سوار یوں
سے نیچ اُنرے اوراُنہوں نے مبجد میں نماز اداکی حضرت عمر بنگانڈ نے اُن لوگوں کے بارے میں دریافت کیا' تو لوگوں نے بتایا کہ
سیوہ مبحد ہے جس میں نبی اکرم سُلُوٹی نے نماز اداکی تھی ۔ تو حضرت عمر بنگانٹو نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ اس لیے بلاکت کا شکار ہو
سیوہ مبد ہے جس میں نبی اکرم سُلُوٹی نے نماز اداکی تھی ۔ تو حضرت عمر بنگانٹو نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ اس لیے بلاکت کا شکار ہو
سیوہ مبد کے باس سے گزرے اور نماز کا وقت ہوجائے' تو
وہ نماز اداکر لئے ورند آگے چلتار ہے۔

2735 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ السَّرَّ اَقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمُرو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ: صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي سَفَرِ فَقَرَا بِـ قُلُ يَايَّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ

ﷺ عمرہ بن میمون بیان کرتے ہیں ۔ میں ایک سفر میں حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹنڈ کے ساتھ تھا' تو اُنہوں نے (نماز میں ) سورۂ کا فرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ 2736 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ التَّيْمِيّ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ بِمَكَّةَ صَلَاةَ الصَّبْحِ، فَقَرَا لَا اُفْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ، وَوَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ صَلَّيْتُ الصَّبْعِ، فَقَرَا لَا اُفْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ، وَوَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ صَلَّاةً الصَّبْعِ، فَقَرَا لَا الْفَسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ، وَوَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ صَلَّا الْمَاتُ مِن اللَّهُ عَمُونِ مِينَ مِن مِن مِينَ جَسِمال حضرت عمر وَالنَّيْنَ كُوشِهِ مِن مِينَ اللَّهُ مِن عَنْ عَمْدُونَ مِينَ مَنْ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَلِقُ الْمُنْ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمْرَ فِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلَاقُ الْمُنْتَعِلَ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّلَمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَ

اقتداء میں مکہ میں منتج کی نمازادا کی تو اُنہوں نے سور ہَ البلداورسورہُ والتین کی تلاوت کی۔

2737 - اتوال تابعين: عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَاقِ، عَنْ آبِيْهِ: آنَّهُ كَانَ يَقُرَا فِيْ صَلاةِ الصَّبُحِ فِي السَّفَرِ بِسَبِّحُ، وَهَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَةِ وَنَحُوهِمَا

\* \* عبدالرزاق نامی راوی اینے والد کا به بیان قُلَّ کرتے ہیں۔ وہ سفر میں ضبح کی نماز میں 'سور ہُ الاعلیٰ اور سور ہُ الغاشیہ یا اس جیسی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

2738 - الرِّالَةِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ النَّحْمِيَّ النَّحْمِيَّ النَّحْمِيَّ النَّحْمِيَّ النَّحْمِيَّ النَّحْمِيَّ النَّعْمِيِّ السَّفَرِ ، فَقُرَا فِي صَكَرَةِ الْهَذَاةِ اِذَا زُلُزِلَتُ، وَإِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

\* ایرانیم کنی نیس اور کی نماز میں ایرانیم کنی نے سفر کے دوران اُن کی تلاوت کرتے ہوئے 'فجر کی نماز میں سور وَ زلزال اور سور وَالقدر کی تلاوت کی۔

2739 - آ ثارِ صحاب: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ: آخبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، وَاَقْبَلَ عَنُ آرُضِهِ يُرِيْدُ اِلْبُكُورَةَ عَرَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ آمْيَالٍ - آوُ ثَلَاثُ فَرَاسِخَ - فَحَضَرَتُ صَلاةُ الْغَذَاةِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: اَبُو بَهُو مَ فَصَلَّى بِنَا، فَقَرَا سُورَةَ تَبَارَكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ لَهُ آنَسٌ: طَوَّلُتَ عَلَيْنَا الْغَذَاةِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ آنَسٌ: طَوَّلُتَ عَلَيْنَا

\* تابت بنانی بیان کرتے ہیں: میں حضرت انس بن ما لک ڈلاٹنڈ کے ساتھ تھا' وہ اپنی زمین ہے آرہے تھے اور بھرہ جا اسے سے ان کی زمین ہے آرہے تھے اور بھرہ جا اسے سے ان کی زمین اور بھرہ کے درمیان تین میل' یا تین فرنخ کا فاصلہ تھا' صبح کی نماز کا وقت ہوگیا' تو اُن کا بیٹا کھڑا ہوا جس کا نام ابو بھر تنان کی تلاوت کی جب اُس نے سلام پھیرا' تو حضرت انس ڈلاٹنڈ نے اُس سے کہا تم نے ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھائی ہے!

2740 - <u>آ ثارِ حَابِہ:</u> عَبْدُ الرَّزَاقِ مِحَـنِ النَّوْرِيّ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ: صَلَّيْتُ يَوُمَ قُتِـلَ عُمَرُ الصَّبْحَ، فَمَا مَنَعَنِى اَنْ اَقُومَ هُمُّ الصَّفِّ الْاَوْلِ إِلَّا هَيْبَةُ عُمَرَ قَالَ: فَمَاجَ النَّاسُ، فَقَدَّمُوْا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ، فَقَرَآ <del>إِذَ</del>ا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتُح، وَإِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ

ﷺ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں: جس دن حضرت عمر والنفط کوشہید کیا گیا' اُس دن میں نے ضبح کی نماز اوا کی میں صرف حضرت عمر والنفط کی بیان کرتے ہیں: لوگ پریشان ہوئے' اُنہوں نے۔ صرف حضرت عمر والنفط کی بیبت کی وجہ ہے پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں: لوگ پریشان ہوئے' اُنہوں نے۔ مصرت عبدالرحلٰ بن عوف والنفظ کو آئے کردیا' تو اُنہوں نے اِذَا جَاءَ مَصْدُ اللّٰهِ وَ الْفَصَّحِ اور سور وَ اللَّوثر کی تلاوت کی۔

**2141 - اثْوَالِ تابَعِين: عَبْــُدُ السَّرَدَّاقِ، قَــَالَ: اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوا يَقُرَؤُونَ** 

فِيُ صَلَاةِ الْفَجُرِ فِي السَّفَرِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَهَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ

\* 🔻 ابراہیم تخعی بیان کرتے ہیں ۔ پہلے لوگ سفر کے دوران فجر کی نماز میں سورۂ انفطار اور سورۂ الغاشیہ کی تلاوت کرتے

2742 - اتُّوالِ تابِعِين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ: اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ، اَمَّهُمْ فِي السَّفَرِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ فَقَرَا وَالضَّحَى، وَالتِّينِ

\* \* صلت بن بہرام بیان کرتے ہیں: ابراہیم مختی نے سفر کے دوران صبح کی نماز میں اُن کی امامت کرتے ہوئے سور ہ والضحیٰ اورسور ہُ والتین کی تلاوت کی \_

# بَابٌ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَ وَ باب قرات کے بغیرنماز نہیں ہوتی

2743 - صديث بُوي: عَبْدُ الرِّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلاةٍ قِسَرَاءَةٌ فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا آخُفَى عَنَّا ٱخْفَيْنَا عَنْكُمُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَ آهِ

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹ فرماتے ہیں: ہرنماز میں قر اُت ہوتی ہے جس نماز میں نبی اکرم شکٹیٹم نے ہمیں تلاوت سنا کی 'اُس میں ہم تہمیں سنادیتے ہیں اور جس میں نبی اکرم مُنَافِیَّا نے بیت آ واز میں تلاوت کی'اُس میں ہم تم ہے (آواز) بیت رکھتے ہیں۔ میں نے نی اکرم مُلَا تُنْفِع کو بدارشا وفر ماتے ہوئے ساہے:

'' تلاوت کے بغیرنمازنہیں ہوتی''۔

**2744 - صديث يُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، اَنَّ** اَبَا السَّائِبِ، مَوْلَىٰ يَنِيْ عَبُدِ اللَّهِ بُن هِشَامٍ بُنِ زُهْرَةَ ٱخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَا فِنِهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ: غَيْرُ تَمَامٍ \* \* حضرت ابو بريره رفي في في أرات بين اكرم مَن في أمر عن الرائد و ما كي ب

'' جو شخص نما زادا کرے اور اُس میں سور ہُ فاتحہ کی تلاوت نہ کرئے تو وہ (نماز) نامکمل ہے وہ نامکمل ہے ۔ یوری نبیں ہے'۔

2745 - آ ثَارِصَابِ عِبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَفُواُ فِينَهَا بِأُمِّ الْقُرُآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ

🔻 🤻 حضرت جابر بن عبدالله بن ﷺ فرماتے ہیں : جو تخص ایک رکعت ادا کر ئے اور اُس میں سور ہُ فاتحہ کی تلاوت نہ کر ہے ۔ تو

**∮**14•}

2746 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا فَيَجُهَرُ وَيُحَافِتُ، فَنَجْهَرُ فِيْمَا جَهَرَ، وَنُخَافِتُ فِيْمَا خَافَتَ، فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاء قَ

\* حضرت ابو ہریرہ و واقعی ہیاں کرتے ہیں: بی اکرم سُلَقی امامت کرتے ہوئے بلند آواز میں بھی تلاوت کرتے سے اور پیت آواز میں بھی تلاوت کرتے ہیں: بی اکرم سُلَقی اُ جاری امامت کرتے ہوئے بلند آواز میں ہم بلند آواز میں تھاور پیت آواز میں تلاوت کرتے ہیں اور جن نمازوں میں نبی اکرم سُلِقی اُ نے پیت آواز میں تلاوت کی اُن میں ہم پیت آواز میں تلاوت کرتے ہیں اور جن نمازوں میں نبی اکرم سُلِقی اُ نے پیت آواز میں تلاوت کی اُن میں ہم پیت آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم سُلُقی مُ کوبیار شاوفرماتے ہوئے سنا ہے:

''قرائت کے بغیرنماز نہیں ہوتی''۔

2747 - صديث بوى: عَهْدُ الرَّزَّاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْم، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي اَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى لَا اَسْتَطِيعُ اَنُ اَتَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ فَمَا يُجْزِئِنِي ؟ قَالَ: تَقُولُ: شَبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ اِلَّا بِاللهِ، وَلا اِللهَ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: مَعْدَا - وَجَمَعَ اَصَابِعَهُ الْحَمْسَ - فَقَالَ النَّهُ قَالَ: تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرُ لِي، وَارُحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارُوفَنِي هَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَانَ حِسَابُ الْعَرَبِ كَذَلِكَ

ﷺ حضرت عبدالقد بن البواو في طلقتُه بيان كرتے ميں: المكتف نبي اكرم التقائم كى خدمت ميں حاضر ہوا' أس نے عرض كى: ميں قر آن سيجنے كى استطاعت نبيس رھنا' قرميرے ليے كيا چيز كفايت كرے گى؟ نبي اكرم سي تقائم نے ارشاد فرمايا:

"سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله ولا اله الا الله والله اكبر".

راوی بیان کرت میں استخص نے اس طرح پڑھا لیعنی اپنی پانچ انگلیاں ملاکے کہا: بیکلمات تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں ( مجھے اپنے لیے کیا بڑھنا جاہے؟ ) راوی بیان کرتے میں انبی اکرم سؤتیزا نے فرمایا تم یہ بڑھو:

''اےالقدا نومیری مغفرت کردے اتو مجھ برزتم کی تو مجھے مدایت برٹاہت قدم رکھاور مجھے رز ق اُفییب کرا''

راوی بیان کرتے ہیں۔ قوائش مخص نے رونوں ہاتھوں کی انگیوں کو بند کر لیا' نبی اکرم سی پیٹم نے ارشاد فرمایا: اس شخص اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے ہیں۔

سفیان کہتے ہیں: عرب ای طرح سے حساب لگایا کرتے تھے۔

**2748 • آ ثارِسِحابِ** غَبُدُ الرَّرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَن غُسَرَ قَالَ. حَدَّنَنَا مُحَمَّذُ بُن إِبْرَاهِيْمَ التَّبُيمِيَّ. عَنُ أَبِيْ سَـلَـمَةَ بْنِ عَبُـدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُـمَرَ بُنَ الْمَطَّابِ صَلَّى صَلَاةً فَلْمُ يَقْرَأُ فِيْهَا، فَقِيْلَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ. أَتْمَمُتُ

#### 141 -

الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَلَمْ يُعِدُ تِلْكَ الصَّلاةَ

\* ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب طِلْنَعَوْنے آیک نماز پڑھائی تو آس میں تلاوت نہیں کی ا اُن سے اس بارے میں بات چیت کی گئ تو اُنہوں نے دریافت کیا: کیامیں نے رکوع وجود کمل ادا کیے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت عمر طِلْنَفَوْنے فرمایا: پھراُس نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

2749 - آ تارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوائِيْلَ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ، آنَّ رَجُلا جَاءة فَ فَقَالَ: اِنّى صَلَّيْتُ وَلَمُ ٱقُواً، فَقَالَ: اَتَّمَمُتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: تَكَمُ قَالَ: تَكَمُ قَالَ: تَكَمُ قَالَ: يَعُمُ قَالَ: يَعُمُ قَالَ: مَا كُلُّ اَحَدِ يُحْسِنُ الْقِرَاءة وَ

\* حضرت علی برنافیز کے بارے میں میہ بات منقول ہے: ایک شخص اُن کے پاس آیا اور بولا: میں نے نماز ادا کر لی کئین میں نے قرات نہیں کی حضرت علی برنافیز نے وریافت کیا: تم نے رکوع اور جود مکمل کیے ہیں؟ اُس نے عرض کی: جی ہاں! حضرت علی برنافیز نے فرمایا: مرخص اچھی طرح ہے قرات علی برنافیز نے فرمایا: مرخص اچھی طرح ہے قرات نہیں کرسکتا۔

2750 - آ ٹارِصحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْ سِبِّ سُورٍ يَتَعَلَّمُهُنَّ لِلصَّلَاةِ بِي الْعِشَاءِ مِنْ سِبِّ سُورٍ يَتَعَلَّمُهُنَّ لِلصَّلَاةِ بِي الْعِشَاءِ مِنْ سِبِّ سُورٍ يَتَعَلَّمُهُنَّ لِلصَّلَاةِ بِي الْعِشَاءِ ﴿ وَسُورَتَيْنِ لِلْمَعُوبِ، وَسُورَتَيْنِ لِلصَّلَاةِ فِي الْعِشَاءِ ﴾ حضرت عمر بن خطاب بُنْ فَذِفرماتے ہیں: مسلمان خص کے لیے چھ (سورتیں) سیکھنا ضروری ہے جنہیں وہ نمازے لیے سے کے عام دوسورتیں منزب کی نمازے لیے ہوں گی۔ لیے اور دوسورتیں عشاء کی نمازے لیے ہوں گی۔

#### بَابُ مَنُ نَسِيَ الْقِرَاء ةَ

# باب: جوشخص قر أت كرنا بھول جائے

2751 - آ ثارِ صحابہ عَبْدُ الحرَّرَاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِی ضَمْضَمُ بُنُ جَوْسِ الْهِفَانِیُ، عَنْ عَبْدِ السَّلْیهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: صَلَّیْتُ حَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الْمغْرِب، فَلَمُ السَّلِیهِ بَنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُو جَالِسٌ مَعَ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: صَلَّیْتُ حَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الْمغْرِب، فَلَمُ يَعْمَلُ عَلَى النَّائِيةِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ، نُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ التَسْلِيمِ يَقُرا فِي السَّائِيةِ بِأَمِ الْقُولُ آنِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ، نُمُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ التَسْلِيمِ يَقُلُ التَسْلِيمِ عَبِدَاللَّهُ بَنِ مَاللَهُ بَوْحَضِرت الوبريم وَثَلِيقَ كَمَاتِهُ بِيصُ بُوبَ عَتْ وَمَ عَلَاللَهُ عَلَى السَّائِيةِ بَالْمُ اللَّهُ عَلَى التَّامِيلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمَعْمَلِيمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

. 2752 - آ تارِ تحايد عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَيْنَ عِكْرِمَةُ بنُ حَالِدٍ، آنَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ بِالْجَابِيَةِ، فَلَمْ يَقُرُأُ فِيْهَا حَتَّى فَرَّغَ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ فَاطَافَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَرُفٍ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ بِالْجَابِيَةِ، فَلَمْ يَقُرُأُ فِيْهَا حَتَّى فَرُغَ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ فَاطَافَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَرُفٍ،

وَتَسَحُسَحَ لَهُ حَتَّى سَمِعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ حِسَّهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ ذُو حَاجَةٍ، فَقَالَ: مَنْ هلذَا؟ قَالَ: عَبْدُ الزَّحْمَنِ بُنُ عَـوُفٍ قَـالَ: اَلَكَ حَاجَةً؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَادْخُلُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: اَرَايُتَ مَا صَنَعْتَ آنِفًا عَهِدَهُ اِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُ رَايَتَهُ يَصْنَعُهُ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَمْ تَقُرَا فِي الْعِشَاءِ قَالَ: اَوَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي سَهَ وُتُ، جَهَّزُتُ عِيرًا مِنَ الشَّامِ، حَتَّى قَلِمَتِ الْمَدِينَةَ قَالَ: مَنِ الْمُؤَذِّنُ؟ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ عَادَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَ قَالَ: لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ فِيْهَا، إِنَّ الَّذِي صَنَعُتُ آيفًا إِنِّي سَهَوُتُ، إِنِّي جَهَّ زُتُ عِيـرًا مِنَ الشَّام حَتَّى قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَقَسَّمْتُهَا قُلْتُ: عَمَّنُ تُحَدِّثُ هَلَا؟ قَالَ: لَا اَدُرِى غَيْرَ آنِي لَمْ آخُذُهُ إِلَّا مِنُ ثِقَةٍ

\* \* عكرمه بن خالد بيان كرتے ہيں: حضرت عمر بن خطاب پڑھنڈ نے'' جابيہ' كے مقام پرعشاء كى نماز پڑھائی' تو انہوں نے اِس میں تلاوت نہیں کی'یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد وہ اندر چلے گئے' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹٹڈاُن کی خدمت میں تشریف لے گئے اور کھنکھار کراپنی آمد کے بارے میں بنایا 'حضرت عمر بن خطاب بٹائٹٹڈ کو جب اُن کی آ مرکا ندازہ ہوا تو اُنہیں بیاندازہ ہوگیا کہ انہیں کوئی کام ہوگا' اُنہوں نے دریافت کیا: کون ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا:عبدالرحمٰن بن عوف! أنهول نے دریافت کیا: کیا تہمیں کوئی کام ہے؟ أنهول نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت عمر مُلاَفَعُهُ نے فرمایا: اندرآ جاؤ! حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والتلفظ اندر كلئ أنهول في دريافت كيا:اس بار عيس آب كي كيارائ سئ آج وآب في كام كياسي اس بارے میں نبی آ رم سل تیا نے آپ کوکوئی تلقین کی تھی؟ یا آپ نے اپنی طرف سے میکام کیا ہے؟ حضرت عمر برالشوئے نے دریافت ئيا: وه کيا کام ہے؟ حضرت عبدالرحن ر ٹائفڈنے کہا: آپ نے عشاء کی نماز میں تلاوت نہیں کی؟ حضرت عمر مڑائفڈ نے دریافت کیا: کیا میں نے ایبا کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب ویا: بی ہاں! تو حضرت عمر واللفظ نے فرمایا: میں بھول گیا ہوں گا، میں شام کے قافلہ کی تیاری کرر ہاتھا' یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ آ گیا ( بعنی اس بارے میں سوچتار ہا ) حضرت عمر بڑھنٹنے دریافت کیا: مؤذن کون ہے؟ پھر اُس نے نماز کے لیےا قامت کہی تو حضرت عمر بڑاٹنٹؤ نے دوبارہ وہ نمازلوگوں کو پڑھائی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو اُنہوں نے خطبیدیا اور بولے: اُس خص کی نماز نہیں ہوتی جواس میں قر اُت نہیں کرتا میں نے جوابھی کیا تھا اُس میں میں میول گیا تھا اُشام سے ایک قافلہ نے آنا تھا' یہاں تک کہوہ مدیند منورہ آگیا' میں نے أسے تقسیم كرنا تھا (تومیں اس حوالے سے پریشان رہا)۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے این استاد سے دریافت کیا: آپ نے کس کے حوالے سے بیروایت بیان کی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا مجھے یا نہیں ہے لیکن میں نے سی تقد راوی ہے ہی اسے قل کیا ہوگا۔

2753 - آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْجُعْفِي قَالَ: حَذَّثْنَا زِيَادُ بْنُ عِيَاضِ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ اَسْمَعْ قِرَاء تَهُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ اَبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ: مَا لَكَ لَمْ تَعَشَرَا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: اكَذٰلِكَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَامَرَ الْـمُـؤَذِّنَ فَـاَقَامَ الصَّلَاةَ، وَقَرَا قِرَاء ةً فَسَمِعْتُهَا وَانَا فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ، فَلَمَّا انْصَِرَفَ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاُصَلِّي

وَاُحَدِّتُ نَفْسِى بِعِيرٍ بَعَنْتُهَا مِنَ الْمَدِينَةِ بِاقْتَابِهَا وَاَحْلاسِهَا مَتَى يَانِي؟ وَإِنَّهُ لا صَلاقً إِلَّا بِقِرَاء وَ الْمَدِينَةِ بِاَقْتَابِهَا وَاَحْلاسِهَا مَتَى يَانِي وَاللّهُ لا صَلاقًا إِلَّا بِقِرَاء وَ لللهِ لللهِ خَلَا اللهِ لللهِ لللهِ خَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

2754 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابُنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، اَنَّ عُمَرَ، صَلَّى الْمَغُوِبَ فَلَمْ يَقُواُ، فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاعَادَ الْاَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، ثُمَّ اَعَادَ الصَّلَاةَ

\* امام تعلی فرماتے ہیں: حضرت عمر بڑا تھئے نے مغرب کی نماز ادا کی تو اُس میں تلاوت نہیں کی (بعد میں ) اُنہوں نے مؤذن کو تھم دیا' اُس نے دوبارہ اذان دی' دوبارہ اقامت کہی تو حضرت عمر بڑا تھئے نے دوبارہ نماز پڑھی۔

2755 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَلَمُ اَسْمَعُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ: مَا لَكَ لَمُ تَقُرَا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: اكذالِكَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ؟ قَالَ: اَكَذَالِكَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: صَدَفْتُمُ قَالَ: إِنِّى جَهَّزُتُ عِيرًا مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى وَرَدَتِ عَوْفٍ؟ قَالَ: اَوَ فَعَلْتُ؟ قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: صَدَفْتُمُ قَالَ: إِنِّى جَهَّزُتُ عِيرًا مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى وَرَدَتِ عَوْفٍ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَاعَادَ لَهُمُ الصَّلَاةَ قَالَ: فَاخَدَرُنِى اَبَانُ، عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيْدَ، اَنَّ عُمَرَ الشَّامَ، فَكُنْتُ اُرَجِلُهَا مَوْحَلَةً مَرْحَلَةً قَالَ: فَاعَادَ لَهُمُ الصَّلَاةَ قَالَ: فَاخْبَرَيْنَى اَبَانُ، عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيْدَ، اَنَّ عُمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاقَامَ ثُمَّ صَلَّى

\* قاده بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بڑا تھڑنے نے لوگوں کوعشاء کی نماز پڑھائی تو مجھے اُس میں اُن کی تلاوت سائی نہیں دی مخرت ابوموی اشعری بڑا تھڑنے نے اُن کی خدمت میں گزارش کی: اے امیر المؤمنین! کیا وجہ ہے آپ نے تلاوت نہیں کی؟ حضرت عمر بڑا تھڑنے نے دریافت کیا: اے عبد الرحمٰن! کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت عمر بڑا تھڑنے نے دریافت کیا: کیا میں میں نے ایسا کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت عمر بڑا تھڑنے نے فرمایا: تم تھیک کہدر ہے ہوگے۔ پھرا نہوں نے بتایا کہ میں نے مدینہ منورہ سے ایک قافلہ تیار کر کے بھیجنا تھا جس نے شام جانا تھا، تو میں ہر مرحلہ پڑاس کی دکھے بھال کرتارہا (بعنی میں اُس کے بارے میں غور وفکر کرتارہا)۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو حضرت عمر بڑا تھڑنے نے اُن لوگوں کودوبارہ نماز پڑھائی۔

ایک اورسند کے ساتھ میہ بات منقول ہے حضرت عمر بڑگاتائی نے مؤذن کو تھم دیا تو اُس نے اقامت کہی پھر حضرت عمر بڑگاتائی نے نماز پڑھائی۔

2756 - آ تارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: إِذَا نَسِيَ

الرَّجُلُ اَنْ يَّقْرَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، فَلْيَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ وَقَدْ اَجْزَا َ عَنْهُ

ﷺ حضرت علی خلافینو فرماتے ہیں: جب کوئی شخص ظهر عصراور عشاء کی پہلی دور کعات میں تلاوت کرنا بھول جائے تو وہ آخری دور کعات میں تلاوت کر لئے بیاُس کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔

2757 - اقوال البعين عَسْدُ الدَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَالَتُ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: نَسِيتُ فِي الرَّحُعَيْنِ الْاَحْوَيْنِ، اللهُ عَرَيْنِ، اللهُ عَمْرِ عَنْ مَنْ مَا اللهُ عَمْرِ اللهُ عَلَى الرَّعْمَ عَنِي لِصَلاتِي ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرِ اللهُ ا

2758 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَٱلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلِ نَسِى اَنْ يَسُولُ اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ نَحُنُ لِيَسْجُدُ سَحَدَتَ. اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ نَحُنُ لِيَسْجُدُ سَحْدَتَ. السَّهُ

\* ابراہیم خعی بیان کرتے ہیں: میں نے علقمہ سے ایسے خص کے بار سے میں دریافت کیا جو پہلی دور کھات میں تلاوت کرنا بھول جاتا ہے اور آخری دور کھات میں تلاوت کر لیتا ہے۔ تو علقمہ نے فرمایا: اگر اللہ نے چاہا توبیا کس کی طرف سے کھایت کر

سفیان توری فرماتے ہیں: ہم یہ کہتے ہیں: ایسے خص کو سجد کا سہو کرنا چاہیے۔

2759 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَيَىْ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقُرَأُ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الثَّهُرِ اَعَادَ

\* \* ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص ظہر کی نماز کی تین رکعات میں تلاوت نہ کرے تو وہ نماز کوؤ ہرائے گا۔

2760 - اتْوَالُ تالِعَيْن عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ، عَنْ إِبْرَاهِيُمَ، آنَّهُ قَالَ: إِنْ نَسِىَ الرَّجُلُ الْقِرَاء مَّ فِي الطُّهُرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ لَمْ يُعِدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ لَمْ يُعِدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتِيْنِ لَمْ يُعِدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ لَمْ يُعِدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَةِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ لَمْ يُعِدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَتِيْنِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ لَمْ يُعِدُ، وَإِنْ قَرَا فِي الرَّكُعَةِ وَلَمْ يَقُرَا فِي الطَّهُرِ مِنَ الظُّهِرِ اعَادَ

\* ابراہیم نخی فرماتے ہیں: آگر کوئی خص ظہریا عصر کی نماز میں تلاوت کرنا بھول جاتا ہے تو وہ نماز کو دُہرائے گا'اگروہ دو رکعات میں تلاوت کر لیتا ہے اور دور کعات میں تلاوت نہیں کرتا تو پھروہ نماز کونہیں دُہرائے گا'اگر اُس نے ظہر کی ایک رکعت میں تلاوت کی ہواور تین رکعات میں تلاوت نہ کی ہوتو وہ نماز کو دُہرائے گا۔

2761 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِي اَنْ يَقُراَ فِي

**₹ 176**9

رَكُعَةٍ وَّلَمْ يَقُرَأُ فِي الْاُخُرَى قَالَ: يُعِيدُ الرَّكُعَةَ الَّتِي لَمْ يَقْرَأُ فِينَهَا قَالَ مَعْمَرٌ: يُعِيدُ اَعْجَبُ اِلَيَّ

\* الله حسن بصری فرماتے ہیں: جو محض ایک رکعت میں تلاوت کرنا بھول جاتا ہے اور دوسری رکعت میں تلاوت کرتا ہی منہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں: وہ اُس رکعت کو دوبارہ ادا کرے گا جس میں اُس نے تلاوت نہیں کی تھی۔

معمر فرماتے ہیں: (ایسی صورت ِ حال میں ) میرے نزد یک زیادہ پیندیدہ یہ ہے وہ نماز کو دُہرا لے۔

2762 - اتوال تابعين عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاء ةَ فِي رَكْعَةٍ بِاُمِّ الْقُرُآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، لَمْ أَقُراً فِي الرَّكُعَةِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: فَلَا تُعِدْ، وَللْكِنِ اسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ اللَّهُوِ اللَّهُوِ اللَّهُو اللَّهُ وَالْكِنِ السُّجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُو

ﷺ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ اور اُس کے بعد پڑھی جانے والی سورت کو پڑھنا بھول جاتا ہوں اور میں ایک رکعت میں پھے بھی طاوت نہیں کرتا۔ تو عطاء نے فرمایا: تم اُس کونہیں وُ ہراؤ گئالبنة تم سجد اُس بوکرلوگے۔

2763 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِي قَالَ: إِذَا لَهُ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَغُرِبِ اَعَادَ \* \* سفيان وْرى فرمات مِين: جبآ دمى مغرب كى دور كعات مين تلاوت نه كرئ تووه أس نما زكو مُرائ گا۔

**2764 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: اِذَا لَمُ يَقُرَاُ فِي رَكُعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَاِنَّهُ يَرُفَعُ رَاْسَهُ اِذَا ذَكَرَ وَيَقُرَاُ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجْدَتَي السَّهُوِ، فَإِنْ سَجَدَ مَضَى** 

\* تفیان توری فرماتے ہیں: جب آ دمی ایک رکعت میں تلاوت نہ کرے بیہاں تک کدرکوع میں چلا جائے 'تو وہ یاد آنے پراپنے آنے پراپنے سرکواُ ٹھائے گا'اور تلاوت کرلے گا' پھردوم تبہ بحدہ سہوکر لے گا'لیکن اگروہ بجدے میں چلا گیا' تو پھرنماز کو جاری رکھے۔ گا۔

## بَابُ الْقِرَاءَ وَ خَلْفَ الْإِمَامِ باب: امام کے پیچھے تلاوت کرنا

2765 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ آبِيْ قِلابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَوْا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعْلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَ

\* ابوقلاب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْلِ نے اسپے اصحاب سے دریافت کیا: جب میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں کو کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ راوی بیان کرتے ہیں: لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْلِ نے اُن لوگوں سے دریافت کیا تو اُن لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ! نبی اکرم مُلَّاتِیْلِ نے فر مایا: تم ایسانہ کرو! تم میں سے ہرا یک شخص سورہ فاتحہ اپ دل میں بست آ واز میں پڑھ لے۔ 2766 - صين بوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكُمُ عَائِشِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكُمُ تَعُونُ وَالْإِمَامُ يَعْوَالًا مَنْ تَعُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ

\* کھر بن ابوعا نشدایک صحابی کابی بیان نقل کرتے ہیں : نبی اکرم مٹائیٹی نے فرمایا: شایدتم لوگ امام کی تلاوت کے دوران تلاوت کرتے ہو؟ نبی اکرم مٹائیٹی نے دویا شاید تین مرتبہ بید دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کی : جی ہاں! یارسول اللہ! ہم ایسا کرتے ہیں۔ نبی اکرم مٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: تم ایسانہ کرو! البتہ تم میں سے ہرایک سور وَ فاتحہ کی تلاوت کرلے۔

2767 - حديث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْفَكَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَنَّ اَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِى عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَشَامِ بْنِ زُهُرَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللهِ عَنْ فَهُمَامِ بْنِ زُهُرَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللهِ عَنْ أَفِيهَا بِأُمْ الْقُرُ آنِ فَهِي خِدَاجٌ، هِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ ابُو السَّائِبِ: اكُونُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ ابْو السَّائِبِ: فَعَمَزَ ابُو هُرَيْرَةَ ذِرَاعِي فَقَالَ: يَا اعْرَابِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ رُلُقَتْ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّ فَتَعِمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جو شخص نماز پڑھےاوراُس میں سورہ فاتھ کی تلاوت نہ کرے تو وہ نماز ناکمل ہوئی ہے'وہ ناکمل ہوتی ہے' پوری نہیں ہوتی''۔

ابوسائب نے (حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹٹ ہے) کہا: بعض اوقات میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ ابوسائب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹٹ نے مجھے نہوکا دیئتے ہوئے کہا: اے دیباتی! تم اُسے دل میں پڑھلو' کیونکہ میں نے نبی اکرم شائٹیٹم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

''الله تعالی فرما تا ہے: میں نے نماز (لیعنی سور 6 فاتحہ) کواپنے اور اپنے ہندہ کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کرلیا ہے'اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور اس کا نصف حصہ میرے بندہ کے لیے ہے اور میرے بندہ کووہ ملے گا جووہ مائے گا''۔ نبی اکرم من تیزم فرماتے ہیں: تم لوگ تلاوت کرلؤ بندہ کھڑا ہوکر پڑھتا ہے: الحمد للدرب العالمین! تو اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے بندہ نے میری تعریف میرے بندہ نے میری تعریف کی بندہ پڑھتا ہے: الرحمٰن الرحیم! تو اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے بندہ بڑھتا ہے: ما لک یوم الدین! اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے بندہ کہتا ہے: ایا ک نعبد وایا ک نستعین! تو اللہ تعالی فرما تا ہے: اس کا اجرمیرے بندہ کو ملے گا' اور جووہ ما تک رہا ہے وہ أسے ملے گا' میرا بندہ کہتا ہے: اھد نا الصراط المستقیم! اسے مورت کے آخرتک پڑھتا ہے؛ تو اللہ تعالی فرما تا ہے: بیرمیرے بندہ کو ملے گا' اور جو ما نگ رہا ہے: بیرمیرے بندہ کو ملے گا' اور میرے بندہ نے جو ما نگاہے وہ أسے ملے گا' اور میرے بندہ نے جو ما نگاہے وہ اسے میرے بندہ کو ملے گا' اور میرے بندہ نے جو ما نگاہے وہ اسے میرک بندہ کو ملے گا' اور میرے بندہ نے جو ما نگاہے وہ اسے ملے گا' اور میرے بندہ نے جو ما نگاہے وہ اسے ملے گا' اور میرے بندہ نے جو ما نگاہے۔

2768 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، آنَهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ يُحَدِّثُ، آنَهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَافًة لَهُ يَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَافًة لَهُ يَهُ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَى صَلَافًة لَهُ لَهُ يَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَ إِنِّنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنَى وَبَيْنَ عَبُدِى يَضْفَيْنِ، فَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِعَبُدِى، وَلِعَبُدِى مَا سَالَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَؤُوا، عَبُدِى يَصْفُهُ لِي وَيَصُفُهَا لِعَبُدى، وَيَقُولُ الْعَبُدُ: يَسُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: خَمِدَنِى عَبُدِى، وَيَقُولُ الْعَبُدُ: يَسُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: خَمِدَنِى عَبْدِى، وَيَقُولُ الْعَبُدُ: اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَمِدَنِى عَبْدِى، وَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَمِدَنِى عَبْدِى عَبْدِى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلِعَبْدِى مَا اللهُ وَاللهُ وَلِعَبْدِى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَولُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِعَلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

. \* \* ابوسائب بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹٹ کو آنہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم مٹائٹیٹا نے ا ارشاد فرمایا ہے:

''جوخف نماز پڑھےاوراُس میں سورہُ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو وہ نماز ناکمل ہوتی ہے وہ ناکمل ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی''۔

ابوسائب بیان کرتے ہیں: میں نے اُن سے کہا: اے حضرت ابو ہریرہ! بعض اوقات میں امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں۔راوی کہتے ہیں: تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ نے مجھے شہوکا ویتے ہوئے کہا: اے فاری! تم اے اپنے دل میں پڑھ لو کیونکہ میں نے نبی اگرم مُٹائٹینم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سناہے:

''الله تعالی فرما تا ہے: میں نے نماز (بعنی سور ہ فاتحہ ) کواپنے اور اپنے بندہ کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کرلیا ہے اس کا نضف حصہ میرے لیے ہے اور اس کا نصف حصہ میرے بندہ کے لیے ہے اور میرے بندہ کو وہ ملے گا جو وہ مانگ تا ہے۔ نبی اکرم مُنَّا ﷺ نے فرمایا بھم لوگ تلاوت کر لوا بندہ کھڑا ہوکر پڑھتا ہے: الحمد للدرب العالمین! تو اللہ تبارک و
تعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندہ نے میری حمد بیان کی بندہ پڑھتا ہے: الرحمٰن الرحیم! تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندہ
نے میری تعریف کی بندہ پڑھتا ہے: مالک یوم الدین! تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی!
اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: یہ آیت میرے اور میرے بندہ کے دیمیان ہے اور میرے بندہ نے جو مانگاہے وہ اُسے ملے گا'
ہندہ پڑھتا ہے: ایا ک نعبد وایا ک ستعین! اسے سورت کے آخرتک پڑھتا ہے' تو بیسب پچھ میرے بندہ کو ملے گا' اور
میر ابندہ جو مانگاہے وہ اُسے ملتا ہے''۔

2769 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكُحُولٍ كَانَ يَقُرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْمَا يَجُهَرُ فِيْهِ الْإِمَامُ وَفِيْمَا لَا يَجْهَرُ

\* \* محمد بن راشد' مکول کے بارے میں بیہ بات نقل کرتے ہیں: وہ سور وَ فاتحد کی تلاوت کیا کرتے ہے اُن نمازوں میں بھی'جن میں امام بلند آواز میں قر اُت کرتا ہے اور اُن نمازوں میں بھی'جن میں امام بلند آواز میں تلاوت نہیں کرتا ہے۔

\* ابوامیداز دی بیان کرتے ہیں: حصرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹوئٹ نے مجھ سے فرمایا بتم ہرنماز میں سور ہ فاتحد کی تلاوت کیا کرو۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) ہررکعت میں سور ہ فاتحد کی تلاوت کیا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اے ابوولید! کیا آپ اس سورت کوامام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں اس سورت کو بھی ترکنہیں کرتا خواہ امام ہوں یا مقتدی ہوں۔

2771 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ حَيُوةَ قَالَ: صَلَّيْتُ النَّا الْوَلِيدِ، اتَقُرَا صَلَّيْتُ اللَّي جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا صَلاتَنَا قُلْنَا: يَا ابَا الْوَلِيدِ، اتَقُرا مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: وَيُحَكَ إِنَّهُ لَا صَلاقً إِلَّا بِهَا

\* رجاء بن حیوہ بیان کرتے ہیں: یس نے حضرت عبادہ بن صامت رفائظ کے پہلویس نمازاداک تویس نے انہیں امام کے پیچھے تلاوت کرر ہے کے پیچھے تلاوت کرر ہے تھے؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تمہاراسیتاناس ہو!اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

2772 - آ ٹارِ *صحابہ* عَبْسَدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَتَّحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى الْهُذَيْلِ اَنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبِ، كَانَ يَقُرَاُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

\* عبدالله بن مذیل بیان کرتے ہیں حضرت أنی بن کعب والنظر ظہراورعصر کی نماز میں بھی امام کے پیچھے تلاوت کرتے

تقر

2773 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّيُمِي، عَنُ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بُدَّ اَنْ يَقُواَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ، اَوْ لَمْ يَجْهَرُ

\* \* حضرت عبداللہ بن عباس عظیمان کرتے ہیں: امام کے سیجھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے خواہ امام بلند آ واز میں تلاوت کرے یابلند آ واز میں تلاوت نہ کرے۔

2714 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّورِيّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و قَرَا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ

\* الله بيان كرت بين: بين في حضرت عبدالله بن عمرو ولا الله كالله على نماز بين امام كي يجهي تلاوت كرت الله عن ا

2775 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَّنَةَ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْبَةَ يَقُرَاُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَالُتُ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا تَقُرَا اللهِ انْ يَهِمَ الْإِمَامُ وَسَالُتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقْرَاُ

\* حسین بن عبدالرحن بیان کرتے ہیں: میں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کوظہراور عصر کی نماز میں امام کے پیچیے تلاوت کرتے ہوں البت اگرامام کو ہم لاحق تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے ابراہیم مختی سے اس بارے میں دریا قوہ بولے: میں نے ہوجائے (تو اُسے لقمہ دینے کے لیے تلاوت کر سکتے ہو)۔ میں نے مجاہد سے اس بارے میں دریا وقت کیا تو وہ بولے: میں نے محضرت عبداللہ بن عمرو رہائتی کو بھی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔

- 2776 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ جَوَّابٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيكِ،
 اَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: اَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَإِنْ قَرَاتُ تَ

\* جواب بیزید بن شریک کے بارے میں نقل کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عمر اُٹائٹائٹائٹائڈے دریافت کیا: کیا ہیں امام کے پیچھے تلاوت کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اے امیر المؤمنین! اگر چہ آپ قر اُت کررہے ہوں ' اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگر چہ میں تلاوت کرچکا ہوں۔

**277 - آ** ثَارِصَحَامِ:عَبُسُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْسِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ اَشِّعَتْ، عَنْ اَبِي يَزِيُدَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ، وَيَزِيْدَ التَّيْمِيِّ، قَالَا: اَمَرَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ اَنْ نَقُرَا خَلْفَ الْإِمَامِ

\* ارث بن سویداور بزیدیمی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رفائق نے ہمیں تھم دیا کہ ہم امام کے پیچھے تلاوت ریں۔

**2778** - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِي، عَنِ الصَّلْتِ الرَّبَعِيّ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا لَمُ

يُسْمِعُكَ الْإِمَامُ فَاقَرَأُ

\* الله سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: جب امام بلندآ واز میں تلاوت نہ کرر ہاہؤ تو تم تلاوت کرلو۔

2779 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِذَا لَمْ تَفْهَمُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاقُرَاْ اِنْ شِئْتَ اَوْ سَبِّحُ

\* الله عطاء فرماتے ہیں جب مہیں امام کی تلاوت سنائی نہ دے رہی ہوئتو اگرتم چاہوتو تلاوت کرلواور اگر چاہوتو تسبیح پڑھ

رو-2780 - <u>آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ اَبِى عَامِرٍ، اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ:</u> لِلْمُنْصِتِ الَّذِى لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ

ﷺ مالک بن ابوعامر بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رہا تھوڑنے فرمایا: وہ مخص جسے آ وازنہیں آ رہی اور پھر بھی وہ خاموش رہتا ہے اُسے اُ تناہی تو اب ملتا ہے جوسن رہا ہوتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔

2781 - الوال البعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، الَّا آنَهُ قَالَ: مِنَ الْآجُو

\* 🔻 يمي روايت ايك اور سند كے ہمراہ بھى منقول ہے تا ہم اس ميں په الفاظ ہيں: أتنا ہى اجرماتا ہے۔

2782 - صديث بُوى: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَاجُرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ

\* الله عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِیمُ اللہ فار مایا:

'' جو خص نہیں سنتااور خاموش رہتا ہے اُسے اُس خص کی مانندا جرماتا ہے جوسنتا ہےاور خاموش رہتا ہے''۔

2783 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَقُرَا الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ الْخُرَى فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ

\* زبری فرماتے ہیں: امام ظہر اور عصر کی بہلی دور کھات میں سورہ فاتحہ اور اُس کے ساتھ ایک اور سورت کی تلاوت کا۔

2784 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَدٍ، عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ: إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقُرَا شَيْنًا \*\* زَمِرى فَرِماتِ مِين جبامام بلندآ وازيس تلاوت كرت تم كوكى بهى چيزنه پرهو-

2785 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةً مِثْلَهُ \* \* معمر فَقَادَةً مِثْلَهُ \* \* معمر فَقَاده کے بارے میں ای کی مانندروایت نقل کی ہے۔

2786 - الوالِ تابعين: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَمَّا اَنَا فَٱقْرَا ُمَعَ الْإِمَامِ فِي الظَّهْرِ

وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَاُسَبِّحُ قُلُتُ: اُسْمِعُ مَنَ إِلَى جَنْبِى قِرَاء يَّى؟ قَالَ: مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: لَا

\* این جرت نے عطاء کا پی تو ل تقل کیا ہے: جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں ظہراورعصر کی نماز میں امام کی اقتداء میں سورہ ،
فاتحداورا یک مختصر سورت پڑھتا ہے بھر میں لا اللہ الا اللہ اللہ

2787 - حديث نبوي عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمُرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ السَّلَهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ السَّلَهِ بُنِ عَمْرِو ، آنَّ السَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى مَكُتُوبَةً أَوُ سُبْحَةً فَلْيَقُرُا بِئُمِ السَّلَةِ بُنِ عَمْرِو ، آنَّ السَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى مَكُتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقُرُا فِيلُهُ آوُ إِذَا سَكَتَ، اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْهُ الْفِي خِدَاجٌ ثَلَاقًا

\* حضرت عبدالله بن عمرو دفاتند این کرتے ہیں: نبی اکرم منافیق نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
'' جو خص فرض یا نفل نمازادا کرے اُسے سور وَ فاتحہ کی اور اُس کے ساتھ قر آن مجید (کی کسی سورت یا آیت) کی تلاوت کر فی چاہیے اگر کوئی شخص صرف سور وَ فاتحہ پڑھتا ہے تو بیائی کی طرف سے جائز ہوگا 'اور جو شخص امام کی اقتداء ہیں ہو وہ امام سے پہلے تلاوت کر لے یا اُس وقت تلاوت کرے جب امام خاموش ہوتا ہے اور جو شخص نمازادا کرتا ہے اور اُس سے سے سال (سورت یعنی سور وَ فاتحہ ) کؤئیں پڑھتا تو وہ نماز نامکمل ہوتی ہے' یہ بات آپ نے تمین مرتبہ ارشاد فرمائی۔

**2788 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الم**رَّزَّاقِ، عَسِ ابُسِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرُ بِأَمِّ الْقُرْآن، اَوْ لِيَقُرَّا بَعُدَمَا يَسُكُتُ، فَإِذَا قَرَا فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

\* عطاء فرماتے ہیں جب امام بلندآ واز میں قرائت کررہا ہوئو آ دمی کو جاہے کہ جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لے یاامام کے خاموش ہونے کے بعداسے پڑھے جب امام تلاوت کرے تولوگوں کو خاموش رہنا جا ہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔

2789 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَا: اَخْبَرَنَا ابْنُ خُشُمٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، اللَّهُ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ خُشُمٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، اللَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ اَنُ تَقُرَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَلْكِنُ مَنْ مَضَى كَانُوْ الِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقُرَا قَدْرَ مَا يَقُرَ وَنَ اللَّهُ الْقُرْآنِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّذِاللَّذَالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّذَالِي وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولَالِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالَالِولُولُولُولُولُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّذَالِقُولُولُولُ وَالْمُولَالِ وَالْمُلِمُ وَالْمُولَالِي وَالْمُولُولُولُ وَاللَّذَالِقُولُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّذَالِقُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ ول

ﷺ سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ بات ضروری ہے تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو'لیکن پہلے زمانہ میں یہ ہوتا تھا' جب امام تکبیر کہتا تھا' تو وہ پچھور پر خاموش رہتا تھا اور تلاوت نہیں کرتا تھا' وہ اتنی وریا خاموش رہتا تھا جتنی دریاس لوگ سور ہُ فاتحہ کی تلاوت کرلیں۔

2790 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: افْرَأْ بِأُمَّ إِلْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ

لَمْ يَجْهَرُ ، فَإِذَا جَهَرَ فَفَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقُرَأُ بِهَا آنْتَ

\* \* حسن بصرى فرماتے ہیں:تم سورۂ فاتحہ کی تلاوت کروخواہ امام بلند آ واز میں قر اُت کرے یا پیت آ واز میں کرے ' ُجب بلند آ واز میں قر اُت کرےاورسور ہُ فاتحہ پڑھ کرفارغ ہوجائے تو پھرتم اسے پڑھلو۔

**2791 - اتُّوالِ تا يُعين: عَبُـ لُهُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ شَوِيكِ بُنِ اَبِيُ نَمِرٍ، عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ** قَــالَ: إِذَا قَــالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفاتحة: 1) فَسرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ اَوْ بَعْدَمَا يَقُرُغُ مِنَ السُّورَةِ الَّتِيُ بَعُدَهَا

\* \* عروه بن زبير فرمات بين: جب امام غيس السمغضوب عليهم والاالضالين پرُه لي تم سورة فاتحد پرُه انويا جب و وسور ہ کے بعد والی سورت کی تلاوت کر کے فارغ ہو ( اُس وقت تم سورہ فاتحہ پڑھالا )۔

2792 - آ ثارِ تنابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ سَمُرَةُ بُنُ جُنْدَبِ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَكَانَ يَسْكُتُ سَكُتَيْنِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَعَابَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكَتَبَ اللَّي أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا عَلَى، فَنَسِيتُ وَحَفِظُوا، أَوْ حَفِظْتُ وَنَسَوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أُبَى : بَلْ حَفِظْتَ وَنَسَوْا، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقُرَأْ بِهَا اَنْتَ

\* \* حسن بصری بیان کرتے ہیں:حضرت سمرہ بن جندب رٹائٹنڈ لوگول کی امامت کرتے تھے وہ دومرتبہ خاموثی اختیار كرتے تھے ايك أس وقت جب وہ نماز كے ليے تكبير كہتے تھے اور ايك أس وقت جب سور ، فاتحد كى تلاوت كر كے فارغ ہوتے تھے۔لوگوں نے اس حوالہ ہے اُن پر تنقید کی تو اُنہوں نے حضرت اُنی بن کعب بڑاٹنٹ کواس بارے میں خطاکھا کہلوگ اس حوالہ سے مجھ پر تنقید کررہے ہیں تو کیا میں بھول گیا ہوں اور لوگوں کو سیح بات یا دہے یا مجھے یا دہاورلوگ بھول گئے ہیں؟ تو حضرت اُلی ڈاٹٹنڈ نے انہیں جواب میں لکھا جہمیں صحیح بات یاد ہے اور لوگ جھول گئے ہیں۔

حسن بصری پیفر ماتے تھے: جب امام سور ہُ فاتھے کی تلاوت کر کے فارغ ہوئو تم اُس وقت اُس کی تلاوت کرلو۔

2793 - مديث بُولي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، عَن النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفاتحة: 7) قَرَاتُ بِأُمِّ الْقُرُآنِ أَوْ بَعُدَمَا يَفُرُغُ

\* \* حضرت عبدالله بن عمرو بناتين عني أكرم منطقه كاليفر مان قل كرت بين:

"جبامام غيس المعضوب عليهم والاالضالين پڑھ لے توتم سورهٔ فاتحد کی تلاوت کرلؤیا پھرأس کے (تلاوت ہے )فارغ ہونے کے بعداس کی تلاوت کرو'۔

2794 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِه، عَنِ ابْنِ خُشُيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أُمِّ الْقُوْآن، وَلَكِنُ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ \* سعید بن جبیر فرماتے ہیں: سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے پہلے لوگوں کا بیہ عمول تھا' جب امام تکبیر کہد دیتا تھا' تو کچھ دیر خاموش رہتا تھااور تلاوت نہیں کرتا تھا' وہ اتن دیر تک خاموش رہتا ہے جتنی دیر میں لوگ سورۂ فاتحہ پڑھ لیں۔

2795 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ، عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّاةً جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ، هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنِّى اَقُولُ مَالِى اُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى فَقَالَ لَهُ مَذِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجُهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجُهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجُهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجُهَرُ بِهِ مِنَ الْقِوَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹوئم نے ایک نماز اداکی جس میں آپ نے بلند آواز میں قرار کئی مسلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اوراُن سے دریافت کیا: کیاتم میں سے کسی نے ابھی میرے پیچے قرائت کی مسلام پھیر نے کے بعد آپ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! نبی اکرم مٹائٹوئم نے فرمایا: میں بھی سوچ رہاتھا 'کیا وجہ ہے قرآن میں جھے سے مقابلہ کیا جارہا ہے؟ تو لوگ نبی اکرم مٹائٹوئم کے پیچے اُن نمازوں میں تلاوت کرنے سے رُک گئے جن میں نبی اکرم مٹائٹوئم بلند آواز میں تلاوت کرتے سے بھی جب اُنہوں نے نبی اکرم مٹائٹوئم کی زبانی ہے بات نی۔

2796 - صديث بُول: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيُوةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّى قَوْلِهِ: مَالِى اُنَازَعُ الْقُرُ آنَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ و اُنْ تُنْدُ کے حوالے سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے جس میں بیالنا کا تیں: ''کیاوجہ ہے قرآن میں میرے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے'۔

2797 - حديث بُوكَ: عَبُدُ الرَّزَّافَى، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ مُوسَى بُنِ اَبِى عَائِشَة، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ شَدَّا دِ بُنِ اللَّهِ مُنَ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ شَلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُنَ عَبُدِ اللَّهِ مُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ اَوِ الْعَصْرَ، فَجَعَلَ رَجُلْ يَقُرَأُ حَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ اَوِ الْعَصْرَ، فَجَعَلَ رَجُلْ يَقُرَأُ خَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلْ يَنُهَاهُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ اَقُرَا وَكَانَ هَاذَا يَنُهَانِى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

ﷺ حفرت عبداللہ بن شداد بن البادلیثی بڑائٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹالٹی بنے عصریا شاید ظہر کی نماز پڑھائی توایک شخص نے نبی اکرم سڑلٹی کے پیچھے تلاوت کرنا شروع کردی دوسر فضص نے اُسے منع کیا جب نبی اکرم سڑلٹی کے پیچھے تلاوت کرنا شروع کردی دوسر فضص نے اُسے منع کیا جب نبی اکرم سڑلٹی کے نماز مکمل کرلی تو اُسٹ خنس نے سرنس کی نیارسول اللہ! میں تلاوت کررہا تھا اور شخص مجھے منع کررہا تھا۔ تو نبی اکرم سڑلٹی نے ارشادفر مایا : جس شخص کا امام موجود بونوان م کی تلاوت بی آئی تلاوت بوتی ہے۔

2798 - حديث بوك عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ يَهْمَيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ السُّحُصَيْنِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ الظُّهُرَ قَالَ: فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: هَلُ قَرَاً حَدٌ مِنْكُمُ سَبِّحِ

اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى؟ قَالَ رَجُلٌ: آنَا قَرَأْتُهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قُلْتُ: مَالِي أَبَازَعُهَا

سم رجست میں دور میں مور میں مور میں مور میں اسیمی مصلی مصلی و سم میں اسیمی مور میں مور میں مور میں ان کرتے ہیں اسیمی مصلی کے اسیاب کوظہر کی نماز پڑھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں : جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا گیا تم میں ہے کسی نے سور و الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی میں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم من الیون نے فرمایا: میں بھی سوچ رہاتھا، کیا وجہ ہے میرے ساتھ مقابلہ کیا جارہا ہے۔

2799 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ٱخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بْنِ آبِى اَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ السُّحْصَيْنِ، اَنَّ رَسُولَ السُّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ الظُّهُرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اَيُّكُمْ قَرَاً السُّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى؛ فَقَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ: اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قَدْ عَرَفُتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

2800 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ مُوْسَى بُنِ اَبِىْ عَائِشَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ اَبِى بَشِيرٍ قَالَ: فَسَرَا رَجُلٌ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعُلٰى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرَ اَنَّ بَعْضَكُمُ خَالَجَنِيهَا

\* ولید بن ابوبشر بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے نبی اکرم مُنَاتِیْم کے بیچھے سورہُ الاعلیٰ کی تلاوت کی اُس نے نبی اکرم مُنَاتِیْم کے بیچھے سورہُ الاعلیٰ کی تلاوت کی ایک شخص اس اکرم مُناتِیم کے سامت اس بات کا ذکر کیا تو نبی اکرم مُناتِیم نے ارشاوفر مایا: مجھے بیا ندازہ ہوگیا تھا کہتم میں ہے کوئی ایک شخص اس حوالہ سے میرے لیے اُلبجھن بیدا کررہا ہے۔

2801 - <u>آ ثارِصحابہ:</u>عَبْسُدُ السَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاصْبَهَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ قَرَا حَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ اَخْطَا الْفِطْرَةَ

\* \* عبدالله بن ابولیل بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی بڑائٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص امام کے پیچھے تاہے۔ تلاوت کرتا ہے وہ فطرت (لینی سنت) ہے ہے جاتا ہے۔

2802 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسِ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَیْدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِیْ مُوْسَی بُنُ سَعِیدٍ، عَنْ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: مَنْ قَرَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاقَ لَهُ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدْ مَا مُنْ مُوْسَى بُنُ سَعِیدٍ، عَنْ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ: مَنْ قَرَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاقَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلَ

\* \* حضرت زید بن ثابت رفانین فرماتے ہیں: جو تحص امام کے بیچھے تلاوت کرتا ہے اُس کی نماز نہیں ہوتی۔

2803 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: يَا آبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، اَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: آنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّكَاةِ شُغَّلًا، وَسَيَكُفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ 🖈 🕻 ابووائل بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت عبداللہ رالٹیو کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیامیں

امام کے پیچے تلاوت کروں؟ اُنہوں نے فرمایا: تم قرآن کے لیے خاموش رہو کیونکہ نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے امام تمہار ہے لیے کفایت کرجائے گا۔

2804 - آ الرَّحَابِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَهِدَ عُمَرُ بْنُ الُحَطَّابِ: اَنُ لَا تَقُرَؤُوا مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَاخْبَرَنَا اَصْحَابُنَا، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْفِطُوةِ الْقِرَاء مَ مَعَ الْإِمَامِ

\* \* ابواسحاق شيباني اليك مخض كايد بيان نقل كرت بين : حفرت عمر بن خطاب را النفيز في يعهد لياتها (يا تاكيدي تقيي) عم لوگ امام کے بیچھے تلاوت نہیں کروگے۔

ا بن عیینہ بیان کرتے ہیں حضرت علی دلائٹیڈ فرماتے ہیں: امام کے ہمراہ تلاوت کرنا وطرت کا حصنہیں ہے۔

2805 - آ ثارِصِحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى، آخِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيُلَى، اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهِي عَنِ الْقِرَاءَ وَ حَلْفَ الْإِمَامِ

\* \* عبدالله بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈلاٹنڈا مام کے پیچھے تلاوت کرنے ہے منع کرتے تھے۔

2806 - آ الرسحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلانَ قَالَ: قَالَ عَلِيَّ: مَنْ قَرَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطُرَةِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مُلِءَ فُوهُ تُرَابًا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَدِدْتُ آنَّ الَّذِى يَقُواُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ

\* ﴿ محمد بن عجلاً ن بیان کرتے ہیں: حضرت علی رُفائنڈ نے فرمایا: جو مخص امام کے ساتھ قر اُت کرتا ہے وہ فطرت پرنہیں

حفزت عبدالله بن مسعود رائفنه فرمات بب اليصحف كامنه ثي سے بھرجائے۔

حضرت عمر بن خطاب مطالتیٰ فرماتے ہیں: میری میرفواہش ہے' جو مخص امام کے پیچھے تلاوت کرتا ہے' اُس کے منہ میں پھر

2807 - اتْوَالْ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسُودِ قَالَ: وَدِدْتُ اَنَّ إلَّذِى يَقُواً خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِءَ فَاهُ تُوَابًّا

\* 🖈 اسود فرماتے ہیں: میری پیخواہش ہے جو خص امام کے بیچھے تلاوت کرتا ہے آس کا مند مٹی سے بھر جائے۔

2808 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، أَنَّ عَلُقَمَةَ بُنَ قَيْسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقُرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِءَ فُوهُ - قَالَ: اَحْسَبُهُ قَالَ: تُرَابًا اَوْ رَضْفًا \* \* علقہ بن قیس بیان کرتے ہیں: میری بیخواہش ہے جو تحص امام کے بیچھے تلاوت کرتا ہے اُس کا منه مجر جائے۔ (رادی کوشک بے بہاں شاید لفظاند مٹی 'استعال ہواہے یا'' انگارے' استعال ہواہے )

. 2809 - اتُّوالِ تابِعين: عَبْدُ السَّرَّزَاقِ، عَسَ مَعْمَرٍ قَالَ: وَٱخْبَرَيْنَى رَجُلٌ، عَنِ الْاَسُودِ، آنَهُ قَالَ: وَدِدُتُ آنَ الَّذِي يَقُواُ خَلُفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمُرٍ

\* اسود فرماتے ہیں: میری بیخواہش ہے جو محض امام کے پیچھے تلاوت کرنا ہے اُس وقت جب امام بلند آواز میں ُتلاوت کرر ہاہوُ تواپیا شخص انگارہ چبائے۔

2810 - مديث نيوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَــلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: وَآخُبَرَنِيْ آشْيَاخُنَا آنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَنْ قَرَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا

قَىالَ: وَاَخْبَرَنِيُ مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ، كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَ وَ خَلْفَ الْإِمَامِ

\* \* عبدالرحمٰن بن زیداین والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَلَاثِیْم نے امام کے پیچھے تلاوت کرنے ہے منع کیا

بعض مثا کخ نے یہ بات نقل کی ہے:حضرت علی ڈائٹھ فرماتے ہیں:

'' جو خض امام کے پیچھے تلاوت کرتا ہے اُس کی نماز نہیں ہوتی''۔

موی بن عقبہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَافِیْنِمُ 'حضرت ابوبکر' حضرت عمر اور حضرت عثمان عَن حِمَافِیْمُ امام کے پیچھے تلاوت

2811 - آ ثارِ كاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَابْنِ جُويُحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيْمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ

قَـالَ ابْـنُ جُـرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِيُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقُرَأُ مَعَهُ

\* \* سالم بن عبدالله فرمات میں جن نمازوں میں بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے اُن میں امام کی قرائت تمہارے ليے کافی ہوگی۔

سالم بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر والطبئار فرماتے تھے جن نماز وں میں امام بلند آ واز میں تلاوت کرتا ہے اُن میں امام کے لیے خاموثی اختیار کی جائے گی اور اُس کے ساتھ تلاوت نہیں کی جائے گی۔

ٍ **2812** - <u>آ ثارِسحاب:</u> عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنُ آنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ اَقُرَا مَعَ

الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَضَخُمُ الْبَطْنِ، قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

\* انس بن سیرین بیان کرتے ہیں : میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دیافت سے دریافت کیا: کیا میں امام کے ساتھ تلاوت کروں؟ اُنہوں نے فر مایا جمہارا پیٹ بہت بڑا ہے! امام کی قر اُت( کافی ہوتی ہے)۔

2813 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيسُلَ، عَنْ آبِي إِسْسَحَاقَ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقُرَوُونَ خَلْفَ الْإِمَام

٭ 🖈 ابواسحاق فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹٹنؤ کے شاگر دامام کے پیھیے تلاوت نہیں کرتے تھے۔

2814 - آ تارِصابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بَنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَنْهِى عَنِ الْقِرَاءَ وَ خَلْفَ الْإِمَامِ

\* زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر والطفالهام کے پیچھے تلاوت کرنے ہے۔

2815 - آ تَارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ، عَنِ ابْسِ ذَكُوانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ كَانَا لَا يَقُرَآن خَلُفَ الْإِمَام

\* این ذکوان بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر رشائلتی امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے

· 2816 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِى قِرَاء تَهُ الإمَامِ عَمَّنُ وَرَاء تَهُ قُلْتُ: عَمَّنُ تَٱثِرُهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَللْكِنَّ الْفَصَائِلَ آحَبُّ اِلَىَّ آنُ تَأْخُذُوا بِهَا، آحَبُ اِلَىَّ آنُ تَقُرَؤُوا مَعَهُ

٭ 🖈 ابن جرتج 'عطاء کا بیقول نقل کرتے ہیں: امام کی قر اُت اُس خفس کے لیے کافی ہوتی ہے جواُس کے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے دریافت کیا: آپ نے سے اسے قل کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں نے بدروایت سی ہے لیکن فضائل کے بارے میں میرے نزدیک میہ بات پندیدہ ہے تم انہیں اختیار کرلواور میرے نزدیک زیادہ پندیدہ بات رہے تم امام کے ساتھ تلاوت کیا

2817 - اِتُوالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ قَالَ: اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَا كَانُوْا يَقُرَوُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى كَانَ ابْنُ زِيَادٍ، فَقِيْلَ لَهُمْ: إِذَا لَمْ يَجْهَرُ لَمْ يَقُرَأُ فِى نَفُسِه، فَقَرَا النَّاسُ

\* \* ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: پہلے لوگ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے تھے کیہاں تک کدابن زیاد کا زمانہ آ گیا' اُن لوگوں سے کہا گیا کداگرامام بلند آواز میں تلاوت نہیں کرتا' تو ہوسکتا ہے' وہ پست آواز میں بھی نہ کرے' تو لوگوں نے تلاوت کرنا

2818 - اتوال تابعين: عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: أَيْدُ خِزِى عَمَّنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاء تُهُ فِيْمَا يَرُفَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَفِيْمَا يُخَافِتُ؟ قَالَ: نَعَمُ \* ابن برت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیاا مام کے پیچے موجود فخض کے لیے تلاوت کرنا جائز ہو گا؟ اُن نمازوں میں جن میں امام بلندا واز میں تلاوت کرتا ہے؟ یاپست آ واز میں تلاوت کرتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں!

2819 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ: اَتَقُرَا حَلْفَ الْإِمَامِ فِی الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ شَیْنًا؟ فَقَالَ: لَا

\* پہ عبیداللہ بن مقسم بیان کرتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ و اللہ اللہ اللہ اللہ ہیں۔ کیا آپ ظہراور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے کوئی تلاوت کرتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا جی نہیں!

2820 - آثار صابي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ سَمُرَةُ يَوُمُّ النَّاسَ، يَسْكُتُ سَكُتَيَيْنِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاء وَ الْقُرْآنِ، عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَكَتَبَ إِلَى ابْيِ النَّاسَ، يَسْكُتُ سَكْتَيْنِ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاء وَ الْقُرْآنِ، عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنَى، فَلَعَلِّى نَسِيتُ وَحَفِظُوا، أَوْ حَفِظُتُ وَنَسَوًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنَى، بَلْ جَفِظْتَ وَنَسَوًا، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاء وَ الْقُرُآنِ: فَاقْرَأُهَا آنْتَ

\* حن بھری فرماتے ہیں: حفزت سمرہ دلی ٹیڈ لوگوں کی امامت کرتے تھے وہ دومرتبہ خاموثی اختیار کرتے تھے ایک جب وہ نماز کے لیے کئیر کہتے تھے اور ایک جب وہ قرآن کی تلاوت کرکے فارغ ہوتے تھے۔لوگوں نے اس حواثے ہے اُن پر تنقید کی تو اُنہوں نے حضرت اُبی بن کعب ڈاٹٹیڈ کواس بارے میں خطاکھا کہلوگ مجھ پر تنقید کررہے ہیں، تو شاید میں بھول گیا ہوں اورلوگوں کو یہ بات یاد ہے فاشاید مجھے یاد ہے اورلوگ بھول گئے ہیں؟ (آب اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں)۔تو حضرت اُبی رہنائی کریں)۔تو حضرت اُبی رہنائی کریں کے جو اُب یادہے اورلوگ بھول گئے ہیں۔

حسن بصری فرماتے تھے: جب امام قرآن کی تلاوت کر کے فارغ ہو تو تم اُسے ( یعنی سورہ فاتحہ ) کو پڑھلو۔

# بَابُ تَلْقِينَةِ الْإِمَامِ

#### باب امام كولقمه دينا

2821 - آ ثارِصحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ قَوْمٌ وَهُوَ يَقُواُ فَإِنَّهُ كَلَامٌ

\*\* حضرت علی تُلافِیُوْ فرماتے ہیں: جب امام تلاوت کررہا ہوئو لوگ اُسے لقمہ نہیں دیں گئے کیونکہ یہ کلام کرنے کے مترادف ہے۔

2822 - حديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى اِمَامٍ وَّانْتَ فِي الصَّلَاةِ

\* \* حضرت على وْالنَّمَوْ الرَّم مُنَاتِقِمُ كايرفر مَان فقل كرتے ميں :جبتم نمازادا كررہے مؤتوامام كولقمه مركز نددو۔

**2823 - آ تارِ صحاب** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: اِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تَرْدُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ

\*\* حضرت عبدالله بن مسعود ولالتُؤفر مات بين جب امام بحول جائے توتم أس كوجواب (لقمه) نه دؤ يكيونكه بيدكلام

2824 - اقوالِ تابعين: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، عَسِ الشَّوْدِيِّ، عَسِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوْا يَكُرَهُوْنَ اَنُ يَّفْتَحُوا عَلَى الْإِمَام

> قَالَ: وَقَالَ الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: إِذَا تَرَدَّدُتَ فِي الْإِيَّةِ فَجَاوِزُهَا إِلَى غَيْرِهَا \* ابرائيمُ خَي فرماتے إِن: لوگ اس بات كوكروه تجھتے تھے كه امام كولتمدديں۔

ابراہیم نخعی سیکھی فرماتے ہیں: جب تمہیں کسی آیت کے بارے میں تر د دہوجائے 'تو تم اُسے چھوڑ کر دوسری آیت تک چلے

2825 - آثارِ <u>صَحَابِ</u> عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبِيدَةَ بَنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: آتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى خَلُفَ الْمَقَامِ طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ القِيَابِ، وَهُوَ يَقْتَوِءُ، وَرَجُلٌ الى جَنْبِهِ يَقْتَحُ عَلَيْهِ فَقُلُتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: عُفْمَانُ

\* عبیدہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں: میں مجد میں آیا وہاں مقام ابراہیم کے پاس ایک مخص نماز ادا کررہا تھا، جس کی خصب خوشبو بہت عمدہ تھے وہ تلاوت کرتے ہوئے انک رہا تھا، تو اُس کے پہلو میں موجود شخص اُسے لقمہ دے رہا تھا۔ میں نے دریا فت کیا: یہ کون صاحب ہیں؟ تولوگوں نے جواب دیا: یہ حضرت عثمان غنی زلاتین ہیں۔

**2826 - آ ثارِسحاب**ِ عَبُسَدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ قَالَ: كُنْتُ اُلْقِنُ ابْنَ عُمَرَ فِی الصَّلاةِ فَلَا يَقُولُ شَیْنًا

\* نافع بيان كرت بين بين حفرت عبدالله بن عمر الخالجا كونمازك دوران لقدد دينا تفا اتوه به ينيس كهته تقر 2827 - آ ثار صحاب عَبُ لُه الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَرَاً: (عِنْ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينَ) (الفاتحة: 1) جَعَلَ يَقْرَأُ: (بِشُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 1) مِرَارًا وَرَدَّدَهَا فَقُلْتُ: إِذَا زُلُزِلَتِ فَقَرَاهَا، فَلَمَّا فَرَعَ لَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عَلَىً

\* تاقع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر نگافیام غرب کی نماز اوا کررہے تھے جب انہوں نے غیب المعضوب علیه معلوب علیه میں اللہ الرحل اللہ الرحل الرحم میں مصلے اور اُسے دُہرانے لگے تو میں نے کہا: از از لزلت! تو اُنہوں نے اس سورت کو پڑھا ، جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو اُنہوں نے اس حوالے سے مجھ پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔

2828 - آ الاصحاب عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يُوَدُّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

جهاتگیری مصنف ب سروه و در سرد

الزَّمَانِ، وَقَدُ وَكُلَ بِذَلِكَ رِجَالًا إِذَا اَخُطَا لَقَنُوهُ، وَاَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: لَا تُلَقِّنُهُ حَتَّى يَسْكُتَ، فَإِذَا سَكَتَ فَلَقِنْهُ

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قادہ کو یہ کہتے ہوئے ساہے: جب تک امام خاموش نہیں ہوتا' اُس وقت تک تم اُسے لقمہ نددو' اگروہ خاموش ہوجائے تو پھراُسے لقمہ دے دو۔

2829 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَقِنْ أَخَاكَ \* \* حَسْن بِعرى فرمات بين بَمَ الْبِي بِها في كولقه ويدو-

2830 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَالُتُ عَطَاءً: هَلُ بِتَلْقِينَةِ الْإِمَامِ بَاْسٌ؟ قَالَ: لَا، وَهَلُ هُوَ إِلَّا قُوْآنٌ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے سوال کیا: کیا امام کولقمہ دینے میں کوئی حرج ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جنہیں!وہ(یعنی لقمہ کے کلمات) قرآن ہی ہے۔

2831 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْاَعْلَى، عَنْ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: إِذَا اسْتَطُعَمَكُمْ فَاَطُعِمُوهُ يَقُولُ: إِذَا تَعَايَا فَرُدُّوا عَلَيْهِ

\* ابوعبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں: جبتم سے کھانا مانگا جائے توتم کھانا کھلاؤ۔ وہ یہ فرماتے ہیں: جب (امام) اٹک جائے توتم اُسے جواب دو (بعنی اُسے لقمہ دو)۔

# بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ باب: ركوع اور جده مِس قَر أت كرنا

#### 2832 - حديث بُول: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِثِيّ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنُ آبِيُهِ،

2832-صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بأب النهى عن قراء ة القرآن في الركوع والسجود، حديث:769، مستخرج ابي عوانة، بأب في الصلاة بين الأذان والأقامة في صلاة، البغرب وغيره، بيأن اللبأس المنهى للرجأل عن لبسه، حديث:1163، صحيح ابن حبأن، كتاب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ذكر الزجر عن قراء ة القرآن في الركوع والسجود، حديث:1917، الجامع للترمذي، ابواب اللباس، بأب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، حديث:1704، السنن الصغرى، كتاب التطبيق، النهى عن القراء ة في الركوع، حديث:1034، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب صلاة التطوع والامامة وابواب متفرقة، في القراء ة في الركوع والسجود من كرهها، حديث:7941، السنن الكبرى للنسأني، التطبيق، النهى عن القراء ة في الركوع والسجود من كرهها، حديث:7941، السنن الكبرى للنسأني، التطبيق، النهى عن القراء ة في الركوع والسجود من كرهها، حديث:7941، السنن الكبرى للنسأني، التطبيق،

عَنْ عَلِيِّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَ وَفِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودُ، وَعَنِ التَّخَتُم

بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ قُلْتُ لَهُ: آيُّ شَيْءِ الْقَسِّيُّ؟ قَالَ: الْحَوِيرُ \* \* \* حفرت على الْأَتْمَةُ فرمات بِين: بِي اكرم مَ الْأَيْمُ نِ مُحِصِرُوعَ اور بجده بين قرائت كرن سون كي الْكُوشي بينخ قسى

\*\* اور معصفر پہننے ہے منع کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا بقتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اُنہوں نے جواب بینے اور معصفر پہننے ہے نام کیا جیز ہوتی ہے؟ اُنہوں نے جواب بیان کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا بقتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اُنہوں نے جواب بیان کرتے ہیں: میں معالیٰ کے اُنہوں نے جواب بیان کرتے ہیں: میں معالیٰ کے اُنہوں نے جواب بیان کرتے ہیں: میں معالیٰ کے اُنہوں نے جواب بیان کرتے ہیں: میں معالیٰ کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں اُن سے دریافت کیا بقتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اُنہوں نے جواب بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں اُنہوں نے جواب بیان کیا ہے۔ راوی بیان کی جواب کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں اُن کے اُن سے دریافت کیا بیان کی جواب کی جواب کی دریافت کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں اُن کے دریافت کیا جواب کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں کرتے ہیں: م

2833 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي النَّهِ عُلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُراَ وَاَنَا رَاكِعٌ

\* \* حضرت علی را النفید فرماتے ہیں: نبی اکرم مَالیکی نے مجھے اس بات ہے منع کیا ہے میں رکوع کی حالت میں تلاوت کروں۔

2834 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ: نَهَانِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا اَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ الْقِرَاء وَ - وَآنَا رَاكِعٌ

\* امام محمد باقر مُسُلِّة بیان کرتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب ڈاٹنڈ نے بیفر مایا ہے: بی اکرم مُلَاثِیْم نے مجھے منع کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا کہ نبی اکرم مَلَاثِیْم نے تہمیں منع کیا ہے (نبی اکرم مُلَاثِیْم نے مجھے) رکوع کی صالت میں تلاوت کرنے سے منع کیا

2835 - آثارِصحاب: عَبُسدُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنُ عَلِيِّ قَالَ: لَا تَقُرَأُ وَٱنْتَ رَاكِعٌ وَلَا اَنْتَ سَاجِدٌ

\* الله حضرت على ڈگائٹنز فرماتے ہیں: جب تم رکوع کی حالت میں ہو' تو تم تلاوت نہ کرواور جب بجدہ کی حالت میں ہو' تو اُس وقت بھی تلاوت نہ کرو۔

2836 - مديث نهوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيَّ، إِنِّى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِى، وَاكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى، لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيَّ، إِنِّى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِى، وَاكْرَهُ لَكَ مَا اكْرَهُ لِنَفْسِى، لَا تَسُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا تَفُرُا وَالْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تَفْرَا وَالْتَ رَاكِعٌ، وَلَا تَفْرَأُ وَالْتَ سَاجِدٌ، وَلا تَفْرَأُ وَالْتَ سَاجِدٌ، وَلا تَفْرَأُ وَالْتَ سَاجِدٌ، وَلا تَعْبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلَاةِ

\* \* حضرت على والتنايان كرت بين: بي اكرم مَالَيْظُ في بيات ارشا وفر ما في ب

''اے علی ایس تنہارے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں' جواپنے لیے بسند کرتا ہوں اور تنہارے لیے بھی وہی چیز تا پسند کرتا ہوں' جواپنے لیے تا پسند کرتا ہوں' تم قسی نہ پہنو' معصفر نہ پہنو' سرخ میٹر و پر نہ بیٹھو' کیونکہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے اورتم سجدہ کی حالت میں تلاوت نہ کرواورتم اپنے بالوں کی چوٹی نہ بناؤ' جبکہ تم نماز ادا کررہے ہو' کیونکہ ب شیطان کا حصہ ہے اورتم رکوع کی حالت میں تلاوت نہ کرواورتم سجدہ کی حالت میں تلاوت نہ کرواورتم لوگوں کے امام کو لقمہ نہ دواورتم نماز کے دوران کنکریوں کونہ چھیٹرؤ'۔

2837 - آ ثارِ <u>صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ</u> قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِیُ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ کَانَ يَكُرَهُ الْقِرَاء ةَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا

\* عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹٹا اُس وفت فر احد و سروہ سیجھتے تھے جب آ دمی رکوع یا سجدہ کی حالت میں ہو۔

2838 - اقوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسُوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَقُرَا فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي السُّجُوْدِ، إِنَّمَا جُعِلَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ

🔻 🛪 مجاہد فرماتے ہیں رکوع یا سجدہ کی حالت میں تلاوت نہ کرو کیونکدر کوع اور سجدہ کو بیچ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔

2839 - صديث بوى : عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّدِ ابْنِ عَبَدِ اللهِ مِنَ عَبْدِ اللهِ مِنَ عَبْدِ اللهِ مِنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فَرَاى النَّاسَ صُفُوفًا حَلْفَ ابِى بَكُو، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمُ يَبْسَقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبِوَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فَرَاى النَّاسَ صُفُوفًا حَلْفَ ابِى بَكُو، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمُ يَبْسَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبِوَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ الرَّبُ السَّالِحَةُ يَوَاهَا الْمُسْلِمُ اوْ تُرَى لَهُ، وَإِنِّى نَهِيتُ انْ اَقْرَا فِي الرُّكُوعِ يَبْعَظُمُ فِيهِ الرَّبُ ، وَامَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ انْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ وَالسَّمُ وَيْهِ الرَّبُ ، وَامَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ انْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ يَقُولُ: فَحَرِقٌ

\* حضرت عبداللہ بن عباس فی ایس نے ایس نے ایس نے ایس نے ایس نے ایس نے پردہ ہٹایا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت الوبکر رہی الفور کے بیچے مفیس بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: نبوت کے مبشرات میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی مسلمان دیکھا ہے۔ (رادی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں:) جوائے دکھائے جاتے ہیں اور مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے میں رکوع یا سجدہ کے عالم میں تلاوت کروں جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اُس میں پروردگاری عظمت کا اعتراف کیا جائے گا جہاں تک سجدہ کا تعلق ہے تو اُس میں پروردگاری عظمت کا اعتراف کیا جائے گا جہاں تک سجدہ کا تعلق ہے تو تم اُس میں اہتمام کے ساتھ دعا ما گلؤوہ اس لائق ہوگی کہ اُسے تمہارے لیے تبول کر لیا جائے (رادی کوشک ہے شایدا کی لفظ مختلف ہے)۔

2840 - اقوال تا بعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: فُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ لَوُ رَفَعْتُ رَأْسِى فِى السُّجُوْدِ فِى الْمَكْتُوبَةِ، فَنَهَ ضُنُ اقُواً قَبْلَ اَنْ اَسْتَوِى قَائِمًا؟ قَالَ: مَا أُحِبُ اَنْ اَفُواَ حَتَّى تَنْتَصِبَ قَائِمًا السُّجُوْدِ فِى الْمَكْتُوبَةِ، فَنَهَ ضُنُ اقُواً قَبْلَ اَنْ اَسْتَوِى قَائِمًا؟ قَالَ: مَا أُحِبُ اَنْ اَفُواَ حَتَّى تَنْتَصِبَ قَائِمًا السُّجُودِ فِى الْمَكْتُوبَةِ، فَنَهَ ضُنُ اقُواً قَبْلَ اَنْ اَسْتَوِى قَائِمًا؟ قَالَ: مَا أُحِبُ النَّ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

2841 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، آنَهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَهُوَ يَقُرَأُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فِى التَّطُوُّعِ، فَآمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَإِنِّى اكْرَهُهُ، وَسَاجِدًا فِى التَّطُوُّعِ، فَآمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَإِنِّى اكْرَهُهُ، وَلَكُنْ أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے عبید بن عمیر کونفل نماز میں رکوع اور سجدہ کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے سنا 'تو عطاء نے کہا: میں اس بات کو کمروہ قرار نہیں دیتا کہ آپ نفل نماز میں رکوع یا سجدہ کی حالت میں تلاوت کریں' لیکن جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو اُس میں' میں اسے مکروہ قرار دیتا ہوں' اُس میں' میں تہیج پڑھوں گا'اور لا اللہ اللہ پڑھوں گا۔

## بَابُ قِرَاءَةِ السُّورِ فِي الرَّكْعَةِ

#### باب ایک رکعت میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

2842 - مديث بُوى : عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثِنَى عَبْدُ الْكَوِيمِ، عَنُ سَعِيدٍ، وَكَانَ اَبُوهُ عُلامًا لِحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، فَآخُبَرَهُ عَنُ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً وَهُوَ يُصَلِّى فَى الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَقُمْتُ اصلِّى وَرَاء ة يُحَيَّلُ إِلَى آنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَإِذَا حَتَمَهَا رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَإِذَا حَتَمَهَا رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَقُلْتُ: إِذَا خَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَإِذَا حَتَمَهَا رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَقُلْتُ: إِذَا خَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَإِذَا حَتَمَهَا رَكَعَ، فَجَاء هَا فَلَمْ يَرُكُعُ، فَقُلْتُ: إِنْ فَحَتَمَهَا وَلَمُ يَرُكُعُ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَتُوا ثُمَّ افْتَتَعَ سُورَةَ الْمَائِلَةِ، فَقُلْتُ: إِنْ خَتَمَ هَا وَلَمْ يَرُكُعُ، فَلَلْ اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ افْتَتَعَ سُورَةَ الْمُنَاقِ فَيَعْ وَلَى اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللهُ يَقُولُ عَيْرَة وَلَى الْمَائِلَةِ، فَقُولُ عَيْرَة وَلَى الْعَلَمُ اللهُ يَقُولُ عَيْرَة وَلَكَ، فَلَا الْفَعَلَمُ اللهُ يَقُولُ عَيْرَة وَلَى الْمُعَلِمِ وَيُوجِعُ شَفَتَهُ عَلَى الْمُعَلَمُ اللهُ يَقُولُ عَيْرَة وَلَى الْمَعْمُ وَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُ عَلَى الْمُ الْعَلَمُ الْمَاعُولُ عَيْرَة وَلَى اللهُ الْمُ الْمُعْمَى وَلَا الْمُعْرَاقُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمَى وَلَا الْمُعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُومُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعْمَى وَلَا الْمُ الْمُ الْمُلْتُ اللهُ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُه

\* حضرت حذیفہ بن یمان رفائن بیان کرتے ہیں: ایک مرتبدہ دات کے وقت نبی اکرم من النظم کے پاسے گزرے نبی اکرم من النظم کی اس میں مجد میں نمیاز اداکررہ سے داوی بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم من النظم کے پیچے آکر کھڑا ہوگیا؛ مجھے اندازہ ہواکہ شاید آپ کو پانہیں چل سکا، نبی اکرم من النظم نے نسرہ وی کی تو میں نے سوچا کہ جب آپ ایک سوآ یات پڑھ لیں گئے تورکوع میں چلے جا کیں گئے لیکن نبی اکرم من النظم اس مقام پر بہنے کردکوع میں نبیں گئے میں نے سوچا کہ جب آپ دوسوآ یات پڑھ لیں گئے کی لیکن مرکوع میں نبیں جلے جا کی دوسوآ یات پڑھ لیں گئے کے لیکن مرکوع میں نبیں جلے جا کتے جب آپ نے اس ختم کیا تو آپ فورارکوع میں نبیں چلے گئے جب آپ نے اس ختم کیا تو آپ فورارکوع میں نبیں چلے گئے جب آپ نے اس ختم کیا تو آپ فورارکوع میں نبیں چلے گئے جب آپ نے اس کوخم کرنے کے بعد یہ پڑھا:

"ا الله احمد تيرك ليخضوص بأ الداحمد تيرك ليخصوص ب"آب في السيطاق تعداد مين يراحا

پھرآپ نے سورہ آل عران پڑھنا شروع کی میں نے سوچا کہ آپ اسے ختم کر کے رکوع میں چلے جا کیں گئ آپ نے اسے ختم کرلیالیکن رکوع میں بہت گئے آپ نے تین مرتبہ السلّھ م لمك الحمد پڑھا پھرآپ نے سورہ ما كہ ہ پڑھنا شروع كردى ميں نے سوچا كہ جب آپ اسے ختم كريں گئے آوركوع میں چلے جا كيں گئے بى اكرم ما لين الله المادركوع میں چلے گئے تو میں نے آپ کو مسبحانك دبى المعظيم پڑھتے ہوئے سنا آپ اپ ہونوں كو يوں حركت دے دے تھے جس سے جھے اندازہ ہوا كہ آپ شايداس كے علاوہ كھے اور كلمات بھى پڑھ دے ہوئے سنا ہم كئے تو میں نے آپ کو مسبحان دبنى الاعلى بڑھتے ہوئے سنا ہم كئے تو میں نے آپ کو مسبحان دبنى الاعلى برائے ہوئے اور كلمات بي بونوں كو يوں حركت دے دہے جس سے جھے نگا كہ شايد آپ اس كے علاوہ كوئى اور كلمات پڑھ دہے ہوئے ديكھا كہ تايد آپ اس كے علاوہ كى دوسر كلم كئے تو میں اكرم مُل اللہ الم مالی ہے اس كے علاوہ كى تو میں نے تو میں اگرے ترک كيا اور چلاگيا۔

آپ كوترک كيا اور چلاگيا۔

2843 - صديث بُوك عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخُبَرَنِيُ عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنُ رَجُلٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنُ رَجُلٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ بَعُضُ، اَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُلِ فَقَضَى بَعُضُ، اَهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُلِ فَقَضَى جَاءَ الْقِرْبَةَ فَاسْتَكَبَ مَاءً، فَعَسَلَ كَقَيْهِ لَلَاثًا، فُمَّ تَمَصْمَصَ وَتَوَضَّا، فَقَرَا بِالسَّبُعِ الطِّوَالِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ

\* عبدالکریم نے ایک مخص کا بیہ بیان نقل کیا ہے: بی اکرم مَنَا تَیْخُ کے اہلِ خانہ میں سے ایک مخص نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایک مرتبہ وہ رات کے وقت نبی اکرم مَنَا اَنْکُمُ کے ساتھ مغمر گئے نبی اکرم مَنَا اَنْکُمُ رات کے وقت کھڑے ہوئے آپ نے قضائے حاجت کی' پھرآ پ مشکیزہ کے پاس تشریف لائے آپ نے اُس میں سے پانی انڈیل کر دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے' پھرآ پ نے گئی کی اور وضوکیا' پھرآ پ نے ایک ہی رکعت میں سات طویل سورتیں تلاوت کیں۔

2844 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَرَاً بِسُورَتَيْنِ فِي رَكُعَةٍ

\* زَمِرى بيان كَرَتْ بِنِ : حَفرت عَثَان رُّالْتُوَّا كِي رَكْعَت مِن دوسور تَيْن الماوت كَرَيْتِ تَقِيد

2**845 - آثارِصحاب** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، اَنَّ عُثْمَانَ، قَرَا بِالسَّبْعِ الطِّوَالِ فِي رَكْعَةٍ

\* استرین بزید بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رفائفڈایک رکعت میں سات طویل سورتیں پڑھتے تھے۔

**2846 - آ ثارِ صحابہ عَبْدُ الحَرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَـالَ: اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ کَانَ يَقُرَاُ فِیْ رَکُعَةٍ** الثَّلاتَ شُورِ فِیْ بَعْضِ ذَٰلِكَ

\* \* حضرت عجماللہ بن عمر فُلَا ﷺ بارے میں یہ بات منقول ہے وہ ایک رکعت میں ان میں سے کوئی تین سورتیں پڑھ تے۔ تے تھے۔

2847 - آ الرَّحَابِ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ

وَالثَّلاثِ فِي رَكُعَةِ

\* \* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا کیک رکعت میں دویا تین سورتیں پڑھ لیتے تھے۔

2848 - آ ثارِ<u>صحاب عَبُ</u>دُ الرَّزَّاقِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بُنَ حَيْوَةَ، يَسْاَلُ نَافِعًا: هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَسُورٍ

وَ اللَّهُ الك ركعت مِن دوسورتين برُ ه لِيَت تَهِ؟ أنهول في جواب ديا جي بان اوه زياده سورتين بهي برُ ه لِيت تق 2849 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابنِ اَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُراُ بِالشُّورِ فِي رَكُعَةٍ

2043ء <u>ا مانو تا ہو</u> سب الرور ہی جس ابنی اپنی روانو ، حس قابع ، ان ابن عملو کان بقدا بالسورِ بھی را تعیہ \*\* نافع بیان کرتے ہیں: حفرت عبداللہ بن عمرِ اللہ ﷺ کے رکعت میں متعدد سور تیں پڑھ لیتے تھے۔

2850 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القَّوْرِيِّ، وَآبِي حَنِيسَفَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُرَا الْقُرُآنَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَقَرَا فِي الرَّكُعَةِ الْاُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ

سَمِعْتهُ يَقُوا الْقُوآنَ فِي جَوْفِ الْحَقَبَةِ فِي رَكَعَةٍ، وَقُوا فِي الْوَّكَعَةِ الاَحْرَى قُل هُوَ اللهُ أَحَدُّ \* \* سفيان تُورى اورامام ابوصنيفُ حماد كے حوالے سے سعيد بن جبير كے بارے ميں نقل كرتے ہيں: ميں نے أنہيں خات

کعبہ کے اندرا کیک رکعت میں پورا قر آن پڑھتے ہوئے سنا ہے اوراُنہوں نے دوسری رکعت میں سور وَاخلاص کی تلاوت کی تھی۔ **2951 - اق**رال جالجعیں رہے ' ڈیلا گئے تھے نہ نہ کہ تک وزیر کی ڈیلر کے زیادے کر سے نہ میں سے کہ ہیں نہ ہے رہ کہ ت

2851 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ اَبِى يَسَجُسَمَعُ بَيْنَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فِي رَكْعَةٍ، وَبَيْنَ وَالطَّبْحَى، وَالَمْ نَشُرَحُ فِي رَكُمَةٍ فِي الْمَكْتُوبَةِ

\* الله طاوس كے صاحبزادے بيان كرتے ہيں: ميرے والدسورة الاعلى سورة الليل ايك ركعت ميں اكٹھار و ليتے تھے اور سورة واضحی سورت سورت سورة واضحی سورة وا

**2852- اقوالِ تابِعين:**عَبُسُدُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَمْعِ السُّوَدِ فِى الرَّكُعَةِ بَاُسًا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَجْمَعُ ثَلَاثَ سُوَدٍ فِي رَكُعَةٍ

\* این جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ ایک رکعت میں متعدد سورتیں ایک ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج منہیں سیجھتے تھے۔ نہیں سیجھتے تھے۔ابن جریج بیان کرتے ہیں: طاؤس ایک رکعت میں تین سورتیں اکٹھی پڑھ لیتے تھے۔

2853 - اقوالِ تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ زَادَوَيُهِ اَنَّ طَاوَسًا كَانَ يَقُرَا بِـ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ مَعَ أُمِّ الْقُرُآنِ فِي كُلِّ رَكَّعَةٍ

\* \* يزيد بن زادويئيان كرتے إلى: طاوَى ايك ركعت بين سورة فاتح كه بمراه سورة اظامى كى تلاوت كرتے ہے۔ 2854 - آ ثارِ صحاب عَبْ دُ السَّرَدَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ رَا يُعَشِّرِ سُورِ فِي رَكُمَةٍ \* \* محد بن سيرين بيان كرت بين : حفرت عبدالله بن عمر في الشكار كعت مين دس مورتين بره ليا كرتے تھے۔

2855 - آثارِ صَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ هُشَيْم، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ نَافِع بُنِ لَبِيبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَاءٍ عَنِ ابْنِ نَافِع بُنِ لَبِيبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَاءٍ - اَوُ قَالَ غَيْرِى - اِبِّى قَرَاتُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ قَالَ: اَفَعَلْتُمُوهَا ؟ إِنَّ اللَّهَ لَوُ شَاءَ اَنْزَلَهُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً، فَاعُطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّمُودِ

\* نافع بن لبید کے صاحبر اوے بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رفح اللہ سے یا شاید کی اور نے حضرت عبد اللہ بن عمر رفح اللہ سے یا شاید کیا: میں ایک رکعت میں مفصل سورت کی تلاوت کرتا ہوں اُنہوں نے دریافت کیا: کیاتم ایسا کرتے ہو! اگر اللہ تعالیٰ جا بتا تو اُسے ایک ہی مرتبہ نازل کردیتا 'تم برایک سورت کورکوع اور بحدہ میں سے اُس کا حصد دیا کرو۔

### بَابُ كَيْفَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟

### باب: رکوع اور سجده کیے کیا جائے؟

2856 - مديث بُول: عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَوْرِيّ ، عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُجْزِءُ صَلَاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ

\* \* حضرت الومسعود انصاري والتنزيان كرتے بين: نبي اكرم مُنَافِعْ في ارشاد فرمايا ب

''الیی نماز درست نہیں ہوتی 'جس میں آ دمی رکوع اور بجدہ کے دوران اپنی پشت کوسید ھاندر کھ''۔

**2857 - اتوالِ تابعين:**عَبْــدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ اُنَاسًا يَصُفُّونَ اَيُدِيَهُمْ اَسْفَلَ مِنْ رُكَبِهِمْ اِذَا رَكَعُوا؟ فَقَالَ: هَذِهِ مُحْدَثَةٌ، لَا، اِلَّا فَوْقَ الرُّكُتَيْنِ

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جو کوع میں جاتے ہوئے!
 رکوع میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے نیچ رکھتے ہیں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا یہ نیا طریقہ ہے ایسانہیں ہوگا'
 ہاتھ صرف گھٹنوں کے اوپر رکھے جا کیں گے۔

2858 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِنِّى اَرَى أُنَاسًا إِذَا رَكَعُوا حَفَصُوا رُءُ وْسَهُمْ حَتَّى كَانُوا يَجْعَلُونَ اَذْقَانَّهُمْ بَيْنَ اَرْجُلِهِمْ، فَقَالَ: لَا، هَذِه بِدْعَةٌ لَمْ يَكُنُ مَنْ مَضَى يَصْنَعُونَ ذَلِكَ قَالَ: فَكَيْفَ؟ قَالَ: وَسَطْ مِنَ الرُّكُوعِ كُرُكُوعِ النَّاسِ الْانَ

\* این جرت بیان کرتے ہیں: ایک محض نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے پچھادگوں کودیکھائے جب وہ رکوئ میں جاتے ہیں اور جھالیتے ہیں بہاں تک کدأن کے شوڑی اُن کی ٹاگوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو عطاء نے جواب دیا: جی نہیں! یہ بعت ہے پہلے لوگ ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ راوی نے دریافت کیا: پھر کیے کیا جائے؟ اُنہوں نے جواب دیا: درمیانے نہیں! یہ بدعت ہے پہلے لوگ ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ راوی نے دریافت کیا: پھر کیے کیا جائے؟ اُنہوں نے جواب دیا: درمیانے

درجد کارکوع کیاجائے گا'جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں۔

2859 - صديث نبوك: عَبُسدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْسِ مُسَجَاهِدٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ قَالَ لِرَجُل: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكَعُتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَافْرِجُ بَيْنَ اَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعُ رَاسَكَ حَتَّى يَرُجِعَ كُلُّ عُضُو إِلَى مِفْصَلِه، وَإِذَا سَجَدُتَ فَامْكِنُ جَبَينَكَ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَنْقُرُ

\* خصرت عبدالله بن عمر و گانجنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْجُانے ایک فخص سے فرمایا: جبتم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئتو جب تم کوئ میں جاؤ' تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹوں پررکھواورا پی انگلیوں کوکشادہ رکھو پھرتم اپنے سرکواُٹھاؤیہاں کھڑے ہوئتا نہ دونوں ہاتھ دونوں ہم سجدہ میں جاؤ' تو اپنی پیشانی زمین پر جما کررکھوٴ تم ٹھونگانہ مارو۔

2860 - صديث نبول:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنُ لَيُثٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ اَبِيُ بَزَّةً، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ اَصَابِعِكَ

\* قاسم بن ابو بزہ ایک مخص کے حوالے سے نبی اگرم مَالینی کے بارے میں نقل کرتے ہیں: آپ نے ایک مخص سے فرمایا: جبتم رکوع میں جاوئ تواپنے دونوں ہاتھا ہے گھٹوں پر رکھواورا بنی انگلیوں کوکشادہ رکھو۔

2861 - اَقُوالِ تَابِعِين: عَبُسُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ: اكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: إذَا وَضَعَ يَدَيْهِ فَقَدْ اَتَمَّجٍ فَالَشَارَ بِرَاسِهِ اَنْ نَعَمُ

\* ابن ابوجی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا مجاہدیہ کہتے ہیں: جب آ دی اپنے ہاتھ رکھ دے گا' تو مکمل کردے گا؟ تو اُنہوں نے اپنے سرکے ذریعہ اشارہ کر کے کہا کہ جی ہاں!

2862 - آثارِ <u>صحاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالَحٍ، مَوْلَى التَّوْامَةِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: لَا صَلاَةً اِلَّا بِرُّكُوعٍ

\* \* حضرت الوہريره رفائنو فرماتے ہيں: ركوع كے بغير نمازنہيں ہوتى \_

2863 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّذَاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَنَهَ، عَنْ آبِي حَصِينِ قَالَ: رَايَتُ شَيْعًا كَبِيرًا عَلَيْهِ بُرُنُسْ، قَالَ ابْنُ عُينُنَهَ: يَعْفِي الْآسُوة بْنَ يَوْيُدَ إِذَا رَكَعَ ضَمَّ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكُبَيْهِ قَالَ: فَاتَيْنَا ابَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي قَالَ ابْنُ عُينَا ابَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي قَالَ ابْنُ عُينَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَلَكَنَّ عُمَرَ قَدْ سَنَّ لَكُمُ الرُّكَبَ فَخُدُوا بِالرُّكِي فَاخُدُوا بَالرَّكِي فَا خُدُوا بَالرَّكِي فَا خُدُوا فَا الْوَلِي وَالْوَلِي بِينَ وَهِ وَلَكَنَّ عُمَرَ قَدْ سَنَّ لَكُمُ الرَّكِي اللهِ عَبْدِ اللهِ بَلْ مَعْمُ وَلَهُ عَمْ وَلَا وَمَ يَهِا وَالْوَلِي وَالْوَلِي مِينَا بِوَالْمَالِي اللهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودُ وَ يَعَاجُسُ مِي وَلِي وَالْوَلِي مِينَا بِوالْمَالِ وَمَا حَدِ جَبِ رَوَعَ مِن مُنْ وَالْمُولِ فَي وَالْالُونَ بِهِ اللهِ وَمِينَ مِينَ وَمَا حَدِ جَبِ رَوَعَ مِن مُ الْوَلِي وَالْوَلِي عَمْدَ وَلَولُ الْمَوْلِ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ مِن وَاللّهُ مِينَ اللّهُ مَعْمُ الْمُولِ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَا لَا وَمَا مِن مُنْ وَاللّهُ وَلَا مُولِي اللّهُ وَمِولَ عَلَى مُولِ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ وَالْمُولُ عَلَى مُولِ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْلِي مُعْمَلًا اللّهُ وَمِنْ مُعْمُولُ وَاللّهُ وَمُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِي مُولِ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

2864 - اقرال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ ابِيْ يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ اللَّ جَنْب اَبِي فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ: فَنَهَانِي اَبِي وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ

ﷺ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے پہلومیں نماز اوا کرتے ہوئے تطبیق کی ( یعنی دونوں ہاتھ ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے ) تو میرے والد نے مجھے اس سے منع کیا اور بولے: پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے' پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔

2865 - آ تارصحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُطَبِّقُ، إِذَا رَكَعَ جَعَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ، وَيَفُرِشُ فِرَاعَيْهِ وَفَعِذَيْهِ فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ: فَمَا مَنَعَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَكَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ

\* ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ رہ الله تطبیق کیا کرتے تھے وہ جب رکوع میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھ ملاکر گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے وہ اپنی کلائیاں اور زانو بچھایا کرتے تھے۔ میں نے ابراہیم نخعی سے دریافت کیا: آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ رادی بیان کرتے ہیں: وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھا کرتے تھے۔

2866 - آ ثارِ حاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ اِسْرَائِيلَ، عَنُ اِسْحَاقَ، عَنُ عَلْقَمَة، وَالْاَسُودِ، قَالَا: صَلَّيْنَا مَعَ عَبُدِ اللهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَقَ كَفَيْهِ، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ، وَضَرَبَ آيَدِيَنَا، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ لَقِينَا عُمَرُ بَعَدُ، فَصَلَّى بِنَا فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَقُنَا كَمَا طَبَقَ عَبُدُ اللهِ، وَوَضَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ، فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ: مَا هَذَا؟ فَاحْبَرُنَاهُ بِفِعْلِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ كَانَ يُفْعَلُ ثُمَّ تُوكَ

\* الله علق اوراسود بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللد را الله الله الله الله اورائیوں کے اقداء میں نمازادا کی جب وہ رکوع میں گئت انہوں نے اپنی ہے ہوں کو ملایا اورائیمیں دونوں گھٹٹوں کے درمیان رکھ لیا اورائیہوں نے ہمارے ہاتھوں پر مارائتو ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔
بعد میں ہماری ملاقات حضرت عمر را الله الله علی انہوں نے اپنے گھر میں ہمیں نماز پڑھائی جب وہ رکوع میں گئے تو ہم نے اپنی ہمتیاں کو اُسی طرح ملالیا جس طرح حضرت عبداللہ را الله علی انہوں نے ملایا تھا انہوں پر حضرت عمر دالله بن مسعود را الله الله الله بن مسعود را الله الله بن مسعود را الله الله الله بن مسعود را الله بن مسعود را الله علی الله علی اور ایسا کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا: یکام پہلے کیا جاتا تھا ، پھراسے ترک کردیا گیا۔

2867 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: ٱثْبِتُ يَدَيُكَ عَلَى رُكُبَتَيْكَ، وَٱثْبِتُ صُلْبَكَ، وَهُوَ يُجُزِى عَلَى تَمَامِ الرُّكُوعِ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: تم اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھواور اپنی پشت کوٹھیک رکھؤرکوع کی تکمیل میں یہی کافی ہوگا۔

2868 - اتوال تابعين: عَنْ مَعْمَرٍ عن، الزُّهُرِيِّ قَالَ: قِرَّ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ قَرَادَهُ

\*\* معمراورز ہری بیان کرتے ہیں: رکوع میں اس طرح تھہر جاؤ ' یہاں تک کہ تمہارے جسم کا ہر حصدا پی جگڑہ پر تھہر جائے۔

2869 - حديث نيوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ، صَساحِبِ الْجُيُوشِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّى قَدْ بَدُنْتُ، فَمَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ اَدْرَكِنِى فِيْ بُطُءِ قِيَامِي

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں عثان بن ابوسلیمان نے ابن مسعد ، جو تشکروں والے شخص ہیں اُن کا یہ بیان قل کیا ہے ، میں نے نبی اکرم منافیظ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

''اب میراوزن زیدہ ہو گیا ہے تو جس مخفس کارکوع رہ گیا ہوؤوہ مجھے اُس وقت پالے گا'جب میں اُٹھتے ہوئے تاخیر کروں گا''۔

# بَابُ التَّصُوِيبِ فِي الرُّكُوعِ وَإِقْنَاعِ الرَّأْسِ باب: ركوع بين سيدهار منااور سركوسيدهار كهنا

2870 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِجِ قَالَ: قَالَ اِنْسَانٌ لِعَطَاءِ: كَانَ يُقَالَ: لَا يُصَوِّبُهُ؟ الْكَانُ دَاسَانٌ: مَا الْإِقْنَاعُ؟ قَالَ: رَفْعُهُ رَأْسَهُ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ فِى الرُّكُوعِ، وَلَا يُقْنِعُهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَلِمَ يُصَوِّبُهُ؟ فَقَالَ لَهُ اِنْسَانٌ: مَا الْإِقْنَاعُ؟ قَالَ: رَفْعُهُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے عطاء سے کہا کہ یہ بات کی جاتی ہے رکوع کے دوران آ دمی نہ تو سر کو جھکا کے رکھے گا'اور نہ ہی اُٹھا کے رکھے گا؟ تو اُنہوں نے فرمایا: جی نہیں! وہ اُس کو جھکائے گا کیوں نہیں ۔ اُس شخص نے کہا: اقناع سے مراد کیا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: رکوع کے دوران سرکواُٹھا کے رکھنا۔

2871 - اتوال تابعين عَسُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ اَنْ يُقْنِعَ، اَوْ يُصَوِّبَ فِي الرُّكُوعِ

\* ابرائيم تحقى فرمات بين : يه بات مرده من آدى ركوع كدوران سراو پرى طرف كرك ركے يا نيچ كرك ركے ـ كـ ـ 2872 - حديث نبوى : عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيّ ، عَنْ آبِى فَرُوَةَ الْبُحَهَنِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِى لَيْلَى كَالَى - 2872 - حديث نبوى : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنْ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرَّكُمَةِ مُتَقَارِبًا قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرَّكُمَةِ مُتَقَارِبًا قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ مَا اسْتَرَاقَ مِنَ اسْتِوائِهِ حِيْنَ يَرْكُعُ

\* عبدالرحمن بن ابولیل بیان کرتے ہیں: نبی اگرم ملی فی کا رکوع ا پ کاسجدہ آپ کا رکوع کے بعد والا قیام ایک دوران دوسرے کے قریب ہوتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں اگر نبی اگر من کا پیانہ کر کے دوران

آپ کی بشت کے سیدھا ہونے کی وجہ سے اُس کا یانی نہیں چھلکنا تھا۔

2873 - حديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ، عَنْ بُدَيُلٍ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ آبِي الْحَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُصَوِّبُ بِرَاْسِهِ وَلَمْ يُشْخِصُهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا

\* سدہ عائش صدیقہ افکھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلَا لَیْرُمْ جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ اپناسر جھکا کے بھی نہیں رکھتے تھے ادراد پر کی طرف بھی نہیں کر کے رکھتے تھے جب آپ رکوع ہے سرکوا تھاتے تھے تو اُس وقت تک بحدہ میں نہیں جاتے تھے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہوجاتے۔

# بَابُ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ باب: ركوع اور جده من كياير هاجائج؟

2874 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثِينَى عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنُ سَعِيدٍ، وَكَانَ اَبُوهُ غُلَامًا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو رَاكِعٌ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْمُظِيمِ وَيُوجِعُ شَفَتَاهُ، فَاَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو رَاكِعٌ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْمُظِيمِ وَيُوجِعُ شَفَتَاهُ، فَاَعْلَمُ اللهُ عَيْرَ ذَلِكَ

\* عبدالكريم في سعيد كابي بيان نقل كياب بس كاوالد حضرت حذيف و فاتنز كاغلام تقا كو أنهوں في بى اكرم مَنْ النظم كو ركوع كى حالت ميں سحان ربى انعظيم پڑھتے ہوئے سنا نبى اكرم مَنْ النظم اپنے ہونٹوں كو يوں حركت دے رہے تھے بس سے جھے يہ اندازہ ہواكد آپ اس كے علاوہ كچھاور بھى پڑھ رہے ہيں۔

2875 - حديث بوك: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكِعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الْإَعْلَى

\* \* حضرت حذیفہ رٹائٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مٹائیٹا جب رکوع میں جاتے تھے تو سجان ربی انعظیم پڑھتے تھے اور جب مجدہ میں جاتے تھے تو سجان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔

. **2876 - صديث نبوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، اَنَّ عَلِيَّا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** إِذَا رَكَعَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، رَكَّمُتُ وَبِكَ آمَنْتُ، آنْتَ رَبِّى وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَفِى السُّجُوْدِ: سُبْحَانَ رَبِّى الْآعُلَى

\* \* حفرت على والتُؤيمان كرت بين: نبي اكرم منافيظ جب ركوع مين جات تع ير برحة ته:

"ا الله! من نے رکوع کیااور تھھ پرایمان لایا تو میرا پروردگار ہے میں نے تھھ پر ہی تو کل کیا "۔

جبكه ني اكرم مَنَا يُنْفِعُ سجده مين بير يرصة تنص "مسجان ربي الاعلى" .

287 - آ ثارِ صَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ آبِي النَّجُودِ، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ

قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ مِنْ اَحَتِ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَتَقُولَ الْعَبُدُ: رَبِّى إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَقُولَ الْعَبُدُ: رَبِّى إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى كَرَّ وَ يَكسب سے پنديده كلام يہ بنده \*

یہ پڑھے:اے میرے پروردگار! میں نےاپنے او پڑظلم کیا' تومیری مغفرت کردے! **2979ء میں میں نوردگار! میں نے اپنے او پڑھلم کیا' تومیری مغفرت کردے!** 

**2878** - صديث بول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اَبِي الصَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَالنَّهُ ، رَبَّنَا تَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ، رَبَّنَا مَا حَدُد اللَّهُمَّ، رَبَّنَا مَا وَمُنْ اللَّهُمَّ، رَبَّنَا مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّةُ وَمِنْ اللَّهُمَّةُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّةُ وَمِنْ اللَّهُمَّةُ وَمَا لَلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّةُ وَمَا لَكُونُ اللَّهُمُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا الْمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالُولَ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْمِلُولُ الللَّهُ مِنْ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْعُلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْم

وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي، يَتَاوَّلُ الْقُرُ آنَ، يَعْنِي إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ \* شيده عائشصديقه فَيْ عَنابيان كرتى بين: نبي اكرم مَنْ يَتَغِيْم ركوع اور مجده مِين بكثرت بيكلمات برُّ هاكرتے تھے:

''تُو پاک ہے'اےاللہ!اے ہمارے پروردگار! حمرتیرے لیے مخصوص ہے'اےاللہ! ٹو میری مغفرت کردے'۔ سیدہ عاکشفرماتی ہیں: نبی اکرم مُناکیکی قرآن کے حکم پڑمل کرنے کے لیے بیہ پڑھتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں:) قرآن کے حکم سیم اور آپ میں میں

''اذا جاء نصر الله والفتح''(لعني السورت مين آ مي چل كرجواستغفار كرنے كا حكم بـ)\_

2879 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُيْرُ حِيْنَ نَوَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اَنْ يَقُوْلَ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى اَنْتَ النَّوَابُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِى اَنْتَ النَّوَابُ

\* \* حفرت عبدالله طالفَة فرمات ہیں: نبی اکرم مَنَافِیَا فی نے سورہ الفتح نازل ہونے کے بعد بکثرت یہ پڑھنا شروع کر دیا

2880 - آثارِ صحابه: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بُنِ رَافِع، عَنْ يَخْيَى بُنِ رَافِع، عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، `اَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ - ثَلَاثًا فَزِيَادَةً - وَإِذَا سَسَجَسَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثًا فَزِيَادَةً - وَالذَا سَسَجَسَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثًا فَزِيَادَةً - قَالَ ابُو عُبَيْدَةً: وَكَانَ اَبِى يَذُكُو انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُ

\* ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹڈ جب رکوع میں جاتے تھے تو سجان ربی انعظیم تین مرتبہ بلکہ اسے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اسے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اسے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں: میرے والد ( یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹ ) یہ بات ذکر کرتے تھے کہ نبی اکرم شائیلہ مجمی یہ کلمات پڑھا کر تھے۔ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

2881 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ، اَنَّ عَائِشَةَ قَامَتُ ذَاتُ لَيُلَةٍ تَلْتَمِسُ النَّيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَوَقَعَتْ يَدُهَا عَلَى بَطُنِ قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى ذِى الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، اَعُوذُ بِاللهِ، بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَاعُوذُ بِمَغْفِرَ بِلَكَ مِنْ عُقُو يَبِكَ، وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِى ثَنَاةً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

\*\* \* عمران بيان كرتے بين: ايك مرتبسيده عائش تُنْ شَارات كوتت ني اكرم مَنْ يَيْنَظُ كوتلاش كرنے كے ليا شيس راوى بيان كرتے بين: سيده عائش بُنْ شَا كا باتھ ني اكرم مَنْ الْيُلْمَ كے باؤں پر پڑا آپ اس وقت بجده كى عالت بين تصاور يہ پڑھ

''نُو پاک ہے'اے میرے پروردگار!جو بادشاہ ہے' غلبدوالا ہے' کبریائی والا ہے اور عظمت والا ہے'اے اللہ! میں تیری ناراضگی کے مقابلہ میں تیری رضامندی کی تیرے سزا دینے کے مقابلہ میں تیرے مغفرت کرنے کی اور تیرے مقابلہ میں تیری ذات کی بناہ ما نگتا ہوں' میں تیری ثناء کا احاط نہیں کرسکتا' تُو ویدائی ہے' جیسے تُو نے خودا پی ثناء بیان کی ہے'۔ میں تیری ذات کی بناہ ما نگتا ہوں' میں تیری ثناء کیا احاط نہیں کرسکتا' تُو ویدائی ہے' جیسے تُو نے خودا پی ثناء بیان کی ہے'۔ 2882 - آتا رصحابہ: عَبْدُ الرَّذَا قِ، عَنِ ابْنِ جُورَئِیج، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْوَاهِیم، عَنْ عَائِشَةَ مِنْلَهُ \* بہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سیدہ عائشہ ڈائٹی اسٹانے منقول ہے۔

2883 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: فَقَدَتُ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَهَبَتُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتُ عَلَى اَخْمَصِ قَدَمِهِ قَالَ: فَقَدَتُ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَهَبَتُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتُ عَلَى اَخْمَصِ قَدَمِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَاَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا ابْلُغُ مِذَتَكَ، وَلَا الْحَصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

\* کمرین ابراہیم بن تیمی بیان کرتے ہیں: ایک رات سیدہ عائشہ بڑھنانے نبی اکرم مُنْ تَقَیْم کوغیرموجود پایا' اُنہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا' تو اُن کا ہاتھ نبی اکرم مُنْ تَقِیم کے پاؤں کے اگلے جصے پر پڑا' آپ اُس وقت تجدہ کی حالت میں تصاور یہ پڑھ رہے میں

''اے اللہ! میں تیرے سزا دینے کے مقابلہ میں تیرے معاف کرنے کی'اور تیری ناراضگی کے مقابلہ میں' تیری رضامندی کی اور تیرے مقابلہ میں' تیری ذات کی پناہ مانگنا ہوں' میں تیری تعریف نہیں کرسکنا' میں تیری ثنا رکا احاط نہیں کرسکنا'' تُو ویسانی ہے' جیسے تُونے خودا پنی ثناء بیان کی ہے''۔

2884 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَاذَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ وَفِى سُجُوْدِهِ: سُبُّوحًا قُدُُوسًا رَبَّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوح

> ﴾ الله سيده عا نشه صديقه في الله الكرتي بين: نبي اكرم من الينام كوع اور تجده مين بيه پرها كرتے ہے: ''انتہائی پاکی والا ہے' مرطرح سے پاک ہے'وہ جوفرشتوں اور روح كاپر ، روگارے'' ـ

2885 - آ تَارِسِحابِ: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنْ مُسحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْوَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَوَةَ، اَنَّ غَمَوَ بْنَ الْمَحْطَابِ

كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، وَفِي سُجُودِهِ قَدُرَ خَمْسِ تَسْبِيحَاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

\* ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائٹو اپنے رکوع اور سجدہ میں پانچ مرتبہ تسبیحات پڑھتے ۔ تھے: سبحان الله و بحمدہ .

2886 - آثارِ <u>محاب</u>: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَيْنُ عَطَاءٌ الْخُواسَانِيُّ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ارْكَعُ حَتَّى تَسْتَمْكِنَ كَفَيْكَ مِنْ رُكُبَتَيْكَ قَدْرَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ، ثُمَّ ارْفَعُ صُلْبَكَ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُصْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ مَوْضِعَهُ

\* \* حفرت عبدالله بن عباس نگافتافر ماتے ہیں تم رکوع میں جاؤیہاں تک کیتمہاری دونوں ہتھیلیاں تمہارے گھنوں پر جم جائیں اوراتی دیررکوع میں رہو جتنی دیر تین مرتبہ تیج پڑھی جاتی ہے پھرتم اپنی پشت کو اُٹھاؤیباں تک کہتمہارا ہرعضوا پنی جگہ برآ جائے۔

2887 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَشَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجُزِءُ فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُوْدِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا

\* \* حسن بھرى فرماتے ہيں: ركوع اور سجدہ ميں تين مرتب سجان الله دېچمر ۽ پڑھ لينا كافي ہے۔

**2888 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ** يَقُولُ: سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَجَعَلَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ

\* \* طاوُس كےصاحبزادے اپنے والد كے بارے ميں بيد بات قل كرتے ہيں وہ جب مجدہ ميں جاتے تھے توبيہ پڑھتے

''میراچرہ اُس ذات کے سامنے بحدہ کی حالت میں ہے جس نے اسے پیدا کیا' جس نے اسے شکل وصورت عطا کی' جس نے اسے ساعت اور بصارت عطا کی''۔

2889 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ اَبِى النَّجُوْدِ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بُنَ سَلَمَةَ، وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

\* ابونجود بیان کرتے ہیں میں فیصق بن سلمہ کو بحدہ کی حالت میں یہ برجے ہوئے سنا

" اے اللہ! تُو میری مغفرت کردے"۔

2890 - آ ٹارِ صحابہ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي بُرْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبُعَثُ عِبَادَكَ

﴾ \* سعید بن ابو بردہ اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دی بھی کے پہلو میں نماز اداکی تو میں نے اُنہیں سجدہ کے عالم میں بیر پڑھتے ہوئے سنا: ''اے میرے پروردگارا تُو اُس دن مجھے عذاب ہے بچانا'جس دن تُو اپنے بندوں کوزندہ کرےگا''۔

€ ∠tr }

2891 - آ ثارُ <u>صحاب</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوُرِيِّ، عَنُ عَلِيِّ بَنِ الْأَقْمَرِ، عَنُ آبِى الْاَسُودِ، وَشَذَادِ بَنِ الْاَزْمَعِ، عَنِ الْمَسُودِ، وَشَذَادِ بَنِ الْاَزْمَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِهِ: سُبْحَانَكَ لَا رَبَّ غَيْرُكَ ، عَنِ اللهِ يَقُولُ فِى سُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ لَا رَبَّ غَيْرُكَ ، وَفَالَ شَذَادٌ: كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ

ﷺ علی بن اقرم بیان کرتے ہیں: ابواسوداورشداد بن ازمع کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیڈ کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ابوا سود کا پیکہنا تھا' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیڈ سجدے میں یہ بڑھتے تھے:

'' و ہرعیب سے پاک ہے' تیرے علاوہ اور کوئی پر ور د گار نہیں ہے'۔

جبكه شداد كايه كهناتها'وه به پڑھتے تھے:

" تُو ہرعیب سے پاک ہے تیرے علاوہ اور کو کی معبود نہیں ہے '۔

2892 - آ ثارِ صابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ قَتَادَةَ. عَنْ أَمِّ الْحَسَنِ، آنَهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ فِى سُجُودِهَا وَفِى صَلاتِهَا: اللَّهُمَّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَاهْدِنَا السَّبِيْلَ الْاَقُومَ وَذَكَرَهُ عَبُدُ اللَّهِ سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ فِى شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَنُ صَلَامِهُمَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ الْعَالَةَ عَنْ اللَّهُ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُ

\* 🛪 سیدہ اُم سلمہ ظاففا تجدے میں اور نماز کے دوران یہ پڑھا کرتی تھیں:

"اسالله! تُومغفرت كردي تُورهم كردي اور جاري مضبوط راسية كي طرف راجنما كي فرما"

یمی روایت ایک اورسند کے ہمراہ سیدہ اُم سلمہ بنا پھنا کے بارے میں منقول ہے۔

2893 - آ ثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِيُ بُوْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: صَلَّيْتُ اللهُ عُمْرَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: (رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَى فَكُنْ ٱكُوْنَ ظَهِيرًا) (القصص: 11) لِلْمُجْرِمِيْنَ فَلَمَّا قَطَى صَلَاتَهُ قَالَ لِي: مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً قَطُّ اللَّا رَجَوْتُ ٱنْ يَكُونَ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا

ﷺ سعید بن ابو بردہ اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹھانجنا کے پیبلو میں نماز اوا کی تو میں نے اُنہیں میہ پڑھتے ہوئے سنا:

''اے میرے پروردگار! تُونے مجھے پرجوانعام کیاہے'اُس کی وجہ سے میں مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا''۔ جب اُنہوں نے اپنی نماز مکمل کر کی' تو اُنہوں نے مجھ سے کہا: میں نے جب بھی نماز ادا کی' تو یہی اُمیدر کھی کہ بینماز اس ہے۔ مرتب کا میں میں میں کا میں میں کا اُنہوں ہے جھے سے کہا: میں نے جب بھی نماز ادا کی' تو یہی اُمیدر کھی کہ بینماز اس ہے

پہلے(کے گنا ہوں) کا کفارہ ہوگی۔

2894 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْحَطَّابَةِ وَسَالُوهُ فَقَالَ: ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا. وَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ شُجُوْدًا لِلْحَطَّابَةِ يَعْنِي: قَوْمًا جَاءُ وُهُ ﷺ امام جعفرصادق مُیسَیّاتِ والد(امام محمد باقر مُیسَیّاً) کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اَرَمِ سَالِیَّا نِیْ نِیْ اِلَّهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

راوی بیان کرتے ہیں: لفظ حطابہ سے مرادوہ لوگ ہیں جو نبی اکرم سی تی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

2895 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ شُعَيْبٍ عَمِّهِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدُتُ عَبُدَ اللهِ يُصَلِّى فَرَكَعَ فَافْتَتَحْتُ سُورَةَ الْآعُرَافِ فَفَرَغُتُ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ

2896 اَقُوالِ تَا بِعِينَ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: اِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَدُ اَتَمَّ، وَإِذَا اَمْكُنَ جَبُهَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ فَقَدُ اتَّمَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ شَيْئًا

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جب آ دمی دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے گا تو وہ (رکوع کو) مکمل کرلے گا اور جب وہ اپنی پیشانی زمین پرر کھے گا تو وہ (سجد ہے کو) مکمل کرلے گا۔سفیان تو رمی کہتے ہیں اگر چہ وہ اور پچھ بھی نہیں کرتا۔

2897 - صديث نوى عبد الله بن بَجيلة وكان مَوْضِيًّا يُنْظُرُ إليه ويُؤَقِى إلى الْحَدِيْثِ، فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: صَلَى رَجُلُ مِنُ سَمِعَ ابَا عَبُدِ الله بُن بَجيلة وكان مَوْضِيًّا يُنْظُرُ إليه ويُؤَقِى إلى الْحَدِيْثِ، فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: صَلَى رَجُلُ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقَرَا فَاحْسَنَ الْقِرَاء ةَ السَّحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقَرَا فَاحْسَنَ الْقِرَاء ةَ فَيْهَا وَالْجَسَنَ الْقِرَاء وَالْعَظَمَةِ وَيُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالْعَظَمَةِ وَمُ النَّارِ اللّا السَعَاذَ عِنْدَهَا، وَلا بِآيَةٍ فِيهَا وَكُو النَّارِ اللّا السَعَاذَ عِنْدَهَا، وَلا بَايَةٍ فِيهَا وَكُو النَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَظَمَةِ وَمُ النَّا السَعَاذَ عِنْدَهَا مَصَى اذَا حَسَى إذَا حَسَمَهَا رَكَعَ وَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وُمُّ رَاسَهُ فَقَالَ مِثْلَ عَنْ الرَّكُعَةِ وَالْعَظَمَةِ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُودِهِ وَالسَّهُ عِنْ الرَّعُودِ، وَرَفْعَ رَاسَة فَقَامَ وَالسَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ﷺ ولید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابوعبداللہ بن بجیلہ جوایک پہندیدہ شخصیت سے اوران کی طرف دیکھا جاتا ہے اور صدیث میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا: نبی اکرم سُلُونِیَّا کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے نبی اکرم سُلُونِیَّا کے اصراہ بین سے ایک صاحب نے نبی اکرم سُلُونِیَّا کی اقتداء میں نماز اوا کرنا شروع کی تو نبی اکرم سُلُونِیَّا نے سورہ بقرہ پڑھی شروع کی آپ سُلُیْتِا کے است خوبصورت طریقے سے بناسنوار کے پڑھا 'جب بھی آپ مُلُیَّا کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا ذکر ہوتا ' تو آپ است خوبصورت طریقے سے بناسنوار کے پڑھا 'جب بھی آپ مُلُیَّا کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا ذکر ہوتا ' تو آپ

جنت کی دعا ما نگتے اور جب کوئی ایسی آیت پڑھے جس میں جہنم کا ذکر ہوتا' تو وہاں جہنم سے بناہ ما نگتے' یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت کھمل کی اور دکوع میں چلے گئے۔ آپ نے یہ پڑھا: ' ہرعیب سے پاک وہ جو بادشاہی' غلبے کبریائی اور عظمت والا پروردگار بے' کہراآپ منگی آپ منگی ہے اور بے' سے پھراآپ منگی ہے اور بھراآپ منگی ہے اور بھراآپ منگی ہے اور سے بھراآپ منگی ہے اور بھر سے بھراآپ منگی ہے اور سے بھراآپ منگی ہے اور سے بھراآپ منگی ہے اور سے بھراآپ منگی ہے ہو اور بھرے ہو کے بعد اس کی اور اسے ممل پڑھا۔ آپ منگی ہے اس میں بھی اسی طرح کیا جس طرح کیا ہو کہ بھراآپ کی اور سے منگی ہو ہے بھی اسی طرح کیا' جس طرح بہلی رکعت میں کیا تھا' اسلام منگی ہے اس میں ہے اس میں ہی اسی ہوں' ہو کہ اس کی افتداء میں دہ نماز (آخر صحابی نے نیادادہ کیا تھا کہ میں آپ کی افتداء میں دہ نماز (آخر سے استطاعت رکھا ہوں' تم لوگ اس کی استطاعت رکھا ہوں' تم لوگ اس کی استطاعت بھی تعام ہوں' تم لوگ اس کی استطاعت بھی تھی تم اس سے زیادہ اللہ تعالی ہے ڈرتا ہوں۔

2898 - اقوال تا يعين: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِج قَالَ: قُلْتُ نِعَطَاءٍ: هَلُ بَلَغَكَ مِنُ قَوْلِ يُقَالَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: لَا، قُلُتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ اَنْتَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ اَعْجَلُ وَلَمْ يَكُنْ مَعِى شَىءٌ يَشْغَلَيٰى فَإِنِّى اَقُولُ قَوْلًا الرُّكُوعِ؟ قَالَ: لَا، قُلُتُ، فَكُولُ اَنْتَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ اَعْجَلُ وَلَمْ يَكُنْ مَعِى شَىءٌ يَشْغَلَيٰى فَإِنِّى اَقُولُ قَوْلًا إِذَا بَلَغُتَهُ فَهُ وَ ذَلِكَ، اَقُولُ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبُحَانَ اللهِ وَلَا لَوْح، سَبَقَتْ رَجِّى غَضَبَهُ ثَلَاثَ مَوْاتٍ، قُلُلُ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحُلُولُ اللهُ اللهُ الْعُلَالُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فَاخَبَونِنَى ابْنُ اَبِى مُلَيكَة ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: الْمَتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ ذَهَبَ إلى بَعْضِ نِسَالِه ، فَجَسَسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ وَسَاجِدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ ذَهَبَ إلى بَعْضِ نِسَالِه ، فَجَسَسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ وَسَاجِدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَبِحَمْدِهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبِحَمْدِه لَهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَبِحَمْدِه فَا عَظِيمُ بِهِمَا اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلَكَغَنِى، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّهُ قَالَ: يَنُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ شَطْرَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُئِنَى فَأَغُفِرُ بَى فَآغُفِرَ لَهُ؟ وَيَقُولُ الْمَلِكَ: سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْفُدُّوسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْفَجُو صَعِدَ الرَّبُ، فَآتَبِعُ قَولُ الْمَلَكَ: سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْفُدُوسِ، وَآمَّ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّى غَضَبَهُ صَعِدَ الرَّبُ، فَآتَبِعُ قَولُ الْمَلَكَ: سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْفُدُوسِ، وَآمَّ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّى غَضَبَهُ فَعَدَ الرَّبُ، فَآتَبُعُ قَولُ الْمَلَكَ: سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْفُدُوسِ، وَآمَّ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّى غَضَبَهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا السُوىَ بِهِ كَانَ كُلَّمَا مَرَّ فِسُمًا سَلَّمَتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ قَالَ لَهُ جِبُويلُ: هَذَا مَلَكَ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَبَدَرَهُ الْمَلَكَ فَبَدَاهُ بِالسَّلَامِ ، فَقَالَ النَّيِقُ

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَدِدْتُ لَوُ آنِى سَلَمْتُ عَلَيْهِ قَبْلَ آنُ يُسَلِّمَ عَلَىّ، فَلَمَّا جَاءَ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُوَ يُصَلِّى؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: وَمَا صَلَاتُهُ؟ جَبْرِيلُ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُوَ يُصَلِّى؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: وَمَا صَلَاتُهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتُ رَحُمَتِى غَضَبِى، فَاتَّبِعُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: أَقَدِّمُ بَعْضَ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: أَقَدِّمُ بَعْضَ ذَلِكَ قَالَ: إِنْ شِنْتَ

% 4 F4 \$

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطامے دریافت کیا: کیا آپ تک رکوع میں پڑھے جانے والے کمات کے بارے میں کوئی روایت پنجی ہے؟ انہوں نے کہا: اگر مجھے کوئی بارے میں کوئی روایت پنجی ہے؟ انہوں نے کہا: اگر مجھے کوئی جائے ہوں نے کہا: اگر مجھے کوئی دیا ہوں نے کہا: اگر مجھے کہا: گو چرمیں ایک مخصوص دعا پڑھتا ہوں میں یوں پڑھتا ہوں:

''توپاک ہےاور حمد تیرے لیے مخصوص ہےاور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے''۔ یہ تین مرتبہ پڑھتا ہوں۔ ''ہمارا پروردگاریاک ہے'اور ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوکرر ہےگا''۔ یہ تین مرتبہ پڑھتا ہوں۔

"سبحان الله العظيم" "تين مرتباور سبحان الله وبحمده "تين مرتبه" سبحان الملك القدوس "تين

مرتبه اسبوح قدوس رب الملنكة والروح سبقت رحمة ربى غضبة "تين مرتبه پاهتا مول\_

میں نے دریافت کیا: کیا آپ تک بدروایت پنجی ہے؟ کہ نبی اگرم مُنافِیْن ان کلمات میں سے پیورکوع میں پڑھا کرتے ہے؟
انہوں نے جواب دیا: جنہیں۔ میں نے کہا: پھراس بارے میں آپ منافین کس کی پیروی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جہال تک سب سانك و بحمدك لا الله الا انت كاتعلق ہے تو ابن ابوملیکہ نے سیّدہ عائشرضی اللہ عنہا كا بیان جھے بتایا ہے:
ایک رات میں نے نبی اگرم مُنافین کم کوغیر موجود پایا تو یہ گمان کیا کہ شاید آپ اپن کسی دوسری زوجہ محرز مدے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے (اندھیرے میں) آپ منافین کو تائش کیا، تو آپ رکوع یا سجد اللہ الا الله الله

ستیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے کہا: میرے مال باپ آ پ پر قربان ہوں آ پ کیا کررہے ہیں؟ اور میں کیا سوچ رہی ہوں۔

عطاء فرماتے ہیں: جہال تک ان کلمات کا تعلق ہے: سبحان ربسنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، تویس اس بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فدکورالفاظ کی پیروی کرتا ہوں۔

جہاں تک سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ کاتعلق ہے قیم ان دوکلمات کے دریع اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور جہاں تک سبحان المملك القدوس کا تعلق ہے تو عبید بن عمیر کے حوالے سے بیروایت مجھ تک پینی ہے وہ بیان کرتا ہوار فرما تا ہے: کون مجھ سے مانگا ہے کہ ہے اور فرما تا ہے: کون مجھ سے مانگا ہے کہ علی اسے عظا کروں کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ علی اسے بخش دوں تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے: تم لوگ المملك القدوس کی بیروی کرتا ہا کہ عرب سے صادق ہوجاتی ہے تو پروردگار اوپر چلا جاتا ہے تو میں فرشتے کے ان کلمات کی بیروی کرتا ہا کی کا اعتراف کروئی بیاں تک کہ جب صبح صادق ہوجاتی ہے تو پروردگار اوپر چلا جاتا ہے تو میں فرشتے کے ان کلمات کی بیروی کرتا

جول:"سبحان الملك القدوس"\_

جہاں تک سبوح قدوس سبفت د حمہ دبی غضبہ کے کھات کا تعلق وجھتک بیروایت پنجی ہے کہ جب بی اکرم شانی کے کو معرائ کروائی گی تو آپ شانی ہی آسان سے گزرتے تھے وہاں کے فرشتہ آپ کوسلام کرتے تھے۔ جب بی اکرم شانی کی بیفرشتہ ہے آپ اسے سلام کیجے 'کین اس اگرم شانی کی بیفرشتہ ہے آپ اسے سلام کیجے 'کین اس فرشتے نے لیک کر بی اکرم شانی کی کہ اس کے جھے سلام کردیا 'تو بی اکرم شانی کی کے فرمایا : میری بیخواہش تھی کہ اس کے جھے سلام کرنے سے فرشتے نے لیک کر بی اکرم شانی کی کہ اس کے جھے سلام کرنے ہوئے میں اسے سلام کرتا' جب آپ ساتویں آسان پرتشریف لاے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ شانی کی خدمت میں شرارش کی : ب شک اللہ تعالی صلو آپر ھورہا ہے۔ نبی اکرم شانی کی اس کی صلو آپر کیا ہوتی ہے؟ حضرت جرائیل علیہ السلام نے جواب دیا : تی ہاں ۔ نبی اکرم شانی کی اللہ و کی میروی کی تا ہوں ۔ (ابن جرت کہتے ہیں :) میں نے دریافت کیا : کیا میں ان کھات کو آگے ہی ہے کرکے پڑھ سکتا ہوں ؟ عطاء نے کی بیروی کرتا ہوں ۔ (ابن جرت کہتے ہیں :) میں نے دریافت کیا : کیا میں ان کھات کو آگے ہی ہے کہ کرکے پڑھ سکتا ہوں ؟ عطاء نے جواب دیا : جباس ) اگرتم چاہو۔

**2899 - اتْوالِ تابَعِين** عَبُسدُ الرَّزَّاقِ، عَسِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: ٱقِّوْلُ فِى السُّجُوْدِ مِثْلَ مَا ٱقُولُ فِى الرُّكُوعِ

\* \* عطاء فرماتے ہیں: میں تجدہ میں وہی کلمات پڑھتا ہوں جورکوع میں پڑھتا ہوں۔

2900 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنُ وَفَاءِ السُّجُوْدِ، فَاسَارَ بِيَدِهٖ فَفَالَ: ثَلَاثُ تَسْبِي حَاتٍ قَالَ ابُو بَكُرٍ: وَذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ طَاوُس

﴾ \* عطاء فرماتے ہیں: طاؤس کےصاحبزادے سے مجدہ کو پورا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے ہاتھ کےاشارہ کے ذریعہ بتایا کہ تین تسبیحات (سجدہ کی تکمیل کے لیے کافی ہیں)۔

ا مام عبدالرزاق فرمائے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ طاؤس سے منقول ہے۔

2901 - اتوالِ تابعين: آخُبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: آخُبَونَا ابْنُ جُويَيْج، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ اَسْمَعُ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَثِيرًا يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّى غَضَبَهُ

\* \* عطاء فرمات میں: میں اکثر اوقات ابن زبیر کو تجدہ میں یہ پڑھتے ہوئے سنتاتھا:

'' پاک ہے' پاک والا ہے' جوفرشتوں کا اور روح کا برور دگار ہے' میرے پرور دگار کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت کے گئی ہے''۔

2902 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ

عَلِيّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُمَّ لَكَ حَشَعْتُ، وَلَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ اسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَانْتَ، وَانْتَ، وَانْتَ، وَانْتَ، وَانْتَ، وَانْتَ، وَانْتَ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ، حَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِى وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَشَعْرِى وَبَشَرِى، مُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، فَإِذَا سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، فَإِذَا سَبْحَانَ اللهِ مَلْكَ سَجَدَتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَكُلُتُ وَانْتَ رَبِّي، سَجَدَ لَكَ سَمُعِي سَجَدَ قَالَ: اللهُمَّ لَكَ سَجَدَتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَكُلُتُ ، وَانْتَ رَبِّي، سَجَدَ لَكَ سَمُعِي وَبَعْرِي وَبَشَرِي مُن سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْفَى المُن المُن اللهُ اللهُ المُلْكُ اللهُ المُن اللهُ المُلْكُ المُلْكُولُ اللهُ الله

''اے اللہ! تیرے لیے میں نے خشوع اختیار کیا' تیرے لیے رکوع کیا' تیرے لیے اسلام قبول کیا' تھھ پرایمان لایا' تُو میرا پروردگار ہے' تھھ پر ہی میں نے تو کل کیا' میری ساعت' میری بصارت' میرا گوشت' میرا خون' میرا گودا' میری مڈیال' میرے پٹھے'میرے بال' میری جلد تیرے سامنے خشوع کی حالت میں ہیں' اللہ تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے' اللہ تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے' اللہ تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے'۔

جب وہ من اللہ کن حمرہ پڑھ لیتے تھے تو یہ پڑھتے تھے :

''اےاللہ!اے میرے پروردگار!حمد تیرے لیے مخصوص ہے''۔ ''

جب وه تجده مين جاتے تھے تو پڑھتے تھے:

''اے اللہ! تیرے لیے میں نے سجدہ کیا' تیرے لیے میں نے اسلام قبول کیا' تھے پر میں ایمان لایا' تھے پر ہی تو کل کیا' تُو میرا پروردگار ہے' میری ساعت' میری بصارت' میرا گوشت' میرا خون' میری ہڈیاں' میرے پٹھ میرے بال' میری جلد تیرے سامنے مجدہ کی حالت میں ہیں' اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہے' اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہے' اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے'۔

\* \* حفرت على رُفِيْنَ فرمات بين: نبي أكرم عَلِيمًا ركوع مِين به يرها كرتے تھے:

''اے اللہ! میں نے تیرے لیے ہی رکوع کیا' تھے یہ ہی ایمان لایا' تیرے ہی لیے اسلام قبول کیا' تُو میرا پروردگار ہے' میری ساعت میری بصارت میرا گودا'میری ہڈیاں'میرے پٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں جوتمام جہانوں کا یروردگار ہے''۔

جب نی اکرم نگانیگا رکوع سے سراُ کھا لیتے تھے تو سمع اللہ ان محدہ پڑھتے تھے اُس کے بعدیہ پڑھتے تھے: ''اے اللہ! حمد تیرے لیے مخصوص ہے جو آسانوں اور زمین کو بھرنے جتنی ہواور اُس کے بعد جے تُو جاہے اُسے بھرنے

جتنی ہو''۔

جب بى اكرم مَنْ اللهُ كُم سجده من جائے تھے توسجده ميں يد بردھتے تھے:

''اے اللہ! میں نے تیرے ہی لیے بجدہ کیا' تھھ پر ہی ایمان لایا' تیرے ہی لیے اسلام قبول کیا' تُو میرا پر دردگار ہے' میری ذات اُس کے سامنے بجدہ کی حالت میں ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے اسے ساعت اور بصارت عطا کی اللہ تعالی برکت والا ہے جوسب سے اچھا خالق ہے''۔

2904 - آ ثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ آبِي، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِدِ، عَنُ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

\* 🛊 بېي روايت ايک اورسند کے ہمراہ حضرت علی رفائنڈ ہے منقول ہے۔

2905 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُسَحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَعَوُّ وَلِكَ السَّلَمُتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ اَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ اَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ اَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ النَّهُ وَالْكِكَ الْمُصِيرُ

\* ابراتيم بن ميسره بيان كرتے ميں : طاؤس ركوع ميں بديز ھے تھے:

''اے اللہ! میں نے تیرے بی لیے رکوع کیا' تیرے بی لیے جھک گیا' تیرے بی لیے اسلام قبول کیا' تھھ پر بی ایمان لایا' تھھ پر بی ایمان لایا' تھھ پر بی قو کل کیا' تیری بی طرف رجوع کیا اور تیری بی طرف لوٹ کے جانا ہے''۔

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ باب:جبآ دى دكوع سے مراُٹھائے گا'تو كيايڑھے گا؟

2906 - اقوال البعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُنَّةٌ إِذَا رَفَعْتَ رَاسَكَ مِنَ الرَّكُعَةِ آوِ السَّخِلَةِ فَانْتَصِبُ حَتَّى يَرُجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهَا مِفْصَلَةُ، فَإِذَا فَعَلْتَ فَحَسُبُك، وَقَدُ كَانَ يُقَالَ: فَلَا اَدُرِى اَقَالَهُ السَّجُلَةِ فَانْتَصِبُ قُلُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ فَانْتَصَبَ قُلُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ فَانْتَصَبَ قُلُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ فَانْتَصَبَ قُلُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ فَانْتَصَبَ قُلُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ السَّمَواتِ وَمِلْءَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ فَانْتَصَبَ قُلُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، لَا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُتَ، وَلَا يَعْصِمُ ذَا الْجَدِ

\* عطاء فرماتے ہیں: سنت بہت جبتم رکوع سے یا سجدہ سے سراُ تھاؤ 'توسید ہے کھڑے ہوجاؤ 'یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے جوڑکی جگہ برآ جائے 'جبتم ایسا کرلوگے' تو بیتمہارے لیے کانی ہوگا۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات نبی اکرم مَلَّ تَقِیَّا نے ارشاد فر مائی ہے؟ (یاکسی اور نے کہی ہے؟) کہ جب آ دمی رکوع سے سراُ تھائے اور سیدھا کھڑ اہوجائے' تو پھرتم یہ یادھو:

"اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! حمر تیرے لیے مخصوص ہے جوآ سانوں کو بھرنے جتنی ہواز مین کو بھرنے جتنی ہواور اس کے بعد جسے تُو چاہے اُسے بھرنے والی ہے جسے تُو عطا کردے اُسے کوئی رو کنے والانہیں ہے جسے تُو نددے اُسے کوئی دینے والانہیں ہواور صاحب حیثیت تخص کی حیثیت تیری مرضی کے سامنے کا منہیں آسکتی"۔

2907 - حديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ عَوُنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلُءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

\* \* عون بن عبدالله بن منتبه بیان کرتے ہیں: بی اکرم سُکاٹیکا جب مع الله کمن حمد ہ پڑھ لیتے تھے یہ پڑھتے تھے: ''اے الله!اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے لیے مخصوص ہے؛ جوآ سانوں کو بھرنے جتنی ہواز مین کو بھرنے جتنی ہواور اس کے بعد جس چیز کوئو چاہے' اُسے بھرنے جتنی ہو''۔

2908 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمْ بْنِ عُمَرَ قَالَ: اَخْبَرَنِى وَهْبُ بْنُ مَانُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ سَعِيدَ بُن جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَعِيدَ بُن جُعِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلُ السَّمَوَاتِ، وَمِلْ اَلْارُضِ وَمِلْ عَمَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ

\* تعید بن جیر حضرت عبدالله بن عباس در اتفاع کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: بی اکرم مُلَا يَوْمُ جب ركوع سے سرأ تھاتے تھے وسمع الله لمن حمد ہ پڑھتے تھے اور پھریہ پڑھتے تھے:

''اےاللہ!اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے لیے مخصوص ہے' جوآ سانوں کو مجرنے جتنی ہواور زمین کو بھرنے جتنی ہو اوراُس کے بعد جس چیز کوٹو جاہے' اُسے بھرنے جتنی ہو''۔

2909 - صديث بُول: اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالُكَ، اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمَٰدُ

\* \* حضرت انس بن ما لک ثلاثمنیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگاتی نے ارشاد فرمایا ہے:

"جب امام مع الله لمن حمده پڑھ لے تو تم ربنا لک الحمد پڑھو'۔

2910 - حديث نبوى عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ مِثْلَهُ بِهِلْدَا السَّنَدِ

#### \*\* يېي روايت ايك اورسند كے ممراه منقول ہے۔

2911 - حديث نوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

\* \* حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن اللہ کا اللہ ہیں۔ اُنہوں نے نبی اکرم سُکھی کا کہ حدیث سات ہے۔ را کھایا تو ربنا لک الحمد یڑھا۔

2912 - حديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

\*\* حضرت ابو ہریرہ رکانٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُناٹیج جب رکوع سے سراُٹھاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اللہم رہنا ولک الحمد (اے اللہ!اے ہمارے پروردگار!حمد تیرے بی لیے خصوص ہے)۔

2913 - حديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَو، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ يُونُسَ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنُ حِطَّانَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُواً: رَبَّنَا لَكَ الْحَمَٰدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَمِدَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ لِمَنْ عَبِينَ اللهُ لِمَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَنْ اللهُ لِمَا اللهُ لَكُمُ اللهُ لِمَا اللهُ لَعُلَمُ اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا لَهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لَمُ لَعُلُولُولُولُ اللهُ لَهُ لَكُمُ اللهُ لِمَا اللهُ لَعَى اللهُ اللهُ لِللهُ اللهُ لَعُلَمُ اللهُ لِمَا اللهُ لَمُ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لَعُلَمُ اللهُ لَعُلَمُ اللهُ لَلْهُ اللهُ لَعُلَمُ اللهُ اللهُ لَعُلَمُ اللهُ لَلْهُ لَمُ اللهُ لَعُلُولُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَعُلُمُ اللهُ اللّهُ لَعُلَى اللهُ ا

"جبامام مع الله لمن حمده بره لي الله الحمد بره والله تعالى تمبارى (حمر) من المكائب الله تعالى الله تعالى الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في أس في مدييان كى" ـ في الله تعالى في أس في مدييان كى" ـ

2914 - آثار صحاب عَلَي آنَهُ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ خَمِدَهُ قَالَ: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ لِاعْطِيَهُ كَذَا قَالَ: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ بحَوْلَكَ وَقُوَّتِكَ أَقُومُ وَاقَعْدُ

. ''اے اللہ!اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے لیے ای مخصوص ہے'اے اللہ! میں تیری مدداور تیری قوت کے ساتھ کھڑا ا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں''۔

**2915 - آثارِ محابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْآخُوَ صِ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ** سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلْيَقُلُ مَنْ حَلْفَهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ

عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اِسُمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِيْ سَعِيدٍ، آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ اللهُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اللهُ اكْبَرُ يَرُفَعُ بِلَالِكَ صَوْتَهُ إِللَّا لَكَ الْجَمَدُ، اللهُ ٱكْبَرُ يَرُفَعُ بِلَالِكَ صَوْتَهُ

وَنتابِعَهُ مُعًا

2916 - آثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَ جَ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، هُرْمُزَ الْاَعْرَ جَ يَقُولُ: سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُلُ: رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹیز فرماتے ہیں: جب امام رکوع ہے سر اُٹھائے گا توسم اللہ کمن حمدہ کہے گا' تو تم ربنا لک الحمد

2917 - حديث نبوى: عَبْدُ السَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ ذِى الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبُويَاءِ وَالْعَظَمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ ذِى الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبُويَاءِ وَالْعَظَمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

بر مرح کی حمد اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے جو باوشائ غلبہ کبریا کی اورعظمت والا ہے'۔ "برطرح کی حمد اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے جو باوشائ غلبہ کبریا کی اورعظمت والا ہے'۔ 2918 - صدیث نبوتی اعتب کہ المرزَّ اق ، عَنِ ابْنِ عُینَدَة ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَابُورْدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِیْنَ

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَنْ قَائِلُ الْكَلِمَاتِ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَائِلُهَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدِ أَننا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا كُلَّهُمْ يَكُنُهُمَ

\* \* مجامد بیان کرتے ہیں: ایک مخص نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو اُس نے یہ پڑھا:

''اے ہمارے پروردگاراحمد تیرے لیے مخصوص ہے جو بہت زیادہ ہوئیا کیزہ ہواوراُس میں برکت موجود ہو''۔ جب نبی اکرم سولیٹی نے اپنی نماز مکمل کی تو آپ نے دریافت کیا: ان کلمات کو کہنے والاشخص کون ہے؟ تو وہ مخص خاموش رہا' نبی اکرم سولیٹی نے دریافت کیا: ان کو کہنے والاشخص کون ہے؟ تو اُس مخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ہوں! نبی اکرم سولیٹی نے فرمایا: میں نے بارہ فرشتوں کودیکھا کہ وہ سب اے نوٹ کررہے تھے۔

2919 - الْوَالْيِ تَالِيْنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ اَيُضًا فَحَسَنَ، وَإِنْ لَمْ تَقُلُ مَعَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَيُضًا فَحَسَنَ، وَإِنْ لَمْ تَقُلُ مَعَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَيُضًا فَحَسَنَ، وَإِنْ لَمْ تَقُلُ مَعَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَدُ اللهَ لِمَامِ احْبُ إِلَى اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهَ لِمَامِ احْبُ إِلَى

\* عطاء فرماتے ہیں:اگرتم امام کے ساتھ ہوئتہ جب امام سمع اللہ ان حمدہ پڑھ لے ٹو اگرتم بھی سمع اللہ ان حمدہ پڑھ لیتے ہوؤ تو یہ اچھا ہے اورا گرتم امام کے ساتھ مع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتے تو یہ چیز بھی تمہارے لیے جائز ہوگی اورا گرتم ان دونوں کلمات کو امام کے ساتھ جمع کرلو ( یعنی سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھواور رہنا لک الحمد بھی پڑھو ) تو یہ چیز میر بے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے۔

2920 - اقوال تابين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ: اَرَايَتَ اِنْ لَمُ يُسْمِعْنِى الْإِمَامُ قَوْلَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاللهُ لِمَنْ وَهُمَا مُنْتَصِبَانِ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَا، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْحَمْدِ الْإِمَامُ وَعَيْرُهُ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ مَا قَذْ كَتُبِتُ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں بی نے دریافت کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگرامام کے مع اللہ کمن حمدہ کہنے کی آ داز مجھ تک نبیں آتی ؟ تو اُنہوں نے جواب دیا جم اُس کی مانند کلمات کہؤجو وہ کہتا ہے جوتم اُس وقت کہتے 'جب اُس کی آ دازتم تک آ رہی ہوتی۔ اُنہوں نے بیجی کہا: امام بھی حمد بیان کرے گا 'جب وہ مع اللہ کمن حمدہ کے گا کیکن آ دمی اپنے دل میں (پست آ وار میں) یہ پڑھی کا اورامام اور مقتذی دونوں اُس وقت حمد پڑھیں گے جب بحدہ میں جانے سے پہلے وہ بالکل سید ھے کھڑے ہوں 'کیونکہ جمد بیان کرنے کا تھم امام کو بھی دیا گیا ہے اور دوسرے خص ( یعنی مقتدی کو بھی دیا گیا ہے ) جب امام مح اللہ کن حمدہ کے گا اورامام کے بیچھے موجود شخص بھی یہ کلمات کے گا ، جوتم نے نوٹ کے ہیں۔

2921 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَإِنْ قُلْتَ إِذَا رَفَعْتَ رَاُسَكَ مِنَ الرَّكْعَةِ: الْحَمُدُ لِلَّهِ، اَجْزَاً عَنْكَ إِذَا حَمِدُتَ اَتَّ الْحَمْدِ فَحَسْبُكَ

\* عطاء فرماتے ہیں: جبتم رکوع ہے سر اُٹھاؤ' اور اگرتم الحمد لله کہدوؤ تو تمہارے لیے حمد بیان کرنے کی جگہ یہ بھی کفایت کرجائے گا'یعنی لفظ الحمد تمہارے لیے کافی ہے۔

#### بَابُ الشُّجُوْدِ

#### باب سجده كابيان

**2922/1 - اتوالِ تابعين:** عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنُ مَـعُمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوُدِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ قَرَارَهُ

\* خبری فر ماتے ہیں: آ دمی جدہ سے سرا تھائے گائیبال تک کداس کا برعضوا پی جگد ری شہر جائے گا۔

**2922 - آ تارسحار،** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدِ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

\* \* حضرت جابر بن عبدالله تُلْقِلْها بيان كرتے ميں: نبي اكرم سُلَقِيمُ جب مجده ميں جاتے منظ تواپني كہدياں اتى دورر كھتے

تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

2923 - مديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَقْرَمَ يُسَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَقْرَمَ يَحَدِّثُ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِينِي اَبِيهِ اللهَ كَانَ مَعَ اَبِيهِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةً - اَوُ قَالَ: مِنْ تَمِرَةً - قَالَ: فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَالَاخُوا بِنَا حِيَةِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لِي اَبِي: اَى بُنَى كُنُ فِي بَهُ مِنَا حَتَّى اَدُنُو مِنْ هَوُلَاءِ الرَّكُ فِي قَالَ: فَدَنَا مِنْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ، فَقَالَ: فَكُنْتُ اَنْظُرُ اللهِ عَفْرَةِ وَدَنَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِمْ، فَقَالَ: فَكُنْتُ اَنْظُرُ اللهِ عَفْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِمْ وَسَلَّمَ فِيهِمْ، فَقَالَ: فَكُنْتُ اَنْظُرُ اللهِ عَفْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا سَجَدَ

ﷺ عبیداللہ بن عبداللہ اپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میرے والد نے یہ بات بتائی ہے: ایک مرتبہ وہ اپ و کے ساتھ وادئ نمرہ کے ایک حصہ میں موجود ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) تمرہ کے ایک حصہ میں موجود ہے ۔راو بیان کرتے ہیں: ہمارے پاس سے چھے سوار گزرئ أنہوں نے راستہ کے ایک طرف جانور بھائے میرے والد نے جھے کہ بیان کرتے ہیں: میرے والد نے جھے کہ اے میرے بیٹ جاتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں: میرے والد اُن کے اے میرے بیٹ بیٹ ان سواروں کے پاس جاتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں: میرے والد اُن کے قریب گئے میں ہی اُن کے ساتھ قریب چلا گیا' ای دوران نماز کھڑی ہوگئی تو اُن لوگوں کے درمیان نبی اکرم ساتھ قریب جلا گیا' ای دوران نماز کھڑی ہوگئی تو اُن لوگوں کے درمیان نبی اکرم ساتھ کی موجود سے۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب بھی نبی اکرم ساتھ کی بعلوں کی سفیدی دی گیتار ہا۔

**2924 - صديث نبوى:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس بھ فینفر ماتے ہیں: نبی اکرم مُنَاتِیَا جب بجدہ میں جاتے تھے تو آپ کی بغلوں کی سنیدی نظر آ جاتی تھی۔

2925 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهَ

قَالَ ابْنُ عُيَبْنَةَ: وَآخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَةِ، عَنْ مَيمُوْنَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ تَجَافَى حَتَّى لَوْ آنَّ بَهُمَةً اَرَادَتُ آنُ تَمُرَّ تَحْتَ يَدِهِ مَرَّتُ

\* \* عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ اللَّهُمْ جب سجدہ میں جاتے تھے' تو آپ کی بغلوں کی سفیدی وکھائی دیتی تھی۔

ایک اورسند کے ہمراہ سیدہ میمونہ ڈاٹٹٹا کا پیربیان منقول ہے: نبی اکرم مُلکٹٹٹٹ جب مجدہ میں جاتے تھے تو آپ اپنی کہنیوں کو اتنا کشادہ رکھنے تھے کدا گر بکری کا کوئی بچہ آپ کے پنچے ہے گزرنا چاہتا' تو گزرسکتا تھا۔

2926 - اتُّوالِ تَابِعِبنِ:عَبْدُ السَّرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ يُكُرَهُ اَنْ يَسَطُ إِنْ فِي السُّجُوْدِ اَوْ يَحْبِسَ، وَلَكَنْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: وَخُدِّثْتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى بَيَاضُ اِبْطِهِ إِذَا سَجَدَ \* ﴿ ابرابيم تحقى إس بات كومكروه بمجهة تنص كه تجده كولمبا كياجائ يا أس مخضر كرديا جائ وه يه كيتم تنص بيدرمياني قسم كا

ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئ ہے نبی اکرم سکھیل جب عبدہ میں جاتے تھے تو آ ب کی بغل کی سفیدی دکھائی دے جاتی تھی۔

2927 - آ تارِسِحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ آدَمَ بُنِ عَلِيِّ قَالَ: رَآنِيُ ابْنُ عُمَرَ وَآنَا أُصَلِّى لَا اَتَجَافَى عَـنِ ٱلْأَرْضِ، بِـذِرَاعِـى فَقَالَ: يَا ابْنَ آخِي، لَا تَبْسُطُ بَسْطَ السَّبُع، وَاذَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَآبُدِ صَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضُو مِنْكَ

\* \* آ دم بن علی بیان کرتے ہیں: حصرت عبداللہ بن عمر بھاتھانے بجھے دیکھا' میں اُس وقت نماز اوا کررہا تھا اور میری کہنیاں زمین سےاو کچی نہیں تھیں تو اُنہوں نے فر مایا:اے میرے بھتیج!تم درندوں کی طرح باز و بچھا کرنہ بیٹھو' بلکہتم اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر کھواورا پی کہنوں کو (پہلوسے) دور رکھو کیونکہ جبتم ایبا کرلو گئے تو تمہارا ہرایک عضو بحدہ کرلے گا۔

2928 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ سُمَيّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ اَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ قَالَ: شَكَا ٱصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإعْتِمَادَ بِٱيْدِيهِمْ فِي السُّجُوْدِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ آنُ يَسْتَعِينُوْا بٱيْدِيهِمُ عَلَى رُكَبِهِمُ فِي السُّجُوْدِ فَقَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ رُخُصَةٌ لِلمُتَهَجِّدِ

\* \* حضرت نعمان بن ابوعیاش زرقی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگافیز کم کے اصحاب نے سجدہ میں ہاتھوں پر وزن ڈالنے کے بارے میں شکایت کی تو نبی اکرم مٹائیڈ کم نے اُن لوگوں کورخصت دی کہ وہ تجدہ میں ہاتھ گھٹنوں پررکھ کر مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ سفیان کہتے ہیں نیرخصت تہجد پڑھنے والے مخص کے لیے ہے۔

2929 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِإَنْ يَعْتَدِلَ فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكُلُبِ \* \* سلیمان بن موی بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبدالله وظافھانے بیہ بات بیان کی ہے میں نے نبی اکرم سکھیٹا کو بیقکم دیتے ہوئے سنا ہے سجدہ میں اعتدال کیا جائے اور آ دمی کتے کی طرح اپنے باز و بچھا کرنہ مجدہ کرے۔

2930 - حِدِيثِ بُوِي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ الْآعُسَمْشِ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَبُسُولُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ آحَدُكُمْ فَلُيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ

\* \* حضرت جابر ر التُنوّنيان كرت مين: نبي أكرم مَ كَافِيّاً في بيات ارشاد فرما في ب:

'' جب کوئی محض بجدہ کرے تووہ اعتدال کے ساتھ کرے اورانیے بازویوں نہ بچھائے' جس طرح کتا بچھا تا ہے'۔

2931 - صديث بوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ: اشْتَكَى الْمُشْلِمُونَ اللَّي

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفَرُّجَ فِي الصَّلَاةِ، فَأُمِرُوْا اَنْ يَسْتَعِينُوْا بِرُكِيهِمُ \* \* داؤد بن اسلم بیان کرتے ہیں بمسلمانوں نے نبی اکرم مُؤَاتِّتُم کے سامنے نماز میں کشادگی کی شکایت کی تو اُنہیں بیچکم دیا گیا کہوہ گھٹنوں کے ذریعہ مدد حاصل کریں۔

2932 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَآى الرَّجُلَ يُفَرِّجُ بَيْنَ آصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ نَهَاهُ قَالَ: وَكَانَ هُوَ يَضُمُّ اَصَابِعَهُ صَمَّا وَيَبْسُطُهَا

\* 🔻 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جب سی شخص کود کیستے تھے کہ وہ نماز میں سجدہ کی حالت میں اپنی انگلیوں کوکشادہ کیے ہوئے ہے تو وہ اسے اِس سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے: نبی اِکرم مَثَاثِیْزُمُ اپنی انگلیوں کو پچھے ملا کراور پچھے کھلا

2933 - آ ثارِ <u>صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَسَ عَبْدِ السَّلِيهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَىاصِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ اللَّى جَنْبِ ابُنِ عُمَرَ فَفَرَّجْتُ بَيْنَ اصَابِعِى حِيْنَ سَجَدُتُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ اَحِي، اصْمُمُ اَصَابِعَكَ اِذَا سَجَدُتَ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاسْتَقْبِلُ بِالْكَفَّيْنِ الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ

\* \* حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر نظافیا کے پہلو میں نماز اداکی کو سجدہ میں جاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کھول کے رکھا' تو اُنہوں نے فر مایا: اے میرے بھتیج! جب تم سجدہ کرو' تو اپنی انگلیوں کو بندکر کے رکھواور قبلہ کی ظرف زُخ رکھواورا پی ہتھیلیوں کا زُخ بھی قبلہ کی طرف رکھو کیونکہ چبرے کے ساتھ بید دنوں بھی مجدہ کرتی ہیں۔

2934 - آ ثَارِصِحَابٍ:عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيُج قَالَ: اَخْبَرَنِيْ نَافِعْ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ آحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ مَعَ وَجُهِم، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَرْفَعُهُمَا مَعَهُ \* ابن جرت کیان کرتے ہیں نافع نے مجھے یہ بات بتائی ہے : حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ فرماتے تھے جب کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اپنے چیرہ کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی (زمین پررکھے) کیونکہ دونوں ہاتھ اُسی طرح سجدہ کرتے ہیں'جس طرح چیرہ سجدہ کرتا ہے اور جب کوئی شخص سرکواُ تھائے 'تو سر کے ساتھ اُن دونوں ہاتھوں کو بھی اُٹھائے۔

2935 - آ ثارِسِحابِهِ عَبْدُ المَوَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُفَعُ يَدَيْهِ، قَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ

\* \* حضرت عبدالله بن عمر والتي الله على جب كو في تخص مجده كرے تواہيخ دونوں ہاتھ اُٹھائے ( يعنی دونوں ہاتھ بھی ز مین پرر کھے ) کیونکہ دونوں ہاتھ چہرہ کے ساتھ بجدہ کرتے ہیں۔

2936 - آ تَارِسِحابِ عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابُـنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاؤسٍ قَالَ: مَا رَايَتُ مُصَلِّيًا كَهَيْءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اَشَذَ اسْتِقْبَالًا لِلْكُعْبَةِ بِوَجْهِم، وَكَفَّيُهِ، وَقَدَمَيْهِ

\* ﴿ طَاوُس بِيان كرتے ہيں: ميں نے كسى بھى شخص كوحضرت عبدالله بن عمر خلاف كى طرح نماز اوا كرتے ہوئے نہيں ويكھا'

**€∠ F**∧ **∌** 

وہ اپناچبرہ اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اہتمام کے ساتھ قبلدرُ خرع کھتے تھے۔

2937 - آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي الصَّلاةِ حَتَّى اَصَابِعُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

\* محمد بن یجیٰ بن حبان بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر وُلِیُلااس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ نماز میں اعتدال کرس ٔ یبال تک کہ اُن کی انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔

2938 - صديث بُوى: عَبُ لُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ مَطَرٍ، عَنْ مُسَيَّنٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْمُقَيْلِيّ، عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ يَفْتَرِشَ اَحَدُنَا فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ يَفْتَرِشَ اَحَدُنَا فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ يَفْتَرِشَ اَحَدُنَا فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ يَفْتَرِشَ اَحَدُنَا فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ يَفْتَرِشَ اَحَدُنَا فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ

\* سیدہ عائشصدیقہ فی شاییان کرتی ہیں: نبی اکرم مُنافیظ میں اس بات سے منع کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) درندے کی طرح اپنے بازو بچھالے۔

2939 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: اِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَكَا تَجْعَلُهُمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا لَمْ تَجَنَّحُ فَلَا يَضُرُّكَ ايَنَ جَعَلُتَهَا

\* ابن جرنج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے تجدے میں کہنیاں زمین سے او کچی رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: اس سے منع کیا گیا ہے؛ میں نے دریافت کیا کیا میں اپنی کہنیاں رکھوں گا؟ اُنہوں نے کہا: اگرتم چا ہوتو اپنے گھٹنوں پر رکھلواورا گرچا ہوتو تم انہیں اُن پر ندر کھؤ جب تم پُرکی طرح اسے نہیں پھیلاتے 'تو پھر تہہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم اسے جہاں مرضی رکھو۔

2940 - اقوالِ تابعين: عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَنْهَانَا اَنُ يَّصَعَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ إِذَا سَجَدَ إِلَى الْكَثَيْنِ

\* الله عطاء فرماتے ہیں جمیں اس بات ہے منع کیا گیاہے آ دمی اپنی کلائیاں مجدہ کرتے ہوئے زمین پرر کھے۔

2941 - آ ثارِ صحابه عَبُ لُهُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ حَبِيبٍ، عَنْ اَبِي الشَّعْفَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، النَّهُ رَاّى رَجُلًا يَتَنَكَّى إِذَا سَجَدَ قَالَ: لَا، لَا تَقْلِبُ صُورَتَكَ يَقُولُ: لَا تُؤْثِرَهَا قُلْتُ: مَا تَقْلِبُ صُورَتَكَ؟ قَالَ: لَا تُعَيِّرُ، لَا تُعَيِّرُ، لَا تُحَيِّسُ

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ابوشعثا ، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عن عمر اللہ اللہ عن اللہ علی کرتے ہیں : اُنہوں نے ایک مخص کو دیکھا کہ جب وہ بحدہ میں آن تو ایک طرف ہٹ گیا ، تو اُنہوں نے فرمایا : تم اپنی صورت کو نہ چھے رواورتم اسے ترجیح نددو۔ میں نے دریا فت کیا : اپنی صورت کو نہ چھے نہ کردو۔ نہ سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا : یہ کتم اسے متغیر نہ کرواورتم اسے پیچھے نہ کردو۔

2942 - آ ثارِ صحاب عبد الرَّزَاقِ، عَنِ القُورِي، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إذَا سَجَدَ اَحَدُكُمُ فَلَا يَسْجُدُ مُتَوَرِّكًا وَلَا مُضْطَحِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اَحْسَنَ السُّجُودَ سَجَدَتُ عِظَامُهُ كُلُهَا

€ ∠ m9 €

\* ابودائل بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ڈالٹھؤ فرماتے ہیں: جب کوئی مخض سجدہ کرے تو '' تورک' کے طور پر' یا ایٹنے کے طور پر' یا ایٹنے کے طور پر سی جدہ کرتا ہے تو اُس کی تمام پڑیاں بھی سجدہ کرتی ہیں۔

2943 - اقوال تابعين: نَعَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بَنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَآى رَجُلًا حِيْنَ سَجَدَ رَفَعَ رِجُلَيْهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: مَا تَمَّتِ الصَّلَاةُ لِهِلَاا

\* \* مروق کے بارے میں بیاب منقول ہے: اُنہوں نے ایک شخص کودیکھا کہ جب وہ بحدہ میں گیا تو اُس نے اپنے یا وَاَن کے اپنے یا وَان کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی ماز مکمل نہیں ہوئی۔

2944 - صديث نبوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ

قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ فِى السُّجُوُدِ، وَيَضَعُ الْاَصَابِعَ عَلَى الْاَرْض

\* عامر بن سعد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَنْتُوْمُ نے ہتھیلیاں (زمین پر)ر کھنے اور پاؤں جما کرر کھنے کا تھم دیا ہے۔ سفیان بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت پینی ہے نبی اکرم مَنَّانَیْوَمُ سجدہ میں اپنے پاؤں کھڑے رکھا کرتے تھے اورانگلیاں زمین پرر کھتے تھے۔

**2945 - اقوالِ تابعين:**عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْسِجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: اَمْكِنُ فِى السُّجُوْدِ رُكْبَتَيْكَ وَصُدُورَ قَدَمَيْكَ مِنَ الْارْض

\* \* سليمان بن موي كهتم بين بتم سجده مين اپئ گھنے اورا پنے پاؤں كے اللے حصد كوز مين پر ركھو گے۔

2945- اقوال تا بعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ اِنْ لَمُ اَنْصِبُ صُلِبِی فِی السَّجُدَةِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ، وَلَمْ اَنْصِبُ صُلْبِی فِی سَجُدَةِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ، وَلَمْ اَنْمِتُ وَجُهِی سَاجِدًا فِی بَعْضِ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: لَا تُعِدُ، وَلَا تَسْجُدُ سَجُدَتَی السَّهُو السَّهُو السَّجُدَةِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ، وَلَمْ اَنْمِتُ مَا السَّهُو السَّجُدَةِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ، وَلَمْ الْمُنْتُ وَجُهِی سَاجِدًا فِی بَعْضِ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: لَا تُعِدُ، وَلَا تَسْجُدُ سَجُدَتَی السَّهُو السَّهُو السَّهُولَ السَّهُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ

**2947 - اتوالِ تابِعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى الْهُذَيْلِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ يُكُرَهُ لِلرَّجُلِ اِذَا سَجَدَ اَنْ يُفْضِىَ بِذَبِجُوهِ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ: وَتَفْسِيرُهُ حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْارْضِ ثَوْبٌ

\* ابرائيم تحقى كے بارے ميں بيد بات منقول ہے وہ يہ فرماتے ہيں: آ دمی كے ليے بيد بات مكر وہ ہے جب وہ محدہ كرے

تواس کی شرمگاہ بے پردہ ہؤراوی کہتے ہیں:اس کی وضاحت یہ ہے آ وی اورز مین کے درمیان کیڑا ہونا چاہیے۔ بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ إِذَا حَرَّ لِلسُّجُودِ وَتَطْبِيقِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ باب:جب آ دمی سجدہ کے لیے جھکے تو ہاتھ رکھنے کی جگہ

# اور دور کعات کے درمیان ہاتھوں میں تطبیق کا حکم

2948 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجُرٍ قَالَ: رَمَقُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذُوَ اُذُنيَهِ

\*\* عاصم بن کلیب اپنے والد کے حوالے سے حضرت وائل بن حجر رٹھائیڈ کا بید بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی ﴿ ا کرم مَنْ تَغْیِمُ کاجائزہ لیا'جب آپ مجدہ میں گئے' تو آپ کے ہاتھ آپ کے دونوں کا نوں کے مدمقابل تھے۔

2949 - آ تَارِصِحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذُوَ أُذُنَيُه

\* 🔻 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ اللہ بن عمر رہ اللہ اللہ بن عمر اللہ

2950 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بُنِ آبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ: سُينِلَ ابْنُ عُمَرَ، اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ يَلَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: اَرْمِيهِمَا حَيْتُ وَقَعَنَا

🗯 \* اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس بھ اللہ اسے سوال کیا گیا: آ دمی جب مجدہ میں جائے گا اُتو اپنے ہاتھ کہاں رکھے گا؟ اُنہوں نے فرمایا تم انہیں وہاں رکھو گئے جہاں پید کھے جا کیں۔

**2951 - اقوالِ تابعين** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلُ لِلْكَفَيْنِ مَوْضِعٌ يُؤُمَرُ بِهِ فِي الشُّجُورُدِ؟ قَالَ: لَا

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا ہفتیلیوں کے بارے میں کسی مخصوص جگد کے بارے میں ملم ہے؟ جو مجدہ کی حالت میں رکھا جائے؟ أنہوں نے جواب دیا: ج تہیں!

2952 - آ ثارِ صحابة: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْهَرٍ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْاسُوَدِ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ

\* \* علقمه اوراسود بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود خلافیڈ نے رکوع کیا' تو اُنہوں نے اپنے وو ہاتھوں میں تطبیق دی اورائنہیں اینے گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا۔

**2953 - اتُوالِ تالِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ** 

€2M1€

فَطَنَقُتُ فَجَعَلْتُ يَدَى بَيْنَ رُكُبَتَى، فَنَهَانِي آبِي، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ بِذَا فَنُهِينَا عَنْهُ \* مصعب بن سعد بيان كرتے بين بيل في ركوع كرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں كو طايا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے

دونول گھٹول کے درمیان رکھ لیا تو میرے والدنے مجھے اس سے منع کیا اور بولے: ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے پھر ہمیں اس سے منع • کر دیا گیا۔

بَابُ كَيْفَ يَقَعُ سَاجِدًا وَتَكْبِيرُهُ وَكَيْفَ يَنْهَضُ مِنْ مَثْنَى مِنَ السُّجُوْدِ
بَابُ كَيْفَ يَنْهَضُ مِنْ مَثْنَى مِنَ السُّجُوْدِ
باب: آوى تجدے بيس كيے جائے گا'اور تكبير كيے كے گا'

اوردوس ہے جدے کے بعد کھڑا کیسے ہوگا؟

2954 - صديث نبول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِيْ بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِيْ هُرَيْرَ قَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهُوى سَاجِدًا

\* \* حفرت ابو ہریرہ رٹی نظینی بیان کرتے ہیں: بی اکرم مٹی نی اگرم مٹی نی جب رکوع سے اپنی بشت سیدھی کرتے تھے توسمع اللہ لمن حمد ہ پڑھتے تھے اور پھر قیام کی حالت میں ربناولک الحمد پڑھتے تھے پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانے کے لیے جھک جاتے تھے۔

2955 - آ تارِصحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، وَمَعْمَدٍ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ اِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ رُكُبَنَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَهُوى

\* ابراہیم تخفی بیان کرتے ہیں حضرت عمر رہائٹیؤ جب رکوع کرتے تھے تو یوں نیچ آتے تھے جیسے اونٹ نیچ آتا ہے ' اُن کے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں سے پہلے (زمین پر) لگتے تھے وہ نیچ جھکتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔

2956 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ اِبْرَاهِيُمُ: اَوَيَفُعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ

\* ابراہیم تخی ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں سے پہلے زمین پر آ جاتے ہیں' ابراہیم فرماتے ہیں:ایسا کام صرف کوئی یا گل ہی کرے گا۔

2957 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَ رٍ، عَنْ إِبْرَاهِيُمَ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبُلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: اَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ

\* ابراہیم کفی ایسے حف کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے (زمین پر) آ جاتے ہیں ابراہیم خفی فرماتے ہیں دراہیم خفی فرماتے ہیں اور اہیم

2958 - اقُوالِ تابِعين عَبُدُ الوَّزُّاقِ، عَنِ التَّيْمِيّ، عَنْ كَهُمَسٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَسَادٍ، إذَا سَجَدَ وَضَعَ

رُكْبَتَيْدِ ثُمَّ يَدَيْدِ ثُمَّ وَجُهَهُ، فَإِذَا آرَادَ آنُ يَّقُومَ رَفَعَ وَجُهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا آحُسَنَهُ مِنْ حَدِيْثِ وَآعُجِبُ بِهِ

ﷺ عبداللہ بن بیار کے بارے میں منقول ہے: جب وہ تجدہ میں جاتے تھے تو پہلے اپنے دونوں گھننے رکھتے تھے' پھر دونوں ہاتھ رکھتے تھے' پھر چبرہ رکھتے تھے اور جب اُٹھنے لگتے تھے' تو پہلے چبرہ اُٹھاتے تھے' پھردونوں ہاتھ اُٹھاتے تھے' پھردونوں گھنے اُٹھاتے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں نیکتی عمدہ روایت ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔

وَ**959 - اثْوَالِ تَابِعِين**:عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِيُ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهُوِى وَفِي نَهُطَيْتِهٖ لِلْقِيَامِ

\* ابن زبیر فرماتے ہیں: آ دی تکبیراُس ونت کہے گا 'جب وہ کھڑا ہونے کے لیے اُٹھے گا۔

2960 - الوّالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُريَّجِ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، آنَّهُ رَآى مُعَاوِيَةَ فِى الرَّكُعَةِ النَّالِيَةِ - كَذَا قَرَا الدَّبَرِيُّ - وَالنَّالِيَةِ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَتَلَبَّثُ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِى لَتَالِيَةٍ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَتَلَبَّثُ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِى نَهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُن عَلَىٰ اللَّهُ مُن كَانَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ مُن عَلَىٰ اللَّهُ مُن عَلَىٰ اللَّهُ مُن عَلَىٰ اللَّهُ مُن كَانَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَلِكَ حَتَى بَلَغَيْقُ آنَ الْاهُ مُن كَانَ عَلَىٰ ذَلِكَ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت معاویہ بناتھ کو تیسری رکعت میں دیکھا (ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:) تیسری رکعت میں دیکھا (ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:) تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب اُنہوں نے تجدہ سے سراُ ٹھایا 'تو وہ تھم رے نہیں۔ راوی کہتے ہیں: وہ اُٹھ گئے اور اُنہوں نے قیام کے لیے اُٹھتے ہوئے کبیر کہی۔ گئے اور اُنہوں نے قیام کے لیے اُٹھتے ہوئے کبیر کہی۔

عطاء بيان كرتے ہيں جھاس بات پر بوى جرائى بوئى يہاں تك كد جھے يدوايت بَنِى كداى طرح كرنے كاتكم ہے۔ 2961 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّ اَقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّ كُعَتَيْن وَإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ

ﷺ ابراہیمُخی کے بارے میں بدیات منقول ہے وہ اس بات کو مکروہ سجھتے تھے کہ آ دمی دور کعات کے درمیان نیک لگا کر بیٹھے اور جب اُٹھے تو دونوں ہاتھوں کے سہارے اُٹھے۔

2962 - اقوال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ آنَهُ كَانَ لَا يَوَى بَاسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّكَاةِ

\* \* حسن بھری کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس بارے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی اُٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ کا سبارا لے کراُٹھے۔

2963 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ ايَدَيُهِ يَرْفَعُ قَبُلُ اَمْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ: يَنْظُرُ اَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اُٹھائے گا؟ وہ فرماتے ہیں: وہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ اُسے سہولت کس طریقہ میں ہے۔

2964 - آ تارِصحاب: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا زَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ مُعُتَمِدًا عَلَى بَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرُفَعَهُمَا

\* \* حضرت عبدالله بن عمر وَلَيْ الله عن بارے میں یہ بات منقول ہے: جب وہ تجدہ سے سر اُٹھاتے بیخے تو وہ اپنے ہاتھ أنھانے سے پہلے اُن کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔

2965 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّى اَرَى نَاسًا حِيْنَ يَقُومُ اَجَدُهُمُ يَشْنِيُ رِجْلَةَ قَالَ: بِعَلَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَٰلِكَ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا قَالَ: هَلْذَا الْقِيَامُ أَفْرَبُ إِلَى النَّخُوةِ، لَا يَنْبَغِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا التَّخَشُّعُ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے پچھ لوگوں کو دیکھا ہے جب اُن میں سے کوئی ایک تحص کھر اہوتا ہے تو پہلے اپنی ٹانگ کوموڑ لیتا ہے۔ اُنہوں نے جواب دیا: وہ اُسے مقدم کرے گا (شایداس سے مرادیہ ہے دہ ا پنایاؤں سیدھار کھے گا )اور پھراپنے ہاتھ کواپنے زانو پرر کھے گا' پھر کھڑ اہوجائے گا'یا پھرا پناہاتھ زمین پرر کھ کر اُس کے سہارے کھڑ ا ہوگا۔راوی بیان کرتے ہیں بیکھڑا ہونانخوت کے قریب ہے نماز میں تو خشوع وخضوع ہی مناسب ہے۔

# بَابَ كَيُفَ النَّهُوضُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاخِرَةِ وَمِنَ الرَّكُعَةِ الْاُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ باب: آخری سجدہ کپلی اور دوسری رکعت کے بعد کیسے کھڑ اہوا جائے گا؟

2966 - آ ثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ يَـقُـوُلُ: رَمَـقُـتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَسُعُوْ دٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَايَتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجُلِسُ قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ وَالثَّالِثَةِ

\* \* عبدالرحمٰن بن پزید بیان کرتے ہیں: میں نے نماز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائنڈ کا جائز ہ لیا' تو میں نے انہیں دیکھا کہ اُٹھتے ہوئے وہ پہلے بیٹھے نہیں تھے۔راوی بیان کرتے ہیں: وہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے بعد اپنے پاؤں کے اگلے حصہ برسہارادے کر کھڑے ہوئے تھے۔

2967 - آ تارِصابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَوْيُدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْاخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ

\* \* عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں:حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللّٰهُ وَمرے بحدہ کے بعداینے پاؤں کے ا گلے حصہ کے سہارے پر کھڑے ہوتے تھے وہ پہلی اور دوسری رکعت میں ایسا ہی کرتے تھے۔ **2968 - آ تَارِسِحَامِہ:ِعَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِيُ عَطِيَّةَ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ** كَانَا يَفُعَلَان ذَلِكَ

﴿ ﴿ الوَعطيد بِيان كَرِتْ بِين: حَفِرت عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبَاسِ اور حَفِرت عَبِدَاللّٰهُ بِنَ عُمَرَ اللّٰهُ بَعِي اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّٰهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ وَاللّٰهِ مِنَ السَّبِحَدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَرُفَعَهُمَا

\* نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بھی جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ مجدہ سے سراُٹھا کراپنے ہاتھ زمین سے اُٹھانے سے پہلے اُن کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔

### بَابُ سُجُودِ الْأَنْفِ

#### باب: ناك پرسجده كرنا

2970 - مديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ آنُ آسُجُدَ عَلَى سَبْع، وَلَا آكُفَّ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا، عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْآنُفِ، ثُمَّ يُعِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِه، وَآنْفِه، وَالْكَفَّيْن، وَالرُّكَبَيْن، وَالْقَدَمَيْنِ

\* ﴿ طَاوُسِ كَصَاحِبْزِ اوْ الدِّي وَالدِّكِ وَوَالْحَلِي مِنْ الرَّمِ مِنْ الْيَوْمُ كَالِيفِرِ مَا نَقَلَ كرتِ مِينَ

'' مجھے سات (اعضاء) پر بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے (اوراس بات کا تھم دیا گیا ہے) کہ میں (نماز کے دوران ) اپنے بالوں یا کپڑے کو نہ موڑ وں اور بیشانی اورناک پر بجدہ کروں' ۔ پھر آپ اپنے ہاتھ اپنی بیشانی اورناک پرلے کرگئے

2970-صحيح البحارى، كتاب الاذان، ابواب صفة الصلاة، باب السجود على الانف، حديث: 791، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اعضاء السجود عديث: 785، صحيح ابن خزيبة، كتاب الصلاة، باب الامر بالسجود على الاعضاء السبعة المنواتي يسجدن مع البصلي اذا، حديث: 608، مستخرج ابي عوانة، بأب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة البغرب وغيره، بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصلاة، حديث: 1195، صحيح ابن حبان، كتأب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ذكر الامر للبرء اذا ازاد السجود ان يسجد على الاعضاء السبعة، حديث: 1947، سنن الدارمي، كتأب الصلاة، باب السجود على سبعة اعظم، حديث: 1341، سنن ابن ماجه، كتأب اقامة الصلاة ، بأب السجود، حديث: 879، السنن الصغرى، كتأب التطبيق، السجود على البدين، حديث: 1090، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الصلاة، مأ يسجد عليه من البدين عرب العلم الكبراي للنسائي، التطبيق، السجود على الانف، حديث: 672، مسند احدد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، حديث: 2442، المعجم الاوسط للطبراني، بأب الإلف، من اسبه احدد، حديث: 2328، المعجم الطبراني، بأب الإلف، من اسبه احدد، حديث: 2328، المعجم الكبير للطبراني، من اسبه عبد الله، وما اسند عبد الله بن عباس حديث: 9101، المعجم الكبير للطبراني، من اسبه عبد الله، وما اسند عبد الله بن عباس رضي الله عبد، حديث: 91، المعجم الكبير للطبراني، من اسبه عبد الله، وما اسند عبد الله بن عباس رضي الله عبد، حديث: 91، المعجم الكبير للطبراني، من اسبه عبد الله، وما

"اورد دنوں ہتھیلیوں ٔ دونوں گھٹنوں اور دونوں یا وُں (پر بحدہ کروں)''۔

2971 - مديث بوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَخْسَبُ اَنَّهُ يَاثِرُ ذَٰلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَّسُجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: بِجَبْهَتِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِى اَنْ يَكُفَّ شَعْرًا اَوْ ثَوْبًا

\* الله علائل نے حضرت عبداللہ بن عباس ر اللہ کا یہ بیان تقل کیا ہے: نبی اکرم مثل اللہ نے یہ تکم دیا ہے (یا نبی اکرم مثل اللہ تا کہ مثل کیا ہے: نبی اکرم مثل اللہ کا یہ بیان تعلق کو یہ تھم دیا گیا ہے) کہ سات اعضاء پر تجدہ کیا جائے بیٹانی 'دونوں ہتھیا بیال دونوں گھنے اور دونوں پاؤں پر۔اوراس بات سے منع کیا گیا ہے '(نماز کے دوران) بال یا کپڑے کو تمینا جائے۔

2972 - حديث نبوى: عَبْ لَ الرَّزَاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ اَسُجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ، وَلَا اَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا تَوْبًا قَالَ: الْجَبْهَةَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى اَنْفِه، وَالْكُفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس وللفنابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُؤَلِينًا في ارشاد فرمايا ہے:

'' مجھےاں بات کا حکم دیا گیا ہے' میں سات اعضاء پر سجدہ کروں اور (نماز کے دوران) بال یا کپڑے کونہ موڑوں''۔ نمی اگر مرمَا کا ختر فرمات میں مدھانی ایک ہوں۔ زیادات جائی ہے کہ اور اور سال سے میاد سے ہور کردہ سے ایسان

نبی اکرم مَلَقَیْمَ فرماتے ہیں: پیشانی! پھر آپ نے ابنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور اُسے ناک تک لے کے آئے وونوں ہتھیلیاں' دونوں گھنے اور دونوں پاؤں۔

**2973 - صديث بُول**: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا

\* حضرت عبدالله بن عباس نُگاتُهَا بیان کرتے ہیں: نبی اگرم مَلَاتِیْنَ کو بیتکم دیا گیا کہ آ بسات اعضاء پر بجدہ کریں اور (نماز کے دوران) اپنے بال یا کپڑے کو شموڑیں۔

2974 - صديث بُوكِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: أَمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَاَطُرَافِ قَلَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاؤُسٌ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَاَطُرَافِ قَلَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ ثُمَّ مَرَّ عَتَى يَمُسَحُ اَنْفَهُ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا الشِّيَابَ قَالَ ابْنُ طَاؤُسٍ: لَا اَدْدِى اَتَّى السَّبْعِ كَانَ اَبُوهُ يَبْدَأُ

\* طاؤس کے صاحبزاد ہے اپنے والد کا بید بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَافِیْظُ کواس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ سات اعضاء پر سجدہ کریں ، دونوں ہفینے ، دونوں پاؤں کے کنار ہے اور پیشانی۔ پھر طاؤس نے اپنا ہاتھ پھیرا ، جب اُنہوں نے لفظ پیشانی بیان کیا 'دہ اُس ہاتھ کو پھیرتے ہوئے ناک تک لے آئے اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے 'آپ بال یا کپڑے کونہ موڑیں۔ طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ وہ سات اعضاء کون سے تھے؟ جنہیں میرے والدواضح کرنا

حاور ہے تھے۔

\* عطاء فرماتے ہیں: پہلے لوگ میرکہا کرتے تھے کہ آ دمی کواپنے چیرے دونوں ہاتھوں ٔ دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر مجدہ کرنا چاہیے اور بالوں کوموڑ نانہیں چاہیے اور کپڑے کوموڑ نانہیں چاہیے۔

2976 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَيْسَرَةَ، اَنَّهُ سَالَ طَاوُسًا قَالَ: الْاَنْفُ مِنَ الْجَهِينِ؟ قَالَ: الْاَنْفُ مِنَ الْجَهِينِ؟ قَالَ: الْاَنْفُ مِنَ الْجَهِينِ؟ قَالَ: هُوَ خَيْرٌ

\* ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے طاؤس سے سوال کیا: کیا ناک پیشانی کا حصہ ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: یہزیادہ بہتر ہے۔

2977 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِي الْحَكَمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، اَنَّهُ قَالَ: صَعْ اَنْفَكَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ، قُلْتُ: مَا الرَّغَمُ؟ قَالَ: الْكِبُرُ

\* \* عرمد بیان کرتے ہیں:تم اپناناک (زمین پر) رکھوتا کدأس سے رغم نکل جائے۔ میں نے دریافت کیا: رغم سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: تکبر۔

**2978 - آ ثارِ صحابہ عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنْ سِسَمَاكِ بُنِ حَرَّبٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِذَا سَجَدُتَ** فَٱلْصِقُ ٱنْفَكَ بِالْاَرْضِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس وَتُنْفِئا فرماتے ہیں: جبتم سجدہ کرو تو اپناناک زمین پر رکھو۔

2979 - صديث بُوكا: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْحَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ يَنْحَيَى بُنِ اَبِى كَشِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْمُحُدُدِيِّ اَنَّهُ رَاّى الطِّينَ فِى انْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْمُحُدُدِيِّ اَنَّهُ رَاى الطِّينَ فِى انْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكِيلَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ السَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

\* \* حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹوئے بارے میں سے بات منقول ہے: اُنہوں نے تجدے کے نشان میں نبی اکرم مُٹاٹیا ہم کی ا ناک پرمٹی گی ہوئی دیکھی اُس رات بارش ہوئی تھی۔

2980 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنُ اِسْرَافِيْسَلَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَالَتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ: يُجْزِيهِ

\* جابرنا می رادی بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعمی سے ایسے خص کے بارے میں دریافت کیا 'جو صرف اپنی پیشانی پر سجدہ کرتا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: پیاس کے لیے جائز ہوگا۔

2981 - صديث بُوك عَبُدُ المُوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى امْرَاةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ انْفَهَا، فَقَالَ فِيْهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا 💥 🤻 عکرمہ بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُنْ ﷺ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ اُس نے بحدہ کرتے ہوئے ناک اُٹھایا ہوا تھا 'تو

نبی اکرم مَنْ ﷺ نے اُس کے بارے میں شدید نا پسندیدگی کا اظہار کیا' کیونکداُس نے اپناناک اٹھایا ہوا تھا۔

2982 - صديث نبوى:عَبْسَدُ السَّرَزَّاقِ، عَسِ النَّوُرِيِّ، عَنْ عَاصِيمٍ، عَنْ عِكْزِمَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى - آوِ امْرَآةٍ - فَقَالَ: لَا يَقُبَلُ اللَّهُ صَلَّاةً لَا يُصِيبُ الْآنُفُ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ

\* \* عكرمه بيان كرتے ہيں نبي اكرم سُلِيْقِ الكِ تحص كے پاس سے يا شايد آيك خاتون سے گزر سے جونماز پڑھ رباتھا ، نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا:الله تعالی ایسی نماز کوقبول نہیں کرتا 'جس میں ناک وہاں نہیں پیچی 'جہاں پیشانی پیچی ہے ( یعنی ناک زمین یز بیں نگائی جاتی )۔

2983 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى قَالَ: رَآنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى وَآنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: يَا بُنِّيَّ آمُسِسُ ٱنْفَكَ ٱلْآرْضَ

\* \* عبدالله بن نيسي بيان كرتے ہيں: عبدالرحمٰن بن ابوليلي نے مجھے نماز ادا كرتے ہوئے ديكھا'تو بولے: اے ميرے بيشے!تمایٰ ناک کوزمین کے ساتھ لگاؤ۔

2984 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اسْجُدُ عَلَى أَنْفِكَ \* \* سعيد بن جير فرماتي بين عمّ اپني ناک پر بحده کرو\_

2985 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَ نِي وِقَاءٌ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا لَهُ تَضَعُ آنْفُكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمُ يُقْبَلُ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ

\* \* سعید بن جبیر فرماتے ہیں:ا ً رتم اپنی پیشانی کے ساتھ اپنی ناکنبیں رکھتے 'تو تمہاراوہ عجدہ قبول نہیں ہوگا۔

2986 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِي، عَنُ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ \* ابن سيرين فرمات بين: آدن اپني ناك پر تجده كرے گا۔

2987 - الوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ وِقَاءٍ، عَنُ سُئِلَ عَنُ رَجُلِ يَسْجُدُ

عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسُجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ: يُجُزِيهِ

\* ﴿ يبال اصل كتاب مِن يَجِهالفاظ موجود نبين مِن ) أن الصالب يَحْض كے بارے ميں دريافت كيا گياجوا بي بيشاني پر مجدہ کرتا ہے وہ ناک پر مجدہ تبیں کرتا؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: بدأس کے لیے جائز ہوگا۔

2988 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْج، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَضُعُ الْاَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ؟ قَاْلَ: إِنِّي لَاسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً، وَمَرَّةً لَا اَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَلَانْ اَسْجُدُ عَلَيْهِ اَحَبُّ اِلَّيّ

\* \* ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: ناک کو پیشانی کے ساتھ رکھا جائے

گا؟ اُنہوں نے فرمایا: بھی میں اُس پر مجدہ کر لیتا ہوں اور بھی اُس پر مجدہ نہیں کرتا' لیکن میں اُس پر مجدہ کروں' یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

2989 - اقوال تا يعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: مَنُ قَالَ: إِنَّ السَّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ، فَسَجَدَ عَلَى الْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْفِهِ، فَسَجَدَ عَلَى الْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْاَنْفِ، فَسَجَدَ عَلَى الْاَنْفِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْاَنْفِ، وَلَمْ يَسُجُدُ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجُوهِ الْاَنْفِ وَلَمْ يَسُجُدُ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجُوهِ

\* سفیان توری بیان کرتے ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں سجدہ ناک پر کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنی پیشانی پر سجدہ کر لیتا ہے اور تاک پر سجدہ نہیں کرتا تو یہ اُس کے لیے جائز ہوگا'اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں تاک پر سجدہ نہیں کیا جاتا'اگر کوئی شخص ناک پر سجدہ کرلیتا ہے اور پیشانی پر سجدہ نہیں کرتا' تو یہ اُس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔

# بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ

# باب:بال یا کیڑے موژنا

**2990 - حديث نيوك:**عَبُسُهُ السَّرَّزَاق، عَسنِ النَّوْرِيّ، عَنُ مُخَوَّلٍ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ اَبِى رَافِعٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَرَاسُهُ مَعْقُوصٌ

\* حضرت ابورافع وللمُشْئِيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ اللهُ فيات منع كيا ہے آ دى نماز اداكر في جبك أس في خور ابنا يا بوابو

2991 - صَدِيثَ بُولِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَلَّاثِنِيْ عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِيُ سَعِيدٍ، وَالْمَا سَعِيدٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ رَأَى آبَا رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنْ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفُرَتَهُ فِي آفَهُ أَهُ وَكُمَّهَا آبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَعْفَلُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ : فَقِلُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعُولُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْفَرَ ضَفَرَتِهِ

\* سعید بن ابوسعیدا پنے والد کا به بیان نقل کرتے ہیں: اُنہوں نے نبی اکرم سَلَقَیْلُ کے غلام حضرت ابورافع اللّٰیُولُ کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن رقائقیٰ کے علام حسن رقائقیٰ کی اور ہے تھے اور دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن رقائقیٰ کے پاس سے گزرے حضرت امام حسن رقائقیٰ اُس وفت کھڑے ہوئے نماز اوا کررہے تھے اور اُنہوں نے اپنی گذی پر بھوڑ ابنایا ہوا تھا 'حضرت ابورافع رفائقیٰ نے اُنہوں نے کہا: آپنماز جاری رکھیں اور غصہ نہ کریں! کیونکہ میں نے نبی اکرم سُلِینِ کو یہ ارشا دفرماتے ہوئے ساہے:

''بیشیطان کا حصہ ہے'۔

**€**(∠179.)

آ پ يفر ماتے ہيں نيشيطان كے بيٹنے كى جگہ ئے لينى وہ جگہ جہاں بال باند ھے جاتے ہيں۔ 2992 - آثار صحابہ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ آبِى هَاشِعِ الْوَاسِطِيِّ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى ابْنِ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّى وَرَاسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَهَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ

\*\* مجاہدیمان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رہائٹڈا پنے ایک صاحبز ادے کے پاس سے گزرے جونماز ادا کررہے

تصاوراً نهول نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا' تو حفرت عمر رہا تھا نے انہیں دھادے کر نیچ گرادیا۔ 2993 - صدیث نبوی عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ:

عَلَىٰ عَمَارَةَ، عَنَ ابِي الْحَارِثِ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَمَارَةَ، عَنَ ابِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنَ عَلِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْقِصُ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفُلُ الشَّيْطَانِ

\* \* حفرت ملی بین تشکیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملک تیک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

''نمازك دورانتم اپنے بالوں كونه باندھو كيونكه بيشيطان كاحصه ب'۔ **2994 -** آثار صحامه: عَسُدُ الهَّرَ أَاق، عَهِ الشَّهُ ، يَّ، عَدْ أَمِدُ السُّحَاقَ، عَدِ الْحَجَا، ث، عَدُّ عَلَمْ قَالَ الْحُرَّةُ وَ لَهُ

**2994 - آ تَارِصَابِ** عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَبِ الشَّوْدِيّ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: يُكُرَهُ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَرَاْسُهُ مَعْقُوصٌ، اَوْ يَعْبَتَ بِالْحَصَى، اَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجُهِه، اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ

2995 - آ ٹارِصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيّ، عَنُ اَبِىُ هَاشِعِ الْوَاسِطِيّ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِالْيَنِه وَهُو يُسَسِلِّى، وَلَهُ صَسَفُرَتَانِ قَدُ عَفَصَهُمَا، فَذَعَا بِشَفُرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِنْتَ فَاصْنَعِ الْاُحُرَى كَذَا، وَإِنْ شِنْتَ فَدَعُهَا

ﷺ مجاہد بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حفزت حذیفہ رٹائٹڈا پئے بیٹے کے پاس سے گزرے جونماز اوا کررہے تھے' اُس کے دونوں طرف بال تھے جنہیں اُس نے باندھا ہوا تھا' تو حضرت حذیفہ رٹائٹڈنے چھری منگوا کراُن میں سے ایک کوکاٹ دیا اور پھر بولے: اگرتم چاہوتو دوسرے کے ساتھ بھی اس طرح کرلواورا گرچا ہوتو ایسے ہی رہنے دو۔

2996 - آ تَارِصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ: مَرَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ عَـلْى رَجُلِ سَاجِدٍ وَّرَاسُهُ مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: لَا تَعْقِصُ فَإِنَّ شَعْرَكَ بَنُ مَسْعُوْدٍ عَـلْى رَجُلِ سَاجِدٍ وَّرَاسُهُ مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: لَا تَعْقِصُ فَإِنَّ شَعْرَكَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لِكُى لَا يَتَتَرَّبَ قَالَ: انْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ

ﷺ زید بن وہب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بڑالٹنڈا کی شخص کے پاس سے گزرے بوسجدہ کی حالت میں تقااوراً س نے سر پر بال بائد بھے ہوئے سے تو حضرت عبداللہ ڈالٹنڈ نے آئییں کھول دیا جب اُس شخص نے نماز کمل کی تو حضرت عبداللہ بڑالٹنڈ نے اُس نے موض میں اجرماتا ہے۔ اُس نے موض عبداللہ بڑالٹنڈ نے اُس سے فرمایا جم بال نہ ہائی ہے۔ اُس نے موض کی میں نے اس کے وض میں اجرماتا ہے۔ اُس نے موض کی میں نے اس کے باند ھے تھے کہ یہ خاک آلود نہ ہو جا نمیں ۔ تو حضرت عبداللہ بڑالٹنڈ نے فرمایا ان کا خاک آلود ہو جانا میمہارے کی میں نے اس لیے باند ھے تھے کہ یہ خاک آلود نہ ہو جا نمیں ۔ تو حضرت عبداللہ بڑالٹنڈ نے فرمایا ان کا خاک آلود ہو جانا میں ۔

حق میں زیادہ بہتر ہے۔

وَسَلَمَ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا مُحُ شَعْرَهُ قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا مُحُ شَعْرَهُ قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا مُحُ شَعْرَهُ قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا مُحُ شَعْرَهُ قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ مَا مُحُ شَعْرَهُ قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* کی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں: نی اکرم منگاتیا نے ایک شخص کو دیکھا' جو محدہ کرتے ہوئے ہاتھ کے ذریعہ اپنے بالوں کو بچار ہاتھا' تو نبی اکرم منگاتیا کم نے فرمایا: اے اللہ! تُو اس کے بالوں کو منادے۔ راوی کہتے ہیں: تو اُس کے بال گرگئے۔

2998 - صديث بُوكى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً مِثْلَهُ إِلَّا اَنَّ قَتَادَةً قَالَ: صَلِعَ رَاْسُهُ وَحُدِّثُتُ اَنَّ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ اَنْ لَا اكْفَ شَعُرًا، وَلَا ثَوْبًا قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعُوَ عَنِ الْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ اَنْ لَا اكْفَ شَعُرًا، وَلَا ثَوْبًا قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعُوَ عَنِ الْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ اَنْ لَا اكْفَ شَعُرًا، وَلَا ثَوْبًا قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعُو عَنِ الْهَرْض

﴿ يَبِي روايت الكِ اورسند كَ بمراه قباده من منقول بُ تا ہم قباده بيان كرتے ہيں : وہ خص آ كے سے تنجا ہو كيا۔ مجھ بيه بات بھی بتائي گئ ہے حضرت عبدالله بن عباس اللہ بنانے بيدوايت نقل كى ہے نبى اكرم سَالِيَةِ اللہ نبه بات ارشاوفر مائى ہے :

'' مجھے پیچکم دیا گیا ہے'میں بال یا کپڑے کونہ میٹوں''۔ سے

راوی کہتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے زمین سے کیڑے کو سمیٹنا۔

2999 - اقرال العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: اُصَلِّى فِى المَطَرِ فِى سَاجٍ لِى، وَالْمَاء ُ يَسِيلُ بِجَنْبِى؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ قَالَ: إِذًا يَفُسُدَ قَالَ: وَلَوُ، دَعُهُ فِى الْمَاءِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَلَا نَاْحُذُ بِهِ

\* ابن جریج عطاء کے بارے میں تقل کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا میں اپنی سبز چادر میں نماز ادا کرسکتا ہوں جبکہ بارش ہورہی ہوا دیا:تم اُس کوسیٹنائیں ۔عطاء نے بیجی کہا کہ اس صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی۔اُنہوں نے کہا کہ اُس صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی۔اُنہوں نے کہا کہ اگروہ یانی میں جار ہا ہوئو یانی میں جانے دینا۔

امام عبدالرزاق كہتے ہيں: ہم اس كےمطابق فتوى نبيس ديتے ہيں۔

3000 - الوالي العين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَزْعُ الرَّجُلِ دِدَاءَةَ مِنْ تَحْتِه، ثُمَّ لَا يَرَفَعُهُ مِنَ الْاَرْضِ اَكَفُّ هُوَ بِاِنْزَاعِهِ؟ قَالَ: لَا بَاْسَ إِذَا جَلْسَ، إنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: ایک خص اپنے نیچے سے چادرنکال دیتا ہے اور پھروہ اُسے زمین سے نہیں اُٹھا تا تو کیا اُس کا نیچے سے نکالنا موڑنا شار ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جب وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بحدہ کے عالم میں بیٹھم ہے (کہ کپڑے کونہ موڑا جائے)۔

3001 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ: لِيَنْشُرُ رَأْسَهُ وَلْيُرُخِهِ \* ابن جرت عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: ایک شخص نماز کے علادہ اپنے بال موڑ لیتا ہے پھرنماز کھڑی ہوجاتی ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: وہ شخص اپنے بال کھول دے گا'اور اُنہیں لٹکا لے گا۔

3002 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ اَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِيْنَ الطَّوِيلَ، مِنْ اَجُلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ: لَا بَاْسَ إِنَّمَا يَكُفُ هَذَا مِنْ اَجُلِ عَمَلِه، وَانَّمَا نُهِى عَنْ كَفِ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: دیہات کارہنے والا ایک محض ایک طویل عرصہ تک اپنیا الوں کو موڑک کے بالوں کو موڑک کے بالوں کو موڑک موڑک کے بالوں کو موڑک کی جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اُس محض نے اپنے کام کاج کی وجہ سے بال موڑے ہیں جبکہ نماز کے لیے بار موڑنے سے منع کیا گیا ہے۔

3003 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُخْشَى اَنْ يَكُوْنَ الْعِمَامَةُ كَفَّا لِشَعْرِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا کیا اس بات کا اندیشہ ہے عمامہ بالوں کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: اس کاتعلق نیت کے ساتھ ہوگا۔

3004 - اقوال تابعين عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَقِيهِ لِلصَّكَرَةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفَرُ الْقَرْنَيْنِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک فخص اپنے اطراف کے بالوں کی چوٹی بناسکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جنہیں! نماز کے لیےا سے موڑنے کا اور طریقہ ہوگا، عمامہ باندھا جائے گا، اوراطراف کے بالوں کو باندھ لیا جائے گا۔

3005 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُريَّةٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أُحِبُ اَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفُرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهُرِهِ قَالَ: فَايُنَ؟ قَالَ: عَلَى صَدُرِهِ

\* این جرت کے دریافت کیا: کہاں تک ہوں؟ أنہوں نے جواب دیا: اُس کے سینے تک ہوں۔ ابن جرت کے دریافت کیا: کہاں تک ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُس کے سینے تک ہوں۔

3006 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ لَوُ وَضَعْتُ ذِرَاعَى عَلَى الْاَرْضِ، وَ تَنْفَفُتُ شَعْرِى وَتَوْبِى؟ قَالَ: فَلَا تُعِدُ، وَلَا تَسْجُدُ سَجُدَتِي السَّهُو

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں اپی ایک کلائی زمین پرر کھ لیتا ہوں اور پھراپنے بالوں اور کپڑے کو (زمین پر پڑنے سے )روک لیتا ہوں۔ اُنہوں نے جواب ویا تم نہ تو نماز

کورُ ہراؤ کے اور نہ مجد ہ سہوکرو گے۔

# بَابُ الْقَولِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

# باب: دوسجدوں کے درمیان (کیا) پڑھا جائے؟

3007 - اتوالِ تابعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ: يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، ثُمَّ يَجُلِسُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَرَارَهُ

\* خبری بیان کرتے ہیں: آ دمی تجدہ سے سراُٹھائے گا پھر بیٹھ جائے یہاں تک کدائر کا ہرعضوا بی جگہ برآ جائے۔

3008 - صديث نبوى:عَبْدُ الرَّزَاقِ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَالرَّكْعَةِ، فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ الشَّيْءَ

\* \* حضرت انس بن ما لک رفتانیز بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَثَّانیزُ ابعض اوقات جب رکوع یا مجدہ سے سراُ تُھاتے تھے' تو درمیان میں تشہر جاتے تھے یہاں تک کہ کچھ پڑھتے تھے۔

**3009 - آ تَارِصَحَابِ:**عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ الشَّـوْرِيِّ، عَنُ آبِىُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ آنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِوُ لِى، وَارْحَمْنِى، وَاجْبُرُنِى، وَارْزُقْنِى وَبِهِ يَاخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

\* ارث حضرت على النفلاك بارے میں نقل كرتے ہیں: وہ دو مجدوں كے درميان يہ پڑھتے تھے:

''اے میرے پروردگارا تُو میری مغفرت کروے! مجھ پردم کرا مجھے مضبوط کردے! مجھے رزق عطا کر''۔

امام عبد الرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

3010 - اقوالِ تابعين: عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، آنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوُلًا يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي، وَارْحَمُنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرُنِي

\* \* سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے مکول کودو مجدوں کے درمیان یہ پڑھتے ہوئے سنا

"اےاللہ! تو میری مغفرت کردے مجھ پردتم کر مجھے ہدایت نصیب کر مجھے رزق عطا کرادر مجھے مضبوط کردے"۔

. **3011 - اتوالِ تابعين** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوَسٍ قَالَ: رَايَتُ اَبِي يَمْكُتُ بَيْنَ لسَّجْدَتَيْن

\* \* طاوس كے صاحبز ادے بيان كرتے ہيں: ميں نے اپنے والدكودو سجدوں كے درميان تھمرتے ہوئے ديكھا ہے۔

3012 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ اَبِي يَقْرَأُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قُدُ آنًا كَثِيرًا . فَدُ آنًا كَثِيرًا . فَدُ آنًا كَثِيرًا .

\* ﴿ طَاوُسَ كَ صَاحِبز اد بِيانَ كُرتِ مِينَ مِيرِ فِي والدوو تجدول كه درميان قرآن كي بهت سے جھے كى تلاوت

3013 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْرَاهِيْمَ: تَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْنًا؟ قَالَ: مَا ٱقُولُ بَيْنَهُمَا شَيْنًا

\* \* منصور بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخی ہے دریافت کیا: آپ دو مجدوں کے درمیان کچھ پڑھتے ہیں؟ أنهوں نے جواب دیا: میں ان کے درمیان کچھنمیں بر هتار

3014- صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ اَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ لَمُ يَسُجُدُ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِسًا، أَوْ قَالَ: قَاعِدًا

\* 🛪 سیده عا ئشەصدیقه رفیخهٔ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَثَافِیْزُ جب بجده سے سر اُٹھاتے تھے تو اُس وقت تک بجدہ میں نہیں جاتے تھے جب تک پہلے سید ھے ہوکر بیٹے تیں جاتے تھے (یہاں پرایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے )۔

# بَابُ النَّفُخ فِي الصَّلاةِ

## باب: نماز کے دوران پھونک مارنا

3015 - اقوالِ تا يعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفُخَ فِي

\* \* ابن سیرین کے بارے میں بیات منقول ہے وہ نماز کے دوران پھونک مارنے کومکر وہ سمجھتے تھے۔

3016 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: ثَلَاثُ نَفْخَاتٍ يُكْرَهُنَ حَيْثُ يَسُجُدُ، وَنَفُخَةٌ فِي الشَّرَابِ، وَنَفُخَةٌ فِي الطَّعَامِ

\* کچیٰ بن ابوکشِر بیان کرتے ہیں : تین متم کے چھو نکنے کومکروہ قرار دیا گیا ہے؛ جب آ دمی تجدہ میں جائے 'یا آ دمی پینے کی چیز میں پھونک مارے یا کھانے پر پھونک مارے۔

3017 - آثار صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَمَّنُ، سَمِعَ ابْنَ عَتَاسٍ يَقُولُ: مَنْ نَفَعَ فِي الصَّلاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ

\* حفرت عبدالله بن عباس التهابيان كرتے بين اجو خص نمازك دوران يسونك مارتاب وو لويا كلام كرتا ہے۔
3018 - آثار صحابة: عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ: النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ

\* \* حضرت عبداللد بن عباس بالضافر مات بين نماز كے دوران چونک مارنا كلام كرنے كى ما ندے۔

3019 - آ ثارِ حَابِہ عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ اَبِيْ حَصِينٍ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةَ قَالَ: النَّفْخُ فِي الصَّكَاةِ كَكَلامٌ

\* \* حضرت ابو ہر رہ دلی فیڈ فرماتے ہیں: نماز کے دوران چھونک مارنا کلام ہے۔

3020 - آثار صحاب: عَبْسُدُ السَّرَّ اَقِ، عَنْ إِبْسِرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ، انَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا يَنْفُخُ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

\* 🛪 حفرت ابو ہریرہ دخانیٰؤ فر ماتے ہیں کو کی شخص نماز کے دوران بھونک نہ مارے۔

3021 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ اَبِيُ حَصِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ، وَسَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُوُلَان: النَّفُحُ فِي الصَّلاةِ كَلامٌ

\* ابرائيم تحقى اور سعيد بن جير فرماتے ہيں: نماز كے دوران چونك مارنا كام كرنا ہے۔

3022 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ آبِي حَصِينٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَا اُبَالِي نَفَخْتُ آوُ تَكَلَّمْتُ \*\* \* سعيد بن جبيريان كرتے ہيں: مَين اس بات كى پروائيس كرتا كه مين نے پھونك مارى ہے يا مين نے كام كيا ہے۔
3023 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ النَّفُخَ .

\* ﴿ ابراہیم خعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ پھونک مار نے کوئمروہ سجھتے تھے' کیونکہ یہ چیز ساتھ والے شخص کو تکلیف دیتی ہے۔

#### بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

## باب:نماز میں اقعاء کے طور پر بیٹھنا

**3024 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ** إِقَالَ: سَاَلُتُ عَطَاءً الْحُرَاسَانِيَّ، وَاَيُّوْبَ عَنِ الرَّجُلِ يُقُعِى إِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بَسُجُدَ الْاُخْرَى، فَقَالَ اَيُّوْبُ: كَانَ الْحَسَنُ وَابُنُ سِيرِيْنَ لَا يُقْعِيَانِ قَالَ عَطَاءٌ: كَذَٰلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ حَتَّى جَاء كَا اَهْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ

ﷺ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء خراسانی سے اور ایوب سے ایسے خض کے بارے میں دریافت کیا جو جب جدہ سے اُٹھتا ہے تو دوسر سے تجدہ میں جانے سے پہلے اقعاء کے طور پر بیٹھتا ہے۔ تو ایوب نے کہا: حسن بھری اور ابن سیرین اقعاء کے طور پر نہیں بیٹھتے تھے۔ جبکہ عطاء خراسانی نے کہا: ہم نے اسی طرح سن رکھا تھا' یہاں تک کداہل مکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ صورت لے کرآئے۔

**3025 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُّكُمْ فَلَا بُفُعِيَنَّ إِفْعَاءَ الْكُلْب** \*\* قاده ميان كرتے ہيں: جب كوكى فخص نمازاداكرے نوده كة كى طرح اقعاء ئے طور يرند نيٹے۔ 3026 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لَهُ: إِيَّاكَ وَحَبُوّةَ الْكُلْبِ وَالْإِفْعَاءَ، وَتَحَفَّظُ مِنَ السَّهُو حَتَّى تَفُرُّ عَمِنَ الْمَكْتُوبَةِ

ﷺ ابن لبیبہ بیان کرتے ہیں حصرت ابو ہر ہرہ رٹائٹنڈنے اُن سے کہا؛ تم کتے کی طرح بیٹھنے اور اقعاء کے طور پر بیٹھنے سے بچنا اور جب تک فرض نماز سے فارغ نہیں ہوجاتے اُس وقت تک سہو سے نیچنے کی کوشش کرنا۔

3027 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْإِقْعَاءُ عَقَبَهُ الشَّيْطَان

\* 🛪 حضرت علی بڑگانٹیز فر ماتے ہیں:ا قعاء کے طور پر ہیٹھنا' شیطان کا ایڑی پر ( ہیٹھنا ) ہے۔

3028 - اتوال تابعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْإِفْعَاءَ وَالتَّوَرُّكَ \* ابراتِيمُ فَعَى بَارے مِيں يہ بات منقول ہے وہ اتعاءاور تورک کے طور پر بیٹھنے کو مروہ بجھتے تھے۔ \* ابراتیمُ فَعَی کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ اتعاءاور تورک کے طور پر بیٹھنے کو مروہ بجھتے تھے۔

**3029 - آ ثارِ صحابہ: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ اَبِیْهِ، اَنَّهُ رَاَی ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزَّبَیْرِ،** وَابْنَ الزَّبَیْرِ، وَابْنَ الزَّبَیْرِ، وَابْنَ الزَّبَیْرِ، وَابْنَ الزَّبَیْرِ،

ﷺ طاؤس کےصاحبز ادےا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں : اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرُ حضرت عبداللہ بن زبیراور حضرت عبداللہ بن عباس ڈیا آئی کودیکھا کہ بیلوگ دو محدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر بیٹھتے تھے۔

3030 - <u>آثارِ صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاؤْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ الشَّنَّةِ اَنْ يَّمَسَّ عَقِبُكَ اِلْيَتَيُكَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس ٹانجنا بیان کرتے ہیں: یہ بات سنت ہے تم سجدوں کے درمیان اپنی ایر می کواپنی سرین کے ساتھ مُس کرو۔

3031 - <u>ٱ ثارِ حجاب</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَـمُـرِو بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ: اَخْبَرَنِىُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى يَزِيْدَ، اَنَّهُ رَاَى عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ يُقْعِيَان بَيْنَ السَّجْدَتَيُن

٭ \* عبدالله بن ابویزید بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عمراور حضرت عبدالله بن عمر رُثَالَیْمُ کو دو سجدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر بیٹھتے ہوئے دیکھاہے۔

3032 - آثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَـمْـرِو بُسِ حَـوُشَبٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِيْ عِكْرِمَةُ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِلْاِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ

\* اقعاء کے طور پر بیٹھنا سنت ہے۔ اقعاء کے طور پر بیٹھنا سنت ہے۔

3033 - آ تَارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاؤسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

#### € ZOY €

عَبَّاسِ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ آنْ يَّمَسَّ عَقِبُكَ الْيَتَيْكَ

قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: وَرَايَتُ الْعَبَادِلَةَ يُقُعُونَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس بُلِيَّ فَهَا فرمات بین: به بات سنت ہے تمہاً ری این این تمہاری سرین سے مُس ہور ہی ہوں۔ طاؤس بیان کرتے ہیں: میں نے حضرات عبادلہ کو اقعاء کے طور پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے 'یعنی حضرت عبدالله بن عمر' حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن زبیر زلی تُنْ کو۔

ﷺ عطاء بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کوطاق اور جفت رکعات والی نماز میں دوکام کرتے ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے تقدموں موئے دیکھا ہوئے ہیں: میں نے اُنہیں ایک مرتبہ اقعاء کے طور پر گھٹوں کے بل بیٹے ہوئے دیکھا ہوہ اپنے قدموں کے اطراف کے سہارے بیٹے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ اُنہوں نے بائیں ٹانگ کو بچھالیا اور اُسے پھیلا کر اُس پر بیٹے گئے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرلیا' اُنہوں نے اپنے دونوں پاؤں کے کنارے ایک طرف کر لیے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اُنہیں دو بحدوں میں سے پہلے بحدہ میں ایسا کرتے تھے ) اور پھروہ سید ھے میٹ میں میں سے پہلے بحدہ میں ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ ور کے تیسرے جدہ میں ( بھی وہ الیسا کرتے تھے ) اور پھروہ سید ھے میٹ میں کھڑے بوجاتے تھے۔

3035 - آثار صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخُبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ: قُلْنَا لِلاَّبُنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيُنِ؟ قَالَ: هِي السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَزَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِي السُّنَّةُ نَيْنَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةُ نَيْنَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۔ \* اللہ طاؤس بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس ولافقات دونوں پاؤں پراقعا ، کے طور پر بیٹھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آنہوں نے جواب دیا: پیسنت ہے! ہم نے کہا: ہم تو اس کے بارے میں پیسجے نیا بیا دی کے ساتھ زیادتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس ولافقائے فرمایا: جی نہیں! بلکہ پیتمبارے نبی کی سنت ہے۔

3036 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْ مَوْ، دِالزَّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلُهُ اعْدِ الْجَلُوسِ فِي الصَّلَاهِ فِيُ مَثْنَى قَالَ: يَنْنِي الْيُسُرَى تَحُتُ الْيُمُنَى

\*\* معم بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے نماز کے دوران (بائیں ٹانگ) باہر نکال کر ہیننے کے بارے میں دریافت کیا تو آنہوں نے جو اب دیا آ دمی بائیل ٹائک کودائیں ٹانگ کے نیجے سے بائر نکال دے گا۔

3037 - حديث توى:عَبُسلا السَّرَزُّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ النَّسَ صلَى اللَّهِ عَلْمَ

8 707 b

وَسَلَّمَ يَفْتَوِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى يُرَى ظَاهِرُهَا اَسُوَدَ

\* ابراہیم نحفی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگانی این بائیں ٹانگ کو بچھالیتے تھے یہاں تک کہ اس کا ظاہری حصہ (زمین پر بچھے رہنے کی وجہ سے ) سیاہ دکھائی دیتا تھا۔

3038 - حديث نبوك: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَمَفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُوَى

\* این با کیں ٹا گگ کو بچھالیا۔ اپنی با کیں ٹا گگ کو بچھالیا۔

3039 - آ ثارِ ابْنَ عُمَرَ يَجُلِسُ فِي مَثْنَى، يَجُرِيُجِ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يَجُلِسُ فِي مَثْنَى، يَجُلِسُ عَلَى مُثَنَى، يَجُلِسُ عَلَى مُثَنَى، يَجُلِسُ عَلَى مُثَنَى، يَجُلِسُ عَلَى عُلَى عُلَى مُثَنَى، عَلَى عُلَى عَلَى عُلَى ع

\* عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر خلافتا کودیکھا کہ وہ ٹانگ کو بچھا کر بیٹھے وہ بائیں ٹانگ پر بیٹھے اور اُنہوں نے اُسے بھیلا دیا اور اُس پر بیٹھ گئے اُنہوں نے اپنی دائیں ٹانگ کی انگلیوں کو اقعاء کے طور پر کرلیا ، جیسے اُس کے گھنے کے بل بیٹھے ہوئے ہوں اُن کی وائیں ٹانگ کی تمام انگلیاں اُن کے پیچھے تھیں۔

3040 - آ تارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ خَبَرِ عَطَاءٍ

\* \* كَبْى روايت الكِ اور سند كِ مراه حضرت عبدالله بن عمر فَيْ الْجَاكِ بار بي مِين منقول ہے۔

3041 - آ تَارِصَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَـٰكِتِي اَشْتَكِي رَجُلِي

\* تافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹالھنانماز کے دوران چارزانو بیٹے گئے اُنہوں نے فر مایا بینماز میں سنت نہیں ہے کیکن میری ٹانگ میں تکلیف ہے۔

3042 - اتوال الجين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْاَلُ عَطَاءً: اكَانَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَّجُلِسَ الْمَرُءُ عَلَى يُسْرَى رِجُلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* این جرت کیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کوعطاء سے سوال کرتے ہوئے سنا: کیا یہ بات مستحب ہے آ دمی نماز کے دوران با کیں ٹانگ پر بیٹھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3043- آ ٹارِصی ہے: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَبْدُ عَلَى اللهِ بُنِ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَبْدُ وَلَكُنُ سُنَّةَ الصَّلاةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ ، وَلَكُنُ سُنَّةَ الصَّلاةِ اَنْ تَفْتِى الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ

اللَّهِ: إِنِّي لَا يَحْمِلُنِيُ رِجُلَايَ

\* عبدالله بن عبدالله بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن ممر الله اواد کرتے ہوئے جارزانو بیٹے گئے میں نے بھی ایسا ہی کیا میں ان میں اس وقت کم عمر تھا۔ اُنہوں نے دریافت کیا جم نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا: کیونکہ آپ نے ایسا کیا ہے تو اُنہوں نے فرمایا: یہ نماز میں سنت نہیں ہے نماز میں سنت سے تم باکیں ٹانگ کو بچھالواوروا کیں پاؤں کو کھڑا کرلو۔

رادى بيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله رُفَاتَعُونے فرمايا: مير به پاوَل ميراوزن بَيمِل أَثْمَا پاتے ہيں۔ 3044 - آثارِ صحابہ: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَالُكَ، عَنْ صَدَفَةَ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيْمٍ، آنَّهُ رَآى ابْنَ عُسمَسَرَ تَسرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيُنِ مِنَ الصَّكَاةِ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ سُنَّةِ الصَّكَاةِ، وَلَكِيْنِي اَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ اَجْلِ آنِي اَشْتَكِي

\* مغیرہ بن تکیم بیان کرتے ہیں اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ کودیکھا کہ نماز کے دوران وہ اپ قدموں کے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کی اسلامی کے اسلامی کی اسلامی کے اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کیا ہے میں بیار ہوں۔
'نہیں ہے' لیکن میں نے ایسان لیے کیا ہے' میں بیار ہوں۔

3045 - اقوالِ تابِعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوُبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: الشَّنَّةُ فِي الْجُلُوْسِ فِي الصَّلَاةِ آنْ تَفْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى

\* عبدالرحمٰن قاسم اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں: نماز ميں بيٹھنے كاسنت طريقہ يہ ہے آپ اپنی بائيں ٹا نگ كو بچھا لين اور دائيں پاؤں كوكھڑ اكرليں۔

3046 - مديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَلُحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِى حُمَّدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ فِى الرَّكُعَتُيْنِ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ فِى الرَّكُعَتُيْنِ الْالْهَامَ - وَإِذَا جَلَسَ فِى الْاحْرَيَيُنِ الْالْهَامَ بِعِلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْالْهَامَ - وَإِذَا جَلَسَ فِى الْاحْرَيَيُنِ الْالْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ﷺ حفرت ابوحمید ساعدی رفاتشنایان کرتے ہیں: بی اکرم منافین اجب پہلی دور کعات کے بعد نماز میں بیٹھے 'ق آپ اپ اکس فی اس منافی کے ذریعہ اشارہ کرتے تھے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے جب آپ آخری دور کعات کے بعد بیٹھتے تھے 'ق آپ اپنی تشریف گاہ کوز مین کے ساتھ ملا لیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔

3047 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسُرَى وَيُقْعِى بِالْيُمْنَى قَالَ: وَكَانُ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى

\* ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اپنی باکیں ٹاتگ کو بچھا لیتے تصاور داکیں یاؤں کو کھڑا کر لیتے

تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں جس بھری اپنے دائیں پاؤں کو بائیں کے لیے بچھا لیتے تھے۔

3048 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَابُنِ عُيَيْنَةً، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ آبِي مَوْيَمَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْآلُونَ الْآلُونَ اللَّهِ عَلَى الْكَالَةِ الْكَوْمَ عَلَى الْكَالَةِ الْكَوْمَ عَلَى الْكَالَةِ عَلَى الْكَالَةِ عَلَى الْكَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيُطَانِ، وَلَلْكِنُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلَةِ وَضَعَ كُفَّهُ الْيُسُوى عَلَى فَجِذِهِ الْيُسُوى، وَوَضَعَ كُفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَجِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَصَ اصَابِعَهُ وَاشَارَ بِاصْبَعِهِ الَّذِي الْيُهُمَا عَلَى الْعُهُ عَلَيْهُ الْيُمْنَى عَلَى الْعِبْهَامَ وَاشَارَ بِاصْبَعِهِ الَّذِي تَلِى الْإِبْهَامَ

3049 - صديث بُول: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ: اَخْبَوَنِيْ خَالِلْاً قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسُوَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ اِلْيَتِهِ حَتَّى اسُوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهُرُ قَدَمِهِ

ﷺ خالد بیان کرتے ہیں: مجھ تک نبی اکرم منگاتی ہی ہے۔ ایس بیردایت پینجی ہے: آپ ٹا نگ کو بچھا کر ہیٹھتے تھے' آپ بائیں ٹانگ کو بچھا کرائس پرتشریف فرماہوتے تھے اور آپ اپنا پاؤں اپنی تشریف گاہ کے پنچر کھ لیتے تھے' یہاں تک کے زمین کی وجہ سے آپ کے پاؤں کا اوپری حصہ سیاہ ہوجا تا تھا۔

3050 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَطَيٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ اَبِى الْمُحَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَوِشُ رِجُلَهُ - اَوُ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسُرَى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَوِشُ رِجُلَهُ - اَوُ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسُرَى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَوِشُ رِجُلَهُ - اَوُ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسُرَى لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَوِشُ رِجُلَهُ - اَوُ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسُرَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَوِشُ رِجُلَهُ - اَوْ قَالَ: قَدَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُوشُ وَاللهُ عَنْ عَقِيبِ الشَّيْطَان

ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ رہی تھنا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مٹائیٹی اپنی ٹانگ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: ) اپنے پاؤں کو بچھا لیتے تھے بائیں ٹانگ کودائیں کے لیے بچھاتے تھے۔راوی بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ ٹیٹھنا جمیں شیطان کی ایز می ک منع کرتی تھیں' یعنی اقعاء کے طور پر بیٹھنے ہے منع کرتی تھیں۔

3051 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِى دِجُلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُسْمَسَى وَشِسَمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِطُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: اَلا تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: اكْرَهُ ذلِكَ، قُلْتُ: اَرَايُتَ لَوُ تَرَبَّعْتُ اَوُ بَسَطْتُ رِجُلِى اَمَامِى فِى الصَّلاةِ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجُدَتَى السَّهُو \* ابن جرت بیان کرتے ہیں: عطاء کی باکیں ٹانگ میں تکلیف تھی تو اُنہوں نے داکیں ٹانگ کو باہر تکالا اُن کی باکیں ٹانگ میں تکلیف تھی تو اُنہوں نے داکیں ٹانگ کو باہر تکالا اُن کی باکیں ٹانگ مٹی ہوئی تھی اُنہوں نے کہا: آپ چارزانو کیوں نہیں بیٹے جاتے ؟ اُنہوں نے کہا: اُس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میں چارزانو بیٹے جاتا ہوں؟ یا نماز کے دوران اپنی ٹانگ آگے کو پھیلالیت ہوں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تم سجدہ سہوکرو۔

3052 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوُرِيّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هَيْثُم بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَآنُ اَجُلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ اَجُلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا

\* الله عبدالله رفات عبدالله رفات میں: میں دوا نگاروں پر بیٹھ جاؤں کی میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے میں نماز میں جارز انو بیٹھوں۔

3053 - اتوال تا يعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَتَوَبَّعُ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَآنْتَ شَابٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أُرِيْدُ اَنُ اتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: فَلَا تَفَعْ تَحَى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَدْتَ فَتَرَبَّعُ اَوِ احْتَبِ اوِ اصْنَعُ مَا شِنْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدْ سَجُدَتِي السَّهُو، فَامَّا فِي التَّطُوعُ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدُ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدُ مَا شِنْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدُ سَجُدَتِي السَّهُو، فَامَّا فِي التَّطُوعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدُ سَجُدَتِي السَّهُو، فَامَّا فِي التَّطُوعُ عَانُ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدُ قَالَ: وَاحْدَبُ إِلَى النَّعَلُ عَلَى اللَّهُ الْمَكْتُوبَةِ فَالْمَعُدُ اللَّهُ فَلَ التَّشَهُدِ؟ قَالَ: وَلَا أَنْ تَتَشَهُّدَ وَلَا أَنْ تَتَشَهُ لَذَى الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُدِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أُحِبُ ذَلِكَ

\* این جرن بیان کرتے بین بین میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ دورکھات کے بعد عارزانو بیٹے جارزانو بیٹے جبکہ آپ نوجوان ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ہیں نے کہا: ہیں بدارادہ کرتا ہوں کہ ہیں تشہد سے پہلے چارزانو بیٹے جاوَں؟ اُنہوں نے فرمایا: تم ایسا اُس وقت تک نہ کرو جب تک تم تشہد ہیں بیٹے وارزانو بیٹے جاوَں؟ اُنہوں نے فرمایا: تم ایسا اُس وقت تک نہ کرو جب تک تم تشہد ہیں بیلے ایسا کرتے ہوئو پھرتم دومر تبہ بحدہ سہوکرو گئے اُنہوں نے خوار کو گئے کہ کو گئے ہوئو پھرتم ہوئیں کرو گے۔ اُنہوں نے بیہ بات بیان کی کہ جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے تو اگرتم اُس نماز میں ایسا کر لیتے ہوئو پھرتم ہجدہ سپوئیں کرو گے۔ اُنہوں نے بیہ بات بیان کی کہ میرے نزد یک زیادہ پہند بدہ یہ بات ہے اُن طرح تشہد میں بیٹھو کہ تم اپنی با کیں ٹا تک کوا پے نیچ بچھائے ہوئے ہواوردا کی میرے نزد یک زیادہ پہند بدہ یہ ہوئے ہوئے ہواوردا کی با کی کوا تھا ہے کے طور پر کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں ہول جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کیا میں تشہد سے پہلے اپنا بایاں ہا تھا تی طرح رکھوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جمھے یہ بات پہند نہیں میں نے دریافت کیا کیا میں تشہد سے پہلے اپنا بایاں ہا تھا تی طرح رکھوں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جمھے یہ بات پہند نہیں

# بَابُ الرَّجُلُ يَجُلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بِالْبُ الرَّجُلُ يَجُلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بِالبُ

3054 - آ ٹارِ صحابہ: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهِى

**₹∠**₹1

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَّجُلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَدَيْهِ

\* نافع حضرت عبدالله بن عمر تُنْ اللهُ كايه بيان فقل كرتے ہيں: نبى اكرم سُلَّةً غَلَى بَدَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَمِي نماز مِينَ عَلَيْهِ اللهِ بيان اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

3055 - <u>آ ثارِ صحابہ:</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَـالَ: اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاَی رَجُلَا جَالِسًا مُعْتَمِدًّا عَلیٰ یَدَیْهِ، فَقَالَ: مَا یُجْلِسُكَ فِیْ صَلاَتِكَ جُلُوْسَ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ؟

\* تافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہیں نے ایک شخص کو دیکھا 'جواپنے دونوں ہاتھوں سے سہارا لے کر بیٹے ہوا تھا ' تو اُنہوں نے فرمایا: تم اپنی نماز کے دوران اس طرح کیوں بیٹھتے ہوئے ہو؟ جس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن پر غضب کیا ۔ گیا۔

3056 - آ ٹارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَهُ رَاى رَجُّلا جَالِسًا مُعْتَمِدًا بِيَدِهِ عَلَى الْارْضِ، فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَسْتَ جِلْسَةَ قَوْمٍ عُذِّبُوا

\* تافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیانے ایک شخص کواپنے ہاتھ کے ذریعہ زمین پرسبارا لے کر بیٹھے ہوئے دیکھا' تو فرمایا: تم اس طرح بوئے ہوئے جس طرح وہ لوگ بیٹھتے تھے' جن پرعذاب نازل ہوا۔

3057 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَوَنِي اِبْوَاهِيْمُ بُنُ مَيْسَوَةَ، آنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيْدِ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ: هِى قَعْدَةُ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ

\* \* عمروبن شرید نبی اکرم منافقیا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ نے ایسے محص کے بارے میں 'جونماز میں ' بیٹھنے کے دوران پاؤں بائیں طرف کر لیتا ہے اُس کے بارے میں بیفر مایا ہے: بیداُن لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے 'جن پرغضب نازل ہوا۔

### بَابُ مَا يَقُعُدُ لِلتَّشَهُّدِ

# باب: تشهد كے ليے سطرح بيضا جائے؟

3058 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِي، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا حِيْنَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، فَانْتَهَرَهُ يَقُولُ: ابْتَدِءُ بالتَّشَهُّدِ

\* ابوالعاليه بيان كرتے ہيں: حفرت عبدالله بن عباس بلطان نے ايك فض كونماز بيس بيضنے كے دوران بير راحتے ہوئے سنا الحمد لله! أس نے تشہد سے پہلے بيكلمات براھے تھے تو حفرت عبدالله بن عباس نے أسے ڈائنا اور كها: تم پہلے تشہد كى كمات برامو۔

3059 - الوَالِ تالِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا اَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكُعَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ

\* ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں میں نے طاؤس کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے میرے علم کے مطابق دور کعات کے بعد صرف تشہد پڑھا جائے گا۔

3060 - اقرال العين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّسَّمَةُد، وَإِنَّ الْاَخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْأَخَوُ اَطُولُهُمَا

\* \* عطاء فرماتے ہیں: پہلے والی دور کعات تشہد کے لیے ہیں اور آخری والی دعا اور رغبت کے لیے ہیں اور آخری (رکعت کے بعد بیٹھتے ہوئے قعدہ) طویل ہوگا۔

# بَابُ التَّشَهُّدِ

### باب:تشهد كابيان

# 3061 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنُ حَمَّادٍ، وَمَنْصُوْرٍ، وَحُصَيْن، وَالْأَعْمَش، وَابِي هَاشِم، 3061 - صحيح البحاري، كتاب الاذان، ابواب صفة الصلاة، بأب التشهد في الآخرة، حديث: 809، صحيح مسلم، كتاب

الصلاة، بأب التشهد في الصلاة، حديث:637، صحيح ابن خزيمة، كتأب الصلاة، بأب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الاخيرة، حديث:679 مستخرج ابي عوائة، بأب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره، بأب ايجأب اختيار الدعاء بعد الفراغ من التشهد وحكم السلام على، حديث:1602، صحيح ابن حبأن، كتاب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ذكر وصف التشهد الذي يتشهد البرء في صلاته، حديث:1972، سنن الدارمي، كتاب الصلاة، بأب: في التشهد، جديث:1362؛ سنن ابي داؤد، كتأب الصلاة، باب تفريع ابواب الركوع والسجود، بأب التشهد، حديث:838، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة ، باب ما جاء في التشهد، حديث: 895، الجامع للترمذي، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ما جاء في التشهد، حديث: 271، السنن الصغرى، كتأب التطبيق، كيف التشهد الاول، حديث:1155، مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الصلاة، في التشهد في الصلاة كيف هو، حديث:2949، السنن الكبراي للنسائي، التطبيق، التشهد الاول، حديث:743، شرح معانى الآثار للطحاوى، باب ما ينبغى ان يقال : في الركوع والسجود، خديث:884، مشكل الآثار للطحاوي، بأب بيان مشكل الوجه فيها ذكرناه من الاختلاف في الصلاة على، حديث:1866، سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، بأب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، حديث:1147، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع ابواب صفة الصلاة، بأب مبتدا فرض التشهد، حديث:2628 مسند احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود رضم الله تعالى عنه، حديث:3514، مسند الطيالسي، ما اسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث:243 مسند ابن الجعد، حماد عن ابي وائل، حديث:320 البحر الزخار مسند البزار، ما روى ابو وائل شقيق بن سلمة ، حديث:1497: مسند ابي يعلي الموصلي، مسند عبد الله بن مسعود، حديث:4949. المعجم الكبير لنظيراني، من اسمه عبد الله، ومن مستد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، باب، حديث:9714

#### https://archive.org/details/@zohafbhasanattar

عَنْ آبِي وَائِلٍ، وَعَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، وَآبِي الْآخُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كُنّا لا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، فَكُنّا نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيْلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فِي الصَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيْلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ هُو السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكَعَتِيْنِ فَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلَامُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ، اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، إِنَّ اللهِ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمُ فِى رَكُعَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِللهِ وَالْحَسَلَوَاتُ وَالْطَيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ لَلهِ وَالْحَسَلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَهَا اَصَابَتُ كُلَّ عَبُدِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَامُ مَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ اللّهُ وَال

\* حضرت عبدالله رقائفائیان کرتے ہیں ہمیں سے معلوم نہیں تھا، ہمیں نماز میں کیا پڑھنا چاہیے تو ہم نے یہ کہنا شروع کیا:
الله تعالی پرسلام ہو! حضرت جبریل پرسلام ہو! حضرت میکائیل پرسلام ہو! تو نبی اکرم منگاٹیائی نے ہمیں تعلیم دی اور ارشاد فر مایا: تم
لوگ بینہ کہو کہ اللہ تعالی پرسلام ہو' کیونکہ اللہ تعالی تو خود سلامتی عطا کرنے والا ہے' جب تم دور کعات ادا کرنے کے بعد مجھو تو بید

''ہر طرح کی زبانی' جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' اے نبی! آپ پر سلام ہو! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اوراُس کی بر کتیں نازل ہوں! ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو!'' یہاں ایک راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ تقل کیے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِّةُ شِمْ نے ارشادفر مایا:

یہ میں میں میں میں ہوئیں میں میں میں ہوئی ہے۔ ''جب تم میکلمات پڑھلو گئے تو آسان اور زمین میں موجود ہر نیک بندے پر سلام پہنچ جائے گا''۔

جب اید مان پر طور میں وار ہیں ہور رہیں کی وروز ہر میں جد سے بر ملام کی جائے ہ جبکہ ایک راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ نقل کیے ہیں:

''جب تم یہ کلمات پڑھلو گئے تو ہر مقرب فرشتے' مرسل نبی اور نیک بندے تک سلام پہنٹے جائے گا'' (پھریہ پڑھنا ہے:)

''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضر محمد اُس کے ہندے اور رسول ہیں''۔

**3062 - اقوالِ تابعين؛** عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَبُدُ الوَّزَّاقِ، اَخْبَرَنِیُ اَبِی، عَنُ اِبْرَاهِیُمَ قَالَ: جَاءَ رَبِیْعُ بُنُ خُشَیْمٍ، اِلٰی عَلْقَمَةَ یَسْتَشِیرُهُ اَنْ یَّزِیْدَ فِیْهَا: وَمَغْفِرَتُهُ، قَالَ عَلْقَمَةُ: اِنَّمَا نَنْتَهی اِلٰی مَا عَلِمْنَاهُ

\* ابراہیم تخفی بیان کرتے ہیں: رہیج بن ہیم' علقمہ کے پاس آئے' وہ اُن سے بیمشورہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیاوہ ان کلمات میں لفظ'' اُس کی مغفرت' کا اضافہ کر دیں؟ تو علقمہ نے کہا: ہم صرف وہاں تک پڑھیں گے' جہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی

3063 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي السُّحَاقَ، عَنْ آبِي الْآحُوَ صِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِمَ فَوَاتِحَ الْحَيْرِ وَجَوَامِعَهُ - اَوْ جَوَامِعَ الْحَيْرِ وَجَوَامِعَهُ - وَإِنَّا كُنَّا لَا لَكَيْرِ وَجَوَامِعَهُ - اَوْ جَوَامِعَ الْحَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ - وَإِنَّا كُنَّا لَا لَدُرِى مَا نَقُولُ فِى صَلَاتِنَا حَتَّى عَلَّمَنَا قَالَ: قُولُوا: النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّولُهُ وَرَسُولُهُ

\* حضرت عبدالله بن مسعود برالله على الكرت بين: ني اكرم مَلَ اللهُ الله كلمات اور جامع ترين كلمات ك تعليم دى بدر (رادى كوشك برئيل الفاظ بين اقتديم و تاخير برئيل بهيس بينيل معلوم تفائهميس نماز بيس كيا پر هنا جا بيه ال تك كه نبي اكرم مَلَ يُخْرِّم في ميس اس كي تعليم دى آب في ارشاد فرمايا: تم لوگ بير پرهو:

''ہرطرح کی زبانی' جسمانی اور مالی عباوات' الله تعالیٰ کے لیے مخصوص بین اے نبی ا آپ پرسلام ہوا الله تعالیٰ کی رحتیں اور آس کی برکتیں نازل ہوں! ہم پر اور الله تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو! میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے مندے ہوں کہ الله تعالیٰ کے مندے الله تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول بن'۔

عَنهُ عَنهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَشْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى النَّهُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَشْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: السّكامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

\* حسن تعبدالله بن مسعود نگانتی میان کرتے ہیں: پہلے ہم نبی اکرم مظافظ کی افتداء میں نماز ادا کرتے تھے تو اوگ یہ
کہتے تھے: الله تعالی پرسلام ہو حضرت جرائیل پرسلام ہو حضرت میکائیل پرسلام ہو مقرب فرشتوں پرسلام ہو تو نبی اکرم مُلَا اُلِيَّا نے
فرمایا: تم لوگ یہ نہ کہو کہ اللہ تعالی پرسلام ہو کیونکہ اللہ تعالی تو خود سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ رادی بیان کرتے ہیں: پھر نبی
اکرم مُلَّا اِنْ کُلُول کو تشہدے کلمات کی تعلیم دی آ ہے مُلَا اُلِیَّا نے فرمایا: تم لوگ یہ پڑھو:

'' ہرطرح کی زبانی' جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہیں اے نبی! آپ پرسلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحت اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پرسلام ہو ہیں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ حضرت محمد سَالَ اَلْتُحَمَّمُ اس کے بندے اور کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے' اور میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ حضرت محمد سَالَ اَلْحَمَّمُ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں'۔

3055 - صديث بوي: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ

الرَّفَاشِيّ، أَنَّ اَبَا مُوسَى صَلَّى بِاصْحَابِهِ صَلاةً قَالَ: فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُوَّتِ الصَّلاةُ بِالْبِرِ وَالرَّكَاةُ قَالَ: فَلَمَّا فَرَعَ ابُو مُوسَى مِنْ صَلاَبِهِ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ هَلَا وَكَذَا؟ فَارَّمَ الْقَوْمِ: أَنَا عَلَلُهُ وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ حَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي لَهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: آنَا فَاللَّهُ، وَمَا أَرُدُتُ بِهَا إِلَّا الْحَيْرِ، فَقَالَ ابُو مُؤسَى: اَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ صَلَامُكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِئنَا، فَبَيْنَ لَنَا سُنَنًا، وَعَلَمَنَا صَلاَئنَا، فَقَالَ ابُو مُؤسَى: اَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ صَلَامُكُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِئنا، فَبَيْنَ لَنَا سُنَنًا، وَعَلَمَنا صَلاَئنَا، وَعَلَيْهِمُ وَلَا الصَّلْلِينَ) (الماتحة فَعَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ قَالَ نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللهُ لِمَنَ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسُمَعِ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّهُ قَصَى عَلَى لِسَانِ نَبِي اللهُ وَمَرَوا وَارْكُعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ قَالَ نَبِي اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّهُ قَصَى عَلَى لِسَانِ نَبِي وَرَكَعَ فَكَيْرُوا وَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسُمَعِ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنَّهُ قَصَى عَلَى لِسَانِ نَبِي اللهُ وَبَرَكُمُ أَلُهُ لَكُمْ ، فَإِنَّهُ قَصَى عَلَى لِسَانِ نَبِي اللهُ وَرَكُمُ أَلُولُ مَا يَفْعُدُ: التَحِمَّةُ وَلَوْ اللهِ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَرَكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَاللهِ وَمَرَكُولُ اللهُ وَمَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ﷺ طان بن عبدالقد قاشی بیان کرتے ہیں جھڑت ابوموی اشعری ڈاٹٹونے اپ ساتھوں کو ایک نماز پر ھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں جب وہ بیٹھے قو عاضرین ہیں سے ایک شخص نے یہ کہا نماز کو نیکی اور زکو قریا تزکیہ ) کے ساتھ ملادیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹونئون کا رپڑھ کرفارغ ہو ہے تو انہوں نے دریافت کیا بیکلہ کہا ہے؟ تو تما کو فاموش رہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹوئون نے فرمایا: اے مطان! شایدتم نے یکلہ کہا ہے؟ میں نے کہا جہ کے بیاندیشر تھا آپ اس کے حوالے ہے جھے پر ہی شک کریں گے۔ پھر نے کہا: بی نہیں! اللہ کو تم ایک شخص نے کہا: میں نے بیکلہ اس کے جوالے سے جھے پر ہی شک کریں گے۔ پھر عاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: میں نے بیکلہ سے ہیں اور میں نے ان کے ذریعہ صرف بھلائی کا ادادہ کیا ہے۔ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹوئون نے نہا کری شائن کی ادادہ کیا ہے۔ حضرت بوموی اشعری ڈاٹٹوئوئون شائن کی دریون کے بیان کور ایک کو کہ بیان کو کہ بیان کی ادر میں نے ارشاد فرمایا:

''جبتم نمازاداکرو' توصفیں درست کرلواورتم میں ہے کوئی ایک فیص تمہاری امامت کرئے جب وہ تجمیر کے 'تو تم تجمیر کہو کہونجب وہ غیسر المصغصوب علیہ و لاالمضالین پڑھ لے'تو تم آمین کہواںٹہ تعالیٰ تمہاری دعا کو تبول کرے گا' جب وہ تجمیر کہہ کررکوع میں جائے'تو تم بھی تکبیر کہہ کررکوع میں چلے جاؤ' امام کوتم سے پہلے رکوع میں جانا چاہے اور تم
سے پہلے رکوع سے اُٹھنا چاہیے۔ نبی اکرم مُناکھونا نے فرمایا: بیاس کے برابر ہوجائے گا۔ پھر جب وہ سمح اللہ لمن حمدہ پہلے تو تم توگ رہنا لک الحمد پڑھواں تہ تاری دعا کو قبول کرے گا' کیونکہ اُس نے اپنی کی ذبانی یہ فیصلہ سنادیا ہے' جس فیص نے اُس کی حمد میان کی' اللہ تعالیٰ نے اُس حمد کوس لیا اور جب بیٹھوئتو اُس وقت تم میں سے ہم فیص بیٹھنے کے آغازیں یہ پڑھے: '' ہرطرح کی زبانی اور مالی عبادات' اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اور جسمانی عبادات' اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' اے نبی! آپ پرسلام ہو! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اُس کی برستیں نازل ہوں! ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد' اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں'۔

3066 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْ مَرٍ، عَـمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِبَاتُ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ الصَّلَوَاتُ لِللَّهِ، وَاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اللَّهُ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اللَّهُ الصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اللَّهُ الصَّلَومُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اللَّهُ الصَّلَومُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اللَّهُ الصَّالِحِيْنَ، اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَ

#### \* \* معمر بیان کرتے ہیں: حسن بصری بدیز ھتے تھے:

''برطرح کی زبانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اور جسمانی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں ا اے نبی! آپ پرسلام ہو! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اُس کی برکمتیں نازل ہوں! ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک ہندوں پر سلام ہو! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں'۔

3067 - آثارِ صحاب: عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَهُدٍ الْسَعَارِيِّ قَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ، السَّكِمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَأْخُذُ بِهِ، وَاَنَا آخُذُ بِهِ

﴿ عبدالرحمٰن بن عبدالقاری بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمر بن خطاب رفائقۂ کے پاس موجود تھا' وہ تشہد کی تعلیم دے رہے رہے تھے'انہوں نے فرمایا: (تم یہ پڑھو:)

''برطرح کی زبانی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص بین برطرح کی مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص بین برطرح کی مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص بین برطرح کی مالی عبادات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اُس کی برکمتیں نازل بول بھر اب ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے مناوہ اور کوئی میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد اُس کے بندے اور اُس کے درول بین '۔ معبود نہیں ہم بدالرزات بیان کرتے ہیں بمعمر نے اس کو اختیار کیا ہے اور میں بھی اے اختیار کرتا ہوں۔

3068 - آ ثارِصحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُرُوهَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ الْقَادِيِّ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيْثِ مَعْمَرِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَرَحْمَهُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا،

\* بى روايت ايك اورسند كے ہمراہ بھى منقول ہے تا ہم اس ميں سيالفاظ ہيں:

3 ZYZ 🎉

"اورالله تعالى كى رحمتين نازل مول بهم پرسلام بهو!"

3069 - آ ثارِ حابِ عَبُ لُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ آبِیُهِ، مِثْلَ حَدِیْثِ الزُّهْرِيّ ، اِلَّا آنَهُ كَانَ يَقُولُ فِي اَوَّلِهِ: بِسُمِ اللَّهِ حَيْرِ الْاَسْمَاءِ ، وَيَجُعَلُ مَكَانَ الزَّاكِيَاتِ الْمُبَارَكَاتِ

\* \* يهي روايت أيك اورسند كے ہمراہ زہري ہے منقول ہے تا ہم اس كے آغاز ميں بيكلمات ميں:

"الله تعالى كنام عة عازكرت موع عورب بهترين اسم كنا

اوراس روایت میں لفظ الذا کیات کی جگه المبار کات (برکت والی ) شامل ہے۔

3070 - آثارِ صَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ، يَقُولُا فِي التَّشَهُ لِهِ فِي السَّلَامُ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللّهِ فِي التَّشَهُ لِهِ فِي السَّلَامُ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَيَ التَّشَهُ لِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللّهَ اللّهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

\* \* عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر بنوائیم کونماز میں تشہد کے دوران میر پڑھتے ہوئے ساہے:

'' ہرطرح کی زبانی' ہرکت والی عبادات' اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' جسمانی اور مالی عبادات' اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں' نبی اکرم سُلُقِیَّم پرسلام ہو! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اُس کی برکمتیں نازل ہوں! ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک ہندوں پرسلام ہو! میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد' اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں'۔

عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹنا کو پیکلمات منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا'وہ لوگوں کوان کی تعلیم دے رہے تھے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کوبھی پیکمات اسی طرح پڑھتے ہوئے سا ہے۔

ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جہائیے ان میں سے کی لفظ کے بارے میں اختلاف نہیں کیا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

3071 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوَسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، النَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي النَّشَهُ لِد: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، التَّحِيَّابُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ، السَّكَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَالصَّلُواتُ الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ السَّاكِمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا وَرَحُونُ اللَّهُ وَاَرْدُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعِلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاَشُهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ طَاوُسٌ فِي التَّشَهُدِ: كَانَ يُعَلَّمُ كَمَا يُعَلِّمُ الْقُرْآنُ

\* \* طاؤس كے صاحبزادے أينے والدك بارے ميں يہ بات تبل كرتے ہيں اوہ تشہد ميں يہ يڑھتے تھے : ''الله تعالیٰ کے نام ہے برکت حاصل کرتے ہوئے'جو ہرامہر بان نبایت رحم کرنے والا سے ہرطرح کی زبائی 'یرکت والی اور جسمانی اور مالی عبادات الله تعالی کے سلیم مخصوص بیل اے نبی! آپ پر سلام ہو! الله تعالی کی رحمتیں اور برنستیں نازل ہوں! ہم براوراللہ تعالیٰ کے تمام نیک ہندوں برسلام ہو! میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبودتییں سےاور میں اس بات کی بھی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمداً س کے بندے اورا س کے رسول میں '۔ تشہدے بارے میں طاؤس کا پہ کہنا تھا کہاس کی تعلیم اُس طرت دی جاتی تھی جس صرت قر آ ن کی تعلیم دی جاتی تھی ( یعنی ہر ایک نفظ کا خیال رکھا جا تا تھا )۔

3072 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَدِ ابْدِ جُريحِ فَأَلَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحُولُ، عَنُ طَاوُسِ فِي التَّشَهُّ بِدِ كَمَا ٱخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسِ، إلَّا آنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ فِيْهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَذَكُوتُ ذَٰلِكَ لِسَعِيدِ بُسن جُبَيْسِ، فَقَالَ: إنَّ طَاوُسًا قَدْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِه، فَعَرَّفْتُ دَٰلِكَ طَاوْسًا فَأَنْكُو اَنْ يَكُوْنَ رَجَعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَقَالَ: لَوُ آنِي لَمُ آسْمَعُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّنَيْنِ

\*\* سلیمان احول نے تشہد کے بارے میں طاؤس سے اُس طرح روایت علی کی ہے جس طرح طاؤس کے صاحبر اوے نے قبل کی ہے'البتہ اُنہوں نے اس کے کلمات میں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کا ذَكَرْمُهُیں کیا۔

عبدالرحنن بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ معید بن جبیر ہے کیا تو وہ بولے: طاق ک نے اس کے بعض کلمات ہے۔ رجوع كرئياته 'جب ميں نے طاؤس كى توجياس بات كى طرف دلائى تو أنہوں نے اس بات سے الكاركرديا كه انہوں نے اس ميں ہے سی کلمہ ہے رجوع کیا ہے اور اُنہوں نے بیکہا کہ اگر میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھٹا کو ایک یا دو سے زیادہ مرتبدایہ ایان ئرتے ہوئے نہ سناہوتا (توہیں ان کلمات کونہ پڑھتا)۔

3073 - آ ثارِ صابد عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلُتُ لِنَافِعِ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَشَهَّدُ ؟ فَقَالَ: كَانَ بَقُولُ: بِسُبِ اللِّهِ، التَّبِحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّبُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ: شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا لَّهُ، شَهِدُتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يُوَالِي بِهِنَّ التَّسُلِيمَ

\* ﴿ ابن برنَ مِيان كرتَ مِين اللِّينَ فَيْ مِن وريافت كيا حضرت عبدالله بن عمر رفي تشهد كيم يرَّ هِ عق تعي النهول نے جواب دیا: وہ یہ پڑھتے تھے:

"الله تعالى ك نام بركت حاصل كرتے موت مرطرح كى زبانى مبادات الله تعالى كے لي مخصوص مين جسمانى عمادات القدتون کی کے نیمخصوص میں مالی عبادات الغدتون کی کے لیے خصوص میں اے بی آتے یہ پرسلام ہوا القد تعالی کی (مختب) و رأ س بی برکتیس ناز ل دون اجهم پراورانتدتعا لی ئے تمام ئیک بندون پرسلام ہوا''

#### پھروہ تشہد کے کلمات پڑھتے تھے:

''میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں' وہ سلام پھیرنے تک یکے بعد دیگر ہے بہی کلمات کہتے رہتے تھے۔

3074 - اتوالِ تابعين: عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، لَا يُسَلِّمُ فِي الْمَشْنَى الْأُولَى، كَانَ يَرَى ذَلِكَ فَسُخًا لِصَكْرِتِهِ قَالَ الزُّهْرِيِّ: وَامَّا اَنَا فَأُسَلِّمُ

\* الله بیان کرتے ہیں: پہلے والی دور کعات پڑھنے کے بعد سلام نہیں بھیرا جائے گا'وہ یہ بھھتے تھے کہ ایسا کرنے کی صورت میں نماز فنخ ہوجاتی ہے جبکہ زہری کا یہ کہنا ہے میں تو سلام پھیردیتا ہوں۔

3075 - آ ثارِ كَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَىٌّ: الشَّكَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالُوْا: السَّكَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

\* الله عطاء بيان كرتے ہيں: نبی اكرم مَنْ النَّمِ الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نبی اكرم مَنْ النِّمْ اُس وقت حیات تھے۔ (اُس كے کلمات بہتے:)

"اے نی!آپ پرسلام ہوااللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اُس کی برستیں نازل ہوں'۔

جب نبى اكرم مَنْ اللهُ كَاوصال موكياتو أن لوكون في يريز هناشروع كيا:

" نبى اكرم مَثَاثِيَّةُمْ بِرسلام ہو!الله تعالیٰ کی رحتیں ادراُس کی برکتیں نازل ہوں'۔

3076 - صديث نوى عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: وَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ رَجُلُ: وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنتُ عَبْدًا قَبْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنتُ عَبْدًا قَبْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنتُ عَبْدًا قَبْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنتُ عَبْدًا قَبْلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

\* \* عطاء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُنائیز آم تشہد کے کلمات کی تعلیم دے رہے تھے تو ایک شخص نے یہ پڑھا: ''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اُس کے رسول اور اُس کے بندے ہیں''۔

تو نبی اکرم سُکَاتِیْکُم نے فر مایا: میں رسول بننے سے پہلے بندہ ہوں متم یہ پڑھو:

''میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمداً س کے بندے اوراُس کے رسول ہیں''۔

3077 - صديث نبوى: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفِ الْجَزَرِيّ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فِى النَّوْمِ جَاءَئِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِى النَّشَهُدِ، قَالَ فُلانٌ: كَذَا، وَقَالَ فُلانٌ: كَذَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَذَا قَالَ: السُّنَّةُ سُنَّةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ خصیف جزری بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنَّاتِیْم کوخواب میں دیکھا' آپ میرے پاس تشریف لائے' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! تشہد کے کلمات کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہو چکا ہے' فلال نے کہا ہے' اس کے کلمات یول میں فلال نے کہا ہے' اس کے کلمات یول میں۔ تو نبی اکرم سی فلال نے کہا ہے' اس کے کلمات یول میں۔ تو نبی اکرم سی فلال نے کہا ہے' اس کے کلمات یول میں۔ تو نبی اکرم سی فلال نے کہا ہے' اس کے کلمات یول میں وکامعمول ہے۔

**€**∠\_->

# بَابُ مَنُ نَسِىَ التَّشَهُدَ

# ہاب: جو مخص تشہد ریٹ ھنا بھول جائے

3078 - اتوالِ تابعين: عَبْـدُ الـوَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِىَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِه حَتَّى انْصَرَفَ قَالُوُّا: لَا يُعِيدُ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ

ﷺ ہمعمرُ قیادہ اورحمادا یستخفس کے بارے میں فرماتے ہیں :جونماز کے آخر میں تشہد پڑھنا بھول جاتا ہے میہاں تک کہ نمازختم کردیتا ہے۔توان لوگوں نے بیفر مایا ہے :وہنماز کو زہرائے گائبیں' کچھکداُس کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔

9079 - الوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا صَلاةَ مَكْتُوبَةً وَّلَا تَطَوُّعَ اللَّهِ بِتَشَهُّدٍ، قُلُتُ: فَنَسِيتُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّبُحِ قَالَ: لَا تُعِدُ وَلَا تُسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُو وَتَشَهَّدُ حِيْنَ تَذُكُرُ بِتَشَهُّدٍ، قُلُتُ:

\* عطاء فرماتے ہیں: تشہد کے بغیر نہ تو فرض نماز ہوتی ہے اور نہ ہی نفل نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا: اگر میں صبح کی نماز میں تشبد پڑھنا بھول جاؤں؟ تو اُنہوں نے فرمایا: تم اُسے دُ ہراؤ گے نہیں اور سجد ہُسہو بھی نہیں کرو گے جب تنہیں یاد آئے گا'اُس وقت تشہد کے کلمات پڑھاو گے۔

3080 - آ تارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيّ، عَنْ حَمَلَةَ، رَجُلٌ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

ﷺ حملہ نامی ایک صاحب جن کا تعلق' عک' سے ہے اُنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رٹیانٹۂ کا بیقول نقل کیا ہے: تشہد کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

3081 - صديث بُول:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

\* \* سيده عائشه مديقه بالتهابيان كرتى مين نبي اكرم من ينفح دوركعات كدرميان التحيات بره هاكرتے تھے۔

### بَابُ الْقَولِ بَعُدَ التَّشَهُّدِ

### باب:تشہد کے بعد کیا پڑھا جائے؟

3082 - آ تارِصحاب: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَّعْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسُعُوْدٍ، اتَّهُ

€∠∠1.

كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهَّدَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَالَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحُونَ اللَّهُمُّ الْقِيَامَةِ الْمَعْوِلُ لَا يُومِنَ الْمُعَالِدُونَ الْمَعْمَ الْاَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحُونَا مَعُ الْاَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحُونَا مَعُ أَلْقِيَامَةِ إِنَّا لَكُونَا مَعُ الْمُؤْلِرِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحُونَا مَعُ أَلُهُمُّ الْمُؤَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحُونَا مَعُ أَلُهُمُّ الْمُعَامِقِهُ اللَّهُ لَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُمَّ وَلَا لَعُلَمْهُ الْمُولَالِ اللَّهُ الْمُولِلَةِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا لَعُلَكُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِللَّالِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّيْ الْمُعْلَى الْمُولِقُ الْمُعْولِقُ الْمُنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّالْمُ الْمُسْلِكُ وَلَا لَعُولُونَا الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

\* الله عمير بن سعد حضرت عبدالله بن مسعود ولا تؤرّ عبارے ميں بيد بات نقل کرتے ہيں : وہ اُنہيں تشہد کے طریقہ کی تعلیم ویتے تضاور پھر بیر رہتے تھے:

''اے اللہ! میں تجھ سے ہرتم کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں' جس کا مجھے علم ہواور جس کا مجھے علم نہ ہوا ور میں ہرتم کی بُر انگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں' خواہ مجھے اُس کا علم ہو یا مجھے اُس کا علم نہ ہوا ہے اللہ! میں جھے سے ہروہ بھلائی مانگتا ہوں' جو تیرے تیرے نیک بندوں نے جھ سے مانگی ہے اور میں ہراُس چیز کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں' جس کے شرسے تیرے نیک بندوں نے بناہ مانگی ہے' اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کراور آخرت میں بھلائی عطا کراور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچادے' اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے گنا ہوں کی مغفر مت کردے اور ہماری پرائیوں کو ہم سے دور کردے اور ہمیں نیک لوگوں کا موت کے بعد ساتھ نصیب کرنا' اے ہمارے پروردگار! تو نے بعد ساتھ نصیب کرنا' اے ہمارے پروردگار! تو نی میں عطا کرنا اور تو تیا مہت کے دن ایک رسوان کی زبانی ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ (لیمی آخرت کی نعتیں) ہمیں عطا کرنا اور تو تیا مہت کے دن ہمیں رسوان کرنا' بے شک تُو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا''۔

3083 - الوال المعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ آبِى الْجَخَافِ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: سَالُلُهُ عَنِ الْإِمَامِ قَالَ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرَّا، وَيَقُرا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرَّا، ثُمَّ يَجْهَرُ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُو يَهُوى، ثُمَّ يَقُومُ فَيُحْبِرُ وَهُو يَهُوى، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرَّا، ثُمَّ يَعُومُ فَيُحْبِرُ وَهُو يَهُوى، ثُمَّ يَكِبِرُ وَهُو يَهُوى، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرَّا، ثُمَّ يَعُومُ فَيُحْبِرُ وَهُو يَهُوى، الْمَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، ثُمَّ يُكِبِرُ وَهُو يَهُوى، ثُمَّ يَعُومُ فَيُحْبِرُ وَهُو يَهُوى، الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ فَيْ الْالْمُ عَلَيْهِ وَمَعْ يَهُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا النَّوْرِيُّ فَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا النَّوْرِيُّ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا لَيْرَاهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يَزِيْدُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يَزِيْدُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يَوْلِيُهُ وَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يَوْلِيْدُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا

\* حارث بن بزید ابراہیم نحفی کے بارے میں نقل کرتے ہیں میں نے اُن سے امام کے بارے میں دریافت کیا اُتو اُنہوں نے جواب دیا وہ تکبیر کہ گا' پھر سب حسانك اللہ م و بحمد ك پڑھے گا' پھر بست آ واز میں اعوذ باللہ بڑھے گا' پھر بست آ واز میں اعوذ باللہ بڑھے گا' پھر بست آ واز میں الحمد للله رب العالمین پڑھے گا' اور پھروہ جھكتے ہوئے تكبير كہ گا' پھر وہ كھڑا ہوجائے گا' اور پھر جھكتے ہوئے (بعنی تجدہ میں جاتے ہوئے) تحبیر كہ گا' پھروہ نہلی دور كعات كے بعد تشہد كے ليے بیٹ وہ كھڑا ہوجائے گا' اور وہ تشہد سے زیادہ مزید کھے ہیں پڑھے گا' پھروہ بعدوالی دور كعات كے بعد بھی تشہد میں بیٹے گا' اور پانچ جامع كلمات جائے گا' اور وہ تشہد سے زیادہ مزید کھے ہیں پڑھے گا' پھروہ بعدوالی دور كعات كے بعد بھی تشہد میں بیٹے گا' اور پانچ جامع كلمات

ير هيڪا.

سفیان توری بیان کرتے ہیں منصور نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے ابراہیم تخفی سے دریافت کیا: نبی اکرم مُنَالِیَّوَّا پر درود بھیجنے کا کیا ہوگا؟ اُنہوں نے کہا: وہلوگ تواس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

3084 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: ٱلنَّسَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيْمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلَّا اَنْ يَقُولَ ٱلْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّشَهُّدِ، وَلَا اَنْ يَقُولَ ٱلْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَمَا التَّشَهُّدِ، وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ التَّسَهُّدِ وَمَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا تشہد کے ساتھ نبی اگرم موقیق پر دروز نہیں جیجا جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: تشہد کے جوکلمات تعلیم دیئے گئے ہیں اُن میں تشہد کے کلمات کے علاوہ مزیداور پیچنیں ہے البتدانسان تشہد کے بعد جوچاہے پڑھ سکتا ہے۔

3085 - اقوال تابعين: عَبْدُ السَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُجْزِيكَ التَّشَهُدُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* ابراہیمُخعی فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَاتِیْز بردرود بھیج بغیر صرف تشہد پڑھنا بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔

3086 - اتوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعُدَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَدْ فَي الْمَدْ فَي الْمَدْ فَي الْمَدْ فَي اللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ السَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ السَّةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَاعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُهُنَّ وَيَذُكُوهُنَّ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'' میں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پتاہ مانگتا ہوں' میں د جال کے شر سے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں' میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں' میں زندگی اور موت کی آ ز مائش سے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں''۔

راوی بیان کرتے ہیں: وہ ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے اور ان کلمات کوسیدہ عائشہ ڈٹا ٹیا کے حوالے سے نبی اکرم منگلیکا سے منقول قرار دیتے تھے۔

3087 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ: اَقُلْتَهُنَّ فِى صَلَاتِكَ؟ قَالَ: كَا قَالَ: فَاكَ لِرَجُلٍ: اَقُلْتَهُنَّ فِى صَلَاتِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاعِدُ صَلَاتَكَ يَعْنِى هِذَا الْقَوْلَ

ﷺ طاؤس کےصاحبزادےاہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: اُنہوں نے ایک خص سے دریافت کیا کیاتم نے اپنی نماز میں وہ کلمات پڑھے تھے؟ اُس نے جواب دیا: جینہیں! توطاؤس نے کہا تم اپنی نماز کوڈ ہراؤ۔اُن کی مرادیتھی کہتم ان کلمات کو

3088 - صديث نبوى عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَمِنْ فِنْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

\* \* سيده عائشهديقه ولي المرتى بين: بي اكرم مَا لَيْكُمْ مِدِيرٌ ها كرتے تھے:

''اے اللہ! میں قبر کے عذاب ہے زندگی اور موت کی آ زمائش سے اور دجال کی آ زمائش کے شرہے تیری پناہ ما نگتا

3089 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ٱلْقَى رِدَاءة بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الْاحِرَةِ

\* \* ہشام نے محمد (بن سیرین ) کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے وہ آخری رکعت کے بعد جب تشہد پڑھتے تھے تو تشہد کے بعدایٰ جا در کوأتار دیتے تھے۔

# بَابُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وِتُرٌ وَالْإِمَامُ يَتَشَفَّعُ اَيَتَشَهَّدُ؟

باب: جوآ دمی طاق نمازادا کرناچا بهتا هواورامام جفت رکعت والی نماز پژهر ماهو

### تو کیاوه آ دمی تشهدیر هے گا؟

3090 - آ تارِ صَابِ عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: مَنْ اَدْرَكَ رَكُعَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَلَيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلتَّوْرِيِّ فَقَالَ: فِي كُلِّ جُلُوسِ تَشَهُّدٌ

\* ارث نے حضرت علی منافظ کے بارے میں سے بات نقل کی ہے وہ سے نیں جو محض ایک رکعت امام کے ساتھ پالے یا جس مخص کی ایک رکعت امام کی اقتداء میں فوت ہوجائے اُتودہ امام کے ساتھ تشہد نہیں پڑھے گا' اُسے لا الله الا الله پڑھتے رہنا چاہیے یہاں تک کدوہ کھراہو جائے۔راوی نے یہ بات سفیان وری کے سامنے قل کی تو انہوں نے کہا ہر مرتبہ بیٹنے کے دوران تشبدير هاجائ گار

3091 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَالَتُ نَافِعًا، وَابْنَ شِهَابٍ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: يَتَشَهَّدُ \* \* امام مالك بيان كرتے ميں: ميں نے نافع اور ابن شہاب سے اس بارے ميں دريافت كيا ، تو أن دونوں نے يمي جواب دیا: و وتشهدیر مطے گا۔

\$309 - الْوَالِ تَالِعِين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَتَشَهَّدُ

\* خربری فرماتے ہیں: وہ تشہد پڑھےگا۔

3093 - اِتُوالِ تابِعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي وِتُرٍ جَالِسًا وَالْإِمَامُ فِي

شَفْعِ فَتَشَهَّدُ وَلَا تُسَلِّمُ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ، وَسَيِّحُ وَدَعِ السَّلامَ وَتَشَهَّدُ هَكَذَا قُلْتُ: أَفَاسَتِحُ وَأُهَلِّلُ وَأَكَبِّرْ؟ قَالَ: فَلَا ، إِنْ شِنْتَ

💥 🤻 عطاء فرماتے ہیں: جبتم طاق رکعت والی نماز میں بیٹھے ہوئے ہواورامام جنفت رکعت والی نماز میں بیٹھا ہوا ہو تو تم

تشهد ككمات برهو عي ليكن سلام نبين بهيرو عي ميد برهو عيد

و مرطرح کی زبانی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں مرطرح کی برکت والی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں ہرطرح کی جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے کیے مخصوص ہیں '۔

اورتم سجان الله پڑھتے رہو گئے کیکن سلام نہیں پھیرو گئے تم ای طرح تشہدا دا کرو گے۔ میں نے دریافت کیا کیا میں سجان اللهُ لا الله الاالله اورالله اكبريهي بيرُ هسكتابهون؟ أنهون نے جواب دیا:اس میں كوئى حرج نہیں ہے اگرتم چاہو (تو پرُ ھالا )۔

3084 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ اَبِي مَعْشَدٍ، عَنْ الرَّاهِيْمَ قَالَ:

\* ﴿ ابراہیمُ عَی فرماتے ہیں:ابیا شخص تشہد نہیں پڑھےگا۔

3095 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنُ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ قَالَ: لَا يَتَشَهَّدُ

🖈 🛪 عمر و بن دینار فرماتے ہیں: وہ خص تشہد نہیں پڑھے گا۔

**3096** - آ ثارِصحابہ: عَسُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِجٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا كَانَ لَهُ وِتُرْ وَٱلْإِمَامُ فِي شَفُع لَا يُسَلِّمُ فِي نَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسُخًا لِصَلَاتِهِ

ركعت دالى نماز پڑھ رباہوتا تو دہ تشہد میں سلام نہیں پھیرتے تھے دہ سیجھتے تھے كہاس طرح أن كى نماز فنخ ہوجائے گ-

**3097 - اتوالِ تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَآنَا اَشْهَدُ وَاُسَلِّمُ فِي تَشَهَّدِي

\* ﴿ زَبِرِي فَرِمَاتِ مِينَ الْبِي صُورتِ مَالَ مِن مِن تَشْهِد مِينَ تَشْهِد كَلَمَات بَهِي بِرُهُ هول كا أورسلام بهي بجيبردول كا-بَابُ مَا يَفُوتُ الْإِنْسَانَ مِنَ التَّشَهُدِ

# باب:اگرانسان كاتشبدره جائے (تووه كياكرے كا؟)

3988 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَجَلَسَ، فَتَشَهَّدَ فِي شَفْعٍ وَّٱنْتَ فِي وِيْرٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَآوُفِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ صَلَالِكَ، ثُمَّ اسْجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو قُلْتُ: فَلَمْ ٱلسُجُدُ مَا؟ قَالَ: مِنْ ٱلجُلِ آنَّهُ لَا يُجْلَس فِي وِتْرٍ وَّلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، وَمِنْ ٱلجُلِ آنَّةُ جَلَسَ فِي وِتْرٍ، قُلُتُ: يَنْزِلُ ذَٰلِكَ مِنْهُ بِهِ غَزِلَةِ السَّهْوِ وَالْخَطَا قَالَ: نَعَمُ 🗯 🤻 عطاء فرمانه نے بیں: جب امام کے ساتھ تمہاری آیب رکعت رہ گئی ہوا در پھروہ بیٹھ جائے اور جفت رکعت والی نماز میں

تشهد پڑھےاورتمہاری طامی رکعت ہوئو جب امام نمازختم کرے ۔ تو تم اپنی باقی رہ جانے والی نماز کو پورا کرلواور پھر دومرتبہ بحدہ سہوکر لو۔ (ابن جریج کہتے ہیں ) میں نے دریافت کیا: میں پر تجدے کیوں کروں گا؟ اُنہوں نے کہا: اس وجہ سے کہ طاق رکعت میں بیٹیا نہیں گیا اور اُن میں تشہد نم ہی پڑھا گیا اور اس وجہ ہے کہ وہ طاق رکعت میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دریافت کیا: کیا اس چیز کوسہواور خطاء كے حكم ميں شاركيا جائے گا؟ أنہوں نے جواب ديا: جي ہاں!

3099 - آ ثارِصا بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ : قَالَ: فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكُعَتَي الظُّهُوِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَاتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتِي السَّهُو

\* الله مسلم بن مصح بن زبیر بیان کرتے ہیں: حضرت ابن زبیر رہ النبا کی ظہر کی دورکھات رہ کئیں جب امام نے سلام پھیرا 🔻 توابن زبیر کھڑے ہوئے' اُنہوں نے اپنی رکعت کوٹمل کیا' جب اُنہوں نے سلام پھیرا تو دومر تبہ بجد ہ سہو کیا۔

3100 - آ تارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، وَابْنِ عُمَرَ انَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. فَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ بَعْدَمَا مَاتَ عَطَاءٌ آنَّهُ يَأْثِوُ حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ذُوَيُبٍ الْأَسْدِي

\* ابن جر بج بیان کرتے ہیں عطاء نے حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر وی اللہ اے میں یہ بات نقل کی ہے'ید دونوں صاحبان بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

ابن جرت کیان کرتے ہیں: عطاء کے انقال کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ معزت عبداللہ بن عمر ڈاٹھا کے بارے میں جوروایت

منقول ہے دواساء بن عبدالرحمٰن سے منقول ہے۔ 3101 - " الرصحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ البن جُرَيْجِ قَالَ: آخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ،

فَجَلَسَ فِي وِنْ وِ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَاجُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْه، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو \* 🛊 نافع بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد الله بن عمر الله الله کودیکھا که اُن کی ایک رکعت رہ گئی تھی تو وہ طاق رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھ گئے جبکہ امام اُس وقت جفت رکعت اوا کرنے کے بعد بیٹھا تھا 'جب امام نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہوئے اور أنهول نے باقی رہ جانے والی نماز کو پورا کیااور پھر دومر تبہ بجدہ سہوکرلیا۔

3102 - صديث نوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ سَالِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ قَىالَ الزُّهْرِئُ: وَاَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوُنَ، وَللَّكِنِ انْتُوهَا وَآنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَمَا آذْرَكُتُمْ فَصَلُّوا،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَمَا فَاتَكُمُ فَآتِمُوا فَلَمْ يَذُكُرُ سُجُودَهُ

\* \* حضرت ابو ہررہ و الفنظ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلَقِیم نے ارشادفر مایا ہے:

"جبنماز کھڑی ہوجائے تو تم دوڑتے ہوئے اُس کی طرف ندآ و 'بلکہ تم عام رفتارے چلتے ہوئے اُس کی طرف آ وُ اورتم پر پُرسکون رہنالازم ہے جتنی نمازتمہیں ملے أے ادا کرلواور جورہ تی ہوائے (بعدیں )ادا کرلؤ'۔

اس روایت میں راوی نے سجد ہ سہوکرنے کا ذکر نہیں کیا۔

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# باب: نبى اكرم مَاثِينًا يردرود بهيجنا

3103 - صديث نبوى:عَبْـدُ السَّرَزَّاقِ، عَـنُ مَـعْـمَـدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْدِو بْنِ حَـزْمٍ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَـلَّ عَـلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آهُلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى آزُوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَمَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آهُلِ بَيْتِه، وَآزُوَاجِه وَذُرِّيَّتِه، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَكَانَ آبِي يَقُولُ مِثْلَ لَالِكَ

\* \* ابوبكربن محد أيك صحابي كي حوالے سے يہ بات قل كرتے ہيں: نبي اكرم من اليونكم يہ يرد هاكرتے تھے:

''اےاللہ! تُوحصرت محمدُ اُن کے اہلِ بیت' اُن کی از واج' اُن کی ذریت پر درود نازل فرما! جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود نازل کیا' بے شک تُو لائق حمد اور بزرگی کا مالک ہے اور تُو حضرت محمدُ اُن کے اہل بیت أن كى از واج اور أن كى ذريت پر بركتيں نازل فرما! جس طرح تُو نے حضرت ابراہيم اور حضرت ابراہيم كى آل پر برکت نازل کی بے شک تُولائقِ حمداور بزرگی کا مالک ہے '۔

طاؤس کےصاحبزادے بیان کرتے ہیں:میرے والدیھی اس کی مانندکلمات پڑھا کرتے تھے۔

3104 - آ ثارِ صَحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَآتِهِ سُؤُلَهُ فِي الْاخِرَةِ وَالْأُولَى، كَمَا آتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ، وَمُوْسَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّهَا ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

\* \* طاؤس كے صاحبزادے اپنے والد كے حوالے سے ميہ بات تقل كرتے ميں: حضرت عبداللہ بن عباس بھا للہ اللہ برخصا كرتے تھے:

''اے اللہ! تو حضرت محمد کی شفاعت کبری کو قبول فرمااوراُن کے بلند درجہ کومزید بلندی عطافر ما ''تُو آخرت میں اور دنیا میں جواُنہوں نے مانگاہے وہ اُنہیں عطافر ما'جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم اور حضرت موکی کوعطا کیا تھا''۔ 4---

معمرنا می راوی نے یہی روایت بعض اوقات ذرامختلف سند سے قل کی ہے۔

3105 - صين نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَرَّدٍ، غَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عَنْ كَعْبِ بُنِ عَمْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيُلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عَمْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيُلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُرَةَ آنَ رَجُّلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ عُجُرَةَ آنَ رَجُّلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

﴿ ﴿ حَفْرَتَ كَعَبِ بِنَ عَجِرِهِ وَكُنْ تَعْنَابِمِانِ كَرِتَ بِينَ: الْكِيْحُفُ نِهِ بَى اكْرِمَ مَنَالِقَيْلِمَ كَى خدمت بيس عرض كى: يارسول الله! 
ہميں يہ تو پتا چل گيا ہے آپ پرسلام كيسے بھيجنا ہے تو آپ پر درود كيسے بھيجا جائے ؟ نبی اكرم مَنْ الْفَيْزُ انے فرمايا بتم لوگ يہ پڑھو:

''اے الله! تو حضرت محمد پر اور حضرت محمد كی آل پر درود نازل فرما! جس طرح تو نے حضرت ابراہيم پر درود نازل كيا؛

ہے شك تُو لؤتِ حمداور بزرگى كاما لك ہے اُے الله! تُو حضرت محمد پر اور حضرت محمد كی آل پر بركت نازل فرما! جس طرح

تو نے حضرت ابراہيم پر بركت نازل كی 'بے شک تُو لائقِ حمداور بزرگى كاما لك ہے'۔

3106 - صديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّنَنِى ابْنُ اَبِى لَيُلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذْ جَاءَةً رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ ثُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّم عَلَيْكَ، فَكَيْفَ مَعْتَدِينَ عَلَيْكَ، عَلَيْ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَيْكَ، عَلَيْكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَيْ مَعْتَدِينَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْكُولُونَا وَاللّهُمُّ صَلِّع عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ

\* حضرت کعب بن مجر ہ ڈی ٹیٹی بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُلَّ ٹیٹی کے پاس موجود تھا اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آ یا اور بولا: ہمیں بیتو پتا چل گیا ہے ہم آپ پرسلام کیسے جھیجیں تو ہم آپ پرورود کیسے جھیجیں؟ نبی اکرم مُلَّ ٹیٹی نے فرمایا: تم لوگ روود

''اے اللہ! تُو حضرت محمد پراور حضرت محمد کی آل پر درود نازل فرما! جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم کی آل پر درود ' نازل کیا' بےشک تُو لائقِ حمداور بزرگی کاما لک ہے''۔

3107 - صديث نوى: عَهْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَسُولَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ وَصَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ، وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ وَصَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ، وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

﴿ ﴿ حِصْرت كعب بن عجر و رُقَاتُونَهِ مِيان كرتے ہيں: اُنہوں نے عرض كى: يارسول الله! بميں ميہ بتا چل گيا ہے بم آپ پر سلام كيسے جبيں تو ہم آپ پر درود كيسے جبيں؟ نبي اكرم مَنَّافَيْزُم نے فرمايا: تم ميہ پڑھو:

"ا الله الوحفرت محمري آل يردرود نازل فرما الالله الوحفرت محمري آل يربركت نازل فرما جس طرح أون

بركت اوردرودنازل كيا معرت ابراتيم پراورحفرت ابرائيم كي آل پر بشك و لائق حماور بزرگى كاما لك بـ "
3108 - صديث نبوى: عَبْسُدُ السَّرِقَ اعْنُ مَالِكِ، عَنُ يُعَيِّم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِدِ، مَوُلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَم مَعَنَا فِي مَجْلِس سَعْدِ بْنِ عُبَادَة، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُو آبُو النَّعْمَان بْنِ بَشِيدٍ امْرَنَا اللَّهُ اَنْ فَصَمَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَى تَمَنَّيْنَا انَّهُ لَمْ يَسَالُهُ، فَصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَى تَمَنَّيْنَا انَّهُ لَمْ يَسَالُهُ، فَصَلِّى عَلَيْكَ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَتَى بَمَنَيْنَا انَّهُ لَمْ يَسَالُهُ، فَصَلِّى عَلَيْكَ عَلَيْه مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَتَى يَمَنَّيْنَا انَّهُ لَمْ يَسَالُهُ، فَصَلِّى عَلَيْكَ عَلَيْه مَعْمَدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَتَى الْمُراهِيمَ، وَبَادٍ كُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ، وَبَادٍ كُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ، وَبَادٍ كُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعْدَه وَلَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(نی اکرم مُلَّافِیْمُ نے فرمایا:) سلام کا طریقہ وہی ہے جے تم جان چکے ہو۔

3109 - آ الرصاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ آبِى سَلَمَة، عَنْ عَوْنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْاسْوَدِ بُنِ بَ نِيلَدَ، عَنِ الْبِي مَسْعُودٍ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحُمَتكَ وَبَرَكتكَ عَلَى سَيِّدِ الْسَهُرُسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُعَيْدِ، وَخَاتِم النَّبِينَ مُحَمَّدٍ عَبُوكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْعَيْدِ، وَقَائِدِ الْعَيْدِ وَرَسُولِ الرَّحُمَة، اللَّهُمَّ الْمَعْدُ مَ الْعَيْدِ، وَقَائِدِ الْعَيْدِ وَرَسُولِ الرَّحُمَة، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَالِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا اللهُمَّ مَالِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا اللهُمَّ مَالِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا الرَّحُتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مَالِكُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الْمُحَمِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اللهُمَّ مَالِكُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الْمُرَاهِدِهُ مَعَدِدٌ وَعَلَى آلِ اللهُمَّ مَالِكُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَعِيدٌ مَجِيدٌ مَعِيدٌ مَالِكُ عَلَى مُعَمِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَعِيدٌ مَا عَلَى مُعَمِيدٌ مَا عَلَى مُعَلَّدُ وَلَى مُعَمِيدٌ مَعِيدٌ مَا عَلَى اللهُ الْمُعُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُؤْمِنُ مَا اللهُ الْمُعُمُولُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُ

\* اسودین بزید حضرت عبدالله بن مسعود تلافظ کے بارے میں نقل کرتے ہیں وہ یہ پڑھا کرتے ہیں۔
"اے اللہ! اُو اپنے درود اپنی رحمت اور اپنی برکت کو اُن کے لیے مخصوص کروے 'جو تمام رسولوں کے سرداز ہیں اُللہ! اُو اپنے درود اُپنی رحمت اور اپنی برکت کو اُن کے لیے مخصوص کروے 'جو تمام بیں انبیاء کے سلسلہ کو تم کرنے والے ہیں بعنی حضرت محمد جو تیرے بندے اور رسول ہیں بھلائی کے رہنما ہیں 'بھلائی کی طرف لے جانے والے ہیں رحمت والے رسول ہیں اے اللہ! اُو اُنہیں مقام محمود پر فائز فر ما

وے جس پر پہلے والے اور بعد والے سب لوگ رشک کریں گے اے اللہ! تُو حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل ہے درود نازل فرما جس طرح أو في حضرت ابراجيم كي آل ير درود نازل كيا مي شك أو لاكن حداور بزرگي كاما مد اے اللہ! تُو حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل پر برکت نازل فرما 'جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی ہے شک تُو لائقِ حمداور بزرگی کاما لک ہے'۔

3110 - الوَّالِ تابِعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، وَسَمِعْتُهُ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنُ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: اخْتُلِفَ فِيْهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: آلُ مُحَمَّدٍ آهُلُ بَيْتِه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُولُ: مَنْ اَطَاعَهُ \* تسفیان توری کے بارے میں امام عبدالرزاق نقل کرتے ہیں: میں نے اُنہیں سنا' ایک شخص نے اُن ہے ان کلمات

کے بارے میں دریافت کیا:

''اےاللہ! تُوحضرت محمد پراور حضرت محمد کی آل پر بر کت نازل فرما''۔

توسفیان توری نے جواب دیا:ان کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض حضرات اس بات کے قائل میں نبی اکرم علیقظ کی آل سے مراد آپ کے اہلِ بیت ہیں اور بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں اس سے مراد آپ کے فرمانبر دارلوگ ہیں۔

3111 - حديث نوى عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَو، عَنْ يُونُسَ بْن خَبَّاب، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمُ تُعْرَضُونَ عَلَىَّ بِاَسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ فَٱحْسِنُوا الصَّلاةَ عَلَىَّ

\*\* مجابد بیان کرتے ہیں: نی اکرم سی نے ارشادفر مایا ہے:

''تم لوگول کوتمہارے ناموں اورنشانیوں سمیت میرے سامنے پیش کیا جائے گا' تو تم لوگ مجھ پراچھی طرح ہے درود

3112 - آ تارِصحابِه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُل، عَن الْأَسُودِ بْنِ يَزِيْلَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَى نَبيّكُمُ

٭ 🖈 حضرت عبدالله بن مسعود رُلُيْشُؤ فرماتے ہیں جبتم لوگ درود جھیجؤ تواہے نبی پراچھی طرح ہے درود جھیجو۔

3113 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ اَنَسِ، عَنْ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَوَجَدُتُهُ مَسُرُورًا، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا اَدُرِى مَتَى زَايَتُكَ اَحْسَنَ بِشُرًا وَاَطْيَبَ نَهُسًا مِسَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِى وَجِبُرِيلُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِى السَّاعَةَ، فَبَشَّرَنِى انّ لِكُلِّ عَبُدٍ صَلَّى عَلَيّ صَلَاةً يُكْتَبُ لَهُ بِهَا عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَيُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَيُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ قَرَجَاتٍ، وَتُعْرَضُ عَلَى كَمَا قَالَهَا، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا دَعَا

\* 🛪 حضرت انس طالتنه و مضرت ابوطلحه رالتنوز كايه بيان تقل كرت بين : مين ايك دن نبي اكرم مَثَاثِيَّا كي خدمت مين حاصر مواتو میں نے آپ کوخوش پایا میں نے عرض کی: ارسول اللہ! مجھے نہیں یاو پڑتا کہ میں نے آپ کوآج سے زیادہ خوش وخرم مبھی ویکھا

#### 844.

مواتو ني اكرم مَنْ يَعْلِمُ نِي فَرِماليا:

''ہوایوں ہے' جبرائیل ابھی میرے پاس سے گئے ہیں او ڈاٹٹؤرا نہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے' ہروہ ہندہ جو مجھ پر
ایک مرتبہ درود بھیج گا' اُس کے لیے دس نیکیاں نوٹ کی جا کیں گی اور اُس کے دس گنا ہوں کومٹا دیا جائے گا' اور اُس نے کا اور اُس نے دس در جات کو بلند کیا جائے گا' اور وہ درود میرے سامنے اُس طرح پیش کیا جائے گا' جس طرح اُس نے پڑھا تھا
اوراُس شخص کواسی طرح جواب دیا جائے گا' جس طرح اُس نے دعا ما گل تھی''۔

3114- صديث بوك عَبُدُ السَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَئْنَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدِ التَّيْمِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَانِى آتٍ مِنُ رَبِّى فَقَالَ: لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ عَبُدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُرًا قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، آلا اَجْعَلُ نِصُفَ دُعَانِى لَكَ؟ قَالَ: إِنْ شِنْتَ قَالَ: آلا اَجْعَلُ كُلَّ دُعَانِى لَكَ؟ قَالَ: إِنْ شِنْتَ قَالَ: آلا اَجْعَلُ كُلَّ دُعَانِى لَكَ؟ قَالَ: إِذْ شِنْتَ قَالَ: اللهُ هَمَّ الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ

\* \* حضرت يعقوب بن زيدتمي والتفؤيان كرتي بين: نبي اكرم مَا لَيْفِرُان ارشادفر مايا:

"میرے پروردگاری طرف ہے ایک پیغام رسال میرے پاس آیا اور بولا: جوبھی بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اُس پردس مرتبدر حمت نازل کرےگا''۔

رادی بیان کرتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا میں اپنے وظائف کے نصف حصہ کوآپ کے لیے مخصوص نہ کرلوں؟ نبی اکرم مظافیظ نے فرمایا: اگرتم چاہو( تو ایسا کرلو)۔ اُس نے عرض کی: کیا میں اپنے تمام وظائف کوآپ کے لیے مخصوص نہ کرلوں؟ نبی اکرم مظافیظ نے فرمایا: اس صورت میں اللہ تعالی تمام دنیاوی اور اُخروی پریشانیوں کے حوالے سے تمہارے لیے کافی موگا۔

3115 - حديث بُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَا كَثِرُوا اَوْ اَقِلُوا

\* عبدالله بن عامر بن ربیدا پنے والد کا بیریان قل کرتے ہیں: بی اکرم مُثَاثِیُّا نے بیار شادفر مایا ہے: ''جو شخص مجھ پرایک مرتبد درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر رحمت نازل کرتا ہے تو (اب بیتمہاری مرضی ہے) کیتم زیادہ بھیجتے ہویا کم بھیجتے ہو'۔

3116 - صدیث نبوی: عَبُدُ الرَّزَّاقِ؛ عَنِ النَّوْدِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنُ اُمَّتِى السَّكَامَ ﴿ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنُ اُمَّتِى السَّكَامَ ﴿ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنُ الْمَتِي السَّلَامَ \* \* \* حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَيِّغُونَ عَنُ الْمَتِي السَّلَامَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَلْهُ عَلَيْهُ وَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَى السَّالِي السَّالِقُلِي السَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى السَّلَالِي السَّالِي السَّلَالِي السَّلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى السَّلَالِي السَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْلِي السَّالِي السَّلَيْلُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ عَلَى السَّلَيْلُ الْعَلَالِي الْعَلَيْلِي السَّلِي السَّ

'' بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں' جوز مین میں گھومتے پھرنے رہتے ہیں اور میری اُمت کی طرف سے سلام (مجھ تک) پہنچاتے ہیں''۔ 3117 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَا قَدَحًا مَاءً، فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّا تَوَضَّا، وَآنُ يَشُرَبَ السَّرِبَ، وَإِلَّا اهْرَاقَ، فَاجْعَلُونِي فِي وَسَطِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوْلِهِ وَفِي آخِرِهِ

'' تم لوگ جھےسوار کے پیالے کی طرح نہ بنادینا کہ سوار جب روانہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنا سامان لاکالیتا ہے اور پیالہ میں پانی بھرلیتا ہے اگر اُسے اُس سے وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وضو کر لیتا ہے اگر پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پی لیتا ہے ورندا سے بہادیتا ہے تم لوگ جھے اپنی دعا کے درمیان میں اُس کے آغاز میں اور اُس کے آخر میں رکھو''۔

3118 - صديث بوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدُ اَبَلَغَ فِي النَّنَاءِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدُ اَبَلَغَ فِي النَّنَاءِ

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى آنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَنْهُمُ

\* \* حضرت ابو بريره و التخاروايت كرتي بين: ني اكرم مَنْ الفَيْمَ في بدارشا وفي مايا ب:

''جب کوئی اپنے بھائی سے یہ کہے کہ اللہ تعالی تہمیں جز ائے خیر دے! تو اُس نے کمل طور پر تعریف کر دی'۔

راوی بیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیظ نے بیکھی ارشادفر مایا ہے:

"الله تعالى كانبياءاورأس محرسولون پرورود ميجوكيونكه الله تعالى في أنبيس زنده كرديا بين "

المدخان عنه بي ورد ال عروول پرورور بي ومدالسفان عن السوار عن الم من عن عِكْرِمَة ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن

عَنْ ابْنِي عَنْ عَنْ عَنْ السَّرِواقِ، عَنْ الشُّورِي، عَنْ ابْنِي سَهُ أَعْ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِحرِمَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِى الصَّلَاةُ عَلَى اَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّينَ قَالَ سُفْيَانُ: يُكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى نَبِيِّ

سفیان فرماتے ہیں: نبی کےعلاوہ سی اور پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔

3120 - صديث نبوك عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ لَيُتِ، عَنُ كَعْبٍ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهِ عَلَيْ فَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى فَسَلُوا الْوَسِيلَةَ، قِيْلَ: وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَعْلَى . وَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَاَرْجُو اَنُ اكُونَ آنَا هُوَ

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئیان کرتے ہیں: بی اکرم مَالٹیئی نے یہ بات ارشادفر مائی ہے:

''جبتم لوگ مجھ پردرود بھیجو تو (میرے لیے )وسلہ کی بھی دعا کرؤ''۔

عرض كى كئى: يارسول الله! وسيله سے مراد كيا ہے؟ نبى اكرم سَلَ اللَّهِ فِي فِي مايا:

4 = W =

'' پیر جنت میں موجودا یک بلندترین درجہ ہے جس پر کوئی ایک شخص ہی فائز ہوگا' اور مجھے بیداُمید ہے وہ شخص میں ہوں گا''۔

3121 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْجَفَاءِ اَنُ اُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّى عَلَىَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْجَفَاءِ اَنُ اُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّى عَلَىَّ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى

\* المحكم باقر سيسيان كرت بين: ني اكرم من الله في يارشا وفر مايا ي:

'' یہ چیز بیوفائی میں شامل ہے کسی شخص کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے'۔

# بَابُ الْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

# باب : مؤمن مردول اورمؤمن خواتین کے لیے دعائے مغفرت کرنا

3122 - اقوال تا يعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَدْ آمَرَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللهُ قَالَ: نَعَمُ، قَدْ آمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ، قَالَ اللهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَلُمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِى كَمَا قَالَ اللهُ: (وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں مؤمن مردوں اور مؤمن خواتین کے لیے دعائے مغفرت کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں! نبی اکرم مُؤاتین کے اس کا حکم دیا ہے اورلوگوں پریہ بات لازم ہے اللہ تعالیٰ نے ایس کا حکم دیا ہے اورلوگوں پریہ بات لازم ہے اللہ تعالیٰ نے ایس کا حکم دیا ہے اورلوگوں پریہ بات لازم ہے اللہ تعالیٰ نے ایس کا حکم دیا ہے اورلوگوں پریہ بات لازم ہے اللہ تعالیٰ نے ایس کا حکم دیا ہے اورلوگوں پریہ بات لازم ہے اللہ تعالیٰ ت

''تم اینے ذنب اور مؤمن مردول اور مؤمن عورتول کے لیے دعائے مغفرت کرؤ'۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا کیا میں فرض نماز میں ہمیشہ اس پڑمل کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: آپ پہلے کس کا ذکر کریں گۓا پئی ذات کا پااہلِ ایمان کا؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں پہلےا پئی ذات کا ذکر کروں گا'جس طرح اللد تعالیٰ نے بیفر مایا ہے:

"تم اپنے ذنب اور مؤمن مردوں اور مؤمن خواتین کے لیے دعائے مغفرت کرو"۔

3123 - صديت نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤُمِنَةٍ مَضَى اَوُ هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ اللهِ عَلْهُ عِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤُمِنَةٍ مَضَى اَوُ هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤُمِنَةٍ مَضَى اَوْ هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَضَى اَوْ هُو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقَيَامَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ

\* الله عفرت أنس والتفاذيان كرتے بين: نبي اكرم مَثَاثِيْرًا في بيارشا وفر مايا ب:

''جو بنده مؤمن مردول اورمؤمن خواتین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اُس دعا کے مطابق بدلہ دیتا ہے جودعا اُس نے ما تگی تھی اور وہ بدلہ ہر مؤمن مرداور مؤمن عورت کی طرف سے ہوتا ہے جو گزر سے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گئے'۔

# بَابُ التَّسُلِيمِ

#### باب:سلام يھيرنا

3124 - آثار صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ بَلَغَكَ كَانَ بَدْءُ السَّلَامِ؟ قَالَ: لَا آذرِي غَيْرَ اَنَّ اَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهَ بِالتَّسْلِيمِ عُسَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْهُسِهِمْ لَا يَرْفَعُونَ بِالتَّسْلِيمِ آصُوَاتَهُمْ قُلْتُ: فَيَنْصَرِفُونَ عَلَى تَسْلِيمِ النَّشَهُّدِ قَالَ: كَا، وَلَـٰكِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُونَ حَتَّى رَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: سلام کا آغاز کیے ہوا تھا'اس کے بارے میں آپ تک كياروايت كيجى ع؟ أنهول في جواب ديا: مجيم معلوم! تاجم يديئ سب سے يبل بلندآ واز مين سلام چير في كا آ غاز حضرت عمر بن خطاب ٹائٹٹونے کیا تھا۔راوی بیان کرتے ہیں۔ پہلےلوگ پست آواز میں سلام چھیرا کرتے تھے وہ سلام چھیرنے کی آواز بلند

(ابن جریج بیان کرتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: کیاوہ لوگ تشہد کے بعد سلام پھیردیتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ دہ پست آ واز میں بہ کہتے تھے السلام علیم! پھراُٹھ جایا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر ڈاٹٹٹؤنے ( پہلی مرتبہ ) بلند آ واز میں سلام چھیرا۔

3125 - آ ثارِصحاب: عَبْـدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، إنَّ اَوَّلَ مَنُ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسِلِيعِ عُمَرُ بْنُ الْمَحَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ

\* \* عُروبن دینار بیان کرتے ہیں: مجاہد نے طاؤس کے حوالے سے مید بات نقل کی ہے سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب والمنظنف بلندآ وازيس سلام جعير في كاآ غاز كيا-

3126 - آ تَارِسِحَابِ عَبُـدُ السَّرَّاقِ، عَـنِ ابُـنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ اَبِيُ حُسَيْنِ قَالَ: اَدْرَكَنِي ابْنُ طَاؤُسِ بِالطُّوافِ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ لِآبِيهِ: صَاحِبُكَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْلِيمِ - يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَهَ رَ بِالنَّسُلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْآنُصَارُ فَقَالُوْا: وَعَلَيْكَ - آئ عَلَيْكَ السَّكَامُ - مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: اَرَدُتُ اَنْ يَكُوْنَ اِذُنِي

\* ابن ابوهین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبه طواف کے دوران طاؤس کے صاحبز ادے میرے پاس آ گئے أنہوں نے

میرے کندھے پر ہاتھ رکھااوراپنے والدہے کہا: آپ کے ساتھی بلندآ واز میں سلام پھیرتے ہیں' یعنی ابن ہشام ایب کرتے ہیں' تو طاؤس نے کہا: سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب ہٹائٹوئے نے بلندآ واز میں سلام پھیراتھا' انصار نے اس حوالے ہے اُن پر تنقید کی تو اُنہوں نے کہا: تم پرصرف یہی کہنالا زم ہے' نہ کہ علیک السلام' تمہارا کیا معاملہہے! تو اُنہوں نے جواب دیا: میں بہ چاہتا ہوں کہ یہ میرااذن ہو۔

3127 - الوال تابعين: عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ آبِى الصَّحَى، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا نَسِيتُ فِيْمَا نَسِيتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَسِيدِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، وَعَنْ يَّسَارِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، وَعَنْ يَّسَارِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْشَالامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَيْحُونُ وَالْعَلَيْكُمْ وَالْعُلَالِهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُمْ وَلِي السَّوْمَةُ اللهِ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُوالِمُ الْعَلِيْكُمْ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَى الْعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ الْعَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُوالِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَام

\* حضرت عبدالله و النه فی این میں نبی اکرم من الله علی محوالے ہے جو باتیں بھول گیا ہوں اُن میں سے یہ بات میں نبین بھولا کہ نبی اکرم من الله کی اسلام علیکم ورحمۃ الله کہا کرتے تھے یہاں تک کہ بمیں آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی تھی اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ الله کہا کرتے تھے یہاں تک کہ بمیں پھر آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آجاتی تھی۔ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آجاتی تھی۔

3128 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ حَلِّهِ الْكَيْسَرِ

\* جادفرماتے ہیں نبی اکرم مُنْ الْفِيْمُ جب سلام پھیرتے تو آپ کے بائیں رخساری سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

3129 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ المرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ آبِى عُبَيْدَةَ بَنِ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَّسَارِهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَّسَارِهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَّسَارِهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَجْهَلُ بِكِلْتَيْهِمَا قَالَ: اَظُنَّهُ لَمْ يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ اَحَدٌ,

ﷺ ابوعبیدہ 'جوحفرت عبداللہ ڈٹائٹڈ کے صاحبزادے ہیں 'وہ بیان کرتے ہیں:حفرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹڈاپنے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرتے تھے اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرتے تھے وہ ان دونوں کلمات کو بلند آ واز بیس کہتے تھے۔راوی کہتے ہیں: میرے گمان میں اس حوالے سے کسی نے بھی اُن کی متابعت نہیں کی ہے۔

3130 - صديث بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، وَالتَّوْدِيِّ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ اَبِي الضَّحَى

\* پی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبدالله والنَّوْرَيِّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِی رَزِینٍ، اَنَّ عَلِیًّا کَانَ یُسَلِّمُ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِی رَزِینٍ، اَنَّ عَلِیًّا کَانَ یُسَلِّمُ عَنُ

يَّمِيْنِهِ، وَعَنْ يَّسَارِهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ،

\* ابورزین بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹو اینے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام چھیرتے ہوئے السلام علیم کہا کرتے تھے۔

3132 - آ تَارِسِحابِ:عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيّ مِثْلَهُ،

🔻 🤻 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی مُنافعۂ ہے منقول ہے۔

3133 - آ ثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

🔻 🤻 یبی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت علی ٹٹاٹٹنؤ کے بارے میں منقول ہے۔

3134 - <u>آ ثارِ حاب</u>: عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ: الشَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَّسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ

\* حارثہ بن مفترب بیان کرتے ہیں: حضرت ممار بن یاسر رہا تھی طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیم ورحمة الله وبر کاتہ کہا کرتے تصاور با کیں طرف بھی اس کی ما تند کلمات کہتے تھے۔

- 3135 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ بِايْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا بَالُ اقْوَامِ يُلْقُونَ أَيُدِيَهُمْ كَانَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ، آلا يَكُفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ يَنْمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ 3135-صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بأب الامر بالسكون في الصلاة، حديث:680، صحيح ابن خزيمة، كتأب الصلاة، بأب الزجر عن الاشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة، حديث:708، مستخرج ابي عوانة، بأب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره، بيأن النهي عن الاختصار في الصلاة، حديث:1232، صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند قيامه من الركعتين من، حديث:1900، سنن ابي داؤد، كتأب الصلاة، بأب تفريع ابواب الركوع والسجود، بأب في السلام، حديث:860، السنن الصغرى، كتاب السهو، بأب السلام بألايدي في الصلاة، حديث:1176، مصنف ابن ابي شيبة، كتأب صلاة التطوع والامامة وابواب متفرقة، من كره رفع اليدين في النعاء، حديث: 8317، السنن الكبراي للنسائي، كتاب السهو ، السلام بألايدي في الصلاة، حديث:532، شرح معاني الآثار للطحاوي، بأب السلام في الصلاة , كيف هو ؟، حديث:999، السنن الكبري للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع ابواب صفة الصلاة، بأب تحليل الصلاة بالتسليم، حديث:2759 مسند احمد بن حنبل، اول مسند البصريين، حديث جابر بن سمرة السوائي، حديث:20300، مسند الشافعي، باب: ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة، حديث: 173، مسند الطيالسي، جابر بن سمرة، حديث: 815، مسند الحبيدي، حديث جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه، حديث: 866 مسند ابي يعلى الموصلي، حديث جأبر بن سمرة السوائي ، حديث: 7303، المعجم الاوسط للطبر أني، بأب الالف، من اسلم احمد، حديث:866، المعجم الكبير للطبراني، بأب الجيم، بأب من اسمه جابر، بأب تميم بن طرفة الطائي ، حديث:1786،

جهانگيري مصفق سبسه موردور بدرن

ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى آخِيهِ، عَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ \*\* بلا حَدْ اللهِ عَلَى ال

\* حضرت جابر بن سمرہ و النفوذ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَنْ النفوا کی اقتداء میں نماز اداکرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ذریعداشارہ کرتے ہوئے السلام علیکم کہا کرتے تصوّنی اکرم مَنْ النفوا نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہوگیا ہے وہ اپنے ہاتھ یوں اُٹھا لیتے ہیں جس طرح وہ سرکش گھوڑوں کی دُم ہوتے ہیں' کیا کمی مخص کے لیے یہ کانی نہیں ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے زانو پر ہی رکھے اور پھر داکیں طرف وجودا ہے بھائی کوسلام کرلے۔

3136 - صديث بوى: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، اَنَّ نَافِعَ بُنَ عَبْدِ الْحَارِثِ - وَهُوَ اَمِيرُ مَكَّةً - دَخَلَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ شِمَالِه، فَبَلَّغُتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ: آنَى اَحَدَهَا ابْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: وَبَلَغَيْقُ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: آنَى اَحَدَهَا؟ فَالِّى رَايَتُ بَيَاصَ وَجُهِ اَحْسَدُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِلَا الشِّقَيْنِ إِذَا سَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِلَا الشِّقَيْنِ إِذَا سَلَّمَ

\* ابن جری بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھے بتایا کہ نافع بن عبدالحارث جومکہ کے امیر سے وہ جب سلام پھیرتے ہے تو مذہب کی مدیر ہے ہے تا کہ مدہ بھی بھیر کردا کیں طرف سلام کرتے ہے اس بات کی اطلاع حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تو کو گئی تو اُنہوں نے فرمایا: عبدالحارث کے بیٹے نے یہ کہاں سے سکھا ہے؟ ابن جریج بیان کرتے ہیں جمھ تک بیروایت بھی بیٹی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے فرمایا: اُس نے بیہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کیونکہ میں تو نبی اکرم من اُنٹی کے چرہ مبارک کی سفیدی دونوں طرف د کھے لیا کرتا تھا 'جب آپ سلام پھیرتے تھے۔

3137 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يَقُومُوْنَ عَنُ يَسَادِى قَبْلَ اَنْ اُسَلِّمَ وَمَعِى رَجُلٌ عَنْ يَيْمِيْنِى فَكَيْفَ اُسَلِّمُ؟ قَالَ: وَاحِدَةً مِنْ عَلَى يَمِيْنِكَ ِ

\* این جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: لوگ میرے سلام پھیرنے سے پہلے ہی میرے بائمیں طرف سے اُٹھی طرف سے اُٹھ جاتے ہیں' جبکہ میرے دائیں طرف ایک شخص موجود ہے' تو میں کیسے سلام پھیروں گا؟ اُنہوں نے کہا: تم ایک ہی مرتبہ سلام پھیرو گے اور اُس شخص کوسلام کرو گے' جوتمہارے دائیں طرف موجود ہے۔

3138 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: رَايَتُ عَطَاءً يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه، وَعَنْ يَسَادِ فِ \* ابْن جُرَيْج قَالَ: رَايَتُ عَطَاءً يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه، وَعَنْ يَسَادِ فِ \* ابْن جَرَيْج ابْن عُرف اور بائي طرف اور بائي طرف سلام پيرت تھے۔ 3139 - اتوالِ تابعین: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايَتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمُ إِلَّا وَاحِدًا

الله الله و الراكِيم على المرزاق، عن ابن جريم قال: قلت لعطاع: ارايت لو لم تسلم إلا واجدا الماك، النيس حَسْبَك؟ قال: لَعَمْرِي، وَلَـٰكِنْ أُحِبُّ اَنْ اُسَلِّمَ عَنْ يَيْمِيْنِي وَعَنْ يَسَارِي

\* ابن جرج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ صرف اپنے سامنے موجود ایک شخص کوسلام پھیرتے ہوئے سلام کہتے ہیں تو کیا بیآ پ کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اُنہوں نے کہا: مجھے اپنی زندگی کی شم ہے! (کافی ہوگا) لیکن مجھے یہ بات پسند ہے میں اپنے دائیں طرف ادر بائیں طرف سلام پھیروں۔

**3140 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:** لَيْسَ عَنُ يَّمِيْنِى اَحَدُ، وَعَنُ يَسَادِى اُنَاسٌ قَالَ: فَابُدَاْ فَسَلِّمُ مَنُ عَلَى يَمِيُنِكَ مِنُ اَجُلِ الْمَلاِثَكَةِ، ثُمَّ سَلِّمُ عَلَى الَّذِى يَسَارَكَ

\* ابن جرتے بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: میرے دائیں طرف کوئی نہیں ہوتا اور بائیں طرف لوگ ہوتے جیں۔ تو اُنہوں نے فرمایا: تم آغاز میں پہلے وائیں طرف سلام بھیجواور وہ فرشتوں کو (سلام) کردو پھرتم اپنے بائیں طرف موجودلوگوں کوسلام کرو۔

وَحُدَكُ فَسَلِمُ عَنُ يَّمِينُنِكَ السَّكِامُ، وَعَنْ يَسَاوِكَ السَّكَامُ عَلَيْكَمْ، وَعَنْ يَسَادِكَ فَلَ السَّكِامُ عَلَيْكَمْ، وَعَنْ يَسَادِكَ فَلِ السَّكِمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَادِكَ فَلَ السَّكِمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَادِكَ فَلَ السَّكِمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَادِكَ السَّكِمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، وَإِنْ كُنتَ عَنْ يَسَادِكَ أَنَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَعِينِكَ نَاسٌ فَقُلِ: السَّكِمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَعْمَونُ لَا يُسَكِمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسَلِّمُ إِذَا آمَنَا إِلَّا السَّكِمُ عَلَيْكُمْ لَا يَزِيْلُا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَبِهِ نَأَخُذُ وَعَنْ يَعْمَرُ لَا يُسَلِمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسَلِمُ إِذَا آمَنَا إِلَّا السَّكُمُ عَلَيْكُمُ لَا يَزِيْلُا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَبِهِ نَأَخُذُ عَلَيْهِ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسِلِمُ إِذَا السَّكُمُ عَلَيْكُمُ لَا يَوْيِلُكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَلَولُ السَلامِ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَى عَبْدُولُ السَلامِ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلْمُ وَلَا عَلِولُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ السَّعُلُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ السَلامَ عَلْمُ وَلَا عَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَال

عاصم نا می رادی بیان کرتے ہیں: میں نے بیروایت ابوقلا بکوسنائی تو اُنہوں نے اس پوری روایت کی موافقت کی البتہ سلام پھیر نے میں اُنہوں نے بیالفاظ زائد قتل کیے: السلام علیم ورحمة الله!

معمر صرف اُس وقت سلام پھیرا کرتے تھے'جب ہماری امامت کرتے تھے اور اُس میں بھی صرف السلام علیم کہا کرتے تھے' اس کے علاوہ مزید کوئی لفظ نہیں کہتے تھے۔امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

3142 - آ ثارِصحاب: عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَالْتُهُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ اِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِيْنِهِ وَاحِدَةً السَّلامُ عَلَيْكُمْ

\* ابن جریج ' تا فع کے بارے میں نقل کرتے ہیں : میں نے اُن سے دریافت کیا حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں کہا کہے سلام پھیرا کرتے تھے جب وہ آپ لوگوں کی امامت کرتے تھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ صرف داکیں طرف ایک سلام پھیرا کرتے M ← (1/1 )

تصاورالسلام عليكم كهتي تتھے۔

3143 - أُ ثَارِ صَحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَالزُّهُ رِئٌ يَفُعَلَان مِثْلَ مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ

\* \* یبی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹانٹٹا کے بارے میں منقول ہے۔ معمر بیان کرتے ہیں جسن بصری اورز ہری بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر ٹینٹٹا کرتے تھے۔

3144 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِيْنَ كَانَا يُسَلِّمَانِ فِي الصَّكَاةِ وَاحِدَةً

\* \* ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں جسن بھری اور ابن سیرین نماز (کے آخر) میں ایک ہی مرتبہ سلام کہتے تھے۔

3145 - مديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ جَعَفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: آخُبَرَنِى الصَّلُتُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثَمَانُ يُسَلِّمُوْنَ تَسُلِيمَةً وَّاحِدَةً قَالَ الصَّلْتُ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً

ﷺ صلت بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم مُنْ تَنْیَامُ 'حضرت ابو بکر' حضرت عمراور حضرت عثمان مُنْ لَنَّمُوا یک ہی مرتبہ سلام کرتے تھے۔

صلت بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز اداکی تو اُنہوں نے بھی ایک ہی مرتبہ سلام کیا۔

3146 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُريعٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِك؟ قَالَ: اُسَلَّمُ عَنُ يُمُنَاىَ قَطُّ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب آپ ایلے نماز اداکررہے ہوں اُتو آپ کیا کرتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں صرف اپنے دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں۔

# بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ

## باب:امام کو(سلام کا)جواب دینا

3147 - آ ثارِ <del>صحاب عَ</del>بُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخْبَرَنِیْ نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِی النَّاسِ رَدَّ عَلَی الْاِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ یَّمِیْنِه، وَلَا یُسَلِّمُ عَنْ یَّسَارِهِ إِلَّا اَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِ اِنْسَانٌ فَیَرُدُ عَلَیْهِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر الله الله بن عمر الله الله الله الله بن موجود ہوتے تھے تو پہلے امام کوسلام کا جواب دیتے ہے دائیں طرف سلام کہیں جواب سے بحواب دیتے تھے بھر دائیں طرف سلام کہیں جا ب جواب دیتے تھے۔

3148 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَقٌّ عَلَيْكَ اَنْ تَرُدَّ يَعْنِى عَلَى الْإِمَامِ السَّلَمَ السَّلَمَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

\* ابن جرتخ 'عطاء کایی و ل نقل کرتے ہیں تم پر بیلازم ہے تم جواب دو۔اس سے مرادیہ ہے جب امام سلام پھیرے ' تو امام کو جواب دو۔

3149 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَّجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ابْدَا بِالْإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَعِلْ مَنْ عَنْ يَسَارِكَ يَعِينَ فَكُم سَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ وَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ

\* ابن جرتج عطاء کا بی قول نقل کرتے ہیں جم پہلے امام ہے آ غاز کرواور پھرائیے دا کیں طرف اور با کیں طرف موجود لوگوں کوسلام کرو۔

3150 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوُلِ عَطَاءٍ

\* 🛪 قادہ کے بارے میں بھی وہی قول منقول ہے جوعطاء کے بارے میں ہے۔

3151 - اقوال تابعين عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اَرَايُتَ اِنْ مَكَتَ قَلِيَّلا لَا اَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى اَفُرُغَ مِنْ حَاجَتِى اَعَلَى بَأْسٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: رَايُتُكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: اَجَلُ، مَا اَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونُ مَعَ التَّسُلِيمِ الْإِنْصِرَافُ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ اَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ سَوَاءٌ ذَلِكَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايَتَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىّ الَّذِى عَلَى شِقِّى اَجْعَلُهُ التَّسُلِيمَ مِنِّى عَلَى الْإنْصِرَافِ، وَاَرُدُّ عَلَيْهِ سَلِامَهُ جَمِيعًا، اَمُ اَرُدُّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اُسَلِّمُ بَعُدَ تَسُلِيمِ الْإِنْصِرَافِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ اَتُى ذَاكَ الْإنْصِرَافِ، وَاَرُدُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ اُسَلِّمُ بَعُدَ تَسُلِيمِ الْإِنْصِرَافِ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ اَتُى ذَاكَ فَعَلْتَ، سَوَاءٌ ذَٰلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَايَتُهُ يَفْعَلُ كُلَّ ذَٰلِكَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر تھوڑا ساوقت گزرجا تا ہے اور میں امام کے سلام کا جواب نہیں دے پاتا ' یہاں تک کدائس وقت دیتا ہوں' جب میں اپی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہوں' تو کیا مجھ پرکوئی حرج ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے کہا: میں نے آپ کود یکھا ہے آپ ایسا کرتے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی بال ایس کے جواب دیتا ہوں تا کہ سلام کا جواب دیتا ہوں تا کہ سلام کا جواب دیتا ہوں تا کہ سلام کا جواب دیتا ہوں برابر ہیں۔ نہیں جوجوے کے انہوں نے بی جوجوی کرلو متہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ' ید دنوں برابر ہیں۔

ابن جرت بیان کرتے ہیں ہیں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے میرے کی ایک پہلو میں موجود شخص مجھے سلام کرتا ہے تو میں بوسلام کرتا ہوں تو کیا میں اُسے نمازختم کرنے کے لیے بھی استعال کراوں یا گھر میں اُس کے سلام کا الگ سے جواب دوں اور ان دونوں کو ایک ساتھ اکھا کرلوں یا پھر میں پہلے اُسے جواب دوں اور پھر سلام پھیروں جو نماز کوختم کرنے والے سلام کے بعد ہو؟ اُنہوں نے کہا: تم اس میں سے جو بھی کرلو گے جہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا 'یہ سب برابر ہیں۔ ابن جرت کہتے ہیں: میں نے اُنہیں بھی بیسب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

3152 - اتوال تابعين: عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ حَمَّادٍ قَالَ: اِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَّمِيْنِكَ فَسَلَّمْتَ عَنُ يَّـمِيُـنِكَ وَنَـوَيُـتَ الْإِمَـامَ فِى ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَّسَارٍ كَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِى ذَلِكَ اَيُضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَّمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

\* حمادفرماتے ہیں: جب امام تمہارے دائیں طرف ہو تو تم دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے ان میں امام کی طرف نیت کرلواور جب وہ بائیں طرف ہو تو تم بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اُن میں امام کی بھی نیت کرلواور جب تمہارے آ گے ہوتو تم دل میں اُس پرسلام بھیجواور پھراپنے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیردو۔

اَتُوالُ تَالِعَين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الإمّامِ؟ قَالَ: يَقُولُ: السَّكَامُ عَلَيْكُمُ

\* معمرُ قادہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آ دی امام کے سلام کا جواب کیے دے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: وہ یہ کے گا: السلام علیم!

3154 - الوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اَيُسْمِعُهُ الرَّذَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ؟ قَالَ: لَا، حَسْبُهُمُ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ

\* ابن جرئ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: جب امام سلام پھیردے گائو جو خض اُس کا سلام سنتا ہے وہ اُسے جُواب دیے ہوئے اتن اور اور نجی کرے گا کہ امام تک بھی جائے؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی نہیں! اُن لوگول کے لیے اتن ایک ہوگا کہ وہ جواب دے دیں۔

# بَابُ مَتَى يَقُومُ الرَّجُلُ يَقُضِى مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ

باب: جب المام سلام يجيرد في أسك بعد آدى كب كفر ابوكرفوت بوجان والى نمازكواداكركا؟ 3155 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَن ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: تَفُوتُنِى رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَاتُومُ فَا تُوسِى أَمُ ٱنْسَظِرُ قِيَامَهُ؟ قَالَ: تَسْتَظِرُ قَلِيلًا، فَإِن الْحَبَسَ فَقُمْ وَدَعُهُ

\* این جرتج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: امام کے ساتھ میری ایک رکعت رہ جاتی ہے امام سلام پھیر دیتا ہے تو کیا میں کھڑ اہو کرائے اواکروں گا 'یا میں امام کے اُٹھنے کا انتظار کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: تم تھوڑی دیرانتظار کروگا گا گروہ رکارہتا ہے تو تم کھڑے ہوجاؤ کے اور اُسے دیئے دوگے۔

3156 - آ ثارِ حَابِدِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ آبِی رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَوَ إِذَا سُبِقَ بِشَیْءِ مِنَ الصَّكاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِى مَا فَاتَهُ، وَإِذَا لَمُ يُسْبَقُ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُمُّ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ،

\* \* نافع بيان كرتے بين : حضرت عبدالله بن عمر الله الله كي نماز ميں سے مجمد حصد اگر يبلے كرر چكا موتا ، توجب وہ امام سلام

پھیردیتا تھا' تووہ کھڑے ہوکرفوت ہوجانے والے حصہ کوادا کر لیتے تھے'اور جب پہلے کوئی حصہ نہ گزرا ہوتا تھا' تو وہ اُس وقت تک نہیں اُٹھتے تھے'جب تک امام نہیں اُٹھتا تھا۔

3157 - آ ٹارصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ دَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ \* \* يَهِ روايت ايك اورسند كهمراه حضرت عبدالله بن عمر الخالات عن منقول ہے۔

3158 - آ تارِسحاب: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آبِي هَارُونَ الْعَبْدِيّ فَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ آهُلِ الْمَدِينَةِ رَكُعَةً مِنَ الصَّبْحِ، فَلَكَ اللَّهِ الْمَدِينَةِ وَكُعَةً مِنَ الصَّبْحِ، فَلَكَ الْكِي لَابِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، فَقَالَ: عَنْ الصَّبْحِ، فَلَكَ الْآبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، فَقَالَ: كَانُواْ يَفْعَلُونَ، وَلَا كِنَّهُمْ خَافُوا السَّيْفَ

\* ابوبارون عبدی بیان کرتے ہیں میں نے اہل مدینہ کے ساتھ منے کی نمازی ایک رکعت اداکی جب امام نے سلام کے سلام کا تذکرہ حضرت ابوسعید خدری ڈٹ اللہ کے سلام کے اس مارے کرتے ہیں کیکن انہیں تلوار کا ڈرہے۔

3159 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَفْضِى الَّذِى سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِه، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةً اَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَهَا قَالَ: وَبِدْعَتُهُ السِّقَبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسُلِيمِ

\* کمرین قیس امام معنی کابی بیان قل کرتے ہیں: امام جورکعت پہلے اداکر چکا تھا آ دمی اُس کو قضاء اُس وقت تک نہیں کرے گا جب تک امام قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کرنہیں بیٹھتا 'کیونکہ آ دمی کو اُس وقت بیٹے رہنے کا حکم اس اندیشہ کے تحت دیا گیا ہے 'شایدامام کو سہولائق ہوگیا ہو (اور وہ سلام پھیرنے کے بعد مجد ہُ سہوکر ناچا ہتا ہو)۔

راوی بیان کرتے ہیں: امام کی بدعت سے مراداُس کا سلام پھیرنے کے بعد قبلہ کی طرف زُخ کر کے بیٹھنا ہے۔

### بَابُ مَا يَقُرَأُ فِيهُمَا يَقُضِي

باب جونماز آ دمی قضاء کرر ہاہے اُس میں کیسے قر اُت کرے گا؟

3160 - <u>آ ثارِ صحابہ:</u> عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَا اَدُرَكُتَ مَعَ اُلِامَامِ فَهُوَ اَوَّلُ صَكَرَبْكَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ،

\* قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈلاٹٹٹ یے فرماتے ہیں جمہیں امام کے ساتھ جو حصہ ملتا ہے وہ تمہاری نماز کا ابتدائی حصہ ہوگا'اور قر اُت کے حوالے ہے' جو حصہ پہلے گز رچکا ہے' اُس کی تم قضاء کروگے۔

3161 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ، \* \* سعيد بن ميتب سے بھی اُس کی ماندمنقول ہے جو حضرت علی النظا کا قول ہے۔

كتاب الصلوة

€ ∠9r 🎉 جِهَاتَكْيرِي مصنف عيد الرزاق (طداول) .

**3162** - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ أَيْضًا

🗱 عطاء بن ابی رباح کے حوالے ہے بھی اس کی مانند منقول ہے۔

3163 - اتْوَالِ تابِعِين: عَبُـدُ السَّرَّاقِ، عَـنُ مَـغُـمَـرٍ، عَـنُ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ آمُكَنكَ الْإِمَامُ فَاقُوا ُ فِي الرَّكُعَتَيُنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجُعَلُهَا أَوَّلَ صَلاتِكَ

\* 🛊 قناده فرماتے ہیں:اگرامام تمہیں موقع ویتا ہے تو تم باقی رہ جانے والی دور کعات میں ایک ایک سورت کی تلاوت کرو گے اورتم انہیں اپنی نماز کا ابتدائی حصہ بناؤ گے۔

3164 - آ تَارِصَحَابِہِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: اقْرَأُ فِيْمَا فَاتَكَ

\* 🕸 قادہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿النَّحْوَا فِر ماتے ہیں تمہاری جونماز فوت ہوگئی ہیں' اس میں تم تلاوت

**3165 - آ تَّارِصِحَابِ**:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، أَنَّ جُنْدَبًا، وَمَسْرُوقًا، اَذْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغُرِبِ فَقَرَا جُنْدَبٌ وَلَمْ يَقُرَأُ مَسُرُوقٌ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَا يَقْضِيَان، فَجَلَسَ مَسُرُوقٌ فِي

الثَّىانِيَةِ وَالشَّالِئَةِ، وَقَامَ جُنُدَبٌ فِي النَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسُ، فَلَمَّا انْصَوَفَا تَذَاكَوَا ذٰلِكَ، فَاتَيَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَقَالُ: كُلّْ قَلْهُ اَصَابَ - اَوْ كُلُّ قَدُ اَحْسَنَ - وَنَفُعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسُرُوقٌ ـ

\* \* امام تعمی بیان کرتے ہیں: جندب اور مسروق نے مغرب کی نماز کی ایک رکعت پائی 'تو جندب نے قر اُت کی اور مسروق نے امام کے پیچھے قراُت نہیں کی جب امام نے سلام پھیردیا' تو بیددونوں حضرات کھڑے ہوکر باقی رہ جانے والی نماز ادا کرنے لگے یو مسروق دوسری رکعت کے بعد بھی بیٹھے اور تیسری رکعت کے بعد بھی بیٹھے جبکہ جندب دوسری رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے' وہ بیٹھے نہیں۔ جبان دونوں حضرات نے نماز مکمل کی اوراس بارے میں ان دونوں کی آپس میں بحث ہوئی توبیہ دونوں ٔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈکائٹنڈ کے پاس آئے 'تو حضرت عبداللہ بٹائٹنڈ نے فرمایا: ہرایک نے ٹھیک کیا ہے۔( راوی کوشک ہے'

شایدیدالفاظ میں:) اچھا کیا ہے تاہم ہم ویبا کرتے ہیں جس طرح مسروق نے کیا ہے۔ 3166 - اقْوَالِ تَابِعِين:عَبُـدُ الـرَّزَاقِ، عَـنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، اَنَّ جُنْدَبًا، وَمَسُرُوقًا، اَذُرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغُرِبِ، فَقَرَا اَحَدُهُمَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يَقُرَا الْاَخَرُ فِي رَكُعَةٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: كِكَلاكَمَا مُحْسِنٌ، وَٱنَّا ٱصْنَعُ كَمَا صَنَعَ هَلَا الَّذِي قَرَا فِي الرَّكَعَتُينِ \* جعفر جزری علم کایہ بیان نقل کرتے ہیں: جندب اور مسروق نے مغرب کی نماز کی ایک رکعت کو پایا تو ان میں ہے

ا کی صاحب نے باقی رہ جانے والی دونوں رکعت میں تلاوت کی جورکعات اُن کی فوت ہوگئی تھیں 'جبکہ دوسرے صاحب نے ایک رکعت میں تلاوت نہیں کی' حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹنڈ ہے اس بارے میں سوال کیا گیا' تو اُنہوں نے فر مایا بتم دونوں نے ٹھیک کیا ہے لیکن میں اُس طرح کرتا ہے جس طرح اُس خص نے کیا ہے جس نے دونوں رکعات میں تلاوت کی ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

3167 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: افْرَا فِيْمَا تَقْضِى \* \* ابرابيم نَحْى فرمات بين: جونماز يهل كُرْرَكُ هَي أَسِادا كرت بوئة قرأت كروك -

3168 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ آيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، وَاَبِىُ قِكَابَةَ، قَالَا: يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ مَا اَدْرَكَ، وَيَقْضِى مَا سُبِقَ بِهِ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

ﷺ ایوب نے ابن سیرین اور ابوقلا ہے کا یہ بیان نقل کیا ہے: آ دی امام کے ساتھ جس نماز کو پائے گا' اُسے اوا کر لے گا' اور جورکعت پہلے گزر پچکی تھیں' اُن کو اوا کرتے ہوئے قر اُت کے بارے میں ان کا وہی قول ہے' جو حضرت عبداللہ بن مسعود رہی آئڈ کا

3169 - آ ثارِ<u>صحاب عَبْ</u>دُ الرَّزَّاقِ، عَسِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى نَافِعٌ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا فَاتَتَهُ رَكُعَةٌ اَوْ شَىءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ قَامَ سَاعَةً يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَنْتَظِرُ قِيَامَ الْإِمَامِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حفزت عبداللہ بن عمر ٹاٹٹنا کی جب آیک رکعت رہ جاتی تھی 'یانماز کا بچھ حصہ امام کے ساتھ رہ جاتا تھا' تو جس گھڑی میں امام سلام پھیرتا تھا آوہ اُس گھڑی میں کھڑے ہوجاتے تھے'وہ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔

3170 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّكَاةِ مَعَ الْإِمَامُ اللهِ عَنْ اللهِ فَقَرَا لِنَفْسِهِ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَا لِنَفْسِهِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: جب امام کے ساتھ نماز اداکرتے ہوئے 'حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا کا نماز میں ہے کچھ حصہ رہ جاتا' جس نماز میں امام بلند آواز میں قر اُت کرتا ہے تو جیسے ہی امام سلام پھیرتا تھا' حضرت عبداللہ بڑا تھا کھڑے ہوجاتے تھے اور وہ پست آواز میں قر اُت کرتے تھے۔

3171 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: اقْرَا فِيُمَا نَقُضِي

\* \* عبيده بيان كرتے بيں: جونماز گرزگئ هي أس ميں تم تلاوت كروگے-

3172 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَاتَتُهُ رَكُعَةٌ مِنَ الْاَحِرَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ: كَانِّي اَسْمَعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ هُنَّ، وَآنَهُ اَخْبَرَهُ رَفَّعَ صَوْتِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْاَحِرَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ: كَانِّي اَسْمَعُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَمْرُو بَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَمْرُو مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِيلِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللِّهُ الْمُنْ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللْمُنْ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُنْ اللللْمُنْ الللللْمُ اللللِّهُ الللللِيلُولُ اللللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِل

\* \* عمروبن دیناریمان کرتے ہیں: عبید بن عمیر کی مغرب کی ایک رکعت رہ گئی تو اُنہوں نے تیسر کی رکعت میں تلاوت کرتے ہیں: گویا میں اس وقت بھی اُن کی تلاوت سن رہا ہوں وہ (مَارًا تَلَظَّی) کرتے ہوئے بلند آواز میں تلاوت کی \_راوی بیان کرتے ہیں: گویا میں اس وقت بھی اُن کی تلاوت سن رہا ہوں وہ (مَارًا تَلَظَّی) برخ صربے تھے۔

3173 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَرَايُتَ لَوُ فَاتَتَنِى رَكَعَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ فَقُمْتُ اَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ ةَ حِيْنَيذٍ؟ قَالَ: بَلُ حَافِتُ بِهَا،

(29r)

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: ش نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے اگر میری عشاء کی نماز کی دور کعات رہ جاتی ہیں تو بعد میں کھڑا ہو کرادا کرتے ہوئے میں بلند آواز میں قر اُت کروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ پست آواز میں قر اُت کرو گے۔

**3174 - آٹارمحابہ: عَبْدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَ نِيُ مَنُ اُصَدِّقَ، عَنُ عَلِيّ، مِثْلَ قَوُلِ عَطَاءٍ** \*\* ابن جرتنکی بیان کرتے ہیں: جھے اُس خض نے حضرت علی ڈگاٹو کے بارے میں یہ بات بتائی ہے جسے میں سپا قرار دیتا موں کداُن کی بھی وہی رائے ہے جوعطا مکا قول ہے۔

# بَابُ الَّذِى يَكُونُ لَهُ وِتُو وَلِلْإِمَامِ شَفَعٌ باب جس مخص كى نماز طاق بواورامام كى نماز جفت بو

2175- مديث بول: عَبْدُ السَّرِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّوْدِيّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيُلَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّحُلُ وَقَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، اَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُوا اللَّهَ الْذَي عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَنَّ لَكُمْ مُعَادٌ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُوا اللَّهَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُووا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

3178 - صديرت بوك: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يَاتَتَمُونَ بِإِمَامٍ إِذَا كَانَ لَهُ وِتُسرَّ وَلَهُمْ شَفْعٌ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَجْلِسُونَ وَهُوَ قَائِمٌ، حُتَّى صَلَّى ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُوا بِهَا

\*\* عطاء بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ امام کی اُس دفت پیردی نہیں کرتے تھے جب امام کی نماز طاق ہواور آ دمی کی نماز بن معاور امام اُس دفت بیرادی اور امام اُس دفت بیشا ہوا ہواور دہ لوگ بھی بیٹے ہوئے ہوں اور امام کھڑا ہوا ہو بیاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن معدد میں اُس دفت ہیں اگرم مُلَّا فَقِیْم کے ویجھے قیام کی حالت میں نماز اداکی ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ابن مسعود نے تم لوگوں کے لیے معدد میں نماز اداکی ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ابن مسعود نے تم لوگوں کے لیے

طریقه مقرر کردیا ہے تو تم لوگ اس کی بیروی کرد۔

317 - اقرال تابعين: عَبُدُ الرَّرَافِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ فَاتَنِنَى رَكُعَةٌ فَكَانَتُ لِى رَكُعَتَانِ وَهِى لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ: قُمُ لِقِيَامِهِ، وَلَا تُجْلِسُ شَيْئًا

ﷺ ابن جریج عطاء کے بارتے میں نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا: اگر میری ایک رکعت فوت ہو جاتی ہے ہو میری دو رکعات ہوں گی اور امام کے لیے وہ تمن رکعات ہوں گی۔ تو اُنہوں نے فر مایا: تم امام کے قیام کے مطابق قیام کرو گئ بیٹھو گے نہیں۔

3178 - الوال تابعين: عَبْدُ الدَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: آخُبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنُ آبِي الشَّغْنَاءِ، آنَّهُ قَالَ: يَاتُتُمُّ بِهِ وَلَا يَجُلِسُ

\* \* عروبن دینار ابوضعاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں : وہ فرماتے ہیں : تم امام کی بیروی کرو گے اور بیٹھو گے نہیں۔ 3179 - آ ٹارِصحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَّرَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ، کَانَ يَاتَتُمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ \* \* نافع بیان کرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن عمر رُگاہُنا امام کی بیروی کرتے تصاور بیٹھے نہیں تھے۔

3180 - <u>آ تارِسحا ب</u>ِعَبُدُ السَّرَّزَاقِ، عَنِ ابُنِ جُرِيَجٍ، عَنُ رَجُهلٍ، عَنْ نَافِعٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَٱتَمُّ بِهِ وَلَا يَجُلِسُ،

\* افع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ام کی بیروی کرتے تھے اور میٹھتے نہیں تھے۔

3181 - <u>ٱ تَارِصَىٰ بِهِ</u> عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

\* \* يى روايت ايك اورسند كے ہمراہ نافع كے حوالے سے حصرت عبداللہ بن عمر و اللہ اللہ اللہ اللہ عبداللہ بن عمر وایت ایک اس کی ما نند منقول

بَابُ الَّذِي يَفُوتُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكَعَةٌ اَوْ يُدُرِكُ مِنْهَا رَكَعَةً باب: جس خص كى مغرب كى ايك ركعت ره جائے 'ياوه مغرب كى نماز كى

## ایک رکعت کو (امام کے ساتھ) پائے

3182 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُسَيِّبِ: اَخْبِرُوْنِيُ بِصَلَاةٍ، تَسجُلِسُونَ فِيُهَا كُلِّهَا؟ قَالَ: قَلْنَا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا الْمَعْرِبُ، اَذْرَكْتَ فِيْهَا رَكْعَةً فَجَلَسْتَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ نَقَضْتَ فَصَلَيْتَ رَكْعَةً، فَجَلَسْتَ، فُمَّ صَلَيْتَ رَكْعَةً اُخْرَى فَجَلَسْتَ فِيْهَا، وَلَمْ يَذْكُرُ فِيْهَا سُجُوْدًا

\* زہری بیان کرتے ہیں: سعید بن مستب نے ہم ہے کہا کہ آپ لوگ مجھے ایسی نماز کے بارے میں بتا کیں جس میں آ آپ پوری نماز میں بیٹھتے ہیں؟ ہم نے اُن سے کہا: (ہمیں نہیں پا) تو اُنہوں نے فرمایا: یہ مغرب کی نماز ہے آپ جس میں ایک

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رکعت (امام کے ساتھ) پاتے ہیں تو پھر آپ امام کے ساتھ (ایک رکعت اداکرنے کے بعد) بیٹھ جا کیں گئے پھر جب آپ (پہلے رہ جانے والی رکعت) کو اداکریں گئے تو آپ ایک رکعت اداکرنے کے بعد پھر بیٹھ جا کیں گئے پھر آپ ایک ادر رکعت اداکریں گے ادراُس کے بعد پھر بیٹھ جا کیں گے۔سعید بن میتب نے اس میں بجد اُسہوکا ذکر نہیں کیا۔

3183 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَالْتُ عَبِيدَةَ، قُلْتُ: اَدُرَكُتُ رَكُعَةً مِنَ الْمَغُرِبِ اَشْفَعُ اِلْيُهَا أُخُوَى، ثُمَّ اَسْتَقْبِلُ صَلَاتِى؟ قَالَ: السُّنَّةُ خَيْرٌ، صَلِّ مَا اَذْرَكُتَ، وَاتْمِمُ مَا فَاتَكَ قَالَ: السُّنَّةُ خَيْرٌ، صَلِّ مَا اَذْرَكُتَ، وَاتْمِمُ مَا فَاتَكَ قَالَ: قُلْتُ: اَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* ائن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے سوال کیا میں نے کہا: میں مغرب کی نماز کی ایک رکعت پاتا ہوں تو کیا میں اُن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے سوال کیا میں نے کہا: میں مغرب کی نماز کی ایک رکعت پاتا ہوں تو کیا میں اُن کے ساتھ دوسری جفت بنالوں گا 'یا میں نئے سرے سے نماز اداکروں گا ؟ اُنہوں جو نماز ملتی ہے اُسے تم اداکرلو گے اور جو پہلے گزرگئی تھی اُسے مکمل کرلو گے۔ میں نے دریافت کیا: کیا میں تلاوت کروں گا ؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں!

## 

3184 - صديث بُولِ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِى زَكْرِيَّا بْنُ مَالِكِ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دُبُرِ صَلَابِهِ ثَلَاثَةً وَّثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَّثَلَاثَةً وَّثَلَاثَةً وَّثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَلَا اِللّهَ اللّهُ وَاحِدَةً وَّاحِدَةً

\* ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نبی اکرم مُنَاقِظُم کے بارے میں نقل کرتے ہیں: آپ مُنَاقِظُم نماز کے بعد تمیں ( تینتیس) مرتبہ الله اکبر تینتیس مرتبہ بیان الله تینتیس مرتبہ الحمد لله اورایک مرتبہ لا الله الا الله پڑھتے تھے۔

3185 - صديت بوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضُ اصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ اَصْحَابِكَ - لِاَصْحَابِهِ الْاَوْلِينَ - سَبَقُونَا بِالْاَعْمَالِ، فَقَالَ: اَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ تَصَنَعُونَهُ بَعُدَ الْمَكُتُوبَاتِ، تَدُدِ كُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعُدَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَامَرَهُمْ اَنْ يُحْدَعُونَهُ بَعُدَ الْمَكْتُوبَاتِ، تَدُدِ كُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعُدَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا نَبِيَّ اللّهِ، فَامَرَهُمْ اَنْ يُحْدَعُونَ اللهِ، فَلَكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَيَصْمَدُوا الْكَثَلِينَ قَالَ: ثُمَّ اَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ اللهُ يَكِبُونَا وَلَكُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَ اللّهِ، غَلَبَنَا أُولُو الذَّهُ عِلَى الْآجُو، فَلْمُونَا بِعَمَلٍ نُدُوكُ بِهِ اعْمَالَهُمْ، فَالْوَا: يَا نَبِي اللّهِ، غَلَبَنَا أُولُو الذَّهُ عَلَى الْآجُو، فَلُمُونَا بِعَمَلٍ نُدُوكُ بِهِ اعْمَالَهُمْ، فَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَعُطَاءٌ، فَلَمَّا بَلَعَ آصُحَابُ الْامُوالِ اَحَذُوا بِهِ، فَلَمَّا رَآى ذَلِكَ الْمَسَاكِينُ جَاءُ وَا النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبُرُوهُ، فَقَالَ: هِى الْفَضَائِلُ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگافیاً کے ایک سحانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'انہوں نے عرض کی: اے

اللہ کے نبی! آپ کے اصحاب اُنہوں نے نبی اکرم مُنَا تَقِیْم کے اوّلین اصحاب کے بارے میں یہ بات کبی انکال کے حوالے ہے ہم سیقت لے گئے ہیں؟ تو نبی اکرم مُنَا تَقِیْم نے فرمایا کیا ہیں تہہیں اُس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جسے تم فرض نمازوں کے بعد کر لوگ تو تم اس کی وجہ ہے اُن لوگوں تک پہنچ جاؤگے جوتم ہے سبقت لے جا چکے ہیں اور اُن لوگوں ہے آگے نکل جاؤگے جو تم ہم اُن کو جو تم ہے اُن لوگوں نے عرض کی جی ہاں! اے اللہ کے نبی اور مُنا تَقِیْم نے اُنہیں یہ تکم دیا کہ وہ چونیس مرتبہ اللہ کا نہیں مرتبہ الحمد للہ پڑھیں۔

\* \( \tau \)

راوی بیان کرتے ہیں: اُس موقع پرایک صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ پچھ سما کین نبی اکرم مُنْ اَنْتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اُنہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! صاحبان حیثیت اجر کے حوالے ہے ہم پر غلبہ حاصل کر پچکے ہیں' آپ ہمیں کسی ای<sup>ان ک</sup> کرنے کی ہدایت کریں جس کے ذریعہ ہم اُن کے اعمال تک پہنچ جائیں!

اُس کے بعداُس تخص نے اُن لوگول کے سامنے وہی روایت بیان کی جوعظاء نے بیان کی ہے جب صاحبانِ مال کے ہیں۔ اس بارے میں اطلاع پینچی تو اُنہوں نے بھی اس وظیفہ کو اختیار کرلیا' جب غریب لوگوں نے بیدد یکھا تو وہ پھر نبی اکرم سُڑیٹیٹسٹ ن خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کواس بارے میں بتایا تو آپ مُٹاٹیٹیٹم نے ارشاد فرمایا: بیفضائل ہیں۔

3186 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُسَحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُّلِا اَنْ يُسَبِّعَ خَلُفَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكِبِّرَ اَوْبَعًا وَثَلَاثِينَ

3187 - حديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنُ آبِى عُمَرَ، عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ آهُلُ الْاَمُوالِ بِالدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ، يَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ، وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، قَالَ: قُلْتُ عَلَى آمُرٍ إِنْ فَعَلْتَهُ آذُرَ كُتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَمُ وَيُحَمَّدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ مَكُتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكْتِمُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ ارْبَعًا وَثَلَاثِينَ

\* حضرت ابودرداء بڑگائذ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مالدارلوگ د نیا اور آخرت دونوں کو لے گئے ہیں 'وہ اُسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں 'وہ اُسی طرح نمازا داکرتے ہیں جس طرح ہم اداکرتے ہیں 'وہ اُسی طرح ہم اداکرتے ہیں جس طرح ہم اداکرتے ہیں 'وہ اُسی طرح ہم اداکرتے ہیں جس طرح ہم لیتے ہیں 'لیکن وہ لوگ صدقہ وخیرات کر دیتے ہیں اور ہم صدقہ وخیرات نہیں کر پاتے ۔ تو نبی اکرم سُکھنے نے فرمایا: کیا میں تمہاری را ہنمائی ایک الیے معاملہ کی طرف کروں کداگرتم اُس پڑمل کرلوگ تو تم اُس شخص تک پہنچ جاؤ گئے جو تم ہے۔ جو میا ہی مل کرے 'جوتم سے سبقت لے جا چکا ہے اور تمہارے بعد والا شخص تم کہ نہیں پہنچ سکے گا' ماسوائے اُس شخص کے جو ویسائی ممل کرے 'جوتم نے کیا ہے' تم ہر فرض نماز کے بعد تینتیں مرتبہ بحان اللہ' تینتیں مرتبہ الحمد للداور چونتیں مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔

` 3188 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ قَتَادَةً قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ اَصْحَابُ الدُّهُورِ بِالْاَجُورِ، يَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ قَالَ: اَفَرَايَتُمْ لَوْ كَانَ مَالُ اللهِ، ذَهَبَ اللهُ فَالَ: اَلَا تُحُورُ عَلَى بَعْضِ اكَانَ بَالِغًا السَّمَاء؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اللهُ أَخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ اَصُلُهُ فِي الدُّنْ مَا لُورِ فَرَعُهُ وَاللهُ اللهِ، وَالْحَمُدُ اللهُ، وَاللهُ مَرْضَ وَفَرْعُهُ وَاللهُ عَشُرَ مَوَّاتٍ، فَإِنَّ اَصُلَهُنَّ فِي اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلهُ عَشُرَ مَوَّاتٍ، فَإِنَّ اصَلَهُ فَي الْارْضِ وَفَرْعَهُنَّ فِي السَّمَاءِ

قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: حَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: حَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلّا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالُوا: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ اَحَدُكُمُ عَشُرًا، وَيَحْمَدُ عَشُرًا، وَيُكَبِرُ عَشُرًا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَتِلُكَ حَمْسُونَ وَمِانَةٌ بِاللّسَانِ، وَالْفُ وَحَمْسُ مِانَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا اَوَى اَحَدُكُمُ إِلَى فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَتِلُكَ حَمْسُونَ وَمِانَةٌ بِاللّسَانِ، وَالْفُ وَحَمْسُ مِانَةٍ فِي الْمِيزَانِ، فَإِذَا اَوَى اَحَدُكُمُ إِلَى فَى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَتِلُكَ عَمْسُونَ وَمِانَةٌ بِاللّسَانِ وَالْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَآيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيُلَتِهِ فِي الْمِيزَانِ، فَآيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيُلَتِهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُدُّ هَكُذَا، وَعَذَ بِأَصَابِعِهِ قَالُوا: يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُدُ هَكَذَا، وَعَذَ بِأَصَابِعِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: يَأْتِي اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَابِهِ فَيَقُولُ لَهُ: اذْكُرُ حَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةً كَذَا وَحَاجَةً كَذَا حَتَّى يَنْصَرِقَ وَلَمْ يَذُكُرُ ، وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوّمُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ،

3189-الجامع للترمذي، إبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب منه، حديث:3416، سنن ابن ماجه، كتأب اقامة الصلاة ، بأب ما يقال بعد التسليم، حديث:922، السنن الصغرى، كتأب السهو، عدد التسبيح بعد التسليم، حديث:1336، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الدعاء ، ما يقال في دبر الصلوات، حديث:28670، السنن الكبرى للنسائي، العمل في افتتاح الصلاة، عند التسبيح بعد التسليم، حديث:1248، مشكل الآثار للطحاوى، بأب بيان الكبرى للنسائي، العمل في افتتاح الصلاة، عند التسبيح بعد التسليم، حديث:1248، مشكل الآثار للطحاوى، بأب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث:4453، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنه، حديث:567، مسند عبد، الله عنه، حديث:567، مسند عبد، الله عنه، حديث:357

\* \* حفرت عبدالله بن عمرور التي بيان كرتے بين نبي اكرم مؤليل نه بيات ارشاد فرمائي ،

'' دومعمولات ایسے ہیں جنہیں جو بھی مسلمان اختیار کرے گاوہ جنت میں داخل ہوگا' اور بیدونوں آسان ہیں' لیکن ان دونوں پڑمل کرنے والے لوگ کم ہیں''۔

لوگول نے دریافت کیا ایارسول اللہ اوہ کون سے بین؟ آپ نے فرمایا:

'' کی شخص کا ہرنماز کے بعد دس مرتبہ بھان اللہٰ دس مرتبہ المحمد للہٰ دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا' جوزبان پر پڑھنے کے حوالے سے روزاندا کیک سوہوں گے اور جب کوئی شخص اپنے ہرار پانچے سوہوں گے اور جب کوئی شخص اپنے بستر پر جائے' تو وہ ایک سومرتبہ اللہ اکبر المحمد للہ اور سجان اللہ پڑھ لے تو بیزبان پر پڑھنے کے اعتبار سے ایک سوہوں گے اور نامہ اعلی میں ایک ہزار ہوں گئے تو تم میں سے کوئ شخص ایسا ہے جوروز اند دو ہزار پانچ سوگناہ کرتا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم شائے گئے کو دیکھا کہ آپ اُنہیں یوں اپنی اٹھیوں پر شار کروار ہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی نیار سول اللہ ایم اسے با قاعد گی کے ساتھ کیون نہیں ادا کر کتے ؟ نبی اکرم شائے گئے نے ارشاد فرمایا:

'' تم میں سے کوئی ایک مخف نماز اوا کرر ہاہوتا ہے شیطان اُس کے پاس آتا ہے اور اُس سے کہتا ہے : تم فلال کام کواور فلال کام کو یاد کرو یہال تک کدآ دمی نماز ختم کر کے اُس کام کی طرف چلا جاتا ہے اور اُسے یہ پڑھنا یا ذہیں رہتا' ای طرح آ دمی جب سونے لگتا ہے تو شیطان آ دمی کے پاس آ کے اُسے سلادیتا ہے اور آ دمی کویہ پڑھنایا ذہیں رہتا''۔

3190 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَصْلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، مَنْ سَبَّعَ فِيُ دُبُّرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ النَّوْرِيّ، إلَّا آنَّهُ لَمْ يَذْكُو قَوْلَهُ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّهُنَ

\* دومعمولات اليه بن عمرو دلات بيان كرت بين بين بين في اكرم منطقيم كويه بات ارشاوفر مات موك سناهه: "دومعمولات اليه بين جين بوگان موگان موگ

اُس کے بعدراوی نے توری کی نقل کردہ روایت کی مانٹ نقل کیا ہے تا ہم اس میں راوی کے پیالفاظ نہیں ہیں: ''میں نے ہی اگرم مَالِیّتِیْم کوانہیں شار کرواتے ہوئے دیکھا''۔

3191 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنُ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى دُبُرِ صَلاقٍ: اللَّهُمَّ اِبِّى اَسْالُكَ دِزْقًا طَيِبًا، وَعَمَّلا وَعِلْمًا نَافِعًا

\* \* مویٰ بن ابوعائشہ ایک مخص کے حوالے ہے سیدہ أم سلمہ فتاتا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: بی اگرم مُلَاثِیم برنماز کے

₹**∧••**₩

بعديه پڑھتے تھے:

" اے اللہ! میں تجھے یا کیز ورزق مقبول عمل اور نافع علم کا سوال کرتا ہوں'۔

3192 - حديث بُوكِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بَنِ عَيَّاشٍ قَالَ: آخْبَرَنِی عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَيَّاشٍ قَالَ: آخْبَرَنِی عَبْدُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ - قَالَ ابْنُ آبِی حُسَیْنٍ فِی حَدِیْتِهِ: وَهُوَ ثَانِی رِجُلِهِ - قَبْلَ انْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ وَرُوعَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَكُنَ لَهُ مِكْلِ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ وَرُوعَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَكُنَ لَهُ مِكْلِ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ وَرُوعَ عَلَى كُلِّ مَكُوهِ وَكُنَ لَهُ مِكْلِ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِذُلُ رَقَبَةٍ مِنُ وَلِدِ السَمَاعِيْلَ، وَكُنَّ مَسُلَحَةً وَحَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكُوهِ وَلَهُ مَلًا يَقُهُرُهُنَّ إِلَّا انْ يُشْهُولُ فِي اللهِ

\* \* حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ڈگاٹھُو' نبی اکرم مُلَاٹھُوؒ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو شخص ہر نماز کے بعد (یہاں ایک راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:) پاؤں کوموڑ کراورکوئی کلام کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھتا ہے:

"الله تعالى كے علاوہ اوركوئى معبود نہيں ہے وہى ايك معبود ہے أس كاكوئى شركيك نہيں ہے بادشاہى أسى كے ليے مخصوص ہے حداس كے دست قدرت ميں ہاور مخصوص ہے حداس كے دست قدرت ميں ہاور . وہ مرشے يرقدرت ركھتا ہے '۔

آ دی یکلمات دس مرتبہ پڑھ نے تواللہ تعالیٰ ہرایک کلمہ کے عوض میں دس نیکیاں نوٹ فرما تا ہے اوراً سی تخص کے دس گناہوں کو بخش دیتا ہے اوراً سی کے بلند کر دیتا ہے اوراً سی کے پڑھے ہوئے ہرایک کلمہ کے عوض میں اُسے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جس کا تعلق حضرت اساعیل علیہ آ کی اولا دیے ہواور یہ کلمات آ دی کے لیے شیطان سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور آ دمی کوئی ایساعمل نہیں کرتا' جوان کو مغلوب کر دے 'ماسوائے اس کے کہ آ دمی کسی کواللہ کا شریک تھم رائے۔

3193 - صديت بُوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - اَوْ قَالَ: فَاعِلُهُنَّ - مَنْ سَبَّحَ اللهُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ

\* \* حضرت كعب بن مجر و را الثين نبي اكرم من اليفي كاليفر مان تقل كرت بين:

''( کسی چیز کے ) بعد میں کیے جانے والے پچھ کلمات ایسے ہیں' جنہیں پڑھنے والا ( راوی کوشک ہے' شایدیہ الفاظ ہیں: )ان پڑمل کرنے والاشخص رسوائی کاشکارنہیں ہوگا' جوشخص ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان اللہ' تینتیس مرتبہ الحمد

للداور چونتیس مرتبهالله اکبر پڑھے'۔

3194 - آ تارصحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِي هُوَيُومَ، آنَّهُ قَالَ: مَنْ هَلَّلَ بَعُدَ الْمَكْتُوبَةِ مِائَةً، وَسَبَّحَ مِائَةً، وَحَمِدَ مِائَةً، وَكَبَّرَ مِائَةً، عُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْوِ

\* حضرت ابو بريره خُلَّقَةُ فَرَمَاتِ بِين جَوْحُص فَرَضْ مَارْكِ بِعدالِكِ بِهِ مِرتِهِ لِا الدَّاللَا اللَّهُ الكِ سوم تبسِعان اللَّهُ الكِ سوم تبسِعان اللَّهُ الكِ سوم تبسِعان اللَّهُ الكِ سوم تبدِ الكَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَوَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَوَ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَوَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَوَ مِنَ الوَّحُفِ

\* \* حضرت معاذبن جبل ر النيزة فرماتے ہیں: جوشخص مرنماز کے بعدیہ پڑھتاہے:

''میں اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرتا ہوں' جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے صرف وہی معبود ہے' وہ زندہ ہے' بنرات خود قائم ہے اور میں اُس کی بارگاہ میں تو ہے کرتا ہوں''۔

جو تخف تین مرتبه بیکلمات پڑھ لیتا ہے توالند تعالیٰ اُس کے گنا ہوں کی بخشش کردیتا ہے اگر چیدہ څخص جہاد ہے فرار ہوا ہو۔ **2920** تین مورد کی ایک کے دوروں کا ایک میں میں اور میزیت میں دوروں کی ساتھ کے ایک موروں کی میں میں میں میں میں میں

3196 - آثارِ صَحَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ اَبِى حَمْزَةَ الثَّمَالِيّ، عَنِ الْآصَبَعِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيْنَةَ، عَنْ اَبِى حَمْزَةَ الثَّمَالِيّ، عَنِ الْآصَبَعِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيْنَةَ، عَنْ اللَّهُ مَنْ صَلَاتِهِ: (سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَا عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ فُرُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ: (سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الصافات: 181)

\* اصبع بن نباتہ بیان کرتے ہیں حضرت علی بڑائٹونے بیفر مایا ہے: اُس مخض کو کممل طور پر ماپ کر (بھر بورقتم کا) اجر وثواب دیا جائے 'جونماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھ لے:

''تمہارا پروردگار ہرعیب سے پاک ہے جو غلبے والا پروردگار ہے اور ہراُس چیز سے پاک ہے جولوگ اس کی صفت بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہواور ہرطرح کی حمد القد تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کو پروردگار ہے'۔ 3197 - صدیث نبوی عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُییْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ، عَنْ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنْ عَاصِمِ اللَّحُولِ، عَنْ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّرِّخْمَنِ بُنِ السَّرِّمَاح، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَ كُت يَا ذَا الْمَجَلَالِ وَالْإِنْحَرَامِ \* اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْمَجَلَالِ وَالْإِنْحَرَامِ \* سيده عائشصديقه شِيَّانيان كرتي بين: في اكرم شَيْتِيَّا جبنمازكمل كرليتي تقوتويه پڑھتے تھے:

''اےاللہ! تُوسلامتی عطا کرنے والا ہے ٔ سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہوتی ہے اے جلال اور اکرام والے! تُو برکت والا ہے''۔

3198 - آ ثارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ التَّيْمِسيِّ، عَنْ لَيْتِ، اَنَّ اَبَا اللَّارُدَاءِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا فَوَعَ مِنْ

صَلاِيهِ: بِحَمْدِ رَبِّىَ انْصَرَفْتُ، وَبِلْدُنُوبِىَ اعْتَرَفْتُ، اَعُوذُ بِرَبِّى مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قَلْبِى عَلَى مَا تُبِحِبُّ وَتَرُضَى

\* الما بيان كرتے بين حضرت ابودرداء رفائقة جب نماز پڑھ كرفارغ ہوتے تھے توبيكمات پڑھتے تھے:

**₹**∧•٢) \_\_\_\_

''اپنے پروردگار کی حمد کے ہمراہ میں مماز کوختم کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے پروردگار کی بناہ مانگتا ہوں' ہراُس چیز کے شرسے جو میں نے کیا ہے' اے دلوں کے پھیرنے والی ذات! تو میرے دل کواُس چیز کی طرف چھیر دے' جھے تو لیند کرتا ہوا ورجس ہے تُو راضی ہو''۔

3199 - الْوَالِ تَابِعِين: عَبُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا شَغَلَ الْعَبُدَ ثَنَاؤُهُ عَلَى مِنْ مُسَاء كَتِهِ إِيَّاىَ اعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى اِلسَّائِلِينَ

\* \* مالك بن حارث بيان كرتے بين :الله تعالی فرما تاہے:

'' جب کوئی شخص میری تعریف بیان کرتے ہوئے معروف رہے اور جھے سے پچھ ما تگ نہ پائے 'تو میں اُس شخص کواُس سے زیادہ عطا کرتا ہوں'جومیں مانگنے والوں کوعطا کرتا ہوں''۔

3200 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنُ مَنُصُوْدٍ، عَنُ هِلَالِ بُنِ بِسَافٍ، عَنُ أُمِّ اللَّرُدَاءِ قَالَتُ: مَنُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ مِاثَةَ مَرَّةٍ جَاءَ فَوْقَ كُلِّ عَمَلٍ إِلَّا مَنْ زَادَ

\* \* سيده أم در داء نُتُهُا فرماتي بين: جُوخص به يرم هاني:

''اللہ تعالیٰ کے علاد وادر کوئی معبود نہیں ہے'وہ ایک معبود ہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے' بادشاہی اُس کے لیے مخصوص ہے' حمراً س کے لیے مخصوص ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے''۔

جوفض سومرتبدان کلمات کوپڑھ لئے تو وہ الیاعمل لے کے آئے گا'جو ہر عمل سے فائق ہوگا' ماسوائے اُس مختص کے جس نے انہیں زیادہ مرتبد پڑھا ہو۔

3201 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: لَا بَاْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّكَاةِ بِمَا جَاءَ فِيْهِ الْآحَادِيْثُ

\* حضرت مغيره ولا تُؤفر مات بين نماز من تجمير ياتبيع كى تعداد من كوئى حن نبيل بئ جيسا كدا حاديث من منقول ب-بَابُ جُلُوسِ الرَّجُلِ فِي مَجْلِسِه بَعْدَ الصَّلاةِ

باب: آ ومی کانمازادا کرنے کے بعدایی جگه پر بیٹے رہنا

3202 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَوْبٍ قَالَ: سَمِعُتُ جَابِرَ بْنَ سَعُرَةَ

يَهُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

\* \* حضرت جابر بن سمره وَ الْتُعُوَّ فرمات مِين : بي اكرم مَنْ الْعَيْمُ صَح كي نماز اداكر لينے كے بعدسورج فكنے تك اپني جَله پر تشریف فرمار ہے تھے۔

تشریف فرمار ہے تھے۔

3293 - اقوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عُثْمَانَ الْيَتِّيِّ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِى مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجُرِ اَحَبُّ اِلْيُكَ آمِ الَّذِى يَاتِي الْفَرَائِصَ؟ قَالَ: بَلِ الَّذِى يَجْلِسُ فِى مَجْلِسِه اَحَبُ إِلَىَّ

\* سغیان توری عثان بق کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: ایک محف فجر کی نماز اداکر نے بعد اپنی جگد پر بیشار ہتا ہے وہ آپ کے بزد یک زیادہ محبوب ہے یاوہ محف زیادہ محبوب ہے جوفر انفل کی ادائیگی کے لیے جلا جاتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی نہیں! بلکہ جوفض اپنی جگد پر بیشار ہتا ہے وہ میرے زدیک زیادہ محبوب ہے۔

3204 - اقوال تا يعين: عَهْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الَّذِى ذَكُرُتُ مِنْ عَدَدِ التَّسُبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَرَاءَ الْمَكْتُوبَةِ اَحَبُ اللَّكَ اَمُ نَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: قُلْتُ: اَحَبُ اللَّكَ اَنُ لَا تَقَلُ وَالتَّحْمِيدِ وَرَاءَ الْمَكْتُوبَةِ اَحَبُ اللَّكَ اَمُ نَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: يَعَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الل

\* ابن جری بیان کرے بیں ایس نے عطاء سے کہا: آپ نے فرض نماز کے بعد سجان اللہ اللہ اکبراورالحمد ملہ بڑھنے ہیں؟

کے بارے میں جو تعداد ذکر کی ہے ای پر اکتفاء کرتا آپ کے نزویک زیادہ پندیدہ ہے یا ہم اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟
اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں! (زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں)۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ کے نزدیک یہ چیز زیادہ پندیدہ ہے جب تک آپ اپنی تھے پڑھ کرفار فی میں ہوتے اُس وقت تک نہ اُٹھیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں! میں نے دریافت کیا:
کیوں؟ اُنہوں نے فرمایا: کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں: فرشتے اُس وقت تک تدائیس وقت تک تدائیس دعائے رصت کرتے رہتے ہیں جب تک آ دی اپنی نماز کی جگہ سے کم اُنٹوں ہوتا جہاں اُس نے نماز ادا کی ہے یا جب تک وہ (دہاں بیٹھے رہتے ہوئے) بے وضوئیس ہوتا ۔ عطاء فرماتے ہیں: جھے یہ بات پند ہے نہ ہرفرض نماز کے بعد ہوتا جا ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو متحب ہوتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو متحب ہیں اُن کمات کو پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے آپ کس کے ساتھ کلام نہ کریں؟ اُنہوں نے جواب دیا: تی ہاں! اللہ کی فتم الیکن لوگ ہمیں مجھوڑ تے نہیں ہیں۔

3285 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ: اَبَلَغَكَ عَمَّنُ مَضَى فِى الْجُلُوسِ بَعُدَ التَّسْلِيمِ شَى " قَالَ: اَلْهَ قُلْتُ: اَفَلَا تَفُرُ عُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبُلَ النَّهِ اَذْكُرُ اللَّهَ قُلْتُ: اَفَلَا تَفُرُ عُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبُلَ النَّهِ اَذْكُرُ اللَّهَ قُلْتُ: اَفَلَا تَفُرُعُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبُلَ النَّهِ اَذْكُرُ اللَّهَ قُلْتُ: اَفَلَا تَفُرُعُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبُلَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ حَاجَتِكَ قَبُلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ ا

ﷺ ابن جری بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: پہلے جولوگ گزر چکے ہیں اُن کے حوالے ہے آپ تک کوئی روایت بیٹی ہے جوسلام پھیرنے کے بعد پھھ درہ بیٹھ رہنے کے بارے میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے کہا: لیکن میں نے تو آپ کو دیکھا ہے آپ ہیٹھ درہ ہیٹھ درہ نے کہا: سجان اللہ! (اس میں کون تی فلط بات ہے ) میں اللہ تعالی کا ذرکر میں نے تو آپ کو دیکھا ہے آپ ہیٹھ درہ ہیں! اُنہوں نے کہا: سجان پی ضرورت سے فارغ نہیں ہوجاتے (یعنی سلام پھیرنے سے کرتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ سلام پھیرنے ہے ہیلے اپنی ضرورت سے فارغ نہیں ہوجاتے (یعنی سلام پھیرنے ہے اس کے جواب دیا: تی کہا نے ذکر اُذکار کرنہیں لیتے ہیں) جب آپ سلام پھیروی تو صرف کھڑے ہونے کا کا م باتی رہ جاتا ہے۔ اُنہوں نے جواب دیا: تی نہیں! بلکہ میں سلام پھیرنے کے بعدراحت عاصل کرتا ہوں' پھر میں اللہ تعالی کی معبود بھے' اُس کی پی ک' اُس کے حمداورا اُس کے لئے فارغ ہوجا تا ہوں۔

## بَابُ كَيْفَ يَنْصَوِفُ الرَّجُلُ مِنْ مُصَلَّاهُ؟ باب: آ دمی نماز کی جگہ ہے کیے اُٹھے گا؟

3206 - آ ثارِ محابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَلِيٍ قَالَ: كَا يَضُرُّكَ عَلَى اَبْعَلِ انْصَرَفْتَ

💥 🤻 حارث نے حضرت علی طافئو کا یہ تو ل نقل کیا ہے جمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا خوادتم کسی بھی سمت ہے اٹھ جاؤ۔

3207 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القُّورِيّ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنُ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنُ آبِيْهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِيْنِه، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِه، وَكَانَ يْمُسِكُ بِيَمِيْنِه عَلَى شِمَالِه فِي الصَّكَةِ

ﷺ قبیصہ بن ہلب اپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُؤَثِیْنَا مجھی دا کیں طرف ہے اور بھی با کیں طرف ہے اُٹھ جایا کرتے تھے آ پنماز کے دوران دا کیں (باتھ) کو با کیں پررکھتے تھے۔

3208 - صديث نبول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْاَسُوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَسَالَ: لَا يَسَجُ عَسَلَنَّ اَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِه جُزْنًا، لَا يَرَى اِلَّا اَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا اَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِيْنِه قَالَ: قَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ

ﷺ اسود بیان کرتے ہیں حضرت عبدالقد بن مسعود جائنؤافر ماتے ہیں : کوئی بھی شخص اپنی ذات کی طرف سے شیطان کا حصد مقرر نہ کرے 'یعنی وہ بیانہ بمجھتا ہوکہ اُس پر بیلازم ہے' وہ (نماز ادا کرنے کے بعد) صرف دائیں طرف ہے ہی اُٹھ سکتا ہے۔ حضرت عبدالقد جائنچۂ فرماتے ہیں : میں نے نبی اکرم نگاٹیڈ کا کوزیادہ تربائیمں صرف سے اُٹھتے ہوئے ویکھا ہے۔

3209 - آ تَارِصَحَابِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَلَمَ الْإِمَامُ فَانُصَرِفُ حَيْثُ كَانَتُ حَاجَتُكَ يَمِينًا اَوُ شِمَالًا، وَلَا تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَادِ كَانَتُ حَاجَتُكَ يَمِينًا اَوْ شِمَالًا، وَلَا تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَادِ

\* ﴿ ابواحوص بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ لَا لِنَهُ مُاتے تھے: جب امام سلام پھیر دے تو تم أس طرف

ے اُٹھ جاؤ جس طرف تمہیں کام ہے'خواہ وہ دائیں طرف ہویا بائیں طرف ہوادرتم یوں نہ گھوموجس طرح گدھا گھومتا ہے۔

3210 - آ تارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ إذَا كَانَتُ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انُصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتُ حَاجَتُهُ عَنْ يَيْمِيْنِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَيْمِيْنِهِ

\* قاده بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود شاہند کوجب بائیں طرف کام ہوتا تھا' تو وہ بائیں طرف ہے اُٹھ جاتے تھے اور جب دائیں طرف کام ہوتا تھا' تو وہ دائیں طرف ہے اُٹھ جاتے ہیں۔

3211 - آ ثارِصحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى آيِّ ذَلِكَ انُصَرَفَ عَنْ تَيمِيْنِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ: وَذَٰلِكَ آيَى سَٱلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ

\* 🔻 نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ اس بات کی پروانہیں کرتے تھے کہ وہ کس طرف ہے اُٹھے ہیں' دانیں طرف سے یابائیں طرف سے۔راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اُن سے اس بارے میں سوال کیا تھا ( تو نافع نے مجھے یہ بتایا

3212 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِيّهِ وَاسِع بُسِ حَبَّانَ قَالَ: صَلَّيْتُ فَرَايَتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ الَّذِيهِ قَالَ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْفَقِهُ لَ عَنْ يَسِمِينِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَايَتُكَ فَانْتَنَيْتُ إِلَيْكَ قَالَ: قَدْ أَصَبْتَ، إَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: لَا تَنْفَتِلُ إِلَّا عَنْ

\* ﴿ واسع بن حبان بیان کرتے ہیں: میں نے نماز اداکی تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں اسے یا تیں طرف سے اُٹھ کران کے پاس آ کر بیٹھ گیا او اُنہوں نے دریافت کیا جم داکس طرف سے کیوں نہیں اُٹھے؟ میں نے كها: مين في آپ كود يكها تومين آپ كى طرف أنهو كرآ گيا۔ تو أنهون في فرمايا: تم في كيا ہے! اصل مئله يہ بي الحمالاگ اس بات کے قائل ہیں آ دمی صرف دائیں طرف ہے، ی اُٹھ سکتا ہے۔

3213 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ اَعَلَى يَمِيْنِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ قُلْتُ: أَيُّهُمَا يُسْتَحَبُّ؟ قَالَ: سَوَاءٌ

\* \* ابن جریج نے عطاء کا بیقول نقل کیا ہے: آ دی کو کو کی نقصان نہیں ہو گا خواہ وہ دا کیں طرف ہے اُٹھے یا با کیں طرف ے اُٹھے۔ میں نے دریافت کیا: ان دونوں میں مستحب کون ساہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: دونوں ہی برابر ہیں۔

# بَابُ مُكِّثِ الْإِمَامِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

باب امام کاسلام پھیرنے کے بعد تھہرنا

3214 - آ الرصحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، وَاَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ،

https://archive.org/details/@2ohaibhasanattari

اَنَّ اَبَا بَسُكُو، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنُ يَعِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ: السَّلامُ هَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَنِذٍ كَانَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ

\* مروق بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر والتی جب دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورقعة الله معلیکم ورقعة الله معلیکم ورقعة الله معلیکم ورقعة الله كارون پر بیٹھے ہوئے ہیں۔

3215 - آثارِ مِحابِدِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَادَةَ قَالَ: كَانَ آبُو بَكُو إِذَا سَلَّمَ كَآنَهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَى يَنْهَضَ

\* قاده بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر نظام کا میسرتے تھے تو یوں لگنا تھا میسے ووا نگاروں پر بیٹے ہوئے ہیں بیاں تک کرو ( فور آبی ) کمڑے ہوجاتے تھے۔

3218 - آ ﴿ رَصَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ؟ قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ الْكُفَتَ وَالْكَفْتَا مَعَهُ،

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: بی نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ است کیا: جب امام سلام چیمردے گا تو کیا وہ فر آائھ جائے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: امام جب سلام چیمرتا ہے تو وہ منہ چیمر لیتا (یا اٹھ جاتا تھا) اور اُس کے ساتھ ہم بھی یہ کرتے تھے۔

3217 - اتوال تابعين :عَبْدُ الزُرُّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ آبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ \* \* يَهِ روايت الرائيمُ فِي كُوالْ المِيسَمِ مُعْوَلَ ہے۔

3218 - آ ثارِسِحابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي الْاَحُوَصِ، عَنِ ابْنِ مَشَعُوْدٍ قَالَ: إِذَا سَـكَمَ الْإِمَـامُ فَلْيَقُمْ، وَإِلَّا فَلْيَنْحُوفَ عَنْ مَجْلِسِهِ قُلْتُ: فَيْجُوْيِهِ آنْ يَنْحُوفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ؟ فَالَ: الْإِنْحِوَافَ آنْ يُغَوِّبَ اَوْ يُشَوِّقَ عَنْ خَيْرٍ وَاحِدٍ

\* حضرت عبدالله بن مسعود وللمنظور ماتے ہیں: جب امام سلام پھیروے تو اُے اُٹھ جانا چاہیے ورندا بی جگہ ہے ہث جانا چاہیے۔ میں نے دریافت کیا: کیا اُس کے لیے بہ جائز ہوگا کہ وہ اپنی جگہ ہے ہٹ جائے اور قبلہ کی طرف رُخ رکھے؟ اُنہوں نے جواب دیا: انح اف کامطلب بہ ہے وہ اپنا مذم غرب یامشرق کی طرف رکھے ایک بی (مخصوص) طرف ندر کھے۔

3218 - اقرال البعين عَبْدُ الرَّرَّانِ عَنِ التَّوْرِي، عَنْ لَيْبُ قَالَ: صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلُفَ اِبْرَاهِيْمَ النَّخِعِيِّ غَلَمًّا أَنْ سَنَّمَ انْحَوَفَ، فَقَالَ: لَيَسَتْ مِنَ الشَّنِّهِ أَنْ تَفْعَدَ حَتَى تَقُومُ، لُمَّ تَقُعُدُ يَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اَنُ يَّقُعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ لُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ اَوْ يُغَرِّبُ، فَقَمَّا اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا

\* سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: یہ چیز سنت نہیں کے آ دمی بیٹھارہ بلکداُسے کھڑے ہوجانا جاہیے جب وہ امام نماز پوری کر لے تو کھڑا ہوجائے آس کے بعد بیٹے جائے 'لینی مشرق یا مغرب کی طرف زُخ کرکے بیٹے 'جہاں تک قبلدرُخ بیٹے کاتعلق ہے توبیلیں ہوگا۔

3221 - آثارِ <u>محابہ</u> عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَائِیْلَ، عَنُ اَمِی اِسْحَاقَ، عَنْ آبِی الْآخُوَ صِ مَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آنَّهُ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِه، اَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا اَوْ مُغَرِّبًا

\* حضرت عبدالله بن مسعود الله على المعلم بهيرت سف تواني جكد سے كھڑے ہوجاتے سف يامشرق يامغرب كى الحرف تعودُ اسامنه مودُ كر بينے جاتے ہتھے۔ المرف تعودُ اسامنه مودُ كر بينے جاتے ہتھے۔

2222 - آ تارِصابِ عَهُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَوْكَعُ حَتَّى يَوْكَعَ، وَلَا تَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدَ، وَلَا تَوْفَعُ رَأْسَكَ قَبْلَهُ، فَإِذَا فَرَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقُمُ وَلَمْ يَنْحَرِفْ، وَكَانَتُ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبُ، وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاكُكَ

\* حضرت عبدالله بن مسعود رُقَالُونُ فرماتے ہیں: جبتم امام کے پیچے ہوئو اُس وقت تک رکوع میں نہ جاؤ 'جب تک وہ رکوع میں نہ جاؤ 'جب تک وہ رکوع میں نہ جاؤ 'جب امام فارغ ہو رکوع میں نہ جاؤ ہجب امام فارغ ہو جائے اور کھڑ انہ ہواور منہ موثر رہجی نہ بیٹھے اور تمہیں کوئی کام در پیش ہوئو تم چلے جاؤ اور امام کوچھوڑ دو کیونکہ تمہاری نماز پوری ہوچکی جائے اور کھڑ انہ ہواور منہ موثر کر بھی نہ بیٹھے اور تمہیں کوئی کام در پیش ہوئو تم چلے جاؤ اور امام کوچھوڑ دو کیونکہ تمہاری نماز پوری ہوچکی

3223 - الوال تابعين: عَهْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: وَآخْبَرَنِيهِ رَجُلَّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا: وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ

\* خربری اور قبادہ فرماتے ہیں جھے ایک فخص نے حسن بھری کے حوالے سے بیدبات بتائی کہ لوگ بیہ کہتے ہیں۔ آ دی اُس وقت تک نہیں اُٹھ سکتا جب تک امام کھڑ انہیں ہوتا۔ زہری فرماتے ہیں: امام کواس کیے مقرر کیا گیا ہے اُس کی ہیروی کی جائے اس کیے آدی (امام سے پہلے ) نہیں اُٹھے گا۔

3224 - صديث بُوك عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ آبِى لَبَابَةَ، عَنُ وَرَّادِ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، انَّ الْسُمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ - عَبْدُ الرَّزَاقِ، كَتَبَ ذِلِكَ الْكِتَابَ اللَّهِ وَرَّادٌ - آبَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَّادٌ - آبَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَ لا مَائِعَ لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُولِ اللَّهُ وَحُدَةً لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَ لا مَائِعَ لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ وَحُدَةً لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَ لا مَائِعَ لِمَا مَعُولِيةَ لِمَائِعَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ فَالَ وَزَادٌ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إلى مُعَاوِيَةً الْمُعْلَى الْمُعْلَى لِمَالِكَ الْقُولِ وَيُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: فَمَا الْجَدُّ ؟ قَالَ: كَثُولَةُ الْبَالِ

\* \* ورّاو جومفرت مغیره بن شعبه را الله این وه میان آرت مین مفرت مغیره بن تو فرت معاویه دانشو کو

₹**/^•**/

خط میں لکھا' ورّاد نے یہ خطرح ریکیاتھا' اُس میں اُنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم سُکٹیٹیِ کوسنا کہ جب آپ نے سلام پھیراتو بہ پیڑھا:

"الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہ ایک معبود ہے اُس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی اُس کے لیے مخصوص ہے حمد اُس کے لیے مخصوص ہے اے اللہ! جسے تُو عطا کردے اُسے کوئی رو کنے والانہیں ہے اور جسے تُو ندرے اُسے کوئی دینے والانہیں ہے اور جسے تُو ندرے اُسے کوئی دینے والانہیں ہے اور تیری مرضی کے مقابلہ میں صاحب حیثیت شخص کی حیثیت اُسے فائدہ نہیں دین '۔

ور ادبیان کرتے ہیں: اُس کے بعد میں ایک وفد کے ہمراہ حضرت معاویہ ڈائٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اُنہیں منبر پرلوگوں کو یہ ہدایت دیتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کلمات پڑھا کریں' اُنہوں نے لوگوں کوان کلمات کی تعلیم دی۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: روایت کےلفظ الجد سے کیامراد ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: مال کا زیادہ ہونا۔

3225 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَی ابْنِ عَبَداسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالدِّكُرِ حِیْنَ يَنْصَوِفَ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَهُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: كُنْتُ آعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِلْالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

ﷺ عمرو بن وینار بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس پڑھٹا کے غلام ابومعبد نے انہیں بتایا کہ نبی اکرم مُلَّالِیُّا کے ا زمانۂ اقدس میں فرض نماز کے بعد جب لوگ اُٹھتے تھے تو بلند آواز میں ذکر کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پڑھٹار فرماتے ہیں: جب میں یہ ذکر سنتا تھا' تو جھے بتا چل جاتا تھا'ا ب لوگ نماز پڑھ کرفارغ ہوگئے ہیں۔

3226 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِب، عَنْ اَبِى الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَةَ لَا يَسَدِى إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بُنِ الزَّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ

\* ابو کشری بیان کرتے ہیں: عبیدہ نے میرا ہاتھ پکڑا 'بیائس وقت کی بات ہے جب اُنہوں نے مصعب بن زبیر کو بیہ کلمات پڑھتے ہوئے سا: لا الله الا الله والله اکبر! اُنہوں نے نماز کاسلام پھیرنے کے بعد قبلہ کی طرف زُخ رکھتے ہوئے ہی بیا کلمات پڑھے تھے۔ تو عبیدہ نے کہا: اسے کیا ہوا ہے؟ الله تعالیٰ اسے برباد کرے! یہ چنخ کر بدعت (کاطریقہ تعلیم دے رہاہے)۔

**3221 - حديث بُون**: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاِتِهِ مَكَثَ قَلِيُّلاً، وَكَانَ يَرَوُنَ اَنَّ ذِلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ،

﴿ ﴿ سیدہ اُم سلمہ زُنْ ﷺ بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم سُلُطُنَا نمازے فارغ ہوتے تھے تو پچھ دریھبرے رہتے تھے لوگ سیجھتے تھے کہ ایسان لیے ہوتا ہے تا کہ مردوں سے پہلے خواتین اُٹھ جائیں۔

3228 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

\* \* بهی روایت ایک اور سند کے بمراہ نبی اگرم مَثَاثِیْرُمُ سے منقول ہے۔

- 3229 - اتوالِتا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، كَانَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ - وَاقُولُ اَنَا: التَّسْلِيمُ الْإِنْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بنَعْلَيْهِ

\* یکی روایت ایک اورسند کے ہمراہ عطاء سے منقول ہے۔ وہ سے تین:امام سلام پھیرنے کے بعد پچھ دریہ بیٹھار ہے گا جبکہ میں سیکہتا ہوں کہ سالم پھیرنے کا مطلب ہے نمازختم ہوگئ ہے اورامام اتنی دریبیٹھار ہے گا، جنتی درین کوئی جوتے پہن لیت سے۔

3230 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فَالَ: يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَهُ مَعَهُ إِنْ شَاءَ قُلْتُ: يَتُوكُ كَلامَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلامِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* عطاء فرماتے ہیں: جب امام بیضا ہوا ہوگا' تو کوئی کلام کرے گا' اور جب وہ کلام کر لے گا' تو پھراگروہ جائے تو کلام کرنے کے ساتھ کھڑ اند ہوئیں نے دریافت کیا: کیا اُس کا کلام کوترک کرنا اُس کے کلام کرنے کے حکم میں ہوگا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3231 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حُلِّثُتُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ثُمَّ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِى بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ، فَكَانَّامًا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ

ﷺ حفرت انس بن ما لک رکھنٹی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلٹیٹی کے پیچھے نماز اواد کی آپ نے جیسے ہی سلام کھیرا تو وہ فوراً بھیرا تو فوراً ہی کھڑے ہوگئے۔ پھر میں نے حضرت ابو بکرصد این رکھنٹی کے پیچھے نماز اداکی تو اُنہوں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو وہ فوراً ہی کھڑے ہوگئے یوں جیسے وہ انگارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔

3232 - آ ثارَ <u>صَابِ</u> عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسُرَائِيْلَ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةَ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: اِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ اَنْ يُحُدِثَ قَبُلَ اَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمُ فَقَدْ تَمَّتُ صَلاَتُهُ

ﷺ عاصم بن ضمر ہ نے حضرت علی مِثَاثِثَا کا بیفر مان نقل کیا ہے جب کوئی شخص تشہد میں بیشا ہوا ہوا وراُ سے بیاندیشہ ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اُسے حدث لاحق ہوجائے گااور پھروہ سلام پھیردے تو اُس کی نماز کمل ہوگئ۔

# بَابُ رَفُعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

#### باب: دعا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کرنا

3233 - حديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، آنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ - فَاشَارَ لِى عَمْرٌو فَنَصَبَ يَدَيْهِ - جِدًّا فِي السَّمَاءِ، فَجَالَتِ

**マハバア** 

النَّاقَةُ فَآمُسَكُهَا بِإِحُدَى يَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى قَائِمَةٌ فِي السَّمَاءِ

عَلَيْهِ عَنْ وَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَلَيْهِ عِنْدَ صَدُرِهِ فِي الدُّعَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَةً

\*\* زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم کا تی جم معامات ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بیجو تک بلند کرتے ہے اور پھر اُن دونوں کو اینے چیرے پر پھیر لیتے تھے۔

**\$235 - اِلْوَالَ تَابِينَ** عَنْدُ الرَّزَّاقِ، وَرُبَّهَمَا رَايَتُ مَعْمَرًا يَقْعَلُهُ وَآنَا الْحَمَّلُهُ

\* الم عبد الرزاق بيان كرت بين: من في بعض اوقات معم كوبعي ايدا كرتے موت و يكها ب اور على يعي ايدا اى كرتا

3238- صديث نيوى: عَهُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ آبَاقَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو وَالرَّمَامُ بَهْنَ اِصْبَعَيْهِ، فَسَفَطُ الزِّمَامُ، فَاعْرَى لِيَانِحُلَهُ، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي ثَلِى الْإِبْهَامَ فَرَفَعَهَا وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ آنَسِ نَحْوَهُ

\* حضرت انس تکافلیان کرتے ہیں جی اکرم بالکا دہا ما تک رہے تھا گام آپ کی الکیوں کے درمیان تی وہ آپ کہ اس حضرت انس کے ہاتھ سے چھوٹ گی تو آپ اُسے مکڑنے کے لیے جکے آپ نے انگو شے کے ساتھ والی (شہادت کی) انگلی کوا ٹھائے رکھا۔ این جرج نے حضرت انس ڈٹاٹنڈ کے حوالے سے اس کی مائندروائے تقل کی ہے۔

3231 - مديث بُول: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنُ مَنْصُوْدٍ ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْعُوْاعِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبُوَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَابِهِ هَكَذَا، وَاَضَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ

\* \* حضرت ابن ابزی تفاقتی ان کرتے ہیں: نی اکرم مَناقِیْم نماز میں ہوں کیا کرتے ہے اُنہوں نے اپی شہادت کی انگلی کے ذریعیدا شارہ کرکے دکھایا۔

3238- صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخْبَرَنَا مَعْ مَرْ، حَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَّرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّكَاةِ وَصَعَ يَلَيْهِ عَلَى دُكْمَتُهُ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ إِلْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهِمَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى دُكْيَتِه، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا

\* \* حضرت عبدالله بن عمر تلافعا بيان كرتے بين: بى اكرم مكافع جب تماز كے دوران بيضة من تو اينے دونول باتھ

دونوں منٹوں پررکھ لینے تے اور آپ اپ دائیں ہاتھ کی اگوشے کے ساتھ والی انگل کو اُٹھائے تے اور اُس کے ذریعہ دعا ما لگتے تھے ( لیعنی اشار وکرتے تھے ) آپ کابایاں ہاتھ کھٹے پر ہوتا ہے جے آپ نے اُس پر پھیلایا ہوا ہوتا تھا۔

3238 - صديف بوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، آخْبَرَنَا مَالِكِ، عَنْ مُسْلِم بِن اَبِنْ مَوْيَمَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِئْ عُمَرُ وَآنَا اعْبَتْ بِالْحَصَى فِي الصَّكَرُةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَائِي، وَقَالَ: اصْعَعْ تَحَمّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَدُ وَآنَا أَعْبَدُهُ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِهِ الْهُمُنَى، وَقَلَمَ اصَابِعَهُ، وَآشَارَ بِاصْبَعِهِ الَّتِيْ يَعْمَدُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الطَّكَرَةِ وَضَعَ كُفَّهُ الْهُمُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْهُمُنَى، وَقَلَمَ اصَابِعَهُ، وَآشَارَ بِاصْبَعِهِ الَّتِيْ تَلِى الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كُفَّهُ الْهُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْهُسُرَى

\* الله مسلم بن ابوم مم ایک مخص کا بیربیان قل کرتے ہیں : حضرت عمر ملاکھ نے بھے دیکھا کہ میں نمازے دوران کنکر یوں پر ہاتھ پھیرر ہاتھا جب اُنہوں نے نماز ختم کی تو بھے ایسا کرنے سے منع کیا اور بولے : تم اُس طرح کرو جس طرح ہی اگرم کیا کرتے تھے جب آپ فماز میں بیٹھتے تھے تو اپنی وایاں ہاتھ واکیں زانو پر رکھتے تھے اپنی انگیوں کو بندکر لیتے تھے اورانگو تھے کے ساتھ والی انگی کے ذریعے اشارہ کیا کرتے تھے آپ اپنی ہا کیں تھیلی کواپنے باکیں زانو پر رکھتے تھے۔

3240 - آثارِ محابِهِ عَبُسُدُ الوَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ قَالَ: اَخْبَوَئِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اِنْسَانًا اِلَى جَنْبِهِ - وَهُمَا مَعَ الْقَاضِى - اِلْحَا الْقَاضِى رَفَعَ الرَّجُلُ يَلَيْهِ، فَعَمَزَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَآشَارَ الْيَهِ بِاصْبَعِ فِى الْاَرْضِ، ثُمَّ دَعَا الْقَاضِى الْحَبُلُ وَوَظَعَ الرَّجُلُ يَلَيْهِ، فَعَمَزَهُ ابْنُ عُمَوَ فَآشَارَ لَهُ كَذَلِكَ الْحَبْسَى الرَّجُلُ وَوَظَعَ الْمُضَّا يَدَهُ، فَعَمَزَهُ ابْنُ عُمَوَ فَآشَارَ لَهُ كَذَلِكَ

\* عطاء بیان کرتے ہیں الکی مخص حضرت عبداللہ بی قر نگائی کے پہلو ہیں موجود تھا 'یدونوں حضرات آس وقت قاضی کے ساتھ سے ۔ قاضی نے جب ایک مخص کو بلایا تو اُس خفس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کردیۓ حضرت عبداللہ بن عمر بھائیا نے اُسے اشارہ کیا کہ وہ زمین کی طرف انگلی کرے اشارہ کرۓ جب قاضی نے اُسے دوسری مرتبہ بلایا تو وہ مخص بیہ بات بھول کمیا 'اُس نے بھر ہاتھ وہلند کردی تو حضرت عبداللہ بن عمر بھائیا نے اُسے اشارہ کرکے جمایا کہ اس طرح کرد۔

عَلَىٰ اللهُ عَنَى اللهُ الله

\* نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر نظافہ نے ایک منص کودوالگیوں کے ذریعداشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نظافہ نے اُس سے قرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے تو تم جدیداشارہ کرو' تو ایک انگلی کے ذریعداشارہ کرو۔

\* الله عامر بن عبدالله بن زبير بيان كرت بين: في اكرم الكفارة دعا كرت بوع ايك اللي ك درايد الناره كرت ي

آ بأ سے حرکت نبیں دیتے تھے اور نبی اکرم منگا فیز اسے باکیں ہاتھ کواپنی باکیں ٹالگ پررکھتے تھے جے آپ نے بچھایا ہوا ہوتا تھا۔ 3243 - آ ناير كاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا رَاتِ امْرَاةً تَدْعُو وَهِيَ

رَافِعَةٌ اِصْبَعَهَا الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَيْنِ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إنَّمَا هُوَ اللَّهُ اِلَهُ وَاحِدٌ، تَنْهَاهَا عَنْ ذٰلِكَ

٭ 🖈 قادہ ایک شخص کے حوالے سے بید بات نقل کرتے ہیں ،سیدہ عائشہ جھٹھانے ایک غانون کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا' اُس خانون نے انگوشھے کے ساتھ والی انگلیوں کو اُٹھایا ہوا تھا (لعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعہ اشارہ کررہی تھی ) تو سیدہ

عا ئشہ ڈگافٹانے اُس سےفرمایا:اللہ تعالی ایک معبود ہے!سیدہ عا ئشہ ڈگافٹانے اُن عورت کواپیا کرنے ہے منع کر دیا۔'

-3244 - آ ثارِ شَحَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيّ قَالَ: سُنِلَ ابْنُ عَبَاسٍ، عَنُ تَحُرِيكِ المُرَّجُلِ اِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ذٰلِكَ الْإِخُلَاصُ

٭ 🤻 ممیمی بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیا سے نماز کے دوران آ دی کے انگلی کوحرکت دیئے کے بارے

میں سوال کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: یہ خلاص ( یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعتراف کرنا ) ہے۔

3245 - اِتُوالِ تَالِعِينِ عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الْآسُودِ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَحُريكُ الرَّجُلِ إصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مِفْعَمَةٌ لِلشَّيُطَان

٭ 🤻 مجامِد فرماتے ہیں: نماز کے دوران آ دی کا انگلی کوتر کت دینا' شیطان کوتباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔

3246 - صديث بوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْآنْسَصَادِ، عَنْ آيِسَى هُورَيُسَرَحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ جُوْنًا مِنْ سَبْعِينَ جُوْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْإِفْطَارِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاةِ

\* \* حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگیائم نے ارشاد فر مایا ہے:

'' نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جز سحری کو تا خیر ہے کرنا' افطاری جلدی کرنا اور نماز کے دوران (تشہد میں ) آ دمی کاانگی کے ذریعے اشارہ کرناہے'۔

324 - آِ ثَارِيحَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ٱلْاِبْتِهَالُ هَكَذَا - وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَظُهُورُهُمَا إِلَى وَجُهِم - وَالدُّعَاءُ هَكَذَا - وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى لِحْيَتِهِ -وَالْإِخْلَاصُ هَكَذَا، يُشِيرُ بِاصْبَعِهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

\* 🖈 عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈانٹوا نے فرمایا: ابتہال اس طرح ہوگا: انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے جبکہان کی ہتھیلیاں ان کے چبرے کی طرف تھیں اور دعا اِس طرح ہوگی: انہوں نے دونوں ہاتھ اپنی واڑھی تک بلند کیے۔ اورا خلاص اس طرح ہوگا:انہوں نے ایک انگلی کے ذریعے اشارہ کیا۔

ا بن جریج نے بیروایت حضرت عبداللہ بن عباس ڈھاتھیں کے بارے میں قبل کی ہے۔

3248 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَـائِشَةَ قَـَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَلَيْهِ يَدُعُو حَتَّى إِنِّي لَاسْاَمُ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ فَلَا تُعَذِّينِي بِشَتْمِ رَجُلٍ شَتَمَتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ

\* \* سیّدہ عائشہ ڈٹاٹٹا بیان کرتی میں: نبی اکرم مٹائیٹا دعا کرتے ہوئے بعض اوقات اپنے ہاتھ اسنے بلند کر لیتے تھے کہ آ پ ك باته زياده بلندكرن پر (مشقت كاشكار بون پر) جهد آ پ برترس آ جاتا ( آپ بيدهاكرت ته:) ''اے اللہ! میں بھی ایک اٹسان ہوں' تو مجھے کسی تخص کو برا کہنے یا کسی مخص کواذیت پہنچانے کی وجہ سے عذاب نہ

3249 - صديث يُوك: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـكَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْاَعْرَابِ كَانُوْا اَسْلَمُوْا، وَكَانُتِ الْاَحْزَابُ حَرَّبَتْ بِلَادَهُمْ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو لَهُمْ بَاسِطًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجُهِه، فَقَالَ لَهُ اَعْرَابِيٌّ: امْدُدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي قَالَ: فَمَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُمَا فِي السَّمَاءِ

\*\* بشام بن عرده این والد کای بیان مقل کرتے ہیں: نبی اکرم ملاقیق کا گزر چھدد میہا تیوں کے پاس سے ہوا ،جنہوں نے اسلام قبول کیا تھااہ رجنگوں کی وجہ سے ان کے علاقے خراب ہو چکے تھے۔ نبی اکرم منگا تیز ہم نے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے اسية باتها بيخ چبرے كے سامنے بھيا اے تواكك ديباتي في عرض كى : يارسول الله اميرے مال باپ آپ پر قربان مول أپ اور کھیلا ئے تو نبی اکرم مٹائیٹ نے اپنے چبڑے کے سامنے کی طرف انہیں اور پھیلا دیا۔ آپ نے ان ہاتھوں کو آسان کی طرف بلندنہیں

**3250 - صديث نبوي** عَبْــدُ السَّرَزَّاقِ، عَــنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبَانَ، عَنْ آنَسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى **ال**لَّهُ عَلَيْهِ \* وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَوِيمٌ، ثُمَّ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبُدُ يَكَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفُرًا حَتَّى يَجْعَلَ فِيهِمَا حَيْرًا

\* \* حضرت الس بن تفاتف روایت کرتے ہیں: نبی اکرم سنگھ نے ارشاد فرمایا ہے: "تمہار اپروردگار زندہ ہے اور کرم کرنے والا ب وه اس بات سے حیا کرتا ہے کہ کوئی بندہ جب اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں نامراد واپس کرد نے وہ اُن (ہاتھوں)میں بھلائی ڈال دیتا ہے۔

3251 - الوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَلَأَثْ مِمَّا أَهُدَتَ النَّاسُ الْحِيْصَارُ السُّجُودِ، وَرَفْعُ الْآيْدِي، وَرَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الدُّعَاءِ

\* \* سعید بن میتب فرماتے ہیں: تین چیزیں لوگول نے بعد میں ایجاد کی ہیں: سجد مختصر کرنا ' دعا کرتے ہوئے باتھ بلندكرنا 'اورآ واز بلندكرنا ـ

3252 - صدين نبوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الفَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُلُ اللَّهِ

كتابُ الصلوة

الْحَيْلِ الشَّمْسِ، اسْكُنُوا فِي الطَّكَرةِ، الْحَيْلِ الشَّمْسِ، اسْكُنُوا فِي الطَّكرةِ، الْحَيْلِ السَّمَ \* دعرت جابر بن سمره المُلْفَئيان كرت مين: بي أَرِم سُنَّةً فِي مجد مين داخل، وعَيْق آب نے لوگول كونمازوں كے ا

صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَوَ آهُمُ رَافِعِينَ آيَدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَا لَهُمُ رَافِعِينَ آيَدِيَهُمْ كَانَّهُمْ أَذْنَابُ

ﷺ حضرت جاہر بن سمرہ بھی گھڑ بیان کرتے ہیں: نبی ائرم سی آئی مسجد میں داعل ہوئے تو آپ نے لوکوں کونمازوں کے دوران ہاتھ بلند کیے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بیسرش محکوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھا تھا تے ہیں۔تم لوگ نماز میں پُرسکون رہو۔

3258 - حديث بُول: عَهْدُ الدَّوَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى قَوْمًا رَافِعِينَ آيَدِيَهُمْ فَوُقَ رُءُ وُسِهِمْ فِي المُصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَوَ مِثْلَ حَدِيْثِ النَّوْدِيِّ،

\* انمش بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا فَقُلُم نے لوگوں کونماز کے دوران اپنے ہاتھ اسپنے سرول سے بلند کیے ہوئے دیکھا (اس کے بعد انہوں نے توری کی مواہد کی ہانندروایت نقل کی ہے)۔

3254 - آ تَارِسِحَامِهِ:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَنْ تَمَادَةً، قَنْ عَالِشَةً مِثْلَةُ

\* اس كى مانندروايت سيده عائشه فقافل سامنقول ب-

3255 - مديث بُوي: عَبْسَدُ المسرَّدَّاقِ، حَنِ ابْنِ جُويْجِ قَالَ: اَعْمَوَنِي مُبَحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَجُلٍ بَدْهُو يِاصْبَعَيْهِ، فَقَهَصَ اَحَلَجُمَا وَقَالَ: اَجَّدُ آجِدْ يَقَيِّى: اللَّهُ وَاجِدٌ

\* \* محمد بن محلان میان کرتے ہیں: نبی اکرم منابقاً کا گزرایک ایسے فض کے پاس سے ہوا' جودوالکیوں کے ذریعے اشارہ کرر ہاتھا' تو نبی اکرم منابقاً نے فرمایا: ایک کے ذریعے کمواکیک کے ذریعے کروٹی اکرم منابقاً کی مرادیتی:اللہ تعالیٰ ایک

بَابُ مَسْحِ الرَّجُلِ وَجُهَهُ بِيَلِهِ إِذَا دَعَا

آ دمی کا دعا کرنے کے بعد آ پناہاتھ چہرے پر پھیر لینا

3256 - آ تارسحاب عَهْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ يَسُحَى بْنِ سَعِيدٍ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَهْسُطُ يَدَيْدِ مَعَ الْعَاصِ وَذَكَرُوْا اَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوْا يَدْعُونَ، ثُمَّ يَرُدُّونَ ايَدِيَهُمْ عَلَى وُجُوْهِمْ لَيَرُدُّوا اللَّبَعَاءَ وَالْبَرَكَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَايْتُ آنَا مَعْمَرًا يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجُهَهُ

\* کی بن سعید میان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بلانٹنانے عامل کے ہمراہ دونوں ہاتھ کھیلائے اوران حضرات نے یہ بات ذکر کی کہ پہلے لوگ جب دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ اپنے چبروں پر پھیر لیتے تھے تا کہ دعا اور برکت ان کی طرف لوٹ آپ ی

ا مام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمر کواپنے سیتے تک دونوں ہانچہ بلند کرئے ڈعا کرتے ہوئے دیکھاہے کیمروہ دونول

#### €∧IA∌

ہاتھ واپس لائے اور انہیں اپنے چیرے پر چھیر لیا۔

# بَابُ رَفْعِ الرَّجُلِ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ

# آ دی کا (نماز کے دوران) اپنی نگاه آسان کی طرف اشاتا

3257 - صيت بوك: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُبُدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرُفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ.

\* بيدالله بن عبدالله روايت كرتے بين: نى اكرم تا الله في ارشاوفر مايا ہے:

''جب کوئی فخص فمازادا کرر ماہوئو وہ اپن نگاوآ سان کی طرف ندا ٹھائے' کہیں وہ اُ چک ندلی جائے''۔

**3258 - صديث نبول** عَبُسدُ الرَّزَا فِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ رَجُلا حَلَّاقَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بْنُ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ رَجُلا حَلَّاقَهُ،

\* عبيداللد بن عبدالله بيان كرت بين: ايك من في أنبين بي اكرم الأفيام كي بار عين اى كي ما ند مديث بيان كي

3259 - مديث نبوك: عَبْسَدُ السَّرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ فَعَادَةً قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَسَلُ اَفْوَامٍ يَسَرُّفَعُونَ اَبُصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ، حَتَّى اشْتَلَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ اَوْ لَيَحُطِفَنَ اللَّهُ اَبُصَارَهُمْ

\* قاده بيان كرت بين: في اكرم كلل في يارشاد فرمايا:

''لوگول کوکیا ہوگیا ہے وہ نماز کے دوران نگامیں آسان کی طرف اُٹھا لیتے ہیں''۔

(راوی کہتے ہیں:) یہاں تک کہ نی اکرم مظافی نے اس بارے میں تی ہے بات کی اور پھرار شاوفر مایا:

''یا تو وہ لوگ اس سے باز آ جا کمیں گئیا پھراللہ بعمالی ان کی بینائی ختم کردےگا''۔

3260 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ مُسُلِمِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلُنَا لَهُ: اَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ حَيْثُ يَسُجُدُ فَحَسَنٌ

\* ابوقلاب مسلم بن بیار کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ہم نے اُن سے دریافت کیا: نماز کے دوران نگاہ کہاں رکھی جائے گی؟ اُنہوں نے فرمایا: اگریداُس جگررکھی جائے جہاں آ دی مجدہ کرتا ہے تو بیزیادہ بہتر ہے۔

3261 - حديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ بَصَرَهُ الَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ بِالْخُشُوعِ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ نَحْوَ مَشْجِدِهِ

\* ابن سيرين بيان كرتے بين: بى اكرم مائيكا بيلية مان كى طرف نگاه أفعاليتے تھے آپ وَخشوع اختيار كرنے كا تكم

ویا گیاتو آپ اپن نگاه محده کے مقام کی طرف رکھتے تھے۔

3262 - حديث بُول: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوِ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابُنِ سِيرِيْنَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّى حَتَى انْزَلَ اللَّهُ: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (المؤمنون: 2) - اَوُ عَيْسَرَهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تِلُكَ فَلَا اَدُرِى مَا هِى - فَصَرَبَ بِرَأْسِه قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَمِعْتُ الزُّهُرِيَّ يَقُولُ فِي قَولِهِ: (حَاشِعُونَ) (المؤمنون: 2) قَالَ: السُّكُونُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ (حَاشِعُونَ) (المؤمنون: 2) قَالَ: السُّكُونُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم شُوْتِیَمْ پہلے نماز ادا کرنے کے دوران اپنا سرآ سان کی طرف اُٹھا لیتے تھے' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بہآیت نازل کی:

''وہ اوگ جواپنی نماز وں میں خشوع اختیار کرتے میں''۔

رادی کہتے ہیں: یہ آیت تھی'یا شاید کوئی اور آیت تھی'اگریٹییں تھی تو پھر مجھے نہیں معلوم کہوہ کون می آیت تھی؟ اُس کے بعد نبی اگرم مٹافیظ نے اپنے سرکوینچے رکھنا شروع کیا۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری کواللہ تعالیٰ کے اس فرمان' خاشعون' کے بارے میں بیفرماتے ہوئے ساہ اس سے مراد نماز میں سکون اختیار کرنا ہے۔ سفیان توری نے منصور کے حوالے ہے مجاہد سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

#### بَابُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

### باب: نماز کے دوران إ دھراُ دھرد کھنا

3263 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ اَبِى سِنَانِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: (المَوْمنون: 2) قَالَ: لَا تَلْتَفِتُ فِى صَلَاتِكَ، وَاَنُ تَلِينَ كَيْفُكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (المَوْمنون: 2) قَالَ: لَا تَلْتَفِتُ فِى صَلَاتِكَ، وَاَنُ تَلِينَ كَيْفُكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ اللَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِكَ، وَانُ تَلِينَ كَيْفُكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ \* \* ابوسنان شيبانی ایک فض کے حوالے سے اُن سے الله تعالی کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا گیا:

''وہ لوگ جوا بنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں''۔

انہوں نے فرمایا: اس سے مرادیہ ہے تم نماز کے دوران ادھرا دھرند کھواور تم مسلمان شخص کے لیے اپنے کندھے زم رکھو۔ **3264 - اقوال تابعین** عَبْسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: کَانَ الرَّجُلُ اِهَٰ لَمُ يُبْصِرُ كَذَا وَكَذَا يُوْمَرُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ

\* ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جو تحف ادھراُ دھر دیکھنے ہے بازنہیں آتا' اُسے یہ ہدایت کی جائے گی کہ وہ اپن نگاہیں مکا کے رکھے۔

3265 - الْحَوالِ تابِعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ آنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِى صَلاتِهِ قَالَ السَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّالِثَةَ ٱعْرَضَ عَنْهُ قَالَ مِعْمَرُ: السَّلَهُ: أَنَا حَيْسٌ لَكَ مِسَّنُ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِعْمَرُ:

22.22.22.22

وَسَمِعْتُ اَبَانَ يَذْكُرُ نَحْوَهُ

\* کی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں: جب آ دی نماز کے دوران إدهراُ دهر دیکتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: ہیں تمہارے لیے اُس سے زیادہ بہتر ہوں جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو! اگر انسان دوسری مرتبہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالی پھر اس کی ماندار شاد فرما تا ہے۔ فرما تا ہے۔ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ابان کو بھی اس کی ماند ذکر کرتے ہوئے سا ہے۔

3266 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلُتُ لِعَطَاءٍ: ٱبْصِرُ عَنْ بَيمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّكَاةِ، هَلْ يَقْطَعُ الْإِلْتِفَاتُ الصَّكَاةَ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: ٱسْجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو؟ قَالَ: \_

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں بیل نے عطاء سے دریافت کیا بیل نماز کے دوران دائیں یابا کی طرف دیکے لیتا ہوں ' تو کیا ہے ادھراُدھر دیکھنا نماز کو منقطع کردے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا : جی نہیں! میں نے دریافت کیا : کیا میں تجدہ سہوکروں؟ اُنہوں نے جواب دیا : (یہاں اصل متن میں اُن کا جواب نہ کورنیس ہے)

3267 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ٱبْصِرُ عَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى فِى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا تَحْفَظَهُ، وَلَا تَطْمَحُ بِهِ هَاهُنَا وَلَا الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا تَحْفَظَهُ، وَلَا تَطْمَحُ بِهِ هَاهُنَا وَلَا هَاهُنَا وَلَا الصَّلَاةُ تَحَشَّعٌ وَخُشُوعٌ لِلْهِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نماز کے دوران اپنے دائمیں یا بائیں طرف دکھے سکتا ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتداگرتم صف درست کرنا چاہتے ہوئیا پی نگا وامام پرمرکوزر کھتے ہو( تو تھم مختلف ہے) تم اس بارے میں بحر پورکوشش کروکہ تم اس کا خیال رکھوا ورتم إدھراُ دھرند دیھو کیونکہ نماز خشوع اختیار کرنے کا نام ہے اور پہنوع اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔

3268 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُريَّجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمَرُّاةُ يَبْكِى ابْنُهَا وَهِى فِى الْمَكُوْبَةِ اَتَوَرَّكُهُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَدُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ حَسَنًا فِى الصَّلَاةِ، فَحَمَلَهُ قَائِمًا حَتَى الْمَكُونِيَةِ؟ قَالَ: لَا اَذُرى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ، قُلْتُ: فِى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا اَذُرى

\* این جرج کیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: ایک عورت کا بچدرو نے لگتا ہے اور وہ عورت اُس دقت فرض نماز ادا کر رہی ہے تو کیا وہ عورت اُس کو دہیں اُٹھا لے گی؟ اُنہوں نے جواب دیا: بی ہاں! کیونکہ نبی اکرم مُنَافِیْوَا نے حضرت حسین بِنَافَیْوَا کو نماز کے دوران پکڑ کر گود میں اُٹھالیا تھا' اُس وقت جب آپ قیام کی حالت میں تھے جب آپ بجدہ میں گئے تو آپ نے اُنہیں (زمین پر کھڑ اکردیا) میں نے دریافت کیا! کیا فرض نماز میں ایسا ہوا تھا؟ اُنہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

3269 - حَدِيثُنبُوكَ:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ آبِي يَحْيَى قَالَ: اَخْبَرَنِي شَيْعٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَـهُ: اَبُـو عَـلِـيّ، عَـنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ ٰبِنَى الصَّلَاةِ رَمَى

#### بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْنِيَ عُنُقَهُ

3270 - آ ثارَ اللهُ عَبْدُ الدَّرَّ أَقِ، عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَى آخَدُكُمُ فَلَا يَدُلْتَفِتُ النَّهُ يُنَاجِى رَتَهُ، إِنَّ رَبَّهُ إِمَامَهُ، رَاِنَّهُ يُنَاجِيهِ قَالَ: وَبَلَعْنَا أَنَّ الرَّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، اللَّي مَنْ تَلْتَفِتُ ؟ آنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنُ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ خالفتہ بیان کرتے ہیں :جب و لُ شخص نبی زااداً سے اُقود وادھ اُدھے نہ دیکھئے کیونکہ ووا پ پروردگا۔ کی بارگاہ میں مناجات کرر ہا ہوتا ہے اُس کا پروردگاراً س کے سامنے وہ ہے اوروواُس سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک بیروایت کپٹی ہے پرورد گا رارشاد فر ما تا ہے: اے آ دم کے بیٹے! تم س کی طِرف و کیھر ہے ہو؟ میں تمہارے لیے اُس سے زیادہ بہتر ہوں' جس کی طرف تم دیکھنا جاہ رہے ہو۔

3271 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَخْتَرَنِي مَنْ، رَاَى الْقَاشِمَ أَوْ سَالِمًا يُصَلِّى وَهُوَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنَهُ وَعَنْ شِمَالِهِ شِمَالِهِ

ﷺ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے بیابات بتائی ہے جس نے قاسم یا شاید سالم کودیکھا کہ نمازادا کرتے ہوئے وہ دائیں طرف یابائیں طرف دیکھ رہے تھے۔

3272 - آثار صحابة عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُسَارَةَ. عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ - يَعُنِى: ابْنَ مَعْبَدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّا فَاحُسَنَ وُضُوْءَ ذَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاقِ، اسْتَفْبَلَهُ اللهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ. فَلَمُ يَصْرِفُهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِى يَصُرِفُ آوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا

ﷺ حضرت صدیفہ بڑاتھ فرماتے ہیں جب بندہ وضوکرتے ہوئے اچھی طرح وضوکرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے 'تو البند تعالی اپنا زُخ اُس بندہ کی طرف کر لیتا ہے' جو بندہ اُس کی بارگاہ میں مناجات کر رہاہے اور اُس سے اپنا چبرہ اُس وقت تک نہیں پھیرتا جب تک وہ بندہ اپنے چبرہ کوئیس پھیرتا' یا دائیس یا بائیس طرف دیکھنے نہیں لگتا۔

**3273 - اقوالِ تابعين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنْ مَـعُـمَـرٍ، عَـمَّـنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَلُوى عُنْفَهُ شَيْطَانٌ

\* حسن بصرى فرمات بين جب آ دى نماز كردوران ادهراُ دهرد كَمَّتَابُ توشيطان اُس كَرَّدون كوموژر ما موجاب به بعد م 3274 - آثار سحاب عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ آبِى جَعْفَرٍ الْقَادِئَءِ قَالَ: كُنُتُ اُصَلِّى وَابْنُ عْمَرَ وَرَائِنُ، وَكَا الْفَادِئِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيْ قَفَاى فَعَمَزَنِي

\* \* ابوجعفر قاری بیان کرتے ہیں: میں نماز اوا کرر ہاتھا ؛ حضرت عبداللہ بن عمر بناتھنامیرے بیچھیے موجود تھے مجھے اُن کا پتا

تبین تھا میں نے ادھراُ دھرد یکھا تو اُنہوں نے اپناہا تھ میری گردن پرر کھ دیااور مجھے شہو کا دیا۔

3275 - آ ثارِ صحابہ: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْدِيّ، عَنِ الْآعُـمَـشِ، عَنُ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ قَالَ: سَاَلْتُ عَانِشَةَ، عَنِ الْآعُـمَانُ مِن الصَّلَاةِ فَقَالَتُ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيُطَانُ مِن الصَّلَاةِ

\* ابوعطیہ بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ فی شاہا ہے نماز میں ادھراُدھرد کیھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے جواب دیا: بیا یک اُن چکنا ہے' جس کے ذریعہ شیطان نماز کواُن چک لیتا ہے۔

### بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

#### باب: نماز میں اشارہ کرنا

**3276 - صديث نبوى:** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِى الصَّلَاةِ عَبُدُ الرَّزَّاق،

\* \* حضرت انس بن ما لک برانشور این کرتے ہیں: نبی اکرم سُلُ اینی نماز کے دوران اشارہ کردیتے تھے۔

· 32T - صديث نبوى: غَبْدُ الرَّزَّ اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ، عَنْ آبِيْهِ مِثْلَهُ

\* \* کبی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

**3278 - حديث نبوى عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنُ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: رَابُتُ اَصْحَابَ** رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ اَحَدَهُمُ لَيَشُهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَانِمٌ يُصَلِّى.

قَـالَ مَـعُـمَرٌ: وَحَدَّثَنِي بَعُضُ اَصْحَابِنَا، آنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَأْمُرُ خَادِمَتَهَا اَنُ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ، فَتَمُرُّ بِهَا وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ، فَتُشِيرُ اِلْيَهَا: اَنُ زِيْدِي

ﷺ حضرت ابورافع رفی تنظیمیان کرتے ہیں: اُنہوں نے نبی اکرم مَنْ تَنْتِیْمُ کے اصحاب کو دیکھا کہ اُن میں ہے کوئی ایک شہادت (کے کلمات کا اشارہ کرر ہاتھا) جبکہ دہ کھڑا ہوانما زبھی ادا کرر ہاتھا۔

معمر بیان کرتے ہیں: بعض محدثین نے مجھے یہ بات بتائی ہے ٔ سیدہ عائشہ بڑھٹیانے اپنی خادمہ کو ہدایت کی کہوہ شو، بہتسیم کر دے۔وہ کنیز شور بہلے کرگز رکی مسیدہ عائشہ ڈگاٹٹیا اُس وقت نماز ادا کررہی تھیں تو سیدہ عائشہ نے اُسے اشارہ کیا کہ زیا، ہذال دو۔

**3279** - حديث بُول: عَبْ الرَّزَّاقِ، عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْس، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ صَـلَّـى فِـى بَيْسِتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَجَاءَةَ عُمَرُ بُنُ اَبِى سَلَمَةَ لِآنُ يَّمُرَّ بَيُنَ يَدَيْهِ، فَاَشَارَ اِلَيْهِ فَرَجَعَ. فَجَاءَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِى سَلَمَةَ، فَاَشَارَ اِلْيُهَا فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتُنَّ اَعْصَى

ﷺ محمد بن قیس بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مکالیا تا سیدہ اُم سلمہ بھٹھنا کے گھر میں نمازادا کررہے تھے ای دوران حضرت عمر بن ابوسلمہ ڈائٹنڈ دہاں تشریف لائے اور نبی اکرم مکالیا تا کے آگے ہے گز رنے لگے تو نبی اکرم مکالیا تا نہیں اشارہ کیا وہ وہ ایس چلے گئے۔ پھرسیدہ زینب بنت ابوسلمہ ڈٹا ٹھا آئیں' نبی اکرم مُٹا ٹیٹا نے اُنہیں اشارہ کیا تو وہ گزرگئیں۔ نبی اکرم مُٹا ٹیٹا نے فرمایا تم خواتین سب سے زیادہ نافر مان ہو!

ھی عن ربی و مسلم میں رسیوں ہیں۔ میں اپنے پاس موجود خض ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کردیتا ہوں کہ وہ مجھے نماز میں \*\* عبدالرحمٰن بن ابولیل بیان کرتے ہیں: میں اپنے پاس موجود خض ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ مجھے نماز میں ب

سيدها تردے۔ **3281 - آ ثارِ ح**ابد عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْدِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ اِلَىَّ وَالِىٰ رَجُلٍ فِى الصَّفِّ وَرَاَى خَلَّلا اَنْ تَقَدَّمُ

3282 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّى فَمَرَّ بِه رَجُلْ فَقَالَ لَهُ: فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضُطَمَرَ فَقَالَ: لِيُتِمَّ صَلاتَهُ وَلْيَسُجُدُ سَجُدَتِي السَّهُو ِ

\* عطاءا یہ تحض کے بارے میں فرماتے ہیں: جونما زادا کررہا ہواوراُس کے پاس سے ایک اور تحض گزرے تو وہ اُس سے کیے کتم نے بیادر یہ کا بیادر کے اور دومر تبہ سے کیے کتم نے بیادر بیائے اس نے اپنی چا درکواوڑھا ہے تو عطاء فرماتے ہیں: اُس شخص کواپنی نماز کمل کرلینی چاہیے اور دومر تبہ سحد اُسہوکر لینا جا ہے۔

3283 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يَمُرُّ بِيُ اِنْسَانٌ فَاقُوْلُ: سُبُحَانَ اللهِ مَرَّتَشِنِ اَوْ ثَلَاثًا فَيُقُولُ: اللهِ عَلَا وَالِي كَذَا، وَآنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ انْقَطَعَتْ مَرَّتَشِنِ اَوْ ثَلَاثًا فَيُدُوبِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَا خُشَى الْ يَكُونَ ذَلِكَ نَقُصًا لَهَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَا خُشَى اللهُ يَكُونَ ذَلِكَ نَقُصًا لَهَا

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک مخص میرے پاس سے گزرتا ہے تو میں دویا تین مرتبہ بان اللہ کہددیتا ہوں وہ میری طرف آتا ہے تو میں یہ تہا ہوں کہ وہ میر اہاتھ پکڑے تو وہ یہ کہتا ہے : میں نے یہ کرنا ہے اور میں ہے وہ کرنا ہے اور میں ہے وہ کرنا ہے اور میں البت میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میروہ بھتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا: کیا میں مجدہ سہوکروں گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! کیونکہ ہم تک بیروایت بہتی ہے اگر آدی کوکسی چیزی طرف سے اندیشہ ہو جو اس کی نماز کے حوالے سے زیادہ بحت ہوئو جھے یہ اندیشہ ہے کہ چیزاس کی نماز میں زیادہ کی پیدا کردے گی۔

3284 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَفَتَكُرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي

كتابُ الصلوة الْمَكْتُوبَةِ؟ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: اَصَلَّيْتَ الصَّكَاةَ؟ كَرِهْتُ آنُ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِرَأْسِي؟ قَالَ: نَعَمُ، ٱكُرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ

\* \* ابن جرت کمیان کرتے ہیں میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ نماز کے دوران ہرقتم کے اشارہ کو مکروہ سمجھتے ين؟ ايك مخص آتا إودوريافت كرتاب: كياتم في نماز اداكر لي بي؟ توجيح يديرُ الكَّتَاب مين اين سرك ذريعا التاره كر کے جواب دوں؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں ان میں سے ہوشم کے اشارہ کو مکر و سمجھتا ہوں۔

3285 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَوْ فِي التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَىٰءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ لَا تَفْعَلَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں:ایک شخص نے عطاء سے دریافت کیا: (یہاں اصل متن میں پچھے الفاظ نہیں ہیں )نفل نماز کے بارے میں ۔ تو اُنہوں نے جواب دیا: اگرانتہائی ضروری ہوتو کرلؤور نہ میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے تم ایسانہ کرو۔

3286 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يَأْتِينِيُ إِنْسَانٌ وَآنَا فِي الْمَكُتُ وبَةِ فَيْخِبِرُزِى الْخَبَرَ فَاسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ: مَا أُحِبُّهُ، حَتَّى آنُ يَكُوْنَ سَهُوًا، إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، فَتَفَرَّعُ لَهَا حَتَّى تَفَوُ غَ مِنْهَا

\* 🖈 ابن جرت کیبیان کرتے ہیں: ایک مخص نے عطاء سے دریافت کیا: ایک مخص میرے پاس آتا ہے میں اُس وقت فرض نماز اُدا کرر ہاہوتا ہوں' وہ مجھے کوئی خبر سناتا ہوں' تو کیا میں اُسے توجہ سے من سکتا ہوں؟ اُنہوں نے فرمایا: مجھے یہ پہندنہیں ہے'اگر بھول کرابیا ہو جائے 'تو معاملہ مختلف ہے' کیونکہ ہیفرض نماز ہے'تم پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ' پھراُس کے بعد مکمل طور پراُس خبر کی طرف متوجه ہونا۔

3287 - حديث نبوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةَ، اَنَّ إِنْسَانًا، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

\* الماعيل بن اميه بيان كرت بين ايك عض ني اكرم مَالِينًا كي خدمت مِن تحديث كيا توني اكرم مَالَيْنًا ني ا پنے دستِ مبارک کے ذریعہ اُسے وصول کرلیا 'حالانکہ آپ اُس وقت نماز اوا کررہے تھے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَخْشَى أَنُ يَّذُهَبَ دَابَّتُهُ اَوْ يَرَى الَّذِي يَخَافُهُ

باب: جب آ دمی نماز کرر ما ہواور اُسے میا ندیشہ ہو کہ اُس کی سواری چلی جائے گی یادہ کوئی الیم چیز دیکھئے جس ہے اُسے خوف محسوں ہو

**3288 - اتوالِ تابِعين** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ بُصَلِّى فَاشْفَقَ اَنْ يَّـذُهَـبَ دَابَّتُـهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ؟ قَالَا: يَنْصَرِفْ، قِيْلَ: أَفَيْتِمْ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى؟ قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيْ عَمُرُو،

عَنِ الْبَحَسَنِ، آنَهُ قَالَ: إِذَا وَلَّى ظَهُرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ \* الله حسن بعرى اورقاده اليصَّخص كے بارے ميں فرماتے ہيں: جونماز اداكر ربا بواوراً سے بيانديشہ وكه أس كى سوارى

ﷺ ﷺ مسن بھری اور قادہ ایسے تھل کے بارے میں فرماتے ہیں: جونمازادا کر رہا ہواور آسے بیاندیشہ ہو کہ اُس کی سواری چلی جائے گئی یا درندہ اُس پرحملہ کردے گا' توبید دونوں حضرات فرماتے ہیں: وہ نماز ختم کردے گا۔ اُن سے دریافت کیا گیا: اُس نے جونمازادا کی تھی' کیاوہ اُس کی بنیاد پراُسے کمل کرے گا (یا نئے سرے سے بیڑھے گا)۔ معمر بیان کرتے ہیں: عمر و نے حسن بصری کے

جونمازادا کی تھی' کیاوہ اُسی کی بنیاد پراُسے تعمل کرے گا(یا نئے سرے سے پڑھے گا)۔ معمر بیان کرتے ہیں: عمرونے حسن بھری کے بارے میں نیقل کیا ہے'وہ پیفر ماتے ہیں:اگراس نے قبلہ کی طرف پشت کرلی ہو' تووہ نئے سزے سے نماز پڑھے گا۔

**3289 - آ ثارِ صحاب:** عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْسَمَرٍ، عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، اَنَّ اَبَا بَوْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ، حَافَ عَلَىٰ دَاتَيْهِ الْاَسَدَ، فَمَشَى النَّهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَاَحَذَهَا

\* ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں: حضرت ابو برزہ اسلمی ڈائٹٹٹ کواپنے جانور کے بارے میں شیر کے ہملہ کا اندیشہ ہوا تو وہ نماز کے دوران جانور کی طرف چلے گئے اور اُسے پکڑلیا۔

3290 - آ ٹارِصحابہ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْآزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، اَنَّ اَبَا بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ، كَانَ يُصَلِّى، وَإِنَّهُ خَافَ عَلَى بَغْلَتِهِ، فَمَشَى اِلْيُهَا حَتَّى اَخَذَهَا وَهُوَ يُصَلِّى

ﷺ ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں: حضرت ابو برزہ اسلمی بٹائٹٹڈ نماز ادا کر رہے تھے' اُنہیں اپنے خچر کے بارے میں اندیشہ ہوا تو وہ چلتے ہوئے اُس کی طرف گئے اوراُسے پکڑلیا اوراس دوران وہ نماز ادا کر رہے تھے۔

3291 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَالَتُهُ قَالَ: فَلُتُ: الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِنُرٍ يَتَخَوَّفُ اَنْ يَسُقُطَ فِيْهَا، اَيَنْصَرِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَيَرَى سَارِقًا يُرِيْدُ اَنْ يَّانُحُذَ بَعُلْتَهُ؟ قَالَ: يَنْصَرِفُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

ﷺ معمرُ قادہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے سوال کیا میں نے کہا: ایک شخص نماز ادا کررہا ہوتا ہے اور پھروہ ایک بیچے کو کنویں کے کنارے دیکھتا ہے اُسے بیا ندیشہ ہوتا ہے وہ پچے اُس کنویں میں گرجائے گا تو کیا وہ شخص نماز ختم کردے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: ایک شخص کسی چورکود کھتا ہے جو اُس کے خچرکو لے جانا چاہتا ہے؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: وہ نماز ختم کردے گا۔

3292 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَالَهُ رَجُلٌ قَالَ: تَدُخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَانَا أَصَلِى، فَأَطَاطِءُ رَاسِي فَآخُذُ الْقَصَبَةَ فَاضْرِبُهَا قَالَ: لَا بَاسَ

\* معمرُ قادہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ایک شخص نے اُن سے سوال کیا: ایک بکری میرے گھر ہر، واضل ہو جاتی ہے 'میں اُس وقت نماز اوا کرر ہا ہوتا ہوں' میں اپناسر جھکا کراٹھی پکڑ کراُسے مارسکتا ہوں؟ اُنہوں نے فر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں

3293 - آ تارصحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ بَعْضِ اَصْحَابِهِ، اَنَّ اَبَا بَوْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ، انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ

#### Arm &

وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَانْصَرَفَ فَاخَذَهَا

\* سفیان توری نے اپنجس اساتذہ کے حو لے سے یہ بات نقل کی ہے حضرت ابو برزہ اسلمی جائٹھ کا جانور چل پڑا' وہ اُس وقت نماز اداکررہے تھے تو اُنہوں نے نماز کوختم کیا اور اُس جانور کو جاکر پکڑلیا۔

# بَابُ التَّحْرِيكِ فِي الصَّلَاةِ

#### باب: نماز کے دوران کوئی حرکت کرنا

**3294 - آ ثارِ صحاب**ِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِى مُصْعَبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَرِهَ اَنْ يَّنْقُصَ الرَّجُلُ اَصَابِعَهُ فِي الصَّلاةِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس فلی تفاک بارے میں یہ بات منفول ہے وہ اس بات کو مکروہ سجھتے سے کہ کوئی شخص نماز کے دوران اپنی انگلیاں چیٹائے۔

3295 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ انَّهُ كَرِهَهُ

\* 🛪 ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے وہ ات مکروہ سمجھتے تھے۔

3296 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَمُ يَبُدُ خُنِينَ فِيْهِ شَيْءٌ وَلَلْكِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ٱكْرَهُدُ ﴿ لَلَهُ عَنِيهِ شَيْءٌ وَلَلْكَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ٱكْرَهُدُ ﴿ لَلَّهُ عَنِيهِ شَيْءٌ وَلَلْكَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ٱكْرَهُدُ ﴿ لَلَّهُ عَنِيهِ شَيْءٌ وَلَكَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ٱكْرَهُدُ ﴿ لَا لَهُ عَنِيهِ شَيْءٌ وَلَكَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ٱكْرَهُدُ ﴿ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَ

قُلُتُ التَّسَخَعُ، آوِ الْإِمْسِحَا هُمُ، وَالْبُزَاقُ، وَإِدْحَالُ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي آنْفِهِ؟ قَالَ: لَا تَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ، قُلُتُ أَوَّ لَا يَفُعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ، قُلْتُ أَوَّ لَا يَفُعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ، قُلْتُ أَوْ لِلاَحْتِكَاكُ فِي الصَّلَاةِ، قُلْتُ أَوْ لِلاَحْتِكَاكُ فِي الصَّلَاةِ وَالاَرْتِدَاءُ، وَالِلاِتِّزَارُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَا تَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا کوئی تخص نماز کے دوران ہاتھ آگے بھیلاسکتا ہے؟
انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں مجھ تک کوئی روایت نہیں پیٹی ہے تاہم میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے دریافت کیا: کیاوہ نماز کے دوران گردن یا انگیوں کو چٹا سکتا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں اسے مکروہ سجھتا ہوں میں نے دریافت کیا: کھنکھارٹا یا نماز کے دوران گیا کو ناک میں داخل کرنا (ان کا کیا تھم ہے؟) اُنہوں نے جواب دیا: تم نماز کے دوران ایسا نہ کرو۔ میں نے کہا: نماز کے دوران خارش کرنا یا چا درکوموڑ لینایا بٹن لگانا (اس کا کیا تھم ہوگا؟) تو اُنہوں نے جواب دیا: تم نماز کے دوران میں منہ کام نہ کرو۔

**3297 - اتوال تابعين عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابْـنِ جُـرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَاكْرَهُ اَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ، قُلْتُ:** فَفَعَلْتُ شَيْنًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ اَسْجُدُ سَجُدَتَى السَّهُو؟ قَالَ: لا

\* ابن جرت عطاء کا بی قول نقل کرتے ہیں: میں زیادہ حرکت کرنے کو مکروہ سجھتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا: میں نے آپ کے سامنے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے' اگر میں اُن میں سے کوئی کام کر لیتا ہوں تو کیا مجھے مجدہ سہوکرنا پڑے گا؟ اُنہوں نے

جواب د مان جي تبيس!

3298 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكُرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصََّلاةِ الْمَكْتُوبَيِّة؟ قَالَ: وَإِنِّي لَا حِبُّ أَنْ يُقِلُّ الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ

\* 🖈 ابن جرت کی بیان کرتے ہیں : میں نے عطاء سے دریافت کیا: فرض نماز کے دوران یاؤں پر ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا مجھے یہ بات پسند ہے آ دی (نماز کے دوران) کم سے کم حرکت کرے۔

3299 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّى فَيَمْسَحُ الْحَصَى

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھ تک بیروایت بیچی ہے حضرت عبداللہ بن عمر جی تختاجب نماز اوا کررہے ہوتے تھے تو ا پے یاؤں کنگریوں پر پھیرتے تھے ( یعنی پاؤں کے ذریعہ اُنہیں ٹھیک کرتے تھے )۔

3300 - آثارِ <u>صحاب:</u> عَبْسُدُ السَّرَّزَّاقِ، عَسِ ابْسِ جُسرَيْسِجِ قَالَ: آخْمَرَنِی نَافِعٌ، آنَّ ابْنَ عُمَرَ گانَ يَقُرَأُ الْبَقَرَةَ فِی رَكُعَةٍ، وَكَانَ بَطِىءُ الْقِرَاءَةِ، فَيَضُوبُ بِأَصَابِع رِجْلِهِ عَلَى الْأَرْضِ

وَسَالُتُ عَطَاءً عَنْ ضَمِّ الْمَرُءِ قَلَمَيْهِ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: أمَّا هَكَذَا حَتَّى تُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلَا، وَلٰكِنْ وَسَطَّا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَقَدْ آخُبَرَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَوَ كَانَ لَا يُفَرُسِخُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى قَالَ: بَيْنَ ذَلِكَ

\* 🖈 ابن جرئ بیان کرتے ہیں: نافع نے مجھے یہ بات بنائی ہے عفرت عبداللہ بن عمر ﷺ ایک رکعت میں سور و بقرہ پوری پڑھ لیتے تھے وہ کھبر کھبر کر قر اُت کرتے تھے اور اپنے یاؤں کی انگلیاں زمین پر مارتے تھے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے نماز کے دوران آ دمی کے اپنے یاؤں کو ملا لینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: جہال تک اس طرح ملانے کاتعلق ہے اُن کے درمیان کوئی فاصلہ ندر ہے تو یہیں ہوگا بلکہ درمیانے طور بر یاوُں رکھے جاتیں تھے۔

ابن جرج بیان کرتے ہیں: نافع نے مجھے یہ بتایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بالساندتو یا دار کوزیادہ کشادہ رکھتے تھاورندی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھتے تھے۔وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹھذاس کے درمیان کو اختیار کرتے تھے (یعنی درمیانے طور پر کھلےر کھتے تھے )۔

3301 - الوال تابعين: عَبُدُ الوزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّى لُأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلابةِ، وَآنُ يَعْتَدِلَ قَالِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَآمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِه مَرَّةً، وَعَلَى هَذِه مَرَّةً

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں:عطاء فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہند ہے نماز کے دوران کم سے کم حرکت کی جائے اور

آ دمی اینے دونوں قدموں پرسیدها کھڑا ہو'البتہ اگر کسی حص کی عمر زیادہ ہواور وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو تھممختلف ہے' البتہ جوشخص طویل نماز ادا کررہا ہواُس کی بیمجبوری ہوگی کہ دہ بھی ایک پاؤں پر زیادہ وزن ڈالےاور بھی دوسرے پر زیادہ

3302 - آ ثارِ صحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكُو، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ إِذَا صَلَّى كَآنَّهُ عَمُودٌ

\* 🛊 مجامد بیان کرتے ہیں :حفزت ابو بکرصد میں اور حضرت عبداللہ بن زبیر طافعہ جب نماز ادا کرتے تھے تو یوں محسوں ہوتا تھاجیسے وہ کوئی ستون ہوں۔

3303 - آ ثارِ صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، وَمَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثُوبٌ مُلُقَّى

3304 - آ الرصحاب عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ الزُّبَيْرُ إِذَا صَلَّى كَانَهُ كَعُبٌ رَاتِبٌ \* ابن جریج نے عطاء کا میر بیان نقل کیا ہے: حضر ت زبیر ڈالٹھٹا جب نماز ادا کرتے تصفر یوں لگیا تھا جیسے اُن کے پاؤں

3305 - آ ثارِسِحاب: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَارُّوا الصَّلَاةَ بَقُولُ: اسْكُنُوا، اطْمَيْنُوا

\* \* مسروق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رکا تیز فرماتے ہیں: نماز میں حرکت نہ کرو۔ وہ یہ فرماتے تھے: سکون اور

3306 - آ ثارِصحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنُ رَجُلٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِرَجُلٍ صَافٍِّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: آمَّا هَذَا فَقَدْ آخُطَا السُّنَّة، لَوْ رَاوَحَ بِهِمَا كَانَ آحَبَّ اِلَىّ

\* ابوعبیده بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود مالٹنزایک محض کے پاس سے گزرے جس نے اپنے دونوں پاؤں ملائے ہوئے تھے تو اُنہوں نے فرمایا اس محض نے سنت کے برخلاف کیا ہے اگریہ آ رام سے کھڑا ہوتا' تو یہ میرے نزد یک زیاده پسندیده جوتا۔

3307 - الوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يَرْكَعُ الْمَرُء حَاذِيّا قَدَمَيْه، يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ

\* 🖈 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص دونوں پاؤں برابرر کھ کے رکوع میں جاتا ہے کیکن پیراس کا کیک پاوک دوسرے ہے آ گے ہوجا تاہے؟ طالتھؤٹو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### بَابُ الْعَبَثِ فِي الصَّلَاةِ

# باب: نماز کے دوران کوئی فضول حرکت کرنا

**3308 - اتوالِ تابعين: عَبَدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ اَبَانَ قَالَ: رَاَى ابِنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحُيَتِهِ فِى** الصَّكاةِ فَقَالَ: إِنِّى لَاَرَى هِلَاَا لَوْ حَشَعَ قَلْبُهُ حَشَعَتُ جَوَادِحُهُ

ﷺ ابان بیان آرتے ہیں: سعید بن مستب نے ایک شخص کود یکھا کہ دہ نمار کے دوران اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا' تو اُنہوں نے فرمایا: اس شخص کے بارے میں میری بیرائے ہے'اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا' تو اس کے اعضاء سے بھی خشوع نلا ہر ہوتا۔

3309 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنُ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِيُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَعْبَتُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَوُ حَشَعَ قَلْبُ هَلَا حَشَعَتُ جَوَارحُهُ

ﷺ سفیان توری نے ایک شخص کامہ بیان نقل کیا ہے: سعید بن مبتب نے مجھے نماز کے دوران کنکریوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا تو بولے اگراس شخص کے دل میں خشوع ہوتا' تو اس کے اعضاء ہے بھی خشوع طاہر ہوتا۔

**3310 - اقوالِ تابعين: عَبْـلُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابْـنِ جُـرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ فِى** الصَّلَاةِ

قَالَ الثَّوْرِيُّ: جَاءَ تِ الْآحَادِيْثُ آنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ

\* ابن جرت نے عطاء کے بارے میں سے بات نقل کی ہے : وہ نماز کے دوران ہر شم کی نضول حرکت کو کروہ سجھتے تھے۔ سفیان توری بیان کرتے ہیں: احادیث میں سے بات منقول ہے: نبی اکرم منگاتیا ہم بھی نماز کے دوران فضول حرکت کو ناپسند کرتے تھے۔

3311 - آثار صحاب عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَلِيِّ قَالَ: يُكُرَهُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَعْبَتَ بِالْحَصَى وَهُوَ يُصَلِّى

\* حارث نے حضرت علی بڑائٹٹ کا یہ بیان نقل کیا ہے: آ دمی کے لیے یہ بات مکروہ قرار دی گئی ہے وہ نماز ادا کرنے کے دوران کنکریوں پر (بیفنول طور پر) ہاتھ پھیرے۔

3312 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُكُرَهُ أَنْ يَّمَسَّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ

\*\* عطاء فرماتے ہیں: یہ بات مروہ ہے آدمی نماز کے دوران اپنے ناک پر ہاتھ پھیرے۔

3313 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيَثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: تَقْلِيبُ الْحَصَى اَذَّى لِلْمَلِكِ

**₹**∧1∠ <u>®</u>

﴿ عَلَى بَنِ مَعْرَف بِيانَ كَرَتْ بِينَ كَنَرُيونَ وَالْتُنَا بِلِمُنَا ۚ فَرَشَحَ كَانَكَافِهُ وَيَا ہِدَ **3314 - اتوالِ تابعین:**عَبُدُ السَّرَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَبِلِيّ بُنِ الْآقُمَرِ قَالَ: رَآنِئَ مَسْرُوقٌ وَآنَا اَعْبَتُ بِالْحَصَى ْبِيَدِى فِى الصَّكَاةِ، فَضَرَبَ يَدِى

ﷺ علی بن اقمر بیان کرتے ہیں مسروق نے مجھے دیکھا کہ میں نماز کے دوران اپنے ہاتھ سے کنگریوں کواُلٹ پلٹ رہا تھا' تو اُنہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔

3315 - آ تارِ صحابة عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْحٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: رَاكُ رَجُّلا يُسَحَرِّكُ الْحَصَى وَهُ وَ فِى الصَّلاةِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: إِذَا سَالُتَ رَبَّكَ فِى صَلاَةٍ فَلاَ تَسَالُهُ وَبِيَدِكَ الْحَجَدُ

\* حضرت عبدالله ڈائٹنڈ کے بارے میں یہ بات منقول ہے اُنہوں نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ نماز کے دوران کنگریوں کو حکت دے رہا تھا' تو حضرت عبدالله ڈائٹنڈ نے فرمایا : جبتم نماز کے دوران اپنے پروردگار سے ما نگ رہے ہو' تو اُس سے ایسی حالت میں سوال نہ کروکہ تمہارے ہاتھ میں پھر ہوں۔

اللَّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ: وَاحِدَةً أَوْ دَعُ قَالَ: سَالُتُ مُجَاهِدًا عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ فِي مَسْعِ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ: وَاحِدَةً أَوْ دَعُ قَالَ: سَالُتُ مُجَاهِدًا عَنْ طِينِ الْمَطَّرِ يُصِيبُ النَّوْبَ قَالَ: حُتَّهُ إِذَا يَبِسَ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ: وَاحِدَةً أَوْ دَعُ قَالَ: سَالُتُ مُجَاهِدًا عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ النَّوْبَ قَالَ: حُتَّهُ إِذَا يَبِسَ

ﷺ مجاہد بیان کرتے ہیں: نماز کے دوران داڑھ پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں یہ کہاجاتا ہے: ایک مرتبہ کیا جائے' بلکہ اسے بھی ترک کر دیا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے مجاہدے کپڑے پر لگنے والی بارش والی مٹی ( یعنی کچیڑ ) کے بارے میں سوال کیا' تو اُنہوں نے فر مایا: جب وہ خشک ہوجائے' توتم اُسے کھر چ دو۔

3317 - صديث بُوك عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبَدِ الْسُعَدِ فَالَ: اَخْبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبَدِ السَّمَلِكِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَكَانَ رُبَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِخِيَهِ فِى الصَّكَاةِ

\* عبدالملک بن سعید بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مظافیظ اپنا دایاں دستِ مبارک بائیں دستِ مبارک پر رکھتے تھے اور بعض اوقات آپ اپنادستِ مبارک اپنی داڑھی پر رکھ لیتے تھے۔

## بَابُ التَّثَاؤُب

#### باب:جمابی آنا

3318 - اقوال تابعين: عَبْدُ المَوَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا آنَّهُ يُكُرَهُ التَّنَاؤُبُ فِي الصَّكاةِ وَفِي عَيْرِهَا قَالَ: وَقَالَ: وَهُوَ فِي الصَّكاةِ آشَدُّ

﴿ عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک بدروایت پیچی ہے نماز کے دوران بانماز کے علاوہ جمائی کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ یہ بیان کرنے ہیں: اس طرح شیطان انسان کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں: نماز میں اس کا آنازیادہ شدید ہے۔ 3319 - آٹار صحابہ: عَبُدُ السَّرِدُّ اَقِ، عَسْ مَعْسَمَسِ، عَسْ فَعَسَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: سَبُعٌ مِنَ الشَّيْطَان: الرُّعَافُ،

وَالْفَيْءُ، وَشِدَّةُ الْعُطَاسِ، وَالتَّنَاؤُبُ، وَالنَّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، وَالْغَضَبُ، وَالنَّحُوى

\* \* قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی ڈلٹٹٹونے بیفر مایا ہے: سات چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں: نکسیڑتے 'شدید چھینکمیں' جمانی' وعظ کے وقت اونگھ آنا عضہ اور سرگوشی۔

3320 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيْدَ قَالَ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَ قَ فِيْهَا نُفُوحٌ، فَإِذَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَى الصَّكَاةِ اَشَمَّهُمْ، فَيَتَنَّاوَبُوْنَ، فَيُؤْمَرُ مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ اَنْ يَّضُمَّ فَعَيْدُ وَمِنْ حَرَيْهِ شَقَتَيْهِ وَمِنْ حَرَيْهِ

\* عبدالرطن بن برید بیان کرتے ہیں: شیطان کا قارورہ ہوتا ہے جس میں بوہوتی ہے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اتو ہو اُس کو اُن لوگوں کو جمائیاں آنے گئی ہیں اسی لیے ایسی صورت حال میں بی تکم دیا گیا ہے ۔ آدی اینے دونوں ہونٹ اور نتھنے ملا کے دیکھے۔

3321 - الْوَالِ تَابِعِين عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَسِ الشَّوُرِيِّ، عَسْ عُشْمَانَ بُسِ الْاَسُوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقُرَاُ فَيَتَنَاوَبُ فَلْيُمُسِكُ عَنِ الْقِرَاءَةِ

\* \* مجابد فرماتے ہیں: جب آ دمی تلاوت کرر ہا ہوا درأے جمائی آجائے تو وہ تلاوت سے زک جائے۔

3322 - آ تارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي السَّيْطَانِ مُ مَكَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ الشَّيْطَانِ هُرَيْرَةَ قَالَ اَحَدُكُمُ: هَاهُ هَاهُ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْ جَوُفِهِ ذَكَرَهُ اَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

\* حضرت ابو ہریرہ رہ انٹی فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے اور جماہی کو ناپیند کرتا ہے جب کوئی مخص' کہا' ہا''مہتا ہے (بعنی جماہی لیتا ہے ) توبیشیطان کی طرف سے ہوتی ہے جواُس کے پیٹ میں ہنس رہا ہوتا ہے۔

ہے ہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ <sup>و</sup>نافقہ سے منقول ہے۔

3323 - آ ثارِ صحابة عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوُرِيِّ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاقِ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ

\* \* حضرت عبدالله بن عباس بالمجافز ماتے ہیں جب سی خفس کونماز کے دوران جمائی آ جائے تو اُسے اپناہا تھا پنے منہ پررکھ لینا جائے ہیں کا کوئلہ میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

3324 - صديث بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

#### **€** ∧ ۲9 **₽**

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمُ فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ

\* الله علاء بن عبدالرحمٰن اپنے والد کامیر بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُظَّلِیْوُمْ نے بیار شادفر مایا ہے: ''جب کسی شخص کو جماہی آئے 'تو جہاں تک اُس ہے ہوسکے'وہ اُسے رو کنے کی کوشش کرے''۔

3325 - صديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ سُهَيُلِ بُنِ آبِىْ صَالِح، عَنِ ابْنِ آبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيّ. عَنْ اَبِيْ وَسَلَّمَ: إِذَا تَثَاوَبَ آحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مَعَ التَّتَاوُبِ

\* \* حضرت ابوسعید خدری اللغظ کے صاحبز ادے اپنے والد کا یہ بیان فقل کرتے ہیں: نبی اکرم من عظم نے بیا

' ''جب کسی شخص کو جماہی آئے 'تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لئے کیونکہ جماہی کے ساتھ شیطان اندر داخل ہو جا تا ہے''۔

3326 - اِلْوَالِ تَابِعِين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِي التَّنَاوُبِ: هَاهُ هَاهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ

\* \* معمر بیان کرتے ہیں بیس نے بعض اہلی مدینہ کو بیر بیان کرتے ہوئے سا ہے : جب انسان جمائی لیتے ہوئے ہاہا کہتا ہے' توشیطان اُس کے پیپ میں ہنستا ہے۔

## بَابُ تَنُقِيضِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ باب: نمازك دوران انگليول كوچتُانا

3327 - آ تارصحاب عَبُدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِى مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّهُ كَرِهَ اَنْ يَّنْقُصَ الرَّجُلُ اَصَابِعَهُ فِي الصَّكاةِ

\*\* حضرت عبدالله بن عباس بنا المعارف المن المنافق الما المعارف المنافق المنافق

. دوران المگیاں چھٹائے۔

3328 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ آنَّهُ كَرِهَ تَفُقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَاَصَابِعَهُ فِي الصَّكَاةِ يَعْنِيْ تَنُقِيضَ الْآصَابِعِ

\* \* عطاء کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس بات کو کروہ تبجھتے تھے' کہ آ دمی نماز کے دوران اپنی گردن یا انگلی چنچا ئے'اس سے مرادانگل ہے آ واز پیدا کرنا ہے۔

## بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى وَهُوَ مُغْمِضُ عَيْنَيُهِ

باب: جب کوئی شخص نمازادا کرر ہا ہواوراُس نے اپنی آئکھیں بند کی ہوئی ہوں

3329 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الْرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُغُمِضُ الْيَهُودُ

\*\* مجاہدیمان کرتے ہیں: یہ بات مکر دہ قرار دی گئی ہے'آ دمی نماز کے دوران اپنی آ ٹکھیں بند کرلے' جس طرح یہو دی بند کر لیتے ہیں۔

3330 - اتوالِتابِعين:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ الْإِنْفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُغْمِضُ عَيْنَيْهِ

ﷺ ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میتھم دیا گیاہے جب آ دمی نماز کے دوران بکٹرت اِدھراُ دھرد کھتا ہو تو اُسے اپنی آئکھیں بندرکھنی جاہیے۔

## بَابُ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْاَصَابِعِ

### باب: انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا

3331 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ آبِى مَعْشَرِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ يَنِى سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّا فِى بَيْتِه، ثُمَّ الِبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّا فِى بَيْتِه، ثُمَّ يَخُرُجُ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَسُوبُكُ بَيْنَ اَصَابِعَهُ فِى الصَّلَاةِ عَتَى يَقْضِى صَلَاتَه، فَلَا يُشْبِّكُ بَيْنَ اَصَابِعَهُ فِى الصَّلَاةِ

\* \* حضرت كعبُ بن عجر و مثل تفؤيران كرتے ميں: نبي أكرم مثل تي أمر مثل الله الله الله عند مايا:

''جو خص اپنے گھر میں وضو کرنے کے بعد نماز کے ارادہ سے نکلے'وہ جب تک نماز کو کمل ادانہیں کر لیتا' اُس وفت تک وہ نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے'اس لیے اُسے اِس دوران اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہیں کرنی چاہیے''۔

3332 - صديث بُول: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: آخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِيْ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّا

آحَــُدُكُـمْ فِـنَى بَيْتِـهِ، ثُمَّ يَحُوُجُ يُرِيْدُ الصَّارَةَ، فَلَا يَزَالُ فِي صَلاتِهِ حَتَّى يَوْجِعَ، فَلَا تَقُولُوا: هَكَـٰذَا ، ثُمَّ شَبَّكَ فِي الْاَحْرَى الْاَصَابِعِ، اِحْدَى أَصَابِع يَدْيُهِ فِي الْاُحْرَى

\* الله حضرت العبرية الله يان كرت ين الله في أكرم طَالِقَام كوبيارشاد فرمات موسة سناس:

'' جب َو کی شخص اپنے گھ میں وضوکرے اور پھر ماز کے اراُوہ ہے نکے' تو وہ واپس آنے تک مسلسل نماز کی حالت میں شار و تا ہے اس لیے تم اس دور ران یوں نہ کرؤ'۔

يع نبي اكرم الله في أن البيت اليت باته كي الكليال دوسر بهاته كي الكليول مين داخل كردير.

3333 - بدبت نوى عَبْد الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقُبُرِيّ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقُبُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّاتَ فَاحْسَنْتَ وُضُوء كَ، ثُمَّ عَمَدُتَ اِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنَّكَ فِى صَلَاةٍ، فَلَا تُشَبِّكُ آصَابِعَكَ

\* پسترت کعب بن تجره و طالبتنو کے ایک صاحبزادے نے بیہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم سُلَ تِیوَم نے ارشاد فرمایا ہے: ''جب تم وضو کَرو' تو اچھی طرح وضو کَرواور پھرمسجد کی طرف جانے کا ارادہ کرو' تو تم نماز کی حالت میں شار ہوتے ہواس سے لیے (اس دوران ) تم اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرو''۔

3334 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ قَالَ: حَنَّقَنِى سَعِيدُ بُنُ آبِى سَعِيدٍ، عَنُ كَعْسِ بُنِ عُجْرَةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّانَ ثُمَّ خَرَجُتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ اَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ

\* \* حضرت كعب بن عجر ه بالتشايان كرت بين: نبي اكرم طلقة في بدارشاه فرماياب:

'' جبتم وضو کرنے کے بعثر مسجد کی طرف جانے کے ارادہ سے نکلوئو تم اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرو کیونکہ تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو''۔

3335 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ، إلَّا آنَّهُ لَمُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* \* يبى روايت ايك اورسند كے بمراہ سعيد بن مينب سے منقول ہے اور يہ نبی اكرم عَلَيْقِامُ كے حوالے ہے ہی اُک تک پېچى ہوگی۔

3336 - صديث نيوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى رَجُلًا وَهُ وَمُشَيِّكُ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْاُحْرَى، فَقَالَ: أَيْنَ تُوِيُدُ؟ فَقَالَ: الْمَسْجِدَ، فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اصَابِعِ الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: إذَا حَرَجَ آحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَصْنَعُ هَاذَا التَّشْبِيكَ

\* ابن جریج نے محمدنا می راوی کابیر بیان نقل کیا ہے نبی اکرم سُلِیجُمُ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی ،جس نے ایک باتھ

۔ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی ہوئی تھیں۔ نبی اکرم مَثَلَّظُ نے دریافت کیا:تم کہاں جارہے ہو؟ اُس نے عرض کی:مبجد! تو نبی اکرم مُثَاثِظُ نے اُس کی انگلیاں کھلوادین اور پھرارشادفر مایا: جب کوئی شخص اپنے گھرے مبجد جانے کے لیے نکلے تو

وه اس طرح الكليان ايك دوسر على داخل نه كر --**3337 - اقوال تابعين:** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوَسٍ انَّهُ كَرِهَ اَنْ يُشَيِّكَ الرَّجُلُ اَصَابِعَهُ فِي الصَّكرةِ وَاَنْ يُصَلِّى وَهُوَ عَاقِدٌ شَعْرَهُ

\* \* ابراہیم بن میسرہ نے طاوس کے بارے میں پیش کیا ہے: وہ اس بات کو مروہ سجھتے تھے کہ آ دمی نماز کے دوران انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے یا آ دمی اپنے بالوں کا بھوڑ ابنا کرنماز اداکرے۔

بَابُ وَضُعِ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاةِ

باب: نماز کے دوران آ دمی کا اپناہاتھا سے پہلو پرر کھنا۔

3338 - <u>آ ثارِ صحابہ: عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِسَةَ، نَهَتْ اَنْ يَتُجْعَلَ الرَّجُلُ اَصَابِعَهُ فِى خَاصِرَتِهِ فِى الصَّلَاةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ قَالَ مَعْمَرٌ فِى حَدِيْئِهِ: فَانَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ</u> فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ

\* \* مسروق بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ ڈی ٹھانے اس بات ہے نع کیا ہے آ دی نماز کے دوران اپنی اٹکلیاں ( لیسی اپنا ہاتھ ) اپنے پہلو پر دکھے؛ جس طرح یہودکرتے تھے۔

معمرنے اپنی روایت میں بیالفاظفل کیے ہیں: بیریہودیوں کاطریقہ ہے۔

3338 - آثارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَهْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ يَقُوْلُ: اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّكَاةِ فَلَا يَجْعَلُ يَدَهُ فِى خَاصِرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ ذَٰلِكَ

\* \* حضرت ابوہریرہ رہائی فراتے ہیں: جب کو کی مخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑ ہوئو وہ اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر ندر کھے 'کیونکہ شیطان اس موقع پر آموجود ہوتا ہے۔

حَمَّو الْمُوالِ تَابِعِين: عَبُدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي اِسْحَاقُ بَنُ عُويَمِدٍ قَالَ: إِنَّ وَضُعَ → الْإِنْسَانِ بَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ اسْتِرَاحَةُ اَهْلِ النَّادِ

\* اسحاق بن عويمريان كرتے بين: آ دمي كا اپنا ہاتھ اپ پہلو پر ركھ لينا 'اہلِ جہنم كا راحت حاصل كرنے كا طريقه

. \* الطَّكَاةِ - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاْءٍ آنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِى الصَّكَاةِ ، قُلُتُ: لِمَ؟ قَالَ: كَا اَدُرِى \* ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ اس چیز کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی نماز کے دوران اپنا ہاتھ اپنے پہلو پرر کھے۔امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں نے درِ یافت کیا: وہ کیوں؟ ابن جریج نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم۔

**3342 - اقوالِ العين:**عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ الثَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عُويْمِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، آنَهُ قَالَ: وَصُعُ الْمَيَدِ فِى الْمَحَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ اَهْلِ النَّارِ قَالَ: وَفِى حَدِيْثٍ آخَرٍ آنَهَا مِشْيَةُ اِبْلِيسَ

\* \* مجابد فرماتے بین: ببلوپر ہاتھ رکھتا اہلِ جہنم کاراحت حاصل کرنے کاطریقہ ہے۔

ایک اور روایت میں بالفاظ میں ایراہلیس کامخصوص طریقہ ہے۔

3343 - اقوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَتْحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ - يَرُوِيهِ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ اللَّهَ وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُ وَعِنْدَ الْقُوْرَ عِنْدَ الْقُورُ آن، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ

\* کی بین ابوکشرروایت کرتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو نالپندیدہ قرار دیا ہے: قرآن ( کی تلاوت ) کے وقت کوئی لغو حرکت کرنا' دعا کرتے ہوئے آواز بلند کرنا اور نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنا۔

3344 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ اَبُو شَيْبَانَ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَعِيدُ الْحُرَيْرِيُّ، عَنْ يَحْبَى بَنِ يَعْمَرَ - اَوُ غَيْرِهِ - عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ: بَيْنَمَا اَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ اِذْ اَبُصَرَ رَجُلا فِي الْحُرَيْرِيُّ، عَنْ يَحْبَى بُنِ يَعْمَرَ - اَوُ غَيْرِهِ - عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ: بَيْنَمَا اَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ قَالَ: وَابُصَرَ الطَّكَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ قَالَ: وَابُصَرَ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّى وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ، فَقَالَ لِي: قُمْ اللَّي هِذَا فَامُرُهُ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاحِزِ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّى وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ، فَقَالَ لِي: قُمْ اللَّي هِذَا فَامُرُهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاحِزِ

ﷺ یکی بن یعم' یا شاید کوئی اورصاحب' قیس بن عباد کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں اُن کے پاس بیئے: وا تھا' اُنہوں نے ایک شخص کوئماز اوا کرتے ہوئے ویکھا'جس نے اپنے کپڑے میں سے ہاتھ بابر نکال کراپئی پشت پر دکھا ہوا تھا' تو قیس بن عباد نے مجھ سے فرمایا: تم اُس شخص کے پاس جا وَ اور اُسے یہ بدایت کروکدوہ اپناہا تھا اُس جگہ پر رکھے' جہاں بیڑی ڈالی جائی ہے( یعنی گردن پر ہاتھ رکھ کر باند ھے جاتے ہیں )۔ راوی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑ انماز اوا کر رہاتھا' اُس نے اپناہاتھ پہلو پر رکھا ہوا تھا' تو اُنہوں نے مجھ سے فرمایا: تم اُنھ کراس کے پاس جا وَ اور اسے یہ ہدایت کرو' کہ وہ اپناہاتھ اُس عبگہ رکھے' جہاں رجز پڑھنے والا ہاتھ رکھتا ہے۔

# بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى مُوْسِلًا يَدَيْهِ أَوْ يَضُمُّهُمَا بِابِ آوَى كَامِ تُهُمُّمَا الرَّالِ المَّالِمِ المَارَاداكِرِنا

3345- اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْسِ ، عَنُ عَسَاءٍ آنَهُ كَانَ يَكُرَهُ اَنُ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى اللَّى جَنْبِهِ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسُرَى، وَبَهْنَ جَنْبِهِ، وَكَرِهَ اَنُ يَقْبِصَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَصُدِهِ الْيُسْرَى، اَوْ كَفِّهِ الْيُسُرَى عَلَى عَصُدِهِ الْيُمْنَى ﷺ عطاء کے بارے میں سے بات منقول ہے : وہ اس بات کو مکروہ بھتے تھے کہ آ دمی اپنا بایاں ہاتھ اپنے پبلو پرر کھے اور دایاں ہاتھ اپنے پہلوادرا پی کلائی کے درمیان رکھے۔وہ یہ بھی مکروہ بھتے تھے کہ آ دمی اپنی دائیں ہتھیلی کے ذریعہ بائیں کلائی کو پکڑ لئے بائیں ہتھیلی کے ذریعہ دائیں کلائی کو پکڑلے۔

3346 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: آفَاَقْبِضُ بِكَفَّىَ اَحَدِهِ مَا عَلَى كَفِّ الْاُحُورَى، اَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ اَسُدِلُهُ مَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَاْسٌ قَالَ اَبُو بَكُود: وَرَايَتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّى الْاُحُورَى، اَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ اَسُدِلُهُ مَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَاْسٌ قَالَ اَبُو بَكُود: وَرَايَتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّى فَيْ إِذَادٍ وَرِدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ

﴿ ﴿ ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے دوسرے کو پکڑوں گا' یا کلائی کے سرے پر انہیں رکھلوں گا' اور پھر اُنہیں ڈھیلا رکھوں گا' اُنہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں میں نے ابن جرج کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھا' اُنہوں نے تبیند باندھا ہوا تھا اور چا درلی ہوئی تھی اوراپنے ہاتھ لٹکائے ہوئے تھے۔

3347 - اتوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزُّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ - اَوْ اَحَدِهِمَا - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مُسَدِّلًا يَدَيْهِ

\* \* مغیرہ نے ابراہیم خعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کرنمازادا کرتے تھے۔

## بَابُ التَّرْوِيحِ فِي الصَّلاةِ

### باب: نماز کے دوران راحت حاصل کرنا

3348 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الموَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنُ يُتُرَوَّ حَ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي: بِثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ

ﷺ ابراہیم کخی کے بارے میں یہ بات منقول ہے : وہ اس بات کو مکروہ سجھتے تھے کہ نماز کے دوران راحت حاصل کی جائے اس سے مرادیہ ہے 'اس سے مرادیہ ہے' کپڑے کے ذریعہ پیش ہے نکیخ کی کوشش کی جائے۔

3349 - اتوال تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ كَرِهَهُ

\* این برج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ بھی اے مروہ بچھتے تھے۔

3350 - اقوالِ تابِعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ آبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَاْسَ بالتَّرَوُّ ح فِي الصَّلَاةِ

\* \* مجابد فرماتے ہیں: نماز کے دوران راحت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### (Ard)

## بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ

## باب: آ دمی کانمازادا کرنا جبکهاس نے دیوار سے سہارالیا ہوا ہو

3351 - آ ثارِ صحابة عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ بُنِ يُونُسَ قَالَ: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اَنَّهُ اَخْيَرَهُ مَنْ رَاَى جَابِرَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يُصَلِّى وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ

\* محد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں: اُنہیں اُس خص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عبداللہ بن جابر ڈاٹٹٹو کو نمازادا کرتے ہوئے دیوار پرسہارالیا ہوا تھا۔

\* ﴿ ابن جرت نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے آ دمی نماز کے دوران دیوارہے سہارا لے۔

3352 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُّدِ فِى الصَّكاةِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُهُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الْآجُرِ

\* قادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے نماز کے دوران دیوار کا سہارالینے کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو اُنہوں نے جواب دیا: ہم ایسا کر لیتے ہیں' تا ہم اس سے اجر میں کمی ہوجاتی ہے۔

3353 - آ ثارِسُحَابُ عَبُٰدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِی اَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاسٍ مِنُ اَصْحَابِهِمُ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدْ عَلِمُتُ اللَّهُ يُنْقِصُ الْاَجْرَ وَضُعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ

\* ابوممہ نے کچھلوگوں کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن عمر بڑتھ فرماتے ہیں: مجھے یہ پتا ہے اس سے اجر میں کمی ہوجاتی ہے جب آ دمی نماز کے دوران اپناہاتھ دیوار پر رکھتا ہے۔

3354 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: يُكُرَهُ لِلرَّجُلِ اَنْ يُصَلِّى مُسْتَيدًا اِلَى الْحَانِطِ اِلَّا مِنْ عُذُرٍ

💥 🛪 ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: آ دمی کے لیے میہ بات مکروہ قرار دی گئی ہے وہ دیوار کاسہارا لے کرنمازا دا کرے البتہ عذر ہوٴ و تعلم مختلف ہے۔

## بَابُ الرَّجُلِ يَدُخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كُمْ يُكَبِّرُ

باب: جب آ دمی نماز میں داخل ہوا ورامام اُس وفت رکوع میں ہوئو و مُتنی مرتبہ تکبیر کہے گا؟

3355 - آ تارِ<u>صَابِ</u>:عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، آنَّ زَيْدَ بُنَ تَابِتٍ، وَابُنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ آنُ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدُ اَدُرَكَ الرَّكُعَةَ، قَالَا: وَإِنْ وَجَدَهُمُ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَذَّ بِذَلِكَ

\* 🛪 زہری بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر شکائٹی نے ایک شخص کو بیفتو کی دیاتھ `جب و د

ئو گوں تک پینچاوروہ لوگ رئوع کی حالت میں ہوں' تو وہ ایک مرتبہ تکبیر کیجاوررکوع کو پالے گا۔وہ دونوں بیان کرتے ہیں:ا گروہ اُن لوگوں کو مجذ د کی حالت میں یا تا ہے' تو اُن کے ساتھ محبدہ کرے گا'لیکن سے کچھ بھی شاز نہیں ہوگا۔

> 3356 - اتوالِ تابعین: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ \* ابن جریج نے عطاء کا پیول نقل کیا ہے: آ دمی کے لیے ایک ہی مرتبہ تکبیر کہنا کافی ہوگا۔

**3357 - اقوال تابعين:**عَبُسُدُ السَّرَّزَاقِ، عَسِ الشَّوْدِيّ، عَسْ اَبِسَى حَدِمُسزَ-ةَ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَبَرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَيْنَا

ﷺ اُبراہیم نخعی فرماتے ہیں: آ دمی کے لیے ایک نکبیر کافی ہوگی' لیکن اگر وہ دومرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے' تویہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

**3358 - اتوالِ تابِعين:**عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتُحُ بِهَا. وَتَكْبِيرَةٌ يَوْكُعُ بِهَا

ﷺ ھمادفر ماتے ہیں:ایسے شخص کے لیے کم از کم دو تکبیری کہنا ہوں گی ایک وہ تکبیر جس کے ذریعہ وہ نماز کا آ غاز کرےگا' اورایک وہ تکبیر جس کے ذریعہ وہ رئوع میں جائے گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يُدُرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَرُفَعُ الْإِمَامُ قَبْلَ اَنْ يَّرْكَعَ بَابُ الرَّعُلِ الْأَمَامُ وَالْتَ مِينَ بَو بَابُ اللهُ مَركوع كَي حالت مِين بو باب: جَوْتُحْصُ امام كواليي حالت مِين باتا ہے امام مركوع كى حالت مِين بو

اوراً سُخْص كركوع ميں جانے سے بہلے امام اُتھ جاتا ہے (تو اُس كاحكم كيا بوگا؟)

3359 - اقوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا دَحَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعُ فَكَبَّرُتَ، ثُمَّ لَا تَرْتَعُ حَتَّى يَرْ فَعَ رَاْسَهُ، فَلَا تَعْتَدَهَا

ﷺ ﷺ عطاءفرماتے ہیں: جب تم مسجد میں داخل ہواورامام رکوع کی جالت میں ہواور پھرتم تکبیر کہہ دواوراجھی رکوع میں نہ گئے ہو کہامام نے سراُ کھالیا' تو تم اے کچھ بھی شارنبیں کرو گے ( یعنی و در کعت شارنبیں ہوگی )۔

3360 - اقوال تابعين عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ \* \* سفيان تُورَى نے اپنجض اصحاب کے حوالے سے ابراہیم تختی ہے بھی یہی قول نقل کیا ہے: جو عظ ، کے قول کی مانند

3361 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: إِذَا ٱذُرَكَتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ اَنْ يَرُفَعَ فَقَدُ اَدُرَكُتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَوْكَعَ فَقَدُ فَاتَتْكَ

\* \* نافع نے حضرت عبداللّٰدین عمر وہا تھا کا پیقول نقل کیا ہے: جب تم اہام کورکوع میں حالت میں یاؤاوراس کے اُٹھنے

ہے پہلے رکوع میں چلے جاؤا تو تم نے اُس رکعت کو پالیا کیکن اگرتمہارے رکوع میں جانے سے پہلے اُس نے سراُٹھالیا تو تمہاری وہ رکعت فوت ہوجائے کی۔

3362 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِي، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ: اِذَا كَبَرَ قَبْلَ اَنْ يَرُفَعَ الإِمَامُ رَاْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ

\* \* ابن ابولیلی فرماتے ہیں: جوشخص امام کے سراٹھانے ہے پہلے تکبیر کہددے تو وہ امام کی پیروی کرے گا'اور اُس کا حکم سوئے ہوئے تحض کی ما نندہوگا۔

## بَابُ النَّعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلاةِ

## باب اونگھآ جانا جس کے دوران نماز کا کچھ حصہ رہ جائے

3363 - اقوال: بعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلِ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً اَوْ زَكْعَتَيُنِ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ مَا بَقِيَ، يَرْكُعُ وَيَسُجُدُ بِغَيْرٍ فِرَاءَة

\* \* سفیان و رو نے ایسے خص کے بارے میں بیفر مایا ہے: جوامام کے ساتھ نماز کے آغاز میں تکبیر کہتا ہے پھراُ ہے اوگھ آ جاتی ہے یبال تک کدامام ایک رکعت یا دور کعات ادا کرلیتا ہے (اوروہ مخض اس دوران سویار ہتا ہے ) سفیان تو ری فرماتے ہیں: جب وہ خص بیدار ہو گاتو وہ رکوع اور بحدہ کرے گا'جس میں امام آ گے نکل چکا ہے اور باقی نماز میں وہ امام کی پیروی کرلے گا'وہ قرائت کے بغیررکوع اور سحدہ کرے گا۔

3364 - اتوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَحَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ قَالَ: يَتَّبِعُ الْإِمَامَ

\* \* معمر نے ایک شخص کے حوالے سے حسن بھری کا یہ قول نقل کیا ہے جوالیے شخص کے بارے میں ہے جواوگوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک ہوتا ہے اوراً س تخص کواونگھ آ جاتی ہے یہاں تک کدامام رکوع کر لیتا ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا: وہ امام کی پیروی کرے گا۔

3365 - اقوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَحَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَكِّعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ قَالَ: يَتَّبِعُ الْإِمَامَ

\* \* حسن بصری ایسے تحص کے بار نے میں فر ماتے ہیں: جوامام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے بیباں تک کہ امام رکو پڑ لیتا ہےاور بجدہ کرلیتا ہےاور وہ مخض اس دوران اوگھتار ہتا ہے' چروہ مخص بیدار ہو جاتا ہے' توحسن فرماتے ہیں : وہ امام کی پیروی

جهاتكيرى مصنف عبد الوزّاة (طدادل) 3366 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرُتُ مَعَ الْإِمَامِ

لِاسْتِفْتَاحِ الصَّكَاةِ، ثُمَّ رَكَّعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمُ اَرْكُعْ حَتَّى رَكَّعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: فَقَدْ اَدُرَكُتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا \* \* ابن جریج نے عطاء کے بارے میں بیر بات تقل کی ہے میں نے اُن سے دریافت کیا: اگر میں امام کے ساتھ نماز ے آغاز کے لیے تکبیر کہتا ہوں ( یعنی میں تکبیرتحریمہ کہتا ہوں ) پھرامام رکوع میں چلاجا تا ہے 'لیکن مجھے ہوہوجا تا ہے ( یعنی مجھے اونگھ آ جاتی ہے) اور میں رکوع میں نہیں جاتا' یہاں تک کدامام رکوع کر لیتا ہے۔ تو اُنہوں نے فرمایا تم نے اُس رکعت کو پالیا ہے تم

3367 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَعَسْتُ فَلَمْ ازَلُ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا، فَجَبَلَنِي إِنْسَانٌ، فَجَلَسْتُ كَمَا آنِّي؟ قَالَ: أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ

\* 🔻 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء ہے دریافت کیا: مجھے اونگھ آ جاتی ہے میں مسلسل کھڑار ہتا ہے کیبال تک کہ لوگ رکوع بھی کر لیتے ہیں اور بحدہ بھی کر لیتے ہیں' پھرا کیٹخص مجھے کھینچتا ہے ( اور بیدار کرتا ہے ) تو کیا میں بیٹھ جاؤں گا جیسا كەيىل تقا؟ أنہوں نے فرمايا بتم أس ركعت كو پورا كروگ۔

3368 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أُقِيمَتِ الصَّكاةُ وَآنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِصَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَمُ أُكِّبُرُ فِي ذَٰلِكَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدِ اعْتَذَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَذَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمُ تَزَلُ تُحْدِثُ حَتَّى تَرْكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكُعَتِه فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْفَعْ، وَاعْتَذَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلُ فِي الصَّفِ فَلَا \* \* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: نماز قائم ہوگئی میں اُس وقت لوگوں کے ساتھ تھا'امام نے تکبیر کہی اور رکوع ہے اُٹھ کھڑا ہوا' میں نے اُس موقع پر تکبیر نہیں کہی۔اُنہوں نے جواب دیا:اگر تو تم صف کے درمیان موجود رے تھے تو تم اُس رکوع کوشار کرو گے اور اگرتم ایسی حالت میں رہے کتمہیں حدث لاحق نہیں ہوا' یہاں تک کہتم نے رکوع کرلیا اور ا مام اُس وقت رکوع سے سراُٹھا چکا تھا' تو تم تکبیر کہواور سرکواُٹھاؤ اور اُس رکعت کوشار کرلؤ لیکن تم صف کے درمیان موجوز نہیں رہے تھے تو پھراپیانہیں ہوسکتا۔

## بَابُ مَنُ اَذُرَكَ رَكُعَةً اَوۡ سَجۡدَةً

## باب جو تحص ایک رکعت یا ایک سجده یا لے (اُس کا حکم کیا ہوگا؟)

**3369 - صديث بُوي: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي** هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّكاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّكاةَ \* \* حضرت ابو ہررہ و الشئيريان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَنْ اللَّهُمُ كوبيارشا وفرماتے ہوئے سناہے:

'' جو مخص نماز کی ایک رکعت پالے اُس نے نماز کو پالیا''۔

3370 - صديث نوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَدُرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدُ اَدُرَكَ الصَّلاةَ

\* \* حضرت ابو ہر یہ و والنظائی نبی اکرم منطقی کا پیفر مان لقل کرتے ہیں:

''جو تحض نماز کوایک رکعت کو پالے اُس نے نماز کو پالیا''۔

3371 - آثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُوَائِيْلَ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ اَنَّ هُبَيْرَةَ بُنَ يَرِيمَ اَخُبَرَهُ، عَنُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ فَالَا: مَنُ لَمُ يُدُرِكِ الرَّكُعَةَ الْأُولِي فَلَا يَعْتَدَّ بالسَّجُدَةِ

\* ہیرہ بن ریم بیان کرتے ہیں: حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ٹھائٹن فرمانے ہیں: جو مخض پہلے رکوع کونہیں یا تا'وہ تجدے کو بھی کچھ ثنار نہ کرے۔

3372 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَغْتَدَّ بِالسُّجُوْدِ

ﷺ ہمیرہ بن ریم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہاؤڈ کا بیقول نقل کیا ہے جس شخص کارکوع رہ جاتا ہے وہ سجد ہے کو بھی شاز نہیں کرےگا۔ شاز نہیں کرےگا۔

3373 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْعٍ، لِلْاَنْصَارِ قَالَ: دَحَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ، فَسَمِعَ حَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفُ قَالَ: عَلَى اَيِّ حَالٍ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ، فَسَمِعَ حَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفُ قَالَ: عَلَى اَيْ حَالٍ وَجَدْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ، فَسَجَدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاةِ، وَلا تَعْتَدُوا بِالسُّجُودِ، إلَّا اَنْ تُدُرِحُوا الرَّكُعَةَ، وَإِذَا وَحَدْتُم الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، اَوْ قَاعِدًا فَاقُعُدُوا، اَوْ رَاكِعًا فَارْ كَعُوا، اَوْ سَاجِدًا فَاسُجُدُوا، اَوْ جَالِسًا فَاجُلِسُوا

ﷺ عبدالعزیز بن رفیع نے ایک انصاری بزرگ کا بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ ایک مخص مبعد میں داخل ہوا' بن اکرم مُلَّا اِللَّهِ اُس وقت نماز ادا لر ہے بیٹے آپ نے اُس کے جوتوں کی آ ہٹ بن کی جب آپ نے نمازختم کی تو دریافت کیا: تم نے کیسی حالت میں بایا تھا؟ اُس نے عرض کی بحدہ کی حالت میں پایا تھا' تو میں بھی بحدہ میں چلا گیا۔ نبی اکرم مُلَّا اِللّٰهِ اُس نے عرض کی بحدہ کی حالت میں پایا تھا' تو میں بھی بحدہ میں چلا گیا۔ نبی اکرم مُلَّا اِللّٰهِ اُس نے عرض کی بحدہ کی حالت میں پایا تو اُسے ایک رکعت شار کرلو گے ) جب تم امام کو قیام کی حالت میں پاؤ' تو میں چلا گیا۔ نبی پاؤ' تو میں چلا گیا۔ میں پاؤ تو رکوع کرو یا بحدہ کی حالت میں پاؤ تو سجدہ میں چلے جاؤ' بیٹ میں پاؤ تو میٹ کے حالت میں پاؤ تو سجدہ میں چلے جاؤ' یا بیٹھنے کی حالت میں پاؤ تو بیٹھ جاؤ۔

3374 - آ ثارِ صحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي نَافِعْ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدُرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا اگرامام کو بجدہ کی حالت میں پاتے تھے تو امام مے ساتھ دونوں سجد بے کرتے تھے'لیکن وہ ان دونوں سجدول کو ثنارنہیں کرتے تھے۔ **€**∧~•

3375 - الوال البين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَكَعُتَ قَبْلَ آنُ يَرُفَعَ الإِمَامُ رَاْسَهُ فَقَدْ اَدُرَكُتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ آنُ تَدُرُكَعَ فَقَدُ فَاتَتُكَ، فَإِنْ اَدْرَكُتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، وَجَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسُ وَتَشَهَّدُ، وَلَا تَعْتَذَ بِذَلِكَ

ﷺ عطاء فرماتے ہیں: جبتم امام کے سراُ ٹھانے سے پہلے رکوع میں چلے جاؤ' تو تم نے اُس رکعت کو پالیا' لیکن اگر تمہارے رکوع میں جانے سے پہلے امام نے سراُ ٹھالیا' تو تمہاری وہ رکعت رہ جائے گی' اگرتم امام کو بحدہ کی حالت میں پاؤ' تو تم بھی تجدہ میں چلے جاؤ' اگر میضنے کی حالت میں پاؤکہ وہ تشہد پڑھ رہا ہو' تو تم بھی بیٹھ کرتشہد پڑھو'لیکن اسے پچھ ثارند کرو۔

> بَابُ مَنْ دَخَلَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى العَسَقِ باب: جو خص مسجد میں داخل ہواور امام اُس وفت رکوع کی حالت میں ہو' تو اُس خص کا صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع میں چلے جانا

3376 - صدیث نبوی: عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنْ صَعْمَ وِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ اَبَا بَكُوةَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدُ ﴾ ﴿ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اللهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### 3377 - صديث بُوكِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِي مِثْلَهُ

3376 صحيح البخارى، كتاب الاذان، ابواب صفة الصلاة، بأب اذا ركع دون الصف، حديث: 762، صحيح ابن حبان، باب الامامة والجباعة، فصل في فضل الجباعة، ذكر الرخصة للداخل البسجد والامام راكع ان يبتده صلاته منفردا ثمر، حديث: 2218، سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، تفريع ابواب الصفوف، باب الرجل يركع دون الصف حديث: 591 السنن الصغرى، كتاب الامامة، الركوع دون الصف، حديث: 865، السنن الكبرى للنسائي، ذكر الامامة، الركوع دون الصف، حديث: 865، السنن الكبرى للنسائي، ذكر الامامة، الركوع دون الصف، حديث: 927، المنتقي لابن الجارود، كتاب الصلاة، بأب الرجل يصلي خلف القوم وحده، حديث: 307، شرح معاني الأثار للطحاوى، بأب من صلى خلف الصف وحده، حديث: 1487، مشكل الأثار للطحاوى، بأب بيان مشكل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في، حديث: 4853، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، جباع ابواب صفة الصلاة، بأب من ركع دون الصف وفي ذلك دليل على ادراك الركعة، حديث: 2400، مسند احمد بن حنبل، اول مسند الصديث ابي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، حديث: 1992، مسند الطيالسي، ابو بكرة، حديث: 907 البحر الزخار مسند البزار، بقية حديث ابي بكرة، حديث: 3078، المعجم الاوسط للطبراني، باب الالف، من اسه المبد، حديث: 2236، القراءة وخلف الامام للبخارى، بأب احد، حديث: 2236، القراء وخلف الامام المديث: 907 الميثر من فاتحة الكتاب خلف الامام، حديث: 907

#### https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

\* \* يبي روايت ايك اور سند كے ہمراہ حضرت ابو بكرہ بنائيز كے حوالے سے نبي اكرم سائيز من سے منقول ہے۔

3378 - صديث بُول:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُّلًا وَهُوَ يُسْرِعُ اِلَى الصَّكَاةِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرُصًا فَلَاَ تَعُدُ

\* خسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طَائِیَوَمُ نے ایک مِحْصُ کوتیزی سے چل کرنماز کی طرف جاتے ہوئے سنا'وہ اُس وقت رکوع کی حالت میں تھا' تو نبی اکرم طَائِیَوَمُ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری (نیکیوں کی) حرص میں اضافہ کرے! تم دوبارہ ایسے نہ کرنا۔

3379 - صديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: التَّفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ قَالَ: فَثَبَتَ مَكَانَهُ

\* الله تعالی تمهاری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم من تی ایک من کردیکھااور فرمایا: الله تعالی تمهاری حرص میں اضافہ کرے! لیکن تم دوبارہ ایسانہ کرنا۔راوی بیان کرتے ہیں: تووہ اپنی جگہ بینصے رہے۔

3380 - آ تَارِصِحَابِدِ:عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَوْكَعُ ثُمَّ يَتَمَشَّى رَاكِعًا

ﷺ ابن جرت کے سعد بن ابراہیم کا یہ تول نقل کیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت ڈائٹڈ پہلے رکوع میں جاتے تھے اور پھر رکوع گ کی حالت میں چلتے ہوئے (صف تک پہنچ جاتے تھے)۔

3381 - <u>آ ثارِ حمام</u> عَبْدُ المَّرَزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَحَلُتُ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا فِى الصَّفِ، فَلَمَّا فَرَعَ الْإِمَامُ قُمْتُ اُصَلِّى فَقَالَ: قَدُ اَدْرَكْتَهُ

\* زید بن وہب بیان کرتے ہیں: میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود باللہ فیڈمسجد میں داخل ہوئے امام اُس وقت رکوع کی حالت میں تھا'ہم بھی رکوع میں چلے گئے' چرہم چلتے ہوئے آئے اور صف میں شامل ہوگئے۔ جب امام فارغ ہوا' تو میں نے اُٹھ کر (رہ جانے والی ایک رکعت ) اداکی ۔ تو حضرت عبداللہ بڑا تھا۔ فیر مایا: تم نے اس رکعت کو یالیا تھا۔

3382 - آ ثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّ قِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَرُكَعَ دُوْنَ الصَّفِ \* \* قَاده بيان كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود بِنَا تَنُوْفُ ماتے ہيں: اس ميں كوئى حرج نبيل ہے اگرتم صف تكب يَنْ فِيَّ اس ميں كوئى حرج نبيل ہے اگرتم صف تكب يَنْ فِيَّ اس ميں كوئى حرج نبيل ہے اگرتم صف تكب يَنْ فِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

3383 - آ تارِصحابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ، آنَهُ عَلَمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: لِيَوْكُمُ ثُمَّ لِيَمْشِ رَاكِعًا، وَإِنَّهُ رَاى ابْنَ الزَّبَيْرِ يَفْعَلُهُ

\* \* تشیرین کثیراین والدے حوالے ہے حضرت ابن زمیر بڑاتھ کے بارے میں یہ بات مقل کرتے ہیں وہ نبر پر و ّ و ب

- ¶ZND y

کونعلیم دے رہے تھے وہ فرمارہے تھے: آ دمی کو پہلے رکوع میں چلے جانا چاہیے اور پھررکوع کی حالت میں چلتے ہوئے (صف سے مل جانا چاہیے )۔راوی بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھاٹھنا کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

**3384 - اتوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ يَّعُفُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَايَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذُخُلُ وَالْإِمَامُ** رَاكِعٌ فَيَرُّكُعُ، وَمَا خَلَّفَ، ثُمَّ يَمْضِى كَمَا هُوَ، وَهُوَ رَاكِعٌ

\* پیقوب بن عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کو دیکھا کہ وہ (مسجد میں) داخل ہوئے تو امام رکوع کی حالت میں تقا' تو وہ بھی رکوع میں چلے گئے اور پھراُس کے بعدوہ رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے ہی (صف میں آ کر شامل ہو گئے)۔

3385 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِي يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ آبِي يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: رَكَعَ بَعُدَ مَا خَلَفَ النِّسَاءَ

﴾ \* عبیداللد بن ابویزید نے سعید بن جبیر کا بی قول نقل کیا ہے ایسا شخص عورتوں (کی صف) ہے بیچھے ہی رکوع میں چلا جائے گا۔

3386 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامُ وَاكِعٌ فَارُكُعُ قَبُلَ النَّسَاءَ، ثُمَّ السَّجُدَةَ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ اللَّهَ السَّجُدُ حَيْثُ تُدُرِكُكَ السَّجُدَةَ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: قُلْتُ النِّسَاءَ، ثُمَّ السَّجُدُتُ فَكَانَتُ لِلْإِمَامِ مَثْنَى قَالَ: فَاجْلِسُ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَاصُفُفْ مَعَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْنَى، فَإِذَا سَجَدُتُ فَكَانَتُ لِلْإِمَامِ مَثْنَى قَالَ: فَاجْلِسُ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَاصُفُفْ مَعَ النَّاسِ قَالَ ابُو بَكُو: وَايَتُ مَعْمَرًّا، وَابْنَ جُورَيْجٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ مَخُلُوا وَابْنَ جُورَيْجٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ وَخَلُوا وَالْإِمَامُ وَاكْعُوا وَمَشَوْا وَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَ

\* عطاء بیان کرتے ہیں: جبتم (مسجد میں) داخل ہوا ورامام اُس وقت رکوع کی حالت میں ہو' تو تم عور توں۔ آگے ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاؤ اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے (صف میں شامل ہو جاؤ) جب امام اناسر اُٹھائے تو تم بھی اُٹھالواور جبتم اُسے بحدہ کی حالت میں پاؤ' تو تم بھی بحدہ میں چلے جاؤ۔ یہ بات اُنہوں نے کئ مرتبہ بیان کی۔

میں نے اُن سے دریافت کیا: میں مجدہ کرلیتا ہوں' تواہام کی دور کعات ہوجا ئیں گی تو اُنہوں نے فرمایا: تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ' جب وہ کھڑا ہوتو تم لوگوں کے ساتھ صف قائم کرؤاگراُس کی دور کعات نہیں ہوتی ہیں' جب تم مجدہ کرو' تو تم کھڑے ہوجاؤاورلوگوں کے ساتھ صف میں شامل ہوجاؤ۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمرُ ابن جریج اوراساعیل بن زیاد کودیکھا کہ وہ لوگ (مسجد میں) داخل ہوئے' امام اُس وفت رکوع کی حالت میں تھا' تو میلوگ رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں آ کر شامل ہو گئے۔

## بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَوْمَ جَالِسًا باب جو خف لوگوں كوبيٹے ہوئے باتا ہے

3387 - آ ثارِ صحاب: عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنُ مَعْمَ مٍ ، عَنْ قَصَادَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ اَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِى آخِرِ صَلاتِهِمُ فَقَالَ: قَدْ اَدْرَكْتُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ

\* تقاده فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھئے جب لوگوں کونماز کے آخر میں بیٹھے ہوئے پاتے تھے تو بیفرماتے تھے:اگراللہ نے چاہا تو ہم نے (نماز ہا جماعت) کو یالیا۔

3388 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُرَائِيْلَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ: مَنُ آدُرَكَ السَّمَةُ وَالَى السَّمَةُ وَالَذَ مَنُ السَّمَةُ وَالَّاسَمُةُ وَقَدْ اَذُرَكَ الصَّلَاةَ

\* \* شقیق بن سلمه بیان کرتے ہیں : جوخص تشہد کو پالیتا ہے وہ نماز کو پالیتا ہے۔

3389 - اقوالِتابعين:عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهٰى اِلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلاَتِهِمْ قَالَ: يَجُلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبِّرُ

\* الله قادہ نے ایک شخص کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے جولوگوں تک پہنچتا ہے اوروہ اُس وفت نماز کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ اُن کے ساتھ میٹے جائے گا'اور تکبیر نہیں کیے گا۔

3390 - اقوالِ تا بعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ قَالَ: اَخْبَرَنِيْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمُ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنَى قَامَ فِي تَكْبِيرٍ أَخْرَى، وَإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمُ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنَى قَامَ فِي تَكْبِيرٍ إِنْ تُحَالِيْ مَنْ تَكْبِيرٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ ا

عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجَلٍ دَحَلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدَ الرَّرَاقِ، عَنِ ابنِ جَرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجَلٍ دَحَلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدَ او حِينَ رَفَّع رَاسُـهُ مِـنَ الـرَّكُعَةِ، اَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ: اِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ، وَلَـٰكِنُ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكِبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ

\* این جرت نے عطاء کا بی تو انقل کیا ہے: جوالیے شخص کے بارے بیں ہے جو (مسجد میں) واخل ہوتا ہے تو امام اُس وقت مجدہ کی حالت میں ہوتا ہے باامام رکوع سے سراُ تھار ہا ہوتا ہے با بیٹے ابواتشہد پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ شخص نماز کے آغاز کے لیے تکبیر کہددیتا ہے۔ تو عطاء فرماتے ہیں: اگروہ جاہے گا تو تکبیر کہددے گا'اورا گرچاہے گا تو تکبیر نہیں کہے گا'لیکن اگروہ کھڑا ہوا تھا اور امام نے سلام پھیردیا' تو وہ تکبیر کہدکر شروع سے نماز پڑھے گا۔ 3992 - اتوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ ﴿ وَكَمْ الْإِمَامُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

\* عطاء بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا ایک شخص آتا ہے اوراُس دفت امام فرض نماز کا آخری رکوع کرتا ہے وہ شخص امام ہے ساتھ دو مجدے کر لیتا ہے بھرامام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے بھرامام سلام پھیردیتا ہے تو کیا اگروہ جا ہے تو اُس موقع پرکوئی کلام نہ کرے اور دوسری جگہ جا کر نماز اداکر لے؟ اُنہوں نے جواب دیا : جی ہاں! اُس کی وہ رکعت تو رہ گئ تھی تو اگروہ جا ہے تو کلام بھی کرسکتا ہے 'کیونکہ وہ اس وقت نماز کی حالت میں شارنہیں ہوگا۔

3393 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْسِجِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَاتِي وَقَدُ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدُعُو، اَيَسْتَفْيِعُ؟ قَالَ: يَجُلِسُ مَا كَانَ الْإِمَامُ جَالِسًا

\* ابن جریج نے عطاء کا بیقول نقل کیا ہے: جوالیے خف کے بارے میں ہے جو آتا ہے اورامام سلام پھیر چکا ہوتا ہے اور دعا کررہا ہوتا ہے نوکر ہا ہوتا ہے نوکر ہوتا ہوتا ہے نوکر ہوتا ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے نوکر ہوتا ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے

3394 - آ ثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آنَهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ وَالسَّاسُ جُلُوسٌ فَي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَبِّرُ قَائِمًا، ثُمَّ اجْلِسُ وَكَبِّرْ حِيْنَ تَجْلِسُ، فَتِلْكَ تَكْبِيرَ ثَانِ، الْأُولَى وَأَنْتَ قَائِمٌ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، وَاللَّحْرَى حِيْنَ تَجْلِسُ كَآنَهَا لِلسَّجْدَةِ، ثُمَّ لَا تَكَلَّمُ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّلاةُ، وَالسَّفْتَحْتَ فِيْهَا، وَلَكِنُ لَا تَعْتَذَ بِجُلُوسِكَ مَعَهُمْ، وَقُلْ كَمَا يَقُولُونَ وَٱنْتَ جَالِسٌ مَعَهُمْ

\* \* این جرت بیان کرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن مسعود والنفواکے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے وہ یے فرماتے ہیں جب تم امام اور لوگوں کو نماز کے آخر میں بیٹھے ہوئے دیکھوا تو تکبیر کہد کر کھڑے رہو کھر بیٹھ جاؤ اور بیٹھتے ہوئے تکبیر کہوئتو بید و تکبیر ہی ہو جا نمیں گر 'جوتم نے بیٹھتے ہوئے دوسری تکبیر کہی ہی وہ کو یا جا نمیں گر 'جوتم نے بیٹھتے ہوئے دوسری تکبیر کہی وہ گویا جا نمیں گر 'جوتم نے بیٹھتے ہوئے دوسری تکبیر کہی وہ گویا سجدہ میں جانے کے لیے ہوگ اور جوتم نے بیٹھتے ہوئے اور اسے تم شروع سے پڑھنا شروع سے پڑھنا شروع کروگ تم اُن لوگوں کے ساتھ اپنے میٹھنے کو پچھٹا زمیس کروگ کیکن جب تم اُن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آئی طرح پڑھتے رہوگے 'جس طرح وہ لوگ پڑھتے ہیں۔

3395 - اقوال تابعين:عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِیُ اِسْمَاعِیْلُ بْنُ كَثِیرٍ قَالَ: رَایَتُ سَعِیدَ بْنَ جُبَیْرِ یَدُخُلُ وَالْاِمَامُ رَاکِعُ، فَیَوْکُعُ وَمَا خَلَّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ یَمُضِی کَمَا هُوَ

\* \* ا ساعیل بن کیشر بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کود یکھا' وہ (معجد میں) داخل ہوئے تو امام رکوع کی جاات میں تھا' وہ خواتین ہے آگے ہوئے (صف میں آ کرشامل ہوگئے)۔ میں تھا' وہ خواتین ہے آگے ہوئے (صف میں آ کرشامل ہوگئے)۔

#### 3 A ሮዕ 🖟

## بَابُ الرَّجُلِ يُدُرِكُ سَجْدَةً وَّاحِدَةً مَعَ الْإِمَامِ باب: جُوض اللَّ كساته الكسجده يائے

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر طالحہ بام کے ساتھ ایک تجدہ پاتے تھے تو اُس کے ساتھ دوسرا تجدہ کر لیتے تھے اور جب دہ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو سجدہ سہوکر لیتے تھے۔

3397 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ آبُنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

\* \* حضرت مبدالله بن عمر ﴿ فَأَمَّا كَ بِارْكِ مِينِ اللَّي كَي ما نندروايت ايك اور سند كے ساتھ منقول ہے ۔

**3398 - آثارِ صحاب: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعُمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ مِثْلَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ** قَالَ الزُّهُرِيُّ: وَلَمُ اَعْلَمُ اَحَدًا فَعَلَهُ اَصُلًا

\* ای کی مانندروایت ایک اورسند کے ساتھ شالم کے حوالے سے منقول ہے ٔ حضرت عبداللہ بن ممر واقعہ ایسا کیا کرتے تھے۔ تھے۔زبری کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق اور کسی نے ایسانہیں کیا صرف وہ ایسا کرتے تھے۔

3399 - حديث بُون عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَدُرَكُتُمُ فَيْصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْصُوا، وَلَمْ يَذْكُرُ سُجُودًا

\* \* حضرت ابو ہر پرہ بنائشٹندیان کرتے ہیں جمی اکرم سائیق نے ارشاد فرمایا ہے:

''(امام کے ساتھ نماز کا جتنا حصہ )تمہیں ملے اُسے ادا کرلواور جو پہلے گزر چکاہموا کے بعد میں ادا کرلو''۔

نی اکرم ملی اس میں جدہ سبوکرنے کا ذکر تبیں کیا۔

3400 - الوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ آبِي مَعْشَدٍ، عَنْ الْرَاهِيْمَ، قَالَا: إِذَا آذْرَكُتَ مَعَ الْإِمَامِ سَجُدَةً فَاسْجُدُ مَعْشَدٍ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ، قَالَا: إِذَا آذْرَكُتَ مَعَ الْإِمَامِ سَجُدَةً فَاسْجُدُ مَعْشَدٍ، عَنْ اِبْوَاهِيْمَ، قَالَا: إِذَا آذْرَكُتَ مَعَ الْإِمَامِ سَجُدَةً فَاسْجُدُ مَعْشَدٍ، ثُمَّ انْهَصُ بِهَا وَلَا تَزِدْ اِلَيْهَا، وَلَا تَعْتَدَ بِهَا

ﷺ قمادہ نے حسن بھری کے ہارے میں اور ابومعشر نے ابراہیم تخفی کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے ، یہ دونوں ا حضرات فرماتے تیں اجب تم امام کے ساتھ ایک مجدہ پاؤ 'تو اُس کے ساتھ دوسرا مجدہ بھی کرواور پھرتم اس کے ساتھ بن اٹھ کھڑ ہے ہواور مزید پچھے نہ کرواوراُس مجدہ کوتم شارنبیں کروگے۔

3401 - اقوال تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوُرِيِّ قَالَ: إِذَا اَدُرَكَتَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً. وَيَسُجُدُ مَعَهُمْ، وَللْكِنَّهُ إِذَا قَامَ كَبَّرَ

\* سفیان توری فرمانے ہیں جبتم امام کو بحدہ کی حالت میں پاؤتو آ دمی تکبیر کہے گا'اوراُس کے ذریعہ نماز کے آغاز کی نیت کرے گا'اور پھراُن لوگوں کے ساتھ محبدہ میں چلا جائے گا'لیکن جب وہ کھڑا ہوگا' تو تکبیر کہے گا۔

## بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّكاةِ

## باب: نمازی طرف چل کے جانا

3402 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ آحَدُكُمُ مُقْبِلًا اللَّيَ الْمَصَلَاةِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلْيَقْضِه بَعُدُ قَالَ اللَّي الصَّلَاةِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْضِه بَعُدُ قَالَ اللَّي الصَّلَاةِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلْيَقْضِه بَعُدُ قَالَ عَنْ اللَّي الصَّلَاةِ فَأَيْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ الْمُعَلِي الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَامِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَى الْمُعْمَا ا

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئئیان کرتے ہیں جب کوئی شخص نماز کی طرف آتا ہے اور نماز کھڑی ہوچکی ہوتی ہے 'تو اُسے عام رفقارے چل کر آنا چاہیے' کیونکہ وہ نماز کی حالت میں شار ہوتا ہے اُسے جتنا حصہ ملے وہ اوا کرلے اور جتنا حصہ گزرچکا ہؤاُسے بعد میں اوا کرلے ۔عطاء فرماتے ہیں: میں ایسا ہی کرتا ہوں۔

(راوی کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا:اگرنماز کھڑی ہو چکی ہواور آپ وضویاغنسل کررہے ہوں' پھر بھی آپ جلدی نہیں بحرتا؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں پھر بھی جلدی نہیں کرتا۔

3403 - صديث نبوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِى بِالصَّكَرَةِ فَاتُوهَا وَٱنْتُمْ تَمُشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا اَدُرَكُتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتِكُمْ فَاتِكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِهُ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتِكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتَكُمْ فَاتُكُمْ فَاتُوا فَاتَكُمْ فَاتِنْ فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِكُمْ فَاتُولُوا فَاتِكُمْ فَاتُنْ فَاتُلُوا فَاتِكُمْ فَاتِنْ فَاتِلْ فَاتِكُمْ فِي فَاتِنْ فَاتِكُمْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتُنْ فَاتُنْ فَاتُوا فَاتِكُمْ فَاتُوا فَاتُلُوا الْعَالُولُ فَاتُوا فَاتُنْ فَاتُونُ فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُنْ فَاتُنْ فَاتُوا فَاتُ وَاتُوا فَاتُولُ فَاتُوا فَاتُوا

\* \* حضرت الوهريره تكافئويان كرت بين: ني اكرم مَكَافِيًّا في ارشادفر مايا ب

''جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے' تو تم اُس کی طرف عام رفتارے چلتے ہوئے آؤاورتم پر پُرسکون رہنالازم بے ٔ جتنا حصتہیں ملے اُسے ادا کراواور جو پہلے گزر چکا ہوا اُسے (بعد میں ) پورا کرلو''۔

3404 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوُنَ، وَلَلْكِنِ الِتُوهَا وَٱنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا اَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِمُوا السَّكِينَةُ، فَمَا اَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِمُوا

\* حضرت ابو ہررہ و ٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سُکائیٹی نے ارشا وفر مایا ہے:

"جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم دوڑتے ہوئے اُس کی طرف نہ آؤ بلکہ عام رفنارے چلتے ہوئے آؤاورتم پرسکون لازم ہے جتنا حصہ تمہیں ملے اُسے اداکرلواور جوگزر چکا ہوائے بعد میں مکمل کرلؤ'۔ 3405 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْسِ مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَاتِهَا بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، عَنْ آبَى مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَاتِهَا بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، فَلْيُصَلِّ مَا أَذْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَافَاتَهُ أَوْ سَبَقَهُ

\* \* حضرت الو بريره والتفويان كرت بين: بي اكرم من اليفيان في الرشادفر مايا ب:

''تم میں سے جو خص نماز کے لیے آئے 'وہ و قارا ورسکون کے ساتھ اس کے لیے آئے 'جتنا حصہ اُسے ملے وہ ادا کر لے اور جوفوت ہو چکا ہو (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: ) جوگز رچکا ہوا اُسے بعد میں ادا کر لے' ۔

3406 - مديث بول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُرَ مَالِكِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلابِهِ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ اللَّهِ وَبُلٌ، فَلَا مَارَكًا فَيْهِ، فَلَمَ عَنْ صَلابِهِ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ اللَّهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلابِهِ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ اللَّهُ وَسَلَّمَ مِنْ صَلابِهِ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقَامَ الْإِقَامَةَ فَمَا لَذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَة فَمَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةُ فَمَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَة فَامُسْ عَلَى هِينَتِكَ، فَمَا آذُرَكُتَ فَصَلَ، وَمَا فَاتَكَ فَاقُضَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ انْسِ بِنِ مَا لَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كُرِتْ بِينِ الْمِيَضِّحْصَ اندرآيا ' نبي اكرم مَنْ لَقَيْمُ أَسِ وقت نماز برُ هار ہے تھے' اُس كا سانس چھولا ہوا تھا' اُس نے سرکمات كے:

'' ہر طرح کی حمدُ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں جو بہت زیادہ ہوئیا کیزہ ہواوراُس میں برکت موجود ہو''۔

جب نبی اکرم منگین نماز پڑھ کرفارغ ہوئ تو آپ نے دریافت کیا: ان کلمات کو کہنے والا شخص کون ہے؟ یہ آپ نے دو مرتبددریافت کیا وہ صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہوئ آنہوں نے عرض کی نیارسول اللہ! میں ہوں! نبی اکرم سنگین آپ نے فرمایا بارہ فرشتے اس کی طرف کیلئے تھے کہ اُن میں سے کون اسے پہلے حاصل کرتا ہے اور پھرا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پھر نبی اکرم مَنگین آپ نہوں نے عرض کی: نماز کھڑی ہوئی تبی اکرم مَنگین آپ نہوں نے عرض کی: نماز کھڑی ہوئی تھی تا ہوئی آپ واز آپی تھی ؟ اُنہوں نے عرض کی: نماز کھڑی ہوئی تھی تو میں تیزی سے چلتا ہوا آپا تھا۔ نبی اکرم مُنگین آپ نہوں نے جاتھ ہوئے آپ واز تریک حصہ میں تو میں سے دریا دور جوگڑر چکا ہوئے اور کرواور جوگڑر چکا ہوئے سے بعد میں بورا کرو

3408 - آ تَارِصَابِ عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلِيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَ يَهُولُ: اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَانَسُ بْنُ مَالِكٍ وَّاضِعْ يَدَهُ عَلَى قَالَ: فَجَعَلْتُ اهَابُهُ اَنْ اَرْفَعَ يَدَهُ عَنِي، وَجَعَلَ يُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، فَانْتَهَيْنَا اللَى وَانْسُ بُنُ مَالِكٍ: يَا ثَابِتُ، الْمَصْبِحِدِ، وَقَدْ صُلَيْنَا مَعَ الْإِمَامِ وَقَضَيْنَا مَا كَانَ فَاتَنَا، فَقَالَ لِى آنَسُ بُنُ مَالِكٍ: يَا ثَابِتُ، الْمَصْرُ بِاللَّهِ: يَا ثَابِتُ، الْعَمَلُ بِاللَّهِ: يَا عَلَيْكَ، وَعَمَلُ بِاللَّهِ: يَا ثَابِتُ، الْعَمْلُ بِاللّهِ: يَا مَا لِكِي اللَّهُ مِنْ ثَابِتٍ

🔻 🕏 ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: نماز کھڑی ہوگئی مضرت انس بھیٹیزنے اپناہاتھ مجھ پررکھا ہوا تھا۔راوی کہتے ہیں:

ساب الصلوة

اب مجھے اُن کی میبت کی وجہ ہے اُن کا ہاتھ ہٹانے کا بھی یارانہیں تھا اوروہ چھوے قدم اُٹھاتے ہوئے جارہے تھے جب ہم معجد پہنچ توایک رکعت گزر چکی تھی 'ہم نے اہام کے ساتھ نماز اداکی اور جونماز پہلے گزر چکی تھی 'اُسے پوراکیا۔ پھر حضرت انس بن مالک بڑن توزنے مجھ سے فرمایا: اے ثابت! تم اُسی طرح عمل کرنا 'جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میں نے جواب دیا: ٹھیک ہے! تو حضرت انس بڑن توزنے بتایا: میرے بھائی حضرت زید بن ثابت بڑناتونے میرے ساتھ اسی طرح کیا

مَّ مُعْدِد مَ مَا الْمُلَائِيِّ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَعْدَد مَ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَا مُعْدَد مَ اللهَ الصَّلَاقِي، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَا مُعْدَد اللهِ الصَّلَاقِي، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ

مَسْعُوْدٍ، سَعَى اللَّى الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: أَوَلَيْسَ اَحَقَّ مَا سَعَيْتُ اِلَيْهِ الصَّلَاةُ \*\* سلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود بالله یُن طرف دوڑ کر گئے اُن سے اس بارے میں

بات چیت کی تق آنبوں نے فرمایا: کیا نمازاس بات کی سب سے زیادہ حقد ارتبیں ہے؟ جس کے لیے میں دور کر جاؤاں۔ 3411 - آثار صحاب عَنْ دُ الدَّرِزَاقِ، عَنْ صَالِكِ، عَنْ نَسَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسُرَعَ الْمَشْرَ اللّهِ الْمُشْرِعِيدِ

ل کیں۔ \* \* نافع بیان کرتے ہیں ،حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ا قامت کی آ واز من وہ اُس وقت بقتی ( کھلے میدان ) میں موجود تھے تو وہ تیزی سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔

و بورو على وره يرن عيب بوت بدل مرت د. **3412** - آثار صحابي عَبْدُ الدَّرَزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُسرَيْج، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ آبِي ذَرَّ قَالَ: مَنْ أَقُلَ مَنْ يَشْهَ لَهُ فَ الصَّلَاةَ فَأَقْدَمَتُ وَهُوَ فَمِ الطَّرِيةِ، فَلَا يُشْرِعُ، وَلَا يَوْ ذُ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا آذَرَكَ فَلْيُصَلَّ .

اَقُبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتُ وَهُوَ فِي الطَّرِيَّقِ، فَلَا يُّسْرِعُ، وَلَا يَزِذَ عَلَى مِنْسَتِهِ الْأُولَى، فَمَا اَدُرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمُ يُدُرِكُ فَلُيُعَمَّدُ.

\* \* حضرت ابوذرغفاری جن تنظیمیان کرتے ہیں: جو محض نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کھڑی ہو چکی ہواور وہ محض ابھی رائے میں ہوئو وہ تیزی ہے نہ جلے اور اپنی عام رفتارے زیادہ نہ کرئے جتنا حصہ أسے سلے أتنا امام کے ساتھ ادا کر لے اور جتنا نہ سلے أسے بعد میں یورا کرلے۔

3413 - آ ثارِ حابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمُوهِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَادٍ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي ذَرِّ مِثْلَهُ،

\* ای کی مانندروایت ایک اورسند کے ساتھ حضرت ابوذ رخفاری بی تفق کے حوالے سے منقول ہے۔ 3414 - آثار سحاب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِی ذَرَّ \* \* \* ایک اورسند کے ساتھ بیروایت حضر مُنْ ابوذ رخفاری بی تقول نے۔ \* \* ایک اورسند کے ساتھ بیروایت حضر مُنْ ابوذ رخفاری بی تقول نے۔

#### \_\_\_\_\_

## بَابُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَانِ يَدُخُلانِ الْمَسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمُسْجِدَ الْمِدِينَ الْمُسْجِدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

3415 - اقوالِ تابعين عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: نَفَرٌ دَحَلُوْا مَسْجِدَ مَكَةَ خِلافَ الصَّلاةِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ الْانَ

\* ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کچھلوگ مکہ کی متجد میں داخل ہوئے جورات یا دن کی کسی نماز کا وقت نہیں تھا' تواب بھی اُن لوگوں پراس حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے۔

3416 - آثارِ <u>صحابہ: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ</u>، عَنْ آبِى عُثْمَانَ قَالَ: مَرَّ بِنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَّمَعَهُ اَصْحَابٌ لَهُ فَقَالَ: اَصَلَّيُ مُمْ؟ قُلْنَا: مَعَمُ قَالَ: فَنَزَلَ فَامَّ اَصْحَابَهُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، قَالَ اَبُو عُثْمَانَ: ثُمَّ جَلَسَ فَوَضَعْنَا لَهُ طِنْفِسَةً وَّوِسَادَتَيْنِ، فَحَدَّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَكِبَ فَانْطَلَقَ

\* ابوعثان بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک بھی تفاقارے پاس سے گزرے اُن کے ساتھ اُن کے پہلے ساتھ اُن کے پہلے ساتھ اُن کے بہلے ساتھ اُن کے بہلے ساتھ اُن کے بہلے ماتھ اُن کے بہلے ہوا بدویا: جی ہاں! راوی بیان کرتے ہیں: وہ اپنی سواری سے اُن رے اُن ہوں نے اُن لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ابوعثان بیان کرتے ہیں: پھر وہ تشریف فرما ہوئے تو ہم نے اُن کے قالین بچھایا اور سکے رکھ اُنہوں نے نبی اکرم سی تی کے حوالے سے ایک عمدہ صدیث ہمیں بیان کی بھروہ سوار ہوئے اورتشریف لے گئے۔

3417 - صديث بُوك : عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنُ جَعُفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَعُدُ ابُو عُثْمَانَ قَالَ: مَرَّ بِنَا انَسُ بَنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ اَصْحَابٌ لَهُ زُهَاءَ عَشَرَةٍ، وَقَدُ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: اَصَلَّيْتُمْ ؟ قُلْنَا: نَعَمُ قَالَ: فَامَرَ بَعْضَهُمُ فَ مَالَئِنِ وَمَعَهُ اَصُحَابِهِ، ثُمَّ الْمُصرَف، وَقَدُ الْقُوا لَهُ فَافَّنَ، وَصَلَّى رَكُعَتُيْنِ انَسٌ بِاَصْحَابِهِ، ثُمَّ الْمُصرَف، وَقَدُ الْقُوا لَهُ فَافَّنَ، وَصَلَّى رَكُعَتُيْنِ انَسٌ بِاَصْحَابِهِ، ثُمَّ الْمُصرَف، وَقَدُ الْقُوا لَهُ وَسَلَمَ وَصَلَّى رَكُعَتُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُواتٍ، قَدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مَالِي رَسُولَ اللهِ مَالِي وَمُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَا اللهِ مَالَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

\* ابوعثان بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حفزت انس بن مالک بڑائٹر ہمارے پاس سے گزرے اُن کے ساتھ اُن کی بیادی ساتھی ہے؛ ہم نے جواب دیا ہی بال اوی بیان کرتے ہیں: حفزت انس بڑائٹر نے اُن میں سے ایک شخص کو تکم دیا اُس نے اذان دی مضرت انس بڑائٹر نے وو رکعات اداکیں کھرا نہوں نے اُس شخص کو تکم دیا اُس نے اقامت کہی مضرت انس بڑائٹر اُن ہوں ہے آگے بڑھے اور اُنہوں نے دورکعات نماز پڑھائی جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو لوگوں نے اُن کے لیے تکیہ اور قالین بچھا دیا تو اُنہوں نے ہمیں

حدیث بیان کی اُنہوں نے ہمیں جوحدیث بیان کی تھی اُس میں ایک بیروایت بھی شامل تھی اُنہوں نے بیان کیا: میری والدہ سیدہ اُم سلیم ڈاٹھٹا' نبی اکرم مٹاٹیٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوکین اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے ماں باب آب پر قربان ہوں!

آم سیم بھن کا کرم ملی تیا کی خدمت میں حاضر ہو میں آنہوں نے عرص کی ایار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ اگراس (یعنی حضرت انس بڑا ٹیڈ) کے لیے دعا کر دیں تو بڑی مہر بانی ہوگی۔ نبی اکرم ملی تیا نے فرمایا: میں نے اس کے لیے تین مرتبہ دعا کی ہے اُن میں سے دو چیزیں میں نے دیکھ کی ہیں اور تیسری کے بارے میں مجھے اُمید ہے (کہ وہ بھی اسے نصیب ہوگی)۔

3418 - آثارِ صَحَابِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ آبِي عُثْمَانَ قَالَ: جَاءَ آنَسٌ عِنْدَ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّيْنَا، فَاَذَّنَ وَآقَامَ وَآمَّ اَصْحَابَهُ

۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وقت حضرت انس ﴿ ثَالِّينَا تَشْرِيفَ لائے 'ہم نماز ادا کر چکے تھے اُنہوں نے اذان دی'ا قامت کہی اوراپنے ساتھیوں کی امامت کی۔

3419 - اقوال تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ: اَمَّنِيُ اِبْرَاهِيْمُ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، فَاَقَامَنِيُ عَنُ يَمِينِه بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلا اِقَامَةٍ

\* عبدالله بن بزید بیان کرتے ہیں: ابراہیم نخعی نے مجد میں میری امامت کی بس مجد میں پہلے نماز ہو چکی تھی ' تو انہوں نے اذان یا قامت کے بغیر (مجھے نماز پڑھائی)۔

3420 - الوالي البعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الشَّوْرِيِّ: وَاهَّا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو فَاَحْبَرَنِي اَنَّ اِبْرَاهِيمَ كَرِهَ اَنْ يَوُمُهُمُ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ

\* امامت کسی ایسی میرون چیل ایسی جسن بن عمرو نے مجھے بیہ بتایا ہے ابرا ہیم تخبی اس بات کو مکروہ تیجھتے تھے کہوہ لوگوں کی معلم اللہ میں میں میں جہال نماز ادا ہو چکی ہو۔ مامامت کسی ایسی مجد میں کریں جہال نماز ادا ہو چکی ہو۔

المامت كل اليم مجديين كرين جهال نماز اداموچى مور 3421 - اتوال تابعين: عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ قَالَ: صَحِبْتُ ٱيُّوْبَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَاتَيْنَا مَسْجدَ

اَهْلِ مَاءٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، فَاَذَّنَ اَيُّوْبُ وَاَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا \* \* \* معمر بيان كرتے بين بين مكره تك ايوب كساتھ آيا بهم ايك جلد كي مجدين آئے جہال نماز اوا ہو چكي تھي

توابوب نے اذان دی اورا قامت کہی کھروہ آ گے بڑھے اوراُنہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ 2000 میں میں اورا قامت کہی کھروہ آ گے بڑھے اوراُنہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔

3422 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ سَابِطٍ فَسَجَدَ بَعُضُنَا وَنَهِلَى بَعْضَنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ابْنُ سَابِطٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: ذَكُرْتُ لِعَطَاءٍ فَقَالَ: كَذَلِكَ يَنْبَغِى وَنَهِلَى بَاصْحَابِهِ، فَقَالَ: ذَكُرْتُ لِعَطَاءٍ فَقَالَ: كَذَلِكَ يَنْبَغِى قَالَ: قُلْلِكَ يَنْبَغِى قَالَ: قُلْلِكَ يَنْبَغِى قَالَ: يَفُوقُونَ

۔ بیٹ بیان کرتے ہیں: میں ابن سابط کے ہمراہ داخل ہوا'ہم میں سے بعض نے بحدہ کیااوربعض نے بحدہ کرنے سے منع کردیا جب اُنہوں نے سائم چھیرا تو ابن سابط کھڑے ہوئے'اُنہوں نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔راوی بیان کرتے ہیں:

میں نے اس بات کا ذکر عطاء سے کیا تو اُنہوں نے فرمایا: اس طرح ہونا مناسب ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے وریافت کیا:

ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں ہوتا! اُنہوں نے جواب دیا: لوگ ڈرتے ہیں۔

3423 - اقوال تابعين عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَوْمِ يَدُخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُدُرِكُونَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً قَالَ: يَقُومُونَ فَيَقُضُونَ مَا بَقِي عَلَيْهِمْ، يَؤُمُّهُمْ آحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، يُصَلُّونَ بِصَلاتِه قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقُضُونَ وُحُدَانًا

\* الله الله على من يه بات منقول ب المجهلوك مجدين داخل بون اوروه امام كے ساتھ ايك ركعت يالين تو قادہ فرماتے ہیں: بعد میں وہ لوگ کھڑے ہوکر باتی رہ جانے والی نماز کوادا کریں گئے اُن میں سے ایک شخص اُن کی امامت کرے گا' · اوروہ اُن کے ساتھ صف میں کھڑار ہے گا'اوروہ لوگ اُس کی نماز کے مطابق نمازادا کریں گے۔

معمریان کرتے ہیں جسن بصری نے بیکہا ہے وہ لوگ باتی رہ جانے والی نماز اسکیا اسکیے ادا کریں گے۔

3424 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْمِ انْتَهُوا الى مَسْجِدٍ، وَقَدْ صُلِّى فِيْهِ قَالَ: يُصَلُّونَ بِإِقَامَةٍ، وَيَقُومُ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ

\* \* معمر نے قادہ کا پیقول نقل کیا ہے کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں جہاں نماز اداہو چکی ہوتی ہے تو قادہ فرماتے ہیں وہ ا قامت کہ کرنماز پڑھیں گئے اُن کا امام اُن کے ساتھ صف میں کھڑ اہوگا۔

3425 - الوالِ تابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُصَلُّونَ فُرَادَى ذَكَرَهُ ُ عَنُ حَفْصِ بُنِ سُلَيْمَانَ

\* \* حسن بصری فر ماتے ہیں: وہ لوگ تنہا' تنہا نماز اوا کریں گے۔ اُنہوں نے بیہ بات حفص بن سلیمان کے حوالے ہے ذکرکی ہے۔

**3426 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُصَلُّوْنَ وُحُدَانًا وَبِهِ يَا خُذُ** الثَّوْرِيُّ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ ايُضًا

\* \* حسن بصری فرماتے ہیں: وہ لوگ اسکیے اسکیے نماز اوا کریں گے۔سفیان توری نے اس کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ ا مام عبدالرزاق كہتے ہيں: ہم بھى اس كے مطابق فتو كى ديتے ہيں۔

3427 - مديث بوي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَآى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى وَحُدَهُ فَقَالَ: مَنْ يَّنَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ؟

\* ابوعثان نبدى بيان كرتے بين: نبى اكرم من الي غض كوتنها نماز اداكرتے موتے ديكها تو دريافت كيا: كون تحض اسے صدقہ دے گا؟ لعنی اس کے ساتھ نماز اداکرے گا۔

3428 - صديث بُوكِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنَّوْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ آنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يُصَلِّى وَحُدَهُ فَقَالَ: آلا اَحَدٌ يَحْتَسِبُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ؟

\* ابوعثان نبدی بیان کرتے ہیں نمی اکرم سکھیا نے ایک شخص کوا کیلے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا او دریافت کیا: کیا کوئی ایس شخص نہیں ہے جوثوا ب کا طلبگار ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟

3429 - الوال تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوْسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوْا: إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّى فِيْهِ فَاقِمِ الصَّلَاةَ وَصَلِّ، أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوُ لَمْ تُقَمْ

\* الله الأس عطاءاور مجامد فرناتے ہیں: جب تم کسی الی مسجد میں داخل ہو جہاں نماز ہو چکی ہوئو تم نماز کے لیے اتا مت کہد کے نماز اداکرلو خواہ نماز یا جماعت ہویانہ ہو۔

3430 - الوال البعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِيُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيُلَى قَالَ: لِيُصَلِّ فِيُهِ بِغَيْرِ اَذَان وَّلَا إِقَامَةٍ

\* ﴿ عَبِدَالرَّمَن بِنَّ ابولِيلَ بِيانَ كَرِيّے بِينَ آ دمی الی معجد میں اذان اورا قامت کے بغیرنما زادا کرے گا۔

3431 - اتُّوالِ تابعين:عَبُسُهُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُسَرٍ، عَنْ قَسَادَةً قَالَ: اِذَا دَحَلَ الرَّجُلانِ الْمَسُجِدَ خِلافَ الصَّلاةِ صَلَّيَا جَمِيعًا اَمَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

ﷺ قمادہ بیان کرتے ہیں: جب دوآ دمی متجد میں داخل ہوں اوراُس وقت نماز کا وقت نہ ہو(یا جماعت کے ساتھ نماز ہو چکی ہو) تو وہ دونوں نماز اداکریں گے اُن میں سے ایک دوسرے کی امامت کرےگا۔

## بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى اَهُلُهُ اَيَتَطَوَّ عُ

باب: جَوْحُصْ مَسجِد مِيْنِ وَاصْل بهواور ابلِ مسجِد نماز اواكر چكے بهون توكيا وہ وہان نوافل اواكر سكتا ہے؟

3432 - اقوالِ تابعین عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَو، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلايَسْالُ عَبْدَ الرَّحْمَسِ بْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

3433 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ: إِنْ لَهُ يَسْمَعُ اَفَامَ وَصَلَّى \*\* تَاده بيان كرتے بين: اگراً سَ نَهِين مَنْ تَقُوه وا قامت كهدد، وَاور نماز اداكر، وَ-

3434 - آ تارسحاب عَسْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْ مَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّىَ فِيْهِ بَدَا بِالْفَرِيضَةِ

ﷺ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر طابقہ جب کسی الیم معجد میں آتے جہاں نماز ادا ہو چکی ہوتی تو وہ پہلے فرض نماز ادا کرتے تھے۔

3435 - آَ ثَارِصِحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْنُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اَتَيْتَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدُتَهُمُ قَدُ صَلَّوْا فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

ﷺ نافع' حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کابیقول قل کرتے ہیں جبتم مسجد میں آ وَاوراُن لوگوں کو یا وَ کہ وہ نماز ادا کر چکے میں' تو تم صرف فرض نماز ادا کرو۔

3436 - آ تارِصحابه عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ: الْحَضِ مَا عَلَيْكَ وَاجِبًا خَيْرًا لَكَ، ابْدَأُ بِالْمَكُتُوبَةِ

\* ابن جرت بیان کرتے ہیں: نافع نے حصرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا کا بیقول نقل کیا ہے: تم پر جوواجب ہے اُسے اوا کرو' بیتمبارے لیے زیادہ بہتر ہے'اس لیےتم پہلے فرض نماز اوا کرو۔

3437 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَالَ اِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَـلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ فَارُكُعُ قَبُلَ اَنُ اُصَلِّى رَكُعَتُنِ رَكُعَتُنِ؟ قَالَ: بَلِ ابْدَاْ بِالْمَكْتُوبَةِ، فَالْحَقُّ قَبْلُ، ثُمَّ صَلِّ بَعْدُ مَا بَدَا لَكَ، قُلْتُ: فَامَّا فِي بَادِيَتِي؟ قَالَ: فَصَلَّ قَبْلَهَا إِنْ شِئْتَ فِيْ بَادِيَتِكَ

\* المن جرق بیان کرتے ہیں: ایک تحف نے عطاء سوال کیا' اُس نے کہا: میں مجد آتا ہوں' امام فرض نماز اوا کر چکا بوتا ہے' تو کیا میں مجد آتا ہوں' امام فرض نماز اوا کرو گے کیونکہ بوتا ہے' تو کیا میں پہلے فرض نماز پڑھوں گایا دور کھات (تحیة المسجد) اوا کروں گا؟ اُنہوں نے کہا: اگر میں ویرانہ میں ہوں؟ تو اُنہوں نے جواب حق پہلے ہے' پھراُس کے بعد جو تمہیں مناسب کے وہ نماز اوا کروگے۔ میں نے کہا: اگر میں ویرانہ میں ہوں؟ تو اُنہوں نے جواب دیا: پھرتم اگر چاہوتوا ہے ویرانہ میں اس سے پہلے نماز اوا کر سکتے ہو۔

3438 - اقوالي تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَالْآغُمَشِ، وَمُغِيرَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ: اِذَا اتَيْتَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَابُدَاْهَا بِالْمَكُنُوبَةِ

\* ابرائيم تخعى فرمات بين: جبتم مسجد آوادراوك نمازاداكر يجكي بؤتو پيلے فرض نمازاداكرو. 3439 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ابُدَأُ بِالَّذِي طَلَبُتَ

\* \* امام على بيان كرتے ميں: تم أس نے آغاز كرو جوتمہيں مطلوب ہے۔

3440 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ابْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ اِلَّا رَكُعَتَى الْفَجُرِ

## \* \* حسن بصرى فرماتے ہيں جم فرض نماز يہلے اداكر و البته فجركى دور كعات (سنتوں) كاحكم مختلف ہے۔ بَابُ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب: نبي اكرم عليه كي نماز

**3441 - صديث بُول: عَبُسدُ السَّرَدَّاقِ، عَسَ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَاَبِى بَكْرِ** بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي حَثُمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ أَو الْعَصْرَ، فَسَهَا فِي رَكْعَتَدُنِ وَانْصَرَف، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبُدِ عَمْرٍو - وَكَانَ حَلِيفًا لِيَنِي زُهُرَةَ: اَخُفِفَتِ الصَّلاةُ اَوُ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِى اللهِ، فَاتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَيِّنِ اللَّتَيُنِ نَقَصَ قَالَ الزُّهُرِئُ: وَكَانَ ذَلِكَ قَبُلَ بِنُورِ ثُمَّ اسْتَحُكَّمَتِ الْأُمُورُ بَعُدُ

\* \* حضرت ابو ہریرہ رہا تھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیظ ظہر یا شاید عصر کی نماز ادا کررہے تھے دور کعات پڑھنے کے بعدآ پ کو ہوااور آپ نے نمازختم کردی تو حضرت ذوالشمالین بن عبد عمرونے جو بنوز ہرہ کے حلیف میں اُنہوں نے عرض کی کیا نماز مختصر ہوگئ ہے یا آ پ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم مَلَّ فِیْزُم نے فرمایا : ووالیدین کیا کہدر ہاہے؟ لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! یٹھیک کہدر ہاہے۔ تو نبی اکرم مُنَافِیْزُم نے اُن کودہ دور کعات پوری پڑھا کیں 'جورہ گئ تھیں۔

ز ہری بیان کرتے ہیں : پیغز وۂ بدر<u>سے پہلے</u> کی بات ہے اُس کے بعداُ مور متحکم ہو گئے تھے۔

3442 - حديث بوي: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى بَكُو بَنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي حَشْمَةَ، وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقْنِعَانِ بِحَدِيْدِه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ أَوُ صَلاةِ الظُّهُرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بُنُ عَبْدِ عَمْرِو: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اَقَصُرَتِ الصَّلاةُ آمُ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ تُقْصَرُ وَلَمُ أَنُسَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: بَلَى بِأَبِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدُ كَانَ بَعْضُ ذِلِكَ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: اَصَدَقَ ذُو الْيَدِّيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حِيْنَ اسْتَيْقَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

\* \* ابن شہاب زہری نے ابو بمر بن سلیمان بن حمد اور ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ کے حوالے سے اُن کی حدیث نقل کی ہے: نبی اکرم مَنَافِیْمَ نے عصر یا شایدظهر کی نماز میں دور کعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیردیا ' تو حضرت ذوالشمالین بن عبد عمرونے آپ کی خدمت میں عرض کی: اے اللہ کے بی ایمانم مختصر ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم مُثَالِّقُمُ نے فرمایا نہ تو میختصر ہوئی ہے اور ندمیں بھولا ہوں۔حضرت و والشمالین نے عرض کی: جی ہاں! میرے والدآپ برقربان ہوں! اے اللہ کے نبی! ان میں ہے کچھ ہوا ہے۔ نبی اکرم مَن الله او کول کی طرف متوجہ ہوئ آپ نے دریافت کیا : کیا ذوالیدین تھیک کہدرہا ہے؟ لوگول نے عرض کی: جی ہاں!اےاللہ کے نبی! ہتو نبی اکرم مُنافِیِّظ کوجب یقین ہوا تو آپنمازادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔

3443 - صديث بوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءٌ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مَرَّةً بَعْضَ الْاَرْبَعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ اللَّهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: اَخَفَّفْتَ عَنَّا مِنَ الصَّلاةِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ صَلَّى مَرَّةً بَعْضَ الْاَرْبَعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ اللهِ؟ قَالَ: المَّهُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ اَوْفَى بِهِمَا، وَلَمْ يَسْتَقُبِلِ الصَّلاةَ وَافِيَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو

\* عطاء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے چار رکعات پڑھانی تھیں' آپ نے دور کھات پڑھانے کے بعد سلام پھیردیا' تو ایک صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے' اُنہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں نماز میں تخفیف کردی ہے؟ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے دریافت کیا: وہ کیسے؟ اُنہوں نے عرض کی: آپ نے دور کھات پڑھنے کے بعد سلام پھیردیا ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے فرمایا: جی نہیں! پھر آپ کھڑے ہوئے' آپ نے دور کھات پڑھا کیں اور نماز کو کمل کیا۔ آپ نے سے سرے سے نماز شروع نہیں کی جب آپ نے سلام پھیرا' تو دومر تبہ بجدہ سہوکرلیا۔

3444 - مديث بُوك عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ اللَّهِ مَسَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَاللَّهِ عَبَيْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَكُعَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ السَّيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ السَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ، ثُمَّ قَالَ السَّيْمُ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ، ثُمَّ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ، ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ، ثُمَّ الْمُعَرِقُ وَسَلَّمَ : عَلَى الْفَلَاحِ، وَعَلَى الْفَلَاحِ، وَعَلَى الْفَلَاحِ، وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَى عَلَى الْفَلَاحِ، وَعَلَى الْفَلَاحِ، وَعَمَ عَلَى الْفَلَاحِ، وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْعَلَى الْفَلَاحِ عَلَى الْمُعْمِلَ وَالْعَلَى الْعَلَى ا

\* عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں۔ اُنہوں نے عبد بن عمیر کو یہ داقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نی اکرم مُن النظام نے عمر کی نماز میں دور کھات اداکر نے کے بعد سلام پھیر دیا اور اپنے گھروا پس تشریف لے گئے۔ میں نے دریافت کیا : کیا نبی اکرم مُن النظام اللہ کے بی اگرم مُن النظام اللہ کے بی اگرہ مُن النظام کے ہیں؟ یا آپ مول گئے ہیں؟ یا آپ مول گئے ہیں؟ یا آپ میں نماز میں تخفیف کر دی ہے؟ نبی اکرم مُن النظام اللہ کے انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اکرم مُن النظام کے بی اکرم مُن النظام کے بی اکرہ مُن النظام کے جو کی الفلام اللہ کے انہوں نے عرض کی: آپ نے عصر میں دور کھات پڑھائی ہیں! نبی اکرم مُن النظام کے اور اللہ بن جس کا تعلق بنوسلیم سے ہے کیا بیٹھیک کہدر ہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی جراب ان تو نبی اکرم مُن النظام کے علی الفلام! قد قامت الصلوۃ! اُس کے بعد آپ نے اُن لوگوں کو دور کھات پڑھا کیں اور پھر آپ نے نمازختم کی۔

3445 - حديث بُوى: عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: صَلَّى اللهِ اَمُ حَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلاَةَ؟ يَقُولُ: صَلَّى اللهِ اَمُ حَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلاَة؟ قَالَ: مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَعَادَ فَصَلَّى مَا بَقِى قَطُّ قَالَ: حَدَّثَكَ اَنَّهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعُدَمَا سَلَّمَ؟ قَالَ:

كَا اَعْلَمُ

ﷺ عمرو بن دینار طاؤس کایدیان فل کرتے ہیں: بی اکرم سائیز آنے نماز اداکی اور سلام پھیردیا تو ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی: اے اللہ کے بی ایا آپ نے بیس یا آپ نے بمیس نماز خضر پڑھائی ہے؟ بی اکرم سائیز آنے ایک وریافت کیا: ذوالیدین کیا کہدرہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! ایسا ہی ہوا ہے۔ تو بی اکرم سائیز آوائی آئ آپ نے باقی رہ جانے والی نماز اداکی ۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استادے پوچھا: کیا آپ کے استاد نے آپ کو صدیث میں بدیان کیا تھا' بی اکرم سائیز آئے نے سلام پھیرنے کے بعد دومرتبہ بحد کا میروں نے جواب دیا: مجھے نیس معلوم!

3446 - صديث نبوك عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، وَابْنِ جُرَيْجِ قَالَا: اَحْبَرَنَا ابْنُ طَاوْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَي سَجْدَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: اَنْسِيتَ اَمْ حَفَّفْتَ عَنَّا يَا نَبِي اللَّهِ؟ قَالَ: اَوَ فَعَلْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

\* طاؤس کے صاحبز اوے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم منگیٹی کے ردکعت والی کوئی نماز اوا کی تو دو رکعات ہن جنے کے بعد سلام پھیردیا۔حضرت و والیدین نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! کیا آپ بھول گئے ہیں کیا آپ نے نماز مختصر کر دی ہے؟ نبی اکرم سائیٹی نے فرمایا: کیا ہیں نے ایسا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! تو نبی اکرم سائیٹی واپس آئے آپ نے دور کھات اواکیں 'چرآپ نے بیٹھنے کے دوران دو تجدے کے (یعنی تجدہ سہوکیے)۔

3447 - صدين بوى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ اَبِي هُويُرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ اوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَبُّعَتَيْنِ، ثُمَّ انصَرَف، فَخَرَجَ سَرُعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا: اَخَفَّهُ تَا الصَّلَاةَ؟ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُ وَسَلَّمَ الطُّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

\* حضرت إبو ہریرہ بڑا تنظیمیان کرتے ہیں بنی اکرم سائیر آئے نظہریا شاید عصری نماز میں دور کھات کے بعد سلام پھیردیا اور نمازختم کردی۔ جلد بازلوگ (مسجد سے ) باہر چلے گئے وہ یہ کہدر ہے تھے: نماز مختصر ہوگئی ہے! حضرت فروالشمالین نے عرض کی نیا رسول اللہ! کیا نماز مختصر ہوگئی ہے؟ نبی اکرم سائیر آئے وریافت کیا: فروالیدین کیا کہدر ہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: ٹھیک کہدر ہا ہے۔ رسول اللہ! کیا نماز مختصر ہوگئی ہے؟ نبی اکرم سائیر آئے وہ دور کھات ادا کیں 'جوآ پ نے پہلے ترک کردی تھیں ' پھرآ پ نے دومر تبہ بحدہ سے کیا 'جو بیٹھنے کے دوران سلام پھیرنے کے بعد کیا۔

3448 - صديث بُوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْمُحْصَيْنِ، عَنْ آبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ آبِى اَخْتَمَدَ آنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِى رَحْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: آقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ آمُ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَيِّنِ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

**₹Λ**Δ∠ *†* 

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنُ قَالَ: قَدْ كَانَ بَعُصُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: اَصَـدَقَ ذُو الْيَـدَيْنِ؟ فَقَالُوْا: نَعَمُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَمَّ مَا بَقِى مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعُدَ التَّسُلِيمِ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ فاتنونیاں کرت ہیں، نبی اکرم علی فیلم نے عصری نمازادا کرتے ہوئے دور کھات کے بعد سلام پھیر دیا تو حضرت دوالیدین بٹائنو کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی بارسول اللہ! کیا نماز مختصر ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم شکی نیوس نے فرمایا: ان مونوں میں سے پھی بھی نہیں ہوا' اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ان میں سے پھی تو ہوا ہے 'نبی اکرم شکی نیوس کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا: کیا ذوالیدین ٹھیک کہدرہا ہے؟ اوگوں نے عرض کی: جی بال! تو نبی اگرم شکی تیمس کے بعد دومرتبہ بحدہ سبو اگرم شکی تیمس کے بعد دومرتبہ بحدہ سبو کیا۔

## بَابُ سَهُوِ الْإِمَامِ وَالتَّسْلِيمِ فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ الْسَهُوِ السَّهُو بَاب: امام كومهولات مونا اور عبدة مهوك ليسلام يجيرنا

3449 - صديث نبوى: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْآعْرَجِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُسَحَيْسَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيّ، فَقَامَ فِى رَكُعَيَيْنِ فَلَمْ يَجُلِسُ، فَلَمَّا كَانَ فِى آخِرِ صَلَاتِهِ انْتَظَرُنَا اَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسُلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ

ﷺ حضرت عبداللہ بن بحسینہ والتخذیبان کرتے ہیں: نبی اکرم سالیٹی انے ہمیں شام کی دونمازوں میں ہے کوئی ایک نماز پڑھائی' آپ دورکعات اداکرنے کے بعد کھڑے ہو گئے' بیٹھے نہیں' جب نماز کا آخر ہوا' اور ہم آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر تھے ' تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے دومرتبہ بجدہ سہوکیا اور پھرسلام پھیرا۔

3450 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآغُرَجِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآغُورِ وَعَلَيْهِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْآسُدِيّ - حَلِيفُ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - اَنَّ النَّبِسَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى الظَّهُرِ وَعَلَيْهِ حَلْدُسٌ، فَلَمَّا اتَمَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتُيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، كَبَرَ فِى كُلِّ سَجُدَةٍ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِى مِنَ الْجُلُوسِ

ﷺ حضرت ابن بحسینہ اسدی بڑائٹو 'جو بنوعبدالمطلب کے حلیف ہیں' وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم موٹیو ہے ظہر کی نماز میں اُس وقت کھڑے ہو گئے' جب آپ نے بیٹھنا تھا' جب آپ نے نماز مکمل کرلی' تو آپ نے بیٹھنے کے دوران سلام بھیرنے سے پہلے دو مرتبہ مجد دسموکیا' ہر مجد دسے پہلے آپ نے تنہیر کہی' آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی یہ دونوں مجدے کیے 'یہ اُس کی جگہ تھا' جو آپ بیٹھنا بھول گئے تھے۔

جها تعرق محدق عيد عدووه و رسدادن

عَبْدُ الرَّوَّاقِ، عَنْ يَسَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَعَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَعْدَ مَا لَاَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَعْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَا الظَّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَجْلِسُ، فَلَمَّا بُعَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُولِيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَجْلِسُ، فَلَمَّا

قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ قَبُلَ أَنُ يُسَلِّمَ \*\* حفزت عبدالله بن بحسینه والنونیان کرتے ہیں: نی اکرم مَالینی ظهر باشا مدعصر کی نماز کی دورکھا۔ ادا کر ز

\* حضرت عبدالله بن بحسیند و التخذیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مثلیقی ظہریا شاید عصر کی نماز کی دورکعات اوا کرنے کے بعد کھڑے ہوگئے اور کیا۔ بعد کھڑے ہوگئے اپ بیٹے نبین جب آپ نے نماز کمل کی تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے دومرتبہ بحدہ سہوکیا۔

مَّ وَالْمُولِيَّ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّهُ عَلَى الشَّعْبِيّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمْلِيمِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِلْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِي الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهُ

ھَکُذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ﴿ ﴿ حَرْتُ مَغِيرِهِ بِن شَعِبِهِ ثَلْاَفُوْ كَ بِارے مِيں بيہ بات منقول ہے : وہ دورکعات ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے' لوگوں نے سِحان اللّٰہ کہہ کرانہیں متنبہ کرنا چاہا'کین وہ بیٹھے نہیں' جب اُنہوں نے نماز مکمل کرلی' تو سلام پھیرنے کے بعد دومرتبہ تجدہ

كيااور پُمربوك: بَى اكرم مُلَّيِّةُ إَنْ العُرْح كياتها -كيااور پُمربوك: بَى اكرم مُلَّيِّةُ الوَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيوِيْنَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجُدَتَى السَّهُو

سِنِ، عَنِ النبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمَ قَالَ: التَسَلِيمَ بَعُدُ سَجُدَتَنِي السَّهُوِ \* \* حضرت عمران بن حمین رفایتیُ ' بی اکرم مَلَایُوَمُ کا بی فرمان قل کرتے ہیں: ''سجدہ سہوکرنے کے بعد سلام پھیراجائے گا''۔

جده بورے نے بعد ملام پیرا جائے گا۔ **3454 - اتوال تابعین** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: سَجْدَتَي السَّهُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ

\*\* حسن بھری اور قادہ فرماتے ہیں: مجدة سہو ملام پھرنے کے بعد کیا جائے گا۔

\*\* حسن بقرى اورقاده فرماتے بين: مجدة مهؤسلام پھرنے كے بعد كياجائى السهو بعد التسليم مَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا

باب الرجلِ یصلِی انطهر اوِ العصبِ خمسا باب: جو شخص ظهر یاعصر کی نماز میں پانچ رکعت اداکر لے کینڈ ٹی ال گانتہ کے سائڈ میں میں اس کی نام ناز کی میٹر میں میں میں میں کا رکھت

3455 - صديث بُول: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ اللَّهُ صَلَّى خَمْسًا قَالَ: وَتَقُولُ ٱنْتَ ذَلِكَ - لِابْرَاهِيْمَ - يَا اَعُورُ قَالَ: صَلَّى خَمْسًا قَالَ: وَتَقُولُ ٱنْتَ ذَلِكَ - لِابْرَاهِيْمَ - يَا اَعُورُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكُنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْ

\* حسن بن عبیداللہ الراہیم نحقی کا میر بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ علقمہ نے پانچ رکعت پڑھادیں تو ابراہیم نحقی نے اُن سے کہا: اے ابوشبل! آپ نے ہمیں پانچ رکعات پڑھادی ہیں اُنہوں نے کہا: اے کانے! کیا تم بھی یمی کہتے ہو کیعنی اُنہوں نے ابراہیم نحقی سے دریافت کیا ابراہیم نحقی کہتے ہیں: میں نے جواب دیا: جی ہاں! راوی بیان کرتے ہیں: تو اُنہوں نے اپ پاؤں کو موڑا' دومر تبہ بحبدۂ سہوکیا اور بولے: نبی اکرم مُنَافِیْزُم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

3456 - صديث بُولِ عَبْدُ الرَّدَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُودِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَعْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُودِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَعْرُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُو اَوِ الْعَصْرِ حَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَخِدَتَى الشَّهُو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا تَانِ السَّجُدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ وَادَ اَوْ نَقَصَ سَجُدَتَى السَّهُو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا تَانِ السَّجُدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ وَادَ اَوْ نَقَصَ سَجُدَتَى السَّهُو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا تَانِ السَّجُدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ وَادَ اَوْ نَقَصَ سَجُدَتَى السَّهُو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا تَانِ السَّجُدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ اللَّهُ وَادَ اَوْ نَقَصَ سَجُدَتَى السَّهُو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا تَانِ السَّجُدَةَ الْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبُر اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَلْ مَسُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

'' بید دسجدے اُس وجہ ہے ہیں جوتم لوگوں نے گمان کیا تھا'نماز میں اضافہ ہوگیا ہے'یا کمی رہ گئی ہے'۔

َ **3457 - اَوَالِ تَابِعِين:**عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِى دَجُلٍ صَلَّى الظَّهْرَ حَمُسًا قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ

\* ابن جرت کیان کرتے ہیں: عطاءالیے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جوظہر کی نماز میں پانچ رکعات ادا کر لیتا ہے؛ وہ فرماتے ہیں: وہ بیٹھنے کے دوران دومر تبہ بحدے کرلے گا۔

3458 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَالُتُ الزُّهُرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهُرَ حَمْشًا هُوَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ،

\* \* معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے ایسے مخص کے بارے میں دریا فٹ کیا' جوظہر کی نماز میں پانچ رکعت ادا کر لیتا ہے ( تو اُنہوں نے جواب دیا: )وہ دومر تبہ بحدہ سہوکر لے گا۔

3459 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَآخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ آنَّهُ يَقُولُ مِثْلَهُ 3458 - صن بعرى كروالي عن معتول ہے۔ 3468 - صن بعرى كروالي معتول ہے۔

3460 - اقوالِ تابعين: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ صَلَّى الظُّهُرَ حَمُسًا قَالَ: يَزِيدُ اللَّهَا وَكُعَةً فَتَكُونُ صَلَّا الطُّهُرِ وَرَكَعَتَانِ بَعُدَهَا، وَإِذَا صَلَّى الصُّبُحَ ثَلَاثًا صَلَّى النَّهُ وَلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكُعَتَانِ تَطَوُّعًا، وَإِذَا صَلَّى الصُّبُحَ ثَلَاثًا صَلَّى النَّهُ وَلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكُعَتَانِ تَطُوعًا، وَسَجَدَ سَجُدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: وَكَذَٰلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ارْبَعًا صَلَّى اللَهُ الرَّكُعَة خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكُعَتَانِ تَطُوعًا مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَةُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّلَاللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَاللَّةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّاللَّةُ اللَّالَةُ ا

قَالَ مَعُمَوْ: وَآخُبَرَنِیْ مَنُ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِی هلذَا كُلِهِ: يَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُو إلى وَهُمِهِ 3469 قَالَ مَعُمَوْ: وَآخُبَرَنِیْ مَنُ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِی هلذَا كُلِهِ: يَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُو إلى وَهُمِهِ 90 عَلَى 946 قَاده السِحُضَ كَ بارے مِيں فرماتے ہيں: وواس كے ساتھ مزيدا يك ركعت اواكر كا اس طرح يظهر كى نماز ہوجائے گی اوراس كے بعد دوركعات ہوجائيں گی اوراگر كوئی خص صبح كى الله من سَعَن ركعات اواكر ليتا ہے تو وہ أس كے ساتھ چوتھی ركعت بھی اواكر ہے گی اس طرح دوركعات نقل ہوجائيں گی' اُس كے بعد دہ بیضنے كے دوران دومر تبہ بحدہ سہوكر لے گا۔ راوى بيان كرتے ہيں: اس طرح اگركوئی شخص مغرب كی نماز میں چار ركعات اواكر

لیتا ہے تو وہ اُس کے ساتھ یا نجویں رکعت بھی ملا لے گا 'یوں دور کعات نقل ہوجا کیں گی۔

معمر بیان کرتے ہیں، مجھا کس مخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بھری کواس طرح کی صورت حال میں یہی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ مخص آخر میں مجد ہ سہوکر لے گا'جواس کے وہم کی وجہ سے ہوگا۔

**3461 - اتوالِ تابعين** عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ حَمْسًا وَلَمْ يَجُلِسُ فِي الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يَزِيْدُ السَّادِسَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ

ﷺ حماد فرماتے ہیں: جب کوئی شخص پانچ رکعت ادا کر لے اور جارر کعات کے بعد نہ بیٹیا ہوئتو وہ چھٹی رکعت مزید ادا کر لے گا' پھراُس کے بعد سلام پھیرے گا'اور پھرنے سرے سے نماز پڑھے گا۔

## بَابُ السَّهُوِ فِي الصَّلَاةِ

### باب: نماز مین سهولاحق هونا

3462 صديث بُولي الحُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّخْصَنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَادَى الْمُنَادِى أَمُبَرَ الشَّيُطَانُ لَهُ صَلِيطٌ حَتَى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا سَكَتَ اقْبَلَ، فَإِذَا شَوْبَ اَدْبَرَ لَهُ صَرِيظٌ، فَإِذَا سَكَتَ اقْبَلَ، فَإِذَا سَكَتَ الْفَيْعُولُ بَيْنَ الْسَعْرَةِ وَقَلْبِهِ يَقُولُ: اذْكُو كَذَا اذْكُو كَذَا، لِشَىءٍ لَمْ يَكُنُ يَّذُكُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُوى كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ اَخُدُو لَكُو سَجْدَتَيُن وَهُو جَالِسٌ

\* \* حضرت ابو ہریرہ دیجائن کرتے ہیں: بی اکرم سی تی از ارشادفر مایا ہے:

''جب مؤذن اذان دیتا ہے'تو شیطان پینے پھر کر چلا جاتا ہے'اس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے'وہ اتنی دور چلا جاتا ہے'اس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے'وہ اتنی دور چلا جاتا ہے' اس کی آواز نہ آئے' جب مؤذن خاموش ہوتا ہے'تو وہ پھر آجاتا ہے' جب مؤذن اقامت کہتا ہے اور پھر پینے پھیر کر چلا جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہورہی ہوتی ہے' جب مؤذن خاموش ہوتا ہے'تو وہ پھر آجاتا ہے اور پھر آدی اور اس کے دل کے درمیان خطرات پیدا کرنا شروع کردیتا ہے اور یہ ہتا ہے تم فلال چیز کو یاد کروا فلال چیز کو یاد کروا اللی چیز ول کا نام لیتا ہے' جوآدی نے ویسے یاونیس کرنی تھی' اور پھر آدی اُن چیز ول میں مگن ہوجاتا ہے اور اُس کے بیٹھی پتانہیں چل پاتا کہ اُس نے کتی رکعت اواکی ہیں' جبتم میں سے کسی ایک شخص کو اس طرح کی صورت حال کا سامنا ہو' تو جب وہ جیضا ہوا ہو'اس وقت دومر تہ بجد کا سامنا ہو' تو جب وہ جیضا ہوا ہو'اس وقت دومر تہ بجد کی سور کے' ۔

3463 - صديث بُول: عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ، فَقُلْتُ: اَحَدُنَا يُصَلِّى فَلَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا لَمْ يَدُرِ اَحَدُكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: قَدْ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِيُ

نَفْسِه كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأَذْنِه أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِه

ﷺ عیاض بن بلال بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعید خدری بڑا تھؤ کو بیان کرتے ہوئے سنا میں نے کہا: ہم میں سے کوئی ایک شخص نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اُسے یہ پتانہیں چل پاتا کہ اُس نے کتنی رکعت ادا کر لی ہیں؟ تو حضرت ابوسعید خدری بڑا تھڑنے نے فرمایا: نبی اکرم مراقی تی ارشاد فرمایا ہے:

" جب کسی شخص کو یہ پتانہ چلے ( کہ اُس نے کتنی رکعت ادا کرنی ہیں؟) تو جب وہ بیٹھا ہوا ہوا اُس وقت دومر تبہ مجدہ سہو

لا جب شیطان تم میں ہے کسی ایک شخص کے پاس آ کر یہ کہے کہ تمہیں صدث لاحق ہوگیا ہے تو اُس شخص کواپنے

دل میں یہ کہنا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو جب تک و شخص اپنے کان کے ذریعہ (ہوا جارتی ہونے کی) آ واز نہیں

نتا یا اپنے تاک کے ذریعہ اُس کی وَمحسوس نہیں کرتا'۔

3464 - حديث نبوى:عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُسَرِيْجِ قَالَ: اَخْبَرَنِىُ ابْنُ شِهَابِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاتِىُ اَحَدَّكُمُ الشَّيُطَانُ فِى صَلَّاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَاَّ يَدُرِى كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ

\* \* حضرت الو هرره وفي تنفيهان كرت مين: في أكرم سَنْ تَعِيْرُ فِي ارشاد فرمايات:

'' شیطان تم میں سے کسی ایک شخص کے پاس اُس کی نماز کے دوران آتا ہے اور اُس پر معاملہ کو مشتبہ کر ویتا ہے بیبان تک کداُس شخص کو پیانہیں چل پاتا 'کداُس نے کتنی رکعت ادا کی ہیں' جب کوئی شخص اس طرح کی صورت عال کو پائے تو جب وہ جیضا ہوا ہوا اُس دقت دومرتبہ بحد ہ سہوکر لے''۔

3465 - صديت نيوك عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُوتِ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُويُوتَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى آحَدَّكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِى صَلَابِهِ آزَادَ آمُ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً، عَنْ آبِى هُويُورَةً، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ آبِى سَلَمَةً، عَنْ آبِى هُويُورَةً، عَنِ النَّهْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

\* \* حضرت الوجريره تُنْكُنْهُ عِيانَ كَرِينَةٍ مِينَ فِي الرَّمِ الْفَقِيلُ عَنْهُ ارشاد فر وياسط:

'' شیطان تم میں سے کسی ایک شخص کے پاس آتا ہے اور اُس کی اُ، زکواُس کے لیے مشتبہ کرویتا ہے کیا اُس نے نماز زائدادا کرنی ہے یا کم ہے جب و فی شخص اس طرح کی صورت حال پائے تو جب وہ بمیضا ہوا ہواُ اُس وقت دومرتبہ تجد ہُ سبوکر لے'۔

یکی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابوج میرو بنوٹنٹوکے حوالے کے نبی اکرم سائیٹوفر سے منقول ہے۔ **2000** میں میروزی مقارف اوقائی میں میروزی میں میروزی کا میروزی کا میروزی کا میروزی کا میروزی کا میروزی کا میروز

3466 - حديث بُول عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فَلْيُكْمِلُ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبُلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى حَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةً فَالرَّكُعَتَيْنِ تَرُغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ

\* \* عطاء بن يباريان كرتے بين: نبي أكرم مُؤَيِّرُ في ارشاوفر مأيا ہے:

"جب سي مخض كوا في نمازك بارك مين شك موجائ اورأس بتانه چل يائ كدأس في كتني ركعت اداكي جين تين یا جارا تو استخص کو کھڑے ہوکرایک رکعت ادا کرلینی جا ہے اس کے ذریعہ وہ اپنی نماز کو کمل کر لے گا'اور پھرسلام چھرنے سے پہلے جب وہ میشا ہوا ہو دومرتب بجدہ سہوکر لئوہ رکعت جواس نے اداکی ہے اگر تووہ پانچویں تھی توان دو بحبدوں کے ذریعہ وہ اُس کو جفت کر لے گا' اور اگر وہ چوتھی تھی' تو یہ دو سجدے شیطان کی ناک خاک آلود کر دیں

**3467 - آ تَا رَصَابِ** عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسُرَائِيْلَ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنُ عَلِيِّ قَالَ: اِذَا كُنْتَ لَا تَدُدِى اَوْبَعًا صَلَّيْتَ اَمُ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمُ فَارْكَعُ رَكُعَةً، ثُمَّ اسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى تَدُدِى اَوْبَعًا صَلَّيْتَ اَمُ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمُ فَارْكَعُ رَكُعَةً، ثُمَّ اسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى

\* حضرت على وللتُؤفر ماتے بين جب مهيں يہ بتانه جلے كتم نے چار ركعات اداكى بين يا تين ركعات اداكي أبي ؟ توتم درست متیجہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرواور پھرائھ کرایک رکعت ادا کراؤ پھرتم دو سجدے کرلؤ بے شک اللہ تعالیٰ (نماز میں) اضافه کی وجہ ہے عذاب مبیں دے گا۔

3466-صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بأب السهو في الصلاة والسجود له، حديث:920، صحيح ابن خزيمة، جماع ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها ، السهو في الصلاة، بأب ذكر الحبر المتقصي في المصلى شك في صلاته، حديث:964، مستخرج ابي غوانة، باب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيره، بيأن ايجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته فلم يدر كم، حديث:1511، صحيح ابن حبأن، بأب الامامة والجباعة، بأب الحدث في الصلاة، ذكر البيأن بأن الامر بسجدتي السهو للتحرى في شكه في الصلاة، حديث:2704 المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب السهو، حديث:1134؛ موطأ مالك، كتاب الصلاة، بأب اتبام البصلي ما ذكر اذا شك في صلاته، حديث: 211. سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، بأب تفريع ابواب الركوع والسجود، بأب اذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك، حَديث:877، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع الى اليقين، حديث:1206، المنن الصغرى، كتاب السهو، بأب اتهام المصلى على ما ذكر اذا شك، حديث:1226، مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الصلاة، في الرجل يصلى فلا يدرى زاد او نقص، حديث: 4349، السنن الكبرى للنسائي، كتأب السهو ، تبامر المصلي على ما ذكر اذا شك، حديث:574، شرح معاني الآثار للطحاوى، بأب الرجل يشك في صلاته فلا يدري اثلاثًا صلى امر اربعاً، حديث:1603، سنن الدارقطني، كتأب الصلاة، بأب صفة السهو في الصلاة واحكامه، حديث: 1205، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع ابواب سجود السهو وسجود الشكر، يأب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعا، حديث:3548 3468 - آ ٹارِ صحابہ عَبْدُ الرَّذَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :

اِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُدِ ثَلَاثًا صَلَّى اَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى اَوْتَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود ثُلِّ تَعْوَرُ مَاتِ بِن : جب كَى تَحْصَ كوا بِي نماز كے بارے ش شك بوجائے اور اُسے بتانہ ب 
چلك اُس نے تين ركعات اداكى بين يا دواداكى بين تووه اُس پر بناء قائم كرے بوسب سے زيادہ قابلِ اعتاد ہے اور پھر دومرت سے دھر كے اُس مار کے اور پھر دومرت سے دھر کے اُس اُس اُس کے سے دھر کے اُس کا اس کا اس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کی اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کی اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کی کہ کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے سے دہ سے دھر کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کو اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے سے دھر کے اُس کے

3469 - آثارِ صَابِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِـى صَكَرِّتِـهٖ فَـلَـمُ يَـدُرِ اَثَكَرُنَّا اَمُ اَرْبَعًا فَلْيَبُنِ عَلَى اَتَمِّ ذَلِكَ فِى نَفْسِه، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَالَ: وَكَانَ الزُّهُرِيُّ يَقُولُ: يَسُجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو وَهُو جَالِسٌ

\* الم حفرت عبدالله بن عمر فلا الله كاليه بيان تقل كرتے ميں جب كسى خفس كوا في نمازك بارے ميں شك ہوجائے اور اكسے يہ بتانہ چلے كدأس نے تين ركعات اواكى ميں باچاراواكى ميں تووہ أس بر بنياد پر قائم كرے جوأس كے ذہن ميں سب سے زيادہ كمل ہؤا يہ خفس پر بجد اُسہوكر نالازم نہيں ہوگا۔

ز ہری فرماتے ہیں: الی صورتِ حال میں وہ بیٹھنے کے دوران دومرتبہ عبدہ سہوکر لے گا۔

3470 - آ تارِ <u>صَابِد:</u> عَبُسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ انَّهُ قَدْ اتَتَمَّ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

\* تعبدالله بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله بن عمر را گائنا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے: جب کی شخص کو اپنی نماز کے دوران شک ہوجائے 'تووہ بیٹینی صورت حال جانے کی کوشش کرے گا' یہاں تک کدا سے پتا چل جائے کہ اُس نے کتنا حصہ کمل کرلیا ہوا ہے' پھروہ بیٹھنے کے دوران مجدہ سہوکر لےگا۔

3471 - آ ثارِ صحابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: إذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيُ صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى اَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِه، ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ﷺ نافع' حضرت عبدالله بن عمر رکان کابیه بیان نقل کرتے ہیں : جب کسی مخص کواپنی نماز کے بارے میں شکہ معیو جائے تو وہ اُس پر بنیاد قائم کرے جواُس کے ذہن میں سب سے زیادہ قابلِ اعتماد ہواور چھر جب وہ بیٹے ہوا ہواُ اُس وقت دومرتبہ بحید ہُ سہوکر ر

**3472 - اتوالِ تابعين: عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، عَـنُ مَـعْمَرٍ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيُ صَلَاتِهِ ·** فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ اَنَّهُ قَدْ اَتَمَّ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجْدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ﷺ حسن بھری فرماتے ہیں: جب کسی شخص کواپنی نماز کے بارے میں شک ہوجائے' تو وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے ۔ یہاں تک کدأسے پتاچل جائے کدأس نے کتنا حصہ کممل کرلیا ہواہے' پھروہ جب بیٹھا ہوا ہو' اُس وقت دومرتبہ بجد ہ سہوکر لے۔ 3473 - اقوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: اِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِى كُم صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُوشِكُ اَنُ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَ هُ

ﷺ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگرامام پریدالتباس ہوجائے (لیعنی مشتر ہوجائے) اور اُسے پتانہ چل سکے کہ اُس نے کتنی نماز اواکی ہے اوروہ اُس وقت قیام کی حالت میں بھی ہوتو اُسے کیا کرنا جا ہیے؟ تو اُنہوں نے جواب ویا: اُسے نوشش کرنی جاہیے کہ وہ اپنے بیچھے موجودلوگوں کے علم کی بنیاد پرعلم حاصل کرلے۔

3474 - اتوالِ تابعين: عَسُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ: إِنَّ اَحَبَّ إِلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ الْكِثْرُ النِّسْيَانَ فَاسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ

﴿ ایرا بیم تخعی فرماتے ہیں: میرے نزدیک بیہ بات زیادہ پسند بیدہ ہے جب میں بھول جاؤں تو نماز کوڈ ہرااوں البتہ مجھ پراکٹر بھول طاری ہوتی ہوئتو کچرمیں دومر تبہ بحدہ مہوکرلوں گا۔

3475 - اقوالِ العين: عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، وَالْحَسَنِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ: يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ لِلسَّهُوِ، وَإِذَا لَمُ يَذْكُو كُمُ صَلَّى بَنَى عَلَى أَتَمْ ذَلِكَ فِي نَفْسِه، وَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ

\* زبری اور حسن بھری فرماتے ہیں: نماز میں اضافہ کی صورت میں دومرتبہ بحدہ سہولا زم ہوتا ہے اوراگر آ دی کو یہ یاد نمبیں آتا کہ اُس نے کتنی رکعات اداکر لی ہیں؟ تو وہ اُس پر بنیا دقائم کرے گا'جو اُس کے ذہن میں مکمل ہو چکی ہواور دومرتبہ بحدہ سہو کر لے گا۔

3476 - آ تارِ كابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: اَحُبَرَئِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَّدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ الْمُبَارَكِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ أُذَا كِرُهُ لِلصَّلَاةِ، فَدَحَلَ عَلَيْنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: الرَّحْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: السَّهُ مُنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: الشَّهُ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَلْكٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَلْكٍ مِنَ الصَّكَرَةِ فِي النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَلْكٍ مِنَ الرِّيَادَةِ

ﷺ حطرت عبداللہ بن عباس بڑ تھنافر ماتے ہیں: میں ایک مرتبہ حضرت عمر بڑ تافیز کے پاس موجود تھا اور نماز کے حوالے ب اُن کے ساتھ بات چیت کررہا تھا' ای دوران حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھنڈ ہمارے پاس تشریف لے آئے' اُنہوں نے فرمایا: کیا میں آپ لوگوں کو اس بارے میں صدیث نہ سناؤں' جو میں نے نبی اکرم سل تیز ہم کی زبانی سی ہے؟ ہم نے جواب دیا: جی بال! تو اُنہوں نے بتایا: میں اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہی و سے کر میہ بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم سل تیز ہم کو بیارشا وفرماتے ہوئے۔

'' جب کسی شخص کواپی نماز میں کی کاشک ہوجائے 'تو اُسے نماز ادا کرتے رہنا چاہیے' یہاں تک کداُسے زیادہ ہونے کے بارے میں شک ہوجائے''۔ 3477 - آ ثارِسِحاب: عَبْدُ الْوَرْزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: شَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: اِنْ نَسِيتَ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدٌّ لِصَلاتِكَ قَالَ: لَمُ ٱسْمَعُهُ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَالَ: وَلَـٰكِنُ بَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ ابُنِ عُـمَرَ انَّهُمَا قَالَا: فَإِنْ نَسِيتَ النَّانِيَةَ فَلَا تُعِدُهَا، وَصَلَّى عَلَى آحُرَى فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدُ سَجُدَتَبُنِ بَعُدَمَا تُسَلِّمُ وَآنْتَ جَالِسٌ

\* عطاء فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس زیاجیا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: اگرتم فرض نماز بھول جاتے ہوئتوا پی نماز کوؤ ہراؤ گے۔راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اُن کی زبانی اس بارے میں اُس کے علاوہ اور کو کی رائے نہیں تن لیکن مجھ تک اُن کے حوالے ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھا کے حوالے سے بیر وایت پیٹی ہے بید دونوں صاحبان بیفر ماتے ہیں: اگرتم دوسری رکعت بھول جاتے ہوئوتم اُسے دُہراؤ گے نہیں اوراُس کے مطابق نما زادا کرو گئے جوتھ ارے نز دیک سب سے زیادہ مخاط طریقہ ہواور پھر جب بیٹے ہوئے ہوئوسلام پھیرنے کے بعد عجدہ سہو کرلوگ۔

3478 - اقوال تا بعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ اَبِيُهِ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدُرِ كُمُ صَلَّيْتَ فَعُدُ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِنْ ٱثْبَتَ آنَكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ تَدْرِ فِيْمَا مِوَاهُمَا كُمْ صَلَّيْتَ، فَعُذُ لِلَّذِي شَكَّكْتَ فِيْهَا، وَلَا تَعُدُ لِلرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدُ ٱثْبَتَ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَٱنْتَ جَائِسٌ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدُ، فَإِنَّمَا الْعَودُ مَرَّةً وَّاجِدَةً

\* ﴿ طَاوُس كِصَاحِزَادِ اِنْ وَالدِكَايِهِ بَمِانَ قُلْ كَرِينَ مِينَ : جبِّتَهِين بِهِ بَأَنْهِين جِتَا كُتُم فَ تَنْ رَكَعات اداكى ہیں تو تم اپنی پوری نماز کو دُ ہراؤ گے اورا گرتمہیں بہ یقین ہو کہتم دور کعات ادا کر چکے جواور اُن کے علاوہ کے بارے میں تمہیں انداز ہ نہ ہو کہ کتنی رکعت اداکی ہیں تو تم اُن رکعات کو وُ ہراؤ گے جن کے بارے میں تمہیں شک ہے تم اُن دور کعات کونہیں وُ ہراؤ گے جن کے بارے میں یقین ہے اور پھر جب تم بیٹھے ہوئے ہوگے اُس وقت دو مرتبہ مجدے کرلو گے کیکن اگر تمہیں دوسری رکعت کے بارے میں شک ہے تو تم اُسے وُ ہراؤ گئیمیں کیونکہ واپس ایک ہی مرتبہ جایا جا تا ہے۔

3479 - اتوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَّكُتُ عُـــُدُتُ ثُــمٌ شَــكَـكُتُ؟ قَالَ: فَلَا تَعُدُ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ آنِي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ: فَلَا تَعُدُ وَإِنْ صَلَّيْتَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، فَاسْجُدْ سَجُدَتَي السَّهُو

💥 🤻 ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں فرض نمازا دا کرتا ہوں اور پھرشک کا شکار ہوجا تا ہوں' پھراُسے دُہرالیتا ہوں پھرشک کا شکار ہوجا تا ہوں۔اُنہوں نے فرمایا:تم دوبارہ ندوُ ہراؤ۔ میں نے کہا:اگر مجھے یقین ہوتا ہے' میں نے پانچ رکعت اوا کی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تم پھراسے نہ ؤہراؤ' اگر چہتم (زیادہ ہونے کی صورت میں) دس رکعت اوا کر ھکے ہوئتم صرف دومر تبہ مجدہ کرلو۔

3480 - آ ثارِ صحابه: عَبُدُ السَّرَزَّا فِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ مُنَيِّهٍ قَالَ: سَالُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: شَكَّكُتُ

€YYY} فِيْ صَلَاتِى ۚ قَالَ: يَقُوْلُونَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَٱنْتَ جَالِسٌ قَالَ: وَسَٱلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: عُدُ لِصَلَاتِكَ

حَتَّى تَحْفَظَ \* الماسم بن منبد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر رہ دیالتی ہے سوال کیا میں نے کہا: مجھے اپی نماز کے بارے میں شک ہوجا تا ہے أنہوں نے جواب دیا: لوگ رہ كہتے ہیں جبتم بیٹھے ہوئے ہؤائں وقت بخدة سہوكرلو۔ عاصم نے كہا: میں نے

حضرت عبدالله بن عمر ولي الفياسي سوال كيا الو أنهول نے جواب ديا تم اپنى نماز كوؤ براؤ " تا كهم محفوظ ہوجاؤ \_

3481 - آ تَارِصَابِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرَ قَالَ: قُلُتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللُّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَحْصِ الصَّلاةَ لِمَّا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدُّ؟ قَالَ: نَعَمُ

\* \* مسعر بیان کرتے ہیں: میں نے محارب بن دارے دریافت کیا: کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر بالضا کو یہ کہتے ہوئے سناہے تم سے جہاں تک ہوسکے اپنی نماز کو شار کرنے کی کوشش کرؤ اُسے وَ ہراوُنہیں! اُنہوں نے جواب دیا جی ہاں!

3482 - آ تَارِصَحَابِهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ اَبِي عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ

\* \* ابوعیاض بیان کرتے ہیں:حضرت عمر بن خطاب نظافتہ عضرِم مایاہے: نماز کودُ ہرایانہیں جائے گا۔

## بَابُ الْقِيَامِ فِيْمَا يُقْعَدُ فِيْهِ

## باب: جس جگه پر بیٹھنا ہوؤ ہاں کھڑے ہوجانے کاحکم

3483 - صديث بوي عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَسازِمٍ، عَنِ الْسُعِيسرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي. الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِىَ فَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُو

\* \* حضرت مغيره بن شعبه بن للفناييان كرتے بين: نبي اكرم مَثَالِيَا في ارشاد فرمايا ب:

''جب امام دور کعات اداکرنے کے بعد ( بیٹھنے کی بجائے ) کھڑ ابوجائے اتو اگر سیدھا کھڑ ابونے سے پہلے اُسے یا د آ جاتا ہے تو وہ بیٹھ جائے اور دومر تبہ مجدہ سہوکر لے''۔

3484 - اقوالِ تابعين عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوُرِيِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجُلِسُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ

3483-سنن ابي داؤد، كتأب الصلاة، ياب تفريع ابواب الركوع والسجود، باب من نسى ان يتشهد وهو جالس، حديث:885، سنن الدارقطني، كتأب النتبلاة، بأب الرجوع الى القعود قبل استتبام القيام، حديث:1232، السنن الكبراي للبيهقي، كتأب الصلاة، جماع ابواب سجود السهو وسجود الشكر، بأب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل ان يستتم، حديث:3584، معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب الصلاة، من سها فقام من اثنتين، حديث:1234 کرنے کے بعد کھڑا ہوجائے 'تو سجان اللہ کہ کراُ ہے متوجہ کیا جائے گا' لیکن اگروہ کممل کھڑا ہو چکا ہو'تو پھروہ نہ بیٹھےاوراگروہ کممل کھر آنہیں ہوا تھا' تو پھر بیٹھ جائے۔

35. 3 - اتوالِ تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيْ رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِيْ رَكُعَنِي الْجُلُوْسِ قَالَ: يَجْلِسُ مَا ﴿ يَسْتُو قَائِمًا

\* 🛪 قادہ ایسے تحص کے بارے میں فرماتے ہیں: جسے ہولائق ہوجاتا ہے اور وہ دور کعات کے بعد ہیسنے کی بجائے کھ موجاتا ہے تو تیادہ فرماتے ہیں:اگرووسیدھا کھڑانہیں بواتھا' تو بیٹھ جائے۔

3486 \* آ تَارِصَى بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْسَمَ اعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْس، ﴿ اللَّهِ ، حَازِمٍ، أَنَّ سَعْدًا، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدُ

\* \* قبیں بن ابوحازم بیان کرتے ہیں: حصرت سعد ڈائٹٹنڈ دورکعات ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے کو گول نے سجان الله كها ' تووه بينه كُ ادرأ نهول في سجدهُ مهونيين كيا-

3487 - آ تَارِسِحَابِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ قَالَ: حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولِي فَلَمْ يَتَشَهَّدُ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَاَشَارَ اِلَيْهِمُ أَنْ قُومُوا فَقَامُوا

\* ﴿ ابن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اللَّهُ يُنْ کے بارے میں مجھے تک بیہ بنایا گیا ہے ایک مرتبہ اوگوں کو نماز بڑھاتے ہوئے اُنہیں سہولاحق ہوگیا' وہ پہلی والی دور کعات ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے' وہ تشہد میں بیٹھے نہیں' لوگوں نے سبحان اللَّد كہا' تو اُنہوں نے لوگوں كى طرف اشاره كيا كها بتم بھى كھڑے ہوجاؤ' تو وہ لوگ بھى كھڑے ہوگئے ۔

3488 - اتوالِ ثابعين عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى اَنَّهُ نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ، فَسَبَّحُوا بِه، فَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ

\* \* عبدالرحمٰن بن ابولیلی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اپنی پنڈلیوں کے بل کھڑے ہورہے تھے' کہ لوگوں نے سجان اللَّه كهر أنبيس متوجه كيا٬ تو أنهول نے بعد ميں سجد هُ سهوكيا۔

3489 - آ ثارِ صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ آنَسِ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ، فَسَبَّحُوا، فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّنهُو

\* یکی بن سعید حضرت انس والفنز کے بارے میں نقل کرتے ہیں : ایک مرتبہ ہم اُن کے ساتھ سے اُنہوں نے عصر کی نماز اداکی'وہ کھڑے ہونے کے لیے حرکت کرنے لگے تھے کہ لوگوں نے سجان اللہ کہد دیا ( تووہ بیٹھ گئے' بعد میں اُنہوں نے ) دو

3490 - آ ثارِ عَلَى بِيَعَلِمُ البِرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ اَنَّ الْإِن

المزُّبَيْرِ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغُرِبِ - أَوْ ارَادَ الْقِيَامَ - قَالَ: مَا رَأَيْتُ طَاوْسًا إِلَّا شَكَّ الَّيْهُمَا فَعَلَ؟ نَهَضَ أَوْ ارَادَ النُّهُوصَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيَنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقَالَ: اَصَابَ لَعَمْرِى قُلْتُ: وَٱخْبَرَكَ آنَّهُ سَجَدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

🗱 🛪 عمروین دیناریان کرتے ہیں: طاوس نے انہیں بتایا ہے ایک مرتبه حضرت عبداللہ بن زبیر را ﷺ مغرب کی نماز میں دور کعات ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ (راوی کوشک ہے شایدیدالفاظ ہیں: ) اُنہوں نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے طاؤس کودیکھا کہ اُنہیں بیٹنک تھا' اُنہوں نے ان دویس سے کیا کیا تھا' کیاوہ کھڑے ہو گئے تھے؟ یا اُنہوں نے کھڑ ہے ہونے کاارادہ کیا تھا؟ (ہبرحال دونوں صورتوں میں) وہ جب بیٹھے ہوئے تنے اُس وقت اُنہوں نے دومرتبہ مجدہ سہو کیا۔ رادی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عب اللہ بن عباس اللہ اللہ اللہ عباس اللہ اللہ عباس کا فرکیا ' تو اُنہوں نے فر مایا: مجے اپنی زندگی کی فتم ہے! اُنہوں نے ٹھیک کہا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا اُنہوں نے آپ کویہ تایا تھا' اُنہوں نے بیجدے سلام پھے رنے سے پہلے كي عقم يابعديس كي عفي أنهول في جواب ديا: محضييس معلوم

علماء المسنت كي كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 25 "فقه حنَّى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشتل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاؤل لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کھ حرفاق عطاری تردسی حسی عطاری